





### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ناہیم اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیح پر سب ہے نیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہٰذا قارئین کرام فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہٰذا قارئین کرام کی فلطی کے رہ جائے کہ اگر ایسی کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ،ڈسڑی ہوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگ ۔ ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور الیا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،



### جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ بين



مكتب رجانبه (جنا)

مصنف إبابي ثيبة

(جلدتم منزممبر÷

مولانا محدا وليس سرفر رطينا

ناشر ÷

نام كتاب:

كمتب بعانيط

مطبع ÷

خصرجاويد پرننرز لا مور



إِقْراً سَنِتْرِ عَزَىٰ سَتَرْبِطِ الْهُ وَبَاذَاذُ لَاهُور فوذ:37224228-37355743







| معنف ابن ابی شیر مرجم (جلداا) کی مسلم است مضامین کی مسلم مسلم این ابی مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسل |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| آزادی میں قرعد والنے کابیان                                                                                  | <b>③</b>   |
| لونڈی جب زِنا کر ہے تو آ قا کا اس کوکوڑے مارنے کا بیان                                                       | <b>(:)</b> |
| جب یانی دو قُلّے تک پہنچ جائے ( تو اس کی طہارت اور نجاست کا بیان )                                           | ₩          |
|                                                                                                              | €          |
| • • • •                                                                                                      | €}         |
| غلطی نے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان                                                                        | €          |
| جومحرم بوجہ عذرکے پائجامہ پہنے اوراس پر دَم کے وجوب کا بیان                                                  | <b>③</b>   |
| سفرمیں دونماز وں کوجمع کرنے کا بیان                                                                          | <b>③</b>   |
| وتف کابیان                                                                                                   | <b>③</b>   |
|                                                                                                              | €          |
| بغیرولی کے نکاح کرنے کابیان                                                                                  | €          |
| میت کی طرف ہے نمازادا کرنے کا بیان                                                                           | <b>③</b>   |
| زانی اور زانیہ کوجلاوطن کرنے کابیان                                                                          | <b>③</b>   |
| بح کے پیٹاب کا بیان                                                                                          | €          |
|                                                                                                              | €          |
|                                                                                                              | €          |
| رضاعت کے گواہوں کا بیان                                                                                      | €          |
| بیوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے پرتجد بدنکاح کابیان                                             | €          |
| اركان حج ميں ئے بعض كالبعض مے مؤخر موجانا دَم كوواجب كرتا ہے؟                                                | €          |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                        | ₩          |
| ا ا ا عارم سے نکاح کرنے والے کوئل کرنے کا بیان                                                               | <b>③</b>   |
|                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| ﴾ عردی چیز سے نفع حاصل کرنے کا بیان                                                                          | ⊕          |
| ﴾ مجلس کے اختیار کابیان                                                                                      | ⊕          |
| ا معنقتگو کے بعد سجدہ سہوکا بیان                                                                             | €          |

|                                                                                                                 | \P <u>,</u>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| معنف ابن ابی شیر مترجم (جلدا۱) که پسکستان که                                |              |
| حق مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے                                                                             | 6            |
| کیا آزادی مهربن عتی ہے؟                                                                                         | €            |
| فجر کی نماز میں امام کے پیچھے نفلوں کی نیّعت سے اقتراکرنے کابیان                                                | €            |
| دوسری مرتبه جماعت کابیان                                                                                        | €            |
| آزاد کوغلام کے بدلے میں قبل کرنے کا بیان                                                                        | €            |
| دوران نماز طُلوع آفاب ہوجانے کا بیان                                                                            | 6            |
| روزے کے کفارہ کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      | Œ            |
| دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کابیان                                                                               | 3            |
| مُصَرا اَقَ ( دودھ رو کے ہوئے جانور ) کی بیچ کابیان                                                             | 43           |
| دوچیزوں کو ملا کر نبیذ بنانے کے تھم کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | <b>@</b>     |
| حلالہ کرنے والے کے نکاح کا بیان                                                                                 | <b>&amp;</b> |
| گری پڑی چیز کی بیچپان کروانے کابیان                                                                             | €            |
| بیرةِ صلاح ( آفت سے مامون ہونے ) ہے پہلے پھل کی تھ کابیان                                                       | 6            |
| بلوغت کی عمر کابیان                                                                                             | €            |
| کھجوروں میں تخمینہ لگانے کے حکم کابیان                                                                          | €            |
| والد کااپی اولا د کے مال میں سے اپنی ذات پرخرچ کرنے کا بیان                                                     | ઉ            |
| اونٹوں کے بیشاب کو پینے کابیان                                                                                  | ઉ            |
| مدینہ کے محترم ہونے کابیان<br>مدینہ کے محترم ہونے کابیان                                                        |              |
| عتید کے اور اور میں اور     |              |
| چوری میں ہاتھ کا کھنے کے نصاب کا بیان                                                                           |              |
| پرتن میں ہاتھ داخل کرنے سے قبل دھونے کا بیان                                                                    |              |
|                                                                                                                 |              |
| کتے کے منہ مارنے کا بیان                                                                                        | ્            |
| تازہ کھجوروں کوچھوہاروں کے بدلے بیچنے کابیان<br>خریداری کوراستہ میں (یعنی شہر میں داخل ہونے سے قبل) کرنے کابیان | יא           |
| حریداری لوراستہ میں ( یمی شہر میں داخل ہوئے سے بل ) کرنے کابیان                                                 | €            |

حالتِ احرام میں مرنے والے کے مرکو فر هانینے کابیان .....

جھا نکنے دا کے گی آئکھ پھوڑنے کابیان

0

(3)

| الم المعلق الم | 48V   |                                         |                                                                         | \@             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بن ن  | فهرست مضیاه<br>                         | مصنف ابن الي شيبه متر فجم (جلداا)                                       |                |
| است کی اسافر پر آبانی الازم ہے؟  الاست کے استافر پر آبانی الازم ہے؟  الاست کے الاستافر کے الاستافر کی الازم ہے کہ کا بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179   | ******************                      | كة كويا لنح كابيانن                                                     |                |
| است کی اسافر پر آبانی الازم ہے؟  الاست کے استافر پر آبانی الازم ہے؟  الاست کے الاستافر کے الاستافر کی الازم ہے کہ کا بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IP*   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | زكوة مين نصاب سے فاصل مقدار كے حكم كابيان                               | $\mathfrak{G}$ |
| ۱۳۳  ۱۳۳  ۱۳۵  ۱۳۵  ۱۳۵  ۱۳۵  ۱۳۵  ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٣١   | *************************************** | كيامسافر پر قربانی لازم ہے؟                                             | ₩              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IFT   | •••••••                                 | عورت نے عمر ہ کے لئے تلبیہ کہد دیا اور پھراس کو حیض آ جائے              | <b>③</b>       |
| الله الدور فرنااوراس کے مغان کا بیان بیس الدور فرنااوراس کے مغان کا بیان بیس الدور فرنااوراس کے مغان کا بیان بیس الدور فونس کرگی ہوں کہ معراد کی کا بیان بیس الله الله الله کے الدور فونسر بوں کو افتیار کر نااوران پر اقتصار کرنے کا بیان بیس فریداری بیس والا ء کی شرط لگائے کا بیان بیس فریداری بیس والا ء کی شرط لگائے کا بیان بیس فریداری بیس والا الدی کا بیان بیس فریداری بیس والا الدی بیس کا بیان بیس کا الله بیس کا الله بیس کا الله بیس کا الله بیس کا بیان بیس کا الله بیس کا بیان کا بیان بیس کا بیان کا بیان بیس کا بیان بیس کا بیان کا بیان بیس کا بیان کا بیان بیس کا بیان کا بیان بیس کی بیس کا بیان کا بیان بیس کا بیان کا بیان بیس کی بیان کا بیان کا بیان کا بیان بیس کے مانور پر سوارہ ہوئے کا بیان بیس کی بیان کا بیان کا بیان بیس کے مانور پر سوارہ ہوئے کا بیان بیس کی بیان کا بیان کا بیان کا بیان بیس کے مانور پر سوارہ ہوئے کا بیان بیس کی بیان کا بیان کا بیان بیان کا بیان بیس کی بیان کا بیان بیان کا بیان بیان کا بیان بیس کی بیان کا بیان بیان بیان بیان بیان بیان بیان بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |                                                                         | 3              |
| <ul> <li>♀ (رخوں پر گی ہوئی ہدیشرہ مجوروں کے تعم کے بیان میں</li> <li>♀ (رخوں پر گی ہوئی ہدیشرہ مجوروں کے تعم کے ایان میں</li> <li>♀ ٹریدار کا ٹریداری میں قلاء کی شرط لگائے کا بیان</li> <li>♀ ٹریداری المحریداری میں قلاء کی شرط لگائے کا بیان</li> <li>♀ ٹریداری میں وکالت کا بیان</li> <li>♀ ٹریدی کی زمین میں کا شکاری کرے اس کا بیان</li> <li>♀ ٹروی کی دیوار پر شہتے رکھنے کا بیان</li> <li>♀ ٹروی کی دیوار پر شہتے رکھنے کا بیان</li> <li>♀ ٹروی کی کر ویار پر شہتے رکھنے کا بیان</li> <li>♀ ٹروی کی کر ویار پر فیصلہ کرنے کا بیان</li> <li>♀ ٹروی کی ٹریائی کے جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ڈریائی کی جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ڈریائی کے جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ڈریائی کے جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ٹریائی کے جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ٹریائی کی جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ٹریائی کی جائور پر سوار ہوئے کا بیان</li> <li>♀ ٹری کی ٹریائی کی خوالوں کی ٹریائی کی جائے کیا ہیاں</li> <li>♀ ہری (یچ کی ٹریائی کی خوالوں کے کا بیان</li> <li>♀ ہری ڈی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>♀ ہری ڈی ٹریائی کی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>♀ ہری ڈی ٹریائی کی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>♀ ہری ڈی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>← ہری ڈی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>← ہری ڈی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>← ہری ٹری کی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>← ہری ٹری کی ٹریائی کی ٹریائی کی خوالوں کی کی کی کیائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>← ٹری کی ٹریائی کی خوالوں کی کا بیان</li> <li>← ٹری کی ٹریائی کی خوالوں کی کا ٹریائی کی خوالوں کی کی</li></ul>                                                                                                                                                     | IFF   | •••••                                   | نبی کریم مِلَوْفَقِیَٰ کَهُ کُوگا کی دینے والے کوتل کرنے کابیان         | €              |
| <ul> <li>اسلام الانے کے بعد چار یہ یہ ایک او افتیار کرنا اور ان پر اقتصار کرنے کا بیان</li> <li>خرید ارکا خرید ارک خرید ارک خرید اور دو ضریوں کا بیان</li> <li>خرید ارک خرید ارک شری و کا احتیان</li> <li>خرید ارک شری و کا احتیان</li> <li>خرید ارک شری و کا احتیان</li> <li>خرید ارک شری و کا احتیان اور ارکان ش آہت اوا ایک کا بیان</li> <li>خرفی کی کی زمین شری کا شکاری کرے اس کا بیان</li> <li>خوفی کی زمین شری کا شکاری کرے اس کا بیان</li> <li>خوفی کی زمین میں کا شکاری کری اس کا بیان</li> <li>خوفی کی دیوار برخستم رکھنے کا بیان</li> <li>خوفی کی دیوار برخستم رکھنے کا بیان</li> <li>خوب کی کا بیان کو استخیا ہیں اگراہ اور خری کے دیا بیان</li> <li>خوب کی کا بیان کی جوز کی کہا کے جانور پر سوار ہونے کا بیان</li> <li>خوب خری کی خربانی کی میں کہا ہیں کہا ہیاں کہا ہیں کہا ہیاں کہا گیاں کہا گے کہا کے کہا گے کہا گے</li></ul>                                               | 15°0  | ••••••                                  | پياله کوڻو شااوراس کے ضان کا بيان                                       | 3              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٢   | •••••••                                 | درختوں پر گئی ہوئی ہدیہ شدہ تھجوروں کے علم کے بیان میں                  | 3              |
| <ul> <li>الله الله الله الله الله الله الله الله</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1172  | ••••••                                  | اسلام لا نے کے بعد چار بیو یوں کواختیار کرنا اوران پراقتصار کرنے کابیان | €}             |
| است       خریداری میں وکالت کابیان       بہاا         خریداری میں وکالت کابیان       بہاا         خرقض کی کی زمین میں کاشتکاری کرے اس کابیان       است         است       جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان         خفیقہ کابیان       ساہم         خوص کی کہ دیوار پر شہتر رکھنے کابیان       ساہم         است       ساہم         است       ساہم         خوص کی کہ دیوار پر شہتر رکھنے کابیان       ساہم         است       اسم         اسم       اسم         اسم       خیارشرط کابیان         اسم       اسم         اسم       کی تربانی میں ہے کھانے کابیان         اسم       مرون کا سارتی کو ہدیہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IFZ   | •••••••                                 | خریدار کاخریداری میں وَلاء کی شرط نگانے کا بیان                         | €}             |
| است       خریداری میں وکالت کابیان       بہاا         خریداری میں وکالت کابیان       بہاا         خرقض کی کی زمین میں کاشتکاری کرے اس کابیان       است         است       جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان         خفیقہ کابیان       ساہم         خوص کی کہ دیوار پر شہتر رکھنے کابیان       ساہم         است       ساہم         است       ساہم         خوص کی کہ دیوار پر شہتر رکھنے کابیان       ساہم         است       اسم         اسم       اسم         اسم       خیارشرط کابیان         اسم       اسم         اسم       کی تربانی میں ہے کھانے کابیان         اسم       مرون کا سارتی کو ہدیہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IFA   | ••••••••••••                            | شيتم ميں ايک اور دوضر بول کا بيان                                       | €              |
| ۱۳۱       جُوض کی کی زمین میں کا شکاری کرے اس کابیان         ۱۳۲       جانو ررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان         ۱۳۳       شقة کابیان         ۱۳۳       بروی کی دیوار پرهبتیر رکھنے کابیان         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       نکاح ہے پہلے طلاق دینے کابیان         ۱۳۵       ۱۳۵         ۱۳۵       ۱۳۹         ۱۳۵       بہلے طلاق دینے کابیان         ۱۳۵       براثر طکابیان         ۱۳۸       ۱۳۸         ۱۳۸       ۱۳۹         ۱۵۰       بری (یچ والے) تر بانی کے جانور پر سوار ہونے کابیان         ۱۵۰       بری (یچ کی قربانی) میں ہے کھانے کابیان         ۱۵۰       مروت کاسارت کو ہدیہ کرنے کابیان         ۱۵۱       مروت کاسارت کو ہدیہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                         |                                                                         | <b>(3)</b>     |
| ۱۳۲       جانوررات كورقت جونقصان كري اس كابيان         ۱۳۳       عقيقه كابيان         ۱۳۳       پروى كى ديوار پرهبتير ركھنے كابيان         ۱۳۵       نكارے پہلے طلاق ديئے كابيان         ۱۳۵       ايك گواه اور قىم كى بنياد پر فيصلد كرنے كابيان         ۱۳۵       ايك گواه اور قىم كى بنياد پر فيصلد كرنے كابيان         ١٢٦       بوقت فروخت غلام كے مال كابيان         ١٢٨       ١٢٨         ١٢٨       ١٢٩         ١٢٥       بانى كے جانور پر سوار ہونے كابيان         ١٥٠       بدى (جي كى قربانى) ميں ہے كھانے كابيان         ١٥٠       بدى (جي كى قربانى) ميں ہے كھانے كابيان         ١٥٠       مروق كاسار قى كو ہديكر نے كابيان         ١٥٠       مروق كاسار قى كو ہديكر نے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠,٠١١ | •••••••                                 | نماز میں اطمینان اور ارکان میں آ ہتہ ادائیگی کابیان                     | 3              |
| ۱۳۳       عقیقدکابیان         ۱۳۳       پروی کی دیوار پرهبتر رکھنےکابیان         ۱۳۵       بهتر دن اور پانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کابیان         ۱۳۵       نکاح ہے پہلے طلاق دینے کابیان         ۱۳۵       ایک گواہ اور قم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان         ۱۳۵       بوقت فروخت غلام کے مال کابیان         ۱۳۸       ۱۳۸         ۱۳۹       ۱۳۹         ۱۳۹       بازی کے جانور پر سوار ہونے کابیان         ۱۳۹       ۱۳۹         ۱۳۹       بری (حج کی قربانی کے جانور پر سوار ہونے کابیان         ۱۵۰       مروق کاسارق کو ہدیہ کرنے کابیان         ۱۵۱       مروق کاسارق کو ہدیہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۱   | ••••••                                  | جو خص کسی کی زمین میں کا شتکاری کرے اس کابیان                           | <b>③</b>       |
| ۱۳۳       عقیقدکابیان         ۱۳۳       پروی کی دیوار پرهبتر رکھنےکابیان         ۱۳۵       بهتر دن اور پانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کابیان         ۱۳۵       نکاح ہے پہلے طلاق دینے کابیان         ۱۳۵       ایک گواہ اور قم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان         ۱۳۵       بوقت فروخت غلام کے مال کابیان         ۱۳۸       ۱۳۸         ۱۳۹       ۱۳۹         ۱۳۹       بازی کے جانور پر سوار ہونے کابیان         ۱۳۹       ۱۳۹         ۱۳۹       بری (حج کی قربانی کے جانور پر سوار ہونے کابیان         ۱۵۰       مروق کاسارق کو ہدیہ کرنے کابیان         ۱۵۱       مروق کاسارق کو ہدیہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMT   | ••••                                    | جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان                                  | 3              |
| <ul> <li>﴿ رُوی کی دیوار پرشبتر رکھنے کابیان</li> <li>﴿ پُقروں اور پانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کابیان</li> <li>﴿ نکاح ہے پہلے طلاق دینے کابیان</li> <li>﴿ ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان</li> <li>﴿ ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان</li> <li>﴿ ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان</li> <li>﴿ خیار شرط کابیان</li> <li>﴿ جُوالے ) قربانی کے جانور پر سوار ہونے کابیان</li> <li>﴿ ہری (جج کی قربانی) میں ہے کھانے کابیان</li> <li>﴿ مروق کاسارق کو ہدیہ کرنے کابیان</li> <li>﴿ مروق کاسارق کو ہدیہ کرنے کابیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                         |                                                                         | (3)            |
| <ul> <li>نکار سے پہلے طلاق دینے کابیان</li> <li>ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان</li> <li>پوتت فروخت غلام کے مال کابیان</li> <li>خیارشرط کابیان</li> <li>خیارشرط کابیان</li> <li>خیارشرط کابیان</li> <li>خیارشرط کابیان</li> <li>خیارشرط کابیان</li> <li>بدی (جج والے) تربانی کے جانور پر سوار ہونے کابیان</li> <li>بدی (جج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان</li> <li>مروق کا سارق کو ہدیہ کرنے کابیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |                                                                         | €              |
| <ul> <li>ایک گواہ اور قشم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان</li> <li>یوقت فروخت غلام کے مال کابیان</li> <li>خیار شرط کابیان</li> <li>میرون کی قربانی کی جانور پر سوار ہونے کابیان</li> <li>میرون کا سارت کو ہدیہ کرنے کابیان</li> <li>میرون کا سارت کو ہدیہ کرنے کابیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الألا | •••••                                   | نچقروں اور یانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کا بیان                        | (3)            |
| <ul> <li>ایک گواہ اور قشم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان</li> <li>یوقت فروخت غلام کے مال کابیان</li> <li>خیار شرط کابیان</li> <li>میرون کی قربانی کی جانور پر سوار ہونے کابیان</li> <li>میرون کا سارت کو ہدیہ کرنے کابیان</li> <li>میرون کا سارت کو ہدیہ کرنے کابیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10a   | •••••                                   | نکاح ہے پہلے طلاق دینے کابیان                                           | €              |
| <ul> <li>نیارشرطکابیان</li> <li>نیارشرطکابیان</li> <li>نیج والے) قربانی کے جانور پرسوار ہونے کابیان</li> <li>نیج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان</li> <li>مروق کاسارق کوہدیہ کرنے کابیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ורץ   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 12.*                                                                    | €              |
| الج والے) قربای کے جانور پر سوار ہوئے کا بیان         ۱۵۰         پدی (مج کی قربانی) میں سے کھانے کا بیان         ۱۵۰         ۵۰         ۲۰۱۱         ۱۵۰         ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir∠   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بوقت فروخت علام کے مال کابیان                                           | <b>③</b>       |
| الج والے) قربای کے جانور پر سوار ہوئے کا بیان         ۱۵۰         پدی (مج کی قربانی) میں سے کھانے کا بیان         ۱۵۰         ۵۰         ۲۰۱۱         ۱۵۰         ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IM    | •••••••                                 | خيارشرط كاييان                                                          | <b>(3)</b>     |
| ہدی (مج کی قربانی) میں ہے کھانے کا بیان<br>⇔ مروق کا سارق کوہدیہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IM9   | •••••••                                 | (تج واکے ) قربانی کے جانور پر سوار ہونے کابیان                          | €}             |
| 😘 مسروق کا سارق کو ہدیہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | €}             |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |                                                                         | €              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | €              |

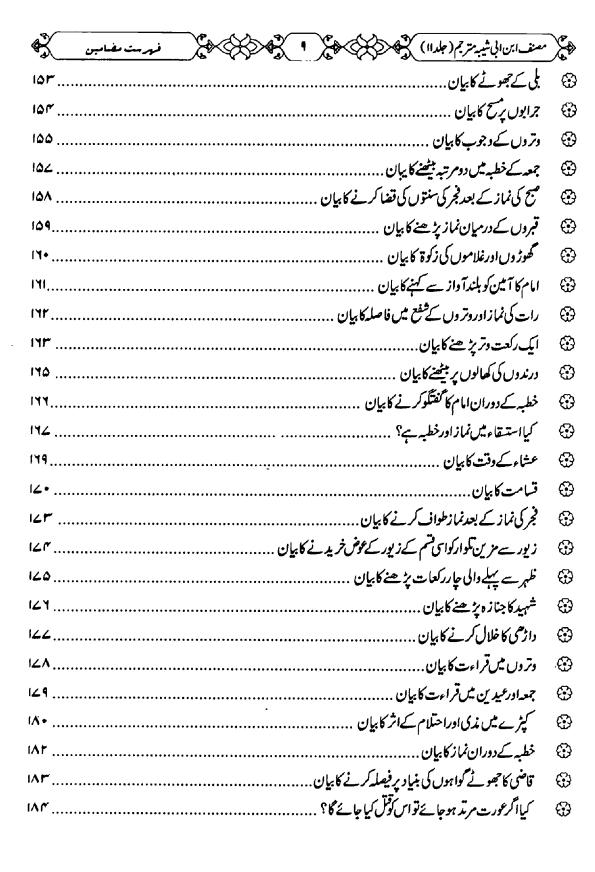

| <b>\</b> | فهرست مضامین                            | _ <b>%</b>                  |                                 | مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)        |          |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|
| IAS      |                                         | •••••                       |                                 | چاندگر بن میں نماز پڑھنے کابیان        | €        |
| rai      |                                         |                             | ان وا قامت كهنه كابيان.         | فوت شده نماز ول کی ادا نیگی پراز       | 3        |
| ۱۸۷      |                                         |                             | وینے کابیان                     | مندم كوكندم كيعوض برابرادرنقته         | €        |
| ۱۸۸      | ••••••                                  |                             | ہے جو کمائی پر قادر ہو؟         | كيااس فقير پرصدقه زكوة درست            | <b>⊕</b> |
| 1/19     |                                         |                             | ت كابيان                        | خریداری اورشرط لگانے کی ممانعہ         | <b>③</b> |
| 1A9      |                                         |                             | اس یائے (تو۔۔۔۔)؟۔۔۔            | جو مخص اپناسامان کسی مفلس کے یا        | €)       |
| 19•      |                                         |                             | ••••                            | کابیان                                 | €        |
| 191      |                                         |                             | دلاً في كرنے كابيان             | سسی شہری کاکسی دیباتی کے لئے           | €        |
| 197      |                                         |                             | ،<br>منظم كابيان                | آل محر مُؤْفِظَةً كے لئے صدقہ ك        | €        |
| ۱۹۳      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                             | ،<br>سلام کا جواب دینے کا بیان  | دوران نماز ہاتھ سے اشارہ کرکے          | <b>③</b> |
| ۱۹۳      |                                         |                             | ميں صٰدقہ ہے؟                   | کیا یا نج وس سے کم مقدار (غله)         | 3        |
|          |                                         | لْهَغَازِي ۗ                |                                 |                                        |          |
| 194      |                                         |                             | ل ذکر کی گئی روایات             | ابویکسوم اور ہاتھیوں کے بارے میر       | ᢒ        |
| API      | ,                                       | ماما                        | فَصَّحَةً نِهِ وَت سے بل دیکو   | ان باتو کابیان جن کونی کریم مَلِّ      | 3        |
| r•r      | الله المائقي عمر مبارك كيانقي؟ .        | وى كانزول مواتو آپ مُلِفَظَ | ے کہ جب آپ مُؤْفِظَةً پر        | ان روایتوں کا بیان جن میں بیرذ کر      | €}       |
| ۲۰۱۲     |                                         | · <del>-</del>              |                                 | نی کریم مِنْ فَقَعَةً کی بعثت کے بار۔  | €}       |
| r•A      | ان کابیان                               | د جوان سے تکالیف پینجی ہیں  | ، پہنچانے اور آپ مَلِفَظَعُ اُم | ` نبى كريم مَلِفَقَعَةً كوقريش كى اذيت | <b>⊕</b> |
| ۲۱۵      |                                         |                             |                                 | معراج کی احادیث، جبکه آپ میلی          | 3        |
| rrm      |                                         | آب مُؤْفِقَةً كَ بارك مِير  | ورب کے سامنے پیش کیا تو         | جب آپ مِلْفَظَةُ نِ اپِ آپ کو          | €        |
|          |                                         |                             |                                 | حضرت ابو بكر دياثة كااسلام لا نا       | 0        |
| rrz      |                                         |                             | ملام قبول كرنا                  | حضرت على ولاينه بن ابي طالب كاا        | €        |
| rta      |                                         |                             | للام قبول كرنا                  | حفرت عثان بن عفان جانثو كااس           | ᢒ        |
| rta      |                                         |                             | t.                              | حضرت زبير وكاثخه كااسلام قبول كر       | €        |
| rra      | · .                                     |                             | رنا                             | حضرت ابوذر دايثن كااسلام قبول          | €        |

| ترجم (جلداا) کے کہا اس کے اس فیدست مفیاس کے ا                                             | مصنف ابن الي شيبه        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| طاب والثور كااسلام قبول كرنا                                                              |                          |
| . من تا اسلام قبول كرنا                                                                   |                          |
| ن مسعود ولا فير كااسلام قبول كرنا                                                         |                          |
| عارشة والنفذ كي معامله كابيان                                                             |                          |
| يانونه كااسلام قبول كرنا                                                                  |                          |
| رواتم ولا في كالسلام قبول كرنا                                                            |                          |
| عبدالله دلي في كاسلام قبول كرنا                                                           |                          |
| نے نبی کریم میلافقی فی میں الو مکرصدیق واٹن کے مقام جرت کے بارے میں کبی ہیں اور آنے والوں |                          |
| ے میں                                                                                     | کآنے کے بار              |
| میں نی کریم مَا اِنْفَعَا اَمْ كَ خطوط اور آپ مَا اِنْفَعَا اَمْ كَ قاصدون كاذكر ب        |                          |
| كے معالمہ ہے متعلق اور اس كے اسلام لائے كاقصہ                                             | _                        |
| كغزوات كى بار بيس ،آپ مَوْفَظَةَ ن كَتْ غزوي لاك                                          |                          |
| ryy                                                                                       |                          |
| جو کچھ ہوا ، اورغز وہ بدر کے واقعات۔                                                      | يواغزوهٔ بدر،اور         |
| ب جنہیں واقعہ اُ حدادراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (ابن شیبہ) نے محفوظ کیا ہے          |                          |
| MZ                                                                                        |                          |
| ے میں جوروایات میں نے محفوظ کی جیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | •                        |
| نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں                                              | :<br>نا جوروایات میں۔    |
| TTZ                                                                                       | ت<br>نخزوه حدیبیه        |
| ryy                                                                                       | ن غزوه ب <i>ی گحی</i> ان |
| یں جوذ کر ہوااور اس کے بارے میں جوفل ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | ے<br>ای نجد کے بارے      |
| <b>MAN</b>                                                                                | _                        |
| تــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         | _                        |
| وہ طاکف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں ۔                                                        |                          |
| یمنے کے بارے میں محفوظ روایات                                                             |                          |
| رے میں منقول احادیث                                                                       | ·                        |

|               | معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی کسی ۱۲ کی کسی ۱۲ کی کسی مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۰۰، ۱۳۹       | غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>   |
| ۳۵۳ .         | غزوہ تبوک کے بارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6          |
| <b>ሰ</b> ላሴ.  | حضرت عبدالله بن ابی حدر داسلمی کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(:)</b> |
| ۳ <b>۲۲</b> , | اہل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو کچھ نبی کریم مُطْفِظَةً نے ان کے ساتھ ارادہ کیا ،اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| ۳۲۹           | نی کریم مُلِفَظَعَةً کی وفات کے بارے میں آنے والی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| <b>ኖ</b> ሬለ . | حضرت ابو بکر دایشی کی خلافت کے بارے میں وار دا حادیث اور آپ دہاشی کا ارتد اد کے بارے میں طریقہ کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| <b>ሶ</b> አለ . | حضرت عمر بن خطاب وہاشنے کی خلافت کے بارے میں آنے والی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| ۵٠۷.          | حضرت عثمان دہانٹور کی خلافت اور آپ دہانٹو کے آل کے بارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| ۵۱۳.          | حضرت علی بن ابی طالب دہاشہ کی خلافت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| ۲۱۵           | لیلة العقبہ کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (;)        |
|               | و البَعَانِي الْمَعَازِي الْمَعَازِي الْمَعَازِي الْمَعَازِي الْمَعَازِي الْمُعَازِي الْمُعَانِي اللّهِ الْمُعَانِي اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّ |            |
| ۵۲۰           | جن حضرات کے نز دیک فتنہ میں نکلنا نا پسندیدہ ہے اور انہوں نے س سے پناہ مانگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| ۲r•           | یہ ہاب د جال کے فتنے کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| IAF           | حضرت عثمان دہافور کے تلذ کرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩          |
|               | والمجال الجبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ۷۱.           | جنگ صفین کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| 444           | خوارج كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €}         |





# (١) بَابُ أَوَّل مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ

## سب سے پہلے کون ساعمل کس نے کیا؟

قَرَأْت عَلَى مَسْلَمَةَ بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْوَرَّاقِ الْمَالِكِيّ بِبُغُدَادَ ، فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ،، مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، قَالَ : قُوِءَ عَلَى أَبِي أَحْمَد مُحَمَّد بُن بُمبدوس بْن كَامِلُ السَّرَّاجِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، سَنَةَ تِسْعِينَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ :

٣٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ هَاهُنَا سلمان بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَأْتِيه خَصْمٌ.

(٣٦٨٨٣) حضرت حكم فرماتے ہيں كەكوفە ميں سب ہے پہلے قضاء كاعهد ەسنجالنے والےسلمان بن ربيعہ بابلی ہيں۔وہ چاليس ن تک یوں ہی بیٹے رہے کان کے پاس کوئی مقدمہ ہی نہ آیا۔

٣٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ فِى الْعِيدَيْنِ بِشُرُ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأُوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ زِيَادٌ.

(٣١٨٨٣) حضرت حصين فرماتے ہيں كەسب سے پہلے عيدين كے لئے منبر بشر بن مروان نے نكالا اورسب سے پہلے عيدين كے لئے اذ ان زیاد نے دلوائی۔

( ٣٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ جَالِسًا مُعَاوِيَةٌ حِينَ كَبِرَ وَكَثْرَ شَحْمُهُ

(٣١٨٨٥) حضرت معمى فرماتے ہیں كەسب سے پہلے بيڑ كرخطبه حضرت معاويد رُفائْدُ نے ارشاد فرمایا \_ کیكن بیاس وقت ہواجب وه بوڑھے ہو گئے تھے جسم فریداور پیٹ بڑھ گیا تھا۔

( ٣٦٨٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَنْلَم ، قَالَ :أَوَّلُ مَا سَلَّمَ عَلَى أَمِيرٍ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنَ الْقَصْرِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتْ زَمَانًا ، ثُمَّ أَقَرَّهَا بَعْدُ.

(٣٧٨٨١) حضرت تميم بن حذلم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے كوفد كے امير كوامارت كاسلام كيا گيا۔ ہوا يوں كەحضرت مغيرہ بن شعبہ داشتہ محل سے باہرآئے تو قبیلہ کندہ کے ایک آدمی نے انہیں امارت کا سلام کیا۔ انہوں نے اس پر نا گواری کا اظہار کیا اور فر مایا کہ یہ کیا ہے؟ میں تو تم ہی میں سے ایک آ دمی ہوں۔ پھراس طرح کا سلام چھوڑ دیا گیالیکن بعد کے ادوار میں پھر جاری ہوگیا۔ ( ٣٦٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :أَوَّلُ

مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٣١٨٨٧) حضرت سعد بن ابرا ہيم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے منبر پر خطبه دينے والے حضرت ابرا ہيم خليل الله علايتَلام ہيں۔

( ٣٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أنَّ إبْرَاهِيمَ أوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الصَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ اخْتُتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَجَزَّ شَارِبَهُ وَاسْتَحَدَّ.

(٣٦٨٨٨) حفرت معيد بن ميتب فرمات بي كحضرت ابرابيم علائِقا بسب سے پہلے آدى بي جنہوں نے مہمانوں كى ضيافت کی ،سب سے پہلےان کے ختنے ہوئے ،سب سے پہلےانہوں نے ناخن کا ٹے ،سب سے پہلےانہوں نے موتچھیں تراشیں اورسب سے پہلے انہوں نے زیر ناف بال صاف کے۔

( ٣٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ إبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، مَا هَذَا ، قَالَ : الْوَقَارُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْنِي وَقَارًا.

(٣١٨٨٩) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه بالول كى سفيدى سب سے پہلے حضرت ابراہيم عَاليَمُلا في ديمهى - جب ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقار ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے الله!مير \_وقارميںاضافەفرما\_

( ٣٦٨٩. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَى بْنِ قَمْعَةَ بْنِ حِنْدِفَ يَجُرُّ فَصَبَهُ فِي النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ عَهُدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ. (ابو يعلي ٢٠٩٥- ابن حبان ٢٣٩٠)

معنف ابن الى شير متر جم (جلداا) كي المنظمة من المن الله عند المنطقة المنظمة ال

(٣٧٨٩٠) حفرت ابو بريره وَثَاثِيْ بروايت ب كدرسول الله مَلِينْ فَيَقَابِ ارشاد فرمايا كرجبنم مير ب سامن لا لَي كُن ، ميس في اس میں عمر و بن لحی بن قمعہ بن خندف کودیکھا۔اے جہنم میں تھسیٹا جار ہا تھا۔وہ پہلا آ دمی تھا جس نے ابراہیم علایٹلا کی شریعت میں

( ٣٦٨٩١ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَتَ التَّهُ لِهَ مِنْ حُمَيْدٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبْزَى.

(٣٦٨٩١) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب ہے پہلے سلام عبدالرحمٰن بن ابزی نے کیا۔ ( ٣٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەنكبيريس سے پہلے كى كرنے والازياد ہے۔

( ٣٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا رَأَيْتِ اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ حِينَ أَهَلَّ عُنْمَانَ بِحَجَّةٍ ، وَأَهَلَّ عَلِي بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. (٣٦٨٩٣) حضرت خالد بن عرفط فرماتے ہیں كہ میں نے محمد مَلِافِظَةَ كے صحابہ میں سب سے پہلے اختلاف تب ديكھا جب حضرت

عثان وہ اللہ نے ج کے لئے اور حضرت علی جدافتونے ج اور عمرہ کے لئے احرام با تدھا۔

( ٣.٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ غَبْلِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ العودين ، وَخَطَبَ جَالِسًا وَأَذِّنَ قُدَّامَهُ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٣) حضرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كەسب سے پہلے جس نے خطبہ كے لئے دولا محمیاں پكڑیں ،سب سے پہلے جس

نے بیٹھ کر خطبہ دیا اور سب سے پہلے جس کے سامنے عید میں اذان دی گئی وہ زیاد تھا۔ ( ٣٦٨٩٥ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجُرًّا زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٥) حفرت مجالد فرماتے ہیں كدسب سے بہلے بازاروں سے فیلس زیاد نے لیا۔

( ٣٦٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْت إذَا خَرَجْت مَعَةً إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ التَّأْذِينَ اسْتَغْفَرَ لَأَبِي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ ، مَا شَأْنُك إِذَا سَمِعْت التَّأْذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَتْ لَابِي أُمَامَةَ وَدَعَوْتَ لَهُ وَصَلَّيْتَ عَلَيْهِ ، قَالَ :أَى بُنَىَّ ، إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا قَبْلَ قُدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَّاتِ فِي هَزْمِ بَنِي بَيَاضَةَ ، قَالَ :وَكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

(ابوداؤد ۱۰۲۲ ابن ماجه ۱۰۸۲) (٣٧/١٩٦)حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فرماتے ہيں كہ جب ميرے والد كى بينا كى زائل ہوگئ تو ميں انہيں لے كر جمعہ كى

نماز کے لئے جایا کرتا تھا۔ جب وہ جمعہ کی اذان سنتے تو ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کے لئے استغفار کرتے اور دعا کرتے ۔ میں نے ان ے پوچھا کہ اے ابا جان! جمعہ کے دن آپ ابو امامہ کے لئے دعا اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بینا! حضور يَالْفَيْنَةَ كَور مدينه منوره كى طرف ) تشريف لانے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہى ہميں جمعه كى نماز بنو بياضه ك جشمے اور جراگاہ کے پاس پڑھائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے آ دمی تھے؟ انہوں نے قرمایا کہ اس وقت ہم جالیس

(٣٦٨٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا سُمِعَتُ فِي الْجِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فِي جِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ أُوْسٍ.

(٣٦٨٩٤) حضرت محمد فرماتے ہیں كدسب سے بہلے سعيد بن اوس كے جناز ه ميں بيآ وازسن عن "استغضروالد، غفراللہ لكم" تم ان کے لئے استغفار کرواللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔

( ٣٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِنَةِ دِينَارِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

دید و عصوب سبی اسریو . (۳۲۸۹۸) حضرت مغیرہ بن عکم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں کامہر چارسودینار حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیلانے طے فرمایا۔ ( ۲۱۸۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ فَیْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهْابٍ ، أَنَّ أُمَّ أَیْمَنَ أَمَرَت بالنَّعْشِ لِلنِّسَاءِ.

(٣١٨٩٩) حضرت طارق بن شهاب كت بي كمورتول كى ميت كو چار پائى پر ركھنے كا حكم سب سے پہلے حضرت ام

( ..٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِي سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَلِـمَتْ أُمُّ أَيْمَنَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهِيَ أَمَرَتُ بِالنَّعْشِ لِلنَّسَاءِ.

(٣٦٩٠٠) حضرت طارق بن شهاب كہتے ہيں كەحضرت ام ايمن شئ هنرونا حبشه ہے آئی تھيں ، انہوں نے عورتوں كى ميت كوچاريا ئى

· (٣٦٩.١) حَٰذَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ السُّلَّى ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

( ٣٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئُ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ

كناب الأوائل 

عَلَى أَبِي بَكْرِ ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ مَا بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ. (٣٦٩٠٢) حضرت على ﴿ لَيْ فُرِ ماتے ہیں كہ الله تعالیٰ حضرت ابو بكر ﴿ لِيَا بِيْ رحمت فرما كمیں ، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن

مجيد كودوتختيوں ميں جمع كيا۔ ( ٣٦٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ

يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. (٣٦٩٠٣) حضرت طارق بن شهاب كہتے ہيں كەعىدك دن نمازے پہلےسب سے پہلے خطبددي والامروان ہے۔

( ٣٦٩.٤ كَذَّتُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ ، وأُوَّلُ مَنْ أَعُلَنَ التَّسُلِيمَ فِي الصَّلَاةِ ، عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ.

(٣١٩٠٨) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ نماز کے سلام کوسب سے پہلے اونجی آواز سے کہنے والے حضرت عمر بن خطاب وہا تنو ہیں۔ ( ٣٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِتُى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ مُعَاوِيَةً.

(٣١٩٠٥) حضرت سعيد بن مستب فرماتے ہيں كەعمىدين ميں سے پہلے دواذا نميں حضرت معاويه ولافور نے دلوا كيں۔ ( ٣٦٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عن عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي

الُعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ. (٣٦٩٠٦) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ عیدین میں سب سے پہلے دواؤانیں حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اُنٹونے دلوا کیں۔ ( ٣٦٩.٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، قَالَ

: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى الضَّحَى : ذُو الزَّوَائِدِ رَجُلٌ كَانَ يَجِيءُ إِلَى السُّوقِ فِي الْحَوَائِجِ فَيُصَلِّى. (٣١٩٠٤) حفرت ابوامامه فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے جاشت کی نماز پڑھنے والے خص کا نام ذوالزوائد ہے۔ وہ ایک آ دمی تھا

جوضروریات کے لئے بازار جایا کرتا تھااور وہاں چاشت کی نمازی<sup>ر</sup> ھتا تھا۔ ( ٢٦٩.٨ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَشَارَ

بِهِ عَكَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ. (٣١٩٠٨)حضرت تھم فرماتے ہیں کہ مال ننیمت میں گھڑ سوار کے لئے سب سے پہلے دو حصے حضرت عمر بن خطاب دباٹنو نے مقرر فرمائے۔انبیں اس کامشورہ بنوتمیم کے ایک آ دی نے دیا تھا۔

( ٣٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عُبَيْدُ اللهِ

(٣٦٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں معوذ تین کواونچی آواز سے سب سے پہلے عبیداللہ بن زیاد نے بڑھا۔

( ٣٦٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةَ بِنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةَ بِنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الطَّلَاةُ . الطَّلَاةُ .

(۳۲۹۱۰) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہی میڈن اللہ اور اللہ کے رسول مَوَّنْفَعَ فَقَرِ سب سے پہلے ایک انتقال ہوگیا۔ پہلے ایمان لائیں اور نماز کی فرضیت سے پہلے ان کا انتقال ہوگیا۔

( ٣٦٩١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كَانَ مِنْ خُلُقِ الْأَوَّلِينَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣١٩١١) حفرت يونس فرمات بين كه يهل لوكون كى عادات ميس عةر آن مجيد ود كيوكر يزهنا تقا\_

( ٣٦٩١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّنَنِى أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَتَ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ جَرَّ الدُّيُولِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : لَمَّا فَرَّتُ مِنُ سَارَةَ أَرْخَتُ ذَيْلَهَا لِتَعْفِى أَثَوَهَا ، وَأَوَّلُ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.

(٣٦٩١٢) حضرت ابن عباس بن و من و من من من من من كرب كي عورتو في من سب سے بہلے دامن كواسا عيل علايقا كى والده نے تھسيٹ كر چلنے كارواج و الا ميس عباس من من كر چلنے كارواج و الا ميس عبورو و يا تاكمان كر چلنے كارواج و الا ميس وه ساره كے يہال سے روانہ ہوكي تو انہول نے اپنے دامن كوا بنة بي تحصيل نكا بواج مورو و يا تاكمان كے اللہ و كي درميان سب سے بہلے طواف بھى حضرت اساعيل علايقا كى والده نے كيا۔

( ٣٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإِسْلَامَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ وَّحَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أَمُّ عَمَّارٍ .

(٣١٩١٣) حضرت مجامد فرمات ين كرسب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام كا اظہار كيا: حضرت ابو بكر، حضرت بال، حضرت خباب، حضرت صبيب ، حضرت عمار ، حضرت سميدام عمار حي أثنا

( ٣٦٩١٤ ) حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ أَبُو أُسَامَةَ ، عن إسماعيل قَالَ :حَدَّثَنِى عَامِرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبْزَى ، قَالَ: صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٢٩١٣) حفرت عبد الرحمٰن بن ابزى فرماتے میں كەمیں نے حفرت عمر تراثین كے ساتھ حفرت زینب كی نماز جناز ہ اداكی، حضور مِرَّفَظَةَ کے بعد انقال كرنے والى بېلى عورت حضرت زینب تفاهیما ہیں۔

( ٣٦٩١٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَفْمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فَذَكَرْتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ :أَبُو بَكْرٍ . (٣٦٩١٥) حفرت زيد بن ارقم فرماتے بين كرسب سے پہلے اسلام حضرت على جي نئونے قبول كيا۔ ابو حمز ہ كہتے بين كريس نے ان كے اس قول كا تذكرہ حضرت ابراہيم سے كيا تو انہوں نے اس كا انكاركيا اور فرمايا كرسب سے پہلے حضرت ابو بكر جي نؤنو نے اسلام قبول كيا۔

( ٣٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَبُلُ أَحَدُّكُمْ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِهِ.

(٣١٩١٧) حفرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے حضور مُؤَلِفَقَعُ آم کوفرماتے ہوئے سا ''تم میں سے کوئی قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرئے' سب سے پہلے میں نے بی اس بات کولوگوں سے بیان کیا۔

( ٣٦٩١٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ من الْقَبَائِلِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

(٣٦٩١٨) حضرت ذكريا فرماتے ہيں كەقبائل ميں سب سے پہلے جس قبيلے نے ہزار كى تعداد ميں حضور مَرَّ النَّيْظَةَ كَي حمايت كا علان كياوه قبيلہ جهينہ ہے۔

( ٣٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مِنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضُوان أَبُو سِنَان الْأَسَدِيِّ.

(٣٦٩١٩) حفرت عنى فرمات بين كري من ورَ النظامة أكردست مبارك بربيعت رضوان سبست پهلے ابوسنان اسدى نے ك ـ (٣٦٩١٩) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّ ثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِى الإِسْلامِ أَمُّ عَمَّارٍ ، طَعنها أَبُو جَهُلٍ بِحَرْبَةٍ فِى قُيْلِهَا.

(۳ ۱۹۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہید حضرت عمار ہواٹی کی والدہ حضرت سمیہ شکھند بیں۔ ابوجہل نے ان کی شرمگاہ پر نیز ہ مارکرانہیں شہید کیا تھا۔

( ٣٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَوَّلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

يَوْمَ بَدْرٍ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ.

- (۳۹۹۲) حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پہلے شہید حضرت عمر رہا ٹھڑ کے مولی حضرت مجع خاتھ میں۔
- ( ٣٦٩٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعَمَ جَدَّةً دَعَ ايْنِهَا السُّدُسَ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِى الإِسْلَامِ.
- (٣٦٩٢٢) حضرت ابن سيرين فرمات بين كه حضور مُؤَلِّفَكَةً في ايك دادى كواس كے بينے كے ساتھ سدى عطافر مايا۔ بياسلام ميں وارث بننے والى بہلى دادى تقى۔
- ( ٣٦٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، غَنِ الزَّهْرِى فِى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ : بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنُ فَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.
- (٣٦٩٢٣) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ گواہ کے ساتھ تم لیناایک نئی چیز تھی جس کا سب سے پہلے تھکم حضرت معاویہ بڑائنو نے دیا۔
- ( ٣٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ تَرَكَ إِخْدَى إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ابْنُ الْأَصَمِّ.
  - ( ۱۹۲۴ س ) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ ابن الاصم نے سے پہلے اذان میں کا نوں میں ایک انگل کے رکھنے کورک کیا۔
- ( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ، قَالَ :رَفْعُ الْأَيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْدَثُ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ رَفْعَ الْأَيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْوًانٍّ.
- (٣ ١٩٢٥) حفرت زبرى فرماتے ہيں كہ جمعہ كے دن ہاتھ اٹھانائى چيز ہے۔سب سے پہلے جمعہ كے دن ہاتھ اٹھ نے والا مروان ہے۔
  - ( ٣.٩٢٦) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَكَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ. (٣١٩٢٢) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے عبیداللہ بن معمر ہیں۔
- ( ٣٦٩٢٧) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ الْمُحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَصْلُوب صُلِبَ فِي الإسْلامِ رَجُلٌ مِنْ يَنِى لَيْتُ جَعَلَتْ لَهُ قُرَيْشٌ أَوَاقِى عَلَى أَنْ يَقْتُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ وَسَلَّمَ فَأُمِرَ بِهِ فَصُلِبَ.
- (٣١٩٢٧) حفرت حن فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے بنولیٹ کے ایک آدمی کوسولی پر چڑھایا گیا۔ قریش نے اسے بہت سامال اس لئے دیا تھا کہ وہ حضور مِلِّفَظَیْجَ کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِّفَظَیْجَ کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِّفظَیْجَ نے اس محضور مِلِفظَیْجَ نے اس محضور مِلِفظَیْجَ نے اس محضور مِلِفظَیْجَ نے اس محضور مِلِفظَیْجَ نے اس محضور مِلِفظِیْجَ نے اس محضور مِلِفظِیْجَ نے اس محضور میل
- ( ٣٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَتُ فِي الإِسْلَامِ السُّدُسَ جَدَّةٌ

أَطُعِمَتُهُ وَابْنَهَا حَيْ.

(٣١٩٢٨) حضرت محمد فرماتے ہیں كداسلام میں سب ہے پہلے جس دادی كوسدس دیا گیا وہ ایک عورت تھیں جنہیں ان كے بیٹے كی زندگی میں سدس حصد ملا۔

( ٣٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى جَعُفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنُ غُلَامٍ لِسَلْمَانَ وَيُقَالُ لَهُ سُويُد وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ وَخُوجُوا فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ أَصَبُتُ سَلَّةً ، فَقَالَ : سَلْمَانُ : هَلْ عِنْدَكَ طَعَامٌ ، فَقُلْتُ : سَلَّةٌ أَصَبْتَهَا ، فَقَالَ : هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالاً رَفَعُنَاهُ إِلَى هَؤُلَاءِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَفَتَحْنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوَّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوَّارَى.

(٣٦٩٢٩) حضرت ابوعالیہ نے حضرت سلمان دی ٹی کے ایک غلام نے تقل کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے مدائن کو فتح کرلیا اور دشمن کی تلاش میں نکلے تو جھے ایک ٹوکری ملی ۔ حضرت سلمان دی ٹی نے بھے یہ چھے ایک ٹوکری ملی ہے۔ میں نے کہا کہ جھے ایک ٹوکری ملی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے پاس لاؤاگر تو اس میں مال ہے تو ہم مالی غنیمت میں جمع کرادیں گے اور اگر اس میں کھانا ہے تو ہم کھالیں گے۔ ہم نے اس ٹوکری کو کھولا تو اس میں سفید آئے کی روٹیاں ، تبصن اور چھری تھی۔ عربوں نے پہلی مرتبہ وہاں سفیدروٹیاں دیکھی تھیں۔

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِىِّ ، قَالَ :كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهُرِيُّ :وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(۳۱۹۳۰) حفرت زہری فرماتے ہیں گر لوگ نبی مِنْ اَنْ اَلَیْ اَلَیْ کے زمانے میں ایک دوسرے کے پاس رہن رکھوایا کرتے تھے۔حضرت زہری فرماتے ہیں کداس میں شب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب دی ٹیزنے اوا نیکی فرمائی۔

رُونُ رَبِّ الْعَرَبُ مِنَ الْمَوَالِي ، قَالَ : عَنُ جَعْفَرٍ قُلْتُ لَلزَّهْرِئِ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ وَرَّتَ الْعَرَبُ مِنَ الْمَوَالِي ، قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(٣٦٩٣) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے سوال کیا کہ عربوں میں سب سے پہلے کس نے موالی کو وارث قرار دیا۔ حضرت زہری نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ٹڑاٹٹز نے۔

( ٣.٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ.

(٣١٩٣٢) حضرت ابواسحاق ایک آدمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جن فونے نے حضرت عبداللہ بن زبیر جن فونہ کی پیدائش

کے بعدان کوایک کپڑے میں لے کرطواف کرایا۔وہ ( ہجرت کے بعد )اسلام میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے۔ سیسی سردمیں ایک سے مرد سرد سرد سرد سرد موریہ سرد سرد موس میں سرد ہوری

( ٣٦٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، يَغْنِى الْمَسْعُودِتَّى ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفُشَى الْقُرْآنَ بِمِكَة مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا صُلِّى فِيهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى أَذَوْ الطَّدَقَةَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بَنُو عُذُرَةَ ، وَأَوَّلُ حَى أَلَّهُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَهُ.

اروا الصادف میں چیں الصیب ہم بھو حدوں ، ورون علی بھو الد مؤفظ ہے دسون اللہ مؤفظ ہے منہ بارک سے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حضرت عبداللہ بن معود وہ التہ ہے الرحان فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ مؤفظ ہے منہ مبارک سے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حضرت عبداللہ بن معود وہ التہ نے حاصل کی ۔ سب سے پہلے مجد حضرت عمار بن ماس وہ وہ اللہ کے داستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن مالک ۔ (مردوں میں ) سب سے پہلے شہید حضرت مجمع ہیں ۔ اللہ کے داستے میں سب سے پہلے گھوڑا دوڑانے والے حضرت مقداد ہیں ۔ سب سے پہلے ذکو قادا کرنے والا قبیلہ بنوعذرہ ہے ۔ سب سے پہلے ایک مضبوط جمعیت کے ساتھ حضور مُرافظ ہیں اللہ القبیلہ جمینہ ہے۔

( ٣٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرِ أَبُو سِنَانِ بُنُ وَهُبِ الْاَسَدِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَامَ تُبَايِعُهُ ، قَالَ عَلَى مَا فِى نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمُّ تَنَابَعَ النَّاسُ فَبَايَغُوهُ.

(٣٦٩٣٣) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پرسب سے پہلے درخت کے نیچ حضور مُؤْفِفَةَ کے دست مبارک پر بیعت کر ہے ہو؟

پر بیعت کرنے والے حضرت ابوستان وہب الاسدی ہیں۔ رسول الله مُؤْفِفَةَ نے ان سے فر مایا تھا کہتم کس چیز پر بیعت کر ہے ہو؟

انہوں نے عرض کیا کہ اس چیز پر جو آپ کے دل میں ہے۔ لہٰذاا نہوں نے بیعت کی او رپھر بعد میں دوسرے لوگ بھی حضور مُؤْفِفَةَ کے دست اقدس پر بیعت ہوگئے۔

( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أُخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ بِصَنْعَةِ النَّعْشِ أَنْ يُرْفَعَ أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسِ حِين جَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، رَأَتْهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِأَرْضِهِمْ.

(٣٦٩٣٥) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اساء بنت عمیس ثفاظ نے تھم دیا کہ عورتوں کی نعش کو جار پائی پر رکھا جائے۔ یہ تھم انہوں نے اس وقت دیا جب وہ ارضِ عبشہ سے واپس تشریف لائیں وہاں لوگ یونمی کیا کرتے تھے۔

( ٣٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي الْجُويْرِيَّةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقَ ، فَقَالَ :سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَاذِقَ ، أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ.

(٣٦٩٣٦) حضرت ابوجوریہ چرمی کہتے ہیں کہ میں نے حصَّرت ابن عباس پنی ڈینئے سے باذ ق (انگور کا ایساشیرہ جسے ہلکا سابکایا جائے اور وہ بخت ہوجائے ) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد باذ ق کے بارے میں آ گے نکل گئے۔ میں وہ پہلاخف ہوں جس نے حصرت ابن عماس سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ( ٣٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدًّ وَرِثَ فِى الإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالُّ كُلَّهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك ، يَغْنِي بَنِي بَنِيهِ.

(٣٦٩٣٧) حضرت عبدالرحمن بن عنم فرماتے بین که اسلام میں سب سے پہلے دادا کی حیثیت سے دارث بنے والے حضرت عمر بن خطاب واللہ واللہ

(۳۱۹۳۸) حفرت جابر رہ اٹنٹی فرماتے ہیں کہ جب حفرت عمر بن خطاب رہ اٹنٹی خلیفہ بنائے گے تو انہوں نے میراث میں لوگوں کو حصے دلوانے کا اہتمام کرایا۔ دواوین مقرر کئے اورلوگوں کے نام ککھوائے۔

( ٣٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :أَتَى عُمَرَ رَجُلٌّ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفِلاَءَ بِالْبُصُرَةِ.

(٣٦٩٣٩) حضرت محمد بن عبيدالله تقفى فرمات بي كه تقيف كايك آدى حضرت عمر والنوك باس آئ جن كانام نافع بن حارث تقاروه يهلي آدى بين جنبول في بن حارث تقاروه يهلي آدى بين جنبول في بصره ميس بي آبادز مين كوآبادكيا \_

( ٣٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْت الْبَرَاءَ يَقُولُ : أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَجَعَلاَ يُقُوِآنِ الناسِ الْقُرْآنَ ، قَالَ :
ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلاَلْ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ راكبا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ. (بخارى ٣٩٣٣ ـ احمد ٢٨٣)

(۳۱۹۴۰) حفرت براء رفاق فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرْافِظَةُ کے صحابہ میں سے جوسب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ منورہ) آئے وہ حضرت مصعب بن عمیراور حضرت ابن ام مکتوم ہیں۔ان دونوں نے لوگوں کوقر آن پڑھانا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رہا تھ ہیں سواروں کے ساتھ آئے۔ پھر رسول اللہ مَرِّافِظَةُ آئے۔ میں نے مدینہ والوں کو کی بات پراتنا خوش نہیں دیکھا جتنا حضور مَرْافِظَةَ کُلَ آمد پردیکھا۔

( ٣٦٩٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُفْطِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَفْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتِ الْأَرْضُونَ فِى إِمَارَةِ عُثْمَانَ.

(٣٦٩٣١) حَفَّرت عامر فرماتے ہیں کہ نہ تورسول اللہ مَلِّنْ فَيْجَ نے کسی کوز مین کے فکر کے دیے، نہ حضرت ابو بکرنے نہ حضرت عمرنے اور نہ حضرت علی ٹنگائیز نے ۔سب سے پہلے زمین کے فکڑ سے حضرت عثمان جھاٹئونے دیئے۔ ( ٣٦٩٤٢ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْجُمُعَةِ مُعَاوِيَةً.

(٣١٩٣٢) حضرت طاوى فرمات بيل كه جمعه كے خطبه مين سب سے يبلے منبر پر بيٹھنے والے حضرت معاويد والنو ميں -

(٣٦٩٤٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٩٣٣) حضرت على والنفية فرمات بين كرسب سے بيليد مين فيرسول الله مَرْفَضَعَة كي معيت مين نمازاداكى۔

( ٣٦٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكُرٍ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسُلَامًا ، قَالَ :لاً .

(٣٦٩٣٣) حضرت سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ سے بوچھا کد کیا حضرت ابو بمر وہا تؤنے نے سب سے پہلے قوم میں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٣٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَطْهَرَ إِسُلَامَهُ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرِ وَعَمَّارٌ وَأَمَّهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِفْدَادُ.

(٣١٩٣٥) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كەسب سے پہلے اسلام كا اظہار كرنے والے بيد حفرات ہیں: رسول الله مِرَّاتَ عَجَّ ، حفرت ابو بكر ، حفزت عمار ، ان كى والدہ حفزت سميد ، حفزت صهيب ، حفزت بلال اور حفزت مقداد تفاقین

( ٣٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ زَكِرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اسْتَقُضَى شُرَيْحًا عُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ فِى قَضِيَّةٍ وَاسْتَقْضَى كَعْبَ بُنَ سُورِ عَلَى الْبُصْرَةِ فِى قَضِيَّةٍ.

(٣٦٩٣٦) حضرت معنى فرماتے بين كەحفرت عمر تناشؤ نے شرح كوكوفدكا اوركعب بن سوركوبصره كا قاضى بنايا۔

(٣٦٩٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ حَيًّ ٱلْقُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ جُهَنْنَهُ.

(٣١٩٨٧) حفزت معنى فرماتے میں كدبرى تعداد میں حضور مُؤْفِظَةُ كے ساتھ سب سے بہلے ملنے والاقبیلہ جہینہ ہے۔

( ٢٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَخَطَبَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :أَلَا تَنْظُرُونَ وَاللهِ مَا رَأَيْت إمَامَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَخُطُّبُ جَالِسًا.

(۱۹۴۸) حفرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی فرماتے ہیں گہ میں جمعہ کے دن حفرت کعب بن مجر ہ ڈیاٹٹر کے قریب بیٹھا تھا۔ ضحاک بن قیس نے بیٹھ کر خطبہ دیا تو حضرت کعب بن مجر ہ نے فرمایا کہ کیاتم نہیں دیکھتے ؟ خدا کی قتم! میں نے بھی مسلمانوں کے امام کو بیٹھ کر خطبہ دیتے نہیں دیکھا۔ ( ٣٦٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَخْبِرْنِى ، عَنِ الْبَيْتِ أَهُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ، قَالَ : لا ، لَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَتُ فِيهِ الْبَرَكَةُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.

(٣٦٩٣٩) حفرت خالدروایت کرتے ہیں عرعرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علی جانئو سے عرض کیا کہ مجھے اس گھر کے بارے میں بتا تا ہوں جس بارے میں بتا ہے ہوں جا کے سب سے پہلے بنایا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تہہیں اس گھرکے بارے میں بتا تا ہوں جس میں سب سے پہلے برکت رکھی گئی۔ وہ مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہو گیاامن پا گیا۔

( .٣٦٩٥ ) حَلَّاثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.

(۳۲۹۵۰) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ عشر سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب دانتی نے مقر رفر مائے۔

( ٣٦٩٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْته يَمُشِي بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْأَسُودِ عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.

(٣١٩٥١) حضرت ابن ابی مجی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان عروہ بن زبیر کو چلتے ہوئے دیکھا۔

( ٣٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ :قيلَ لِلْحَسَنِ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ عُمَرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ يُرِقُّهُنَّ إِنْ زَنَيْنَ ، قَالَ :لاَهَا اللَّهَ إِذًا.

(٣١٩٥٣) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ سب سے پہنے ان باندیوں کوکس نے آزاد کرنے کا حکم دیا جن سے اولا دہوئی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر دی ہوئے نے میں نے سوال کیا کہ اگر وہ زنا کریں تو کیادہ باندیاں رہیں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے اللّٰہ کی بناہ۔

( ٣٦٩٥٣) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحُدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُضَرّ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحُدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ عَزَبَ فِي إِبِلِ لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ عَزَبَ فِي إِبِلِ لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِبِلِ ، فَأَبُطَأَ الْغُلَامُ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَعَلَ يَصْرِبُهُ بِعَصًا عَلَى يَدِهِ ، فَانْطَلَقُ الْغُلَامُ وَهُوَ يَقُولُ : وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّكِ الإِبِلُ وَنَشِطَتْ ، فَقَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمْسِكُ ، قَالَ : فَافَاتَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣٦٩٥٣) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّوْفَقِیَّ کی ملاقات ایک ایی قوم ہے ہوئی جن میں ایک حدی خوال حدی پڑھ رہا تھا لیکن جب انہوں نے رسول اللہ مَلِّوْفِقِیَ کے کہ کا قوہ عاموش ہوگیا۔ حضور مَلِوْفَقِیَ کی نے سوال کیا کہ بیکون کی قوم ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قبیلہ مصر ہے ہیں۔ حضور مَلِوْفَقِی کی فی ایا کہ میں بھی مصر ہے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا حدی خوال خاموش کیوں ہوگیا۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ! ہم عربوں میں سب سے پہلے حدی پڑھے والے ہیں۔ حضور مَلِوْفَقِی آ نے فرمایا وہ کیے؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ! ہم عربوں میں سب سے پہلے حدی پڑھے والے ہیں۔ حضور مَلِوْفَقِی آ نے فرمایا وہ کیے؟ انہوں نے عملام کو اون لیے ہیجاتو غلام انہوں نے والے ہیں۔ حضور مَلِوْفِقِی آ نے فرمایا وہ کیے؟ انہوں نے دریکردی۔ پھروہ آ دی خود آیا اور غلام کوعصا ہے اس کے ہاتھ پر مارنا شروع کردیا۔ تو غلام ' وایداہ! وایداہ! وایداہ!' (ہائے میراہاتھ ) کہتے ہوئے چلے لگا۔ اس کا یہ جملہ من کر اونٹ تیز تیز حرکت کرنے گے اور نشاط میں آ گئے۔ اس آ دی نے کہا کہ یہ کہتے رہوں اس کے بعد سے لوگوں میں حدی کارواج پڑگیا۔

( ٣٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(٣٦٩٥٣) حضرت محقعى اورحضرت ابراجيم فرماتے ہيں كەسالاندوظيفەسب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب و الثي نے مقرر فر مايا اور اس ميں پورى ديت بھى لازم كى \_

( ٣٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَال ، قَالَ : بَعَثَ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْمَانِ مِنَةِ أَلْفٍ مِنْ خَرَاجِ الْبَحْرَيْنِ ، وَكَانَ أَوَّلُ خَرَاجٍ قَدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْرَ بِهِ فَيُثِرَ عَلَى حَصِيرٍ فِى الْمَسْجِد ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذُّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثُلَ عَلَيْهِ قَانِمًا فَلَمْ يُعُطِ سَاكِنًا وَلَمْ يُمَنَعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلَاتَ مَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْاتَ عَيْدِى مِنْ هَذَا اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ هَذَا اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ فَقَلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ هَذَا اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ هَاللهِ ، وَلَمْ يَكُنُ لِعَقِيلِ مَالٌ ، فَقَلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ هَذَا أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : غُذُ ثَلَاثَ فَبَعَالُ وَقُمْ بَكُنُ لِعَقِيلِ مَالً ، فَقَلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ الْمَالِ وَقُمْ بِقَدْ وَلَهُ يَعْمَ لِمَالِ ، فَقِلْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحِيلُ كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلْ اللهِ ، الْمَالُ وَقُمْ بِقَدْدِ كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَالًا اللهِ الْمَالُ وَلَمْ يَكُونُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَتَى اللهُ وَقَلَ اللهِ الْمَالُ وَقُمْ بِقَدْدِ كَا اللهِ الْمَالُ وَقُولُ الْمَالُ وَقُمْ بِقَدْدِ الْآيَةِ مَنْ اللهُ اللهَ يُعْلَى مَنْ اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَ لَنَا إِخْدَاهُمَا ، وَنَحُنُ اللّهُ فِي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا ﴾ الله وَلَا اللهُ اللهُ فِي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا ﴾ اللهُ فِي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا ﴾ إلى اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَهَا اللّهُ فِي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا ﴾ إلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي قُلُوبُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٣١٩٥٥) حضرت حميد بن بلال كہتے ہيں كه حضرت علاء بن حضري نے حضور مَرِّاتُنْفَيْقَ كي طرف بحرين كے خراج ميں سے آتھ

پر ڈال دیا گیا۔ مؤذن نے اذان دی اور آپ مُرِافِظَ اُنِے نماز پڑھائی۔ پھر آپ اس مال کے پاس آئے اور اس کے پاس کھڑے ہوگئے ، آپ نے کی خاموش کو مال نہ دیا اور کسی ما تکنے والے کو محروم نہ فرمایا۔ ایک آدئ آتا اور کہتا کہ ججھے عطا کیجئے آپ اس سے فرماتے کہ اور مشتیاں لے لو۔ پھر ایک آدئ آتا ور کہتا کہ ججھے عطا کیجئے آپ اس سے فرماتے کہ دوم شیاں لے لو۔ پھر ایک آدئ آتا ور کہتا کہ ججھے عطا کیجئے آپ اس سے فرماتے کہ میں مضال کے باس مال اور کہتا کہ جھے عطا کیجئے۔ میں نے غروہ بدر میں ابنا اور عقبل کا فدید دیا تھا۔ جباء عقبل کے پاس مال اس من سے عطا کیجئے۔ میں نے غروہ بدر میں ابنا اور عقبل کا فدید دیا تھا۔ جباء عقبل کے پاس مال من سے عطا کیجئے۔ میں نے غروہ بدر میں ابنا اور عقبل کا فدید دیا تھا۔ جباء عقبل کے پاس مال منہیں تھا۔ پھر حضرت عباس جائے ان اس خرمایا کہ مال کم کر لو اور اتنا اٹھا کہ جبان کی طرف د کھے کر اتنا ہے کہ آپ کے دندان مبارک خالم ہوگئے۔ آپ ان کی طرف د کھی کر اتنا ہے کہ آپ کے دندان مبارک خالم ہوگئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مال کم کر لو اور اتنا اٹھا کہ جن ان اٹھ اسکتے ہو۔ جب حضرت عباس جائے و حضور مُرافِق اُنے کہ خیر ان کے کہنے ہوں کہ دور کردیا۔ اور ہم دومری کا انتظار کر د ہیں۔ نے فرمایا کہ اللّہ فی قُلُو ہم کے خیر ان میں سے ایک کو پورا کردیا۔ اور ہم دومری کا انتظار کر د ہیں۔ پھر قر آن مجد کی یہ آیت تلاوت فرمائی چھیا النّہ بی قُلْ لِمَنْ فی اُنْدِیکُمْ مِنَ الْاسْرَی اِنْ یَعْلَمَ اللّهُ فِی قُلُو ہمُمْ خَبْرًا کہ پھر قر آن مجد کی یہ آیت تلاوت فرمائی چھا آئیکھا النّب کے قُلْ لِمَنْ فِی اُنْدِیکُمْ مِنَ الْاسْرَی اِنْ یُعْلَمَ اللّهُ فِی قُلُو ہمُکُمْ خَبْرًا کھا

الله تعالى نے اس كو پوراكرديا اور بم دوسرى بات كے پورا بونے كا انظار كرر بے ہيں۔ ( ٣٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إيْلِيسُ ، وَإِنَّمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ بِالْمَقَايِيسِ.

(٣٦٩٥٦) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەسب سے پہلے قياس كرنے والا ابليس تھااورسورج اور چاند كى عبادت بھى قياس كى وحد ہے كى گئى۔

( ٣٦٩٥٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِى الْقَدَرِ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ :كَانَ فِى قَدَرِ اللهِ ، أَنَّ شُرَّارَةً طَارَتُ فَأَخُرَقَتِ الْبَيْتُ ، فَقَالَ رَجُلٌ :هَذَا مِنُ قَدَرِ اللهِ ، وَقَالَ آخَرُ : لَيْسَ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

(٣٦٩٥٧) حفرت حن بن محمد فرماتے ہیں كہ سب سے پہلے تقدير كے بارے میں بات كرنے والا وہ مخص تھا جس نے كہا كه ايك چنگارى اثرى اوراس نے گھر كوجلاديا۔ ايك آدى نے كہا كہ بيالله كى تقدير تقى دوسر سے نے كہا كہ بيالله كى تقديم تيس ( ٣٦٩٥٨) حَدِّنَا عَدْدُ الدَّحِيم ، عَنْ مُحَالِم ، عَنْ عَامِي ، فَالَ نَاوَّا كُو مَنْ مَائِعَ تَحْتَ الشَّحَة وَ أَنَّهُ سِنَان نَن وَهُي

( ٣٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ :أُوّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ بُنِ وَهُبِ الْأَسَدِىُّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَبَايِعُك ، قَالَ :عَلَامَ تُبَايِعُنِى ، قَالَ :أَبَايِعُك عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ بَعْدُ.

(٣١٩٥٨) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر سب سے پہلے حفرت ابوسان بن وہب اسدی نے

حضور مَرْ الْنَصْحَةِ كَ دست اقدس پر بیعت كى ۔ وہ نبى مُرْ الْنَصْحَةِ كَ پاس حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ بيس آپ كے ہاتھ پر بیعت ہوتا چاہتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا كهتم كس چيز پر بیعت ہونا چاہتے ہو۔ عرض كيا جو چيز آپ كے دل بيس ہے بيس اس پر بیعت ہونا چاہتا ہوں ۔ آپ نے انہيں بیعت فرمایا اور پھر دوسر بے لوگ بعد ميں بیعت ہوئے۔

( ٣٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ يَقُولُ : أَنَا وَاللهِ أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٣١٩٥٩) حضرت سعد بن الي وقاص منافظ فرماتے ہيں كەسب سے پہلے اللہ كے راستے ميں تير چلانے والا ميں ہول۔

( ٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، قَالَ :قَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ.

(٣١٩٦١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بن سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٦٩٦١) حضرت عبدالرحن بن عبدالله فرماتے ہیں کداس امت میں سب سے پہلے قریش کے دوآ دمیوں نے ہجرت کی۔

( ٣٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ مُجَمِّعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّى عَلَى نَعْلَيْهِ عُتَبَةً بْنُ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ.

(٣٦٩٦٢) حضرت يعقوب بن مجمع كے والدروايت كرتے ہيں كەميں نے جوتيوں پرسب سے پہلے عتبہ بن عويم بن ساعدہ كونماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٣٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

(٣١٩٦٣) حضرت عبيد بن عمير فرمات بي كدرسول الله مَ الصَّحَةَ فِي سب سب يهل ﴿ اقْرَأُ بِالسِّم رَبَّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ نازل بوئي \_ الله عند الله عن

( ٣٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمُرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ انْقُرْآنِ ﴿اقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾ ثُمَّ نُونٌ.

(٣٦٩٦٣) حفرت عبيد بن عمير فرمات بي كدرسول الله مِلْ الله مِلْ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

﴿ مَعْفَ اَرَا اَلِى شِيمِ مَرْ اَجِلُواا ) ﴿ هُوَ مَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَخَذُت مِنْ أَبِي مُوسَى : ﴿ اَقُوا أَ بِالْسِمِ رَبُكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ومنف ارَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٧٥) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی جائی ہے سب سے پہلے ﴿ اَقُواْ بِالسّمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ﴾ سَکِمی، یہی پہلی آیت تھی جورسول الله مَؤْفَظَةَ پِرِنازل ہوئی۔ ( ٣٦٩٦٦) حَدِّنَا وَ کُوْ ، وَ عَنْ سُوفَانَ ، عَنْ الله مَؤْفَظَةً إِنَّا اللهِ مَؤْفَظَةً إِنَّا لَهُ وَ مَ

( ٣٦٩٦٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِى أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ : (افُوَأُ بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ثُمَّ (ن) .

(٣٦٩٦٦) حفرت مجابِر فرمات مي كدرسول الله مَ وَالْكُلُحَةَ يُرسب سے پہلے (افْوَأُ بِالسُمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ) تازل بولَ \_ اوْر يُحر

(٣٦٩٦٦) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرَّافَظَةَ پرسب سے پہلے (اقْوَاْ بِاللَّهِ وَبَّكَ الَّذِی حَلَقَ) نازل ہوئی۔ اوْر پھر سورة نون نازل ہوئی۔ (٣٦٩٦٧) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنِ السُّدِّى ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ فَرَدَ الثَّرِيدَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

( ۲۱۹۶۷ ) حَدَّثَنَا شَیْخٌ لَنَا ، عَنِ السُّدِّیِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ النَّوِيدَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. ( ۳۱۹۷۷ ) حفرت سدی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹرید حفرت ابراہیم عَلاِٹلا کے بنائی۔ ( ۲۱۹۲۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی رَبَاحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فِوْعَوْنُ.

(٣٦٩٦٨) حَدَّثَنَا عُنْمَان بْنُ مَطَر، عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ : أَوَّلُ مَخْضُوبٍ خُضِبَ فِي الإِسْلَامِ أَبُو فَحَافَةَ، (٣٦٩٦٨) حَدَّثَنَا عُنْمَان بْنُ مَطَر، عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ : أَوَّلُ مَخْضُوبٍ خُضِبَ فِي الإِسْلَامِ أَبُو فَحَافَةَ، أَرِيّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ مِثْلُ النَّعَامَةِ، فَقَالَ : غَيْرُوهُ بِشَىءٌ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ. أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ مِثْلُ النَّعَامَةِ، فَقَالَ : غَيْرُوهُ بِشَىءٌ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ. وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن سِب سے بِهِ خضاب حضرت ابوقاف في الله مِلْقَفَعَ فَي الله مِلْقَفَعَ فَي اللهِ مَلْ اللهُ مَلْقَفَعَ فَي اللهُ مَلْقَفَعَ فَي اللهُ مَلْقَفَعَ فَي اللهُ مَلْ مَن مِن سب سے بہلے خضاب حضرت ابوقاف في لگا يجب رسول الله مِلْقَفَعَ فَي اللهُ عَلَيْهِ مِن كُول اللهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّم عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ مَالِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ ال

( ٣٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِينَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ اسْتَخَفَّتُهُ الْأُمَرَاءُ. (٣٤٩٤-٣) حضرت فطركتِ بين كدين نے حضرت مجاہد سے سوال كيا كدموذ نين كا ايك ايك كركے اقامت كہنا كيا ہے؟ انہوں نے فرمایا كداس چيز كوامراء نے شروع كرایا ہے۔

و (٣٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، فَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ ، فَالَ : الشَّيْطَانُ. (٣٦٩٤١) حفرت ميمون بن مهران كَبْمَ بِين كه مِين نے حضرت ابن عمر فائن ہے سوال كيا كسب سے پہلے عتمہ كانام كسنے ويا

آپ نے فرمایا کہ شیطان نے۔ ( ٣٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْعَانَ بْنِ مُجَمَّعٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مَجْمَعٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُجَمِّعِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ عُتِبَةً بْنُ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةً.

- (٣١٩٧٢) حضرت مجمع بن يزيدفر ماتے ہيں كه ميں نے سب سے پہلے جو تيوں پرعتب بن عويم بن ساعدہ كونماز بڑھتے ويكھا ہے۔
- ( ٣٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّ أَوَّلَ مَنْ أَبُدَأَ الْهِبَةَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ الطَّالِبَ الِبَيِّنَةَ أَنَّ غَرِيمَهُ مَاتَ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.
- (٣١٩٤٣) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہید حفرت عثان بن عفان وہا تئے نے شروع کیا۔ سب سے پہلے مقروض کے مرنے کے بعد قرض کے طالب کے لئے گوائی حفرت عثان بن عفان وہا تئے نے طلب کی۔
- ( ٣٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي رِمَضَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَهُمْ عَلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ.
- (٣٦٩٧) حضرت ابن عمر رہائیڈ فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے رمضان میں نماز وں کوحضرت عمر بن خطاب رہ اُٹھڑ نے جمع کیا۔ آپ نے لوگوں کوحضرت الی بن کعب ٹرائٹڑ پر جمع فر مایا۔
- ( ٣١٩٧٥) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا مَسُعُودُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ الْعَرَبِ كَتَبَ ، يَعْنِى بِالْعَرَبِيَّةِ حَرُبُ بُنُ أُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ ، قِيلَ مِمَّنُ تَعَلَّمَ ذَلِكَ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، قَالَ : مِمَّنُ تَعَلَّمَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْأَنْبَارِ.
- (٣١٩٤٥) حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ عربوں میں ہے سب سے پہلے حرب بن امید بن عبد شمس نے لکھا۔ان سے بوچھا گیا کہ انہوں نے لکھنا کہاں ہے سیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ اہل حیرہ سے ۔سوال ہوا کہ اہل حیرہ نے لکھنا کہاں ہے سیکھا؟ فرمایا اہل اندار ہے۔
- (٣٦٩٧٦) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَافَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً مَعَ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دَنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دَنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دَنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دَنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ مِنْ اللهِ بْنِ أَوْلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُدِرٌ وَي مِنْ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُدِرٌ وَمِن عَجَائِزِ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَكُفَّ وَلَمْ يلْتَزِمُه.
- (٣٦٩٧١) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے عبدالملک بن مروان کے ساتھ طواف کیا جب وہ ساتو ہیں چکر میں تھے تو بیت اللہ کے قریب ہوکراس سے چٹ گئے۔ حارث نے انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑا تو عبدالملک بن مروان نے کہا کہ اے حارث کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اے امیرالمونین! آپ جانے تیں کہ ایساسب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ کا تو م کی بوڑھی نے ۔ پھرعبدالملک بن مروان ہیجھے ہٹ گئے اور کعبہ سے نہ چٹے۔
- ( ٣٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَوَّلُ كَلِمَةٍ ،

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخطئ كناب الأوائل المستخطئ المستخط المستحد المستخط الم

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ طُرِحَ فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(٣٦٩٧٧) حضرت عبداللد دول فراتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غلایاً کا کو جب آگ میں پھینکا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے سہ

جمله كها كدالله يمر ك لئ كانى بهاور بهترين كارسازب-( ٢٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَوَّلُ جَبَلٍ جُعِلَ عَلَى الْأَرْضِ أَبُوفُبَيْسٍ.

( ۴۱۹۷۸) حدثنا الفصل الحبر فا العجارِ ت بن رِیادٍ، فان سرِمعت عقاءً، فان الون جبلٍ جعِف علی الا رخصِ ابو عبیسٍ. ( ۳۱۹۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہ*یں کہ زمین پرسب سے پہلا پہ*اڑ جبل انی قبیس بنایا گیا۔

( ٣٦٩٧٩) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمِ عَرَفُتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَمْشِى مَعَ أَبِى جَهْلِ بِمَكَةً ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْحَكِمِ ، هَلُمُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى كِتَابِهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : يَا عَمُ مُ مَ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْحَكِمِ ، هَلُمُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى كِتَابِهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا أَنْتَ بِمُنْتَهِ عَنْ سَبِ آلِهَتِنَا ، هَلْ تَرِيدُ إِلاَّ أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَنَحُنُ نَشُهِدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَى ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْأَعْلَمُ ، أَنَّ مَا يَقُولُ فَلَل : فَانُصَرَفَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَى ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمْمُ ، أَنَّ مَا يَقُولُ عَنْ السَّقَايَةُ ، فَقُلْنَا : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا الْعَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السَّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السَّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمُنَا حَتَى إِذَا تَحَاكُتِ الرُّكِبُ ، فَالُوا : مِنَا نَبُعُ مُ نُولُهِ إِلَى اللهِ لَا أَفْعَلُ .

اننَّاسِ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَنَصَبَ النَّصُبَ وَغَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ عَمْرُو بْنُ لُحَى ، وَلَقَدْ رَأَيْته يَجُرُّ قَصَبَهُ فِى النَّارِ يُؤْذِى أَهْلَ النَّارِ جَرُّ قَصَيِهِ. (عبدالرزاق ١٩٧)

( ۱۹۸۰ ) حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر افتی نظر مایا کہ میں اس مخض کو جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بحیرہ جانور ( بتوں کے نام پر چڑھاوے کے لئے مخصوص کیا جانے والا جانور ) بنایا وہ بنو مدلج کا ایک آ دمی تھا جس کی دو اونتیاں تھیں ، اس نے ان دونوں کے کان کا فے اور ان کے دودھ کو اور ان پر سواری کو حرام قرار دیا۔ میں اس شخص کو اور اس کی اونتیاں تھیں ، اس نے ان دونوں کے کان کا فے اور ان کے دودھ کو اور ان پر سواری کو حرام قرار دیا۔ میں اس شخص کو اور اس کی اونتیوں کو جہنم میں دکھے رہا ہوں کہ وہ اسے اپنی کی کو بیت ہوں اور بنوں کے حصمقرر کئے اور حضرت ابراہیم علیاتیا کی شریعت کو بدل دیا۔ وہ عمرو بن کی تھا۔ میں اس کود کھے رہا ہوں کہ وہ جہنم میں ایس کو جہنم میں ایس کو جہنم میں ایس کو جہنم میں ایس کو جہنم میں اپنے بانس کو کھینچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اہل جہنم کو تکلیف ہور ہی ہے۔

(٣٦٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتَبَعُهَا يُمُنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالأَثَرِ.

(٣٦٩٨١) حفزت جرير فرماتے ہيں كه پہلے زمين كا دايال حصدوريان ہوگا پھر زمين كا بايال حصدوريان ہوگا۔اورميدان محشريبال ہوگا اور ہم اثرير ہيں۔

(٣٦٩٨٢) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَنْشَا يُحَدِّثُنَا ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ فِي الإِسْلَامِ ، أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(احمد ۲۹۱ ابو يعلى ۵۱۳۳)

(٣٦٩٨٢) حضرت ابو ماجد حنی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ وہ شؤ کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ اسلام یا مسلمانوں میں سب سے پہلے انصار کے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا گیا۔

( ٣٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةً ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ : الشَّيْطَانُ. ( ٣٦٩٨٣ ) حفرت ابن عمر والنَّي فرمات بين كرسب سے يبطع عتمد نام شيطان نے رکھا۔

( ٣٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةَ.

(٣١٩٨٣) حضرت عبدالله والله واتع بي كددين ميسب سے بہلے امانت كا خاتمہ بوگا اورسب سے آخر ميس نماز كا۔

( ٣٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَذَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَوَّلُ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِى ، وَإِنِّى شَدِيدٌ فَلَيِّنِى ، وَإِنِّى بَخِيلٌ فَسَخِّنِى.

(٣١٩٨٥) حضرت شدادفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اللہ نے سب سے پہلے یہ بات فر مائی کہا اللہ! میں کمز ور ہول مجھے قوت عطا

کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کی کی سال ۱۳۳ کی کی سال الاواند کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کی کی کی دے۔ فر ما میں بخت ہوں مجھے نرم کر دے میں بخیل ہوں مجھے تی کر دے۔

ر ٣٦٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي

(۱۹۸۸) منان وربیع ، عن تسکیان ، عن ابر المیهم بنِ ملاجر ، عن دِیارِ بنِ عندیو ، کان ، ان اون من عسر رقبی الإِنسائِرمِ. (۳۱۹۸۱) حضرت زیاد بن حدر کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے عشر دینے والا میں ہوں۔

( ٣٦٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَطْعَ الرِّجْلَ أَبُو بَكُورٍ .

(٣١٩٨٧) حضرت زبرى فرماتے بيں كماسلام بين سب سے پہلے چور كے ہاتھ حضرت ابو بكر رُوالِتُونے كُوائے۔ (٣٦٩٨٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْشَى، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ، أَوُ

٢٠١٠ عندن الخصل بن لا تين المحالما طبد العجارِ بن عباس العنان المعالى الاعسى المُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَفِى عَنْ حُصَيْنِ أَخِيهِ أَحَدُّهُمَا عَنِ الآخِرِ ، قَالَ : ذَكَرَ سَلْمَانُ خُرُوجَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَفِى كِتَابِ اللهِ الْأَوَّلِ ، أَوْ فِي الزَّبُورِ الْأَوَّلِ.

(٣٢٩٨٨) حضرت سلمان نے بعض امبات المومنين ك فروح كا تذكره كيا اور فرمايا كديدالله كى كتاب زبور ميں تھا۔ ( ٣٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَرَادُ عِلْمًا

٣٦٩٨) حدثنا يُحيَّى بن آدُم حَدَّثنا زهير ، عَن آبِي إِسخاقَ ، عَن مَرَّةَ ، عَن عَبدِ اللهِ ، قال : مَن آرَادُ عِلمَا فَلُينشر الْقُرُآنَ فَإِنَّ فِيهِ خَبَرَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

تحدید سنو المعران فوں چیچو سنبر او دریق و او سیویں. (۳۱۹۸۹)حضرت عبدالله مزاینهٔ فرماتے ہیں کہ جو شخص قر آن سیکھنا جا ہتا ہو وہ قر آن سیکھے، کیونکہ اس میں اولین وآخرین کی شد

( ٣٦٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَوَّلُ مَنْ

فَرَضَ الْأُعْطِيَةَ. فَرَضَ الْأُعْطِيَةَ.

(٣١٩٩٠) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ سالانہ وظیفے سب سے پہلے حضرت عمر وہ کئو نے مقرر فرمائے۔ ( ٢٦٩٩١) حَدَثَنَا هُشَدِيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، أَنَّ دَانْيَالَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّهُودِ.

(۳۱۹۹۱) حضرت ابوادریس کہتے ہیں کہ سب کے پیلے گواہوں میں تغریق کرنے والے حضرت دانیال ہیں۔ سریر میں ویرون میں وی وی کے اس کہ سب کے پیلے گواہوں میں تغریق کرنے والے حضرت دانیال ہیں۔

( ٣٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبُصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ. (٣١٩٩٣ ) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بھرہ کا تعارف کرانے والے حضرت ابن عباس بڑی دیماہیں۔

( ٣١٩٩٣ ) حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَابْنُ يَمَانِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ مَرُوانُ. (٣١٩٩٣) حضرت زهرى فرماتے بيں كرسب سے بِسلے لفظا "ملك " بڑھتے والا مروان ہے۔

( ٣٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ حَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَذَّنَ فِيهِمَا زِيَادٌ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

- (٣٦٩٩٣) حضرت کچیٰ بن وثاب کہتے ہیں کہ عیدین میں سب سے پہلے منبر پر بیٹھنے والا اوران پراذان دینے والا زیاد ہے جسے ابن الی سفیان کہاجا تا ہے۔
- ( ٣٦٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِمْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَوَّلَ لِوَاءٍ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ لِوَائِي ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُؤُذَنُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ أَنَا ، وَلاَ فَخُرَ.
- ( ۱۹۹۵ ۳) حفزت ابواسحاق روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَلِفْظَةَ بِنے ارشاد فرمایا کدسب سے پہلے میرا پرچم جنت کا درواز ہ حنگھنائے گا۔سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اوراس بات پرکوئی فخرنبیں۔
- ( ٣٦٩٦٠) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :فَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي الْجَنَّةِ.
  - (٣١٩٩٦) حفرت انس والنو ماروايت ب كدرسول الله مَوْفَقَعَة في أرشاد فرمايا كديس جنت كايبلاسفاري مول .
- ( ٣٦٩٩٧) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى حَذَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٌ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَلَيْلُهُ وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ فَجِنْت فِى النَّاسِ لَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنُت وَجُهَةٌ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَةٌ لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.
- ( ٣١٩٩٧) حفرت عبدالله بن سلام فرائع سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول الله مَرِافظَةَ بدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ حضور مَرافظَةَ بھی سلاقات کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کے چبر سے برغور کیا تو یہ چبرہ و کھی کر جان لیا کہ بیکی جموٹے کا چبرہ ہوئی نہیں سکتا۔ میں نے حضور مَرافظَةَ کوسب سے نے آپ کے چبر سے برغور کیا تو یہ چبرہ و کھی کہ کہا تا کھلا و، صلدر می کرو، جب لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھواور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔
- ( ٣٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُرَّعُ بَابَ الْجَنَّةِ.
- (٣١٩٩٨) حفرت انس في في حدوايت بكرسول الله مَلِينَ فَيْ الدَّمَ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُولُونُ اللهُ مُلْكُولُونُ اللهُ مُلْكُولُونُ اللهُ اللهُ مُلِلهُ مَلْ اللهُ مُلْكُولُونُ اللهُ اللهُ مُلِيْدُ اللهُ مُلِيْدُ وَلَلْهُ اللهُ مَلْكُولُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِيْدُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِيْدُ وَلَا اللهُ اللهُ

معنف ابن الى شيبرستر جم (جلداا) كو المحالي الم

(٣١٩٩٩) حضرت ابو ہریرہ و این ہے روایت ہے کہ رسول الله مُطِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ میں اولادِ آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی۔ پہلے میری قبر کھولی جائے گی۔

﴿ ... ٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَّنُ جُمَيْعٍ ، قَالَ حَدَّثَتِنِي جَدَّتِي ، غَنْ أُمُّ وَرَقَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً غَمَّاهَا وَقَتَلَاهَا فِي إمَارَةِ عُمَرَ ، وَأَنَّهُمَا هَرَبَا ، فَأْتِيَ بِهِمَا عُمَرُ فَصَلَبَهُمَا ،

الانصارِي ، أن علامًا لها و جارِيه عماها و فتلاها فِي إمارةٍ عمر ، وأنهما هربا ، فابِي بِهِما عمر فصلبهما ، فكانا أوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ بِالْمَدِينَةِ.

(۳۷۰۰۰) حضرت ولید بن جمیع کہتے ہیں کہ میری دادی نے جھے ہیان کیا کہ حضرت درقہ بنت عبداللہ بن حارث کے ایک غلام اور ان کی ایک باندی نے مل کر انہیں قتل کیا اور بھاگ گئے۔ پھر انہیں پکڑ کر حضرت عمر دہاڑہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں کو سولی پر چڑھادیا۔ مدینہ میں ان دونوں کوسب سے پہلے سولی پر چڑھایا گیا۔

وَلَ إِبِهِ الْمُعَادِيدَ بَدِيدَ مِنْ الْمُسْعُودِي ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : آخِرُ مَنْ يُخْشَرُ مِنْ ( ٣٧..١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : آخِرُ مَنْ يُخْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشِ. (مسلم ١٠١٠- حاكم ٥٢٢)

معرود کا مور بعد ہے ہیں موید ہی معرف ہوئی۔ (۳۷۰۰۱) حضرت حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے آخر میں قریش کے دوآ دمیوں کا حساب ہوگا۔

( ٢٧.٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :أُخْبِرُت ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ آخِرَ مَنْ يُخْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(۳۷۰۰۲) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْلِ شَعِیَّةً نے ارشّاد فرمایا کہ اس امت میں سب ہے آخر میں قریش کے دوآ دمیوں .

كاحباب بوگار

( ٣٧.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرِ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةً.

الله عليية و سلم ، وابو بحر ، وعمر وعنمان ، واول من بهي عنه معاويه. (٣٤٠٠٣) حضرت ابن عباس فئة من فرمات بين كه رسول الله مَرْ الصَّحَةُ ، حضرت ابو بكر ، حضرت عمر اور حضرت عثان ثدًا مَنْ أَنْ أَنْ عَالَيْنَ فَعَ جَمْتُع

۔ فر مایا اور اس سے سب سے پہلے حضرت معاویہ وہاشئونے نے منع فر مایا۔

( ٣٧..٤) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٤٠٠٣) حفزت كعب فرماتے ہيں كەسب سے پہلے جنت كے دروازے كے صلقے كورسول الله مَؤْفِظَةَ كَيْرُي عَاور آپ كے لئے اسے كھول ديا جائے گا۔

( ٣٧..٥ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُبَيْدُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ مِنَ التَّوْرَاةِ عَشْرَ آيَاتٍ وَهِيَ الْعَشْرُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ الْأَنْعَامِ.

- (۳۷۰۰۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ تورات کی سب سے پہلے دس آیات نازل ہوئیں اور بیو ہی دس آیات ہیں جوسورۃ الانعام کے آخر میں ہیں۔
- ( ٣٧٠٠٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبِ ، قَالَ : يَكُونُ أَوَّلُ الآيَةِ عَامَّا وَآخِرُهَا خَاصًّا ، قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.
- (٣٤٠٠٦) حضرت عبدالله بن صبيب فرمات بي كرآيت كى ابتداء عام باوراس كى انتهاء خاص باور پرآپ نے يرآيت پراهى ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .
- ( ٣٧٠.٧ ) حَلَّثُنَا شَبَابَةُ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَه وَالْأَنْبِيَاءِ :هُنَّ مِنَ الْعُتُقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى.
- (ے۰۰۷) حضرت ابن مسعود مڑھٹے فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل ،سورۃ کہف ،سورۃ مریم ،سورۃ طداورسورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتیں ہیں اور میں نے سب سے پہلے انہی سورتوں کوسیکھاتھا۔
- ( ٣٧٠.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِى الْكِتَابِ الْأَوَّلِ : مَثَلُ أَبِى بَكْرٍ مَثَلُ الْقَطُر حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.
- (۲۷۰۰۸) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں حضرت ابو بکر وہ اٹٹو کے بارے میں لکھا ہے ان کی مثال بارش کی طرح ہے جہاں بھی برسے فائدہ دیتی ہے۔
- ( ٣٧.٠٩ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِع.
- (٣٧٠٠٩) حضرت حسن فرماتے ہیں رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ ارشاد فرمایا که سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں۔
- ( ٣٧٠١ ) حَكَثْنَا أُخُوَصُ بُنُ جواب ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بَغْجَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ ذُلَّ ذَخَلَ عَلَى الْعَرَبِ قَتْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَاذِّعَاءُ زِيَادٍ.
- (۱۰۰ ۳۷) حضرت عمرو بن بعجہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب ہے پہلی ذلت جو داخل ہوئی وہ حضرت حسین بن علی دی ٹیز کی شہادت اور زیاد کا دعویٰ تھا۔
- ( ١٧٠١١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى سَعْدٌ.

مصنف ابن الى شيبه متر قم ( جلد ١١) كي المسلم الله الله وان الله و الله و

(۳۷۰۱۱) حفرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رائے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حفرت سعد بن الى

( ٣٧٠١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٍ عُمَرَ أَنْ يَحْصِبَ الْمَسْجِدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ أَوْطُأُ وَأَغْفَرُ لِلنَّخَامَةِ وَالْمُخَاطِ ، فَقَالَ

نَقِيفٍ عُمَرَ أَنْ يَخْصِبَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ أَوْطُأُ وَأَغُفَرُ لِلنَّخَامَةِ وَالْمُخَاطِ ، فَقَاا عُمَرُ : اخْصِبُوهُ مِنَ الْوَادِى الْمُبَارَكِ مِنَ الْعَقِيقِ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ حَصَّبَ الْمَسْجِدَ عُمَرُ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۰۱۲) قبیلہ ثقیف کے آدمی فرماتے ہیں کہ بنوثقیف کے ایک آدمی نے حضرت عمر جھاٹھ سے مشورہ کیا کہ مجد میں گھاس بچھادی جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بیزیادہ آرام دہ چیز ہے، تھوک اور گندگی وغیرہ کو چھپانے والی ہے۔ حضرت

عمر رہ النئونے نے فرمایا کدمسجد میں مبارک وادی تعین وادی عقیق کی گھاس بجھاؤ۔ پس مسجد میں سب سے پہلے گھاس بجھانے والے حضرت عمر جہانئو ہیں۔

( ٣٧.١٣ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ الْمُخْتَارُ ، وَكَانُوا لَا يَفُرَوُونَ.

(۳۷۰۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سب سے پہلے قراءت مختار نے شروع کرائی۔اسلاف امام کے پیچھے

قراءت بيس كياكرتے تھے۔
 ( ٣٧٠١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ كان عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَشْرَةً عَشْرَةً فِي

( ٣٧.١٤ ) حدثنا حميد ، عن حَسْنٍ ، عن مطرَّفٍ ، غنِ الحكمِ ؛ كان عَمْر أوَّل مَن جَعَلَ الدِّيَة عَشْرَة غَشرَة فِي أَغْطِيَاتِ الْمُقَاتِلَةِ دُونَ النَّاسِ.

(۱۲۵۰ ۳۵۰) حضرت محم فرماتے ہیں کہ جنگ کے سالا نہ وظیفوں میں سب سے پہلے حضرت عمر واٹنو نے دیت کے دس وس اونٹ دیے۔ ( ۲۷۰۱۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ ، عَنْ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِی نَجِیحٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ ، قَالاً : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبَیْبُ بْنُ عَدِیٍّ.

(۱۵۰۱۵) حضرت ابونجیح اور حضرت عبدالله بن ابی بکر فرماتے ہیں کو قت سب سے پہلے حضرت ضبیب بن عدی نے نماز مربھی ۔۔

( ٣٧.١٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَوَرَّتَ الْكَلَالَةَ أَبُو بَكْرٍ.

(۳۷۰۱۲) حفزت صعصعہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے اور کلالہ کو وارث بنانے والے حفزت الو کمر ہنافیڈ ہیں۔

( ٣٧.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أُوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدُّمَاءِ.

- (٣٤٠١٤) حضرت عبد الله الله الله الله على الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا ا
- ( ٣٧.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِى الدَّمَاءِ. (نسانى ٣٣٥٨)
- (۳۷۰۱۸) حضرت عمرو بن شرحبیل و این سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اَنْتَظَافِی اَرشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، فكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ.
- (۳۷۰۱۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَؤَلِّنَظَةً نے احد کے دن مشرکین سے خفیہ تدبیر فرمائی اور بیاآپ کی پہلی خفیہ تدبیرتھی۔
- مَّرَيْنَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَذَّثَنَا الصَّعْقُ بُنُ حَزْن ، عَنْ أَبِي جمرة الصَّبَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ الْعَرَبِ هَلَاكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ مَ قَالُوا : وَكَيْفَ ، قَالُ : أَمَّا قُرَيْشٌ فَيُهْلِكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ فَيُهُلِكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ فَيُهُلِكُهَا الْحَمِيَّةُ.
- (۲۰-۲۷) حضرت ابن عباس تفایین فرماتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والے قریش اور ربید ہیں۔ قریش کو بادشاہت نے ہلاک کیااور ربید کوجمیت نے ہلاک کیا۔
- ( ٣٧.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا أَرْمِينِيَةُ ، ثُمَّ مِصْرُ.
  - (۳۷۰۲۱) حضرت محول فرماتے میں کرسب سے پہلے ارمینیہ کاعلاقہ وریان ہوگا پھرمصر کا۔
- (٣٧.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ قَالَ :أُوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، وَآخِرُ يَوْمٍ مِنَ الذَّنْيَا فَهُوَ حَيْثُ يَنْتَهِى.
- (۳۷۰۲۲) حضرت مجامد قرآن مجیدگی آیت ﴿ سِدْرَةِ الْمُنتهَى ﴾ کے بارے میں فرماتے میں کدید آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری
- ( ٣٧.٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ. (ابن جرير ٢٩)

معنف ابن الب شیبرسر جم (جلداا) کی الله تعالی نے سب سے پہلے الم کو پر دوات کو پیدا کیا۔ (۳۷۰۲۳) حضرت ابن عباس بن دین فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے سب سے پہلے الم کو پھر دوات کو پیدا کیا۔

( ٣٧.٢٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَيِنَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَ :أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، وخُلِقَتُ لَهُ النُّونُ وَهِيَ اللَّوَاةُ.

قال :اول ما محلق الله الفلم ، و محیفت که النون و همی الدواه. (۳۷۰۲۴) حفرت ابن عباس شکھین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے للم کو پھراس کے لئے دوات کو بیدا کیا۔

( ٣٧٠٢٥) عَلَرْتَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ وَأَسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَطُلْحَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَدَخَلْت ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيت بِلاَلاً ،

وَسَلَمُ وَالفَضلُ وَأَسَامَةً بَنُ زَيْدٍ وَطُلَحَةً بَنُ عَنْمَانُ ، قَالَ ابَنُ عُمَّرَ : فَذَخَلَت ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنَ لَقِيت بِلالا ، فَقَالَ : بَيْنِ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ. فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَيْنِ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ. (٢٥٠٢٥) حفرت ابن عمر وَالْتُو فرمات بين كه خانه كعبه مين رسول الله مَانِفَقِيَّةً ، حضرت أصلى ، حضرت اسامه بن زيد ، حضرت طلحه بن

عثان داخل ہوئے۔ حضرت ابن عمر رہ اُٹی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں داخل ہوا اور میں نے حضرت بال سے بو چھا کہ رسول الله مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مُعَالِيَةً ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لا بُنِ الْكُوّاءِ : تَدُرِى ٢٧.٢٦) حَدَّثَنَا مَرْ وَانْ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لا بُنِ الْكُوّاءِ : تَدُرِي

.٣٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةً ، عَنَ أَبِى جَابِرٍ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدٍ الْكِندِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ لاِبَنِ الْكُوّاءِ :تَدَرِى مَا قَالَ الْأَوَّلُ أَخْبِبُ حَبِيبَك هَوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَك يَوْمًا مَا وَٱبْغِضُ بَغِيضَك هَوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَك يَوْمًا مَا.

(۳۷۰۲۷) حفرت علی و این کواء ہے کہا کہ کیاتم جانے ہو کہ پہلے لوگوں نے حکمت کی پہلی بات کیا کہی؟ وہ بات بیتی کہ اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ دوتی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دیمن بن جائے اور اپنے دیمن سے اعتدال کے ساتھ دشمنی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ (۳۷.۲۷) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ اُنُ خَلِيفَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، فَالَ : سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ يَبَدُّلُ سُنَتِى رَجُلٌّ مِنْ يَنِى أُمَيَّةَ. (٣٢٠٢٤) حفرت ابوذر ولِمُ عَنِي سے روايت ہے كدرسول الله مَرْفَظَةَ إِنْ ارشاد فرمايا كدسب سے پہلے ميرى سنت كو بنواميد كاايك

عالات المحرف ابودر رہی تو سے روایت ہے کہ رسول الله روسطی ہے ارسماوس مایا کہ سب سے چہتے میرن مست و بواسمیہ ہایت دی بدلے گا۔

( ٣٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةَ.

(۳۷۰۲۸)حضرت عبداللہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ دین میں سب سے پہلے امانت کااور سب سے آخر میں نماز کا خاتمہ ہوگا۔ پریمیریر دیرے دو بردیج ہوری جو بردیروں دیر جو موسوں بردیوں کے قبر میں اندیکر

( ٣٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ ، قَالَ :فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلْتُ فِى أَسْنَارِ الْكُفْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاَحُلُ الْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، قَالَ : فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَمِعْتُ شَيْنًا لَمُ أَسْمَعْ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَبُقْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ : عُمَرُ ، قَالَ : يَعْمَرُ ، مَا تَدَعَنَى لَيْلًا، وَلَا نَهَارًا، قَالَ : فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَى، فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلَا نَهَارًا، قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَذِى بَعَنَك بِالْحَقِّ لِأَعْلِنَنَهُ كَمَا أَعْلَنْتُ الشَّرْكَ.

(مسند ۳۹سم ابو نعیم ۳۹)

- ( ٣٧.٣٠ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحِ ، أَنَّ عَلِيًّا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُود.
- (٣٤٠٣٠) حضرت محرز بن صالح فرمات مين كه حضرت على والثون في سب في يبلي كوابول كه درميان تفريق كرائي ـ
- ( ٣٧٠٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي رَبِّى ، عَنْ عِبَادَةِ الْأُوثَانِ ، وَعَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَعَنْ مُلاَحَاةِ الرِّجَالِ.
- (٣٤٠٣١) حضرت عروہ بن رويم سے روايت ہے كەرسول الله مَلِنْفَظَم نے ارشاد فرمايا كه مير برب نے جمحے سب سے پہلے ان چيزوں سے منع كيا بتول كى عبادت كرنے سے ،شراب پينے سے اور مردوں سے باہم گالى گفتار كرنے سے۔
- ( ٣٧.٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيِّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ :عَلَيْك بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ ، أَوُ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ.
- (٣٤٠٣٢) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ رسول الله مُطَفِّقَ ایک دیباتی کے پاُس سے گزرے اور اس سے فرمایا کہتم پر پہلے معاہدے کی یاسداری لازم ہے۔ کیونکہ منافع سخاوت کے ساتھ ہے۔
- ( ٣٧.٣٣ ) حَذَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ : صَدَقْت.

(٣٢٠٣٣) حضرت عبيدالله بن عتبه فرماتے ہيں كەحضرت ابن عباس تؤند فيئانے مجھے نے فرمایا كه كياتم جانتے ہوكہ سب سے آخر

میں کون ی سورت بوری نازل ہوئی؟ میں نے کہاجی ہاں ،سورة انصرسب سے آخر میں نازل ہوئی فرمایا کہتم نے تھیک کہا۔

( ٣٧.٣٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُعَلِيْهِ إِلَى ذُوْيَبٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ كَانُ ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ بِطَعِينَتِهِ إِلَى

أُرْضِ الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٣٤٠٣٣) حضرت قبيصه بن ذوَيب فرماتے بين كه حضرت ابوسلمه وافي حضور مَوَافِيَّةٍ كى پھوپھى كے بيٹے تتے۔وہ پہلے تخص تھے

جنہوں نے اپنی سرزمین کوجھوڑ کر پہلے مبشداور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ( ۲۷.۲۵ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : آخِرُ آیَةٍ أُنْزِلَتُ فِی

الْقُوْ آنِ : ﴿ يَسْتَفُتُو نَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ . (٣٤٠٣٥) حضرت براء كہتے ہيں كەقر آن مجيد يس سب سے آخر ميں بيآيت نازل ہوئي ﴿ يَسْتَفُتُو نَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي

( ٣٧.٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَالِلٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ : آجِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ : ﴿وَاتَّقُوا يَوُمَّا تُرُجَعُونَ فِيهِ الَي

(٣٤٠٣١) حضرت سدى فرماتے ميں كد قرآن مجيد يس سب سے آخر ميں بيآيت نازل مولى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمُا تُوْجَعُونَ فِيهِ إلى اللهِ ﴾.

( ٧٧.٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ : ﴿ وَاتَّهُوا لَا مَا لَكُ اللهِ اللهِ الآيَةُ . ﴿ وَاتَّهُوا لَا مَا لَا لِللَّهِ الْآيَةُ . ﴿ وَاتَّهُوا لَا لَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ الآيَةُ. (٣٤٠٣٤) حضرت عطيه عوني فرماتے ہيں كه قرآن مجيد ميں سب سے آخر ميں بيآيت نازل ہوئي: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ

(۳۷۰۴۷) حظرت عظیہ موق فرمائے ہیں کہ فران مجیدیں سب سے احریس ہیا یت نازل ہوگی: ﴿وَاتَّقُوا یَوْمَا تُر جُعُونَ فِیهِۥ إِلَى اللَّهِ﴾.

( ٣٧.٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمَتُ فِيهِ الْخَوَارِجُ يَوْمَ الْجَمَلِ.

(٣٧٠٣٨) حفرت ميسره ابوجيله فرماتے ہيں كه خوارج نے سب سے پہلے جنگ جمل كے دن بات كى تقى۔

( ٣٧.٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ مَنْ طَبَخَ الطَّلَاءَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِىَ ثُلُثَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣٤٠٣٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كدسب سے پہلے طلاء كوجنہوں نے اتنا پكایا كداس كے دوثلث ختم ہو گئے اورا يك تبائى

باقى رە گيا حفرت عمر بن خطاب رفاغز ہيں۔

( ٣٧.٤٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِاسُمِكَ اللَّهُمَّ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هِبِسُمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾ كَتَبَ بِسُمِ اللهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ﴾ كَتَبَ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم.

( ۴۷۰ / ۲۷) حفرَت على فرماتے بین كرسول الله مَ أَنْ الله مَ أَنْ الله مَ أَنْ الله مَ أَنْ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ مُحرَاهَا وَمُوْسَاهَا ﴾ تازل ہوئی تو حضور مَ أَنْ الله الله الله مَ حُرَاهَا وَمُوْسَاهَا ﴾ تازل ہوئی تو حضور مَ أَنْ الله الله الله الرّحْمَ الرّبِيمِ الله الرّحْمَ الرّبِيمِ الله الرّحْمَ الله الرّحْمَ الله الرّحْمَ الله الرّحْمَ الرّبِيمِ الله الرّحْمَ الرّبِيمُ الله الرّحْمَ الله الرّحْمَ الرّبِيمُ الله الرّبُونَ الله الرّبُونَ الرّبِيمُ الله الرّبُونَ الرّبِيمُ الله الرّبُونَ اللهِ الرّبُونَ اللّبُونُ الللّبُونُ اللّبُونُ اللّبُ

( ٢٧.٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةً :أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ.

(٣٤٠٨) مدينه كايك بزرگ كتب بين كدحفرت معاويد ولافت كما كديس بيلا با دشاه مول-

( ٣٧.٤٢ ) حَلَّىٰنَا ابْنُ آدَمَ حَلَّىٰنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ حَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنِّى أَشْتَكِى قَدَمِى.

(۳۷۰۳۲) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ پھرلوگوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں یا وُل کی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔

(٣٧.٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ الْوَسُوَاسُ مِنَ الْوُصُوءِ.

(٣٤٠٣٣) حفرت ابراہيم تمي كہتے ہيں كدوسو سب سے پہلے وضو كرائے سے آتے ہيں۔

( ٣٧.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِى بشر ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بَدُهُ الْحَلْقِ الْعَرْشُ وَالْمَاءُ وَالْهَوَاءُ ، وَخُلِقَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْمَاءِ ، وَبَدْهُ الْحَلْقِ يوم الأحد والإثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَالْعَرْشُ وَالْمَاءُ وَالْهَرَاءُ ، وَخُلْقِ يَوْمُ الْحَمُعَةِ ، فَتَهَوَّ دَتِ الْيَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَيَوْمٌ مِنَ السَّتَةِ الْآيَامِ كَالْفِ سَنَةٍ وَالْحَرْفِ سَنَةٍ مِثَا السَّتَةِ الْآيَامِ كَالْفِ سَنَةٍ مِثَا الْعَدُونَ . (بيهقى ٨٠١)

(۳۷۰ ۳۷۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کے مخلوق میں سب سے پہلے عرش، پانی اور ہوا کو پیدا کیا گیا۔ زمین کو پانی سے بنایا گیا اور مخلوق کی ابتداء اتو ار، پیر،منگل، بدھ اور جمعرات کو ہوئی۔ مخلوق کو جمعہ کے دن جمعہ کیا گیا۔ پھریہودیوں نے ہفتہ کے دن کوافضل کا نا۔ان جھ دنوں میں سے ہردن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

( ٣٧.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فِي نَاسٍ من قَوْمِي ، فَجَعَلَ يُفُرَضُ لِوِجَالٍ مِنْ طَيْءٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعُرِفُنِى ، فَصَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ إِنِّى لأَعُرِفُك ، قَدْ آمَنْت إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلُت إِذْ أَذْبَرُوا ، ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا فُرِضَتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمَ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ سَرَاةُ عَشَانِرِهِمُ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ . (بخارى ٣٩٣- مسلم ١٩٥٧)

(۳۷۰۴۵) حفرت عدی بن حاتم و النو فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے پچھلوگوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب و النو کی خدمت میں حاضر بوا۔ وہ قبیلہ طی کے پچھلوگوں کو مال دینے میں مشغول تھے اور بچھ سے اعراض فرمار ہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین! کیا آپ مجھے جانبے نہیں ہیں۔ یہ بات من کر حضرت عمر و النو بنسے بنتے لیٹنے لگے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قتم! میں تمہیں اچھی طرح حانبا ہوں، جب سب لوگوں نے کفر کیا تو تم ایمان لائے ، جب سب نے رخ پھیرا تو تم اسلام کی طرف

میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، جب سب لوگوں نے کفر کیا تو تم ایمان لائے، جب سب نے رخ پھیرا تو تم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے فاقے کے شکار پچھلوگوں کو مال دے رہا تھا۔ وہ اپنے خاندانوں کے معززلوگ ہیں۔

( ٣٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى ظُبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :الشَّامُ أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا.

(٣٧٠٣١) حفرت عبدالله بن عمرو ولا تأفر فرمات بين كدسب سے پہلے سرز مين شام بي آباد موگ ۔

( ٣٧.٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكْت النَّاسَ إذَا ذَهَبُوا إِلَى الْجَنَائِزِ ذَهَبُوا مُشَاةً وَرَجَعُواً مُشَاةً ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةٌ.

(۳۷۰۴۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جنازے میں پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ برا میں سے باہر میں کہ جند میں میں جند میں میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ہوئی ہے۔

سب سے پہلے جنازے کے لئے سواری کوحضرت معاویہ وہاٹنے نے استعال کیا۔

( ٣٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ دَعْوَةِ دَانْيَالَ فِي سَوْسَنَ ، كَانَتُ فَتَاةً جَمِيلَةً فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَعَبِّدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ طُولٌ.

(۳۷۰۴۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال غلایٹلا کی اولین دعوت سوئن کے بارے میں تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک میں سائن میں شدہ میں اور کتھ کے میں تاہم میں تاہم ہوئیں۔

عبادت گزارادرخوبصورت لڑکی تھی۔( آ گے بوراداقعہ بیان کیا ) ریس میں میں میں دید دور میں میں دور میں مورس کا بیورس دید دیسے سے میں مورس میں مورسوں

( ٣٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :كُنَّ النِّسَاءُ الْأَوَّلُونَ يَجْعَلْنَ فِى أَكِمَّةِ أَدْرُعِهِنَّ مَزَارًا تُدْحِلُهُ إحْدَاهُنَّ فِى إصْبَعِهَا تُغَطَّى بِهِ الْخَاتَمَ.

(۳۷۰۴۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پہلی عور تیں اپنی آستینوں میں سوراخ رکھتی تھیں جس میں اپنی انگوٹھیوں کو چھپانے کے لئے اپنی انگلیوں کو داخل کر دیا کرتی تھیں۔

'بِينِ ''يَنِ وَنِهِ مِنَ مُنْ اللَّهِ مُنَ الْمُعُمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ( ٣٧.٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، ثُمَّ ذَكَّرَ فِيهِ حَدِيثًا.

(۵۰۰ ۳۷) حضرت ابو ہریرہ جِنْ اُو ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اَنْ اَلَّهُ اَرْ اَلَا اَلَٰهُ اَلَٰ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

( ٣٧.٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ مِنْ هَذه الْأُمَّة النَّارَ السَّوَّاطُونَ.

(۳۷۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹینو فر ماتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے پہلے ظلم کے لئے کوڑے اٹھا کرر کھنے والے داخل

ہوں گے۔

، رُن کے۔ ( ۲۷.۵۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ طَافَ بالْبَیْتِ الْمَلاَئِگَةُ.

(٣٧٠٥٢) حفرت ابن عباس مئي دين فرماتي بين كه خانه كعبه كاطواف سب سے يہلے فرشتوں نے كيا۔

( ٢٧.٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ.

(۳۷۰۵۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہتم پرنج گئی دوباتوں میں ہے پہلی بات پریقین رکھنالا زم ہے۔

( ٣٧.٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ

انْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ :انْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ تَطُوَّعُ، فَأَكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِزُ تَطَوُّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّادِ.

(٣٤٠٥٣) حضرت تميم دارى فرماتے ہيں كه قيامت كے دن سب سے يہلے فرض نماز كاحساب كيا جائے گا۔اگروہ بورى نكل آئى قا

ر 'امامک' اگرامی منظی تو کہا جائے گا کہ دیکھو کہاں کے پاس نوافل بھی ہیں۔اس کے نوافل سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گلے۔اگر فرض پورے نہ نکلے اور نوافل بھی نہ ہوئے تواس آ دمی کو پکڑ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

( ٣٧.٥٥ ) حَدَّثَنَا عفان ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، قَالَ :إن أُوَّلُ يَوُمٍ عَرَفُت فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَن بُرَ أَبِى لَيْلَى رَأَيْت شَيْخًا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يَتْبُعُ جِنَازَةً.

(۳۷۰۵۵) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیا کو جب پہلی مرتبدد یکھاتو وہ سفید داڑھ اور سفید بالوں والے بوڑھے تھے اور گدھے پر سوار ہوکر جنازے کے پیچھے جارہے تھے۔

ر ٢٧.٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّبِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْد

يُسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ تُفْتِلَتْ مِنْهُ ، تُقَبِّلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَّلِهِ ، وَإِنْ رُدَّتَ عَلَيْهِ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

(٣٧٠٥٦) حفرت تميم بن سلم فرماتے ہيں كه قيامت كے دن سب سے پہلّے نماز كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔اگر نماز قبوا

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (طداا) کو کاب الأوانل

کو یکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔

وَ نُقِيمُ الصَّلَاةَ.

ے تنگریاں لائی تمئیں اور مجد نبوی مُلِفِّقِیَّةِ میں بجیادی تمئیں۔

ہوگئی توبا تی سارےنماز بھی قبول ہوجا ئیں گےاورا گرنماز مردود ہوگئی توبا تی اعمال بھی مردود ہوجا ئیں گے۔

( ٣٧٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَابْنُ أَبِي بُكُّيْرِ ، قَالَا :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إبْلِيسُ ، فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ

وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَذُرْيَتُهُ خَلْفَةُ وَهُمْ يَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّار فَيَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَيَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمُ ، فَيَقُولُ :(لَا تَذْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) .

(۵۷-۵۷) حضرت انس بن ما لک و این سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِّفَ اِنْ اِنْدَارِ الله مُؤلِّفَ اَنْ اِنْدَارِ الله مُؤلِّفَ اَنْدَارِ الله مُؤلِّفَ الله مُؤلِّفِ الله مُؤلِّفِ الله مِن الله مُؤلِّفِ الله مِن الله مُؤلِّفِ الله مُؤلِّفِ الله مُؤلِّفِ الله مُؤلِّفِ الله مُؤلِّفِ الله مِن الله مِن الله مُؤلِّفِ الله مِن الله مُؤلِّفِ الله مِن الله مِن الله مُؤلِّفِ الله مُؤلِّفِ الله مِن الله مِن الله مُؤلِّفِ اللهُ مُؤلِّفِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

ابلیس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گا۔وہ اے اپنے پہلو پرر کھے گا اور اسے اپنے پیھیے ہے اتارنے کی کوشش کرے گا اوراپی موت کو

یکارے گا۔اس کی اولا دیں اس کے بیچھے ہوں گی اوروہ بھی اپنی موت کو پکار رہی ہوں گی۔ پھروہ جہنم کے پاس کھڑا ہوکراپنی موت کو

پکارے گااور شیطان کے چیلے بھی اپنی موت کو پکاریں گے۔اس پراللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ آج تم ایک موت کونہ پکارو بلکہ کی موتوں

( ٣٧٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ أَلْقَى الْحَصَى فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، كَانَ النَّاسُ إذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ

السُّجُودِ نَفَّضُوا أَيْدِيهِمْ فَأَمَرَ بِالْحَصَى فَجِيءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيقِ، فَبُسِطَ فِي مَسْجِدِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۳۷۰۵۸) حفرت عبید الله بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجد نبوی میں سب سے پہلے کنگریاں حضرت عمر بن خطاب الله نے ا

بچھوا کیں۔لوگ جب اپنے سروں کواٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے۔انہوں نے کنگریاں بچیانے کا حکم دیا۔مقام عقیق

٣٧٠٥٩) حَلَّتُنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَقَدُ لِبِثْنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ

(٣٧٠٥٩) حضرت جابر فرماتے ہیں كہ ہم مدینہ میں حضور مُرَافِظَةَ كَتشريف لانے ہے دوسال پہلے وہاں تیام پذیر تھے۔ہم ماج كوآ بادر كھتے تھے اور نماز قائم كرتے تھے۔

٣٧٠٦. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرَقُمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ :فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّخعِيِّ فَأَنْكَرَهُ ،

وَقَالَ :أَبُو بَكُرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٤٠٦٠) حضرت زیدین ارقم فر ماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَةَ پرسب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی جَانَتُو ہیں۔ راوی کے مصنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۱۱) کی دو مرت نخعی سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو

﴿ ٣٧.٦١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ آدَمَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَهُوَ يَخُلُقُ ، قَالَ :وَبَقِيتُ رِجُلاهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَا رَبِّ عَجْلُ قَبْلَ اللَّيْلِ ، فَذَلِكَ قوله تعالى : (وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا) .

(۳۷۰۱) حضرت سلمان فاری وزائد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علائلا کے سرکو پیدا کیا۔ پس حضرت آدم خودکونختین ہوتا و کیھے رہے۔ عصر کے بعدان کے پاؤں کا بنتا باقی رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! رات سے پہلے جلدی کر کے جھے کمل کرد ہجئے۔ اللہ تعالی کے فرمان (و گان الإنسان عَجُولاً) کا بی معنی ہے۔

﴿ ٣٧.٦٢ ﴾ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ مَنْ أَدُرَكَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ انشَّجَرَةِ.

(٣٤٠٦٢) حضرت عامر فرماتے بین كه الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ وه بین جنهوں نے درخت كے ينچ بيعت كى۔

(٣٧.٦٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَنَى بَابًا بِمَكَّةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُهَيْلٍ ، أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْزِلُ عَلَيْنَا لَيْسَ مَعَهُ خَادِمٌ فَيَتْرُكُ نَعْلَهُ وَنَافَتَهُ ، ثُمَّ يَخُرُجُ ، وَإِنَّكَ تُصَمَّنُنَا وَإِنَّا نَخَافُ اللَّصُوصَ ، فَانْذَنْ لِى فَأَجْعَلُ بَابًا ، فَأَذِنَ لَهُ فَتَكَلَّفَتُ قُرُنُشٌ فَجَعَلُهُ ا الْأَنْ اَتَ.

(۳۷۰ ۱۳س) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے عبد الرحمٰن بن سہیل نے دروازہ بنایا۔ وہ حضرت عمر روائٹو کے پاس آئے اوران سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسامہمان بھی آتا ہے جس کے ساتھ کوئی خادم نہیں آتا۔وہ اپنی جوتی کواتار دیتا ہے اور سواری کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ہمیں چوروں کا خدشہ ہے ،ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دروازہ بنالیں۔حضرت عمر نے اجازت دے دی۔اس کے بعد قرلیش نے بھی دروازے بنانا شروع کردیئے۔

( ٣٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالنَّانِي مَعْرُوفٌ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ. (ابو داؤد ٣٧٣٨ عبدالرزاق ١٠٢٠٠)

ہور پیما ہوں یوم علی ، والماری معلوف ، ولک وراء عرف مهو ریام، بہو مارف سے ، دوسرے دن نیکی ہادر (۱۷۰ میں) حصرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شِرِ اَنْ اَلْکُیْکَا آنِ ارشاد فر مایا کہ ولیمہ پہلے دن فق ہے، دوسرے دن نیکی ہادر

اس كے بعدرياء ہے۔ ( ٣٧٠٦٥) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا مُنِعَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاتَ لِمَكَادِ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ. (۳۷ • ۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس قاتل کومیراث سے محروم کیا گیاوہ قاتل تھا جس کی تلاش میں بی اسرائیل نے گائے ذرئح کی تھی۔

( ٣٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ :تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ ، قَالَ :فَأَوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ ؛ ليَوْمَنِذٍ.

(٣٧٠٦٧) حضرت عمير بن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے اہل ایمان سے کہا گیا کہتم بھی نشان لگالو کیونکہ آئ

ے دن فرشتوں نے بھی نشان اور علامت لگائی ہے۔ بس وہ پہلا دن تھا جب صوف کوبطور علامت استعمال کیا گیا۔

( ٣٧.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطِبٍ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ عُنْمَان بْنُ مَظْعُون دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ مَاتَ عُنْمَان بْنُ مَظْعُون دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ : اذْهَبْ إِلَى تِلْكُ الصَّخْورَةِ ، فَأَتِينِي بِهَا حَتَى أَضَعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَى أَعْرِفَهُ بِهَا ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِنَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ

( ٣٧٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : لَا يَضُومَنَّ إِلَّا مَعَ الإِمَّامِ إِذَا صَامَ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أُوَّلُ الْفُرُقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا.

(۳۷۰۲۸) حضرت عامرائل دن کے بارے میں جے کے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ دمضان ہے۔ فرماتے ہیں کہتم صرف امام کے ساتھ ہی روز ہ رکھو۔ کیونکہ پہلی جدائی انہی جیسے امور کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيِّ ، يَغْنِي زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ قَتْلً عُثْمَانَ ، قَالَ :أَمَا أَنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ.

(٢٧٠٦٩) حضرت حذيف ويلفي في حضرت عمَّان والله كل شهادت كاذكركرت بوع فرمايا كديه بهلا فتنقاء

( ٣٧.٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ اللَّارِ كَانَتْ فِتْنَةً ، يَعْنِى قَتْلَ عُثْمَانَ فَإِنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ وَآخِرُهَا الدَّجَّالُ.

(+ ۷- ۳۷) حضرت حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کونخا طب کر کے فر مایا کہ کیا تم نے یوم الدارکودیکھا۔ یعنی حضرت عثان کی شہادت۔وہ پہلا فتنہ تقااور آخری فتنہ د جال کا ہوگا۔ ( ٣٧.٧١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، أَنَّ أَوَّلَ جَدٍّ خَاصَمَ بِنِي يَنِيهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَاتَ ابْنُهُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَخَاصَمَهُمُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَآهُ عُمَرُ يَنْظُرُ فِى شَأْنِهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِى فِى وَلَدِى ، فَقَالَ : زَيْدٌ : إِنَّ لَهُمْ أَبًا دُونَك ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ.

(۱۷- ۷۷۱) حضرت عامر فرمائے ہیں کہ وہ پہلے دادا جنہوں نے اپنے بوتوں کو حاصل کرنے کے لئے جھٹڑا کیا حضرت عمر بن خطاب دیا ہے۔ حضرت عمر من خطاب دیا ہے۔ حضرت عمر ان کے صحول کا جھٹڑا لے کر حضرت زید بن ٹابت کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زیدان کے خلاف فیصلہ کریں گئے قرمایا کہ میری اولا د حضرت زید بن ٹابت کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زیدان کے خلاف فیصلہ کریں گئے قرمایا کہ میری اولا د کے بارے میں کون میرا فریق بن سکتا ہے؟ حضرت زید نے فرمایا کہ ان کے دالد آپنہیں کوئی اور ہے۔ پھران کے درمیان شراکت کرادی۔

( ٣٧.٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَيُّوبُ ، أَبُو زَيْدٍ الْحِمُصِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ :اجْرِ ، فَجَرَى تِلْكَ السَّاعَةَ بِمَا هُوَ كَانِنْ.

(ترمذی ۲۱۵۵ احمد ۱۳۱۷)

(۳۷۰۷۲) حفرت ولید بن عبادہ اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ مرض الوفات میں ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّنْ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِّ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

( ٣٧.٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الأَذَانَ الأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَان لِيُؤْذِنَ أَهْلَ الأَسُوَاقِ.

(۳۷۰۷۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان حضرت عثمان دی ٹیونے شروع کرائی تا کہ بازار والوں کو اطلاح موجائے۔

( ٣٧.٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ برد ، عَنِ الزُّهْرِىِّ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانِ التَّأْذِينَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْمَعَ النَّاسَ.

(۷۷۰۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کداذان امام کے خروج کے دفت ہوتی تھی۔ پھرامیرالموشین حضرت عثان جڑٹی نے لوگول کوجمع کرنے کے لئے دوسری اذان کوشروع کرایا۔

( ٣٧.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّصْرِ :سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ :مَا تَقُولُ فِي مُحَالَسَةِ هَوُ لَاءِ الْقُصَّاصِ، قَالَ: لَا آمُرُك بِهِ، وَلَا أَنْهَاكُ عَنْهُ، الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثُ، أَحُدَثَ هَذَا الْحَلْقُ مِنَ الْحَوَارِجِ. و المعنف ابن الي شير مترجم (جلداا) في معنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

(۳۷۰۷۵) حفرت جریر بن حازم کہتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت محمد بن سیرین سے سے سوال کیا کہ آپ ان قصہ خوانوں کی صحبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نہ تو تمہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے نع کرتا ہوں۔ قصہ

خوانی ایک نئ چیز ہے جسے خوارج نے شروع کیا ہے۔ ( ٣٧.٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ خَلَقَ عَيْنَيْهِ قَبْلَ بَقِيَّةِ جَسَدِهِ ، فَقَالَ :أَى رَبِّ

أَتِمَّ بَهَيَّةَ خَلْقِي قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ كَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً ﴾ . (۷۷-۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کو پیدا کیا تو ان کی آٹھوں کو باقی جسم سے پہلے بنایا۔انہوں

نے کہا کہا ے میرے رب میری تخلیق کوسورج کے غروب ہونے سے پہلے پورا فرما۔ای بارے میں اللہ تعالی فرائے ہیں ﴿وَ كَانَ الإنسان عَجُولاً ﴾.

( ٧٧.٧٧ ) حَذَنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ مِنْ بَرَائَةَ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾. (٧٧-١٥) حضرت ابو مالك فرمات بين كهسورة التوبدكي آيات من سب سے پہلے بيآيت نازل موئي ﴿انْفِرُوا خِفَافًا

( ٣٧.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : حَلَقَ اللَّهُ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ

الأُجْسَادَ فَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ. (٣٧٠٥٨) حفرت محمد بن كعب فرماتے ہيں كەاللەتعالى نے جسموں سے پہلےروحوں كو پيدا كيااوران سے وعد وليا۔

( ٣٧٠٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوُصُوءِ ﴿ وَ مِنْ إِرْبَهِ

(24-29) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ وضویس سے پہلے بھیلیوں کو دھونے کا حکم ہوا۔

( ٣٧٠٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَوَّلُ مَا يَكُفَّأُ الإِسْلَامَ كَمَا يُكُفَّأُ الإِنَاءُ قَوْلُ النَّاسِ فِي الْقَدَرِ.

(۷۰۰ هزے عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز سے تن کسی عملے کیا گیاوہ تقذیر کے بارے میں بات کرنا ہے۔

( ٣٧٠٨١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَهْلُ الصَّلَاةِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ

(۳۷۰۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازیوں اور مؤذ نین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ( ٣٧٠٨٢ ) حَلَّنُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا ، فَقَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ :ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ، يَعْنِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

(۱۸۰ ۳۷) حضرت ابوذر و النه فرمات بین که بین نے رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مَن مُن الله مَن الله مَن مَن الله مَن مَن الله مَن الله مَن الله مَن مُن الله مَن مُن الله مَن مُن الله مُن الله مُن مُن الله مُن مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الهُ مُن الله مُن ال

(۳۷۰۸۳) حضرت ابوذر بڑا ٹیو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مَا الله الله مَا الله مِن الله مَا ا

( ٣٧.٨٤ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مُكْسِ كَانَ فِي الْأَرْضِ عَجُوزٌ خَرَجَتْ بِدَقِيقٍ لَهَا فِي مِكْتَلٍ ، فَجَانَتُ رِيحٌ عَاصِفٌ فَآذُرَتُهُ ، فَقَالَ :سُلَيْمَانُ : انْظُرُوا مَنْ رَكِبَ الْبُحْرَ بِهَذِهِ الرِّيحِ فَغَرَّمُوهُ.

(۳۷۰۸۴) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ زمین پرجو پہلا تاوان لیا گیا اس کی صورت میہ ہوئی کہ ایک بڑھیا ایک ٹوکری میں اپنا آٹا کے کرگھر سے نگلی ،اتنے میں آندھی آئی اور اس کا آٹااڑا لے گئی۔حضرت سلیمان علایتًا اُنے تھم دیا کہ سمندر میں دیکھو کہ یہ ہوا کس نے اڑائی ہے اور اس سے اس کے آئے کا تاوان لو۔

( ٣٧.٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، قَالَ :إِجُلالٌ وَحِلْمٌ.

(۳۷۰۸۵) حفرت مالک بن ایمن کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علائیاً گا کے جب پہلی مرتبہ سفید بال آئے تو آپ نے اپ رب سے سوال کیا کدا ہے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیدوقا راور بردیاری ہے۔

( ٣٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْس ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ قُبُطِيَّتَانِ ، ثُمَّ يُكْسَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ قُبُطِيَّتَانِ ، ثُمَّ يُكْسَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . (احمد ١٠٠١ ابو يعلى ٥٦٢

(۷۷۰۸۲) حفرت علی وہ اپنے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علائلا کو دوقبطی کپڑے پہنائے جائیں گے اور پھر حضور مِنْافِظَةَ ہِ کوایک جوڑا پہنایا جائے گا اور آپ مِنْافِظَةَ عرش کے دائیں جانب ہوں مے۔ ( ٣٧.٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلاَنِقِ يَوْمَئِذٍ إِبْرَاهِيمٌ.

(٣٤٠٨٤) حضرت ابن عباس بن و بينات روايت ہے كه رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر مايا كه قيامت كے دن سارى مخلوق سے يہلے حضرت ابراہيم عَلاِيَّلاً كوكپڑے ببنائے جائيں گے۔

( ٢٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :قِيلَ لِقُثُمَّ : كَيْفَ وَرِثَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَكُمْ ، قَالَ :إِنَّهُ وَاللهِ كَانَ أَوَّلُنَا بِهِ لُحُوفًا وَأَشَدُّنَا بِهِ لُزُوقًا.

ری بری مری ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت تھم سے بو چھا گیا کہ تمہارے بجائے حضرت علی دی ٹو حضور مَؤَفَظَةُ آکے روحانی وارث کیے بن گئے۔انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور مَؤَفظَةُ کے ساتھ ہم سے پہلے ملے تتھاور ہم سے زیادہ تعلق رکھنے والے تھے۔ ( ۲۷،۸۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ ، عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

فِی حَدِیثِهِ :وَلَکِنِ انْتُوا نُوحًا ، إِنَّهُ أُوَّلُ رَسُولِ بُعِثَ إِلَی الْأَرْضِ. (۸۹ ۳۷) حفرت انس تُوَاتُنُو ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ قَیامت کے دن فرما کمیں گےتم لوگ نوح عَالِیَّلا کے پاس جاؤ، وہ زمین دالوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔

( ٣٧٠٩) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، فَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْأَرْضِ. حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ، فَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْأَرْضِ. (٣٧٠٩٠) حضرت ابو بريره وَ اللَّهُ عَدوايت بَهُ كُروكَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٧٧.٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ.

(۳۷۰۹۱) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رائے میں سب سے پہلے تکوارسو بھنے والے حضرت زبیر وہا تھ ہیں۔

( ٣٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِى ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَمَّا نَوْلَتُ أَوَّلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْحَنَفِى ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَمَّا نَوْلَتُ أَوَّلُهُا وَآخِرِهَا سَنَةً. (ابن جرير ٢٩) الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحُوا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلُهَا وَآخِرِهَا سَنَةً. (ابن جرير ٢٩)

اتی دریقیام کرتے تھے جتنا قیام رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔اس کےاول وآخر کے درمیان ایک سال ہوتا تھا۔

( ٣٧.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ كَفُبًا كَانَ يَقُولُ :إِنَّ أَوَّلَ الْأَمْصَارِ خَرَابًا جَنَاحَاهَا ، قُلْنَا :وَمَا جَنَاحَاهَا يَا كَفُبُ ، قَالَ :الْبَصْرَةُ وَمِصْرُ. (۳۷۰۹۳) حضرت کعب بھا ٹھ فرمایا کرتے تھے کہ شہرول ہیں سب سے پہلے ویران ہونے والے شہروں کے دوباز وہیں۔ان سے کسی نے بوچھا کہ شہروں کے دوباز وکیا ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ بھر واورکوفہ۔

( ٣٧.٩٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ.

(٣٤٠٩٣) حضرت ابن عباس بني وين مروايت م كدرسول الله مَ الفَيْفَة في الله مِ الله على الله ما الكاركيار

( ٧٧٠٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَخْلَفَ فِي الْقَسَامَةِ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ.

(۳۷۰۹۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قسامہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب ڈیاٹھ نے قتم لی۔

( ٣٧.٩٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبِ.

(٣٧٠٩١) حضرت على بن ربيد كتي بيل كروف ميسب سے يملے قرظ بن كعب كانو حدر إحاكيا۔

( ٣٧-٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لأَمُّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُفَأُ دَمُعُكَ وَيَذُهَبُ حُزْنُكَ فَإِنَّ ابْنَك أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ.

(۳۷۰۹۷) حفرت اساء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے حفرت سعد بن معاذ رفاقتِ کی والدہ سے فرمایا کہ تمہارے آنسوخٹک کیوں نہیں ہوتے اور تمہاراغم کم کیوں نہیں ہوتا! تمہارا بیٹا وہ پہلافخص ہے جس کے لئے اللہ تعالی مسکرائے ہیں اور اللہ کا عرش لرزا فعاہے۔

( ٣٧.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَوَّلُ الْحَكَرِيقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ. (ابن ابى عاصم ١١)

(۳۷۰۹۸) حفرت ابن عباس تفایشن سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَفْظَةَ فَا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلاِلنَّام کوکپڑے پہنائے جا کیں گے۔

( ٣٧.٩٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً فَأَوَّلُ مَنْ يُلْقَى بِثَوْبِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٤٠٩٩) حفرت سعيد بن جبير فرمات بي كه قيامت كه دن جب لوگول كوا تهايا جائے گا تو وہ نظيجهم اور نظے پاؤل ہول كے اورسب سے پہلے حفرت ابراہيم عَلاِيتَلام كوكپڑ اعطاكيا جائے گا۔

( ٣٧١٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كَانَ مِهْرَانُ

(۳۷۱۰۰) حضرت ابوعمر وشیبانی فر ماتے ہیں کہ مہران سال کے شروع میں اور قادسیہ کی لڑائی سال کے آخر میں ہوئی۔

(۲۷۱۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرُفَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ قَالَ: عُرَاةً حُفَاةً. (۳۷۱۰) حفرت مجامِقر آن مجيد كي آيت ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ كي تفيريس فرماتي بين كراس مرادقيامت ك

دن لوگول كوننگ يا وَل اور ننگ بدن ہونا ہے۔

( ۲۷۱۰۲) وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ ، قَالَ :التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ. ( ۳۷۱۰۲) حضرت مجاهد آن مجيدكي آيت ﴿ فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ كي تفيريس فرماتے بيں كه اس سے مرادتورات اور

( ٢٧١.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ يَزِيدُ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : كَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنَ الْأُوَائِلِ مِمَّا أَنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَائَةٌ مِنْ آخِرِ مَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٤١٠٣) حضرت عثان والمؤرد فرمات مي كمسورة الانفال مدينه منوره مين نازل مونے والى ابتدائي سورتوں ميں عظى اورسورة التوبة قرآن مجيد كى نازل مونے والے آخرى سورتوں ميں سے ہے۔

( ٢٧١٠٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهَا إِسْلَامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۷۱۰۴) حضرت سلمان فاری و کاتی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے اس امت کے بی کے ساتھ مکنے والے اور سب

سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ڈٹاٹٹر ہیں۔

( ٣٧١٠٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، أَنَّ أَبَا بَكُو اسْتَنْشَدَ مَعْدِى كُوِبَ فَأَنْشَدَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْتَنْشَدت فِي الإِسْلَامِ أَحَدًّا قَبْلَك.

(۳۷۱۰۵) حضرت ابونکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دہائے نے معدی کرب سے شعر سننے کی فرمائش کی اوراس سے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پہلے کس سے شعر سننے کی فر مائش نہیں گی۔

( ٣٧١٠٦) حَلَّنَا شَبَابَةُ، عن وَرُفَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ فَالَ:التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ. (٣٧١٠١) حفرت مجامِد قرآن مجيد كي آيت ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ كي تفيير مين فرماتے بين كه اس سے مراد تو رائنا اور نجا

( ٢٧١.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدُّ بِالْمُدُّ الْأُوَّلِ. (٢٧١.٧) حفرت ابوسلمتم ككفارك بارك مِن فرمات بين كديه پهلے دكماتھ ايك دي۔

( ٣٧١.٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ : فَجَحَدَ آدَمَ فجحدت ذُرِّيَّتُهُ وَذَلِكَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُمِرَ بِالشَّهَدَاءِ.

(۱۰۷۱-۸) حضرت عبدالله بن سلام من النوز فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے انکار کیا توان کی اولا دنے بھی انکار کیا۔اوروہ پہلا دن ہے جس دن گواموں کو تھم دیا گیا۔

( ٣٧١.٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَقِيَتِ الْمَلَاثِكَةُ آدَمَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَتُ : يَا آدَمُ ، حَجَجْت ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالُوا : قَدْ حَجُجْنَا قَبْلُك بِأَلْفَى عَامِ.

(٣٧١٠٩) حضرت انس ولافو فرماتے ہیں کہ حضرت اً دم عَلاِئلاً خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے تو فرشتے ان سے ملے اور کہنے لگے کہ اے آدم! تم نے حج کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تم سے دو ہزارسال پہلے حج کیا تھا۔

( ٣٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ شِمْرَ بُنَ عَطِيَّةَ اسْتَعَارَ عِمَامَةً فَأَتُوهُ بِعِمَامَةٍ سَابِرِيَّةٍ فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :رَأَيْتِ النَّاسَ أَوَّلَ مَا رَأَوْا السَّابِرِيَّ فَامُوا إلَيْهِ فَحَرَّقُوهُ.

(۳۷۱۱۰) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے شمر بن عطیہ کود یکھا کہ اس نے ایک تمامہ ما نگا، اس کے پاس ایک سابری عمامہ لایا گیا تو اس نے واپس کردیا اور کہا کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ سابری کودیکھا تو اسے جلادیا تھا۔

( ٣٧١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ ، قَالُ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ لَآبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لَمِنْ أَوَّلِ مَا نَهَانِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَهِدَ إِلَىَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ عَنْهُ وَعَهِدَ إِلَىَّ بَعْدَ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وشُرْبَ الْخَمْرِ : وَمُلاَحَاةُ الرِّجَالِ.

(۱۱۱۷) حضرت ام سلمہ مُزی ملئون سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَةَ نے ارشاد قرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی پوجا اور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے منع قرمایا اور جس کاعہد لیا مردوں کا باہم الزائی جھکڑ ااور گالی گفتار ہے۔

( ٢٧١١٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) الأَعْوَابُ.

(٣٧١١٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے بسم الله الرحلن الرحيم كوبلندآ واز سے ديباتيوں نے پڑھا۔

( ٣٧١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَحْدَثَ النَّاسُ الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الضَّحَى وَالْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ وَالْقَصَصَ.

(٣٧١١٣) حضرت ضحاك فرماتے ہيں كه لوگوں نے رمضان كے قيام، حياشت كى نماز، فجر ميں قنوت اور قصه كوئى كوا يجاد كيا ہے۔ ( ٣٧١١٤) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَادِ

- (۳۷۱۱۳)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز دن کے شروع میں ہوا کرتی تھی۔
- ( ٣٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنُ عَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرحمن الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا خُلِقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْقِبْلَةِ نُحَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْحَلُوقِ فَلُطَّخَ بِهِ مَكَانُهَا ، فَخَلَقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ.
- (۱۱۵ :۳۲) حضرت عباس بن عبد الرحمٰن ہا تھی فرماتے ہیں کہ مجدوں کوسب سے پہلے خلوق لگانے کا واقعہ یہ ہوا کہ حضور مَرَّاتَ عَلَیْ ہُے نے محبد میں قبلہ کی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں محبد میں قبلہ کی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں نے مجد میں خلوق لگا نا شروع کردی۔
- ( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ جُمُعَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ جُمُعَةٌ بِالْبُحْرَيْنِ. (بخارى ٨٩٢)
  - (۱۱۱ سے مفرت ابن عباس ٹئافٹر ماتے ہیں کہ سب ہے پہلا جمعہ مدینہ میں پڑھا گیااور پھر بحرین میں جمعہ ادا کیا گیا۔
- ( ٣٧١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةٍ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّرَ عِنْ الْإِسْلَامِ. (بزار ١٧٥٧)
- (۱۷ ا۳۷) حفزت سعد وہاٹیؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِفَقَعَ آنے حضرت عبداللہ بن جحش کوامیر مقرر کیا وہ اسلام میں مقرر کئے جانے والے پہلے امیر ہیں۔
- ( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ حَكِيمِ الطَّبِّى ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا أَتَيْتَ أَهُلَ مِصْرِكَ فَأُخْبِرُهُمْ أَنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ. (ابن ماجه ١٣٢٥ـ احمد ٢٩٠)
- (۳۷۱۱۸) حفزت انس بن عکیم ضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ انٹائٹونے بھے سے فرمایا کہ جب تم اپنے شہروالوں کے پاس جاؤتو ان کو بتانا کہ میں نے رسول اللّد مُؤلِفَظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الدَّسُتَوَانِيٌّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَ عَلَى أَوَّلُ ثَلَاتَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْعَلُهُ رِقُ الدُّنيَا عَنْ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أُوّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَاللَّهِ مِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْعَلُهُ رِقُ الدُّنيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَذُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو تَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ فِى مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.

( ٣٧١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ الإَيْاتِ خُرُوجًا : طُلُوعً الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ خُرُوجُ اللَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى فَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيتِهَا فَلُأْخُرَى عَلَى أَثْرِهَا قَرِيبًا. (مسلم ٢٢٠٠- احمد ١٦٣)

(۳۷۱۲۰) حفرت عبدالله بن عمر و والله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤلِفَظَةً کی ایک حدیث تی ہے جے میں اس وقت سے اب تک نہیں بھولا، میں نے رسول الله مُؤلِفَظَةً کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوجائے دوسری اس کے مصل بعد ظاہر ہوجائے گ

( ٣٧١٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا العَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٤١٢١) حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ پہلاسود جے میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے عہاس بن عبدالمطلب کا سود ہے۔

( ٣٧١٢٢) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهُلُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدَرٌ ، وَأَوَّلُ دِمَائِكُمْ دَمُ إِيَاسٍ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِى يَنِى لَيْثٍ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ هَدُرٌ ، وَأَوَّلُ دِمَا كُلُمُ رُوُّوسُ أَمُوَ الِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ رِبًا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ رِبَا عَبَّاسٍ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ ﴿لَكُمْ رُوُّوسُ أَمُو الِكُمْ لَا تَظُلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾. (عبد بن حميد ٨٥٨ ـ بزار ١٣١١)

لئے تمہارے پورے پورے مال ہیں نہم ظلم کر داور نہم برظلم کیا جائے گا۔

( ٣٧١٢٣ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ :أَوَّلُ الْوُصُوءِ الْمَصْمَضَةُ وَالإسْتِنْشَاقُ.

(٣٤١٢m)حفرت على داينو فرماتے ہيں كەوضوكا يېلاحصكلي اورناك ميس ياني ۋالنا ہے۔

( ٣٧١٢٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ ، أَحْدَثُهُ عُثْمَان رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۱۲۴)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ پہلی اذان کے وقت تنج کوترک کردیا جائے۔ بیاذان حضرت عثان ڈاٹٹونے شروع

( ٣٧١٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا الْأَعْيَمُشُ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْأَحَدِ فَالْأَحَدُ وَالإِنْنَانِ وَالنَّلَاتَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْخَمِيسُ وَالْجُمْعَةُ وَجَعَلَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ سَنَةٍ.

(۳۷۱۲۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کی تخلیق کا مرجلہ اتوار کے دن شروع فرمایا ، اتوار ، پیر ،منگل ،

بدھ،جعرات اور جمعہ۔اور ہردن کوایک ہزارسال کے برابر بنایا۔

( ٣٧١٢٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغِمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا لَأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

(٣٤١٢٦) حضرت عبدالله والله والتي بي كه جب بهي كسي جان كوظلماً قتل كيا جائے گا آدم علايمًا إلى بينے كي كرون براس كا كناه موگا كيونكداى نےسب سے يملياس جرم كى بنياد والى۔

( ٣٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُون لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَعَاتِ نُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ قَالَ رَجُلٌ: إنْ رَأَى رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ مَنَا يَكُوهُ فَذَهَبَ يَجْمَعُ أَرْبَعَةً فَوَغَ الرَّجُلُ مِنْ حَاجَتِهِ ، وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ جُلِدَ ، وَلَمْ تُقُبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ ، وَكَانَ مِنَ

الْفَاسِقِينَ، فَأَنْزِلَتْ آيَةُ التَّلاعُنِ، فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي، قَالَ مَا قَالَ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهَذَا، وَنَزَلَتُ آيَةُ التَّلاعُنِ. (٣٤١٢٧) حضرت ميمون فرمات بيل كه جب قرآن مجيدكي بيآيت نازل موئي ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ توايك آدى نے كہا كەاگركوكى آدى اپن بيون كو الی حالت میں دیکھے جواس کے لئے تا قابل برداشت ہوتو کیاوہ جا کرچارآ دی جمع کرنے لگ جائے۔اتنے میں وہ آ دی اپنے کام ے فارغ ہوجائے گا۔اوراگروہ اس بات کا ذکر کرے تو اسے کوڑ ہے بھی پڑیں تے،اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اوروہ فاسقول میں ہے بھی ہوجائے گا؟اس پرلعان کی آیت تازل ہوئی۔وہ آ دمی جس نے بید بات کی تھی وہی لعان کے حکم میں سب سے

يهلي مبتلا موابه

- ( ٣٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ مَاتَ آدَم.
- (٣٤١٢٨) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ سب سے پہلے انسان جن كا انقال بواده حضرت آدم عَالِيَّا كَا سِنے۔
- ( ٣٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ.
  - (٣٤١٢٩) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرْفَظَيَّةَ جب تشریف لاتے توسب سے پہلے وادی ابطح میں قیام فرماتے۔
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي فَضَحِكَتُ لِذَلِكَ.
- (۳۷۱۳۰) حفرت فاطمہ رفی دین ایت ہے کہ رسول اللہ مَنِلِفَظَةَ نے مجھ سے فرمایا کہتم سب سے پہلے مجھے آملوگ۔ آپ مِنْلِفظَةَ کَا یہ بات من کر میں مسکرادی تھی۔
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهَا عَلِيٌّ ، وَكَانُوا يَرَوُنَ ، أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا.
- (۱۳۵۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ ہوا ٹھ فجر کی نماز میں دعا ۔ تنوت نہیں پڑھتے تھے۔ بیسب سے پہلے حضرت علی دونٹونے بڑھنا شروع کی۔حضرت علی ہونٹونے نے دعا ۔ قنوت اس لئے پڑھنا شروع کی کیونکہ وہ جنگ کرنے والے تھے۔
  - ( ٢٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيّ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، قَالَ : الإِقَامَةُ أَوَّلُ الصّلاةِ.
    - (٣٤١٣٢) حفرت اوزاعی فرماتے ہیں کدا قامت نماز کااول ہے۔
- ( ٣٧١٣٣ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ مُدَّى حِنْطَةٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَدْلُ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.
- (۳۷۱۳۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ صدقہ نظر میں گندم کے دو مد کو مکبور کے ایک صاع کے برابرسب سے پہلے حضرت عثمان دہائی نے قرار دیا۔
- ( ٣٧١٣٤ ) حُدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعِ.
- (۳۷۱۳۴) حفرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الفیصی فی ارشاد فر مایا کہ میں اولا دا وم کا سر دار ہوں۔سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور میں پہلاسفارش کرنے والا ہوں۔
  - ( ٢٧١٢٥ ) حِكَدُّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْت ، أَنَّ أُوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ مَعَ الْنِهَا أُمُّ الأبِ.

هي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ١١)

(۳۷۱۳۵) حفرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پہلی جدہ جسے اس کے بیٹے ساتھ میراث میں حصہ یا گیاوہ ایک دادی تھی۔ (جےاپے بیٹے کے ہوتے ہوئے میراث میں سے سدس دیا گیا)

( ٣٧١٣٦ ) حَدَّثَنَا السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاقِ ، فَقَالَ : عُنْمَان بْنُ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَرَأَى نَاسًّا كَثِيرًا لَمْ يُدُرِكُوا الصَّلَاةَ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

(۲۷۱۳۱) حفرت حميد كہتے ہيں كميں نے حضرت حسن سے سوال كيا كرسب سے يہلے نماز سے يہلے كس نے خطب ديا؟ انبول نے فر مایا کہ حضرت عثان بن عفان وہ ٹی نے ، انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی ، پھر خطبہ دیا ، پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا

کہ انہیں نمازنبیں کم تھی تو چرانہوں نے ایسا کیا۔اور بعد کے خلفاء نے بھی ایسا کیا۔ ( ٣٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَالسَّهُمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ.

(٣٤١٣٤) حضرت انس تفاثر سے روایت ہے كه رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا كه قیامت كى سب ہے بہلى علامت ايك آگ ہوگی جومشرق سےمغرب کی طرف ظاہر ہوگی ۔اور پہلا کھانا جواہلِ جنت کھائیں گےوہ مچھلی کا حکر ہے۔

﴿ (٣٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو ٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ رَفَعَهُ ، قَالَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ ، عَنْ صَلَاتِيهِ.

(٣٤١٣٨) حضرت عبد الجليل بن عطيه سے روايت ہے كه رسول الله مِرَافِينَ فَقِيمَ فِي ارشاد فرمايا كه قيامت كے دن سب سے پہلے

بندے کی نمآز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ( ٣٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ :عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ : قُلْتُ : النَّصْفُ الآخَرُ أَجْمَعُ ، قَالَ : نَعَمْ

(۱۳۹ سے حضرت ابن جرتے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کدرمضان میں قنوت کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کدسب سے پہلے حضرت عمر ڈٹاٹوزنے رمضان میں قنوت پڑھی۔ میں نے پوچھا کہ دوسرے نصف میں سارے کے سارے

میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ( ٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيَاصِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْته يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثم الَّتِي تَلِيهَا عَلَى أمثل نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إضَائَةً. (احمد ٢٥٧)

(۳۷۱۴۰) حضرت ابو ہریرہ والٹی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ فَقَطَعْ آنے فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہول گے۔ پھر جولوگ ان کے بعد داخل ہول گے ان کے چبرے

ستاروں کی طرح جمک رہے ہوں گے۔

( ٣٧١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوفًا بِي ، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَك. (مسلم ١٩٠٥ ـ ابن ماجه ١٩٢١) (٣٤١٨) حفرت فاطمه بنى مذمون ب روايت ب كدرسول الله مَرْ الله عَلَيْنَ فَيْ الله مِنْ الله عَلَى اور ميس

تمہارے لئے بہترین سلف ہوں۔

( ٣٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتُمْنِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ ، وَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى.

(۳۷۱۴۲) حضرت عائشہ ری مندن فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نماز میں دور کعتیں فرض فرما کیں۔ پھر مقیم کے لئے جار ركعتين ہوكئيں اور سفرى نماز يہلے فريضے كے مطابق ہى ركھي گئ۔

( ٣٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْأُوزَاعِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ شَهَادَةِ الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ :كَانَ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِلَولِكَ.

(۳۷۱۳۳)حضرت اوزا کی فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہےلڑکوں کی گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا كەسب سے يىلل كول كى كوائى برمروان نے فيصله كيا۔

( ٣٧١٤٤ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقَّ وَالنَّانِيَ مَعْرُوڤُ وَالنَّالِكَ رِيَاءٌ.

(۱۳۷۱ سے دوس سے روایت ہے کہ رسول الله مُتَوْفَقَعُ نے فر مایا کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے اور تیسرے

( ٣٧١٤٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْآذَانَ فِى الْفِطْرِ و الأضَّحَى بنو مَرْوَانُ.

(۳۷۱۴۵) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ عیدالفطراور عیدالاضلی میں اذان بنومروان نے شروع کی۔

( ٣٧١٤٦ ) وَجَدُت فِي كِتَابِي ، عَنْ سُوَيْد بْنِ عَمْرِو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ

قَالَ :إنَّ أَوَّلَ مَنْ ثَوَّبَ فِي الْفَجْرِ بِلَالٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا قَالَ :حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ :الصَّلَّاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

(٣٤١٣٦) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں تھویب حضرت بلال جاپٹونے حضرت ابو بکر دیا ٹیز کے دور میں شروع کی۔' وه ي على الفلاح كنب ك بعددومرتب الصَّلاةُ خَدِرٌ مِنَ النَّوْم كهاكرت تهـ

ه مصنف ابن الي شيبر ترجم (جلد ١١) كي المستخط العلم المستخط العلم المستخط العلم المستخط المستخل المستخط المستخط المستخل المستخط المستخل المستخل المستخط المستخل المستخل المستخل المستخل المستخط

٠ ٣٧١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ؛

(۳۷۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ وزائوزے

' ٣٧١٤ ) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَذُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اضوا كُوْكَبٍ فِي

السَّمَاءِ إضَائَةً.

(۳۷۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ والی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفَظَةُ أنے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھران کے بعد جولوگ ہوں گے ان کے

چېرے آسان كے ستاروں كى طرح چىك رہے ہول محے۔ ، ٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلَ مَا

يَقْدَمُ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ في الطَّوَافِ.

(۱۲۷۱۲۹) حضرت ابوجعفراس بات كومتحب قرار دية تھے كه پہلے طواف قدوم كے بعد پڑھى جانے والى ركعتوں ميں سورة

الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت كريں ـ .٣٧١٥ ) حَلَّتُنَا أَسْوَدُ حَلَّتُنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنِ

الْبِيْنَةِ شُرِيْحٌ فَقَالُوا : يَا أَبَا أَمَيَّةَ ، أَحْدَثْت ، قَالَ : أَحْدَثْتُمْ فَأَحْدَثْت. (۳۵۱۵۰) حضرت ابن سيرين فرماتے جي كم كوائى كے بارے ميں سے سب سے يہلے سوال كرنے والے شرح جيں۔ان سے كسى نے کہا کہا ہے ابوامیہ! آپ نے نی چیز شروع کی ۔ انہوں نے فر مایا کہتم نے نی چیز شروع کی تو میں نے بھی نی چیز شروع کردی۔

, ٢٧١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى خَلِيلُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام.

(٣٤١٥١) حفرت مجابد سروايت بكرسول الله مِنْ الفَيْعَ فَهِ ما ياكه قيامت كون سب سے يملح حضرت ابراہيم عليه العسلاة السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔

٣٧١٥٢ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطِيعٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمُرِ.

، ۱۵۱۵۲) حضرت عمر تلاثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں شخص پرلعنت فرمائے اس نے سب سے پہلے شراب بیچنے کی اجازت دی۔ ٣٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عن أبى الزعراء ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :ثُمَّ يَأْذَنُ

اللَّهُ فِي الشُّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلُ شَفِيعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحَ الْقُدُسِ جِبْرِيلَ ، ثُمَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن ، ثُمَّ

النوائد المنتبه مترجم (جلداا) كي المنتب (جلداا) كي المنتبه مترجم (جلداا) كي المنتبه المنتبه مترجم (جلدال) كي المنتبه المنتبه المنتب (جلدال) كي المنتبه ا مُوسَى عليهما السلام ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ وَهُوَ

الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ. (طيالسي ٣٨٩) (٣٧١٥٣) حطرت عبدالله حقاتية فرماتے ہيں كه پھرالله تعالى شفاعت كى اجازت ديں گے۔ پس قيامت كے دن يہلے سفارش حضرت جرئیل علیتِنا موں مے۔ پھرحضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن، پھرحضرت مویٰ بیٹیا۔ پھرتمہارے نبی مَثَرِ فَنْفَقِعَ چو تصفیم پر کھڑے

ہوں گے، بھرجس چیز میں آپ شفاعت فر مائیں گے اس میں کوئی دوسرا سفارش نہ کرے گا۔

( ٢٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:أُوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلَائِكَةُ.

(٣٧١٥٣) حفرت ابن عباس تفاشنا فرمات بي كه خانه كعبه كاطواف سب سے يہلے فرشتو ل نے كيا۔

( ٣٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النَّونَ ، فَكَبَّسَ الْأَرْضَ عَلَى ظَهْرِ النَّونِ.

(٣٥١٥٥) حضرت ابن عباس مني وين فرمات بين كه الله تعالى في سب سے يملے قلم اور پھر مجھلى كو پيدا كيا اور زمين كومچھلى ير جھايا۔

( ٢٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتُ رَكْعَتَيْنِ

رَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْمَغْرِبَ.

(٣٧١٥٦) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ پہلے ہرنماز میں دودور کعتیں فرض ہوئی تھیں۔ پھر جب نبی کریم مِنْفِفَعَةُ مدینة شریف لائے

تو مغرب کے سواہرنماز میں دودور کعتیں فرض ہو گئیں۔

( ٣٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نَبَاتَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قُلْتُ لِسَفِينَةِ ، إنَّ بَنِي أُمَيَّةَ

يَزْعُمُونَ ، أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ ، قَالَ :كَذَبَ بَنُو الزَّرْقَاءِ ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ اشداء الْمُلُوكِ ، وَأَوَّلُ الْمُلُوكِ مُعَاوِيَةً. (ترمذي ٢٢٢٢)

(٣٧١٥٧) حفرت معيد بن جمهان كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سفينہ والتي سے كہا كه بنواميد خيال كرتے ہيں كه خلافت انہى ميں

ہے!انہوں نے فرمایا کہ بنوزر قاءنے جموٹ بولا ،وہ بخت باوشاہوں میں سے ہیں اور پہلے باوشاہ حضرت معاویہ ہیں۔

( ٣٧١٥٨ ) حَلَّائَنَا جَرِيرٌ ، عَن الشَّيْبَانِيِّ ، عَن الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسِ فَرَكِبَهُ يَشُورُهُ فَعَطِبَ ،

فَقَالَ لِلرَّجُل: خُذْ فَرَسَكْ ، فَقَالَ الرَّجُلُّ : لَا ، قَالَ عُمَّرُ :اجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَكَمًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ :شُرَيْحٌ،

ذَنَحَاكُمَا الَّذِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خُذْ بِمَا ابْتَعْت ، أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْت ، قَالَ عُمَرُ : وَهَلَ

الْقَصَاءُ إلاَّ عَلَى هَذَا ، فَصَيَّرَهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَبَعَثَهُ قَاضِيًّا ، فَإِنَّهُ لأوَّلُ يَوْمٍ عَرَفَهُ.

(٣٧١٥٨) حفرت عنى فرماتے ہيں كەحفرت عمر دلائٹونے ايك آ دمى كے ساتھ گھوڑے كا بھاؤتا ؤكيا۔ آپ اس گھوڑے وآ زمانے کے لئے گھوڑے برسوار ہوئے تو گھوڑا ہلاک ہوگیا۔ آپ نے آ دی ہے کہا اپنا گھوڑاسنجال۔اس نے کہا کہ بیاب میرانہیں۔ حضرت عمر والني نفر ما يا كدا بين اور مير ب درميان ثالث مقرر كرلے - آدمى نے كہا حضرت شريح كے پاس چلو - حضرت شريح نے فر ما يا امير المومنين! جو آپ نے خريداوہ لے ليس يا جس حال ميں ليا تھا اى حال ميں واپس كرديں - حضرت عمر جن شؤنے فر ما يا كہ كيا

فيصله بهى بموگا؟! پُحِرآ پ نے انہيں كوف كا قاضى بناكر بَشِجَ ويا۔ يہ پہلا دن تھاجب سے انہيں پہچانا جانے لگا۔ ( ٢٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى وَاصِلُّ الْأَخْدَبُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِذَةً ، امْرَأَةٌ مِنْ يَنِى أَسَدٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُوطَّةُ الرِّجَالَ وَالنَّسَاءَ ، يَغْنِى

يَنِي أَسَدٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُوَطِّءُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، يَغْنِى يَتَخَطَّاهُمْ ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ مِنِ امْرَأَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ ، السَّمْتَ الأَوَّلَ ، فَإِنَّا الْكُوْ يَكُلُ الْهُوْكُ مَ

سیو ہ سی میسور (۳۷۱۵۹) حضرت عائذہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹی کوفر ماتے ہوئے سنا کہا ہے لوگو!تم میں ہے جوکوئی کسی عورت یا مردکو ملے تو پہلے راستے پر چلتار ہے۔ کیونکہ آج ہم دینِ فطرت پر ہیں۔

( ٣٧١٦) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الْأَزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمُرَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ :انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ

القِيَامَةِ صَلَاتَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كَتِبَتُ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ :انَظُرُوا هَلَ تَجِدُونَ لِعَبُدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوهُ بِمَا ضَيَّعَ مِن فَرِيضَتِهِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ تُؤُخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. (احمد ١٥) ١٧ رسَ اللهُ عَلَى حَالَى عَلَيْهِ اللهِ مَنْ فَرِيضَتِهِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ تُؤُخِذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. (احمد ١٥)

(۳۷۱۷۰) اَیک صحابی تُوانِّوْد روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مِیَّوْنِیْکَا ِ آئِے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔اگر نماز پوری نکل آئی تو ٹھیک اگر پوری نہ ہوئی تو الله تعالی فرما ئیں گے کہ دیکھو کہ اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں۔نفلوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی کی کو پورا کیا جائے گا۔ پھرز کو ق کا حساب ہوگا۔ پھر باتی اعمال کا حساب

ال ماں کا جیں۔ معنوں نے دریعے اس نے فرصوں کی کو بچورا کیا جائے گا۔ چرز کو ق کا حساب ہوگا۔ چر ہائی انتمال کا حساب ماطرح ہوگا۔ ۔۔۔۔ ریز ہوگا۔

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ وَعِيسَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سَلَبِ خُمِّسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ.

(۱۲۱ سے) حصرت انس جی نئے فر ماتے ہیں کہ پہل سلب جس کا اسلام میں خمس دیا گیاوہ براء بن ما لک کی سلب تھی۔

( ٣٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أول من يخرج أهل مكة من مكة : القردة.

(۱۷۲۲) حضرت عبدالله بن عمرون في فرماتے بين كه الله مكه، مكہ ب ب بہلے بندروں كونكاليس عگے۔

( ٣٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيُلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ :سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. (٣٧١٦٣) حضرت عامر بن واثله كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عباس تؤریز نن صفااور مروہ كے درميان سعى كے بارے ميں سوال كيا توانہوں نے فر مايا كہ حضرت ابراہيم علايتًا اللہ نے سب سے يميلے سعى كى۔

( ٣٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ.

(حاکم ۵۰۲ طبرانی ۲۸۸)

(۳۷۱۹۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں مے جوخوثی اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔

( ٣٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُويِي أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُويِي أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَمَأْثُوةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمُ أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَمَأْثُوهٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمُ اللَّهُ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رَبًّا مَوْضُوعٍ رَبَا الْعَبَّسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رَبًّا مُوفُوعٍ رِبَا الْعَبَّسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّ بِ ﴿ اللّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رَبًّا مَوْضُوعٍ رَبَا الْعَبَّسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّ بَ فَي الْعَلَيْ فِي إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رَبًا مَوْضُوعٍ رَبَا الْعَبَّسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ (احمد ٤٣ ـ دار مي ٤٣٣٠)

(٣٧١٧٥) حضرت ابوحره رقاشی اپنے چیاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایام تشریق میں حضور میزَ فَضَیَّا اَ کَی اَوْ مُی کَی لگام کو تھا ماہوا تھا اور لوگوں کو اس سے دور کررہا تھا۔ آپ نے خطبہ دیا اور فر مایا کہ اے لوگو! ہر مال اور ہر نشان جو جا ہلیت میں تھا وہ قیامت تک کے سے میرے قدمول کے بنچ ہے۔ سب سے پہلاخون جومعاف کیا گیا وہ رسیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ پہلا سود جومعاف ہوا ہے وہ عہاس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ تمہارے لئے تمہارے پورے بورے مال ہیں، نہم ظلم کرو گے نہ تم پرظلم کیا جائے گا۔

( ٣٧١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ :خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَلَا فَخْرَ.

(احمد ۲۸۱ ابویعلی ۲۳۲۲)

(۱۷۱۷) حضرت ابن عباس تفاد بننانے بھرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور مجھے اس پرکوئی فخز نہیں۔

( ٣٧١٦٧) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ رُكْبَنَاهُ. (٣٤١٧٤) حفرت ابراہيم فرماتے بين كه نماز مين حضرت عمر دي النه سب سے پہلے اپنے گھنے زمين پر ركھا كرتے تھے۔

( ٣٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَان مِنْ عَجَلٍ ﴾

قَالَ: خُلِقَ آدَم عليه الصلاة والسلام ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ ، وَأُوَّلُ مَا نُفِخَ فِي رُكُبَتَيْهِ فَذَهَبَ يَنْهَضُ ، فَقَالَ:

(۱۲۸ ت ۲۲) حفرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ حُیلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھران میں روح پھوئی گئی، جب ان کے گھٹوں میں روح پھوئی گئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہونے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

كه ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ ﴾. ( ٣٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْإِسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناسِ : (وَالنَّجُمِ).

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناسَ : (وَالنَّجْمِ). (٣٤١٢٩) حضرت ابن مسعود رُدَاتُوْ فرمات بيں كـ رسول الله يَرَّائِفَيَّا إِنْ جوسورت سب سے پہلے پڑھی وہ سورة والنجم تھی۔

( ٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُقَالُ : الصَّبُرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ. ( ١٤٧١ ) حفرت مجابد فرماتے ہیں كہ كہاجاتا تھا كہ صرصد ہے كے شروع میں ہوتا ہے۔

ر ١٣٠٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْمُحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ عَرَّف بِالْبُصُرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ. ( ٢٧١٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْمُحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ عَرَّف بِالْبُصُرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ. ( ١١٠١) ٢٥: - حَسِنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْمُحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ عَرَّف بِالْبُصُرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۷۱۷۱) حفرت من فرماتے میں کہ بھرہ کا تعارف سب سے پہلے عفرت ابن عباس تن دین کرایا۔ (۲۷۱۷۲) حَدَّثُنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِیّ ، قَالَ : أَوَّلُ رَأْسٍ أُهْدِی فِی الإِسْلَامِ دَاْسٌ عَمْرِ وَ نُنِ الْحَمِقِ ، أَهْدِیَ الْمَ مُعَاوِيَةً

رُأْسُ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ ، أُهْدِى إِلَى مُعَاوِمَةً. (٣٤١٤٢) حضرت بنيده بن خالد فزا كى كہتے ہيں كهاسلام ميں سب سے پبلاسر جو بھيجا گياوه عمرو بن حمق كاسرتھا، جو حضرت معاويہ

فَرَ آهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : أَمُرٌ لَا يَتِهُم ، فَقُلْتُ لَأَبِي إِسُرَانِيلَ : مِنْ أَيْ شَيْءٍ ، فَالَ : مِنْ أَمْرِ يَلِدِهِ. (٣٤١٤٣) حضرت ابواسرائيل كہتے ہيں كہ مجھے كى نے بتايا كہ حضرت على دائند كے ہاتھ پرسب سے پہلے حضرت طلحہ ہو تنز نے

بیعت کی ۔انہیں ایک دیہاتی نے دیکھاتو کہا کہ بیکام پورانہیں ہوگا۔فضُل کہتے ہیں کہ میں نے ابواسرائیل ہے کہا کہ بیک وجہے کہا؟انہوں نے فرمایا کہان کے ہاتھ کی وجہ ہے۔(حضرت طلحہ ڈٹاٹھ کا ہاتھ غز وہ احد میں شل ہو گیاتھا)

، الله عَدْرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، قَالَ :حَدَّثِنِي شَيْخ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ شَرَّطَ الشَّرَطَ الشَّرَطَ الشَّرَطَ الشَّرَطَ الشَّرَطَ الشَّرَطَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَرْسَلَ إِلَى شُرَطِهِ ، فَقَالَ : خُذُوا سِلاَحَكُمْ وَكُرَاعَكُمْ وَانْتُونِي ، فَلَمَّا أَتُوهُ ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا كُنْتَ أَعُدُّكُمْ لِمِثْلِ هَذَا الْيُومِ ، فَهَلُ تَسْتَطِيعُونَ سِلاَحَكُمْ وَكُرَاعَكُمْ وَانْتُونِي ، فَلَمَّا أَتُوهُ ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا كُنْتَ أَعُدُّكُمْ لِمِثْلِ هَذَا الْيُومِ ، فَهَلُ تَسْتَطِيعُونَ اللهِ مَتَى شَيْئًا مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَقَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُك وَيُؤَمِّرُكَ عَلَى الْجُيُوشِ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَآلَفُنِي بِذَلِكَ.

- (۱۷۵۱۷۳) حفرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پہرے داروں کی شرط حضرت عمرو بن عاص وٹاٹیؤ نے لگائی۔ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے پہرے داروں کے لئے پیغام بھجوایا کہ اپنااسلحہ اور حفاظتی سامان لے کرمیرے پاس آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمرو وٹوٹٹو نے فر مایا کہ کیاتم اس بات کی طاقت رکھتے ہوکہ مجھ سے اس چیز کو دور کر سکوجس کا میں شکار ہونے لگا ہوں یعنی موت کا اور میں نے تمہیں ای دن کے لئے تو مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا سجان اللہ! آپ یہ بات فر مار ہے ہیں حالا مکہ رسول اللہ مِلْ اللّٰ کہ سول اللہ مِلْ اللّٰ کہ سول اللّٰہ مِلْ اللّٰ کہ سول اللّٰہ مِلْ اللّٰ کہ سول اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلِّ اللّٰہ مَلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مِلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ مِلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ مِلّٰ اللّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُلّٰ اللّٰ اللّٰہ مَلّٰ اللّٰہ اللّٰ ال
- ( ٣٧١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.
- (٣٤١٧٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں كەشراب كى حرمت كے كئے سب سے پہلے بيآيت نازل ہوئى ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْمُحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْهُم كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾.
- ( ٣٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنى محمد مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِتَّى ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ عُثْمَان بْنُ مَظْعُونٍ ، ثُمَّ أَتبَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (۲۷۱۷) حضرت علی وَنَّ اَوْ فَر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنۃ البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون وَنَ اَنْوَ کو وَفَن کیا گیا۔ پھران کے بعد حضرت ابراہیم بن محمد مَلِوْفَ فَیْرَامْ کیا گیا۔
- ( ٣٧١٧٧ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا رَأَيْتُمُ الْحَدَثَ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.
  - (٣٧١٧٤) حضرت عبدالله دايني فرمات ميں كه جب تم كى نئى چيز كود جود ميں آتاد يكھوتو كيلى چيز برعمل كرتے رہو\_
- ( ٣٧١٧٨ ) حَلَّنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّنَبِي سَهُلُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِي فِرَاسُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ :أَصَبْت فِي سِجْنِ الْحَجَّاجِ وَرَقًا مَنْقُوطًا بِالنَّحْوِ ، وَكَانَ أَوَّلَ نَقُطٍ رَّأَيْته ، فَٱتَيْت بِهِ الشَّعْبِيَّ فَآرَيْته إِيَّاهُ :فَقَالَ :اقُرَأْ عَلَيْهِ ، وَلَا تَنْقُطُهُ بِيَدِك.
- (٣٧١٧٨) حفرت فراس بن يجيل كهتے بيں كه ميں نے حجاج كے قيد خانے ميں ايك صفحه ديكھا جس پر نقطے لگائے گئے تھے۔ وہ پہلے نقطے نئے جو ميں نے ديكھے۔ ميں وہ ورق لے كر حضرت ضعى كے پاس آيا اور انہيں دكھايا تو انہوں نے فرمايا كه اپني طرز پر چلتے رہواور

اپنے ہاتھ سے نقطے نہ لگاؤ۔

( ٣٧١٧٩ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُوٍ ، وَابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَا : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ.

(۲۷۱۷۹) حضرت عبداللہ بن الی بحراور حضرت ابن الی بحجے فرماتے ہیں کہ آل کے وقت نماز پڑھنے کا دستورسب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی بڑا تونے شروع کیا۔

( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أُوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ خُويْلَةَ ، فَظَاهَرَ فِينُهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَأَرْسَلَ الِنِّهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك ف : أحمَاكُ

(۳۷۱۸۰) حفرت محد فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بہلا ظہار حضرت خویلہ کے ساتھ کیا گیا۔ وہ ظہار کے بعد رسول الله مِرْ اللهِ اللهِ

( ٣٧١٨١) حَدَّنَنَا يَزِيدُ أَبُو شَيْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْكُوفَةِ ابْنُ الزَّبَيْرِ. (٣٧١٨١) حفرت عَم فرماتے بين كه وفدكاسب سے پہلے تعارف حضرت ابن زبير وَنَّ وَ نَا كُرايا۔

( ٣٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكُنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ، فَجَانَهُ بِنَجُمِهِ حِينَ حَلَّ ، قَالَ عِكْرِمَةُ :فَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَذْى فِى الْإِسُلَامِ.

( ٣٧١٨٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أُخْبَرُنَا أَبُو الْفَصْلِ خَالِدُ بُنُ رِبَاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَوَّارِ الْعَدَوِيُّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ :إِن أَوَّلُ مَا يُنْتِنُ مِنِ ابْنِ آدَمَ بَطْنَهُ إِذَا مَاتَ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ إِلاَّ طَيَبًا. (٣٤١٨٣) حفرتِ جندب بن عبدالله فرمات بي كمانسان كرم نے كے بعدسب سے پہلے اس كے بيث سے بواٹھتی ہے۔

للمذاین پید میں پاکیزه چیزی ڈالو۔ ( ۲۷۱۸٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ وَكَانَ أَوَّلَ آدِد دَيرِهِ وَ يَرِيدُ وَ يَرِيدُ وَ يَرِيدُ وَ يَرِيدُ وَ مِنْ يَرِيدُ وَ وَ يَرِيدُ وَ مِنْ مِنْ مُؤْلِدِ ب

(۳۷۱۸۴) حضرت یزید بن ابی صبیب فرماتے ہیں کہ حضرت مرجمہ بن عبداللہ یزنی مصر میں سب سے پہلے مسجد میں جانے والے شخص ہیں۔ان کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تھی تو اس میں سے صدقہ ضرور کرتے تھے۔

آخر كتاب الأوائل والحمد لله.

## الله المرابع المرابع

ملحق فيه زيادات مسلمة بن القاسم على كتاب الأوائل

اس ضمیمہ میں کتاب الاوائل پر حضرت مسلمہ بن قاسم کے پچھاضا نے منقول ہیں

( ٣٧١٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَسْلَمَةُ بُنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَجَرٍ الْقُرَشِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضُلِ صَالِحُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّرُ مَهْدِي الْمُصَيِّعِي ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّرُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّرُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْورُ مُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الْآذُدِي ، عَنُ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الْآذُدِي ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى ، أَقَلَ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَصُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ سُلْيُمَانُ بُنُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وَعَمَّهُ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ أَوَّهُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ أَوَّهُ. (طبراني ٣٣٣)

(۱۸۵) حفرت ابوموی فی فی فی سے روایت ہے کہ رسول الله میر فی فی فی مایا کہ سب سے پہلے جمام میں داخل ہونے والے اور پہلے وہ مخص جن کے لئے بال صاف کرنے والا پھر رکھا گیا حضرت سلیمان علایتا ہیں۔ جب وہ جمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کی گرمی کودیکھا تو کہا ہائے اللہ کاعذاب، ہائے وہ آنے سے پہلے کیرائے۔

( ٣٧١٨٦ ) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْهَا إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْت فِيهِ الْحَكَمَ يُنِ حَنْبُلٍ ، قَالَ : صَالَحَ اللهِ بُنِ عُلَيْكَ بِالْحَكَمِ بُنِ عُنَيْبَةً . يَوْمَ هَلَكَ الشَغِينُ ، قَالَ : جَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُ ، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا : عَلَيْك بِالْحَكَمِ بُنِ عُنْيَبَةً .

(۳۷۱۸۲) حفرت ابواسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حفرت علم کواس دن پہچانا جس دُن حفرت شعبی کا انتقال ہوا۔ جب کو کی شخص مئلددریافت کرنے آتا تو وہ کہتے کہ علم بن عتیبہ سے جا کرمسئلہ پوچھو۔

( ۷۷۱۸۷) حَدَّثَنَا أَبِی، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، قَالَ أَیُّوبُ أَوَّلُ مَا جَالَسْنَاهُ، یَعْنِی عِکْرِ مَةَ، قَالَ یَحْسُنُ حَسَنُکُمْ مِنْلَ هَذَا. (۳۷۱۸۷) حفزت الوب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سب سے پہلے حفزت عمرمہ کی ہم نشینی اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کیا تہارا حسن اس کی طرح اچھا ہوگا؟!

( ٣٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ امْرَأَةٍ نَزَوَّ جَهَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَهُ بِنْتُ خُويْلِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِى اَكُو بِمَكَّةَ وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَكَحَ بِالْمَدِينَةِ وَيُنْبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِالَالَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِى أَمَيَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ جُويُويَةَ بِنْتَ الْمَحْوِيةِ وَيُنْ بِينَ الْمُصُطِلِقِ ، وكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ يَنِى الْمُصُطِلِقِ ، وكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيى ، وهي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيى ، وهي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ خَيْرٍ ، فَهُ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ وكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ وكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِيَّةَ بِنْتَ جُنِي وَهِبَ بَنْتُ جُومُ وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَكَحَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمْ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِى سُفَيَانَ ، وَالْكِنَدِيَّةَ ، وَامْرَأَةً . وَامْرَأَةً . وَمُنَ كُلُبِ ، وكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَزَوَّ جَ أَرْبَعَ عَشُرَةً امْرَأَةً .

( ٣٧١٨٩) مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنُ يَزِيدَ بْنَ أَبِى يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ عَقَدَ الْأَلْوِيَةَ إَبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَان عليه السلام ، بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لُوطٍ فَسَبَوْهُ ، فَعَقَدَ لِوَاءً ، وَسَارَ الِيَّهِمُ بِعَبِيدِهِ وَمَوَالِيه حَتَّى أَذْرَكَهُمْ ، فَاسْتَنْقَذَهُ وَأَهْلَهُ.

(۳۷۱۸۹) حفرت یزید بن ابی یزید ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں کدسب سے پہلے پر چم حفزت ابراہیم علایڈلا نے باندھا۔ انہیں اطلاع ہوئی کدایک توم نے حفزت لوط علایڈلا پرجملہ کیا اور انہیں قید کرلیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پر چم باندھا اور اپنے غلاموں اور موالی کولے کران کی طرف گئے ، انہیں جالیا اور حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کوچھڑ اکرلے آئے۔

( ٣٧١٩) مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى الْمَعَافِرِيَّ الْمِصْرِيَّ الْمِصْرِيِّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ حَمَوْيْهِ بِالْفُسْطَاطِ فِى الْجَامِعِ إَمْلاَءً مِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلاثُ مَنَّةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُحْشُرُونَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا عَنْ

وَعَلَى وُجُوهِكُمْ ، تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ عَلَى أَفْوَاهِكُمَ الْفِدَامُ ، وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ ، عَنْ أَحَدِكُمْ : فَخِذُهُ.

(طبرانی ۱۰۳۲)

(۳۷۱۹۰) حفرت حکیم بن معاویہ وہا تُو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَلِفَظَةَ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تہمیں اس حال میں جمع کیا جائے گا کہ تم بیدل ہوگے۔ تہمیں الله کے دربار میں چیش کیا جائے گا تو تمہارے مونہوں کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ تمہارے بدن میں سب سے پہلے تمہاری ران بات کرے گی۔

( ٣٧١٩١) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَحْيَى بْنُ جَعْفَوِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِتِي الْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّرُدُّاءِ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا أَنَا مُخَاصِمٌ بِهِ غَدًّا ، يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنْ يُقَالُ لِي : يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ قَدْ عَلِمْتَ ، فَكُيْفَ عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمُتَم ؟!.

(۳۷۱۹)حضرت ابودرداء دہائی فر مائتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلے جس چیز کوحساب کیا جائے گاوہ یہ ہے کہ اے ابودرداء! تو جانتا تھااور جو کچھ تو جانتا تھااس برتونے کیاعمل کیا؟

( ٣٧١٩٢) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ الزَّيَاتُ الْمَالِكِيُّ بِمَكَّةَ إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِثَةَ أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَمِنْتَيْنِ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَدِّهِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جَيْشٍ مُسْلِمٍ بِنِ عُقْبَةً ، قَالَ : لَمَّا نَوَلُت بِالْمُدِينَةِ دَخَلُت مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْت إِلَى جَنْبِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْت ، قَالَ : فَكَلْتُ نَعْمُ ، قَالَ : ثَكِلَتُكُ أُمَّك ، أَتَدُرِي إِلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوَّلِ مَوْلُودٍ وُلِلَا فِي الإِسْلَامِ ، وَإِلَى ابْنِ حَوَارِي فَلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : ثَكِلَتْكُ أُمَّك ، أَتَدُرِي إِلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوَّلِ مَوْلُودٍ وُلِلَا فِي الإِسْلَامِ ، وَإِلَى ابْنِ خَوَارِي وَلَا لِي عَبْدُ اللهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ وَسَلّمَ بِيدِهِ ، قَالَ : ثَكِلَتُكُ أُمَّك ، أَتَدُرِي إِلَى ابْنِ أَسْمَاءَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، وَإِلَى مَنْ حَنَّكُهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ ، أَمَّا وَاللهِ لَئِنْ جَنْتِه نَهَارًا لَتَجِدَنَّةُ صَائِمًا ، وَلَيْنُ جِنْتِه لِكَالَةُ لَتِحِدَنَةٌ قَالِمًا ، وَلَيْنُ جِنْتِه لَللّا لَتَجِدَنَةُ قَالِمَا اللهِ عَلَيْهِ لَكَبُّهُمَ اللّهُ جَمِيعًا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : مَا مَصَتُ إِلاَ آيَامُ لَلهِ مَوْدَ اللهِ لَكَ اللّهُ فَقَتَلْنَاهُ .

 کی تتم اگرتم دن کوان کے پاس جاؤتو انہیں روز ہے کی حالت میں پاؤگے اور اگر رات میں ان کے پاس جاؤتو انہیں قیام کی حالت میں پاؤگے۔ اگر ساری زمین کے لوگ ان کے قبل پراجماع کرلیں تو اللہ تعالیٰ سب کوان کو منہ کے بل جہنم میں داخل کرد ہے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی پچھہی دن گزرے تھے کہ عبد الملک کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن زہیر رہی تھے کہ عبد الملک کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن زہیر رہی تھے کہ عبد الملک کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن زہیر رہی تھے کہ عبد الملک کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن رہیں تھی کے لئے بھیجاا ورہم نے انہیں قبل کر دیا۔!!

( ٣٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَارِثَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سُمِّىَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ :عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَا مَرُوَانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَاصَلَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ عَبْدُ الْمَلِكِ.

(٣٤١٩٣) حضرت ابوحارثہ کے والدا پنے دادائے قل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عبد الملک اور عبد العزیز کے نام مروان کے بیٹوں کے رکھے گئے۔ سب سے پہلے ظہرا در عصرا در عشاءاور مغرب کی نماز کوعبد الملک نے جمع کیا۔

( ٣٧١٩٤) مَسْلَمَةُ ، قَالَ : قَرَأْت عَلَى أَبِى الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بُنِ عِيسَى الْمَغُرُوفِ بِابُنِ الْوَشَّاءِ حَدَّثَكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ خَشُرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنُ فَيُرُوزِ البغدادى الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَن عليه الصلاة والسلام.

( ٣٧١٩٣ ) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەمنبر پرسب سے پہلے حضرت ابراہيم علايتًا الى خطبدديا۔

( ٣٧١٩٥) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آدَم عَلَيْهِ السَّكَرَمُ ، وَقَالَ : لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ إلَّا بِهِمَا.

(۳۷۱۹۵) حضرت کعب رہ اُٹیو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دینار اور درہم حضرت آ دم عَلاِئِلاً نے بنائے اور فرمایا زندگی انہی کے ذریع ہے صحح طور پرچل عتی ہے۔

( ٣٧١٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ الدِّمَشُقِيُّ يُغْرُفُ بِالْفَّانَدُقِیِّ قَرَأْت مِنْ كِتَابِهِ لَفُظًا ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْفَرُوِيِّ ، عَنُ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :أُوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ.

(٣٧١٩٢) حضرت ابوذر رُقَاتُوْ ب روايت ب كدرسول الله مِرَافِيَا فَي ارشاد فرمايا كد جنت ميسب يها يها تاجرداخل موكا \_ ( ٣٧٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا هِشَاهٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(٣٧١٩٤) ايك اورسندے يونني منقول ہے۔

( ٣٧١٩٨) حَدَّنَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُمْرُو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الطَّيْبُ الْمُبَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَّا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، بَرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَجَنَّةِ نَعِيمٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، غَفَرَ اللّهَ يُلِمَ يَوْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا هَذَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا هَذَا الشَّيْخُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۷۱۹۸) حفرت سلمان ہوں تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اِنْتَفَعَۃِ نے ارشاد فر مایا کہ مومن کو سب سے پہلے خوشہو، ریحان اور ہمیں کے جنت کی خوشخبری دی جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشخبری ہو۔ تو ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری دی جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشخبری ہو۔ تو بہترین جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں معاف فر مائے جو تیرے بیچھے چلے۔ ابوعبد اللہ فر ماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف ایک شخ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مَنْ الله تَنْ فَلَ مَا یا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا کو قبول کرے جو تیرے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے حق میں گواہی دیں۔

( ٢٧١٩٩) أُخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْمَكْيُّ الْبَغْدَادِيُّ بِالْقُلْزُمِ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي رحمه الله ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي رحمه الله ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَمْرِ و النَّحَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْكُلُبَ نُوحٌ ، قَالً : يَا رَبِ ، أَمَرْتَنِي أَنُ أَصْنَعَ الْفُلْكُ فَأَنَا فِي صِنَاعَتِهِ أَصْنَعُ أَيَّامًا ، فَيجِينُونِي بِاللَّيْلِ فَيُفْسِدُونَ كُلَّ مَا عَمِلْت ، يَا رَبِ ، أَمَرْتَنِي أَنُ أَصْنَعَ الْفُلْكُ فَأَنَا فِي صِنَاعَتِهِ أَصْنَعُ أَيَّامًا ، فَيجِينُونِي بِاللَّيْلِ فَيُفْسِدُونَ كُلَّ مَا عَمِلْت ، أَفْسَدُوهُ فَمَتَى يَلْتَئِمُ لِي مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، قَدْ طَالَ عَلَيَّ أَمْرِي ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ : يَا نُوحُ ، اتَجِدْ كُلْبًا وَيُعْمَلُ بِالنَّهُ إِلَيْهِ إِللَّيْلِ ، فَإِذَا جَانَهُ قَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنْبُحُهُمَ وَيُشِعُ عَلَى اللّهُ إِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَرُاوَةَ لَهُمْ وَيُشِعُ عَلَيْهُمْ فَيَهُرُبُونَ مِنْهُ ، فَالْتَأَمَّ لَهُ مَا أَرَادَ.

(۳۷۱۹۹) حضرت عبداللہ بن عباس پی دین ہیں کہ کتا سب سے پہلے حضرت نوح علایا اللہ انہوں نے کہا کہ اے میر سرب! تو نے مجھے حکم دیا کہ میں شق بنا وس میں دن بھر شق بنا تا ہوں پھروہ رات کو آکرا سے خراب کردیتے ہیں۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ اسے خراب کردیتے ہیں۔ میرا کام مجھ پر بہت اسابہو گیا ہے! اللہ تعالی نے حضرت نوح علایہ اللہ کی طرف وی جھیجی کہ اب نوح! پی مشتی کی حفاظت کے لئے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علایہ اللہ نے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علایہ اللہ کی اور رات کو سے بیان کی قوم کے نافر مان لوگ کشتی کو خراب کرنے آئے تو کتا بھو تکنے لگا۔ اس پر حضرت نوح علایہ اللہ جاگ گئے۔ اور

ان يرتوث برُّ بِ جس سے وہ سب لوگ بھاگ گئے۔اس طرح حضرت نوح عَلاِئلاً اپنے مقصد ميں كامياب ہوگئے۔ ( ٣٧٢٠٠ ) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الْحَسَنُ بُنُ مَنْصُورِ الْبُغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، يَعْنِي ابْنَ إسْمَاعِيلَ

الْمُنْقِرِيُّ حَلَّثْنَا أَبَانُ ، يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبْسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبْسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبْسِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبْسِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبْسِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْ أَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَّاتِهِ ، وَمَا يَكُولُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ ،

ابِی هریرهٔ ، ان النبِی صلی الله علیه و سلم ، قال : اوّل مَا یَخاسَبْ بِهِ الْعَبْدُ یَوْم الْقِیَامَةِ یَخاسَبْ بِصَلایِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتُ فَقَدُ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَحَسِرَ. "(٣٤٢٠٠) مفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْشَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا

صاب كياجائ گااگروه پورى نكل آئى تو آدى كامياب وكامران بوگااورا گرنماز خراب بوگئ تووه تا كام اور خمار يين بهوگا۔ ( ٣٧٢٠١ ) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْوشَّاءِ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتِيْبَةَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهُدِئَ يَقُولُ : سَمِعْت سَعْدَ بْنَ مَالِكِ وَأَبَا بَكُرَةَ سَعُودَ لَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَقُولُ : مَن اذَعَى إلَى غَيْر أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ يَعُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَقُولُ : مَن اذَعَى إلَى غَيْر أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ

سَعَبُهُ ، عَنْ عَاضِمُ الْآحُولِ ، فَانَ : سَمِعَتَ ابَ عَتَمَانَ النَّهَدِى يَقُولُ : سَمِعَتَ سَعَدَ بَنَ مَالِكُ وَابَا بَكُرهُ يَقُولَانِ :سَمِغْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَغْلَمُ ، أَنَّهُ غَيْرٌ أَبِيهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَرَامٌ. قَالَ : وَكَانَ سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ أَوَّلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ أُوَّلَ مَنْ تَسَوَّرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ.

(٣٢٠١) حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابو بکره فرماتے بین کہ ہم نے رسول الله مَاَوْفَقَاعَ اَ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خود کو این واللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے جنت اس شخص پر حرام ہے۔ حضرت سعد بن ما لک وہ پہلے شخص بیں جو بنوثقیف کے وفد میں سے سعد بن ما لک وہ پہلے شخص بیں جو بنوثقیف کے وفد میں سے سب سے پہلے حضور مَنْلِفَظَا کَا کَا حَدُمت میں حاضر ہوئے۔

تم والحمد لله وحده.





هذا ما خالف به ابو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله مُؤْتَدَيَّةٍ.

يده مسائل بيں جن ميں امام ابوطنيف نے ان آثار کی مخالفت کی ہے جوصفور مَوْفَقَعَ اِسم منقول میں۔

#### (١) رَجُمُ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

يهودي مرداور يهود بيغورت كوسنكساركرنا

( ٣٧٢.٢ ) حَلَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

(٣٧٢٠٢) حفرت جابر بن سمرہ رہ النہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرَافِظَةً نے ایک یمبودی مرداور ایک یمبودیہ عورت کوسنگیار (کرنے کاعکم) فرمایا۔

( ٣٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا.

(٣٧٢٠٣) حضرت براءين عازب ري الني سادوايت ہے كدرسول الله مَرْ الله مَرْ الله عَلَيْ الله عَ

( ٣٧٢.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(۳۷۲۰۴) حفرت جابر بن عبدالله والتي الله وايت ہے كه نبي پاك مَلِقَظَةُ نے ایك يبودي مرداورايك يبودية ورت كوسنگار (كرنے كاتكم) فرمايا۔ مصنف ابن الى شيه مترجم (طلداا) كي مصنف ابن الى شيه مترجم (طلداا) كي مسنف ابن منبغة في مصنف ابن منبغة في مسنف الم

( ٣٧٢٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ يَهُودِيَّيْن ، أَنَا فِيمَنْ رَّجَمَهُمَا.

(٣٧٢٠٥) حَفَرت ابن عمر ولا في سروايت ب كه ني پاك مَلْفَظَةَ في دويبود يون كوسنگ ار (كرنے كا حكم ) فر مايا اور ميں نے ان

یہود یوں پرسنگ باری کی۔

٣٠٢٠٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ.

(۲۷۲۰۱) حضرت معنی دی فوج سے منقول ہے کہ نبی پاک مُؤْفِظَةُ نے ایک یہودی مرداور یک یہودیہ تورت کوسنگ ار ( کرنے کا حکم) فرمایا۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشینه کایتول ذکر کیاجا تا ہے کہ: یبودی مردوعورت پرسنگساری کا حکم نہیں۔

## (٢) الصَّلاَّةُ فِي أَعْطَانِ الإبلِ، وَالْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِهَا

## اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم اوراس کا گوشت کھانے پروضو کا حکم

( ٣٧٢.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : الْبَرَّ عَازِب ، قَالَ : أَصَلَّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : أَنَّ وَشَّا مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : اللهِ عَمْ مَارِكِ الإِبلِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتُوصَّا مِنْ لُحُومِها ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : اللهِ عَنْ عَبْدِ لِللهِ بَلِي اللهِ بَالِي اللهِ بَاللهِ بَالْمُعْمِى مَرَابِضِ الْغَنْهِ وَاللّهِ بَاللهِ بَاللّهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بِاللهِ بَاللهِ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بِاللهِ بَاللّهِ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهِ بَاللهِ بَاللّهِ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَالْمُ بَاللّهُ بَاللّهِ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَالْ

(۳۷۲۰۷) حضرت براء بن عازب و الني روايت كرتے ميں كه ايك آدى نبى پاك مَلِقَ عَلَيْهَ كَى خدمت ميں حاضر بوااور عرض كيا \_ كيا ميں بكر يول كے باڑے ميں نماز پڑھ سكتا ہوں؟ آپ مِلِقَ عَلَيْهِ نے ارشاد فر مايا \_ ہاں پڑھ سكتے ہو۔اس نے دو ہارہ عرض كيا \_ كيا ميں مجر يول كے باڑے ميں نماز كر يول كے كوشت سے وضوكروں؟ آپ مِلِقَ عَنَيْهِ نے ارشاد فر مايا نہيں ،اس آدى نے پھر يو چھا: كيا ميں اونوں كے باڑے ميں نماز

یٹ صکتا ہوں؟ آپ مِرِّفَظَةَ نے فرمایا بہیں! سائل نے بوچھا: کیا میں اونٹوں کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ مِرِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ہاں کرو۔

( ٣٧٢-٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : صَلَّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلَّوا فِي أَعُطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنَ الشَّيُطَانِ. • وَلَا تُصَلَّوا فِي أَعُطانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنَ الشَّيُطانِ. • (٣٧٢٠٨) حضرت عبدالله بن مُغْفَل مِنْ تَمُ روايت كرت بين كرسول الله مَرَّفَظَةَ فَيْ فَرَمَايا: بكريون كم باڑے بين نماز پرمو،اورتم

اد نوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھو، کیونکہ اونوں کوشیاطین سے بیدا کیا گیا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُومِ الْعَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَتُوصًّا مِنْ لَكُومِ الْعِيلِ ، وَلَا نَتُوصًّا مِنْ لَكُومِ الْعَنْمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الإِبلِ.

(۳۷۲۰۹) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظِیَّا نے ہمیں اونٹ کے گوشت سے وضوکرنے کا تھم فر مایا (بیغی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد) اور بکریوں کے گوشت سے وضونہ کرنے کا تھم فر مایا اور بکریوں کے باڑے میں نمازیر ھنے کا

تحكم فرمایا اوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔

( ٣٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.

جگہنہ پاؤتو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھاو،اوراد نٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھو۔

( ٣٧٢١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.

(۳۷۲۱) حضرت عبدالملک کے دادا سرہ سے روایت ہے کہ نی پاک مَرِّ اُلْفَائِمَ نے فرمایا: اونٹوں کے باڑے میں نمازنہیں پرھی جائے گی۔

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

اور(امام)ابوصنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٣ ) سَهُمُ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِن الْغَنِيمَةِ

## پیدل اور گھڑسوار کے مال غنیمت میں حصہ کا بیان

( ٣٧٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ فَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(٣٧٢١٢) حفرت ابن عمر وليُنوُ آپ مَلِفَظَعَ آبَ مِارے مِن روایت كرتے ہیں كه آپ مَلِفَظَة نے دو حصے محور ہے كے اور

ایک حصر آ دی کے لئے تقسیم (میں طے ) فرمایا۔

( ٣٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمِ :سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لَهُ. مسنف ابن الی شیبہ سرجم (جلد ۱۱) کے کہ نی پاک مِلْفَقَعَ نے گھڑ سوار کے لئے تین حقے متعین فرمائے دوھتے اس کے محوڑے کے اورایک حصر آ دی کا۔

( ٣٧٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(۳۷۲۱۴) حضرت مکحول بیٹیلا کے منقول ہے کہ نبی پاک مُنِلِظِیکَا نے خیبر کے دن دو جھے گھوڑے کے اور ایک حصہ آ دمی کا متعین فرمایا۔ در میں میں دم مجموع میں میں میں میں میں دبی میں میں دریاں سے بھی بھی تاہی ہیں ہیں میں میں میں میں میں میں میں م

( ٣٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَادِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ :سَهُمًّا لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

لِلْفَادِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم ۚ عَهُمَّا لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ . ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَا وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ . ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَا لَهُ مَا وَاللَّهِ مِنْ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

اس كَهُورْ كور ( ٣٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ بَوْمَ خَيْبَرَ لِمِنَتَى فَرَسِ ، لِكُلِّ فَرَسِ سَهْمَيْنِ.

بُوْمَ خيبَرً لِمِنتَىٰ فَرُسٍ ، لِكُلُ فَرُسِ سَهُمَيْنِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :سَهُمٌ لِلُفَرَسِ ، وَسَهُمٌ لِصَاحِبِهِ.

(۳۷۲۱۲) حفرت صالح بن کیمان سے روایت ہے کہ آ ب مُؤَفِّفَ آئے نیبر کے روز دو گھوڑوں کو حصہ عطافر مایا۔ ہر گھوڑ ہے کو دو حصے دیئے۔ اور (امام) ابو حنیفہ ویشیل کا قول بیو کر کیا گیا ہے کہ: گھوڑے کا ایک حصہ اور ایک حصہ گھوڑے والے کا ہوگا۔

المالي و و و د المالي و و و و المالي و و و و المالي و و و و و المالي و و و و و و و و و و و و و و و و

# (٤) السَّفْرُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِّ

وشمن کی زمین کی طرف قرآن مجید کو لیے جانے کابیان

( ٣٧٦١٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِّ ، مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ ٱلْعَدُوُّ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (احمد ٥٥۔ مالك ٤)

(۳۷۲۱۷) حضرت ابن عمر پریشین سے روایت ہے کہ آپ مَلِفَظَیَّا نے دیمن کی زمین کی طرف قر آن مجید کوسفر میں ہمراہ لے جانے ہے منع فرمایا۔اس ڈرے کہ کہیں دیمن اس کو یا نہ لے (اور پھراس کی تو ہین کرے )۔

اور(امام)ابو حنیفہ رمیشینہ کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں۔

## (٥) التَّسُوِيةُ بَيْنَ الأُولَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

#### بچول کو مدیددیے میں برابری کابیان

( ٣٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ . أَكُلَّ وَلَذِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدُهُ.

( ٣٧٢١٩) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ : أَعُطَانِى أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَعُطَيْتُ ايْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْكَ مَنْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْكَ مَنْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَذِكَ مِثْكَ مَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاتَقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادٍ كُمْ.

(٣٧٢١٩) حفرت تعلى بيتيد كهت بين كه مين نے نعمان بن بشير وفائذ كو كہتے سنا كه مير ب والد نے جھے كوئى عطيد ديا تو ميرى والد عمره بنت رواحه نے كہا: جب تك تم اس پر نبی پاک مِزَفَقَعَةَ كوگواه نه بنالو ميں (اس پر) راضی نه ہوں گی۔ حضرت نعمان برا نؤ كہتے ہيں كه وه (مير ب والد) نبی پاک مِزَفَقَعَةَ كے پاس حاضر ہوئے اور عرض كيا كه بين نے اپنے بيٹے كو جو عمره سے بكوئى عطيد ديا ہے اور اس نے مجھے (اس پر) آپ كوگواه بنانے كا كہا ہے۔ آپ مِزَفَقَعَةَ نے فرمايا: كيا تم نے اپنے ہر بيٹے كواييا عطيد ديا ہے؟ انہوں نے كہا بنہيں! آپ مِرَفَقَعَةَ نے فرمايا: اللہ ہے وُرواورا فِي اولا ديس عدل كرو۔

( ٣٧٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا أَشُّهَدُ عَلَى جَوْرٍ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ بِيُّهِ.

(۳۷۲۲۰)حفرت نعمان بن بشیر رہی نو نبی مَلِفَظَیَّا کا یہ قول روایت کرتے ہیں کہ: میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔ اور (امام)ابوصنیفہ مِلِیٹیلا کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:اس میں پچھ جرج نہیں ہے۔

#### رو<sup>و دو</sup> ريّ (٦) بيع المدير

## مُدَ بَّر غلام کی بیع کابیان

( ٣٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : ذَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عُلَامًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَيْرُهُ ، فَلَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَاهُ النَّجَّامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ. عَيْرُهُ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَاهُ النَّجَّامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ. (٣٤٢٢) عَنْ تَعْمَى وَهِ مِنْ فَالَ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَاهُ النَّكُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا شَعْرَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَاهُ النَّكُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَا أَنْ الرَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعْلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الل

(۳۷۲۲۱) حفرت عمرو معنقول ہے کہ انہوں نے حضرت جابر من ٹو کو کہتے سُنا کہ ایک انصاری آ دمی نے اپنے ایک غلام کومُدَ تَبر بنایا۔اس انصاری کے پاس اس مدبر کے سواکوئی مال نہیں تھا، تو آپ مَرْافِشَةَ شَرِّ نے سدبرکونی دیا: فَاشْتَرَ اَهُ النَّحَامُ عَبْدًا قِبْطِیَّا جو ابن زبیر ڈٹاٹو کی حکومت سے پہلے سال فوت ہوا۔

( ٣٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاءٍ، وَأَبِى الزَّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُبَاعُ.

(٣٧٢٢٢) حفزت جابر ٹرناٹنٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُنِلِّفَظِیَّا آغے ایک مد برغلام کو بیجا۔ اور ( امام ) ابوضیفہ بریٹیونہ کا تول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: مُمَدُ بَرُ علام نہیں بیچا جا سکتا۔

#### (٧) الصَّلاَّةُ عَلَى الْقُبُورِ

#### قبرول پرنماز جنازه پڑھنے کابیان

( ٣٧٢٢٣ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُّفِنَ.

(۳۷۲۲۳)حفرت ابن عباس ڈٹائٹو ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّفْتِیَاؤَ نے تد فین کے بعد قبر پرنماز جناز ہ پڑھا۔ سیریں ویردہ میں دورون

( ٣٧٢٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْمَرَأَةِ بَعْدَ مَا دُفِنتُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(٣٧٢٣٣) حفرت خارجہ بن زیدا پنے تایا بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّشَقَعُ آخِ ایک عورت کی تدفین کے بعداس کا جناز ہ پڑھااور آپ مِرَاِنشِئے آخے اس پر چار تکبیریں کہیں۔

( ٣٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهُلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ :

فَتُوفَيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهُلِ الْعَوَالِي ، قَالَ : فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۳۷۲۲۵) حضرت امامہ بن ہمل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَرْاَفِقَعُمُ فقراء مدینہ کی عیادت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَرْاَفِقَعُمُ فقراء مدینہ کی عیادت کرتے ہیں: اہل عوالی میں سے ایک عورت نے وفات پائی ، راوی کہتے ہیں: اہل عوالی میں سے ایک عورت نے وفات پائی ، راوی کہتے ہیں: آپ مَرْافْقَعُمُ اس عورت کی قبر کی طرف تشریف لے مجھے اور آپ نے چار تکمیرات کہیں۔

( ٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحًّا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَعْنِي النَّجَّاشِيَّ.

(٣٧٢٢٦) حفزت عمران بن حصین و این کرتے ہیں کہ آپ مُتَلِفَتُ اِنْ مِنْ اللّٰهِ بِعالَی وفات پا گیا ہے ہیں تم اس کا جناز ہر پرھو،اس سے نجاثتی مراد ہے۔

( ٣٧٢٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(٣٧٢٢٧) حفرت ابو ہريره و ايت كرتے ہيں كه آپ مَلِيْنَ عَنْ اللهِ عَالَى كا جنازه پڑھايا اور آپ نے اس ميں چارتكبيري كہيں۔

( ٣٧٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُونَ.

(۲۷۲۲۸) حضرت ابن عباس بڑی ٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی پاک جہائیٹر نے ایک میت پر تدفین ہوجانے کے بعد جنازہ پڑھایا۔

( ٣٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا سُلَيْمُ بْنُ خَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ.

(۳۷۲۲۹) حضرت جابر دہانٹو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَیْزَشْفَعَ آنے اصحمہ پر جنازہ پڑھایااور چارتکبیری کہیں۔ اور (امام)ابوصنیفہ دِلِیٹیو کاقول بیدذ کرکیا گیاہے کہ ایک میت پر دومرتبہ جناز ہنیں ہوتا۔

#### ( ٨ ) إِشْعَارُ الْهَدِي

#### (ہدی) حرم کی طرف قربانی کے لئے بھیجے جانے والے جانورکوزخم لگانے کابیان

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ فِي الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ بِيكِدِهِ.

(۳۷۲۳۰) حضرت ابن عباس بھائو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَقَعَ نے (مدی کو) دائیں جانب سے اِشعار (زخم زدہ) فربایا اوراپ دست مبارک سے اس پرخون ملا۔ ( ٣٧٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ ، وَمَرُوانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ فِى بِضْعَ عَشُرَةَ مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُى ، وَأَشْعَرَ ، وَأَحْرَمَ

(٣٧٢٣) حضرت مسور بن مخر مداور مروان روايت كرتے بين كه في پاك مِنْ النَّفَظَةَ حديبيه كے سال اپنے ايك بزار ك قريب صحابہ مُنَائِيَّةُ كِ بَمراه فَكَ پِس جب آپ ذوالحليفه ميں پَنْچِ تو آپ نے مدى كوقلاده پِبنا يا اوراس كوز فم زده فر مايا اوراحرام با ندها۔ ( ٣٧٢٣٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الإِشْعَارُ مُثْلَةً.

> (۳۷۲۳۲) حضرت عائشہ منگاہ فیٹاروایت کرتی ہیں کہ نبی پاک مِیٹِ فِیٹِ کَا شعار فر مایا۔ اور (امام) ابوصنیفہ بایٹیلا کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: زخم زدہ کر نامُ لہ ہے۔

#### ( ٩ ) مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

#### صف کے بیچھے جو مخص اکیلانماز پڑھے،اس کابیان

( ٣٧٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى زِيادُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ فَأَوْقَفِنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفَّ وَخْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ.

(۳۷۲۳۳) حفزت ہلال بن بیاف ہے منقول ہے کہ زیاد بن ابی الجعد نے میرا ہاتھ پکڑااور مجھے رق میں ایک استاد کے پاس تھبرادیا جن کو وابصہ بن معبد کہا جاتا تھا، انہوں نے فر مایا کہ ایک آ دمی نے صف کے پیچھے اسلیے نماز پڑھی تو نبی پاک مَثَرِ اَنْکُیْمَ ﴿ نِهِ اِسَ کونماز کے اعاد د کا تھم دیا۔

( ٣٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمٌ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، عَنُ اللهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، عَنُ اللهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ : خَرَّجُنَا حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى نَبِى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَيْعَنَاهُ وَصَلَّيْهَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَيْعَنَاهُ وَصَلَّيْهَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَرْفَ الطَّفَّ ، فَالَ : فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْصَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : تُجْزِئُهُ صَلاَّتُهُ.

(۳۷۲۳۳) حضرت عبدالرحمان بن على بن شيبان، اپن والدعلى بن شيبان والنول سى، جوكه وفد كاليك حصد تنعى، سے روايت كرتے بيل كہم فكا يبال تك كه بى پاك سُؤُفِقَاعُ في خدمت ميں حاضر ہوئے۔ پس ہم نے آپ سُؤَفِقَاعُ في كى بيعت كى، اور ہم نے آپ

کے پیچھے نماز پڑھی ،آپ مَرَاَ فَظَیَّا آِنے ایک شخص کودیکھا جوصف کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا، رادی کہتے ہیں: نبی پاک مَرَافِظَیَّا آس کے پاس کھڑے ہوگئے بیبال تک کہ وہنمازے فارغ ہوگیا تو آپ مِرَافِظَیَّا آپ فرمایا:تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو،اس لئے کہ صف کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نمازنہیں ہوتی۔

اور (امام) ابوصفیف ویشود کا قول بدد کر کیا گیا ہے کہ:اس کی بینماز جائز ہے۔

## ( ١٠ ) الْمُلاَعَنَةُ بِالْحَمْل

#### حمل کی بنیاد پرلعان کرنے کا بیان

( ٣٧٢٣٥) حَدَّنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنْ بَيْنَ رَجُلٍ وَالْمَرَأَتِهِ ، وَقَالَ : عَسَى أَنْ تَجِىءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا ، فَجَانَتُ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا .

(۳۷۲۳۵) حضرت عبدالله ری تو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُرافظ فی نے ایک مرد اور اس کی عورت کے درمیان لعان کروایا اور فرمایا ،امید ہے کہ اس عورت کاسیاہ رنگ بچہ پیدا ہو۔ پس اس عورت کاسیاہ رنگ بچہ پیدا ہوا۔

( ٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ. (احمد ٣٥٥)

(٣٧٢٣٦) حضرت ابن عباس ولأوروايت كرت بيل كه نبي ياك مَوْفَظَةُ فِي حَمْل كي بنياد برلعان كروايا\_

( ٣٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى حَالِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِى بَطْنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ :يُلاَعَنُهَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لاَ يَرَى الْمُلاعَنْة بِالْحَمْلِ.

(۳۷۲۳۷) حضرت ضعمی پیٹیلئے ہے اُس آ دمی کے بارے میں بیفتو کی منقول ہے جوا پنی عورت کے حمل سے براءت کا اظہار کرے، کہابیا آ دمی عورت سے لعان کرے گا۔

اور (امام) ابوصنیف ویشید کا قول بی ذکر کیا گیا ہے کہ: وہمل (کے انکار کی بنیاد) پر لعان کے قائل نہ تھے۔

## ( ١١ ) القُرعَةُ فِي الْعِتقِ

#### آزادی میں قرعہ ڈالنے کابیان

( ٢٧٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعُبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (٣٢٢٨) حضرت عران بن صين جَائِز روايت كرت بين كما يك آ دى كه پاس چه علام سے،اس نے أبيس إني موت كو وقت آزاد کردیا تو آپ مِنْ اَلْ اَلْ اِی مِن قرعه اندازی کی اوران میں ہے دوکوآ زاد اور جا رکوغلام قرار دے دیا۔

( ٣٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، أَوْ مِثْلَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَرَى فِيهِ قُرْعَةً.

(٣٧٢٣٩) حضرت ابو ہريره واللي نظر في بي ياك مَلِفَظَيَةَ أَسِي الي روايت نقل كى بـ

اور (امام) ابوحنیفه ویشینه کاقول بیدذ کرکیا گیا که:الیی آزادی کاکوئی اعتبارنہیں اوروہ قرعها ندازی کے بھی قائل نہیں ہیں۔

#### (١٢) جَلْدُ السَّيْدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتُ

#### لونڈی جبزنا کرے تو آ قاکاس کوکوڑے مارنے کابیان

( ٣/٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلِ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَمَةِ تَزُنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ ؟ قَالَ: اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ فِى النَّالِثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ .

(۳۷۲۳) حضرت زید بن خالد، شبل می تو اور ابو جریره بی تو روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک مِنْ اَفْضَافَةَ کے پاس حاضر تھے ، کہ ایک آدمی آپ مِنْ اَفْضَافَةَ کَمْ کَ پاس حاضر ہوا اور اس نے آپ سے تھے ن زانیہ لونڈی کے بارے میں سوال کیا تو آپ مِنْ اَفْضَافَةَ نِے نے فر مایا: اس کو کوڑے مارو، پھراگروہ دوبارہ گناہ کرے تو پھرکوڑے مارو، راوی کہتے ہیں کہ پھرآپ مِنْ اَفْضَافَةَ فَا نَے تیسری اور چوتھی مرتبہ میں فر مایا، پھراس کونے دواگر چدا یک ری کے بدلہ میں ہو۔

( ٣٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

(٣٤٢٨١) حضرت على والني سے روايت ب كدرسول الله مِزَافِظَةَ إن ارشاد فرمايا: اپنے غلاموں اور بانديوں پر عد ودقائم كرو۔

( ٣٧٢٤٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجُلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَبِعُهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ. (نسائى ٢٣٧٤)

(۱۳۲۲ نے) حضرت ابو ہریرہ مخاتی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَطِّنَ فَیْجَ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں ہے کسی کی لونڈی زنا کر ہے تو آ دمی کو (مالک کو) جا ہے کہ اس کوڑے لگائے کیکن اس کو گناہ پر عار نہ دلائے ، پھرا گرلونڈی دوبارہ یہ گناہ کر بے تو اس کوکوڑے لگائے ، پھرا گروہ لونڈی دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بے تو مالک اس کو بچ ڈالے اگر چہ بالوں کی ایک ری کے موض ہی ( ٣٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ رَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلُوْ بِضَفِيرٍ . وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ. (احمد ٦٥)

(۳۷۲۳۳) حضرت عائشہ ٹئی نیزخاسے روایت ہے کہ نبی پاک مِتَلِقَصَّیْجُ نے ارشادفر مایا: جب لونڈی زنا کر ہے تو اس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گرد و بارہ اس گناہ کا ارتکاب کرے تو پھراس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گرد و بارہ اس گناہ کا ارتکاب کر ہے تو پھراس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گر اس کے بعد بھی اس گناہ کا ارتکاب کر بے تو اس کوکوڑے لگاؤ پھراس کو پچے دواگر جدایک ری کے بوض ہی کیوں نہ ہو۔

( ٣٧٢٤٤ ) حَذَّتُنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى أُوَيْسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ إِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا ﴿ نسائى ٢٣٨ ـ دارقطنى ١٩٧)

(۳۷۲۳۳) حضرت عباد بن تمیم اپنے بچپاہے، جو کہ بدری تھے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب لونڈی زنا کرے تواس کو کوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کو کوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کو کوڑے مارو، پھراس کو چھو دواگر چا کیک ری کے عوض کیوں نہو۔

ادر (امام) ابوضیف مِیفید کاقول یه در کیا گیا ہے کہ: اونڈی کاما لک، اونڈی کوکوڑ نبیس لگائے گا۔

## ( ١٣ ) الْمَاءُ إِذَا بِلَغَ قُلْتَيْنِ

#### جب یانی دوقلّے تک پہنچ جائے (تواس کی طہارت اور نجاست کا بیان )

( ٣٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِى بِنْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّيْنُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(٣٧٢٥٥) حضرت ابوسعيد خدرى وقتوروايت كرتے ہيں كه كى نے عرض كيا، يارسول الله مَيَّوَفَظَةً إ كيا ہم بير بُصاعه بوضوكر سكتے ہيں، حالانكه وہ ايسا كنواں ہے كه اس ميں حيض (كے كبڑے)، كتوں كا گوشت اور گندگی ڈالی جاتی ہے؟ تو نبی پاک مَِرَّفظَةً نے ارشا دفر مايا: پانی پاک ہوتا ہے اس كوكوئى چيزنجس نہيں كرتى۔

( ٣٧٢٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَغْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا ، قَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(۲۳،۳۷) حضرت اَبن عباس و النو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ النَّهُ کَا از واج مطہرات میں ہے کی نے مب میں عنسل فرمایا، پھر نبی پاک مِنْ النَّهُ اللهِ ا

( ٣٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَسًا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَنْجُسُ الْمَاءُ.

(٣٧٢٣٧) حضرت عبدالله بن عمر طائن ہے روایت ہے که رسول الله مَلِّ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَمِي عَلَمُ عَلَ

اور (امام) ابوصنيفه ويشيط كاقول يه ذكر كيا كيا بي كه: ياني نجس موجاتا بـ

#### ( ١٤ ) صَلاَةُ الْمُستَيْقِظِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ

#### مکروہ اوقات میں نیندہے بیدار ہونے والے مخص کے نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٢٤٨ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِى صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عُنهَا فَكُفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(٣٧٢٣٨) حفرت انس الله الله عند وايت ب كه نبى پاك مَلِّفَظَيَّةً في ارشاد فرمايا: جس شخص كونماز بر هنا بهول جائے ياوه نماز كے وقت سوياره جائے تواس كا كفاره يہ ہے كہ جب اس آ دى كونماز ياد آئے تو ينماز براھ لے۔

( ٣٧٢٤٩) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ فَذَكُرُوا أَنَهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمُلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُلُونًا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَلَا نَاهُ مَا أَوْ نَسِيَ.

( ٣٧٢٥) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ نَامُوا مَعَهُ حَتَّى طُلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمُواتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرُواحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِى صَلَاةً ، فَلَيْصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا السَّيْفَظَ.

( ٣٧٢٥١) حَلَّانَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتُنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَتَنَحَّ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّى إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

(۳۷۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ ہم نے ایک رات نبی مَنِلِفْظَةَ کِسَاتھ بڑا وَ وُ الاتو ہم سورج کی شَعا کیں پڑنے پر بدار ہوئے تو نبی پاک مِنلِفْظَةَ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے ہرایک اپنے کجاوہ کے سرے کو پکڑلے پھراس جگہ سے ہٹ جائے ، بھر آپ مِنلِفَظَةَ نِے نیان منگوا کروضوفر مایا اور دو مجدے اوا کتے پھر نمازی اقامت کبی گئی اور آپ مِنلِفظَةَ نے نمازیڑھائی۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریٹیمی کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ:جب آ دمی طلوع آ فتاب یاغروب آ فتاب کے وقت بیدار ہواور (ای وقت) نماز پڑھے توبیاس کو کفایت نہیں کرے گی۔

### ( ١٥ ) الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

#### گیڑی پرمسح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَادِ.

(٣٧٢٥٢) حضرت بلال والتي ساروايت بي كدرسول الله مَوْفَظَةَ في موزون اور بيكري يرمع قرمايا

( ٣٧٢٥٣ ) حَلَّنَنَا يُونُسُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ لَهُ سَلْمَانُ :امُسَخُ عَلَى خُفَيْدٍ بِنُوصَوَا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :امُسَخُ عَلَى خُفَيْك وَعَلَى خِمَادِك ، وَامْسَحُ بِنَاصِيَتِك ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَادِ.

(۳۷۲۵۳) زید بن صوحان کے آزاد کردہ غلام حضرت الی مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان جھٹو کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدوکر دہ غلام حضرت الی مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان جھٹو کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دہ اور این میں ایک آدمی کو دہ اور این میں ایک اسلامی کرو، کیونکہ میں نے رسول الله مَوَّفَظَةً کوموزوں اور اور دھنی ( گیری وغیرہ) پرمسح کرو اور این پیشانی پرمسح کرو، کیونکہ میں نے رسول الله مَوَّفظَةً کوموزوں اور اور دھنی ( گیری وغیرہ) پرمسح کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٧٢٥٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُو ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَعَلَى الْخُفَيْنِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجِزِءُ الْمُسْحُ عَلَيْهِمَا.

(٣٧٢٥٣) حفرت ابن مغيره بن شعبه والثين اپنوالدے روايت كرتے ہيں كه نبى پاك مَثَلِّفَظَةُ نے اپنے سركے الگلے حصہ پراور موزوں پرسے فرمايا ،اور آپ نے اپناہاتھ عمامہ پرركھا اور عمامہ پرسے كيا۔

اور (امام) ابوصنیفه طِیشی کا قول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: بیشانی اور عمامہ برمسے درست نہیں ہے۔

(١٦) حُكُمُ زِيادَةِ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهُوًا

غلطی سے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان

( ٣٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَوُّ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَفْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىٰءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَيْت كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ وَأَفْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىٰءٌ أَنْبُأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّى بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِى ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ . (بخارى ٣٠٠ مسلم ٣٠٠)

(٣٥٢٥٥) حفرت عبد الله جائزة على الله عبد الله جائزة على الله عبد الله جائزة الله عبد الله جائزة الله عبد الله الله عبد الله عبد

( ٣٧٢٥٦ ) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهُرَ حَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ حَمْسًا ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجْلِس فِي الرَّابِعِةِ أَعَاد الصَّلَاة.

(٣٧٣٥) حفرت عبدالقد روايت بردوايت بركوني پاك مَلِفَظَةُ نے ايك مرتبظرى پانج ركعات بردهادي، آپ سے عرض كيا عميا كه آپ نے پانج ركعات برهم بين؟ تو آپ مِلِفظَةُ نے سلام كے بعد دو مجدے كيے۔

اور (امام) ابوصنیفه ویشینه کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:اگر چوتھی رکعت میں قعدہ میں نہ بیٹھے تو نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ١٧ ) وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى مُحْرِمٍ لَبِسَ سَرَاوِيلَ بِعُذْرٍ

جومحرم بوجه عذرك پائجامه بہنے اوراس بردّم كے وجوب كابيان

( ٣٧٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو؛ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مِمْلَةُ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: الْمُعْرِمُ إِزَارًا ، فَلْيَلْبُسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبُسُ خُفَّيْنِ.

(٣٧٢٥) حفرت ابن عباس ٹواٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْ اَنْفِیْغَ کُو کہتے ہوئے سُنا ہے کہ جب مُحرِم لنگی نہ پائے تو وہ پانجامہ پہن لے اور جب مُحرِم کوجوتے نہلیں تو وہ موزے پہن لے۔

يا عِلَمْهِ بِنَ عَاوَر بَبِ مِرْمُ وَبُوكَ مُدِينَ وَهُ فُورَ عَهِ بَانَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، ( ٣٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وْسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

(۳۷۲۵۸) حضرت جاہر رہی تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَظِیکَا آبنا وفر مایا: جس کو جو تے نہلیں وہ موز ہے پہن لے اور جس کوئنگی نہ ملے وہ یا تجامہ پہن لے۔

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ مَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْحُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَٰنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَفْعَلُ ، فَإِن فَعَلَ فَعَلَيْهِ دُمُّ.

(٣٧٢٥٩) حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یا رسول الله مِنْوَفِظَةُ : مُحِرم کیا پہنے؟ یا پُو چھا: نُحِرم کیا چھوڑے؟ آپ مِنْوَفِظَةَ نِے فر مایا : مُحرِم قیص ، یا مجامہ، عمامہ اورموز نے نبیس پہنے گا۔ ہاں اگر جوتے نبلیس ، توجس کوجوتے نبلیس وہ مُخول سے نیچے (کاٹ کر)موزے پکن لے۔

اور (امام) ابوصنیف میشید کا قول بید کرکیا گیا ہے کہ: ایبانہیں کرےگا۔ اگرابیا کیا تو تحرم پردم لازم ہوگا۔

## ( ١٨ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

#### سفرمیں دونماز وں کوجمع کرنے کا بیان

( ٣٧٦٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَانِيًّا جَمِيعًا ، وَسَبْعًا جَمِيعًا ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ ، أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ.

(۱۲۲۲۰) حفرت جابر بن زید ، ابن عباس و فائد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے نبی پاک مَلِفَظَةَ کَمِیاتھا تھے اور ۲۲۲۰) حفرت جابر بن زید ، ابن عباس و فائد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا! اے ابوالشعثاء! میرے خیال میں انہوں نے ظہر کومو خراور عشاء کو جندی کر کے پڑھا (تو انہوں نے ظہر کومو خراور عشاء کو جندی کرکے پڑھا (تو سات رکھات اکھی ہوگئیں) اور مغرب کومو خراور عشاء کو جندی کرکے پڑھا (تو سات رکھات اکھی ہوگئیں) تو انہوں نے فرمایا: میرا بھی یمی خیال ہے۔

( ٣٧٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(٣٤٢٦١) حفرت سالم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مُٹِلِفُٹُیَجَ نے سفر کرنا ہوتا تو آپ مغرب اورعشاء کوجئ فر مالیتے۔ ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي مستف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي مستف ابن منبغة المستف الم ( ٣٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ ، فِي غَزُوةِ تَبُوكَ.

(٣٢٦٢) حفزت معاذبن جبل واثني سے روايت ہے كہ نبي پاك مَلِّنْ ﷺ نے غزوہ تبوك كے سفر ميں ظهر اورعصر ،مغرب اورعشاءكو

( ٣٧٢٦٣ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

( ٣٧٢ ١٣ ) حضرت جابر تناشخ ہے روایت ہے كہ نبي پاك مَنْ النَّنْ الْحَاجِ فَا فَعَرْ وَهِ تبوك مِين ظهراورعصر،مغرب اورعشاء كوجمع فر مایا۔

( ٣٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَسِ

إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَهُوَ فِي مَنْزِلِ ، لَمْ يَوْكُبْ حَتَّى يُصَلِّي ٱلظُّهْرَ ، فَإِذَا رَاحَ ، فَحَضَرَتِّ

الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَإِنْ سَارَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قُلْنَا : الصَّلَاةَ ، فَيَقُولُ سِيرُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا.

(۳۷۲۷۳) حضرت حفص بن عبیدالله بن انس براینو سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت انس براینو کے ساتھ مکہ کی طرف سنہ

کرتے ، پس جب سورج زاکل ہو جاتا اور حصرت انس ڈی ٹھے کسی منزل میں تھبرے ہوتے تو آپ ظبر کی نماز اوا کرنے سے پہلے

سوار نہ ہوتے ،اور جب آپ شام کوسوار ہوتے اور عصر کا وقت موجود ہوتا تو آپ عصر پڑھ لیتے 'لیکن اگر آپ اپنی منزل سے زوالرِ

شمس سے پہلے روانہ ہو چکے ہوتے اور نماز کا وقت آ جاتا اور ہم کہتے ،نماز؟ تو آپ زناٹی فرماتے: چلتے رہو، یہاں تک کہ جب·

نمازوں کا درمیان ہوجاتا تو آپ زاٹھ ڑاٹھ سواری ہے اُتر تے اورظہر ،عصر کوجمع فرماتے اور پھر فرماتے کہ میں نے نبی یا ک مَطِّلْتُکَّ کود یکھا کہ جب آپ سے شام تک مسلس سفر کرتے تو یونمی کرتے۔

( ٣٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزُّوةِ يَنِي الْمُصْطَلِقِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِئْهُ أَنُ يَفْعَلَ فَلِك.

(٣٢٢٥) حفرت عمر وبن شعيب كے داوا بروايت ہے كه ني ياك مَلِّنْ الْفَيْحَةِ نے غزوہ بن المصطلق ميں دونمازوں كوجمع فر مايا۔ اور (امام) ابوحنیفہ ویشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:ابیا کرنے والے کو یکمل کافی نہیں ہے۔

#### درد و ( ۱۹ ) الوقف

#### وقف كابيان

( ٣٧٦٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَر ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَصَّبُتُ أَرْضًا بِحَيْبَر لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ عِنْدِى أَنْفُسَ مِنْهُ ، فَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَصَّبُتُ أَرْضًا بِحَيْبَر لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ عِنْدِى أَنْفُسَ مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ حَبَّسُتَ أَصُلَهَا ، وتَصَدَّقُ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ ، غَيْر أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصُلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُودَثُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلا يُومَثُ مَا مَوْل فِيهِ . وَالْقَرْبُ مَ مَا وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطُعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ .

آ زادی ، فی سبیل الله، مسافروں اورمہمانوں پرصدقہ کردیا ، جوآ دی کا وقف کا دلی ہوتو اس کو وقف میں سے خود بقدر ضرورت کھانایا اپنے غیرمتمول دوست کوکھلانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

( ٣٧٢٦٧) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِىَّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعُرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكِرِ.

- وذُكِرَ انَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :يَجُوزُ لِلوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذِلِكَ.

(٣٢٢٧) حضرت ابن طاؤس اپن والدسے روایت کرتے ہیں کہ تجریدری نے مجھے خبر دی کہ نبی پاک مَنْفِظَةُ کے صدقہ (کی زمین) ہے آپ کے گھر والے بقدر ضرورت بہتر طریقہ کے ساتھ کھاتے تھے۔

اور (امام) ابوصنیفه ویشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: در ٹا ءکو وقف واپس لینے کاحق ہوتا ہے۔

#### (٢٠) نَذُرُ الْجَاهِلِيَّةِ

#### ۔ جاہلیت کی نذر کا بیان

( ٣٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : نَذَرْتُ نَذُرًا فِي

مسنف ابن الي شير متر قبم ( جلد ۱۱) كي المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقبة المستق

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِي بِنَذْرِي.

( ٣٧٢١٨) حضرت عمر شي الني كريس نے جالميت ميں ايك نذر ماني تھي تو ميں نے آپ مِرِ النظامية سے اسلام لانے كے بعد

(اس کے بارے میں) بوجھاتو آپ مَالِفَظَةَ فَاغِ مِحْصِيتِكُم ارشادفر مايا، كه ميں اپني نذركو بوراكروں -

( ٣٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَّا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذُرِهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْقُطُ الْيَهِينُ إِذَا أَسْلَمَ.

(٣٧٢٦٩) حفرت طاؤس مِيشِيزے اس آدمی کے بارے میں جو جاہلیت میں نذر ماننے کے بعد اسلام لایا ہے ہے تھم منقول ہے کہ بيآ دى اين نذريورى كرے گا۔

اور (امام) ابوحنيفه ويشينه كاقول بيذكركيا كياب كه: جب اسلام لايا توقتم ساقط موكى \_

(٢١) النُّكَامُ مِنْ غَيْرٍ وَلِيُّ

بغیرولی کے نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَزْ

عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحُهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلُطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

( ٣٧٢٧ ) حفرت عائشه منى مذمنا فرماتى ميں كه رسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْكَ أَنِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَنِي اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْ

ولی نہ کروا کمیں تو اس عورت کا نکاح باطل ہے، یہ بات آپ مِنْزَفِيْقَةِ نے بار ہاارشاوفر مائی، پھراگر میاں بیوی میں ملا قات ہو جائے ن

ملا قات کی وجہ ہے عورت کومبر ملے گا، پس اگرلوگ جھکڑا کریں تو جس کاولی نہ ہواس کا بادشاہ ولی ہوگا۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَ نِگَاحُ إِلاَّ بِوَلِيٌّ.

(٣٥١ ك ٢٥) حضرت ابوبرده والنافز فرمات مين كدرسول الله سَرَّاتَ فَيَ ارشاد فرما يا: ولى كي بغير فكاح نبيس موتا-

( ٣٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : جَائِزٌ إِذًا كَانَ الزَّوْجُ كُفًّا.

هی مصنف ابن ابی شید متر جم (جددا) کی مصنف کی ۱۹۳ کی کشت کتاب الدد علی أبی صیفه کی مصنف کی مصنف کی اور (امام) ابو حنیفه برانیمی یک کاقول بیدز کرکیا گیا ہے کہ: اگر شو ہر کفو (نهم پلیه ) موتو بین کاح جائز ہے۔

# ( ٢٢ ) الصَّلاَةُ عَنِ الْمَيَّتِ

#### میت کی طرف سے نماز اداکرنے کا بیان

' ٣٧٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمْهِ ، وَتُوْفِيَتُ قَبْلَ أَنْ نَقْضِيَهُ ، فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.

(۳۷۲۷۳) حضرت ابن عباس جھاٹنو ہے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ ہی تھونے آپ نیٹر نظی ہے اس نذر کے ہارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پرلازم تھی اوروہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی و فات پا ٹی تھیں ، تو آپ نیٹر نظی نظی نے فرمایا: اس نذر کوتم ان کی طرف ہے

. ، ۲۷۲۷ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَائِتُهُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمْنِي صَوْمٌ شَهْرَيْنِ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي مَنْ إِنَّ مَا أَدْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَائِتُهُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمْنِي صَوْمٌ شَهْرَيْنِ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي

صعبی الله علیه و مسلم إذ جالته المراه، فقالت: إله کان علی اللمی صوم شهرین، افاصوم عنها افال: صومی عَنْهَا ، أَرَائِيْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أُمِّكَ دَیْنٌ قَضَیْتِیهِ ، أَکَانَ یُخْنِءُ عَنْهَا ؟ فَالَتْ : بَلَی ، فَالَ : فَصُومِی عَنْهَا (٣٤٢٤٣) حفرت ابن بریده و فاتُو، اپنه والدی روایت کرتے ہیں کہ میں آپ مِیْنَ فَنْکَافَ کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور اُس نے کہا۔ میری والدہ پر دو ماہ کے روزے (لازم) تھے۔ کیا میں ان کی طرف سے بیروزے رکھ عتی

ہوں؟ آپ مِنْطِفَعَةَ نے فرمایا:تم ان کی طرف سے روزے رکھو۔تو بتاؤا گرتمہاری دالدہ پر قرض ہوتا اورتم اس کوادا کرتی تو کیا یہ کا فی ہوجا تا؟انہوں نے عرض کیا: کیول نہیں ۔آپ مِنْطِفَعَةَ نے فرمایا: پس پھرتم ان کی طرف سے روزے رکھو۔ سریم ہر سردوں تا سے درور ہیں جہ موسیق در میں میں درجہ یہ در سے میں درور ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں درور ہیں درور

٣٧٢٧٥) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ عَبْدِ اللهِ
الْجُهَنِیِّ ، أَنَّهُ حَلَّاثُهُ عَمَّتُهُ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : یَا رَسُولَ اللهِ ، تُوُفَیْتُ أُمِّی
وَعَلَیْهَا مَشْیٌ إِلَی الْکُعْیَةِ نَذْرًا ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : أَتَسْتَطِیعِینَ تَمْشِینَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعُمْ ،
قَالَ : فَامْشِی عَنْ أُمِّكِ ، فَالَتْ : أَوَ یُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَوَائِثِ لَوْ كَانَ عَلَیْهَا دَیْنٌ فَضَیْتِیهِ ،
هَلُ كَانَ یُقُبُلُ مِنْها ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ : الله أَحَقَ.

۔ و ذُکِکر أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ: لَا يُحُزِءُ ذَلِك. ٣٤٢٤٥) حضرت سنان بن عبدالله جهنی شانئز بیان کرتے ہیں کہ انہیں ان کی چھوپھی نے بیان کیا کہ وہ نبی پر کسینی نظر ہے ہیں۔ عاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا: یارسول الله! میری والدہ اس حال میں وفات پاگئی ہیں کہ ان پر مکہ کی طرف پیدل آنے کی نذر لازم

عاصر ہو تیں اور انہوں نے کہا: یارسول انتد! میری والدہ اس حال میں وفات یا گئی تیں کہان پر مکہ ٹی طرف بیدل آنے ٹی نذراہا زم نمی۔ آپ مِرَّفِظَةً بنے فرمایا: کیاتم اس کی طرف سے مکہ کی طرف پیدل آسمتی ہو؟ انہوں نے کہا: جی باں! آپ بِیُوْفِظِیَّ نے فرمایا: مسنف ابن الب شیبر مرجم (جلداا) کی مسنف ابن الب شیبر مرجم (جلداا) کی مسنف کی مسنف کی مسنف ابن کی طرف سے کفایت کرجائے گا، آپ میز شیخ نے فر مایا: ہاں! اور فر مایا: ہم ان کی طرف سے کفایت کرجائے گا، آپ میز شیخ نے فر مایا: ہاں! اور فر مایا: ہم بازی تم بتاؤ کدا گرتم ہماری والدہ کی طرف سے قبول کر لیا جاتا؟ انہوں نے عرض کیا۔ بی ہم بان! آپ میز شیخ نے فر مایا: الله زیادہ می وار ہے۔ (کراس کا حق ادا کیا جائے)۔ اور (امام) ابو صنیفہ باتھ ہے کا قول بید فر کر کیا گیا ہے کہ: یہ چیز میت کو کفایت نہیں کرے گ

#### ( ٢٣ ) نَفَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

#### زانی اورزانیہ کوجلاوطن کرنے کا بیان

( ٣٧٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِ مِن ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ رَجُلَّ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك اللَّهَ إِلاَ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنُ لِى حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ الْبِنِي كَانَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنُ لِى حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ الْبِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنَّهُ زَنَى بِالْمُرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَأَذَنُ لِى حَتَّى أَقُولَ اللّهِ عَلَى الْمَرَأَقِ هَذَا الرَّجُمَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَا فَعَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لاَ قُضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبِيكَ وَسَلَمَ : وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لاَ قُضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبِيكَ عَلَى الْمَوْلُقِ هَذَا الرَّجُمْ هَا وَالْخَادِمُ وَلَك ، وَعَلَى الْبِيكَ عَلَيْهِ وَلَنْ عَلَى الْمَرَاقِ هَذَا أَلَومَنَهُ وَالْخُورِيمُ عَامٍ ، وَاغُدُ يَا أَنْيُسُ عَلَى الْمُرَأَةِ هَذَا ، فَإِنَ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا.

(۳۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ دی گئر ابوااور عرض کیا: میں آپ کو خدا گی تم دیتا ہوں کہ آپ کہ یہ لوگ نبی پاک مَوَّفَتُ آخِ کی خدمت اقد س میں حاضر تھے۔ایک آ دی گھڑ ابوااور عرض کیا: میں آپ کو خدا گی تم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما نمیں۔(اینے میں) اس آ دی کے خصم نے کہا: اور وہ پہلے سے زیادہ تبجہ دارلگ رہا تھا۔ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ فرمادیں۔ اور جھے بولنے کی اجازت عنایت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: بول! اس آ دی نے کہا: میراایک بیٹاس کے کہ ذریعہ فیصلہ فرمادیں۔ اور انسی بیوی کے ساتھ ذناء کرلیا۔ تو میں نے اس کے فدیہ میں سو بحریاں اور ایک خادم دیا۔ پھر میں اہل ملم لوگوں سے بو چھا تو جھے تبایا گیا کہ میرے بیٹے پرسوکوڑ وں کی سزااور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس کی بیوی پرسنگساری کا تھم ہے۔ نبی پاک مَوْفِقَ نِے ارشاد فرمایا: ''اس ذات کی تم اجس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں ضرور بالضرور تمہارے درمیان اللہ کی تاب کے ذریعہ سے فیصلہ کروں گا۔ سو بحریاں اور خادم تمہیں واپس ملیں گاور تیرے بیٹے پرسوکوڑ وں اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا ہے۔اور (فرمایا) اے انیس! تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ ، پس آگروہ اقر ارکر لوق تم اس کو سنگسار کر: و۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِظَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :خُذُوا عَنِّى ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً :الْبِكُرُ بِالْبِكُرِ ، معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا)

وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ، الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى ، وَالنَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ.

- و ذُكِرَ أَنَّ اَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يُنْفَى. (٣٤٢٧٤) حضرت عباده بن صامت رُقاتُهُ روايت كرت بين كه نبي پاكسَوْنَشَيْعَ فِي خرمايا: مجھ سے (يريحكم) لياتِحقيق الله تعالى

نے عورتوں کے لئے راستہ بنایا ہے۔ بے نکا حی عورت، بے نکاح مرد کے ساتھ زنا کرے اور شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو با کرہ (بے نکا حول) کوکوڑے اور جلا وطن کی سزا، اور شادی شدہ کوکوڑے اور سنگساری کی سزادی جائے گ اور (امام) ابو حذیفہ چاپیجاڑ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٤ ) بَولُ الطِّفْل

بے کے بیشاب کابیان

ي مَدِينَ اللهِ عَنْ أَمْ قَيْسَ اللهُ مَعْنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمْ قَيْسِ البَيْةِ مِحْصَنِ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ بِاللهِ لِي

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.ً (٣٤٢٧) حفرت تصن كى بيني ام تيس بيان كرتى بين - مين اپناايك بينا جوكھانائيس كھاتا تھائے كرآپ مِئِوَفَقِيَّجَ كي خدمت ميں

`(٣٧٢٤٨) حضرت محصن کی بیٹی ام قیس بیان کرتی ہیں۔ میں اپناایک بیٹا جو کھانانہیں کھا تا تھالے کرآپ مِئِلِفَضَغَ کَم خدمت میں حاضر ہوئی تو بچے نے آپ مِئِلِفَضَغَ کَمَ بِیشا ب کردیا۔ پس آپ نے پانی منگوایااور پیشاب پر چیٹرک دیا۔

ُ ٣٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصُ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسُ بَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابِنَةِ الْحَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَغُطِنِي ثَوْبَك وَالْبَسْ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا

علی بن سوی علی محلی مصلی مصلی مصلی و مسلم ، فقلت ، اعتصی توبت و البس عیره ، فقال : إِمَّمَا یُنْضَعُ مِنْ بَوْلِ الذَّكْرِ ، وَیُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْشَى. (٣٧٢٤ ) حفرت لبابہ بنت الحارث بیان کرتی ہیں کہ حسین بن علی جائٹونے نی پاک مِلْفِضَةِ آپر بیٹا ب کردیا تو میں نے عرض کیا۔

'' سے بھے دے دیں( تا کہ دھودوں) آپ کو کی اور پہن لیں۔آپ نے فرمایا: بچے کے بیشاب پر جھینفیں ماری جاتی ہیں اور بچی یکٹرے مجھے دے دیں( تا کہ دھودوں) آپ کو کی اور پہن لیں۔آپ نے فرمایا: بچے کے بیشاب پر چھینفیں ماری جاتی ہیں اور بچی کے بیشاب کو دھویا جاتا ہے۔

۰ ۳۷۲۸) حفرت عائشہ ٹنکامٹونفا سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلِّنْ ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک بچہ لایا گیا۔اس نے آپ پر 'بیٹاب کردیا۔پس آپ مِلِلْفَقِیَّ ﷺ نے اس پر پانی گرادیا اور اس کودھویانہیں۔

٣٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ جَدِّهِ أَبِى لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يَخْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْينى الْينى ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغْسَلُ.

(۳۷۲۸۱) حضرت ابولیل ہے روایت ہے کہ ہم نبی پاک مَنْزَفْتُوَجَّمَ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی حوات و ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ مِنْزِفْتُوجِ کے سیناطہر پر بیٹھ گئے اور آپ مِنْزِفْتُوجَۃِ پر بیٹا ب کر دیا۔ را دی کہتے ہیں ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر حضرت حسین حواتُور کو بکڑنا چاہاتو آپ مِنْزِفَقَعَۃِ نے فرمایا: میرا بیٹا! بھر آپ مِنْزِفْقَعَۃِ نے پانی منگوایا اور اس پر بہادیا۔ اور (امام) ابوصنیفہ مِاتِیْد کا تول بید کر کیا گیا ہے کہ: اے دھویا جائے گا۔

# ( ٢٥ ) نِكَاحُ الْمُلاَعَنِ بَعْدَ الْمُلاَعَنةِ

#### لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ؛ شَهِدَ الْمُتَلاَعَنْيْن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا

( ٣٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(٣٧٢٨٣) حضرت ابن عباس والتين فرمات بيس كه نبي پاك مَلِفَظَةَ في ان دونوں كے درميان تفريق كردى تقى -

( ٣٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأْتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (بُخارى ٥٣١٣ـ مسلم ١١٣٣)

(۳۷۲۸۳) حفرت ابن عمر زناتی ہے روایت ہے کہ نبی پاک میلائیں کیا ہے انصار کے ایک آ دمی اوراس کی بیوی کے درمیان کروایا پھر سر میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میلائیں کی ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک

. آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کردی۔

( ٣٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسَلُّمَ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١١٣٠ دارمي ٢٢٣١)

(٣٧٢٨٥) حفرت ابن عمر ولينو سے روايت بركم آپ يَوَفَظَيَّهُ في لعان كرنے والے ميال بيوى كے درميان تفريق كروى تقى -( ٣٧٢٨٦ ) حَدَّفْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) کي حريب على أبي حسيفه مسخف ابن الي شيه مترجم (جلداا)

وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعَنْيْن ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ، فَقَالَ : لَا مَالَ لَك ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا السُّتَحُلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْت كَاذِبًا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَك مِنْهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :يَتَزَوَّجَهَا إِذَا أَكُذَّبَ نَفْسَهُ. (٣٧٢٨) حضرت ابن عمر جن و سے روايت ہے كه نبي پاك مَرِ النظائية نے دونعان كرنے والوں ميں جدائى كردى توشو ہرنے كہا: يا رسول الله! ميرا مال؟ آپ مَوْفَظَعَ مَ فرمايا: تيرا مال نبيس ہے۔ (اس كئے كه ) اگر توسيا بيتو چر تو نے اس كى فرج كوكس كے توض حلال سجھ رکھا تھا؟ ( غلاہر ہے کہ مال ہی کے عوض حلت پیدا ہوئی تھی )اورا گرتو جھوٹا ہےتو پھربطریتی اولی تحقیہ مالنہیں منے گا۔ اور (امام) ابوصنیفہ رمینیلا کا قول میدؤ کر کیا گیا ہے کہ: جب شو ہرا بن تکذیب کردے تو عورت سے شادی کرسکتا ہے۔

# ( ٢٦ ) إِمَامَةُ الْجَالِس

#### بیٹھے ہوئے آ دمی کی امامت کروانے کا بیان

( ٣٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَقَطَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ فَجُعِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا وَرَانَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَتْبَرُ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا :اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

(٣٧٢٨٤) حضرت زبري ويشيئ عصنقول بكرمين في انس بن مالك دي الله علي موئيسًا كدني ياك مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل گر پڑے اور آپ مَلِفَظَةً کی داکمیں جانب میں رگڑ آگئے۔ہم آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اس ووران نماز کا

وقت آگيا،آپ مَالِفَ اَ بَهِ مِين بيهُ كرنماز پر هائى اورجم نے آپ مُؤْفَعَ إِلَى اقتدامِس بيهُ كرنماز برهى \_ پس جبنماز پوری ہوگئ تو آپ مِنْ النَّهُ الْحَارِ الله ماس ليمتعين كيا جاتا ہے تا كداس كى اقتدا كى جائے \_ پس جب ا ما متكبير كيوتوتم تكبير كهو-اور جب ركوع كري توتم ركوع كرو-اور جب امام تجده كري توتم تجده كرو-اور جب امام سرا ملحائے توتم

بیچهٔ کرنماز پرهو\_ ( ٣٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَلم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :اشْتَكَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ

سراتها وَ-اور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِوتَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ كبو-اورا كرامام بيه كرنمازير هي وتم سب

عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَ اجْلِسُوا ، فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا

رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

(٣٧٢٨٨) حضرت عائشہ رئي اين فرماتي بين كه نبي ياك مَلِينْ فَيَعَاقَمَ كوكوئي بياري لاحق ہو گئي تو صحابہ كرام ري كتابية بين سے يجھ لوگ آپ مَلْظَعَيْنَا إِلَى عيادت كرنے كے لئے حاضر ہوئے ۔آپ مِلْظَعَامُ فَا فِي مِيْسُكُرنماز براهي جَبدان لوگوں نے آپ مِلْظَعَامُ كَي اقتدا میں کھڑے ہوکرنماز پڑھی۔تو آپ مِزَّنْ ﷺ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فر مایا۔ پس وہ لوگ بیٹھ گئے۔ پھر جب آپ مِزَانْ ﷺ نماز ہے فارغ ہو گئے تو ارشاد فرمایا۔امام ای لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتد اکی جائے ۔ پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔اور جب وه سرا نھائے تو تم بھی سرا ٹھاؤ۔ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٣٧٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:صُرِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ ، فَوَقَعَ عَلَى جِذْع نَخْلَةِ ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلَّى فِي مَشْرُبَةٍ لِعَانِشَةَ جَالِسًا ، فَصَلَّيْنَا بِصَخَّتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلَّى جَالِسًا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنَ الجُلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَانِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَلاَ تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا. (٣٤٢٨٩) حفرت جابر ولافنو بيان كرتے بين كدرسول الله مَالْفَظَةَ أين كھوڑے سے كر يڑے اور كھجور كے سنے برگرے اور آپ مِنْ النَّنَافَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلْكُولِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل آ پ مِنْ اللَّهُ عَفِرت عا مُشه مِن اللَّه عِن اللَّه عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه ال · کھڑے تھ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ مِنْ اَسْتَعَافِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِنْ اِسْتَعَافِم بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے آپ مِنْ النَّيْظَةُ كَى اقتداميں كھڑے ہوكرنماز پرھنا شروع كى تو آپ مِنْ النَّاحَةُ نے جميں بيضے كا اشارہ فر مايا۔ پس جب آپ مِنْ النَّاحَةُ نماز یڑھ چکے توارشاد فر مایا:امام ای لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے ،سوجب وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھےتو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔امام بیٹھا ہوتو تم کھڑے نہ ہوجیسا کہ اہلِ فارس اپنے بڑوں کے

( ٣٧٢٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غْن أبيي صَالِح ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبْرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَوُمُّ الإِمَامُ وَهُو جَالِسٌ.

(٣٧٢٩٠) حضرت ابو ہریرہ جھائند بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوِنْفَظَةً نے ارشاد فرمایا: امام اس کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی

مسنف ابن الى شير مترجم (جلد ال) كي المستقدة على المستقدة على المستقدة على المستقدة المستقدة

' الصَّالِّينَ ﴾ كَهِوْتُمْ آمِين كُهو-اور جب امام ركوع كري توتم ركوع كرواور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَ حَمِدَهُ كَبِوْتُمْ كَهُو۔ هُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ اور جب امام تجده كري توتم تجده كرو-اور جب امام بيش كرنماز پڑھے توتم بيش كرنماز پڑھو-اور (امام) ابوصنيف بِيشِين كا قول بيذكر كيا گيا ہے كہ: امام بيشا ہوتو اس كى اقتد الايس بيشنا) درست نہيں ہے۔

#### ( ٢٧ ) شُهُودُ الرَّضَاعَةِ

#### رضاعت کے گواہوں کابیان

٣٧٦٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِهَابِ التَّمِيمِيِّ ، فَلَمَّا كَانَتُ صَبِيحَةً مِلْكِهَا ، جَانَتُ مُولَاةٌ عُقْبَةُ بِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ لَا هُلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّى قَدْ أَرْضَعُتُكُمَا ، فَرَكِبَ عُقْبَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ فَلِكَ ، وَقَالَ : سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكُرُوا ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ.

۳۷۲) حضرت عقبہ بن حارث و ان جو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواہاب جمیمی کی بیٹی سے شادی کی ، پس جب اس کی روائلی ہے جو تھی تو اہل کہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی آئی تو اس نے کہا۔ میں نے تم دونوں کودودھ پلایا تھا۔ اور پھر حضرت عقبہ و الحقی سوار ہو کر تضرت مُنِلِ الحقیٰ اور کی جب تعلق میں اور ہو کہا۔ میں نے لڑکی تضرت مُنِلِ الفِی کے اور آپ مِنلِ الفِی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور (بی بھی ) کہا کہ میں نے لڑکی بال سے بوجھا ہے تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ آپ مِنلِ الفِی کے فرمایا۔ جب کہددیا گیا ہے تو انکار کیسا؟ پس آپ جل نے ان سے بوجھا ہے تو انکار کیسا؟ پس آپ جل نے ان سے بوجھا ہے تو انکار کیسا؟ پس آپ جل نے ان سے بوجھا ہے تو انکار کیسا؟ بیس آپ جل نے ان سے بوجھا ہے تو انکار کیسا؟ بیس آپ جل نے ان سے بوجھا ہے تو انکار کیسا؟ بیس آپ جل نے ان سے بوجھا ہے تو انکار کیسا کہ بھی اور سے نکاح کر لیا۔

٣٧٢٩) حَكَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا يَجُوزُ فِى الرَّضَاعَةِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ قَالَ :رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ.

٣٧٢٩١) حضرت ابن عمر رُقَاتُو کہتے ہیں کہ رسول الله مِنْزِفْقِيَّةَ ہے سوال کیا گیا کہ رضاعت میں کتنے گواہوں کی گواہی جائز ہوتی ہے؟ آپ مِنْزِفْقَةَ فِے فرمانیا: ایک آ دمی یا ایک عورت۔

> اور (امام) ابوصنیفه بریشینهٔ کاقول بیدو کرکیا گیاہے که: زیاده کی گواہی جائز ہے کم کی نہیں۔ دید مراد دیجی اور دیجی الشاستان و سروی کا مان و سروی کا دو سروی کا

( ۲۸ ) اسْتِنْنَافُ النِّكَامِ عِنْدَ إِسْلاَمِ الزَّوْمِ بَعْدَ إِسْلاَمِ زَوْجَتِهِ بِهِ السَّلَامِ لَا فَي كَالِيان بِيوى كَاسلام لا في يرتجد يدنكاح كابيان

٣٧٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ۲۲۳۳ حاکم ۲۰۰۰)

(۳۷۲۹۳) حضرت ابن عباس مٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِثَلِّتُنْتَحَقَّمَ نے اپنی بیٹی حضرت زینب مِثَامِنوْتَ کوابوالعاص مِثَاثِوْ کے پاس دوسال بعد پہلے نکاح کےساتھ ہی واپس فر مایا تھا۔

( ٣٧٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحُ. (عبدالرزاق ١٣٦٣٠. سعيد بن منصور ٢١٠٧)

(۳۷۲۹۳) حفزت شعبی مِیشید ہے منقول ہے کہ نبی کریم مُٹِرِ اَنْتِیکَیَّ نے زینب ٹنی اٹیٹن کوابوالعاص بڑیٹی پر پہلے نکاح کے ساتھ واپس بھیجا تھا۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاتول يهذكركيا كياب كه: نكاح كى تجديدكى جائكى ـ

( ٢٩ ) تَأْخِيرُ الْمَنَاسِكِ بَغْضِهَا عَنْ بَغْضٍ ، يُوجِبُ الدَّمَ ؟

ار کانِ حج میں سے بعض کا بعض سے مؤخر ہوجانا ڈ م کووا جب کرتا ہے؟

( ٣٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْمِى؟ قَالَ : ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ .

(۳۷۹۵) حفرت عبد الله بن عمر و جن فو فرماتے بین که نبی پاک مَنْ الله فقط من میں ایک آدی حاضر ہوا اور اس نے کہا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کرلیا ہے؟ آپ مِنْ النَّفِظَةَ نے فرمایا۔ ذبح کرلو۔ کوئی بات نہیں۔ سائل نے کہا۔ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذبح کرلیا ہے؟ آپ مِنْ النَّفِظَةَ نے فرمایا۔ رمی کرلو۔ کوئی بات نہیں۔

( ٣٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ ، قَالَ :وَقَالَ :حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ.

(۳۷۲۹۲) حفرت ابن عباس و الله سروایت ب که ایک سائل نے نبی کریم مَرِّفَظَهُ سے سوال کیا۔ میں نے شام ہوجانے کے بعدری کی ہے؟ آپ مِرِّفظَةُ مِنْ نَے فرمایا: کوئی بات نہیں۔راوی کہتے ہیں کہ سائل نے کہا۔ میں نے نحر کرنے سے پہلے حلق کرلیا ہے؟ آپ مِرِّفظَةُ مِنْ نَے فرمایا: کوئی بات نہیں۔

( ٣٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَّاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ هُ مُعنف ابن الى شبه مترجم (جلداا) كُون الله على أو الله معنف كَالله الله على أبي مسفف كَالله الله على أبي مسفف كَالله والمُعلق ؟ فَقَالَ : إخْلِقُ ، أَوْ قَصِّرْ ، وَ لاَ حَرّ جَ.

(۳۷۲۹۷) حضرت علی میں فی شور ایت ہے کہ نبی کریم مِنْ الْفَصَاعَ کَم بیاں ایک آ دمی آیا اور اس نے عرض کیا: میں طلق ہے پہلے واپس ملیٹ گیا تھا؟ آب مِنْ الْفَصَاعَ فَا فِنْ مایا: حلق کرلو یا قصر کرلو، کوئی بات نہیں ۔

لمِك كيا هَا؟ آپُوَ اَشْكَامَ كُوْ مَا يَا اِحْلَى كُرُاوْ يَا قَصْرَ كُرُاوِ ،كُونَى بَاتَ نَهِيلٌ . ( ٣٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حلَقُتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.

الله علية وسنم ساله رجل ، علا بحلف قبل ان ادبع ؛ قان : و حرج.
(٣٢٩٨) حفرت اسامه بن شريك رفاية في روايت ب كه نبي كريم مُؤَفِّفَةُ الله الله عليه وال كيا: ميس في ذرج كرف سي بلط طلق كرليا به؟ آپ مُؤَفِّفَةَ فِي فرمايا: كوئى حرج نبيس \_

عَنِيبُ مَا رَبِيبُ مَنْ مَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَلَقُت قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.

ان الحسوب عن المستوج. - وَذُكِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : عَلَيْهِ دُمٌّ. (٣٧ ٢٩٩) حفرت جابر مِن تُعُ كَهَ بِين كدايك آدى نے كها: يا رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى كرنے سے پہلے علق كرايا ہے؟

(۱۳۷۹) مطرت جابر فرکھڑ کہتے ہیں کہ آیک آ دی نے کہا: یا رسول القد میکڑھٹے؟! میں نے فحر کرنے سے چہلے ملک کر لیا ہے؟ آپ میکڑھٹے آنے فرمایا: کوئی بات نہیں۔ اور (امام)الوصنیفہ روٹیٹیز کا قول سےذکر کیا گیا ہے کہ:اس پر دم واجب ہے۔

> ( ۳۰ ) تَخْلِیلُ الْخَمْرِ شراب کوسر که بنانے کا بیان

ر ٣٧٣٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلَّدِّى ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ أَيْنَامًا وَرِثُوا حَمْرًا ، فَسَأَلَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلًا ، قَالَ :لَا.

حمرا ، فسال ابو طلحه النبی صلی الله علیه و سلم آن یجعله خلا ، قال : لا .
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ .
(٣٧٣٠) حفرت أنس بن ما لك رَيْنُو سے روایت ہے كہ كچھ يتيم بچول كو وراثت ميں شراب ملى تو حضرت ابوطلح والنو نے نبی

ر ۱۳۰۷ ) سطرت اس بن ما لک توټیو سے روایت ہے کہ پھٹیم بیوں و وراث یک سراب می تو مطرت ابو صحہ و چھڑ پاک مَلِّوَتَفَعَ ﷺ سے اس کوسر کہ بنانے کے بارے میں پو چھا: آپ مِلِقِنَعَ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ اور (امام)ابو حذیفہ ویٹیو؛ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

> ( ۳۱ ) اغْتِیَالُ نَاکِحِ الْمَحَادِمِ محارم سے نکاخ کرنے والے کوتل کرنے کا بیان

كارم مصلى الله على الربي على المربي والمسيم والمسيم الماري المربيان ( ٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِرَأْسِهِ.

(٣٧٣٠١) حضرت براء دلي تُنوَ ہے روايت ہے كەرسول الله مَيْنَ فَقَعَ هَمْ نَه الله عَنْ الله عَنْ فَعَلَيْهَ فَإِنْ مَانِين الله عَنْ مَعَالِم عَنْ الله عَنْ ا

نكاح كيا تقااور حكم دياكهاس كاسرآب مِرافِينَ فَيَعَ فَي خدمت ميس كرحاضر مو

( ٣٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّئُّ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَقِيتُ حَرِ وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَب

أَنْ أَقْتِلُهُ ، أَوْ أَضِرِبَ عُنْقَهُ.

وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَدُّ.

(٣٤٣٠٢) حضرت براء وخلط سے روایت ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملا اور ان کے پاس جھنڈ اتھا۔ میں نے بوچھا: کہالہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ مجھے رسول الله مِیرَانیکیَ اَج نے اس آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے تأ میں اسے تل کر دوں یا ( فر مایا ) میں اس کی گردن مار دُوں۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اس آ دی برصرف صدالا گوہوگ ۔

#### ( ٣٢ ) ذَكَاةُ الْجَنِين

#### جنين کي ز کو ة کابيان

( ٣٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ أَبِى الْوَذَاكِ جَبْرِ بْنِ نُوفٍ ، عَنْ أَ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَكَاةُ الْجَنِينِ ، ذَكَاةُ أُمِّهِ إذَا أَشْعَرَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِّهِ. (ترمذى ٤٦٠- ابوداؤد ٢٨٢٠)

(٣٧٣٠٣)حضرت ابوسعيد مثانثو ہے روايت ہے كەرسول الله مَرْفَضَةَ فِي ارشاد فرمايا: مال كوذ بح كرنا ہى جنين كوذ بح كرنا ہے؟

اس کے بال نکل آئے ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفه برهینه کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:جنین کی ماں کوذ نح کرنا جنین کوذ نح کرنانہیں ہوگا۔

## ( ٣٣ ) أَكُلُ لَحْمِ الْخَيْلِ

#### گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

( ٣٧٣.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَـٰ قَالَتُ: نَحَرْنَا فَرَسًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِهِ.

کیااورہم نے اس کا گوشت کھالیا۔ یا ( فر مایا ) ہمیں اس کا گوشت ملا۔

( ٣٧٣.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

(۳۷۳۰۵) حضرت جابر رہی ہوئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مِشَوِّنْتِیکَا آبے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا (یعنی کھانے کا کہا) اور ہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فر مادیا۔

( ٣٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُؤْكَلُ.

(٣٧٣٠ ) حضرت جابر دي تؤه سے روايت ہے كہ ہم نے خيبر كے دن گھوڑوں كا گوشت كھايا۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریشینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: گھوڑوں کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔

#### ( ٣٤ ) الاِنْتِفَاءُ بِالْمَرُهُونِ

## گروی چیز ہےنفع حاصل کرنے کا بیان

( ٣٧٣.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظَّهُرُ يُوْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبُنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

(۳۷۳۰۷) حَفرت ابو ہریرہ من اُنٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اِنٹیکا آئے نے ارشاد فر مایا: مرہونہ سواری پرسوار ہوا جا سکتا ہے ۔ تقنوں (دار لیانہ کارور سے ایا ایکٹا ہے جہ یہ میں میں (تر بھی کاروج آئی میں اور میکا اور روس کا ایس ایس (یانہ سیکر)

(والے جانور) کا دودھ پیاجا سکتا ہے جب بیمرہون ہو( تب بھی) اور جوآ دمی سوار ہوگا یا دودھ پیے گا اس پراس ( جانور ) کا خرچیہوگا۔

( ٣٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ.

(۳۷۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ دخانٹے سے روایت ہے کہ مرہونہ جانو رکودو ہاجا سکتا ہے اور اس پرسواری کی جاسکتی ہے۔

( ٣٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لَا يُنتَفَعُ بِهِ وَلَا يُرْكَبُ.

(۳۷ س۹) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹئے سے روایت ہے کہ گروی والے جانور پرسواری کرنا اور اس کا دودھ دو ہنا درست ہے۔ اور (امام) ابو منیفہ واٹنیڈ کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: مرہونہ چیز سے نفع اٹھانا،سواری کرنا درست نہیں ہے۔

## ( ٣٥ ) خِيارُ الْمَجْلِس

#### مجلس کے اختیار کا بیان

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيَّعَانِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.

(۳۷۳۱) حضرت ابن عمر جن فو سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا َ باکع مشتری کواپی تیج میں اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجا کمیں اِلَّا یہ کہ ان کی بیچ میں کوئی (اضافی )اختیار ہو۔

( ٣٧٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ وَرَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۳۷۳۱) مصرت حکیم بن حزام دیانی سے روایت ہے کہ نبی کریم میر نظی نے فرمایا: بالکع مشتری کو باہم مجدا ہونے تک اختیار ( منخ ) موجوں سر

( ٣٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتَبَةً ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السَّحَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمُّ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُنْ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.

(٣٧٣١) حضرت ابو ہریرہ ہڑا ہوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللهُ عَلَيْظَةَ کا ارشادہ ہے کہ بائع ہمشتری کو اپنی ہی میں تب تک اختیار ہے جب تک باہم جُدانہ ہوجا کیں۔ یاان کی بیچ میں کوئی (اضافی )اختیار ہون۔

( ٣٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْوَضِىءِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.

(۳۷۳۱۳) حفرت ابو برزہ جہانئو سے روایت ہے کہ نبی کریم میڑھنے کی ارشاد ہے کہ بائع ،مشتری کو باہم جُدا ہونے تک اختیار (ننخ) ہوتا ہے۔

( ٣٧٣١٤ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ الْبِيعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقًا. (ابن ماجه ٢١٨٣ ـ احمد ١٥)

(۳۷۳۱۳) حفرت سمرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنْلِقَظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ بائع مشتری کو باہمی جدال تک اختیار ہوتا ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویشیز کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: بیع جائز (نافذ) ہوجاتی ہے اگر چہ باہمی جدائی نہ ہوئی ہو۔

#### ( ٣٦ ) سُجُودُ السَّهُو بَعْدَ الْكَلاَم

#### گفتگو کے بعد سجدہ سہو کا بیان

( ٣/٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.

(٣٧٣١٥) حضرت عبدالله ولي تنظيف سے روايت ہے كه نبي ياك مُلِفَظَيْقَ في الله عَلَيْكُ الله على الله الله الله والمحد المحد الله والمحد الله والمحد الله والمحد الله والمحد الله والمحد المحد المحد

( ٣٧٣١٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ.

(٣٧٣١) حفرت الوهر يره الن عُليَّة ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَة ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَف ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الْخِرْبَاقُ ، فَقَالَ : يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَلَّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتِى السَّهُوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يُسْجُدُهُمَا.

(۳۷۳۷) حفرت عمران بن حسین فائتو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِّفْظِیَّے نے تین رکعات پڑھیں پھرآپ مِلِفْظِیَّے مُو گئے۔ تو ایک آپ مِلِفْظِیَّے کُو ابواجس کو فرباق کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللّہ مِلِفْظِیَّے کی کمرف کھڑا ہوا جس کو فرباق کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللّه مِلِفْظِیَّے کیا نماز تھوڑی ہوگئی ہے؟ آپ مِلِفظِیَّے کے ایک رکعت (اور) میرافظی کی جس لیس آپ مِلِفظیَّے کے ایک رکعت (اور) پڑھی پھرسلام پھیراادر بحدہ ہوکیا پھرسلام پھیرا۔

اور(امام)ابوصنیفه مِیشینهٔ کا قول بیه ذکرکیا گیا ہے کہ: جب نمازی گفتگوکر لےتو پھر بجدہ ہونہیں کرے گا (بلکہ تجدید نماز کرے گا)۔

# ( ٣٧ ) أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

# حق مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے

( ٣٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ. ه مسنف ابن ابی شیرمترجم (جداا) کی سخت است الدر علی أبی صنبغه

(٣٧٣١٨) حفزت عبدالله بن عامر بن ربيعه اپنے والدے روايت كرتے ہيں كه ايك آ دمي نے نبي مَيْلَ فَعَيْمَ كَيْرَ مانه مبارك

جوتیوں کومبر بنا کرنکاح کیاتو نبی مِزَّلْتُظَیَّا بِنے اس کے نکاح کو حائز قرار دیا۔

( ٣٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَفْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ :انْطَلِقُ فَقَدُ زَوَّجْتُكُهَا ، فَعَلَّمْهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآن.

(٣٧٣١٩) حفرت مل بن معد دہا تُن سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ اَنْ اَکْ آدمی ہے کہا۔ جا دَاس نے سعورت نے نکاح کردیا ہے اورتم اس کوقر آن کی ایک سورة سکھادو۔

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْـ

بِدِرْهُم فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

(٣٤٣٢٠) حضرت ابن الى لبييه رفي فورات دادات روايت كرت بين كدرسول الله مَرْفَضَةَ في ارشاد فرمايا جو محض ايك درز عوض (عورت میں) صلت كوطلب كرتا ہے تو تحقیق حلت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّاثِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ

قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِّيهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿أَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ ﴾ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَ رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ :مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

(٣٤٣٢١) حضرت عبدالرحمٰن بن بيلماني ولي في بيان كرت مين كه نبي كريم مُؤَفِّقَةَ بِنه خطبهارشاد فرما يا اور فرمايا: ﴿أَنْكِ مُحوا الْأَ مِنْكُمْ ﴾ ايك آدى كفر ابوااس في عرض كيا: يارسول الله مَؤْفَقَعَ إن كدرميان بندهن ( كاعوض ) كيا ب؟

( ٣٧٣٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ ، قُوِّمَتُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.

(۳۷ ۳۲۳) حفرت انس بڑاٹنو ہے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن عوف ڈڑاٹنو نے ایک مختصلی کے وزن کے بقدرسونے کے عوض

کیا تھا۔ جس کی قیمت تین درہم اور تہائی درہم تھی۔

( ٣٧٣٢٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهُرٌ.

(٣٢٣٣) حضرت حسن ميشيئ سے منقول ہے كہ جس مقدار پرمیاں بیوى راضى ہوجائيں وہى مبر ہوگا۔

( ٣٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ :وَزْرُ

(٣٧٣٢٨) حضرت ابن عون والنياز كهتم بين كه ميس في حضرت حسن والنياز عدار (مهر) كاسوال كياجس برآ دمي شرا

سکتاہے؟ انہوں نے فر مایا بھٹھلی کے وزن کے بقدرسونا۔

( ٣٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوُ رَضِيَتُ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا.

(٣٢٣٥) حفرت سعيد بن المسيب وليُنْ يُن منقول م كواكر ورت ا يك الأخل (حق ممر) پرداضى بوجائ و بهم مهر بوجائ كار ٢٢٢٥) حفرت سعيد بن المُسيب وليُنْ يُن عَنْ عُمَيْرِ الْخَنْعَمِى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنْ عُمْدِ الْخَنْعَمِى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ الْبُيْلَمَانِي ، قَالَ : قَالَ النَّبَ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشُرَةِ دَرَاهِمَ.

(٣٧٣٢٦) حضرت ابن البيلمانی رفی شؤیہ سے روایت ہے کہ بی کریم مِیوَّفِیَکَا آجِیا۔﴿ وَ آمَنُوا النِّسَاءَ صَدُفَاتِهِنَّ نِعُلَةً﴾ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مِیَوْفِیَکَا اِن کے مابین بندھن (کاعوض) کیا ہے؟ آپ مِیَوَفِیکَا شکی بران کے گھروالے راضی ہوجا کیں۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشیئ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: آ دی عورت کے ساتھ دس در ہم سے کم مقدار پرشادی نہیں کرسکتا۔

#### ( ٣٨ ) هَلُ يَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقًا ؟

#### کیا آزادی مہربن سکتی ہے؟

( ٣٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا ، جَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.

(۳۷۳۲۷) حضرت انس بن ما لک نٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلِّفْتِکَاؤَ نے حضرت صفیہ ٹئینڈوٹنا کو آزاد کیا اور پھران سے شادی کرلی۔راوی کہتے ہیں کہ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیا مہر دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں ان کی جان مہر میں دی تھی ، یعنی ان کی آزادی کوحق مہر بنالیا گیا تھا۔

( ٣٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُل أُمَّ وَلَدِهِ ، وَجَعَلَ عِنْفَهَا مَهْرَهَا.

(٣٧٣٨) حضرت على يزي في كتب بيل كما كرآ دمي جا بي أمّ ولدكوآ زادكرد عاوراس كي آزادي كواس كامبر شاركر ل\_\_

( ٣٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ لَهَا صَدَاقًا ، رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ.

الله على أبى منبغة ﴿ الله على أبى منبغة ﴿ ١٠٨ ﴿ مَسْفَ ابْنَ الْجُرَاءُ لَكُونُ الله على أبى منبغة ﴿

(٣٧٣٢٩) حضرت سعيد بن المسينب بيشيد فرماتے ہيں كہ جوآ دمي اپن لونڈي يا أمّ ولدكوآ زادكرد اوراسي آزادي كواس كے مبر بناد ہے تو میں یہ کا م اس کے لیے جا ترسمجھتا ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویٹین کا قول پیذ کر کیا گیا ہے کہ: بیزکاح (آزاد کردہ لونڈی کا) بھی مہر کے ساتھ جائز ہوگا۔

# ( ٣٩ ) اقْتِدَاءُ المُتَنفَّل بالإمَام فِي الْفَجْر

#### فجر کی نماز میں امام کے پیچیے نفلوں کی نتیت سے اقتدا کرنے کا بیان

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدُتُ مَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْح فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، فَقَالَ : عَلَىَّ بِهِمَا ، فَأْتِي بِهِمَا تَرْءَ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ :مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلَّيَا مَعَنا ؟ قَالًا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا ، قَالَ :فَه

تَفْعَلا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلَّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

(۳۷۳۳۰) حضرت جابر بن اسود جلافئو اپنے والد ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مَلِفَظَفَحَ کے ساتھ آپ کے قج میر شریک ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ مَلِفَظَةً کے ساتھ صبح کی نماز مسجد نیف میں پڑھی۔ جب آپ مَلِفظَةً اپنی نماز پڑھ کیےاو

آپ ئِلِنَشِيَّةَ نِے زخ مبارک موڑا تو لوگوں کے اخیر میں دوآ دی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ مِلِنِشِیَّةَ کے ساتھ نمازنہیں پڑھی تھی . آپ مَلِ النَّيْظَةَ فَ فرمایا: انہیں میرے پاس لاؤ۔ پس ان دونوں کوآپ مِلْ النَّيْظَةَ کی خدمت میں لایا گیا اس حال میں کہ ان پر کم

طاری تھی ۔آ پے مَیۡزُشۡعُیۡجَ نے فر مایا۔تم لوگوں کو ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ انہوں نے عرض کیا۔

رسول الله مَلِفَظَيَّةً! ہم نے اپنے کجاووں میں نمازیڑھ لی تھی۔ آپ مِنَلِفَظَیَّةً نے فرمایا: آئندہ ایسامت کرو۔ جبتم اپنے کجاووں میر نمازیز ھلوپھرتم مسجد کی طرف آؤ۔ تو تم لوگوں کے ساتھ (جماعت میں ) نمازیز ھو۔ کیونکہ یتمھارے لئے نفل ہوجائے گی۔

( ٣٧٣١ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن بِشُوِ ، أَوْ بُسُوِ بْنِ مِحْجَنِ الدُّنَلِكِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ؟

النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بنَحُوهِ.

- وَ ذُكِو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُعَادُ الْفَجْرُ. (احمد ٣٣ مالك ١٣٢)

(۳۷۳۳) حضرت بشر يابُسر بن مجن اين والد ايي بي مذكوره بالا روايت نقل كرتے ہيں۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریٹیل کا قول بیذ کر کمیا گیا ہے کہ: فجر کی نماز کا (امام کے ساتھ )اعادہ نہیں کیا جائے گا۔

### (٤٠) تَكُوادُ الْجَمَاعَة

#### دوسري مرتبه جماعت كابيان

٣٧٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ

عَلَى هَذَا ؟ قَالَ :فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ :لَا تَجْمَعُوا فِيهِ.

- و دیر ان ابا تحنیفه ، فال : لا مجمعوا فید . (۳۷۳۳۳) حفرت ابوسعید رفایخهٔ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی (معجد میں) حاضر ہوا درانحالیکہ آپ مَرْائِنْکَیْمَ بَماز پڑھ چکے تھے: اوی کہتے ہیں: آپ مِرَائِنْکِیَمَ نے فرمایا: تم میں سے کون اس (کی نماز) پر تجارت کرے گا؟ راوی کہتے ہیں: پس ایک آ دمی کھڑا ہوا

> وراس نے آنے والے مخص کے ہمراہ نماز پڑھی۔ اور (امام)ابو صنیفہ ویٹنیڈ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس صورت میں ( دوبارہ ) جماعت نہ کرواؤ۔

#### ( ٤١ ) قُتُلُ الْحَرُّ بِالْعَبْدِ

#### آزادکوغلام کے بدلے میں قتل کرنے کابیان

٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

- و ذُكِر أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُفْتَلُ بِهِ. (٣٢٣٣) حفرت حسن ولِيْنَا نِي كريم مِثِلِنْفَقَةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مِئِنْفِقَةَ فِي فرمايا: جوكوئى اپنے غلام كول كرے گا، ہم

ں تو آئی کریں گے اور جوکوئی اپنے غلام کا ناک کانے گاہم اس کا ناک کا ٹیس گے۔ ان (۱ ام) ادرجہ نہ بیاضہ کا قبل نے کہا گاہ ہم اس کا ناک کا ٹیس گے۔

اور (امام) ابوحنیفہ مِیشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: آزاد کوغلام کے بدیے قبل نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ٤٢ ) طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ

#### دوران نماز طلوع آفآب ہوجانے کابیان

٣٧٣٢) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرُكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ ، مَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

- و ذُكِكَرُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُجُزِّنُه. (مالك ٥- احمد ٢٦٣) (٣٧٣٣) حفرت ابو بريره رُوافِي ، بى كريم مُؤَفِقَعَ أَبَ عدوايت كرتے بيں كه آپ مُؤَفِقَعَ أَبَ ارشاد فرمايا: جُوْفَق غروب آ فآب عيها عصرى ايك ركعت پالے تو تحقيق اس نے پورى نماز پالى - اور جُوفِق طلوع آ فاب سے پہلے فجرى ايك ركعت پالے تو تحقيق اس نے يورى نماز يالى -

اور (امام) ابوحنیفہ ویٹینے کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی فجر کی ایک رکعت پڑھ بچکے اور سورج طلوع ہوجائے تو اس آ دمی کو یہ فجر کفایت نہیں کرےگی۔

#### ( ٤٣) كَفَارَةُ الصَّوْم

#### روزے کے کفارہ کا بیان

( ٣٧٣٥) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكُتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَعْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : الْأَعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ الْجُلِسُ ، فَجَلَسَ ، فِينَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُو ّ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ الْجُلِسُ ، فَجَلَسَ ، فِينَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُو " ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهُبُ فَتَكُ بِالْحَقِ ، مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَحِكَ حَتَى الْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَحِكَ حَتَى اللهُ اللهُ مُثَلِقُ أَهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَا ، فَضَحِكَ حَتَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يَجُوزُ أَنْ يُطُعِمْهُ عِيَالَهُ.

(۳۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ وہ اپنے سے دوایت ہے کہ ایک آ دی آپ مُؤَفِیْکَا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ مُؤِفِفَکَآ نے بوچھا: تہہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے؟ اس آ دی نے کہا۔ میں نے ماہ رمضان میں (روزہ کی حالت میں) اپنی بیوی کے ساتھ ہمستری کر لی ہے۔ آپ مُؤِفِفَکَآ نے فرمایا: ایک غلام کو (بطور کفارہ) آ زاد کر دو۔ اس آ دی نے کیا۔ مجھے اس کی عرض کیا: میرے پاس تو غلام نہیں ہے، آپ مُؤفِفَکَآ نے فرمایا: تم دو مہینے کے روزے رکھو۔ اس آ دی نے کیا۔ مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ مُؤفِفکَآ نے فرمایا: ساتھ مکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ مجھے سے بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ مُؤفِفکَآ نے فرمایا: ساتھ مکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ مجھے سے بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ مُؤفِفکَآ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ پس وہ آ دی بیٹھ گیا۔ وہ آ دی بیٹھا ہی ہوا تھا کہ آپ مُؤففکَآ کے پاس ایک تھال لایا گیا اس میں کھوریں تھیں۔ تو آپ مُؤففکَآ نے اس بیٹھے ہوئے آ دی سے فرمایا۔ یہ لے جاؤ اور اس کو صدقہ کردو۔ اس آ دمی نے عرض کیا۔ شم کوریں تھیں۔ تو آپ مُؤفککَآ نے اس بیٹھے ہوئے آ دمی سے فرمایا۔ یہ لیے جاؤ اور اس کو صدقہ کردو۔ اس آ دمی کے عرض کیا۔ شم کی اس فرمان نہیں ہو۔ آپ مُؤفککَآ نے اس بیٹھے ہوئے آ دمی سے فرمایا۔ یہ بے جاؤ اور اس کو صدقہ کردو۔ اس آ دمی کی گران نہیں ہو۔ اس فرایا: یہ بیٹے کی دھرتی پر ہم سے زیادہ فقیر اور محتاج کوئی گھرانے نہیں ہے۔

مصنف این الی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مسبفه 💮 ۱۱۱ کی کشت کتاب الرد علی آبی صیفه 🎇

ُ فَضَعَةً (بين كر) بنس ديديهال تك كه آپ مَرْفَضَعَةً كاطراف والدانت ظاهر بوگئے چرآپ مَرْفَضَعَةً نفر مايا۔ جاؤ وَ۔اوربياين الل خانه كوكھلا دو۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشید کا تول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: اپنے عیال کو بید (صدقہ) کھلا نا جائز نہیں ہے۔

# ( ٤٤ ) صَّلاَةُ الْعِيدِ فِي الْيَوْمِ التَّانِي

### دوسرے دن عید کی نمازیر ھنے کابیان

٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى بِشُو ، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُمُومَتِى مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ صُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُغْمِى عَلَيْنَا هِلاَّلُ شَوَّالِ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكُبٌ مِنُ حِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ مُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَخُرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْعَدِ.

> وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْعَلِدِ. ويس ده مه عمه بريانس السكر تربي مجمه م

۳۷۱) حضرت عمیر بن انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے انصاری چپاؤں نے جوآپ مِنَّافِظَةُمْ کے صحابہ جُوَائَتُمْ میں سے بیان کیا کہ ہم پرشوال کا چاند (بادل وغیرہ کی وجہ سے ) چھپارہ گیا اور ہم نے صبح کوروزہ رکھ لیا۔ آخر دن کو سواروں کی ایک ۔ آئی اور اس نے ہی پاک مِنْوَفِظَةُمْ کی خدمت میں حاضر ہو کر گوائی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا۔ تو نبی پاک مِنْوَفِظَةُمْ کی اس کوافظار کرنے کا تھم دیا۔ ۔ اس کوافظار کرنے کا تھم دیا اور دوسرے دن عمید کے لئے نکلنے کا تھم دیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ جایٹید کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: دوسرے دن لوگ عید کونبیں نکلیں گے۔

#### روو دو ريّ ( ٤٥ ) بيع المصرّاةِ

#### مُصَرِ اة ( دودھ رو کے ہوئے جانور ) کی بیچ کا بیان

. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

اسے) حضرت ابو ہر میرہ زانٹو سے روایت ہے کہ جس آ دمی نے مُصرّ اق (وہ جانور جس کا مالک اس کا دودھ دو ہنااس نیت سے

ے کہاس کے تقنوں میں دورھ بھرا ہواد کی کرمشتری زیادہ ثمن دےگا ) کوخریدا۔اس کواس نتے میں اختیار ہےا گر چاہے تو اس کوواپس کردےاوراس کے ساتھا کیک صاع تھجوروں کا بھی واپس کردے۔

روا ، و رَحَدُ مَن اللهِ مَا مَن الْحَكِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ نَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلافِهِ.

(٣٧٣٣٨) حضرت عبدالرحمان بن الي ليلى ،ايك صحالي ثيلي أن سول الله مَلِطَقَعَةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مَلِطَقَعَةَ نے فر مايا: جو شخص مُصر اقه كوخريد لے تو اس كو دو چيزوں كا اختيار ہے اگر اس كو واپس كرنا جا ہتا ہے تو اس كے ساتھ ايك صاع كھجور كا يا ايك صاع گندم كا واپس كرے گا۔

اور (امام) ابوصیفه ویتید کاتول اس کے برخلاف ذکر کیا گیا ہے۔

#### ( ٤٦ ) حُكُمُ انْتِبَاذِ الْخَلِيطين

### دوچیزوں کوملا کر نبیذ بنانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَٱلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

(۳۷۳۳۹) حضرت جابر جیانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِینَّرِ اَنْفِیْکَا آجَے کھجور اور شمش کی انتھی نبیذ بنانے ہے منع فر مایا۔اورای ملہ پر کھی سیکھ میں منعونیں

طرح مجی اور کی تھجور کی اکٹھی نبیزے منع فر مایا۔

( .٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلِطُ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَكَتَبَ بِنَلِكَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ.

(۳۷۳۴۰) حَفرت این عباس جانجو ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُؤَلِّفَظَ آئے کے مجوراور کشمش کواکٹھا ( نبیذ ) کرنے ہے اور کچی محبور مستشمش کا میں دندن کی مند مند فیس میں میں میں میں اندائیڈو نیاما کوش سے دیکھر تھے

اور تشمش کوا کٹھا (نبیذ ) کرنے ہے منع فرمایا۔اور پیربات آپ مِیٹِیٹیٹیٹیٹے نے اہل ٹرش کے نام کھی تھی۔ برین ویریا و دو جسے دیریا میں دیج ہوئیں ہے دیریا ہے۔

( ٣٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

نہ کرواور پکی کی مجورکوا کشانبیز نہ کرو۔اوران میں سے ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ نبیند کرلو۔

( ٣٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ : نَهَى

ه مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف این الی شیرمتر جم (جلدا۱)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. (٣٤٣٢) حضرت ابوسعيد خدري وناهُ سے روايت ہے كه رسول الله مَؤْفِظَةَ في كچي، كِي اور كشمش، هجور (كے اكتھے نبيذ)

( ۳۷۳۴۲ ) حضرت ابوسعید خدری فٹائٹر سے روایت ہے لہ رسول القد <u>میر نظی</u>تے ہیں ، پی اور میں ، جور رے اسے مید ) ہے منع فر مایا۔

اور (امام) ابوصنیفہ رہیں کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### (٤٧) نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ

#### حلاله کرنے والے کے نکاح کا بیان

( ٣٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

ىرلعنت فرمائى ـ

( ٣٧٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنِ الْمُسَيب بْنِ رَافِع ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لَا أُوتِيَ بِمُحَلِّلٍ ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ ، إِلَّا رَجَمْتهمَا.

اریبی بلک عنیں ہو یہ ساحیں کہ ہوئی و بلکھا۔ (۳۷۳۳۳) حضرت قبیصہ بن جابر دہائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی کا ارشاد ہے۔میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا یا وہ مخض

جَسَ کے لئے طلالہ کیا گیا ہے۔ لایا گیا تو میں اس کوسنگ ارکروں گا۔ ( ۲۷۲٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ ، عَنْ أَبِی مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ

الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

(۳۷۳۵) حضرت ابن عمر رہائن روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔

( ٣٧٣٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

و ۳۷۳۳۲) حضرت علی و این فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَظَةً نے ارشاد فرمایا: الله تعالی حلاله کرنے والے پراوراس پرجس کے

لئے طلالہ کیا گیا ہے لعنت فرماتے ہیں۔

( ٢٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلُّهَا ، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكُهُا.

(٣٧٣/٢٥) حضرت ابن سيرين وليشيط فرمات بين كدالله تعالى حلاله كرنے والے پراوراس پرجس كے لئے حلاله كيا عميا ہے لعنت فرماتے ہيں۔

اور (امام )ابوصنیفہ بریٹیمیز کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جبآ دمی عورت کے ساتھ حطالہ کی غرض ہے شادی کرے پھرآ دمی کو وہ عورت مرغوب ہوجائے تو اس کواپنے پاس تھبرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٤٨ ) تُعُريفُ اللَّقَطَةِ

#### گری پڑی چیز کی پہچان کروانے کا بیان

( ٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرَّأَى ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقُهَا.

(۳۷۳۳۹) حضرت سوید بن غفلہ روائی بیان فرماتے ہیں کہ میں زید بن صوحان روائی اورسلمان بن رہیعہ روائی نظلے یہاں تک کہ جب ہم غذیب مقام پر پہنچ تو میں نے ایک لاٹھی گری ہوئی اُٹھالی۔ان دونوں نے مجھ سے کہا۔اس لاٹھی کو بھینک دو۔ میں نے انکارکیا۔پس جب مندید پنچ تو میں اُبی بن کعب روائی کی خدمت میں حاضر ہوااور اُن سے اس کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے فرمایا: میں نے نبی پاک مِنْوَفِیْکَا کَم کَمُ زَمانِد میں سودینارگرے ہوئے اٹھائے تھے اور یہ بات میں نے آپ مِنْوَفِیْکَا کَم کَمُ اللهِ مَنْ اَللهُ مَنْ کَمُ وَاوَد پس میں نے ان سامنے بیان فرمائی تھی تو آپ مِنْوَفِیْکَا کَم کُمُ اللهُ مِن اَللهُ کَمُ کُمُ مَاللهُ مِن کَم اللهُ کَم کُمُ کُمُ مِنْ اللهُ کُلُ نَه بایا تو مِن آپ مِنْوَفِیْکَا کَم کُم کُم مِنْ اِللهُ کُلُ نَه بایا تو مِن آپ مِنْوَفِیْکَا کُمُ کُمُ کُمُ مِنْ اِللهُ کُلُ نَه بایا تو مِن آپ مِنْوَفِیْکَا کُم کُمُ کُمُ مِن نے ان دیناروں کو پہنچ نے والاکوئی نہ بایا تو مِن آپ مِنْوَفِیْکَا کُمُ کُمُ مُنْ مِن نے ان دیناروں کو پہنچ نے والاکوئی نہ بایا تو مِن آپ مِنْوَفِیْکَا کُم کُمُنْ مِن کُمُنْ مِنْ کُمُنْ مِن کُمُنْ مِن کُمُنْ وَاللّٰ مِنْ مُنْ کُونُ مِنْ کُمُنْ مِنْ کُمُنْ مِنْ کُمُنْ کُمُنْ

مصنف ابن الي شيهمترجم (جلداا) في مسنف ابن الي شيهمترجم (جلداا) في مسنفة في الله المستقدة الله المستقدة المستقدة

ہوا تو آپ مُطِّلْتُهُ ﷺ نے فرمایا: اس کی ایک سال تک یہچان کرواؤ۔ پھراگرتم اس کے مالک کے پالوتویہ اس کودے دووگرنه تم اس کی تعداد ۱۰ اس کا برتن اور اس کی رس کی پیچان کرواؤ۔ پھرتم اس کے مالک کی طرح ہوجاؤ گے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر لقطہ کا مالک آجائے تواس کا تاوان بھراجائے گا۔

# (٤٩) بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ

بُدةِ صلاح (آفت سے مامون ہونے) سے پہلے پھل کی بیع کابیان

( ٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ.

(۳۷۳۵۰) حضرت ابن عمر و الله على الله مَلِنْ الله مَلِنَا الله مَلِنَا الله مَلِنَا الله مَلِنَا الله مَلِنَا الله مَلَا الله مَلَا مَا الله مَلَا الله مَلَا مَا الله مَلَا الله مَلَا مَا الله مَلَا مَا الله مَلَا مَا الله مَلَا مَا الله مَلَا الله مَلَا مَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا مَا الله مَلَا الله الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ الله الله مَلْ الله مَلْ

( ٣٧٢٥١ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَنْعِ الثَمَّ ةَ حَتَّ يَنْدُهُ صَلَاحُهَا . (سِخَارِي ٢٣٨١ ـ مسلم ٨١)

بَیْعِ الشَمَرَةِ حَتَّی یَبُدُو صَلاَحُهَا. (بخارَی ۲۳۸۱ مسلم ۸۱) (۳۷۳۵) حضرت جابر مِنْ تَوْسے روایت ہے کہ نِی پاک مِلِّنْ ﷺ نے بُدةِ صلاح سے قبل پھلوں کی بیج کرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الشَمَرِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبَةُ صَلَاحُهَا. النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَمَا ةَ حَتَّى بَنْدُهَ صَلاحُهَا.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلاَحُهَا. ٣٧٣٥) حفزت زيد بن جبر طِيْعًا سے منقول ہے کہ ایک آدی فرحفری این بم طاف سرتعلوں کی خرداری سے اور سوال

(۳۷۳۵۲) حضرت زید بن جیر روشید سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر اٹھٹھ سے پھلوں کی خریداری سے بابت سوال کیا ؟ آئے انہوں نے فرمایا: نبی کریم مِرَافِقَیْکَمَ اِنے نبد وِ صلاح سے قبل بھلوں کی نبیج ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٧٣٥٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزُ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

(٣٤٣٥٣) حضرت ابو ہر يره و الله الله معاويه والله كو بيان كرتے ہيں كه نبى كريم مَلِقَظَةَ فِي سِيلوں كى جع منع فرمايا يہاں

تک کدوہ عارض (مصیبت) ہے محفوظ ہو جا کیں۔ بیریں موروں میں میں اور میں اور اور اس میں اور اس

( ٣٧٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُهَا وَيَخْلُصُ طَيْبُهَا. (٣٧٣٥٣) حِفْرت ابوسعيد فَاتُوْ سِيروايت ہے كہ نِي كُريم مُؤْفِقَةَ فَيْ نَهُ وصلاح سے پہلے پھول كى نَتْح كُومُع فرمایا ہے۔ لوگوں

(۳۷۳۵۴) جفنرت ابوسعید دیانٹو سے روایت ہے کہ بی کریم مُطِّفَظِیَّا نے بُد وصلاح سے پہلے بھلوں کی بیچ کومنع فر مایا ہے۔ لوکوں نے بو چھا۔ بھلوں کی بُد قِ صلاح کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فر مایا: بھلوں کی آفات ختم ہو جا کیں اور اس میں میوہ خلاصی یا جائے۔ (بعنی عادمًا أفات كاوت كررجائ اورهاظت كاوتت شروع موجاك)

( ٣٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا نُحُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ :وَمَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ :حَتَّى يُحْرَزَ. (بخارى ٢٢٥٠ـ مسلم ١١٦٤)

(٣٥٣٥٥) حضرت ابوالجرى فرماتے ہیں كہ میں نے ابن عباس والتئ سے تھجوروں كى تاج كے متعلق سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمايا:
نى كريم مَرِّ اَنْتَكُا اِ نَهُ عَلَى اِ اِلْمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الل

( ٣٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَمَرِ النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، فَقِيلَ لأَنَسِ : مَا زَهُوُهُ ؟ قَالَ : يَحُمَّوُ ، أَوْ يَصْفَرُّ.

(٣٧٣٥١) حضرت انس بن الني سے روايت ہے كه نبى كريم مَلِ النظائية نے تھجور كے پھل كوفروخت كرنے سے منع كيا يہاں تك اس كى نشو ونما ہوجائے ۔ نشو ونما ہوجائے ۔حضرت انس بن الني سے بع چھاگيا كه اس كى نشو ونما كيا ہے؟ تو آپ بناؤ نے فرمايا: و وئمرخ يا بيلا ہوجائے۔

( ٣٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكُحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَى يَبُدُوَ صَلَاحُهَا.

( ٣٥٣٥ ) حضرت ابوامامه و الني المرايت ب كه ني كريم مَ أَنفَظَةَ فِي بدوصلاح سي قبل بعلول كي بيع كرنے سے منع فر مايا۔

( ٣٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ بُنُ غَزْوَان ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسُ بِبِيعِهِ بَلَحًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَثَرِ.

(۳۷۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ جائٹو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَانِّفَتُحَةِ نے بدوصلاح ہے قبل بھلوں کی فروخت ہے منع فر مایا ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویٹیلا کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ اس کو کیا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بات صدیث کے خلاف ہے۔ جو حوج

#### ( ٥٠ ) سِنَّ الْبُلُوغِ

#### بلوغت كي عمر كابيان

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) في مسنف ابن الي شيرمترجم (جلداا)

عَشْرَةً فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفُرِضُوا لِإِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَلِإِبْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي اللَّرْيَّةِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةً ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةً.

ر المورو من بالمورو المورود ا

چودہ سال کا تھا۔ آپ مِنَّافِظَ فَنِهِ نِے مجھے چھوٹا سمجھا اور مجھے آپ مِنْافظَةُ کی خدمت میں خندق کے دن چیش کیا گئیا۔ میری عمراس وقت پندرہ سال تھی۔ تو آپ مِنْافظَةُ فِی نَّے میں خندق کے دن چیش کیا گئیا۔ میری عمراس وقت پندرہ سال تھی۔ تو آپ مِنْافظةُ فِیْرَ نے محکے اجازت دے دی۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بیس نے میر بن عمر بن عبدالعزیز کو بیان کی۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گورنرول کو کھھا کہ پندرہ سال والے کو بچوں میں شار کرو۔ مسال والے کو بچوں میں شار کرو۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویٹیئ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ لڑکی پراٹھارہ سال یاسترہ سال تک پینچنے تک بچھ بھی (لازم)نہیں ہے۔

# (٥١) حُكُمُ الْخَرْصِ فِي التَّهْرِ

#### متھجوروں میں تخمینہ لگانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخُوصَ الْعَنْبِ كَمَا يُخْرَصُ النَّخُلُ ، فَتُؤَدَّى زَكَاتَهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤدَّى زَكَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّخُلِ وَالْعِنَبِ.

(۳۷۳۱) حضرت سعید بن سیتب ویشید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میلِفظیّم نے حضرت عناب بن اسید روائیو کو محجوروں کا تخیینہ لگانے کی طرح انگوروں کا تخیینہ لگانے کی طرح انگوروں کا تخیینہ لگانے کی طرح انگوروں کا تخیینہ لگانے کا حکم دیا۔ پس انگوروں کی زکوۃ کشمش کی شکل میں اور خرما کی زکوۃ محجوروں کی شکل میں اداکی جائے گی۔ تھجوروں اور انگوروں کے بارے میں یہ نبی کریم مِلَوْفِظَیَّةً کی سُنت ہے۔

بِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَمِوْلِكَ بِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْيُمَنِ ، فَخَرَصَ عَلَيْهِمَ النَّخُلَ.

(۳۷ سر) حضرت شُعبی پرتیمیز سے منقول ہے کہ نبی کریم مُلِقِقَعَ نے عبداللہ بن رواحہ جِنْتُن کواہل بمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان پر کمجوروں میں تخمینہ لگا نامقرر کیا۔

( ٣٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ :جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمُ ، فَخُذُوا وَدَعُوا. ( ٣٧٣٦٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ :خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَغْنِى خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسُقٍ ، وَّزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمُّ اَبْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسُقِ.

(۳۷۳۷۳) حضرت جابر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ابن رواحہ ڈٹاٹٹو نے خیبر کی تھجوروں کا تخمینہ چالیس ہزاروس لگایا۔اوران کو یہ گمان تھا کہ جب ابن رواحہ ڈٹاٹٹو نے بہودیوں کواختیار دیا توانہوں نے تھجوریں لے لیں اوران پر ہیں ہزاروس تھے۔

( ٣٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا لِلنَّخُلِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى الْخَرْصَ.

(۳۷۳۷) حضرت بشیرین بیاریان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہوائٹو ،ابو شمہ ڈواٹو کو مجوروں کا تخمیندلگانے کے لئے ہمیجے تھے۔ اور (امام) ابو حنیفہ واٹیمیز کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: وہ تخمیندلگانے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

#### ( ٥٢ ) إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ

#### والد کااپنی اولا د کے مال میں ہےاپنی ذات پرخرچ کرنے کا بیان

( ٣٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُّ :مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

(۳۷۳۱۵) حضرت عائشہ مین مذائن روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مِرَالفَظَةَ اللہ ارشاد فرمایا: آ دمی سب سے پاکیزہ جو کھا تا ہے وہ اپنی کمائی (کامال) ہے اور آ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی ہے۔

( ٣٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَشَيْدٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوُّلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

(۳۷۳۲۲) حضرت عائشہ نکافنون روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مُرِفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: تم جو کچھ کھاتے ہواس میں سے پاکیزہ مال تمہاری کمائی والا مال ہے اور تمہاری اولا دیں بھی تمہاری کمائی ہیں۔

( ٣٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى غَصَيَنِى مَالِى ، فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُك لَأْبِيك.

(٣٧٣٧) حضرت شعنی مِرْشِيْد فرمات بين ايك انصاری ، نبی كريم مِلْفِظَةَ كَي خدمت مين حاضر ہوا اور عرض كيا۔ يا رسول

هم مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ا ) المسلم مسنف الله المسلم المسلم مسنف المسلم مسنف المسلم مسنف المسلم المسلم مسنف المسلم المسل

الله مَرْفَظَةَ إِمير كِ باب نے ميرامال غصب كيا ہے؟ آبِ مَرْفَظَةَ نے فرمايا: تواور تيرامال تير بے باپ كا ہے۔ ( ٢٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي مَالًا ، وَلَابِي مَالٌ ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيك. (عبدالوزاق ١٦٦٢٨) (٣٧٣١٨) حضرت محمد بن منكدرروايت كرتے بين كدايك آدى آپ مِنْ الفَظِيَةَ كَلْ خدمت اقدس ميں حاضر بوااوراس نے عرض كيا:

يا رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْ اللهِ ع ( ٣٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوِّيْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :

يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (٣٧٣٦٩) حضرت عا ئشہ مِنْ منتیعنا فرماتی ہیں کہ آ دمی اپنی اولا د کے مال میں سے جتنا جا ہے کھا سکتا ہے اور اولا داپنے والد کے مال میں ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھاسکتی۔

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك الْإِبِيك. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ.

(۳۷۳۷۰) حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آپ مِیلِّ اَنْکِیَا َ آجَی ضدمت الدس میں حاضر ہوا اور عرض كيا-ميراوالدميرے مال كامتاج ؟ آبِ مَلْفَظَةُ نِهُ فِر مايا: تو اور تيرامال تيرے باپ كا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا تول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: باب اگر محتاج ہوتو اولا دے مال میں سے لے سکتا ہے اور خود پرخرج كرسكناب وگرنه بين \_

# ( ٥٣ ) شُرْبُ أَبُوالِ الإِبِلِ

# اونٹوں کے بیشاب کو یینے کابیان

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجُتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَافْعَلُوا.

(٣٧٣٧) حضرت انس بن ما لک رفي تنزيان فرماتے ہيں که نم ينه ہے کچھ لوگ مدينه ميں حاضر ہوئے۔ تو انہيں مدينه كي آب و ہوا موافق نہ آئی۔ آپ مِرَافِظَةً نے انہیں فر مایا: اگرتم صدقہ کے اونٹوں کی طرف نکلنا اور ان کا دود ھاور پییثاب بینا چاہتے ہوتو

اییا کرلو۔

( ٣٧٣٧) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا سُلَامٍ ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرُضَ ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمُ ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا؟ قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِ الإِبلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كُرِهَ شُرْبَ أَبُوالِ الإِبلِ.

(۳۷۳۷) حضرت انس وہائی سے روایت ہے کہ عمل ہے آٹھ افراد نبی پاک مِنْلِفَتْ اَجْمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور
انہوں نے آپ مِنْلِفَتْ اَ ہِ مَنْلِفَتْ اَ ہِ الله مِن بیعت کی ۔ انہیں مدینہ کی زمین موافق نہ آئی اور ان کے جسم بیار ہو گئے تو انہوں نے نبی
پاک مِنْلِفَتْ اَ کَا اَ اِس بات کی شکایت کی تو آپ مِنْلِفَتْ اَ نے فرمایا: کیا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں نہیں چلے
جاتے ناکہ تم اونٹوں کے بیشا ب اور دودھ ہو؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں! پس وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے اونٹوں کے دودھ اور
پیشا کو بیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ورشین کا تول بیذ کرکیا گیا ہے کہ:وہ اونٹوں کے پیشاب کو کروہ جانتے تھے۔ رو در ( ۵۶ ) حرمہ الممیرینیّة

#### مدینه کےمحترم ہونے کا بیان

( ٣٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمُدِينَةِ ؛ أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : الْمَدِيدَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَغْلَمُونَ. (مسلم ٩٩٢ ـ احمد ١٨١)

(٣٧٣٧) حضرت عامر بن سعدا پن والد ب روايت كرتے ہيں كدرسول الله مَشِلِفَتَ فَقَا ارشاد فرمایا: بے شک ميں مدينہ -دونوں سنگر يزوں كے درميان كوحرام قرار ديتا ہوں اس بات ہے كہ اس كا درخت كا ٹا جائے يا اس كے شكار كوفل كيا جائے ا آپ مِشِرِفِقَةَ فِي فرمايا: مدينہ لوگوں كے لئے بہتر ہے اگرلوگ اس بات كوجانتے۔

( ٣٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَطَبَنَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : مَنْ زَعَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاد ، قَالَ : وَفِيهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.

(٣٧٣٧) حضرت ابراہيم تيمي اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەملى مرتضلى دائنو نے ہميں خطبه ديا تو فر مايا: جوكوئي ممان كرتا ـ

کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے۔ اس صحیفہ میں اونٹ کے دانت تھے اور زخموں کے بارے میں کچھا حکام تھے۔ (تو اس کا گمان غلط ہے) راوی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ فیل فیل اللہ ف

( ٣٧٣٧٥ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَّمٌ آمِنْ.

(٣٧٣٧٥) حضرت مهل بن عُنيف وايت كرتے ميں كه نبي كريم مِنْ فَضَعَةَ فَي مدينه كي طرف اشاره كيا اور فرمايا: تيمامون

( ٣٧٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدُتُ هُرَيْرَةَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدُتُ الْفَبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا. (ترمذى ٣٩٢- احمد ٣٨٠)

(٣٧٣٧) حفرت ابو ہر يره و و الله عن ميں كدر سول الله مَوْفَقَعَ فَيْ الله كَا يَعْنَ مَدينه كَه ، و و و ل سَنَّر يزول كَه ما يين كورم قرار ديا ہے۔ حضرت ابو ہر يره و فَيْ فَر ماتے ہيں كه اگر ميں (يهاں پر) ہرن ظهرا پاؤل تو ميں اس كوبھی خوف زده نهيں كرول گا۔ ( ٣٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُّرةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَا بَتَي الْمَدِينَةِ. (بخارى ١٨٩٩ - احمد ٢٨١)

(٣٧٣٧) حضرت ابو ہريره ديني بيان فرماتے ہيں كه نبى كريم مَشَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: الله تعالىٰ نے ميرى زبان سے مدينہ كے دونوں سكريزوں كے درميان كورم بناديا ہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسُوافَ ، فَصَادَ بِهَا نُهَسًّا ، يَعْنِى طَائِرًا ، فَلَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ مَعَهُ ، فَعَرَكَ أُذُنَهُ ، وَقَالَ : خَلِّ سَبِيلَهُ ، لَا أُمَّ لَكُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. (احمد ١٨١ ـ طبر انى ٣٩١١)

(۳۷۳۷) حضرت شرصیل ابوسعد بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسواف میں داخل ہوئے (وہاں پر) انہوں نے ایک پرندہ شکار کیا۔
(اس دوران) ان کے پاس زید بن ثابت ش نیٹ تشریف لائے۔ وہ پرندہ ابوسعد کے پاس تھا۔ حضرت زید ش نیٹ نے ابوسعد کے کان
کوسلا اور فرمایا۔ تیری ماں نہ ہو! اس کا راستہ چھوڑ دے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم مُؤَفِّفَ فِحَ فِدینہ کے دونوں شکریز ول
کے مابین کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ خَدَّثَةُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّى حَرَّمْت مَا بَيْنَ

ه مسنف ابن الب شير مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الب شير مترجم (جلداا)

لاَبَتِي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، قَالَ :ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ قَدُ أَخَذَهُ ، فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ فَيُرْسِلُهُ. (مسلم ١٠٠٣- ابويعلي ١٠٠١)

(٣٢٣٩) حضرت عبدالرحمان اپنے والد ابوسعید دوائی ہے روایت کرتے ہیں کد انہوں نے نبی پاک مِزَّ الفَصَّحَةَ کوفر ماتے مُنا کہ میں مدینہ کے دونوں سنگریزوں کے درمیان کوحرم قرار دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابوسعید جائنے مدینہ کے دونوں سنگریزوں کے درمیان کوحرم قرار دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابوسعید جائنے اگر ہم میں ہے کہ کا تھ پرندہ پکڑا ہواد کیمنے تو اس کواس کے ہاتھ سے روک لیتے پھر پرندہ کوچھڑوا دیتے۔

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمٍ الْأَخُولِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ :أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، هِى حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهًا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (بخارى ١٨٧٤ مسلم ٩٩٣)

(۳۷۳۸۰) حضرت عاصم احول بیشیدهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن ما لک مُناتِحَدُ سے پوچھا: کیا نبی پاک مَنِلِقَظَیَّمَ نے مدینہ کوحرم قرار دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! میحرم ہے اس کواللہ اور اس کے رسول مَنِلِقَظَیَّمَ نے قابل احترام تھہرایا ہے۔اس کا گھاس (بھی ) نہیں کا ٹاجائے گا۔ جو محض ایسا کرے (گھاس کانے ) تو اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَيِيَّةَ ؛ عَنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلَ : اللَّهُمَّ إِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتَ بِهِ مَكَّةَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَوْءٌ. (احمد ١٥٨)

(۳۷۳۸۱) حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِلِّفْظَةَ کو کہتے مُنا۔اے اللہ! میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں حبیبا کہ آپ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ رویلید کا قول مید ذکر کیا گیا ہے کہ:اس آ دی پر کچھ بھی نبیں ہے۔

( ده ) ثَمَنُ الْكُلْبِ

#### کتے کے ثمن کا بیان

( ٣٧٣٨٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ.

(٣٧٣٨٢) حضرت ابومسعود ولي شعر وايت بكر في كريم مَرْ النَّهُ فَيْ ذانية ورت كع مبر اور كُنة كَثَن مِن عفر مايا ب ( ٣٧٣٨٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكُلُبِ. (٣٧٣٨٣) حفرت الو بريره و التي سروايت ب كه بي كريم مَرْفَظَةً في زانيه كي مهر ساور كته كمن منع فرمايا ب - (٣٧٣٨ ) حَدَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ، رَبِّ مِنْ مُعَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ، رَبِّ مِنْ مُعَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ،

وَ تُكُسُبُ الزَّمَّارَةِ. (۳۷۳۸۳)حضرت محمد بن سیرین مِلِیُّلِا فرماتے ہیں کہ ضبیث ترین کمائی کتے کاثمن اور بانسری بجانے والے کی کمائی ہے۔

( ٣٧٨٥) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، قَالَ :أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَنْ تَمَدَ الْكُلْبِ وَ السِّنَةُ ،

وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسَّنَّوْدِ. (٣٧٣٥) حفرت جابر دِي وَ يَ روايت ب كه نِي كريم مَرَافِظَةَ فِي كَةِ اور بلي كَثْن مِعْ فرمايا ـ

(٣٧٣٥) حفرت جابر ولي في حدوايت ب كه بي كريم مَ النَّفَظَ أَنْ كَتَ اور بلي كِن سيمنع فرمايا-( ٢٧٢٨٦) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِنْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ. (٣٧٣٨) حفرت عون بن الى جيفه اپن والدے روایت كرتے ہیں كه نى كريم مَائِفَتَكُمْ فَي كُنْ سے منع فر مایا۔

( ٣٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَوٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَاهُ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ رخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ. (٣٤٣٨٤) حضرت ابن عباس نطاتُه، نِي كريم مِنْ الْفَضَةَ شِي روايت كرتے بي كه آب مِنْ الْفَضَةَ شِي نارشا وفر مايا: كُتَّة كاثمن ، زانيه كامبر

اورشراب کی قیت حرام ہے۔ اور (امام )ابوضنفہ پرطیعو کے بارے میں ۔ ذکر کما جاتا ہے کہ: آپ نر کتر کشن میں خصہ ہے دی ہر

اور (امام) ابوحنیفہ ویشین کے بارے میں بیدذ کر کیا جاتا ہے کہ: آپ نے کئے کے شن میں رخصت دی ہے۔

# ( ٥٦ ) نِصَابُ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرقَة

# ٥١) رِصاب قطع اليارِ فِي السرِقة

چوری میں ہاتھ کا شنے کے نصاب کا بیان میرد میں دوری میں دیا ہے نصاب کا بیان

٣٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ، قُوْمٌ ثُلَاثَةَ دَرَاهِمَ.

وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ، قَوَّمَ ثَلَاثَةَ دَراهِمَ. (٣٧٣٨) حضرت ابن مرجها تُن سروايت بكريم مَلِنفَ فَيْ نِي الكِهُ هال (كي چوري ميس) جس كي قيمت تين در جم تقي،

، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنَّا يَوْيِدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا :أَخْبَرَنَا الزُّهْرِئُ ، عنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُفْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (٣٧٣٨٩) حضرت عائشہ تفاطیعنا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثِلِظَ فِی ارشاد فرمایا: چوتھائی دیناریااس سے زیادہ میں ہاتھ کا ٹا پر

ائے گا۔

( ٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم.

(۳۷۳۹۰) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نے پانچ دراہم (کی چوری میں) ہاتھ کا ٹاتھا۔ اور (امام) ابوضیفہ ویقید کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: دس درہم ہے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

#### ( ٥٧ ) غَسْلُ اليَدِ قَبْلُ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ

#### برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے قبل دھونے کا بیان

( ٣٧٣٩١ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ نَاتَتُ يَذُهُ.

(۳۷۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ دخاشئہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِفَقِیَّ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی رات کو اُٹھے تو وہ است -- بہت میں میں تعلق تبدید میں اس بھی ہی ہی موا نہیں سے رہی باتر نہیں ہی اور کی رات کو اُٹھے تو وہ است

ہاتھ کو تین مرتبہ دھونے ہے بل برتن میں نہ ڈالے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

( ٣٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَااَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ · يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

(۳۷۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ دی ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّوْفَظَافِہ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنی نیندے المخے، اس کو جا ہے کہ اپنے ہاتھ پر برتن میں سے تین مرتبہ پانی انڈیل دے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہال

ری ہے۔

رِ بِهِ ٢٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

صفی الملہ میں اور ہریرہ دیا گئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹینٹیٹی کا ارشاد ہے کہ جبتم میں سے کوئی ایک رات کواٹ (سیم ایس میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو دعو لے۔ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو دعو لے۔ ( ٣٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

- وذُكِرَ انَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۳۹۴) حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ جب کوئی آ دمی اپنی نیند سے بیدار ہوتو دہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے گا یہاں

تک کہاس کو دھولے۔

اور (امام) ابوصنیفه رایطینه کا قول میدذ کرکیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٥٨ ) وُلُوغُ الْكَلْب

#### کتے کے منہ مارنے کا بیان

( ٣٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلُبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ.

المورور و المرسم المرام و المرسم المسلم المرسم الم

جب کہاس برتن میں کتامند ڈال دے، یہ ہے کہاس برتن کوسات مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ ٹی ہے مانجھے۔

( ٣٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

(٣٧٣٩٢) حفرت ابو جريره رفي النوي سروايت ب كه ميس في رسول الله مَوْفَظَة كوكبت سُنا: جب كما بتم ميس كسي كرين ميس

منه مارد بے تواس کوسات مرتبدد هونا جا ہے۔ منه مارد بے تواس کوسات مرتبدد هونا جا ہے۔

( ٣٧٣٩٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى التَّيَاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُعَقَّلِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً ، قَالَ :يُجْزِنْهُ أَنْ يَغْسِل مَرَّةً.

(٣٧٣٩٧) حضرت ابن مغفل مثل ثقر بيان كرتے ہيں كەرسول الله مِنْ الله عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفِي اللهِ اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفِ اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفِي اللهِ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفِ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفِي اللهِ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفِي اللهِ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفِي اللهُ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفِي اللهُ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ ا

مند مارد ہے تواس کوسات مرتبددھوؤاوراس کوآٹھویں مرتبہ مٹی ہے مانجھلو۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریشینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اس برتن کوا یک مرتبددھونا ہی کھایت کر دے گا۔

# ( ٥٩ ) بَيْعُ الرَّطَبِ بِالتَّمْرِ

# تازہ تھجوروں کوچھو ہاروں کے بدلے بیچنے کابیان

( ٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى عَيَّاشٍ ، قَالَ : سَالْتُ سَعُدًا عَنِ السَّلْتِ بِالذَّرَةِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ شَعْدٌ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ الرُّطِبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : عَنِ السَّلْتِ بِالذَّرَةِ ، فَكَرِهُهُ ، وَقَالَ : فَنَهَى عَنْهُ.

( ٣٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ أَقَلُّهُمَا فِى الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِى الْقَفِيزِ .

(۳۷۳۹۹) حضرت ابن عباس زائنو کے منقول ہے کہ وہ محبوروں کو چھوہاروں کا عوض بنانے کو مکروہ سجھتے تھے اور فر ماتے کہ یہ (محبوریں) پیانہ میں یا قفیز میں کم آتی ہیں۔

( ٣٧٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

(۳۷۳۰) حضرت ابن عمر شی تو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَافِظَةً نے انگوروں کو کشمش کے بدلے میں ماپ کرنے ہے منع فرمایا۔

( ٣٧٤٠١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كُوِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَقَالَ : الرُّطُبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ ضَامِرٌ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۴۱) حضرت سعید بن میتب برایتیا سے منقول ہے کہ وہ تھجوروں کو چھوہاروں کے بدلے برابر برابر لینے کو مکروہ سجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تھجور پھولی ہوئی جبکہ چھوہارے سکڑے ہوتے ہیں۔

اور (امام) ابوصنیفه والیاد کا تول بید کرکیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### (٦٠) تلقى البيوع

# خریداری کوراسته میں (یعنی شہر میں داخل ہونے سے قبل ) کرنے کا بیان

( ٣٧٤٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ.

معنی مناسع راست مان میں من منتول ہے کہ نبی کریم مِزَّفْتُ فَا نے خریداری کو پہلے ہی کرنے سے (شہر میں داخلہ سے پہلے ) مند :

( ٣٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تَسْتَقْبُلُوا ، وَلاَ تُحَلِّفُوا.

و سلم : لا تستقبِلوا ، ولا تحلفوا. (٣٤٣٠٣) حفرت ابن عبال خانو سے روایت ہے کہآپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا یم استقبال ند کرواور نہ ہی تم قسمیں کھاؤ۔

( ٣٧٤٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى.

- و فُرِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. (مسلم ۱۰- احمد ۲۰) (۳۷٬۴۰۳) حفرت ابن عمر و الله المارت ب كه آپ مِرَافِقَةَ أِنْ اللهِ (شبرت بابرى خريدارى كرنے) منع فر مايا۔

اور (امام) ابوصنیفہ برانی کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٦١ ) تَخْمِيرُ رَأْسٍ مُحْرِمٍ مَاتَ

#### مریبی ہے۔ حالت ِاحرام میں مرنے والے کے سرکوڈ ھانینے کا بیان

( ٣٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَصَّتُهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

وَسِدْرٍ ، وَكُفَّنُوهُ فِي نُوْبَيْهِ ، وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيَّاً. (٣٧٠٥) حضرت ابن عباس وليُّو معروايت بكرايك آدى نبي كريم مُؤَلِّفَا يَعَالَمَةِ ماته عالتِ احرام مِيس تفراس كي اوْتَى في

اس کوز مین پر پنخ دیا تو وہ مرگیا۔ آپ مَوَافِئَ عَجَمَ نے ارشاد فرمایا: اس کو پانی اور بیری سے مسل دواور اس کو انہی دو کیڑوں میں کفن دے دو اور اس کے سرکونیڈ ھانپو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت ملبیہ کہتے ہوئے اٹھا کیں گے۔

( ٣٧٤.٦ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

•.:

قَالَ : خَوَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغَطَّى رَأْسُهُ.

(۲۰۴۷) حضرت ابن عباس دلائن نبی کریم میر فین نفی آن سے روایت کرتے ہیں کدایک آدمی اپنے اونٹ سے گر کرمر گیا تو آپ میر فین نفی آئی نے ارشاد فرمایا: تم اس کو پانی اور بیری کے ساتھ شسل دواوراس کواس کے (انہی) دو کپڑوں میں کفنا دواوراس کے سرکونہ ڈھانپو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت تلبیہ کہنے کی حالت میں اٹھا ئیں گے۔

اور (امام) ابوصنيف ويطيع كاقول يدذكركيا كياب كه:اس كاسر وهانب دياجائ كا-

# (٦٢) فَقَوْ عَيْنِ الْمُتَطَلِّعِ

#### حھا نکنے والے کی آئکھ پھوڑنے کا بیان

( ٣٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ ، يَقُولُ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِدُرَّى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنَيْك ، إِنَّمَا الرِسْتِنْذَانُ مِنَ الْبَصَرِ. (طبرانى ٥٥٨٥)

(۷۰۰۷) حضرت مہل بن سعد وہ اُنٹی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مُطِلِّفَتِیَجَ کے حجروں میں ہے کسی حجرہ میں جھا نکا آپ مِنَّافِفَتِهَ کے پاس کنگھی تھی جس ہے آپ مِنِلِفِفَتِیَجَ اپناسر کھجار ہے تھے تو آپ مِنَّافِفَتِجَ نَے فرمایا: اگر مجھے علم ہوتا کہ تو دیکھر ہا ہے تو میں یہ تیری آنکھ میں دے مارتا۔اجازت طلب کرنے کا تعلق دیکھنے ہی ہے تو ہے۔

( ٣٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمِشْقَصٍ ، فَتَأْخَرَ.

( ٣٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعٌ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ ، حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ.

(۳۷۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ من تاثیر ہے روایت ہے کہ رسول اللّه مِیرَ فِینَ اَرْشَا دَفَر مایا کہا گرکوئی آ دمی کسی قوم کوان کی اجازت کے اور میں کا جازت کے اور میں کا جازت کے اور میں کا جازت کے دور میں کرتا ہے دور میں کا جازت کے دور میں کرتا ہے دور میں کا دور میں کرتا ہے دور میں کرتا ہے دور میں کی دور میں کرتا ہے دور میں میں کرتا ہے دور کرتا ہے دور میں کرتا ہے د

بغیر حھا نکے توان کے لئے اس آ دمی کی آ کھے پھوڑ ناحلال ہے۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرَوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

مصنف ابن اليشيدمترجم (جلواا) كي صنيفة ﴿ ١٢٩ ﴿ مَصنف ابن الميدمترجم (جلواا) كي صنيفة ﴿ ١٢٩ ﴾ الميدمترجم (جلواا) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِى دَارِ قَوْمٍ مِنْ كَوَّةٍ ، فَرُمِى بِنَوَاةٍ ، فَفُقِنَتْ عَيْنَهُ ، لَبَطُلَتْ. و ذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : يَضْمَنُ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ہزیل دی گئر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقِیَّ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی آ دمی لوگوں کے گھر میں روشندان ہے جھا کے اوراس کی طرف مختصلی جینکی جائے ۔اس کی آئھ پھوٹ جائے تویہ ذخم رائیگاں ہوگا۔ اور (امام) ابوصنیفه رایشینهٔ کا قول میه ذکر کیا گیا ہے کہ: ضمان دیا جائے گا۔

( ٦٣ ) اتَّتِناءُ الْكُلُب

کتے کو یا لنے کا بیان

( ٣٧٤١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

(٣٤٨١) حفرت سالم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِقَاقِ نے ارشاد فرمایا: جو تخص شکاری کتے کے سواکتا یا لے

محویا جانوروں کی دیکھ بھال دالے کتے کے سواکتا پالے تو اس کے اجر میں سے روز اند دو قیراط کی واقع ہوگی۔ ( ٣٧٤١٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ دِينَارِ ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى يَنِي مُعَاوِيَةَ ،فَنبَحَتْ عَلَيْنَا

كِلَابٌ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَان.

(٣٢٨١٢) حضرت عبدالله بن دينارفر مات بي كه مين حضرت ابن عمر والثين كه ممراه بني معاويه كي طرف كيا\_ توجم بركول نے بھونکنا شروع کیا۔ابنعمر جناٹی نے فرمایا۔رسول اللہ مِنَافِقِیَقَعَ کا ارشاد ہے۔جس نے شکاری کتے کےسوایا جانوروں کی دیکھ بھال

والے کتے کے سواکتا پالاتواس آ دمی کے ثواب میں سے روز اند دو قیراط کی می ہوجائے گی۔ ( ٣٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ، وَلَا صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

(۳۷۳۱۳) حفزت ابو ہریرہ دینٹو نبی کریم مِلِفَظِیَۃ ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کتارکھا جوکھیتی شکاراور جانوروں کے لئے ضروری نہیں تھا تو اس کے اجر میں سے روز اندایک قیراط کی ہوجائے گی۔ ( ٣٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ

بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ:إِي وَرَبِّ هَذَا الْمُسْجِدِ.

(٣٢٣) نى كريم مَلِظُفَا فَهُ ارشَّا دفر مايا: جَسْخُف نے كمّا پالانه تواسے بيتى بين استعال كيا اور نه جانوروں كى حفاظت بين تواس كِمُّل سے جرروز ايك قيراط كم جو جاتا ہے۔ راوى سے بوچھا گيا: كيا آپ اُن اُن نے خودرسول الله مِلِفَظَةَ ہے بيفر مان سنا ہے۔ انہوں نے فر مايا: ہاں۔اس مجد كے رب كى قتم۔

( ٣٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصِ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٌ قِيرَاطٌ.

- وذُكِرَ أَنُّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ بِاتَّحاذِهِ.

(۳۷۸۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جس نے بھتی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کما پالاتو ہرروزاس کے مل ہے ایک قیراط کم ہوجا تا ہے۔

### ( ٦٤ ) حُكْمُ الأُوقَاصِ فِي الزَّكَاة

#### زکوۃ میں نصاب سے فاضل مقدار کے حکم کابیان

( ٢٧٤١٦) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَالُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَأْخُذُ شَيْئًا.

( ٣٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءً.

(٣٤٨١٤) حضرت فعمى بيشيئ سے منقول ہے كہ فاضل مقدار ميں مجھولا زم نبيس ہے۔

( ٣٧٤١٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَتُ حَمْسِينَ بَقَرَةً؟ قَالَ الْحَكَمُ: فِيهَا مُسِنَةً. (٣٧٩٨) حفرت شعبه ويشير بيان كرتے بي كه مِل في حكم سے يو چها: مِل في كها: اگر بچاس گائے ہوں تو؟ حكم بيشيد في جواب ديا: اس ميں بھي دوساله بچه بي ہے۔

( ٣٧٤١٩ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءً.

مصنف آبن الي شيرمترجم (جلداا) كي منبعة ﴿ الله ﴿ الله على أبي منبعة ﴾ الله على أبي منبعة ﴿ الله على أبي منبعة ﴾

(۳۷۹۹)حضرت على حلافة فرماتے ہیں كه فاضل مقدار ميں كچھلازمنہيں\_

( ٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ شَيْءً.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ.

( ۳۷ ۳۷ ) حضرت معاذ خلافۂ فرماتے ہیں کہ دونصابوں کے مابین مقدار پر کچھلا زمنہیں ہے۔

اور (امام) ابوصنیفه والميل كا قول بيذكركيا كيا بكه: زيادتى كے حساب سے اس ميس بى زكوة ہے۔

# ( ٦٥ ) هَلُ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ

# کیامسافر پر قربائی لازم ہے؟

( ٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلُّيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْمَغَازِي لَا يُؤَمَّرُ عَلَيْنَا إلَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا بِفَارِسَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيِّنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَتْ عَلَيْنَا الْمَسَانُّ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتَرِى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَامَ فِينَا هَذَا انرَّجُلُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْيُوْمَ أَذْرَكَنَا فَغَلَتْ عَلَيْنَا الْمَسَانُّ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتَرِى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ النَّنِيُّ. (احمد ٣٦٨ ـ حاكم ٢٢٢) (۳۷ ۳۲۱) حضرت عاصم بن کلیب ہلتے یہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں ہوتے تھے اور ہم پرصحابہ کرا م نذائشہ میں

سے بی کوئی امیر ہوتا تھا۔ پس ہم فارس میں تھے اور ہم قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی رسول مِزَائِفَتَعَ اُمیر تھے۔ ہمارے پاس دوسالہ گائے کے بچے ( قربانی کے لئے ) مبلئے ہو گئے یہاں تک کہ ہم دویا تین کے جذبہ (ایک سالہ یا ایک سالہ گائے ) کے

بدله میں ایک مُسِن ( دوسالہ بچہ ) خریدتے تھے۔توبی ( صحابی رسول مُؤْفِقَةً ) کھڑے ہوئے اور فرمایا: بیدون ہم پر بھی آیا تھا کہ ہمیں دوسالہ بیچے مہنگے مل رہے تھے یہاں تک کہ ہم ( بھی ) دویا تین جذعہ دے کرمُسِن خریدتے تھے تو نبی کریم مِنْ الفَظَيَّةَ ہمارے درمیان

کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ مُسِن جانوراس جگہ پوراہے جہاں مثنی پوراہے۔ ( ٣٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُؤَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى فِي السَّفَرِ.

(٣٢٣) بنرينه ك قبيله كايك صاحب روايت كرتے بين كه نبي كريم مَرْفَقَةَ فِي خالب سفر مين قرباني كى۔

( ٣٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِي أَهْلَهُ أَنْ ور د پضح اغنه.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةً.

ه مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي مسنف الي التي مسنف الي الي مسنف الي الي مسنف الي الي مسنف الي التي مسنف الي

(۳۷۴۲۳) حضرت حسن بریشید سے منقول ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی سفر کرتے وقت اپنے گھر والوں کو اپنی طرف سے قربانی کی وصیت کرے۔

#### عورت نے عمر ہ کے لئے تلبیہ کہددیااور پھراس کوجیض آ جائے

( ٣٧٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ فِى الْحِجَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَوَلَا مَنْ أَهُلَ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَحَرُجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةَ ، فَأَدُرَكِنِي يَوْمُ عَرَفَة مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَخَرُجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَة ، فَأَدُرَكِنِي يَوْمُ عَرَفَة وَمَنْهُمُ وَأَنَا حَائِثُ ، لَمْ أَحِلَ بِعَمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَعَمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَعَمْرَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمْرَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمْرَتِكَ ، وَانْتُ عِنْ مُورَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمْرَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمْرَتِكَ ، وَانْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمْرَتَكَ ، فَلَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : وَعَى عُمْرَتِكَ ، وَلَا صَوْمَ جَبِي إِلَى التَنْعِيمِ ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا ، لَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَذَى ، وَلَا صَدَقَةٌ ، وَلَا صَوْمٌ . (بخارى ٣٤٤ مسلم ٨٤٢) اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا ، لَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَذَى ، وَلَا صَدَقَةٌ ، وَلَا صَوْمٌ . (بخارى ٣٤٤ مسلم ٨٤٢)

(۳۷۲۲) حفرت عائشہ میں سے جوکوئی عمرہ کے لئے تلبیہ کہنا چاہتا ہوتو وہ تلبیہ کہد لے۔ کونکدا کر میں بدی کا جانورسا تھ نہ لا یا ہوتا تو میں ہے کہ جم نی کریم میز افغیق نے نے فرمایا: تم میں سے جوکوئی عمرہ کے لئے تلبیہ کہنا چاہتا ہوتو وہ تلبیہ کہد لے۔ کیونکدا کر میں بدی کا جانورسا تھ نہ لا یا ہوتا تو میں بھی عمرے کے لئے تلبیہ کہنا وربعض نے ججھے ہو میں ہے کچھے نے عمرے کے لئے تلبیہ کہنا وربعض نے ججھے کہنے والوں میں تھی ۔ فرماتی ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ کہ آپنچے۔ جھے پر یوم عرف اس حالت میں آیا کہ میں حائضہ تھی۔ اور اپنے عمرہ سے بھی حلال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت نی کریم میز انتظافی آیا۔ کہ میں حائضہ تھی۔ اور اپنے عمرہ کو جھوڑ دو اور اپنا سر کھول لو اور تنگھی کر لو اور جج کے لئے تلبیہ کہ لو۔ حضرت عائشہ شخصت فرماتی ہیں کہ ہیں کہ میں نے ہمارا جج کھمل فرما دیا تھا۔ آپ میز شخص فرماتی ہیں کہ میں نے بیکا میں جب ایا میشریق کے بھر میں نے میرے ساتھ عبد الرحمان بن ابی بکر ڈاٹنڈ کو بھیجا۔ انہوں نے جھے اپ ہمراہ لیا اور جھے تعدیم کی طرف لے کرنگل مجے ۔ پھر میں نے میرے ساتھ عبد الرحمان بن ابی بکر ڈاٹنڈ کو بھیجا۔ انہوں نے جھے اپ ہمراہ لیا اور جھے تعدیم کی طرف لے کرنگل مجے ۔ پھر میں نے مرہ کے لئے تلبیہ کہا۔ پس اللہ تعالی نے ہمارا جج اور عمرہ پورافر مایا۔ اس میں بدی ،صدقہ اور روز ور (پر پھی کی) نہیں تھا۔

( ٣٧٤٢٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتُ ، فَخَشِيَتُ أَنْ يَقُوتَهَا الْحَجُّ ؟ فَقَالَا :تُهِلُّ بِالْحَجُّ وَتَمْضِى. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْحَجِّ ، وَعَلَيْهَا دَمٌّ وَعُمْرَةٌ مَكَانِهَا. ( معرب ١٧٠) ٢٠٠٠ - الله النجو الله على ما الله الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على

(۳۷۳۵) حضرت ابن الی بھی میں ہو چھنے اور عطاء ویشید کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو مکہ میں عمرہ کے لئے آئے اور حاکضہ ہو جائے۔ اور اس کو حج کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو؟ تو ان

دونوں نے فرمایا: بیعورت حج کا تلبیہ کہدیے گی اوراس کو پورا کرے گی۔ اور ( امام ) ابوضیفہ برینیوز کا قول یہ ذکر کہا گیا ہے کہ:عورت حج کوچیوڑ دے گی اوراس برزم واجب ہوگا اور عمر ہ کی جگہ عمر ہ

اور (امام) ابوصنیفه ولینیو کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ عورت حج کوجھوڑ دیے گی اوراس پر قدم واجب ہوگا اور عمرہ کی جگہ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔

#### ( ۶۷ ) التَّسبيهُ لِلرِّجَالِ مردوں کے لئے شبیح کہنے کا بیان

( ٣٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

(٣٢٣٢) حضرت ابو ہریرہ جن ٹئو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِیَّرِ اَنْتُنَا کَا ارشاد ہے۔ مردوں کے لئے تبیع کہنا ہے اورعورتوں کے لئے تالی بجانا ہے ( یعنی امام کے بھولنے پریاد د ہانی کے لئے )

( ٣٧٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ، وَالنَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ، وَالنَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ، وَالنَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ، وَالنَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ، وَالنَّهُ مَا يَعْمُ مِنْ صَلَاتِي ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ، وَالنَّمْ مِنْ صَلَاتِي ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّ جَالِ ،

وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. (٣٧٢) حضرت ابو ہریرہ دِن اُن سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْزِفَقِیَّا نے ایک دن لوگوں کونماز پڑھائی ۔ پس جب آپ مِنزِفَقِیَّا

تکبیر کہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو فر مایا: اگر شیطان مجھے نماز میں سے پچھ بھلا دیتو مردوں کے لئے تبیج اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۳۷۳۲۸) حفزت مبل بن سعد رہی تو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اَنْتَحَیْجَ کا ارشاد ہے کہ مردوں کے لئے تنبیج کہنا اورعورتوں کے لئے تالی بچانا ہے۔

( ٣٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : التَسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. (٣٧٣٩) حضرت جابر جناثیٰ سے منقول ہے کہ نماز میں مردوں کے لئے تنبیح کہنا ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى وَهُوَ يُصَلَّى ، فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي.

(۳۷٬۳۰۰) حفرت یزیدفرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمان بن الی لیلی ویشیؤے (محمر میں داخلے کی )اجازت طلب کی اوروہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے غلام کوشیح کہی۔ پس اس نے میرے لئے روز ہ کھولا۔

( ٣٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

- وُذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَفْعَل ذَلِكَ ، وَكُرهَهُ.

(۳۷۴ ۳۷) حفرت حسن ولیٹینے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن عبد اللہ دلاٹیز ہے ( داخلے کی ) اجازت طلب کی ۔ تو انہوں نے تبیعے پڑھی۔ وہ آ دمی اندرآ کر بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے ۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فر مایا کرتے تھے۔ کہ نمازی ایسانہیں کرے گا۔اوروہ اس کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

# ( ٦٨ ) خَنْقُ سَابٌ الرَّسُول صَلَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# نبی کریم مَلِّالْفَظِیَّةِ کوگالی دینے والے کوتل کرنے کابیان

( ٣٧٤٣٢ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُمَى ، فَكَانَ يَأُوِى إِلَى امُوأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَكَانَتُ تُطُعِمُهُ ، وَتَسْقِيهِ ، وَتُحْيِسُ إِلَيْهِ ، وَكَانَتُ لاَ تَزَالُ تُؤْذِيهِ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، قَامَ فَخَنقَهَا حَتَّى قَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَشَدَ النَّاسَ فِى أَمْرِهَا ، فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهَا كَانَتُ تُؤْذِيهِ فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَسُبَّهُ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

(ابوداؤد ۲۳۳۱ نسانی ۳۵۳۳)

(۳۷۳۳) حضرت معنی پیشید فرماتے ہیں کہ سلمانوں میں ایک اندھا آ دمی تھا اوروہ ایک یہودی عورت کے گھر میں رہائش پذیر تھا وہ عورت اس کو کھلاتی پلاتی تھی اور اس کے ساتھ اچھارویہ رکھتی تھی ۔ لیکن یہ عورت اس سلمان کو نبی مِیلِ فَشِیْئَ فِی کی ذات کے بارے میں مسلسل افیت دیتی تھی ۔ پس جب اس نا بینا مسلمان نے اس عورت کے منہ سے ایک رات کو یہ باتیں سنیں ۔ تو وہ کھڑ اہوا اور اس کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ یہ عورت مرگئی۔ یہ معاملہ نبی کریم مِیلِ فَشِیْئَ فِی خدمت میں اٹھایا گیا۔ آپ مِیلِ فَشِیْئَ فِی نے اس عورت کے مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدان) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدان) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدان) كي مصنف ابن المسلمان كي مصنف المسلمان كي مسلم كي مسلم المسلمان كي مسلم كي كي مسلم كي مسلم كي مسلم كي مسلم كي مسلم كي مسلم كي مسلم

معالمدين لوگول سے سوال كيا تو وہ نابينا مسلمان كرے ہوئے اور بتايا كديد انبين نبى كريم مَلِقَظَيَّةً كے بارے ميں اذيت ديتھى اور آپ كوسب وشتم كرتى تھى ۔ انہوں نے اس عورت كواس كِ قُلْ كيا۔ آپ مَلِقَظَیَّةً نے اس عورت كے خون كورائيگال تھرايا۔ ( ٣٧٤٣٣ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ شَيْح ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ تَعَلَّبَ عَلَى رَاهِبِ سَبَ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَهُ نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْمٍ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

- و ذُكِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يُقْتَل. (٣٢٣٣) حفرت ابن عمر رُولُونُ كَ بارے مِن منقول بكر انہوں نے نبي كريم مَرِّفَظَيَّةً كوگالى دينے والے ايك راجب يرتلوار

سونتی اور فرمایا: ہم نے تمہارے ساتھ اپنے نبی مَثَرِّشْتُ کِیَا کَا لیاں دینے پرسلی نہیں گی۔ - ایسی میں اور فرمایا: ہم نے تمہارے ساتھ اپنے نبی مَثِرِ شَقِیَعَ اِلَّا کِیاں دینے پرسلی نہیں گی۔

اور (امام) ابوصنیفه رافینهٔ کاقول بیذ کرکیا گیاہے کہ: اس فقل نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ٦٩ ) كُسرُ القَصْعَةِ وَضَمَانَهَا

#### بیالہ کوٹو ٹنااوراس کے ضمان کا بیان

( ٣٧٤٣٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بَنِ وَهُبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُوَانَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِينِى عَنْ حُلُقِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : أُو مَا تَقُرُأُ الْقُرْآنَ ؟ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا ، فَسَبَقَنِي حَفْصَةً ، قَالَتُ : فَأَهُوتُ أَنْ تَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَفَأَتُهَا ، فَانْكُسَرَتِ الْقَصْعَةُ ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ ، قَالَتْ : فَجَمَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا ، ثُمَّ بَعَتْ بِقَصْعَتِى ، فَلَفَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ : مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا ، ثُمَّ بَعَتْ بِقَصْعَتِى ، فَلَفَعَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ : مُن الطَّعَامُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا ، ثُمَّ بَعَتْ بِقَصْعَتِى ، فَلَوْعَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ : خُذُوا ظَرُفًا مَكَانَ ظَرُقُكُمْ ، وَكُلُوا مَا فِيهَا ، قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتُهُ فِى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ الْتَعْفَى الْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الْمَالَةُ الْمُ

(ابن ماجه ۲۳۳۳ احمد ۱۱۱)

(٣٤٣٣) بن سواءه كايك صاحب بيان كرتے بين كه مين في حضرت عائشہ فئي النظاف كہا۔ مجھے بي كريم مِ اَلَّنْ اَلَى اَلَ اَلَى عَلَيْ عَظِيمٍ ﴾ فرمايا كه بى كم متعلق خبر د يجئے؟ حضرت عائشہ فئي النظام في الله على حُلُق عظيمٍ ﴾ فرمايا كه بى كريم مِ مَ اَلَّتُ خَلَى حُلُق عَظِيمٍ ﴾ فرمايا كه بى كريم مِ مَ اَلَّتُ حَالًا بنايا اور حضرت حفصہ فئي النظاف في الله على على على الله الله على عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على

( ٣٧٤٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُسَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَهْدَى بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ مَعْضُ أَزُواجِهِ ، فَضَرَبَتِ الْقَصُعَةَ فَوَقَعَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانُحُدُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيدِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، فَانْكَسَرَتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانُحُدُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيدِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارَتْ أَمَّكُمْ ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَانَتْ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ ، فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ.

(بخاری ۲۳۸۱ ابو داود ۳۵۹۳)

(۳۷۳۵) حضرت انس و فائنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلْفَظَةُ مِلَّا فَظَهُمْ کَی ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ مَلِفظَةُ کے لیے ایک بیالہ ثرید کا بطور ہدید کے بھیجا۔ آپ مِلْفظَةُ مُراس وقت) اپنی کسی (دوسری) زوجہ کے گھر میں تھے۔ تو ان زوجہ صاحبہ نے بیالہ کو ماراوہ گرااور ٹوٹ گیا۔ نبی کریم مِلَفظَةُ نِے نرید کو پکڑ کر بیالہ میں اپنے ہاتھ ہے جمع کرنا شروع کیااور فر مایا: کھا وُ! تمہاری ماں غارت ہو۔ پھرآپ مِلَفظَةُ نِے نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ محمح پیالہ آیا تو آپ مِلَفظَةُ فِی نے وہ لیااور ٹوٹے بیالہ کی مالکن کوعطافر مادیا۔

( ٣٧٤٣٦ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُو لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلَافِهِ ، وَقَالَ :عَلَيْهِ قِيَمتُهَا.

(۳۷ ۳۷ ) حضرت شریح میشید فر ماتے ہیں جوکوئی ککڑی تو ژ د ہے تو وہ ٹو ٹی ہوئی لکڑی تو ژ نے والے کی ہوگی اوراس کے ذیباس کا مثل لا زم ہوگا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشینہ کا قول اس کے برخلاف ذکر کیا گیا ہے کہ: اور کہا ہے کہ اس پراس کی قیمت ہوگی۔

#### ( ٧٠ ) حُكُم الْعَرَايَا

درختوں برنگی ہوئی ہدیہ شدہ تھجوروں کے حکم کے بیان میں

( ٣٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا. (مسند ١٣٠)

(۳۷۳۷) حضرت ابن عمر رہی تی سے روایت ہے کہ نبی کریم مِثَّلِ اُنٹیجَا نئے عرایا (درختوں پر لگی ہوئی تھجوروں کے ہدیہ کو کئی ہوئی تھجوروں سے بدلنا) میں رخصت دی ہے۔

( ٣٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَلَّاثِنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بُنَ أَبِي حَثْمَةً ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي مسنفة المسلمة من المسلمة الم

وَرَافِعَ بْنَ أَبِى خَدِيجٍ ، يَقُولَانِ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِك. (٣٧٨) حفرت بهل بن الى حمد اور رافع بن الى خدى قرمات بي كدني كريم مَرافِظَةَ في الداور مزايند منع فرمايا تعاليكن

عرایا والول کورخصت دی تھی۔ (محاقلہ: کئی ہوئی کھیتی کو گئی ہوئی کھیتی کاعوض بنانا) (مزاہنے: کئے ہوئے پھل کو لگے ہوئے پھل کا عوض بنانا)\_

اور (امام) ابوحنیفہ والین کا قول یہذ کر کیا گیا ہے کہ: یہ درست نہیں ہے۔

( ٧١ ) اخْتِيارُ الأُرْبِعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ، وَالاقْتِصَارُ عَلَيْهِنَّ بَعْمَ الإسلامِ اسلام لانے کے بعد جار ہو یوں کواختیار کرنا اوران پراقتصار کرنے کا بیان

( ٣٧٤٣٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلِمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسُوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبُعًا. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الْأَرْبَعُ الْأُولُ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابن عمر رہ این مراد ایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ اسلام لائے تو ان کے پاس آٹھ عور تیں تھیں۔ آپ مُرالْفَظِيَةَ مِ نے ان کو حکم دیا کہ ان میں سے حیار کا پُنا و کرلو۔ اور (امام) ابوصیفہ ریشید کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: پہلی جا رعور تیں نکاح میں رہیں گی۔

( ٧٢ ) اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لِلبَائِع فِي الْبَيعِ

خریدار کاخریداری میں وَلاء کی شرط لگانے کا بیان

( ٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أَرَادَ أَهُلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَ بِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُواً الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا ، فَإِنَّامَا الُولَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (بخارى ١٣٩٣ ـ ترمذي ١٣٥١)

(۳۷۳۴) حضرت عا كشه ژناه بينان فرماتي بين كه بريره بين هنائ كا مالكول نے ان كو يہجينے كا اور ولاء (آزاد شده غلام كے مرنے

ك بعداس كاتركه) كى شرط لكانے كااراده كيا۔ تويس نے بيربات نى كريم مِنْ اِلْفَضَافِيَةِ ، وَكرى - آبِ مَرَ الْفَصَافَةِ نِهِ فرمايا: تم اس كوخريد لواوراس کوآزاد کردو۔ کیونکہ وَلاءای کوماتا ہے جوآزاد کرے۔ ( ٣٧٤١ ) حَلَّاتَنَا عَفَّانُ ، حَلَّاتَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابن عباس و این سے روایت ہے کہ ان (بریرة تفاطرات) کے آقاؤں نے ولاء کی شرط لگائی تو فیصلہ بیہوا کہ ولاء آ زادکرنے والے کے لئے ہوتا ہے۔

( ٣٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَرَادَتُ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ ، فَقَالُوا : أَنَبْتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَائِهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزِ. (بخارى ٢٥٧٣ ـ ابوداؤد ٢٩٠٧)

(۳۷۲۲) حضرت ابن عمر بڑاٹھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی فڈیٹا نے بریرہ ٹٹی فڈیٹا کوخرپدنے کا ارادہ کیا تو مالکوں نے کہا: کیاتم اس کواس شرط برخریدتی ہو کہ اس کا ولاء ہمارے لئے ہوگا؟ حضرت عائشہ میں میشن نے یہ بات نبی کریم میز انتخاج سے ذکر کی۔ نی کریم مِرَّوْنَفَیْکَا نِی ارشاد فرمایا: پیشرط تجھے بریرہ ٹیکانڈٹا ( کی خریداری) سے ندرو کے۔ کیونکہ وَلا وَتو اس کو ملتا ہے جو آزاو

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: بیشرط فاسد ہے اور جائز نہیں ہے۔

( ٧٣ ) الضَّرِبَةُ وَالضَّرِبَتَانِ فِي التَّيمَم

سيتم ميں ايك إور دوضر بوں كابيان

( ٣٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّازٍ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(٣٧٣٣) حَفْرت عمار مِن الله سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ الله اللہ اللہ اللہ میں ایک ضرب ہوتی ہے چہرے کے لئے اور

ہتھیلیوں کے لئے۔

( ٣٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(٣٤٨٣٠) حضرت ابو بريره والله عدوايت ہے كه نى كريم مِلْ النظيمة في بيثاب فرمايا چرآپ مِلْ النظيمة في في اپنا باتھ مبارك زمين پر

مارااوراس ہےا ہے چبرےاور ہاتھوں کامسح فرمایا۔

( ٣٧٤٤٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِعَمَّادٍ :

أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ كُنَّا فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَجْنَبَنَا ، فَلَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، فَتَمَعَّكُنَا فِي التُّرَابِ ، فَلَمَّا قِدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكُمَا هَكَذَا ، وَضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : ضَرْبَتَينِ ، لَا تُجْزِئُهُ ضَرْبَةً.

(۳۲۵) حضرت ابن ابن کی پیشید اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹو نے حضرت عمار دانٹو سے کہا: کیا تمہیں وہ
دن یاد ہے جب ہم فلال فلال مقام پر تصاور ہم جنی ہو گئے تھے۔ ہم نے پانی نہیں پایا تو ہم مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے پھر جب ہم
نی کریم مِرِّفَظَیْ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے یہ بات آپ مِرِّفَظِیْ کے سامنے ذکر کی تو آپ مِرِقِیْ نے فر مایا: تم دونوں کو
کیکائی تھا۔ (یہ کہہ کر) رادی اعمش نے اپ دونوں ہاتھوں ایک مرتبہ (مٹی پر) مارا پھران دونوں کو پھونکا پھران کے ذریعہ سے
این جہرے اور ہتھیلیوں کو معرض فر مایا۔

اور (امام) ابوصنيف بيشيد كاقول بيذكركيا كياب كه: دوضريس بين ايك ضرب كافي نبيس موتى \_

#### ( ٧٤ ) الْوَكَالَةُ عَنِ الشَّرَاءِ

#### خريداري ميں وكالت كابيان

( ٣٧٤٤٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِعَ فِيهِ. بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِعَ فِيهِ.

(بخاری ۳۲۴۳ ابوداؤد ۳۷۷)

(۳۷۳۳۱) حضرت عروہ بارتی جی پی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفِی آنے انہیں ایک دینار دیارتا کہ وہ اس کے بدلے ایک بمری خریدیں۔انہوں نے اس کے ذریعہ سے دو بکریاں خریدیں پھران میں سے ایک بکری ایک دینار کی فروخت کر دی اور نبی کریم مُلِفِی ﷺ کے باس ایک بکری اور ایک دینار لائے تو آب مِلِفِی ﷺ نے ان کوان کی خریداری میں برکت کی دعا دی۔ پھریہ

کریم مِنْطِفِیکَا کَمْ باس ایک بکری اور ایک دینار لائے تو آپ مِنْطِفِکَا نے ان کو ان کی خریداری میں برکت کی دعا دی۔ پھریہ صحابی جہاڑہ اگرمٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی نفع کماتے۔

( ٣٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ ، وَجَائَهُ بِدِينَارِ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ .

- وذُكِّرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِغَيْرٍ أَمْرِهِ. (ابوداؤد ٣٣٧٩ـ ترمَّذى ١٢٥ُ١)

ر من من المحالی میں ایک وہ الفاق سے دویا ہے۔ ان وہ الفاق کے بین کی دیا پھر آپ وٹائٹو نے ایک دینار میں بکری خرید لی اور کئے بھیجا۔ انہوں نے قربانی ( کا جانور ) خریدا پھر اس کو دو دیناروں میں بچ دیا پھر آپ وٹائٹو نے ایک دینار میں بکری خرید لی اور آپ مِزَّفِظَةُ آپ پاس ایک دینار ( بھی ) لے کرحاضر ہوئے تو آپ مِزَّفِظَةً نے ان کو برکت کی دُعادی اور انہیں دینار صبدقہ کرنے کا تھم فرمایا۔

اور (امام) ابوصنیفہ بیشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب مؤکل کے تلم کے بغیر وکیل بیج کرے تو ضامن ہوگا۔

### ( ٧٥ ) الطُّمَأْنِيِنَةُ فِي الصَّلاَةِ، وَتَعْدِيلُ الأَرْكَانَ فِيهَا

#### نماز میں اطمینان اورار کان میں آہتہ ادائیگی کا بیان

( ٣٧٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُجْزِءُ صَلَاةً ، لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. فَالْ : فَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُجْزِءُ صَلَاةً ، لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (٣٧٨ عنرت ابومسعود وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُعْمِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٣٧٤٤٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ يَخْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّى ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ، لَا يُتِمَّ

قَالَ : كَنَا جُلُوسًا مَعَ النِّبَى صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، إِذْ ذَخَلَ رَجُلَ يُصَلَى ، فَصَلَى صَلاة خَفِيفَة ، لاَ يَتِمّ رُكُوعًا ، وَلاَ سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَلاَ يَشُعُرُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى انتَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ :أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ .

(۳۷ ۴۷۹) حفرت علی بن کی بین خلادا پنے والد سے ،اپنے چچا سے جو کہ بدری تھے ،روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مَلِّفَظَنَمُ اُ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نماز پڑھنے کے لئے داخل ہوا۔پس اس نے ملکی ہی ( یعنی تیز تیز ) نماز پڑھی۔ندرکوع پورا کیا

اور نہ بحدہ ۔ آپ مِنْ الْفِظِيَّةِ اس کود کیے رہے تھے اور اس کو پتہ نہ تھا۔ پس اس نے (یونمی) نماز پڑھی اور حاضر ہوا، نبی کریم مَنْ الْفَظِیَّةِ کو سلام کیا، آپ مِنْ الْفَظِیَّةِ نے جواب دیا اور فر مایا (نماز کا) اعادہ کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آ دمی نے تین مرتبہ یہ کام کیا۔ آپ مِنْ الْفَظِیَّةَ بَرِمرتبہ فرماتے (نماز کا) اعادہ کرو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔

( ٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُنِتَّمُ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ :أَعِد ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى أَعَادَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :تُجْزِنُهُ ، وَقَدْ أَسَاءَ.

مسنف این ابی شیبه مترجم (جلداا) کی است این ابی شیبه مترجم (جلداا) کی است این ابی منبغه کی است این ابی کا منبغه کی است مین منقول ہے کہ انہوں نے ایک آ دی کو دیکھا جوا پنارکوع ، بجدہ پورانہیں

کرر ہاتھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا۔ دوبارہ پڑھو!اس آ دمی نے انکار کیا۔ تو انہوں نے اس کوتب تک نہیں جھوڑ اجب تک اس نے اعادہ نہیں کیا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ:اس کو پینماز کفایت کر جائے گی کیکن اس نے بُر ا کیا۔

# ( ٧٦ ) مَن زَرْعَ أَرْضَ قُومِ

# جو خص کسی کی زمین میں کا شتکاری کرے اس کا بیان

( ٣٧٤٥١ ) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِع بْنِ جَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْم بغَيْر إِذْنِهِمْ ، رُدَّتُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرُ عَ شَنْءٌ.

قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، رُدَّتُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ. (٣٧٣٥) حفرت رافع بن خدی و الله اس بات کومرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جوآ دی کسی کی زمین میں بغیراجازت کے کاشتکاری

مرے ہتوائ آدمی کواس کاخر چہلوٹا میا جائے گا اوراس کو کھیتی میں سے پھنہیں ملے گا۔

( ٣٧٤٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرِ الْخِطْمِى ، قَالَ : بَعَثِتِى عَمِّى وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّثَ فِيهَا الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالُوا : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّثَ فِيهَا بِحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَنِى حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لِيَسِ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : أَلْيُسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قالَوا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا ، قَالَ : فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ،

وَخُذُوا زَرُعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ : فَأَخَذُنَا زَرْعَنَا ، وَرَدَدُنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُقُلِّعُ زَرْعَهُ.

(۲۵۲ کا) حفرت الوجعفر مطلی فرماتے ہیں کہ میرے چھانے مجھے اورائے ایک غلام کوسعید بن میتب بایٹیز کی طرف بھیجا کہ آپ مزارعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ابن عمر رفاؤ اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں مزارعت کے بارے میں بیصدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ بَیٰ حارثہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ مَلِقَظَةَ بَیٰ خُبیر کی مزارعت کے بارے میں بیصدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ مَلِقظَةَ بَیٰ حارثہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ مَلِقظَةَ بَیٰ خُبیر کی بیس ہے؟ لوگوں نے کہا: رمین میں کھی دیکھی ۔ لوگوں نے کہا: مین میں کھیتی دیکھی ۔ لوگوں نے کہا: کیون نہیں (ای کی ہے) لیکن اس میں فلاں نے زراعت کی ہے۔ آپ مِلِقظَةَ نے فرمایا: اس فلاں کواس کاخر چہ واپس کردواورا بی

کھیتی لےلو۔حضرت رافع مزان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اوراس پراس کاخر چہلوٹا دیا۔ اور (امام )ابوصنیفہ مزینتینۂ کاقول بیدذ کر کیا گیاہے کہ:وہ اپنی کھیتی کواکھیٹر لے۔

#### ( ٧٧ ) مَا تُتْلِفُهُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ

#### جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان

( ٣٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب دَحَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ.

(۳۷۳۳) حضرت سعیداور حرام بن سعد دوان سے روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب دوانٹو کی اونٹنی ایک باغ میں چلی گئی اور ان لوگوں کا نقصان کر دیا تو نبی کریم میر انتقاقی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ مال والوں پر حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانور والوں پر دات کے وقت جانور کے کئے ہوئے نقصان کی اوائیگی لازم ہے۔

( ٣٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزَّهْرِئِ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ نَاقَةً لآلِ الْبَرَّاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَضَمَّنَ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. (ابن ماجه ٢٣٣٢ـ نسانى ٥٧٨٥)

(۳۷۴۵) حضرت براء ڈاپٹو سے روایت ہے کہ آل براء کی ایک اونٹی نے پھے نقصان کر دیا تو آپ مِیَرِ فَفِیَجَمَّے نے فیصلہ فر مایا کہ مال والوں پر مال کی حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانوروں والے اس نقصان کے ضامن ہوں گئے جوان کے جانور رات کوکریں۔

( ٣٧٤٥٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّى ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتُ عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ : غَزُلاً نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ وَقَرَأَ : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُوْمِ﴾. وَقَالَ فِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ : إِنَّمَا كَانَ النَّفُشُ بِاللَّيْلِ.

(٣٤٣٥٥) حضرت معنى وينظير كے بارے ميں منقول ہے كه ايك بكرى نے آثا كھا ليا۔ اور دوسرا راوى كہتا ہے كه سوت كھاليا، تو شعمی دبینظید نے اس كورائيگال تھہرايا اور بيآيت پڑھى: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ ﴾.

اورابن ابی خالد کی حدیث میں کہاہے کنفش (چرنا) تورات کو ہوتا ہے۔

( ٣٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتُ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّغْبِيُّ مَا أَفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يضمَّن.

(۳۷٬۵۲۱) حضرت شعبی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بکری ، جولاہے پر داخل ہوئی اور اس کے سوت کوخراب کر دیا تو

هم مسنف ابن ابی شیرسرجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیرسرجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیرسرجم (جلداا) محتمی برشینے نے دن کے دفت ہونے والے نقصان کا کوئی صال نہیں بنایا۔

اور (امام) ابوحنیفه میشید کاقول به ذکر کیا گیا ہے کہ: بیضامن ہوگا۔

( ٧٨ ) الْعَقِيقَةُ

عقيقه كابيان ( ٣٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمّ كُرْزِ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ ، أَمَّ إِنَاتًا.

(٣٥٨٥) حضرت ام كرز تفاهد عن كريم مِيْزِ فَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْ مِينَ مِنْ فَيْنَا عَلَيْهِ عِنْ مِينَ مِنْ فَي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

بگی کی جانب سے ایک بکری ہے۔ بیجانورمؤنث ہوں یا مذکر۔ بیٹمہیں نقصان دہبیں ہوں گے۔ ( ٣٧٤٥٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أُمّ كُرْزِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (٣٧٣٥٨) حفرت ام كرز فقاط فا، نى كريم مَرْافِقَعَ أَب روايت كرتى بين كه آپ مَرْفَقَعَ أَب فرمايا: بحد كى طرف سے دو بكرياں اور

( ٣٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

(٣٥٩٥) حفرت جابر و ايت ب كه ني كريم مؤفظ أفي خضرت حسن والله اور حضرت حسين والله كاطرف عقيقة فرمايا ( ٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ.

(٣٧٨٠)حضرت سره دخاتف ، بي كريم مَلِفَظِيَّةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مَلِفظَةَ إِنے فرمایا: بچے عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے۔ بچہ کی ولا دت کے ساتویں دن بچہ کی طرف ہے ذبح کیا جائے اور اس کا سرحلق کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اور (امام) ابوصنیفہ مِیشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر بچہ کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے تو بھی اس پر پچھنیں ہے۔

( ٧٩ ) وَضُعُ الْخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ پڑوی کی دیوار پرشهتیر ر کھنے کابیان

٣٧٤٦١) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

هی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مستفف کی است اور علی آبی صنیفه کی است صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣٧١) حضرت ابو ہریرہ و دانٹو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَفِظَ کِیجَ نے ارشاد فر مایا ؛ تم میں ہے کوئی بھی اینے بھائی کواپنی و یوار پر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ جائٹونے فر مایا: مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تہمیں اس سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں؟ بخدامیں بیحدیث تمبارے درمیان بیان کرتار ہوں گا۔

اور (امام) ابوصنیفہ پیٹین کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: پڑوی کو بیر اکٹڑی رکھنے کا) حق نہیں ہے۔

( ٨٠ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الأُحْجَارِ وَالْمَاءِ فِي الاسْتِطَابَةَ

یقرول اور مانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَمْرو بِنْ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإسْتِطَابَةِ :ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(٣٧٢ ٣٤٢) حفرت خزيمه بن ثابت رفائو فرمات بين كه نبي كريم مَلِّ فَضَحَةً نه استنجاء كے بارے ميں فرمايا: تين پھر ہوں ان ميں

( ٣٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ بَغُضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهُزِئُونَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَافَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ :أَجَلُ ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظُمٌ.

(٣٧٣ ٣٤) عبدالرحمان بن يزيد ويشير حضرت سلمان والثير ك بارے ميں فرماتے ہيں كه انہيں بعض مشركيين نے استهزاء كرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ساتھی (نبی) تمہیں استنجاء تک سکھا تا ہے؟ تو حضرت سلمان دہائٹو نے فرمایا: ہاں! آپ مُلِفَظَةُ فَا نے ہمیں یہ عظم دیا

ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رُخ نہ کریں اور ہم اپنے داہنے ہاتھوں سے اعتباء نہ کریں اور ہم تین پھروں ہے کم پراکتفانہ کریں اور ان تین

( ٣٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي غُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ :الْتَمِسُ لِى ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْفَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ :إِنَّهَا رِكُسٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأُ إِذَا بَقِي بَعُد الثَّلَائَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَر مِنْ مِقْدَارِ الدّرهم.

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) کي مسبغه کا ۱۳۵ کي کتاب الرد علی آبی مسبغه کي کتاب الرد علی آبی مسبغه کي کا (٣٢٣) حضرت عبدالله ولأفر ات مين كه بي كريم مُؤْفِظَةً إلى حاجت ك لئر فكاتو آبِ مَرْفَظَةً فرمايا: مير الله

تمن پھر تلاش کرو۔ میں آپ مَلِفَظَةَ کے پاس دو پھراورایک گوبرلایا۔ آپ مِلِفظةَ نَے پھر لے لئے اور گوبر کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا: پیجس ہے۔ اور (امام) ابوضیفہ ریشین کا قول بیدؤ کر کیا گیا ہے کہ: اگر تین پھروں کے استعمال کے بعد درہم کے بقد رنجاست رہ گئی ہوتو

اں کو یانی استعال کئے بغیر کفایت نہیں کرے گی۔ ( ٨١ ) الطَّلاَقُ قَبْلَ النِّكَاحِ

## نكاح سے يہلے طلاق دينے كابيان

( ٣٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مَطرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَغْدَ نِكَاحٍ ، وَ لَا عِنْق إِلَا بَغْدِ مِلْكٍ.

(٣٧٣١٥) حضرت عمرو بن شعيب اين دادا سے روايت كرتے بيل كدرسول الله مَلِّنْ اَنْ ارشاد فرمايا: طلاق نبيل بوتى مگر نكاح کے بعداور آزادی نہیں ہوتی مگر ملکیت کے بعد۔

( ٣٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : لَا طَلَاقَ (٣٧٣١٦) حفرتُ عائشہ نئ دنیا فرماتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی مگر نکاح کے بعد۔

( ٣٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعُدَ نِكَاحٍ.

(٣٧٨ ٢٥) حضرت طاوَس مِيشِيدُ فرمات بين كه نبي كريم مُؤَلِفَكَ فَإِنْ ارشاد فرمايا: طلاق نهيس ہوتی مگر ذكاح كے بعد۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : لا طَلَاقَ إلاَّ بَعُدَ نِكَاحٍ.

- وَذُكِرَ أِنَّ أَبَا حَنِيفَّةً قَالَ :إنْ حَلَفَ بطَلَاقِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، طُلْقَتُ. (٣٧٨٨)حضرت على مُثانِوْ فرمات بين طلاق نبيس موتى مُكر نكاح كے بعد۔

اور (امام) ابو حنیفہ ویٹیل کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر کسی عورت کو طلاق دینے کی قتم کھائی پھراس عورت سے شادی کر لی توعورت کوطلاق ہو جائے گی۔

# ( ٨٢ ) الْقَضَاءُ بِيَمِينٍ وَشَاهِرٍ

# ایک گواہ اورتشم کی بنیا ڈپر فیصلہ کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَاعِينٍ وَشَاهِدٍ ، قَالَ :قَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

(٣٧٣٦٩) حضرت جعفر بن محمداین والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِیَلِفَظِیَّ نے ایک گواہ اور شم کی بنیاد پر فیصله فرمایا۔ راوی کہتے ہیں:اورعلی مرتضلی وٹائٹونے (مجمی) تمہارے ساسنے اس پر فیصله فرمایا۔

( ٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

( ٣٤ ٣٧ ) حضرت ابن عباس و الني سے روايت ہے كه بى كريم مُؤْفِظَةً نِي ايك گواه اور تسم كى بنياد پر فيصله فر مايا۔

( ٣٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :فِى شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِى كُتُب سَعْدٍ.

(۳۷۴۷) حضرت سوار،حضرت ربیعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اُن سے ایک گواہ اورفتم کے بارے میں یو چھا؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت سعد دیاہئے کے خط میں یہ چیزموجودتھی۔

( ٣٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ :أَنْ يَقْضِىَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَأَخْبَرَنِي شَيْحُ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ ، أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا فَضَى بِذَلِكَ.

(۳۷۴۷۲) حضرت ابوالزناد بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کو خطاکھا کہ گواہ کے ساتھ قتم کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔

ابوالزناد كہتے ہيں كه مجھان كے شيوخ يا اكابر ميں سے كى شخ نے يي خبردى كه حضرت شرح كريشيد نے اى بر فيصله فر مايا۔

( ٣٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ :قضِىَ عَلَىَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ ، وَيَمِينِ الطَّالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.

(۳۷۴۷۳) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتبہ نے مجھ پر (میرے خلاف) ایک گواہ اور ایک قتم کی بنیا و پر فیصلہ کیا۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویشیز کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: بیرجا کزنہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

## ( ٨٣ ) مَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْبَيْعِ

## بوقت فروخت غلام کے مال کابیان

٣٧٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

م ٣٤٢٧) حضرت سالم اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كہ نبى كريم مُؤَلِّفَتُ فَيْمَ نے ارشاد فر مایا: جس نے كوئی غلام پیچا اور اس غلام

کے پاس مال ہے۔توبیہ مال فروخت کنندہ کا ہوگا۔ إلا بدكمشترى كے لئے اس كى شرط لگائي منى ہو۔

٣٧٤٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

۳۷۳۷۵) حضرت جابر بن عبدالله بن الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّفَظَ فَجَرِّ فَي ارشادفر مایا: جو کُو کَی غلام بیتج اور غلام کے پاس مال وتو بینلام کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا اِلَا بیرکہ اس مال کوخر بدار کے لئے شرط کھیرایا گیا ہو۔

٣٧٤٧٦) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

بِ من منتسرِ من مصبی مصی بِهِ رسون معنِ مصلی مصل مصلی و المسلم . ۲۷ م ۳۷ ) حضرت علی وزایز فرماتے ہیں کہ جوکوئی غلام بیچاوراس غلام کا کوئی مال ہوتو یہ مال با کع کا ہوگا۔ ہاں آگرخریدار کے لئے سمال کی شرط لگائی گئی ہو (تو پھرخریدار کا ہوگا)رسول اللہ مِنْفِقَائِمَ نے یہی فیصله فرمایا۔

٣٧٤٧٧) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ.

۳۷۱۷۷) حضرت ابن عمر دولیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّائِنَّے کَتَّے ارشاد فرمایا: جوکوئی غلام کوفروخت کرےاوراس غلام کا کوئی ل ہوتو سیمال اس کے آقا کا ہوگا۔ ہاں اگر بیمال خریدار کے لئے شرط تھبرایا گیا ہو ( تو خریدار کا ہوگا )

٣٧٤٧٨) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُكَنْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : أَشْتَوِيهِ مِنْك وَمَالَهُ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ النَّمَّنِ ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ.

۔ و دیور ان اب حقیقه قال : إِن کان مال العبید ۱ هنر مِن النّمنِ ، لَم یَجِزِ دَلِكَ. ۱۳۷۸/۲۸ عفرت عطاءادرابن الی ملیکه روایت کرتے ہیں که رسول الله مِزَّشِیَّ آنے ارشادفر مایا: جوکوئی غلام فروخت کری تو اس غلام کا اللہ فروخہ کنند دکھ میں ان کا مشتری رخب اس ایس کمیشر برس اسلامی کردہ ان کردہ میں تر سے میں اسلامی کا ا

غلام) کا مال فمردخت کنندہ کا ہوکا۔ اِلَا یہ کہ مشتری (خریدار)اس کی شرط لگا لے۔ (مثلاً) کہے۔ میں تم سے بیغلام اوراس کا مال \* بیدتا ہوں۔ اور (امام) ابوصنیفہ بیٹیلیز کا قول بیدؤ کر کیا گیا ہے کہ: اگر غلام کا مال ثمن سے زیادہ ہوتو پھر جا ترنبیں ہے۔

## ( ٨٤ ) خِيَارُ الشَّرْطِ

#### خيارشرط كابيان

( ٣٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُهُدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (احمد ١٥٢ـ حاكم ٢١)

(٣٧ ٣٧) حضرت عقبه بن عامر والتُحدُّ سے روايت ہے كدرسول الله مِيلِّنظَيْعَ كاارشاد ہے كەغلام كاعبد ہ (انقتيار) تين دن ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعِ. (ابن ماجه ٢٢٣٥ـ احمد ١٣٣)

(٣٧٠) حضرت حسن فرماتے ہیں كه نبى كريم مِنْ الشَّيْخَةِ نے ارشاد فرمایا: جاردن سے زیادہ عبدہ (واپسى كااختیار )نہیں ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهُدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو :قُلْ : لَا خِلاَبَةَ ، إِذَا بِغْتَ بَيْعًا ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً. (بخارى ١١٢- ابوداؤد ٣٣٩٣)

(۳۷۲۸) حضرت محمد بن کیلی بن حبان فر ماتے ہیں کہ ابن زبیر رہ گئو نے غلام ( کی واپسی ) کا عبدہ تین دن بیان فر مایا کیونکہ نبی کریم مَرِّنِیَ اِنْ نے حضرت منقذ بن عمرو رہ کا ٹو سے فر مایا تھا (جب تم خریداری کروتو ) کہو۔کوئی دھو کہ نبیں ہے۔ جب تم پھی فروخت کرو گئو تنہیں تین دن کا اختیار ہوگا۔

( ٣٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِى الرَّقِيقِ :الْحُمَّى ، وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِى الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَّا بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا.

(۳۷۴۲) حضرت عبداللہ بن ابی بکر ڈٹائٹو روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابان بن عثان اور ہشام بن اسلعیل کوغلام کے ہارے میں عبدہ کی تعلیم دیتے مُنا کہ بخاراور پیٹ (کے مرض) میں تین دن کا اختیار ہے اور جنون ،کوڑ ہ میں ایک سال کا اختیار ہے۔

اور(امام)ابوصنیفہ ویشینه کا تول میذکر کیا گیا ہے کہ: جب عاقدین عُداہوجا نمیں تو پھرانہیں بغیرعیب کے پیچ کور ۃ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

## ( ۸۵ ) رکوب الهائی

## (جج والے) تعربانی کے جانور پرسوار ہونے کا بیان

( ٣٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَاْيِجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَدْى بِالْمَعْرُوفِ ، حَتَّى تَجدُوا ظَهْرًا.

(٣٧٣٨٣) حضرت جابر دي في سي روايت ب كرسول الله مَرْاتِينَ في ارشاد فرمايا: بدى (ج كي قرباني) برسواري كرومعروف

(ا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ سَعَيَانَ ، عَنْ البِي الزَّادِ ، عَنِ الاَعْرِجِ ، عَنْ ابِي هُرِيرِه ؛ أَنْ النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةً ، قَالَ : ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَةً.

مِنْهُ . ٣٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا

يَسُوقُ بَكَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبُهَا ، أَقَالَ : إِنَّهَا بَكَنَةٌ ؟ قَالَ : ارْكَبُهَا.

۳۷۴۸۵ ) حضرت انس من شور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّ آخِ ایک آ دی کو اونٹ ہا نکتے ہوئے دیکھا تو فر مایا: اس پرسوار وجاؤ۔اس آ دی نے عرض کیا کہ میہ بدینہ (ج کا جانور) ہے۔ آپ مِلِقظَیَّ آغِ نے فر مایا (پھر بھی) اس پرسوار ہوجاؤ۔

٣٧٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ لابْنِ عَتَاسٍ : \*

أَنُوْكُ الْكِذَنَةُ ؟ قَالَ : غَيْرُ مُنْتِقِلٍ ، قَالَ : فَتَحُلُبُهَا ؟ قَالَ : غَيْرٌ مُجْهِدٍ.

٣٧٣٨١) حضرت عکرمه فرمان نے بین که ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس دائٹو سے سوال کیا: کیابد نه (جج کے جانور) پرسواری کی ماسکتی ہے؟ آپ اٹرٹاٹٹو نے فرمایا: بوجھل کئے بغیر (سواری کی جاسکتی ہے) سائل نے پوچھا: اس کا دودھ دو ہا جاسکتا ہے؟ آپ بڑاٹو

ب روير به يست. ٣٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ۗ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَمَّنْ حَدَثَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، عَدَ بِهِ وَيَوْدِ

قَالَ : ارْ كَبْهَا. ٣٢٨٥) حفرت انس تاليَّه كيار عين روايت م كهانهون في مايا: اس پرسوار موجاؤ - فاطب في كهار يد بدنه ب؟

نہوں نے فر مایا (بھر بھی )اس پر سوار ہو جاؤ۔

پ مصنف این الی شیبرمتر جم (جلداا) کی کسی این الی شیبرمتر جم (جلداا) کی کسی این مسیفه کی این مسیفه کی این مسیفه

( ٣٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا تُرْكَبُ إِلا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبهَا جهدٌ.

(۳۷ ۴۸۸) حضرت علی مزایخو ہے روایت ہے کہ آ دی اپنے بدنہ پرمعروف کے ساتھ سواری کرسکتا ہے۔

اور (اہام )ابو صنیفہ ویشینے کا قول بیدؤ کر کیا گیا ہے کہ: ہدنہ برسواری نہیں کی جاسکتی ہاں اگر بدنہ کے مالک کوشد پیرمشقت لاحق ہوتو پھرسواری کی جاسکتی ہے۔

### ( ٨٦ ) الَّاكُلُ مِنَ الْهَدْي

## ہدی (حج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان

( ٣٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ ، عَنْ سِنَان بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي الْهَدْيِ النَّطَوُّعِ :لَا يَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ.

(۹۸ سے) حضرت سنان بن سلمہ رہائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْرِ فَضَيْحَ نِے ان کوفلی مدی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کونہیں کھایاجائے گا۔اگراس کوکھالیاتو تاوان دیناہوگا۔

( ٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ، نَحَرَهُ دُورَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.

(۳۷٬۹۰۰) حضرت عمر رہائٹے فر ماتے ہیں کہ جوشخص نفلی مدی کو چلائے پھروہ مدی ہلاک ہوجائے (حرم تک نہ جا سکے ) تو اس کوحرمہ ے پہلے ہی خرکرد ہاوراس میں سے ندکھائے اگراس میں سے کھالیا تو اس پر بدل ہے۔

( ٣٧٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ بِشَمَان عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ، فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ :انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُرْ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفُقَتِك.

(۳۷ /۳۷) حضرت ابن عباس مزانٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَنِفَقِیَقِ نے ایک آ دمی کے ہمراہ دس عدد بدنہ کو بھیجااوران کے بار 🕒

جائے وی آپ مَنْ اَنْتَحَیٰکَمَ نِے فر مایا:اس کونح کردینااور پھراس کے یاؤں کواس کے خون میں ڈبودینا پھراس کےاس کو چمڑے پر ماردوتم اورتمہارے رفقاء میں ہے کوئی بھی اس میں سے نہ کھائے۔

( ٣٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِتْي ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَى

بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ : إِنْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوه.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرَّفِقَةِ.

(۳۷٬۹۲) حضرت ناجیہ خزاعی مخافی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَیْوَافِیکَیَّۃَ! جو بدنہ بگڑ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ مِیۡوَفِیکَیۡۃَ نے ارشاد فرمایا: اس کونح کر دو۔اور اس کے پاؤں کواس کے خون میں ڈبودو۔اور یہ جانورلوگوں کے لئے چھوڑ دوتا کہ لوگ اس کوکھالیں۔

اور (انام) ابوصنیفه ویشید کاقول بیز کر کیا گیا ہے کہ:اس جانور سے رفقاء کے گھر والے کھا سکتے ہیں۔

## ( ٨٧ ) هِبَةُ الْمُسْرُوقِ لِلسَّارِقِ

## مسروق كاسارق كومديه كرنے كابيان

( ٣٧٤٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ مِنَ الطُّلَقَاءِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخَ رَاجِلَتَهُ ، وَوَضَعَ رِدَائَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تَنَحَى لِيَقْضِى الْحَاجَةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَانَهُ ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَاءٍ ؟ أَنَا أَهْبُهُ لَهُ ، قَالَ : فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ.

(۳۷۳۹۳) حضرت بجابد فرماتے ہیں کہ صفوان بن امیہ طلقاء میں سے تھے۔ یہ رسول اللہ مُؤْفِفَقَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
اپنی سواری کو بٹھایا اور اپنی چا در کواس پر رکھ دیا۔ پھر قضائے حاجت کے لئے ایک طرف ہوگئے۔ پس ایک آ دی آیا اور ان کی چا در
چوری کرلی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی مُؤْفِقَ آئے گاس لے آئے۔ آپ مُؤُفِقَ آئے نے اس آ دی کے ہاتھ کو کا شنے کا تھکم
ارشاد فرمایا: صفوان نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ایک چا در (کی چوری) میں آپ اس کا ہاتھ کا اے رہے ہیں؟ میں یہ چا در اس کو ہدیہ
کرتا ہوں۔ آپ مُؤْفِقَ آئے فرمایا: اس کومیرے یاس لانے سے پہلے کیوں نداس کو ہدیہ کردیا۔

( ٣٧٤٩٤) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :قِيلَ لِصَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَهُو بِأَعْلَى مَكَّةَ : لا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرُ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، لا أُصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى الْمَدِينَةَ ، فَاتَى الْمَدِينَةَ ، فَاتَى الْمَدِينَةَ ، فَاتَى الْمَبَّاسِ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا سَارِقٌ ، فَأَمَر بِهِ فَقُطِعَ ، فَقَالَ : هِى لَهُ ، فَقَالَ : فَهَالَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرءَ عَنْهُ الْحَدّ.

(۳۷۳۹۳) حضرت طاؤس مِشِيدُ فرماتے ہيں كھفوان بن اميدكہ كما گيا جبكہ وہ مكہ كے او نچے علاقہ میں تھا كہ جو بجرت نہ كرے اس كادين نہيں ہے۔اس نے كہا: بخداميں اپنے گھر والول كے پاس نہيں پہنچوں گايبال تك كہ ميں مدينہ آؤں۔ پس وہ مدينہ ميں آئے مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی حرب کی اور ان کی چا در ان کے سرے نیج تھی۔ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سر اور حفرت عباس ڈنٹو کے پاس اُتر ۔۔۔ اور مجد میں لیٹے اور ان کی چا در ان کے سرے نیج تھی۔ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سر کے نیج سے چا در پڑوالی۔ صفوان اس کو لے کر نبی کریم مُؤافِظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یہ چور ہے۔ آپ مُؤافِظةً نے فر مایا: اس کو فرار سے بارے میں تھم دیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ صفوان نے کہا۔ یہ چا در اس کے لئے ہدیہ ہے۔ آپ مُؤافِظةً نے فر مایا: اس کو میرے یاس لانے سے پہلے کوں نہ اس طرح (ہدیہ) کردیا۔

اور(امام)ابوحنیفہ مِیشِید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جب ما لک چورکومسروقہ سامان ہدیہ کرے تو چور سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔

# ( ٨٨ ) صَلاَةُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

### سواری پروتر کی نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا ، قَالَ :وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

(۳۷٬۳۹۵) حضرت ابن عمر وی فی بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی سواری پر نماز پڑھی اور اس پر وتر ادا فر مائے اور ارشاد فر مایا: کہ نبی کریم مِرَفِظَةَ نِے بھی میٹل کیا تھا۔

( ٣١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَوَ ، وَقَالَ : الْوِتْرُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

(٣٧٩٦)حفرت ابن عباس زائن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے وتر پڑھے اور فرمایا: وتر سواری پر (ہو کتے ) ہیں۔

( ٣٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(٣٤٨٩٤) حضرت توريا پنوالدے روايت كرتے ميں كەحضرت على منافز اپن سوارى پرنماز وتر اداكر ليتے تھے۔

( ٣٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يُرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۳۷۳۹۸) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹیو اس بات میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر ہی وتر

-2-0

( ٣٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرِ بُنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

(٣٩٩٩) حضرت عمر بن نافع بيان كرتے بيں كمان كے والداونث پر وتر برج ه ليتے تھے۔

( ٣٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ

بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ : مَا حَلَّفَكَ ؟ فَقُلْتُ : أَوْتَرْتُ ، قَالَ : فَهَلَّا عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟.

ه مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مسنف این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مسنف کی استان الی شیرمتر جم (جلدا۱)

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِئه أَنْ يَوْتِر عَلَيْهَا.

(۵۰۰ سے ۱۳۷۵) حفرت موی بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ میں حفرت سالم کے ساتھ تھا۔ پس میں ان سے راستہ میں پیچھے رہ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا بتہ ہیں کس شکی نے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا۔ میں وتر پڑھ رہا تھا انہوں نے فر مایا بتم نے اپنی سواری پر کیوں نہیں پڑھے؟

اور (امام) ابوحنیفه ویشید کاقول بیدذ کرکیا گیاہے که:سواری پروتر پرهنا آ دمی کو کفایت نبیس کرتا۔

#### و دو سيء و ( ٨٩ ) سؤر السنور

## بلی کے جھوٹے کا بیان

(٣٧٥.١) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَس، عَنْ إِسْحَاقَ بَنِ عَبُدِاللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ حُمَيْدَةَ
ابْنَةِ عُبَيْدِ بُنِ رَافِع، عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِى قَتَادَةَ ؛ أَنَّهَا صَبَّتْ لَأَبِى قَتَادَةً مَاءً
يَتُوضَّأُ بِهِ ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَةِ أَخِى ، تَعْجَبِينَ؟ قَالَ
صَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ ، أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.

(٣٤٥٠١) حضرت كبشه بنت كعب والثير سے روايت ہے بيابو قادہ والا والد و بيں سے كسى كے حرم ميں تقيس - كه انہوں نے حضرت ابو قادہ كے وضو كے لئے پانى بہايا۔ ايك بلى نے آكر پانى بينا شروع كيا۔ تو ابو قادہ والٹور نے بلى كے لئے برتن جھكا ديا۔ ميں د كيھنے لگ گئى تو انہوں نے فرمايا: اے بھتجى! آپ تعجب كرتى ہيں؟ رسول الله مَرَافِظَةَ نے ارشاد فرمايا ہے۔ بلى نجس نہيں ہے۔

كِونَك بِيمَ پِرِبار بارآ نے والوں يابار بارآ نے واليوں مِس ہے۔ ٢ ٢٠٥٠ كِذَنَنَا الذُّرُ عُسَنَةَ ، عَنْ أَتُّه بَ ، عَنْ عِكْمِ مَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو فَعَادَةَ يُدُنِي الإِنَاءَ مِنَ الْهُرِّ فَيَلِغُ فِيهِ ، ثُ

(٣٧٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ فَيَلَغُ فِيهِ ، ثُمَّ يَتُوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ.

(٣٧٥٠٢) حضرت عكرمه فرماتے ہيں كه ابوقاده والله بلى كے لئے برتن جھكاد يے تصاوروه ابس ميں مندداخل كرتى تھى - پھر (بھى) آپ واللہ اس پانی سے وضو كر ليتے تھے۔

( ٣٧٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(۳۷۵۰۳)حفرت ابن عباس میانند ہے روایت ہے کہ بل گھر کامتاع (سامان) ہے۔

( ٣٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ دَابٌ ، قَالَتْ :سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِمٌّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٧٥٠٨) حضرت صفيه بنت داب ولافوز فرماتي بين كدمين في حسين بن على ولافود على كي بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے

فر مایا: وہ گھر والوں میں سے ہے ( یعنی اس میں کوئی حرج نہیں )

( ٣٧٥.٥ ) حَدَّثَنَا الْبُكْرَاوِيُّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ : وَلَغَتُ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لَابِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا.

- وَ ذَكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ كُرِهَ سُؤْرِ السُّنُّورِ.

(۳۷۵۰۵) حضرت جریری ویشید سے روایت ہے کہ بلی نے ابوالعلاء کے پاک پانی میں منہ داخل کیا پھرانہوں نے بلی کے جھوٹے سے وضو کیا۔

اور (امام) ابوصنیف ریشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ بلی کے جھوٹے کو مروہ سمجھتے تھے۔

## ( ٩٠ ) الْمُسْحُ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ

#### جرابول يرشح كابيان

( ٣٧٥.٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسِ الْأَوْدِى ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِى ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمُّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(٣٧٥٠١) حضرت مغيره بن شعبه ولي في سروايت ب كه نبي كريم مُؤَفِّفَ فَي بيثاب فرمايا تووضو كيااور جرابوں، جوتيوں يرسح فرمايا۔

( ٣٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ.

(۷-۵ ۳۷ )حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دفاتی کو کھٹرے ہوئے پیشاب کرتے دیکھا پھرآپ جہائی نے وضو کیااورا پی تعلین برمسح فرمایا۔

( ٣٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْن.

(۵۰۸ ۳۷) حضرت زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو نے بیشاب فر مایا اور تعلین برمسے کیا۔

( ٣٧٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أُكَيْلِ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ، وَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ.

، ۱۳۷۵ مفرت سوید بن غفلہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضلی دہائیؤنے بیبیٹنا ب کیااور (پھر ) نعلین رمسے کیا۔ (۳۷۵۰۹) حضرت سوید بن غفلہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضلی دہائیؤنے بیبیٹنا ب کیااور (پھر ) نعلین رمسے کیا۔

ر ١٠٧٠٠) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُوسِ بْنِ أَبِى أُوْسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فَانْتَهَى إِلَى

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِى ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا أَزِيدُك عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

(۳۷۵۱۰) حضرت اوس بن اوس، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا، پس وہ عرب کے کنووں میں

ے ایک کنویں پر پنچے توانہوں نے وضو کیا اور اپن تعلین پر سے کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے فر مایا: میں نے نبی کریم مِئِوَ ﷺ کو جوکرتے دیکھا ہے میں نے اس پر زیادتی نہیں کی۔ ( ٣٧٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَازٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى.

(۳۷۵۱) حضرت سعید بن عبدالله بن ضرار روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹو نے وضوفر مایا تو آپ ڈٹاٹٹو نے اپٹی حرایوں رمسح فر ال

( ٣٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَه الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُون أَسْفَلْهُمَا جُلُودٌ.

(۳۷۵۱۲) حضرت خلاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ٹڑاٹٹو کود یکھا تو انہوں نے رحبہ مقام پر پییٹا ب کیا بھرانہوں نے اپنی جرابوں اور جوتوں پرسے کیا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشینه کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ جرابوں اور جو تیوں پرمسے کو مکر وہ سجھتے تھے۔ اِلَا بید کہ جرابوں کے نیچے چیزالگا ہو۔

#### ( ۹۱ ) وجوب الوتر ...

#### وتروں کے وجوب کا بیان

( ٣٧٥١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ ، غَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ الْقُرَشِيّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُخْبَةٌ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتُرَ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُخْبَةٌ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتُرَ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّهُ عَلَى الْهِ عَهُدْ أَنْ يُدْجِلَهُ الْجَنَّةَ ، كَتَبَهُنَّ اللّهُ عَلَى الْهِ عَهُدْ أَنْ يُدْجِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَن النَّقَصَ مِنْ حَقِهِنَّ ، جَاءَ وَلَيْ سَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدْ أَنْ يُدُجِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَن النَّقَصَ مِنْ حَقِهِنَّ ، جَاءَ وَلَهُ عَلَى الْهَ عَلْهُ أَنْ يُدُجِلَهُ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

(۳۷۵۱۳) بنوکنانہ کے ایک صاحب حضرت مخد جی بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک انصاری تھے جنہیں صحبت بھی حاصل تھی۔ اور جن کی کنیت ابو محرکتھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ وتر واجب ہے۔ مخد جی ذکر کرتے ہیں کہ وہ (مخد جی) حضرت عبادہ بن صامت بڑا ٹیز کے پاس گئے اور انہیں یہ بات (وجوب وتر) بیان کی تو حضرت عبادہ رڈاٹٹز نے فرمایا: ابو محمد نے غلط بات کہی ہے۔ میں نے نبی کریم میٹرٹرٹیٹی کی کو ارشاد فرماتے سُنا ہے کہ پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ جو شخص انہیں یوں اداکرے گا (لے کرآئے گا) کہ ان کے حقوق میں ہے بھی جسی ضائع نہ کیا ہوتو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ مسنف ابن انی شیبہ متر جم (جلدا ا) کی سیف ایس منبغه کی اور جو تحق ان نمازوں کے حقوق میں سے پچھ کی کرے گا تو وہ اس حال کے بال میں ہوئے کی کرے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے بال کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر اللہ چا ہے گا تو اس کوعذاب دے گا اور اگر اللہ چا ہے گا تو اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

( ٣٧٥١٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُسْلِم مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا مُاسُنَّةٌ ؟ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ : مَهُ ، أَتَعْقِلُ ؟ أَوْتَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ .

( ٢٧٥١٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قِيْلَ لَهُ : الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(۳۷۵۱۵) حفرت علی خار شخو سے روایت ہے کہ انہیں کہا گیا۔ کیا وتر فرض ہیں؟ آپ رفواٹٹو نے فرمایا: نبی کریم مِنْزِفْتِکَافِیْمَ نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے اس پر ثابت قدمی کی۔

( ٣٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَنْمِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(٣٧٥١٢) حضرت عاصم بن ضمر ه فرماتے ہیں کے علی المرتضٰی اللّٰ شؤ نے فرمایا: وتر فرض نماز وں کی طرح لاز منہیں ہیں۔

( ٣٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكُوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَصْحَى.

(اے اور ۳۷۵) حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَؤْفِقَعَ نَجَ وَرُول کو یونہی سُنّت تُصْبِرایا جس طرح آپ مِؤْفِقَعَ اِنَّے فطرانداور قربانی کوسُنت تُصْبِرایا ہے۔ فطرانداور قربانی کوسُنت تُصْبِرایا ہے۔

( ٣٧٥١٨ ) حَدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً.

(۳۷۵۱۸) حفرت مجاہد بیان کرتے ہیں کدوتر سنت ہے۔

( ٣٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ الْوِتُوَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ، كَأَنَّمَا هِ ﴾ ٤ كَانَّمَا

(۱۷۵۱۹) حضرت شعمی کے بارے میں روایت ہے کہان ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جووتر (پڑھنا) بھول گیا تھا۔

انہوں نے فر مایا: بیاس کونقصان دہ نبیں ، کویا کہ بیفرض ہیں؟

( ٣٧٥٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً. ( ٣٧٥٢٠) حضرت حسن پيتيان كے بارے ميں روايت ہے كدوه وتر وں كوفر فن نہيں سمجھتے تھے۔

( ٣٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِقٌ ، قَالَا :الْأَضْحَى وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ.

- وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : الوِتْرُ فَرِيضَةٌ. (٣٤٥٢١) حضرت عطاءاورمحمد بن على جهائي دونو ل فرمات بين كرقر باني اوروتر سُنت ب\_

اور (امام) ابوصنيفه وينفيذ كاقول بدذ كركيا كيا ہے كه: ور فرض ميں \_

( ٩٢ ) الْجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الْجُمْعَةِ

جمعه کےخطبہ میں دومر تبہ بیٹھنے کا یہان

( ٣٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُوزُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (٣٧٥٢٢) حضرت جابر بن سمره رُفَاتُو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْزَفِيْكَةً كے دوخطبے تھے آپ مِنْزِفَقَيْمَ ان میں بیٹھتے تھے،قر آن

یر منتے تصاورلوگوں کو تذکیر کرتے تھے۔

( ٣٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَانِمًا، ثُمَّ يَجُلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ خُطُبَتِينِ.

(٣٤٥٢٣) حفرت جعفراپ والدے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم مِنْزِنْفِيْغَ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر آپ مِنْزِنْفَقَاقَ مِیٹھ

جاتے پھرآپ مُزِلِنَفَغَ کُھڑے ہوتے پس آپ مُزِلِفَقَعَ اور ثاوفر ماتے۔

( ٣٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : اسْتَخْلَفٌ مِّرُوَّانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ ، فَيَخُطُبُ خُطُبَنِّينِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يَجْلِسُ إِلَّا جِلْسَةً وَاحِدَةً. (٣٧٥٢٣) حضرت صالح مولى التوامه بيان كرتے ہيں كەمروان نے حضرت ابو ہر رہ وُرُيَّنَوْ كومدينه كاخليفه بنايا تو آپ زائنو جميس

جمعہ پڑھاتے تھے اور دوخطے ارشاد فرماتے تھے اور دومرتبہ بیٹھتے تھے۔

ادر (امام) ابوحنیفه جینی کا تول میذ کرکیا گیا ہے کہ: امام صرف ایک مرتبہ بیٹھے گا۔

## ( ٩٣ ) قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ

## صبح کی نماز کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کرنے کا بیان

( ٣٧٥٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ وَ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(٣٧٥٢٥) حفرت قيس بن عمرو والنو فرماتے بيں كه نبى كريم مَثِلِ فَقَيْقَ فِي الله الله وركوات براھة ديكھا تو آپ مِثِلِ فَقَالِيَ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى مُعَازِدوم تبه براھتے ہو؟ اس آ دى نے عرض كيا۔ ميں فجر كے نماز سے پہلے والى دوسُنت نہيں براھ سكا تقالِس ميں نے انہيں ابھى براھا ہے۔ تو آپ مِنْ فَضَعَافَةَ خاموش ہوگئے۔

( ٣٧٥٢٦) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الصَّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ أَكُنُ صَلَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّ

(٣٤٥٢٦) حفرت عطافرماتے ہیں کہ ایک آدی نے نی کریم مِلِفَظَةً کے ہمراہ نماز صبح ادا کی۔ پس جب آپ مِلِفَظَةً نے نماز پڑھ لی تو وہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے دور کعات ادا فرما ئیں۔ نی کریم مِلِفَظَةً نے انہوں نے انہیں پو چھا: یہ دور کعات کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ مِلَوفَظَةً ایس اس وقت (معجد میں) آیا جبکہ آپ نماز میں تھے۔ اور میں نے فجر سے پہلے والی دور کعات بھی نہیں پڑھی تھیں۔ میں نے اس بات کو ناپ ندسمجھا کہ آپ نماز پڑھارہ ہوں اور میں وہ دور کعات بڑھوں۔ پس جب آپ خیار نہیں ان کو داس کو ایور نہی ان کو راس کے بین: آپ مِلِفَظَةً نے ان کو نہم دیا اور نہی ان کو (اس سے منع کیا۔

( ٣٧٥٢٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُسَمِّعُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٧٥٢٧)مسمع بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔

( ۷۷۵۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتُهُ رَكَعَتَا الْفَجْرِ ، صَلَاهُمَا بَعْدَ صَلَاقِ الْفَجْرِ . (۳۷۵۲۸ ) حضرت معمی طِیْنِ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی فجر کی دورکھات (سُنت ) رہ جاتی تھیں تو وہ انہیں فجر کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کردند کا ۱۵۹ کی کان به الدر علی أبی منبغة کی کان به الدر علی أبی منبغة نماز (نرض) کے بعدادا کر لیتے تھے۔

٣٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : إِذَا لَمُ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ ، صَلَّيْتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(٣٧٥٢٩) يحيٰ بن كثير كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت قاسم بايشيۂ كو كہتے مُنا كه اگر ميں ان دور َعات نه پڑھ چكا ہوں يہاں تَك كه میں فجر (کے فرض) بڑھ لوں تو میں انہیں طلوع آفاب کے بعد بڑھ لیتا ہوں۔

٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أَضْحَى. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنُّ يَقْضِيهما.

(۳۷۵۳۰)حضرت ابن عمر ڈٹائٹڈ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی دور کعات (سُنّت ) کواشراق کے بعد پڑھا۔

اور (امام) ابوصنيف ويشيذ كاقول يهذكركيا كياميا كه: آدى پران كى (سُنَب فجركى) قضا نهيس بـ

( ٩٤ ) الصَّلاَّةُ بَينَ الْقَبُورِ

## قبرول کے درمیان نمازیر سنے کابیان

٣٧٥٣١) حَذَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ

(٣٧٥٣١) حضرت حن فرماتے ہیں کہ بی کریم مَلِّفْظَةُ نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

٣٧٥٣٢) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ: أَبْصَرَنِي عُمَرُ وَأَنَا أَصَلِّي إِلَى قَبْرِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا أَنَسُ، الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ، يَغْنِي الْقَبْرَ.

٣٤٥٣٢) حضرت انس دلی این فرماتے ہیں که حضرت عمر والیو نے مجھے دیکھااور میں اس وقت ایک قبر کے پاس نماز بڑھ رہا عا۔حضرت عمر مٹائٹونے فرمایا: اے انس! قبر( دیکھو) میں نے سراٹھا کرقمر کودیکھا تو لوگوں نے کہا: آپ ڈاٹٹو قبر کہدر ہے ہیں۔

٣٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوَ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى إِلَى الْقَبْرِ. (۳۷۵۳۳)حضرت عبداللہ بنعمرو دلٹٹو دلٹٹو فرماتے ہیں کہ قبر کی طرف زُخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے گی۔

٣٧٥٣٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ ، وَخَيْثُمَة ، قَالاً: لا يُصَلَّى إِلَى حَانِطِ حَمَّامٍ، وَلا وَسَطِ مَقْبَرَ ةٍ. (۳۷۵۳۴) حضرت علاءاپ والد سے اورخیثمہ سے روایت کرتے ہیں کہان دونوں نے فرمایا: حمام کی دیوار کی طرف (مندکر

کے ) نماز نبیں پڑھی جائے گ ۔اور نہ ہی قبرستان کے درمیان ۔

٣٧٥٢٥) حَدَّثَنَا حَفَّصٌ ، عَنُ حَجَاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرُّنِيُّ ، قَالَ : الأرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا ثَلَاثَةً :

الْمَقْبَرَةَ ، وَالْحَمَّامَ ، وَالْحُشْ.

(٣٧٥٣٥) حفزت حسن عرنی فرماتے ہیں كەزمىن سارى كى سارى مىجد (سجده گاه) ہے تگر تين جگہيں: قبرستان ،حمام، بيت الخلاء۔

( ٣٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَهُ كَوِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمُقْبَرَةِ.

(۳۷۵۳۱) حضرت انس واپٹنو کے بارے میں منقول ہے کہوہ قبرستان میں جنازہ کی نمازکو (بھی ) مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٣٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقُبُورِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ.

(٣٤٥٣٤) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹھ کمٹنزوتا بعین پڑتیا ہم قبروں کے درمیان نماز پڑھنے کو مکروہ سجھتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه براینمینهٔ کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ:اگرآ دی ( قبرستان میں ) نماز پڑھ لے تو بینما زاس کو کفایت کرے گ

## ( ٩٥ ) صَدَقَةُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

### گھوڑ وں اور غلاموں کی زکوۃ کابیان

( ٣٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، رِوَايَةٌ ، قَالَ :قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.

(۳۷۵۳۸) حفرت حارث، حفرت علی جن فن سے بطور روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے تم سے محور وں اور غلاموں کی زکوۃ کے بارے میں چثم یوشی کی ہے۔ بارے میں چثم یوشی کی ہے۔

( ٣٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِزَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

(٣٤٥٣٩) حضرت ابو ہریرہ دی گئے ہی کریم مِشِّ فَضَحَةً تک پہنچاتے ہوئے روایت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان پراس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں کوئی زکوۃ نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤٠) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ.

(۳۷۵٬۰۰) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے ۔ دوایت ہے کہ نبی کریم مِنْ النفیج آج کا ارشاد ہے کہ بندہ مؤمن پراس کے غلام اوراس کے گھوڑے میں زکوۃ (واجب) نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : أَمَرَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلُنَا وَرَقِيقُنَا ، اِفْرِضُ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ :أَمَّا أَنَا ، فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

ر سوں میں مصنوب میں میں میں میں ہوت سیستاہ۔ (۳۷۵۴) حضرت شعبل بن عوف ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں۔انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو نے لوگوں کوزکوقہ کا عکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! ہمارے گھوڑے اور ہمارے غلام! آپ ہم پر دس دس فرض کر

ویجئے۔حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: میں توتم پراس بارے میں کچھفرض نہیں کرتا۔ ( ۲۷۵٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِیْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُ و میں ، عَنْ أَبِیه ، عَنِ ابْنِ عَتَاسِ ، قَالَ : لَنْسَهَ عَلَمَ الْفَهَ مِهِ الْغَاذِي فِيهِ

( ٣٧٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ.

(۳۷۵۴۲) حضرت این عباس زناشی سے روایت ہے کہ راہ خدامیں لڑنے والے گھوڑ سے پرکوئی زکوۃ نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَفِى الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : أَوْ فِر الْخَيْا صَدَقَةٌ ؟.

اً وَفِی الْنَحْیْلِ صَدَفَةٌ ؟. ۲۷۵۴) حضرت سعدین مسترین شروران کراگرا کراران کرگھوٹی میں زکرتی سرع انہوں نرفی ان ک

(٣٤٥٣٣) حضرت معيد بن ميتب بيشيد سوال كيا كيا كيا بار برداري كي محور سيس زكوة ب؟ انهول نے فرمايا: كيا محور سيس زكوة ب؟

( ٣٧٥٤٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحَيْلِ صَدَقَةٌ. (٣٤٥٣٣) حضرت نافع بيان كرتے بين كه عمر بن عبدالعزيز طِينِيز نے فرمايا: گھوڑوں ميں زکوۃ نہيں ہے۔

( ٣٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حِنِيفَةَ قَالَ :إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيْهَا ذُكُورٌ وَإِناكٌ يُطْلَبُ نَسْلَهَا ، فَفِيْهَا صَدَقَةٌ .

(۳۷۵۴۵) حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ غلام اور گھوڑ ہے میں صد قتہ الفطر کے سواز کو ہنبیں ہے۔

ادر (امام) ابو صنیفہ ویشیئہ کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر گھوڑوں میں نراور مادہ ہوں اور ان سے افزائش نسل کا کام لیا جائے تو پھرگھوڑوں میں زکوۃ ہے۔

## (٩٦)رَفُعُ الإِمَامِ صَوْتَهُ بِآمِين

# امام کا آمین کو بلندآ واز سے کہنے کا بیان

( ٣٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تُأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ.

(٣٧٥٨) حضرت ابو ہررہ و الله مرفوعاً روایت كرتے ہيں كہ جب پڑھنے والا آمين كہت تم بھى آمين كبو\_ پس جس كى آمين

فرشتوں کی آمین ہے موافقت کر جائے گی اس کے سابقد گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا۔

( ٣٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَا قَالَ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ، قَالَ :آمِينَ.

(٣٧٥/٢) حضرت عبد الجبارين وأكل جي نؤاك جي والدست روايت كرت مين كدمين نے نبى كريم مَلِفَضَعَ كَيْ معيت مين نماز پڑھی۔پس جب آپ مِنْلِفَضَعَ أِنْ فَا غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الصَّالِينَ ﴾ كباتو آپ مِنْلِفَضَعَ أِنْ مِن كبا۔

( ٣٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْهُسٍ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ : ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، فَقَالَ : آمِينَ ، يَمُذُّ بِهَا صَوْتَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِين ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلَّفَهُ.

(٣٧٥٣٨) حضرت واكل بن حجر والله فرمات بي كه ميس ب ني كريم مَيْلِ النَّفَظَةَ كُوسُنا كه آپ مَيْلِ الْفَضَاقَةِ ف ﴿ وَلَا الطَّمَالِينَ ﴾ پرُ حاتو · كها آمين -اس ميس آپ مِيْلِ الْفَضَاقَةِ ف اپني آواز كولمباكيا ـ

اور (امام) ابوصنيفه بريشيد كا قول يه ذكركيا كيا به كهذا مام آين كتبه بوئ آواز بلندنيس كركا اور مقندى آين كبير كر ( ٩٧ ) صَلاَةُ اللَّيلِ ، وَفَصَلُ شَفْعِ الْوَتْدِ

#### رات کی نمازاوروتر وں کے شفع میں فاصلہ کا بیان

( ٣٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا خَالِلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْهِ تُرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجُدَتَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُرِ.

( ٣٧٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(۳۷۵۵۰) حضرت ابن عمر نتائی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میڑھنگے آج نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دودو (رکعات) ہے پس جب تجھے صبح (ہونے ) کا خوف ہوتو ایک رکعت ہے وتر بنالے۔

( ٣٧٥٥١ ) حَذَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبُحَ فَأَوْتِرُّ بِرَكْعَةٍ ، تُوتِرُ لَك مَا مَضَى مِنُ صَلَاتِك.

(٣٧٥٥١) حفرت أبن عمر والتي ب روايت ب كدني كريم مَرَ الشَّحَةُ في ارشاد فرمايا: رات كي نماز دو دو (ركعات) ب بس جب

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلداا) کي هي ۱۹۳ کي هي ۱۹۳

( ٣٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(٣٧٥٥٢) حضرت ابوسلمه مياتين سے روايت ہے كه نبى كريم مَلِقَ فَيْكَةَ رات كى نماز ميں بردوركعات پرسلام پھيرتے تھے۔

( ٣٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى ٓ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أُصَلَى ، فَقَالَ : اِفْصِلُ، فَلَمْ أَدْرِ مَا قَالَ، فَلَمْ أَدْرِ مَا قَالَ الْهَارِ .

قفال زافصِل، فلم الدرِ ما قال، قلما انصرفت، قلت: ما افصِل؟ قال: افصِل بین صلاقِ اللیلِ، و صلاقِ النهارِ .
(٣٤٤٥٣) حضرت تبیصه بن ذویب کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھر ہاتھا کہ میرے پاس سے حضرت ابو ہر برہ روز ہوں گزرے اور فرمایا: فاصلہ کرو! میں ان کی کہی بات نہ مجھ سکا۔ پس جب میں فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا۔ میں کیا فاصلہ کروں؟ انہوں نے فرمایا: رات

فالصند سروہ بین ان کی ہی بات نند بھسفا۔ پن جب یں فارس ہوا تو ین نے طرش کیا۔ ین نیا فاصلہ کروں؟ انہوں نے فرمایا: رائے کی نماز اور دن کی نماز میں فاصلہ کرو۔ مریس میں میں جب و در و فرمین دید میں دید ہوں در میں دور میں در میں در میں میں سور قالم دید میں میں اور میں میں

( ٢٧٥٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ فِي كُلِّ رَكَعَنَيْنِ فَصْلٌ. (٣٧٥٥٣) حفرت سعيد بن جبير منقول بـ فرمات بين كه جردوركعات مين فاصله بـ

( ٣٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَ كُلَّ رَكُعَيَّنِ تَسْلِيمَةٌ.

(٣٧٥٥٥) حفرت عكرمه سے منقول ہے كہ ہردوركعات كے درميان سلام ہے۔

( ٣٧٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى. (٣٧٥٥٦) حضرت سالم فرماتے بین كررات كى نماز دودو (ركعات) ہے۔

( ٣٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكُعَةٌ

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ شِنْتَ صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِنْتَ سِتًا، لَا تَفْصِل بَيْنَهُنَّ.

(۳۷۵۵۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کدرات کی نماز دودور کعات ہے اور رات کے آخر میں ایک رکعت وتر ہے۔

اور(امام)ابوصنیفه بیشید کا ټول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ:اگر تو چا ہے تو دورکعات پڑھادراگر تو چا ہے تو چاررکعات پڑھادر اگر تو چاہے تو چھرکعات پڑھادران میں فاصلہ بھی نہ کر۔

## ( ٩٨ ) الُوِتُرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدةٍ

## ایک رکعت وتر پڑھنے کا بیان

( ٣٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ُ ( ٣٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَشِيتَ الصُّبُحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(٣٧٥٥٩) حضررت سالم اپنے والدے روایت كرتے ہیں كہ نبى كريم مَلْفَظَيْمَ نے ارشاد فر مايا: جبتم صبح كے (طلوع ہونے كا) خوف كھاؤ توايك ركعت سے وتر بنالو۔

( ٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأُنكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسِ ، فَقَالَ :أَصَابَ السُّنَّةَ.

(٣٧ ٥٦٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەحضرت معاويہ ترفاق نے ايك وتر پڑھا تو آپ ترفاق پراس بات كا انكاركيا گيا۔اس كے بارے ميں حضرت ابن عباس ترفاق ہے سوال كيا گيا تو انہوں نے ارشاد فرمايا: معاويہ ترفاق نے سنت كو پاليا۔

( ٣٧٥٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَقْصَرتُهَا.

(۳۷۵۶۱) حضرت مصعب بن سعداین والدیروایت کرتے ہیں کدانہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی تو انہیں (اس کے بارے میں) کہا گیا۔انہوں نے فرمایا: میں نے اس کو مختصر کردیا ہے۔

( ٣٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أُوتِرٌ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِنْتَ.

(٣٧٥٦٢) حضرت جرير بن حازم سے روايت ہے كميں نے حضرت عطاء سے بوچھا: ميں ايك ركعت وتر برخ هاوں؟ انہوں نے فرمايا: بال اگرتم جا بو (تو يزهولو)

( ٣٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحًا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً.

(۳۷۵۶۳) حضرت ابن سیرین میانیمیا فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کے ہال حضرت ابن مسعود ن اپنے اور صدیفہ ن ان نے رات کو گفتگو کی۔ پُنروہ دونوں وہاں سے نکلے اور دونوں نے قیام کیا۔ پس جب دونوں صبح کے قریب پنچے تو انہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی۔

( ٣٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. (مسلم ١٢٣٠ ابن ماجه ١٣٢٠)

(۳۷۵ ۲۳) حضرت ابن عمر و ایت ہے روایت ہے کہ رسول الله میزائی یکھنٹے نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ بس جب تجھے صبح کا خوف ہوتو ایک رکعت وتر پڑھ لے۔ ( ٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ.

- (۳۷۵۲۵) حضرت لیٹ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ٹڑاٹٹو ایک رکعت وتر پڑھتے تھے اور ایک رکعت اور دور کعات کے درمیان گفتگو کرتے تھے۔
  - ( ٣٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :الْوِتْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
    - (٣٤٥٢١) حفرت محمر عِنتُ السيار وايت بكدة خررات كوايك ركعت وترب
  - ( ٣٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ ، عَنُ عِسُلِ بُنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أنَّهُ أُوتَرَ بِرَكْعَةٍ.
    - ( ٣٤٥٧٤) حضرت ابن عباس وفاظ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھا۔
- ( ٣٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَغْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِى رَكْعَتَى الْوِتْدِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ.
- (۳۷۵۲۸) حضرت معمی جایتی سے روایت ہے کہ آل سعد اور آل عبد اللہ وترکی دور کعات پر سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعیان کو وتر بناتے تھے۔
- ( ٣٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَا :رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِءَ يُسَلِّمُ فِى رَكُعَتَى الْوِتْرِ.
- (۳۷۵۲۹) حضرت سعید پریشید اور نافع پریشید بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذ قاری کو دیکھا کہ وہ وتر کی دور کعات کے در میان سلام چھیرتے تھے۔
  - ( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الْوِتُوِ.
    - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُوْتِرَ بِرَكْعَةٍ.
  - ( ۳۷۵۷۰) حضرت این عون مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشید وتر کی دورکعات پرسلام پھیرتے تھے۔ اور ( امام ) ابوصنیفہ مِیشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: ایک رکعت وتر بڑھنا جائز نہیں ہے۔

( ٩٩ ) الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

#### درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے کا بیان

( ٣٧٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ يَزِيدُ :أَنُ تُفْتَرَشَ.

(ترمذی ۱۷۷۰ ابوداؤد ۳۱۲۹)

(۳۷۵۷۱) حفرت ابوالملیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّقَتْقَاقِح نے درندوں کی کھالوں سے منع فر مایا: راوی بزید کہتے ہیں: یعنی ان کھالوں کو بچھو نا بنانے ہے۔

( ٣٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأْتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةً نُمُورٍ ، فَنزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.

(۳۷٬۵۷۲) حضرت ابن سیرین بریشین سے روایت ہے کہ ابن مسعود رفائٹو نے ایک سواری مستعار لی۔پس وہ سواری اس حال میں آپ دفائٹو کے پاس لانگ گئی کہ اس پر چیتوں کا سائبان تھا۔ آپ دفائٹو نے اس کوا تاردیا بھرسوار ہوئے۔

( ٣٧٥٧٣ ) خَلَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن جُلُودِ النَّمُورِ ؟ فَقَالَ :تُكْرَهُ جُلُودُ السِّيَاع.

(٣٧٥٧٣) حفرت على بن حكيم سے روايت ہے كہ ميں نے حفرت حكيم سے چيتوں كى كھالوں كے بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمايا: درندوں كى كھالوں (كاستعال) مكروہ ہے۔

( ٣٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمُ أَنْ يَوْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ.

(٣٧٥٧) حضرت حكم فرماتے ہيں كەحضرت عمر والتي نامل شام كوخط لكھ كرانہيں درندوں كى كھالوں پرسوار ہونے ہے منع كيا۔

( ٣٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدُ الرِّشُكِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. (ترمذى ١٥٤١ـ عبدالرزاق ٢١٥)

(٣٧٥٧٥) حضرتُ ابوالمليح فرمات بين كه نبي كريم مُؤَلِّفَ فَقَعَ في درندون كي كھالون كو بچھونا بنانے سے منع فرمایا۔

( ٣٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ النَّعَالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهَا.

(۳۷۵۷۱) حضرت علی می افزو ہے روایت ہے کہ وہ لومڑیوں کی کھالوں پرنماز پڑھنے کومکر وہ قرار دیتے تھے۔ اور (امام)ابو حنیفہ ویشینۂ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:ان کھالوں پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(١٠٠) كَلاَمُ الإمَامِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

### خطبہ کے دوران امام کا گفتگو کرنے کا بیان

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :اجْلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بُّنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَدْخُلُ. (٣٤٥٤٧) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُثِرِّفَتُنَافِیَ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ مِثِرِّفَتُنَافِیَ نے لوگوں سے فرمایا: بیٹھ جاؤ! حفزت عبدالله بن مسعود شائو نے یہ بات سنی ۔اس وقت وہ دروازہ پر تھے۔تو وہ بیٹھ گئے ۔آپ مَرِّفِتَفَافِیَ نے فرمایا۔اے عبدالله! اندرآ جاؤ۔

( ٣٧٥٧٨ ) حَكَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : جَاءَ أَبِى وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَكَيْهِ فِى الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوْلَ إِلَى الظِّلِّ.

(٣٧٥٧٨) حفرت قيس روائين فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْ النَّلَيْ خطبه ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مَنْ النَّلَاثَةَ عَلَى الله عاصر ہوئے ۔ تو وہ آپ مِنْ النَّلَاثَةَ أَبُ مِنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسُتَأْذِنُونَ الإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكُثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ :مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنَهُ

( ۳۷۵۸۰) حضرت ابن سیرین بیشین روایت کرتے ہیں کہلوگ امام سے اجازت طلب کرتے تھے درانحالیک امام منبر پر ہوتا تھا۔ پس جب زیاد خلیفہ تھا اور بیاستکد ان کثرت سے ہونے لگا تو زیاد نے کہا۔ جو محض اپناہا تھا پنے تاک پرر کھ لے توبیاس کواجازت (کے قائم مقام) ہوگا۔

( ٣٧٥٨١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :صَلِّ رَكَعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُكلِّم الإِمَامُ أَحَدًا فِي خِطْيَتِهِ.

(۳۷۵۸۱) حفرت جابر وہا تھ فرماتے ہیں کہ حفرت سُلیک وہا تھے عطفانی تشریف لائے جبکہ نبی پاک مِنْطِقَتَا فَعَرَ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔ آپ مِنَّرِفَقَائِعَ نَے ان سے پوچھارتم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں! آپ مِنْرِفَقَائِعَ نے فرمایا دور کعتیں تخفیف کے ساتھ پڑھلو۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریٹی کا قول بیدز کر کیا گیا ہے کہ: امام اپنے خطبہ کے دوران کمی سے گفتگونہیں کرے گا۔

## ( ١٠١ ) هَلُ فِي الرِسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ وَخُطْبَةٌ

## کیااستیقاء میں نماز اور خطبہ ہے؟

( ٣٠٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ

وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَنَكُمْ هَذِهِ.

(۳۷۵۸۲) حضرت ہشام بن ایخق بن عبداللہ بن کنا نہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے گورنروں میں ہے ایک گورنر نے حضرت ابن عباس جھٹے گورنروں میں ہے ایک گورنر نے حضرت ابن عباس جھٹے کے پاس استیقاء سے متعلق سوال کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن عباس جھٹے نے فرمایا: امیر کو مجھ سے سوال کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ نبی کریم مُرِفَظِعَ قواضع ، سکنت ، خشوع ، عاجزی ، اور ترسل (آہتہ چلنا) کی حالت میں نکلے۔ پس آپ مِرْفِظِعَ نے عید کی نماز کی طرح سے دور کھات پڑھیں اور تمبارے اس خطبہ کی طرح خطبہ ارشا ذہیں فرمایا۔

( ٣٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى نَسْتَسْقِى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَخَلْفَهُ زَيْدُ بُنُ أَرْفَهَ.

(٣٧٥٨٣) حضرت ابواسحاق رايني فره تے بين كه بم عبدالله بن يزيد طيني كه بمراه استىقاء كے لئے فكے \_انہوں نے دوركعات پڑھائى اوران كے بيچھے حضرت زيد بن ارقم زن تؤ (بھى) تھے۔

( ٣٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ هِلَالٍ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِذَانَهُ .

(۳۷۵۸۴) حضرت محمد بن بلال طِیشیز بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیشیز کے ساتھ استیقاء میں عاضر ہوئے تو انہوں نے خطبہ سے قبل نماز کا آغاز کیا۔راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے استیقاء کیااوراپی چادر کو اُلٹ دیا۔

( ٣٧٥٨٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسُمَسُقِى فَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسُمَسُقِى فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَانَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةِ الإِسْتِسُقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَا يُخْطَبُ فِيْهَا.

(٣٧٥٨٥) حضرت عبدالله بن زيد رفي تؤجو كه صحابي رسول فيؤفظ بين، بروايت ب كمانهول في بي فيؤفظ في كواس دن ديكها جب آب فيؤفظ في الدون و يكها جب آب فيؤفظ في الدون المرقب المرقب المرقب في المرقب المواقب المواق

اور(امام)ابوصنیفہ بلیٹیز کا قول بیز کر کیا گیا ہے کہ:استیقاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس میں خطبہ دیا جائے گا۔

#### ( ١٠٢ ) وَقُتُ الْعِشَاءِ

#### عشاء کے وقت کا بیان

( ٣٧٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَى بِى مِنَ الْعَدِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمَّنِى جِبُرِيلَ عِنَدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِى هِ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ :هَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ النَّبِيِّينَ قَبْلَك ، الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

(٣٧٥٨٦) حضرت ابن عباس و التحديد عن من الله عن الله عن

کے درمیان (عشاء کا) وقت ہے۔

( ٣٧٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ عَلَيْهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ عِلَيْهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ عِنْدُ سُفُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْعَدِ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَقْتَى ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْعَلِد الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَقْتَى ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْعَلِم الْعِشَاءَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَقْتَى ، وَمُ

( ٣٤٥٨٤) ابوبكرين ابوموي اين والديروايت كرتے ہيں كه ايك سائل نبي كريم مَشِلَقِينَ فَي كي خدمت ميں حاضر ہوا اوراس نے

نمازوں كاوقات كے بارے يمن مُوال كيا۔ آپ مُؤَافَعَةَ فَهِ اس كُوكُوكَى جواب نبين ديا۔ پھر آپ مُؤَافِقَةَ فَ حضرت بلال وَنَافُورَ كُو حَمَّم ديا توانبول فِي نَمَازعشاء كے لئے غروب شفق كے وقت امامت كهى۔ پھر آپ مَؤْفِقَةَ فَ الطّے روزعشاء كى نمازتها كى رات كوادا فرمائى۔ پھر قرما يا اوقات كے درميان (عشاء كا) وقت ہے۔ فرمائى۔ پھر قرما يا اوقات كے درميان (عشاء كا) وقت ہے۔ (٣٧٥٨٨) حَدَّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ خَارِجَةً بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْهَانَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ بَيْسِير بُن سَلْهَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دَحَلُتُ أَنَا ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِي عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثُنَا كَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

(۳۷۵۸۸) حضرت حسین بن بشیراین والدے روایت کرتے ہیں کہ میں اور محد بن علی ،حضرت جابر بن عبداللہ ڈاپٹنو کے ہاں ۔ داخل ہوئے۔ہم نے ان سے بوچھا۔ آپ ہمیں بتائیے کہ بی کریم مَشِلْنَظَیْجَ کے ہمراہ نماز کس طرح اداکی جاتی تھی؟ آپ دہیٹو نے

الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.

رات کے ایک تہائی گزرنے پر پڑھائی۔

( ٣٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يُوَقِّتُ لَهُمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :صَلُّوا صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلاَ تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ رَفَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلا أَرْقَدَ اللَّهُ عَيْنَهُ ، يَقُولُهَا

ثَلَاثَ مِرَارٍ.

(۳۷.۶۸۹) حصرت صفیة بنت الی عبید بیان فر ماتی ہیں کہ عمر بن خطاب رہا تھ نے کشکروں کے امیروں کی طرف ایک خط میں نماز کے اوقات لکھے۔آپ دہاپٹھ نے فرمایا:عشاء کی نماز پڑھو، جبکشفق غائب ہو جائے پس اگرتمہیں کوئی مشغولیت ہوتو پھرتمہارے اور

تہائی رات کے درمیان (وقت کے اورتم خود کونماز کے حق میں مشغول ظاہر نہ کرو۔ جو مخص اس کے بعد سوجائے تو ہی اللہ اس کی آ تکھوں کونیندنہ عطا کرے۔آپ مِرَافِظَةَ آ نے بدبات تین مرتبدار شادفر مائی۔

( .٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

(۳۷۵۹۰)حضرت ابراہیم پیٹیویئے ہے منقول ہے فر ماتے ہیں کہ عشاء کاوقت چوتھائی رات تک ہے۔ اور (امام) ابوحنیفه ویشینهٔ کاقول به ذکر کیا گیا ہے کہ:عشاء کاوقت آ دھی رات تک ہے۔

### ( ١٠٣ ) الْقَسَامَةُ

#### قسامت كابيان

( ٣٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا انْتَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبِّ الْيَهُودِ ، قَالَ :فَبَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَلَّفَهُمْ فَسَامَةَ خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ :لَنْ نَحْلِفَ ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ :أَفَتَحُلِفُونَ ؟ قَالَتِ الْأَنْصَارُ :لَنْ نَحُلِفَ ، فَأَغْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَنَهُ لَأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظُهُرِهُمْ.

(۳۷۵۹۱) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ قسامت جاہلیت میں (بھی )تھی پس نبی کریم مَرَافِظَةَ بنے اس کوانصار کے ایک اس مقتول کے بارے میں برقرار رکھا جو یہود کے کنویں میں (مقتول) پایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم میز انتقاقی آئے نے یہود سے ابتداکی اور آ بِ مِلْفَظَيْمَةً نے انہیں بچاس قسموں کا پابند ظهرایا۔تو یہود نے کہا۔ہم ہرگزفتم نہیں کھا کیں گے۔ پھرنی کریم مِلِفَشَقَةً نے انصارے

ليونكه بيا نبى كدرميان قل مواتفا ـ ٣٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَأَلَنِى عَنِ الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَرُدَّهَا ، إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْعَائِبُ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ

لہ میراخیال میہور ہاہے کہ میں اس کورد کردوں۔ایک دیہائی آگر گواہی دیتا ہے اور غیر موجود آ دمی گواہی دیتا ہے۔ میں نے عرض لیا۔اے امیر المؤمنین! آپ اس کوردنہیں کر سکتے قسامت کے ذریعہ سے نبی کریم مِثَرِّ اَنْفِیْکَا آبِ مَا اور آپ مِرَّ اِنْفِیْکَا آبِ کَا اِنْفِیْکَا آبِ کِیا۔ لفاء نے (بھی) فیصلہ فرمایا۔

٣٧٥٩٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْانْصَارِ ، يُقَالُ لَهُ :سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةً أُخْبَرَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ فَتِيلًا ، فَقَالُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالُوا إلَى فَقَالُوا إلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا قَاتِلًا ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيًّ اللهِ ، انْطَلَقُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةً ، قَالَ : صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبْرُ ، فَقَالَ لَهُمْ : تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةً ، قَالَ :

کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ہم نے تن نہیں کیا اور نہ بی ہمیں قاتل کاعلم ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس بیلوگ اللہ کے نبی مؤفظ آئے کے پاس ضر ہوئے اور آپ مُؤفظ آئے ہے عرض کیا۔ یا نبی اللہ مُؤفظ آئے! ہم لوگ خیبر کی طرف چلے تو ہم نے اپنا ایک آ دی مفتول پایا۔ نبی کریم مِؤفظ آئے نے ارشاوفر مایا:

آپ مَلِ النَّهُ اَن (مَتَوَل کَ تَوم) ہے فرمایا: تم قبل کرنے والے کے خلاف گواہ پیش کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا۔ مارے پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ مِرَ النَّے کُھُر اُن اللّٰ اللّٰهِ اللّ

نٹ صدقہ کے بطور دیت ادا کئے۔

کہتے ہیں: انہوں نے یہ بات نبی کریم مُؤَفِظَةِ کے سامنے ذکّر فرمائی۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مُؤَفِظَةِ نے فرمایا: تم بچاس تسمیہ اٹھاؤ اورا تتحقاق پیدا کرو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُؤْفِظَةَ إِنهم کیے تسمیں اٹھا کیں حالانکہ ہم (وہاں) حاضر نہیں ہے آپ مُؤفِظةً نے فرمایا: پھر یہود تہمیں سبکدوش کردیں؟ (یعنی وہ تسمیں اٹھالیں) انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مُؤفِظةً إِنجر یہود ہمیں قبل کردیں گے (یعنی جھوٹی قسمیں کھالیا کریں گے)۔ راوی کہتے ہیں: آپ مُؤفِظةً نے اپنی طرف ہے اس مقتول کو بہت اوافر مائی۔
ویت ادافر مائی۔

( ٣٧٥٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنُ قَتَادَةً ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادِ ، قَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ ، قَطَ بِهَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَخَّطُ فِى دَمِهِ ، فَوَجَعُوا إِلَّهُمُ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا الْيُهُودُ ، وَسَمَّوْا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَّى أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَّى أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَّى أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُولُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكُرَهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَى غَيْبِ فَالَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيُهُودِ بِحَمْسِينَ مِنْهُمْ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا الْيُهُودَ لَا يُبَالُونَ الْحَلِفَ ، مَتَى مَا نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَ عَلَى آخِرِنَا ، فَوَدَاهُ النَبِيِّ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عِنْدِهِ

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْبَلِ أَيْمَانِ الَّذِينِ يَدَّعُونِ الدَّمِ.

(۳۷۵۹۵) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ تسامت برحق ہے۔ نبی کریم مَلِقَظَعُمْ نے اس کے ذریعہ سے فیصلہ فرمایا آپ مِلِفظَةَ اِسِ کا انسار حاضر تھے کہ ان میں سے ایک انساری ڈاٹٹو چلے گئے پھر (بعد میں )بقیہ انسار بھی آپ مِلِفظَةَ کے پاس

پ کیا ہے۔ سے چلے گئے۔نا گہال انہوں نے اپنے ساتھی کوخون میں لت بت دیکھا تو وہ نبی کریم مِرَّافِظَةِ کی خدمت میں واپس آئے اورعرض معنف ابن ابی شیر مترجم (طداا) کی مسئف کی سے ایک شخص کا نام لیالیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نی سیا۔ ہمیں یبودیوں نے بہودیوں میں سے ایک شخص کا نام لیالیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نی کریم مُؤْفِقَةَ فَ ان سے فر مایا: تمہار سے سوادوگواہ ہوں تا کہ میں اس سٹی شخص کو تمہار سے والد کردوں؟ لیکن ان کے پاس گواہ نہیں اس سٹی شخص تمہار سے والد کردوں؟ انہوں نے عرض کیا۔ اس سول اللہ مُؤُفِقَةَ نے فر مایا: تم بچاس قسموں کے ذریعہ استحقاق بیدا کرلوتا کہ میں میشخص تمہار سے دوالد کردوں؟ انہوں نے عرض کیا۔ رسول اللہ مُؤفِقَةَ فَ نِیود سے بچاس قسمیں لینے کا ارادہ

مایا تو انسار ڈیٹٹو نے عرض کیا۔ یارسول الله مَؤَفَقَعَ اِیمودقسموں کی کوئی پروانہیں کرتے۔ جب ہم ان سے اس (مقتول پرقسموں) کو قبول کرلیں گے تو یہ کسی اور پردست درازی کریں گے۔ پس نبی کریم مَؤِفقَعَ اِنے اس مقتول کی دیت اپنی طرف سے اوافر مائی۔ اور (امام) ابوصنیفہ بایٹیو کا قول بیو کرکیا گیا ہے کہ: خون کا دعو کی کرنے والوں کی قسموں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

## ( ۱۰۶) صَلاَةُ الطَّوَافِ بَعْد صَلاَةِ الْفَجْرِ فجر كى نماز كے بعد نماز طواف كرنے كابيان

بحر فی تماز کے بعد تماز طواف کرنے کا بیان ۲۷۵۹۶) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییَنَةَ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ مِدَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبِیْرِ بن

وَسَلَّمَ؛ أَنَهُ قَالَ: يَا يَنِي عَبُدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًّا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَادٍ. ٣٤ ٩٩٦) حضرت جبير بن مطعم ، نبي كريم مِنَفِظَةَ إسے روايت كرتے بيں كه آپ مِنْفِظَةَ إِنْ فرمايا: اسے بنی عبد مناف! كمی مُحَصَّكُو شی اس گھر کے طواف سے منع ندكرواورنہ بی رات ، دن کی كسی گھڑی میں نماز پڑھنے سے منع كرو۔

٣٧٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

ے 1209ء) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر جانٹی کو دیکھا کہ انہوں نے فبحر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اور طلوع من تا سے میں منی کد

ُ قَابِ سے قبل دور كعات ادافر ماكيں۔ ٣٧٥٩٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلْيَا.

۳۷۵۹۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر وٹاٹئؤ اور ابن عباس ڈٹاٹؤ دونوں کوعصر کے بعد طواف کرتے ہوئے اور باز (طواف) پڑھتے ہوئے دیکھا۔

٣٧٥٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةِ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ .

الُعصْرِ وَصَلَیاً ٣٤٨٩٩) حضرت ابوشعبه ولینی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسن وحسین بنی دین کودیکھا کہ وہ دونوں مکہ میں تشریف

ئے وردونوں نے عصر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز (طواف)ادا کی۔

۔ (۳۷۹۰۰)حضرت ابوالطفیل میشید کے بارے میں روایت ہے کہ وہ عصر کے بعد طواف کرتے تھے اور نماز (طواف بھی )ادا کر \_\_ تھے یہاں تک سورج زرد ہوجائے ۔

(٣٧٦.١) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْاَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَا الْفَجُرِ ، ثُمَّ صَلَيَا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلُعَ ، وَتُمَكِن الصَّلَاة.

(۳۷ ۲۰۱) حضرت عطاء پیشیو فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اٹائٹو اور ابن زبیر وٹائٹو کودیکھا کہ انہوں نے قجر سے پہلے بیت اللہ طواف کیا پھرطلوع آفاب ہے قبل دونوں نے نماز (طواف) پڑھی۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویٹیلیڈ کا تول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: سورج کے طلوع یا غروب تک نماز نہیں پڑھے گا اور یہاں تک کہ نما مڑھ سکے۔

# ( ١٠٥ ) شِرَاءُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِنَوعِ حِلْيَتِهِ

## زیور سے مزین تلوارکواسی شم کے زیور کے عوض خریدنے کابیان

( ٣٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُن مُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ أَبِى عِمْرَانَ ،يُحَدِّثُ عَ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبِ ابْنَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ يِتِسُعَةِ دَنَانِيرَ ، فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيْزَ.

علی کلیو کا بین ہوں اور است میں کہ بی کریم میز انگریم کی خدمت میں خیبر کے دن ایک ہار لایا گیا جس میں سونے ۔ ( ۳۷ ۱۰۲ ) حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ بی کریم میز انگریم کی خدمت میں خیبر کے دن ایک ہار لایا گیا جس میں سونے ۔

ساتھ لئکے ہوئے موتی تھے۔اس ہارکوایک آ دمی نے سات یا نو دیناروں کے عوض خریدا۔ پس یہ ہارآپ مِنْفِظَةَ کے پاس لایا گیا' اس کی خریداری کا تذکرہ بھی آپ مِنْفِظَةَ کے سامنے کیا گیا تو آپ مِنْفِظَةَ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ دونوں کو جُدا جُدا کر ہ

جائے کسی نے عرض کیا۔ آپ کا ارادہ پھر کے بارے میں ہے؟ آپ مِنْظِفَةَ نے فرمایا نہیں! یہاں تک کہ یہ دونوں عُداحُد ہوں۔راوی کہتے ہیںاس نے یہ ہارواپس کردیا یہاں تک کہ (انہیں)عُدا کردیا گیا۔

( ٣٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَهُ بِأَرْضِ فَارِسَ :أَلَّا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلَقَةُ فِضَّةٍ بِدِرْهَمٍ. معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا)

(٣٧٦٠٣) حضرت انس ديائي فرمات بين كه بم فارس كے علاقه ميں تصوتو جميں حضرت عمر ديائي كا خط پېنچا۔ خبر دار جاندى كے حلقه والى تلواروں كو درا بم كے عض نه بيچو۔

( ٣٧٦.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يَبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْن.

(٣٧٢٠٣) حضرت معنى بيطيع فرمات بين كه شريح كريطيع كسون كي طوق كي بارك مين يو جها كيا جس مين تكيني بهي مون؟

انهوں نے فرمایا۔ کیمینوں کوجُدا کردیا جائے گا پھرسونے کو ہرا ہرسرا بربچ دیا جائے گا۔ ( ۲۷۶.0 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ کَانَ یَکُوّهُ شِرَاءَ السَّیْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضِ .

(۱۱٬۱۰۵) حضرت محمد میشید کے بارے میں منقول ہے کہ وہ محتٰی (زیورے مزین) تکوارکوسامان کے عوض کے علاوہ بیچنے کو مکروہ

مَجْمِعَ تَحْدِ ( ٣٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ ، وَيَقُولُ :

٣٧٣) حدثنا عبد الاعلى ، عن معمرٍ ، عنِ الزهرِى ؛ أنه كان يكره شِراء السيفِ المحلى بِقِصهٍ ، ويقول : اشْتَرِهِ بِذَهَبِ يَدًّا بِيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ.

(۲۰۷) حضرت زہری دیا ہے۔ بارے میں منقول ہے کہ وہ مزین تلوار کو چاندی کے عوض بیچنے کو مکر وہ مجھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ مزین تلوار (سونے کے زیوروالی) کوسونے کے عوض نفتر خریدو۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دی اس کو دراہم کے عوض خریدے۔

## ( ١٠٦ ) قَضَاءُ الأُرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

#### ۔ ظہرے پہلے والی حیار رکعات پڑھنے کا بیان

( ٣٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَنْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا.

(۲۷۹۰۷) حفزت عبدالرحمان بن ابی کیا روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِّفِظَةُ کی ظہرے پہلے والی جار کعات فوت تبتیر مدین میں پرین نا

موجاتى تحسن و آپ مِرْ اللَّهُ اللَّيْ المِديمِ بِرْه لِيمَ تَقِد ( ٢٧٦.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، فَالَ: إِذَا فَاتَنَهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا.

(۲۰۸ ۳۷) حضرت ابرا جیم میشید کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان سے ظہر کی پہلی چار رکعات فوت ہو جاتی تھیں تو وہ انہیں بعد میں مذت اور میت

ميں ادا فرما ليتے تھے۔

( ٣٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :مَنْ فَاتَتُهُ أَرْبَعٌ قَبْرَ الظُّهْر ، فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكُعَتِيْن.

- وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : لا يُصَلِّيهَا وَلا يُقْضِيهَا.

(۳۷۲۰۹)حفرت عمر وبن میمون پرتینیا بیان فر ماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہرے پہلے والی چا ڈر کعات فوت ہوجا کیں تو اُسے چا ہے کہ (ظہر کے بعدوالی) دور کعات کے بعدان کی قضا کر لے۔

اور (امام) ابوصنیفه واینید کا قول بدذ کرکیا گیا ہے کہ: ان جار رکعات کوئیس پڑھے گا اور نہ ہی ان کی قضا کرے گا۔

## ( ١٠٧ ) الصَّلاَّةُ عَلَى الشَّهِيدِ

#### شهيد كاجنازه يرصنه كابيان

( ٣٧٦١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَهَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِى قَبْر وَاحِدٍ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

( ۲۱۰ ۳۷ ) حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله عن كرتم مُؤلِفَقِينَا فِي أحد كَ شهداء كوا يك قبر مِن دو دو كوجمع فرمايا تضااو، آپ مُؤلِفَقِكَا فَهِ إِن كوان كِ خون سميت دفن كرنے كا تعلم ارشا دفر مايا اور آپ مُؤلِفَقِظَ نے ان پر جناز و نبيس پڑھايا -اور نه بى ان ك عنسان سات

غسل ديا گيا۔

( ٣٧٦١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكُنُهُ حَتَّى يَحْشُرَ. اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ :أَنَّا شَهِيدٌ عَلَيْكُمَ الْيَوْمَ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ.

(۱۱۱ ۳۷) حفرت انس دی نئو فرماتے ہیں کہ جب اُحد کا دن تھا تو آپ مَلِانَظَیَّۃ ٔ حفرت حمزہ دی نئو کے پاس سے گزرے اور ان ک ناک کو کاٹ دیا گیا تھا اور ان کو مثلہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ مُلِّلْظَیْۃ نے فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہ (ان کو)صفیہ پالے گی تو ہیں ان کہ (بی نہیں کے چھوڑ دیتا یہ اں تک کہ اللہ پاک ان کو درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرماتے۔ اور آپ مُلِلْظَیْکَة نِے شہداء میں ۔ کسی پر جناز ونہیں پڑھایا۔ اور فرمایا: میں آج تم پرگواہ ہوں۔

اور (امام) ابوصنيف ولينين كاتول بيذكر كياشيا بيك شبيد يرجنازه يرهاجائ كا-

#### ( ١٠٨ ) تُخْلِيلُ اللُّحْيَةِ

#### داڑھی کا خلال کرنے کابیان

( ٣٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّهُ.

( ۳۷ ۲۱۲ ) حضرت حسان بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رہا تینے کودیکھا کہ انہوں نے وضوکیا اوراپی داڑھی میں خلال

کیا۔ میں نے ان ہے کہا: توانہوں نے فرمایا: میں نے نبی کریم میٹرانٹھ کا کھیے کرتے دیکھاہے۔ پر بیسر دو میرد سرور دیر سر سرویں دوستان کا میں ان کا میں ہے ہیں ہو و مورس

( ٣٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّا فَخَلَلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

ر ۳۷ ۱۱۳) حضرت ابو واکل بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان دیاؤد کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنی واڑھی کا تین

مرتبہ خلال فرمایا۔ پھر فرمایا؛ میں نے نبی کریم مَلِّنْتَکَیَٰ اُسْ کو میرکرتے ہوئے دیکھا۔

( ٣٧٦١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ لِحُيَتَهُ. (٣٤٦١٢) حضرت ابن عمر جِنْ فَيْ كَيار عين منقول كرده ابني وارْهي كا خلال كيا كرتے تھے۔

( ٣٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(٣٤ ١٥٥) حفرت ابوتمزه معنقول ہے كہ ميں نے ابن عباس وائي واڑھى كا خلال كرتے ويكھا۔ ( ٢٧٦١٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسًا يُحَلِّلُ لِحْيَتُهُ.

(٢٢ ٦١٦) حضرت ابومعن ماليني فرمات بين كه ميس في حضرت انس من النو كوا بني دارهي كاخلال كرت ويكها-

( ٣٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيتَهُ.

( ۲۱۷ ۳۷ )حضرت ابن عمر مین تثنیز کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سُلَيْمِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِحُيَنَهُ ، وَقَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

( ۲۱۸ ۳۷ ) حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے ابوامامہ خاشئ کودیکھا کہ انہوں نے تین تین مرتبہ وضوکیا اوراپنی داڑھی کا

خلال کیا۔اورکہا: میں نے رسول اللہ میلِ نَشِیْغَ فِی کو پیرکرتے دیکھا ہے۔

( ٣٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّلَ لِخْيَنَهُ. ( ٣٤ ١١٩ ) حضرت انس اثناتؤ روايت كرت بي كه نبي كريم مِرَافِظَةَ إِن وارْهي كاخلال فرمايا \_

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثُم بْنُ جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلُ لِحْيَنَك.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً كَانَ لا يَرَى تَخْلِيلَ اللَّحْيَةِ.

( ۲۲۰ ۳۷ ) حضرت انس ٹوٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے فرمایا: جب آپ وضوکریں تواین داڑھی کا خلال کیا کریں۔

اور (امام ) ابوحنیفه بریشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ داڑھی کا خلال کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

## ( ١٠٩ ) الْقِرَائَةُ فِي الْوِتْرِ

#### وترول میں قراءت کا بیان

( ٣٧٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْوِتْرِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿فُلُ يَا أَيُّهَا الكَّافِرُونَ﴾ ، وَ﴿فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(٣٢ ٢٢) حضرت معيد بن عبد الرحمان النه والدس روايت كرتے بين كدر سول الله سَرَّفَتَهُ وَرَون مِن ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ يرُ هاكرتے تھے۔ اللّهُ الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿قُلُ مِنَ اللّهُ أَحَدُّ ﴾ يرُ هاكرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِ : ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ مِنَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

(٣٧ ٩٢٢) حضرت الى بن كعب رُفَاتُو سے روايت ہے كه نبى كريم مُرَاتَكَ فَعَمَ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿فُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿فُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿فُلْ مَا اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ كماتحدور يراهاكرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٣ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَّىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثْلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٣٧ ١٢٣) حفرت ابن عباس جن في سروايت ب كه نبى كريم مَرَّفَظَةَ تمن سورتوں كے ساتھ ور بڑھتے تھے۔ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ كساتھ۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي منبغة كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

( ٣٧٦٢٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بـ : ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.

. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً كَرِهَ أَنْ يَخُصَّ سُورةً يَقُرَأُ بِهَا فِي الْوِتْرِ.

(۳۷۱۲۳) حفرت عمران بن حقیمن و این ہے دوایت ہے کہ آپ مِنْ اَنْتُنَا اِلَّهُ عَلَی اِلْمُ عَلَی کے ساتھ و تر پڑھے۔ اور (امام) ابوصنیفہ طِیٹید کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: وتروں میں پڑھنے کے لئے کوئی سورت خاص کرنا مکروہ ہے۔

# ( ١١٠ ) الْقِرَاءَةُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

#### جمعهاورعيدين مين قراءت كابيان

( ٣٧٦٢٥) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِع ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرُوَانُ ابَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرا بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجُدَةِ اللهُ عَلَى الْمُدَافِقُونَ ). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَآذُرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : اللهِ عَلَى اللهِ يَقُرأُ بِهِمَا فِى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُرأُ بِهِمَا فِى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ بِهِمَا.

(۱۲۵ ۳۷) حفرت عبدالله بن ابوراقع بروایت بی کمروان نے ابو ہریرہ وٹائٹو کو کدینہ میں امیر مقرر کیا اور خود کہ کی طرف نگل گیا تو ابو ہریرہ وٹائٹو کے بہیں جعد پڑھایا۔ پہلی رکعت میں سورۃ جعد قراء ت فرمائی اور دوسری رکعت میں ﴿إِذَا جَانَكُ الْمُمْنَافِقُونَ ﴾ عبیداللہ کہتے ہیں۔ جب آ ب وٹائٹو نماز سے فارغ ہو گئے تو میں ابو ہریرہ وٹائٹو کے پاس گیا اور میں نے کہا۔ بشک آپ نے (آج) وہ دوسور تیں قراء ت کی ہیں جو حضرت علی وٹائٹو کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ وٹائٹو نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُنْرِفَقِعَامِ کو یددنوں سورتیں پڑھے مُنا ہے۔

( ٣٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَرَى فِيهِمْ أَبَا جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ : فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ : فَيُؤْيِسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوبَخُهُمْ.

(٣٧١٢) حَفرت عَمَم مِلِیَّظِیْهُ ، مدینہ کے بچھلوگول ہے ،میرے خیال میں اُن میں ابوجعفر بھی ہیں۔روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه مِنْرِالْتَظِیَّةَ جمعہ میں سورۃ جمعہ اور منافقون کی قراءت فرماتے تھے۔سورۃ جمعہ کے ذریعہ آپ مِنْراَفِظَةِ نسبہ میں سورۃ جمعہ میں سورۃ جمعہ اور منافقون کی قراءت فرماتے تھے۔سورۃ جمعہ کے ذریعہ آپ مِنْراَفِظَةِ مؤمنین کو بشارت دیتے اور

ا بھارتے تھے اور سورۃ منافقین کے ذریعہ ہے آپ <u>مَلِّفْظَة</u>َ منافقین کو مایوس کرتے اورڈ اینٹے تھے۔

( ٣٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ بـ : ﴿ سَبْحِ اسْمَ رَبُّكَ الْعُلْمِيةِ ﴾ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.

(٣٤ ١٢٤) حضرت نعمان بن بشر والنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَاتِ عَیدین اور َ جعد کی نماز میں ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ الْعُلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعُاشِيَةِ ﴾ کی قراءت کیا کرتے تھے اور جب دوعیدی (جعد اور عید) ایک دن میں جمع ہو جاتی تو بھی آپ مِرَاتِ عَنْ اللّٰعُ اللّٰهُ عَلَى ﴾ اور شِهْلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعُاشِيَةِ ﴾ کی قراءت فرماتے۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

( ٣٤ ٦٢٨ ) حضرت نعمان بن بشير مذافو ، ني كريم مُنِلِ النَّيْجَ أَسِيالِ بني ايك روايت نقل كرتے أبين \_

( ٣٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ سَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِى الْجُمُعَةِ بـ : ﴿ سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى﴾ ، وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ .

(٣٧٢٩) حفرت سمره چھٹھ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِّقَةَ جعد کی نماز میں ﴿سَبِّعِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿هَلُ اُتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ ﴾ کی قراءت فرماتے تھے۔

( ٣٧٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، يَقُولُ : خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْتِيَّ : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : (قَ رُأَقُرَبَتُ ).

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً كَرِهَ أَنْ تُخَصَّ سُورَةٌ لِيَومِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

( ٣٧ ١٣٠) حفرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بيان كرتے بين كه حضرت عمر والي عيد كے روز باہر نكلے تو ابوواقد ليش نے بوچھا: نبی كريم مِيلِ الله عليه الله بن عبدالله بن عتب بيان كريم مِيلِ الله عند كريم مِيلِ الله عند كريم مِيلِ الله عند الله بنائي بنائي الله بنائي الله بنائي بنائ

اور (امام ) ابوصنیفہ ویشین کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: جمعہ اور عیدین کے لئے سورت کا تعین مکروہ ہے۔

# ( ١١١ ) الْمَذْيُ وَأَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي التَّوْبِ

# کپڑے میں مذی اوراحتلام کے اثر کا بیان

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذِي شِدَّةً ، فَكُنْتُ أَكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيَك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ نُوْبِي ؟ قَالَ :إِنَّمَا يَكُفِيَك كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ.

(۳۷۱۳) حضرت بهل بن حنیف و التی بیان فر ماتے ہیں کہ مجھے ندی کی وجہ ہے بڑی تکلیف تھی اور میں اس کی وجہ ہے بکثر ت عنسل کرتا تھا۔ میں نے یہ بات رسول اللہ مَلِ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل وے گا۔حضرت سہل فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله مِنْوَفِيْكَةً إ جومیرے كيٹروں كولگ كئى ہے اس كا كياتكم ہے؟

آپ مَلِفَظَوْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

( ٣٧٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبِهِ ، فَرَأَى فِيهِ أَثْرًا فَلْيَغُسِلْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثْرًا فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ. (۲۳۲ تا۲۷) حضرت ابن عباس تفایی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی کپڑے میں جنبی ہوجائے تو پھروہ اس کپڑے میں اثرات دیکھے تو

اس کپڑے کودھولینا چاہیے اورا گر کپڑے میں اثر ات نہ دیکھے تو بھراس پریانی ( ہی ) چھڑک دے۔ ( ٣٧٦٢٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :فَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لَأبِي مَيْسَرَةَ :إِنِّي أُجْنِبُ فِي تُوْبِي،

فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ :إِذَا اغْتَسَلُّتَ فَتَلَفَّفَ بِهِ وَأَنْتَ رَطُّبٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُك. (۳۷ ۱۳۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ قبیلہ کے ایک آ دمی نے ابومیسرہ سے کہا۔ میں اپنے کپڑوں میں (ہی) جبسی ہوا پس میں نے ( کپڑوں کو ) دیکھاتو مجھے کوئی چیزنظر نبیں آئی ؟ ابومیسرہ نے کہا۔ جب تم عنسل کرواور کپڑے بہن لواس حال میں کہتم تر ہوتو

تمہارے لئے یہی کافی ہے۔ ( ٣٧٦٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي النَّوْبِ فَلَا يَدُرِي أَيْنَ مَوْضِعَهُ ، قَالَ :

يَنْضَحُ النُّوبَ بِالْمَاءِ. ( ۳۷ ۲۳۴ ) حضرت ابراہیم طِیشے؛ ہے اس آ دمی کے بارے میں جس کو کپڑوں میں احتلام ہوا ہواوراس کواحتلام کی جگہ معلوم نہ ہو۔ منقول ہے کہ بیآ دی کیڑے پریانی چھٹرک لےگا۔

( ٣٧٦٣٥ ) حَذَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ :إِنِّى أَحْتَلِم فِى تُوْبِي ؟ قَالَ :اغُسِلْهُ ، قَالَ :خَفِي عَلَيَّ ، قَالَ :رُشَّهُ بِالْمَاءِ. (۳۷ ۱۳۵) حضرت سالم والنيو كے بارے ميں روايت ہے كدان سے ايك آدى نے يو چھا۔ مجھے ميرے كبرول ميں احتلام ہوا

ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیٹروں کودھولو۔سائل نے کہا۔وہ (احتلام والاحصد) مجھ پر مخفی ہوگیا ہے۔حضرت سالم مِیشید نے فرمایا:اس پر یاتی حیزک دو۔

( ٢٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَضَحَ مَا لَمْ يَرَ.

(٣٧ ١٣٦) حضرت زييد بن صلت روايت كرتے ہيں كەحضرت عمر داين نه د كھائی دينے كی صورت ميں چيم كاؤ كرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ أَضْلَلْتَ فَانْضَحْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَنْضَحَهُ ، وَلَا يَزِيدَه الْمَاءُ إِلَّا شَرًّا.

(٣٧٦٣٧) حضرت سعيد بن ميتب ويتييز مے منقول ہے كه اگر تمهيں (موضع احتلام) مجول جائے تو حجيز كا ؤكرلو۔

اور (امام) ابوحنیفہ برتیمیز کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ:اس کپڑے پر چیخر کا دُنہیں کرےگا۔ پانی ( کا چیٹر کا وَ) نجاست کو زیادہ ہی کرےگا ( کمنہیں کرےگا )

#### ( ١١٢ ) الصَّلاَّةُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

#### خطبه کے دوران نماز کابیان

( ٣٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِتُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ لَهُ:صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: صَلَّ رَكُعَتُيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا.

(٣٧٦٣٨) حضرت جابر ولي في بيان فرمات بين كد سُليك غطفاني حاضر موع درانحاليكه نبي كريم مِنْ النَّفَيَةَ جمعه ك دن خطبه ارشا وفرما

ر ہے تھے آپ مِنْافِظَةُ نے ان سے بو چھا: تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہون نے عرض کیا نہیں! آپ مِنْزَفظَةُ نے ارشادفر مایا: دور کعات مزھواوران میں تخفیف کرلو۔

( ٢٧٦٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا جِنْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، فَإِنْ شِنْتَ صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْن ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

(٣٧ ٦٣٩) حضرت الم مجلز سے منقول ہے کہ جبتم جمعہ کے دن آؤاورامام خطبدد ہے رہا ہوتو اگرتم چا ہوتو دور کعات پڑھاواورا گر جا ہوتو بیٹھ صوف۔

> · ( ٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

( ۳۷ ۶۳۰ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشید تشریف لائے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا تو وہ دور کعات نماز ۱۰۱۸ سرت

( ٣٧٦٤١) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةَ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى وَكُعْتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يُصَلَّى.

معنف ابن الى شيدمترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيدمترجم (جلداا) كي معنف ابن مسيفة كي معنف ابن مسيفة كي المعنف كي المعنف ال

(٣٤١٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كد مُليك غطفانی وَنْ فو آئے جبكه نبی كريم مِيَّلِ فَضَيَّةَ جمعه كروز خطبه ارشاد فرمار ہے تھے۔انہوں نے دوركعات ادانبيں كی تھیں ۔تو آپ سِرِ فَضَعَ ان كو تھم فرمایا كدوہ دوركعات پڑھیں اوران میں تخفیف كریں۔

اور (امام) ابوحنیفه ولیتینه کا تول بید کرکیا گیاہے کہ: (دوران خطبہ) نماز نہیں پڑھے گا۔

#### ( ١١٣ ) قَضَاءُ القَاضِي بِشُهُودٍ زُورِ

#### قاضی کا جھوٹے گواہوں کی بنیادیر فیصلہ کرنے کابیان

( ٣٧٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۱۹۲۲) حفزت امسلمہ ٹنینٹونکاروایت کرتی ہیں کہرسول اللہ مُؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹے نے ارشادفر مایا بتم لوگ میری طرف جھگڑف لے کرآت ہواور ہوسکتا ہے کہتم میں سے بعض بعض سے بہتر اپنی حجت بیان کرسکتا ہو۔اور میں تو تمہارے درمیان ای کےمطابق فیصلہ کرتا ہول بومیں سُنتا ہوں ۔ پس جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حصہ میں سے (سمی شک کا) فیصلہ کروں تو وہ اس کونہ لے۔ کیونکہ

(اس صورت میں) میں اس کے لئے آگ کا ایک مکڑا کاٹ رہاہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیامت حاضر ہوگا۔ دیں دور سے آئینکہ میری میں میں آئی کی ایک کو ایک رہاہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیامت حاضر ہوگا۔

( ٣٧٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِع ، عَنُ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مُوَارِيتُ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ ، لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنُ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنْ بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنُ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنُ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنُ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقُضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنُ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقُضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنُ قَطْيُتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُدُهُ ، فَإِنَّمَا أَقُضِى بَيْكُمْ ، فَمَنُ قَطْيُدُ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّى لأَجِى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا ، فَاذُهْبَا فَاقْتَسِما ، وَتَوَخَيَا الْحَقَ ، ثُمَّ يُولُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا ، فَاذُهُبَا فَاقْتَسِما ، وُتَوَخَيَا الْحَقَ ، ثُمَّ السَّهُ مَا ، ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ نزی فیٹنا روایت کرتی ہیں کہ انصار میں ہے دوآ دی ، نبی کریم مِرَّفَظَیَّے کی خدمت میں باہم ایک قدیم وراثت کا ،جس پران کے پاس گواہ نہیں تھے۔ جھٹڑا لے کرآئے تو رسول اللہ مِرَّفظَیَّے نے ارشاد فرمایا: بے شک تم لوگ میرے پاس جھٹڑا لے کرآتے ہواور میں تو ایک بشر ہوں ہوسکتا ہے کہتم میں ہے بعض بعض ہے بہترا پی ججت بیان کرسکتا ہواور میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دول پس جس محض کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں ہے کسی شکی کا فیصلہ کر دول تو وہ اُسے نہ لے۔ (اس

( ٣٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَوُ أَنَّ شَاهِدَى زَورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِى عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَحَدُهُمَا.

(۳۷۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ زبانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طِنْفِیْنَ نے فرمایا۔ میں ایک بشر ہوں اور ہوسکتا ہے کہ تم میں سے بعض بعض سے بہتر انداز میں اپنی جمت بیان کرسکتا ہو۔ پس جس کومیں اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر کے دوں تو میں اس کے لئے آگ کا کلزا کا ٹ رہا ہوں۔
کے لئے آگ کا کلزا کا ٹ رہا ہوں۔

اور (امام) ابو صنیفہ ریشید کا قول میدذکر کیا گیا ہے کہ: اگر دوجھوٹے گواہ قاضی کے ہاں کسی آ دمی کی بیوی کو طلاق پر گواہی دیں اور قاضی ان کی شہادت کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان تفریق کرد ہے تو جھوٹے گواہوں میں سے کسی ایک کو عورت کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١١٤ ) هَلْ تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَكَّتُ ؟

# كياا گرعورت مرتد ہوجائے تواس كوتل كياجائے گا؟

( ٣٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٧٧٥) حضرت ابن عباس دہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جواپنے دین کوبدل لے تواس کوتل کردو۔

( ٣٧٦٤٦ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ :الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفُسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَادِ قُ لِلْجَمَاعَةِ. (٣٤٦٣٢) حفرت عبدالله بيان كرتے ہيں كەرسول الله يَرْشَطَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: كى مردِسلم جوبياً كوابى ديتا ہوكہ الله كسوا كوئى ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی کستاب الدر علی آبی صنیفه کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا)

معبودتیس ہےاور میں (محد مَثِرَ فَضَعَةً ) الله کارسول ہوں۔ کاخون تین چیزوں میں کے کسی ایک بغیر حلال نہیں ہے۔ شادی شدہ زانی، جان کے بدلہ میں جان اورا پنے دین کوچھوڑ نے والا اور جماعت سے جدائی کرنے والا۔

( ٣٧٦٤٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ فِي الْمُرْتَدَّةِ: تُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلاَّ قُتِلَتْ.

(٣٤١٨٤) حضرت حسن يرافي سعمر مرتدعورت كے بارے ميں منقول بكر اس سے توب كرنے كوكها جائے گا اگر وہ توب كرلية

مھیک۔وگرنہاس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقْتَلُ.

( ۲۲۸ ۳۷ ) حضرت ابرا ہیم ویشید فرماتے ہیں کدمر مدعورت کوتل کیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :تُقْتَلُ. - وَذَكُووا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْتُلُ إِذَا ارْتَكُتْ.

(۳۷ ۱۳۹)حضرت حماد ویشینه فرماتے ہیں کدمر مدعورت کونل کیا جائے گا۔

اور (امام) ابو صنيفه ويشين كاقول لوك بيذكر كيا كياب كه: الرعورت مرتد موجائة واس توقل نبيس كياجائ كار

( ١١٥ ) الصَّلاَةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ

#### جا ندگر ہن میں نمازی<sup>ر</sup> صنے کابیان

( ٣٧٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، أو الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

(۲۵۱۵ تا) حضرت ابو بکرہ ڈاٹنو روایت کرتے ہیں که رسول الله مِنْفِظَةَ کے زمانه مبارک میں سورج یا جاند گرئن ہو گیا تو

نہیں ہوتے پس اگراہیا ہوتو تم گربن چٹنے تک نماز پڑھو۔

( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي، قَالَ:حدَّثِيي فُلَانُ بُنُ فُلَان؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

(۲۵۱ ۳۷) حضرت عبدالرحمان بن الى كىلى، فلال بن فلال بدوايت كرتے بيل كه نبي كريم مَشْرِ الْفَصَحَةُ في ارشاد فرمايا: بلاشبهور ج

كا كربن بوناالله كى نشانيول ميس ساك نشانى بيس جبتم اس كود يكهوتو نمازى طرف بناه بكرو

( ٣٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِلِّي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

صَلَاةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

(۲۵۲) حفرت عائشہ تفاین سے روایت ہے کہ خسوف وکسوف کی نماز چار مجدوں میں چیر کعات ہیں۔

( ٣٧٦٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ إِذَا فَرِعْتُم مِنُ أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٧ ١٥٣) حضرت علقمه مِلتِيْكِ كهتم بين كه جب تمهين آسان كافق ميں ہے كچھ بھراہٹ ہوتو تم نماز كي طرف بناہ پكڑو۔

( ٣٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ نَحُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ ، يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ.

· وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ.

(۳۷۹۵۳) حضرت نعمان بن بشیر پیشید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُشِلِّفَظَةَ ، کموف میں تمہاری نماز کی طرح نماز پڑھتے تھے (اس میں )رکوع ، مجدہ کرتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه مِلِیفید کا قول بید و کر کیا گیاہے کہ: جا ندگر بن میں نماز نہیں بڑھی جائے گی۔

( ١١٦ ) الَّاذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الْفَائِتَة

#### فوت شده نمازول کی ادائیگی پراذان وا قامت کہنے کا بیان

( ٣٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :شَغَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبُعِ صَلَوَاتٍ ، قَالَ :فَأَمَرَ بِلاَلاً ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

(۱۵۵ ۳۷) حضرت عبد الله وہ گئی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُنِرِّفْتُنَا کَمْ کُو خند ق کے دن مشرکین نے چار نمازوں سے مشغول (بجنگ) کئے رکھا۔راوی کہتے ہیں: پس آپ مِنْرِفْقِیَا آجے حضرت بلال وہ ٹور کو حکم دیا۔انہوں نے اذان کہی اورا قامت کہی اورظہر کی نما: بردھی بھرانہوں نے اقامت کہی آپ مِنْرِفْقِیَا آجے عصر کی نماز پڑھی بھرانہوں نے اقامت کہی آپ مِنْرِفِقَیَا آجے مغرب کی نماز پڑھی بھرانہوں نے اقامت کہی آپ مِنْرِفْقِیَا آجے عشاء کی نماز پڑھی۔

الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا ، وَلَمْ يُقِم.

ى نماز برهى جس طرح كرآب مَنْ النَّهُ الى سے بہلے عشاء بر هاكرتے تھے۔ اور بدوا تعد ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِ جَالاً ، أَوْ رُكُبَاناً ﴾ ك ترنے سے بہلے كا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذکر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی کی تنی نمازیں فوت ہوجا کیں تو ان میں سے کسی کے لئے ذان کہی جائے گی اور ندا قامت کہی جائے گی۔

# (١١٧) الْبِرِّ بِالْبِرِّ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَكَّا بِيَدٍ

# گندم کوگندم کے عوض برابراورنقددینے کابیان

٧٧٦٥٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بُنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . (٢٥ ٢٥٤) حضرت عرفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

وں(لیخیٰنفترہو)َاوربَوْ ،بَوَ کے عُوض سود ہے۔ ہاں اگر یُوں اور یُوں ہو( لَیغیٰنفترہو ) ۲۷٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِی الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًّا بِيَدٍ.

قال:قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ و سلم:الشعِيرِ بِالشعِيرِ ، مِثلًا بِمِثلٍ ، يدا بِيدٍ. ﴿٣٤٦٥٨) حضرت عباده بن صامت جِن مُن مات مِين كه رسول الله سَرَافِيَّةِ نِهُ ارشاد فرمايا - بَوْ ، بَو كوش برابر اور نقته

۔ ئے جائیں گے۔ الْخُدْرِيّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدُّا بِيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَان يَقُولَ : لا بَأْسَ بِبيع الْجِنطةِ الغَائِبَةِ بِعَينِها بِالْجِنطةِ الْحَاضِرَةِ.

(٣٤٦٥٩) حضرت ابوسعيد خدري تفاثقهُ ہے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ فَقَيْعَةً نے ارشاد فرمايا: گندم ، گندم كے عوض برابر اور نقته ( بیچ ) ہوگی اور بُو ، بُو کے عوض برابراور نفتر دیئے جا کیں گے۔

اور (اہام) ابد حنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فر مایا کرتے تھے کہ غیر موجود گندم کو حاضر گندم کے عوض بیچنے میر کوئی حرج تہیں ہے۔

### ( ١١٨ ) هَلُ تَجُوزُ الصَّدَقَّةُ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ ؟ کیااس فقیر پرصد قه زکوة درست ہے جو کمائی پر قادر ہو؟

( ٣٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ حَبَشِى بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(۲۲۰ ۳۷) حضرت حُبشی بن جنادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَثِلِفَظَیَّافَۃ کوفرماتے سُنا۔صد قدغنی کے لئے حلال نہیں

ہے۔اور نہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ يَكَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(۲۷ ۲۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈڑاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَافِقَعُ آ نے ارشاد فر مایا: صدقہ ، غنی کے لئے حلال نہیں ہے اور نہ ہی طاقت وربعحت مندکے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة رَخُّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : جَائِزَةٌ.

(۲۷۲ ۳۷) حفزت عبدالله بن عمرو فالله من سروايت ہے كەرسول الله مَرَافِقَةَ بِنَي ارشاد فرمایا: صدقه ( زکوة ) غنی كے لئے حلال نہير

ہاورنہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

اور (امام )ابوحنیفہ برایشیئے کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسے مخص پرصد قہ کرنے میں رخصت دیتے ہیں اور فرماتے ہیر کہ جانز ہے۔

# ( ١١٩ ) النَّهي عَن بَيْعٍ وَشَرْطٍ

#### خریداری اورشرط لگانے کی ممانعت کابیان

٣٧٦٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذُتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ ـ احمد ٣٩٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذُتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ ـ احمد ٣٥٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذُتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ ـ احمد ٢٤٧٣) حضرت جابر رَيْ النَّهُ عدوايت مِ كَه بِي كُريمُ مِنْ النَّفَةَ فَيْ فَال اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونِ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْلُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَيْلُولُونُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

ورتير كَ لَحَ اللَى الشّت (سوارى كرنے كافق) به مدينة تك . ٣٧٦٦٤ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْيِى ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : ابْعَثَهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَنْنَيْتُ خُمُلَانَهُ إِلَى أَهْلِى ، فَلَمَّا اللَّهُ تُلْقَدُ الْمُدِينَةَ أَتَيْتَهُ ، فَنَقَدَنِى ، وَقَالَ : أَتُرَانِي إِنَّمَا مَا كَسْتُكَ لَآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَك.

- وَذَكُرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ لَا يَرَاهُ.

٣٢٦٦٣) حفرت جابر تلاقو سے روایت ہے کہ میں نے اس (اونٹ) کوآپ مَلِفَظَةَ پر چنداد قید کے عوض بچ دیا اور میں نے پ پنے گھر تک اس جانور کی سواری کا (اپنے لئے) استثناء کر لیا۔ پس جب مدینہ پنچا تو میں آپ مَلِفظَةَ کے پاس حاضر ہوا۔ پ مِنْفِظَةَ نے رقم مجھے دے دی اور فر مایا۔ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم سے قیمت اس لئے کم کروار ہا ہوں کہ بہتارے اونٹ بھی لے لول اور مال بھی؟ پس بید دنوں تبہارے ہیں۔

اورلوگ بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابو حنیفہ ویشید کی اس مسئلہ میں بیرائے نتھی۔

### ( ١٢٠ ) مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

# جو خص ا پناسامان کسی مفلس کے پاس پائے (تو ....)؟

٣٧٦٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ مَنَاعَهُ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :هُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

۳۷۲۷۵) حفرت ابو ہریرہ وڑا تو سے روایت ہے کہ بی کریم مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا۔ جو مخص اپناسامان کسی مفلس کے پاس پائے بیال کا زیادہ حق دار ہے۔ بیاس کا زیادہ حق دار ہے۔

المعنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) كي المعنف ا

اور (امام) ابوحنیفہ والین کا قول بیذ کر کمیا گیا ہے کہ: یہ بھی (دیگر) قرض خواہوں کے طریقہ پر ہوگا۔

#### دوررو ( ۱۲۱ ) المزارعة

#### مزارعت كابيان

( ٣٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَـُ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشُطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ ، أَوْ قَمَرٍ. (مسلم ١١٨٢)

(٣٧٦٦٦) حضرت ابن عمر و لا تُحويد كالتربية عن روايت ب كدرسول الله مُؤْفِظَةُ بِي في الله عن الله من الله عن الك ايك حصد يرمعا مله فرمايا -

( ٣٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِالشَّطْرِ.

(٢٧٤ ٢٧٤) حضرت ابن عمر منافعة ب روايت ب كدرسول الله مَؤَفِقَةَ فَي اللَّه تيبر كوا يك حصه برعامل بنايا-

( ٣٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنِ عُلْيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، إِنَّمَا أَنَ

رَجُلَانِ قَدَ اَقْتَتَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنْكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ.

( ۲۷۸ ۳۷) حضرت عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رہا ہے فرمایا: اللہ تعالی رافع بن خدیج کی مغفرے فرمائے ۔ان کے پاس دوآ دمی حاضر ہوئے جنہوں نے باہمی قال کیا تھا تو رسول اللہ مِیَّوْتُنْکِیَّمَ نِے ارشاد فرمایا۔اگرتمہارا یہ معاملہ۔

> توتم مزارع كوكراميه پر (زمين) مت دو\_ ( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا شَه مكٌ ، عَهُ ۚ الْهُ اهيهَ لُهُ الْهُ

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ ؛ كِلاَ جَارَى قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِ أَرْضَهُ بِالثَّكْثِ وَالرَّبُعِ : عَبْدَ اللهِ ، وَسَعْدًا . (٣٢٦٢٩) حضرت موکیٰ بن طلحہ ڈٹاٹو سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دونوں پڑوسیوں (عبداللہ ڈٹاٹو اور سعد ڈٹاٹو ) کودیکھا کہ ·

(۱۱۹ کے ۱) مفرت موں بن محد ہن ہو سے روایت ہے کہ یں اپنی زمین تہائی اور زبع پر (مزارعت کے لئے ) دیتے تھے۔

( ٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالنَّلُمِ وَالنِّصْفِ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عُلَيْنَا.

( ۳۷۶۷۰) حضرت طاؤس مِلِیَّنیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت معافر چائینُہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنی زمینوں کو ثلث اور نصف پر( مزارعت کے لئے )ویتے تھے۔حضرت معافر توانیخہ نے اس پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ ( ٣٧٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِى ، عَنْ صَخْرِ بْنِ وَلِيَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصْفِ.

- و ذُکِّرَ أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ کَانَ یَکْرَهُ ذَلِك. (۳۷۲۷۱) حفرت علی جلافی ہے دوایت ہے کہ نصف پر مزارعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور (امام)ابوصنیفہ بیٹھیۂ کاقول میدذ کر کیا گیا ہے کہ: و داس کو کروہ سجھتے تتھے۔

انام) ابو صفيه موتيد فريا ريا سيا ہے له اووال و سروہ عظے تھے۔ "يو و پر د د د ( ۱۲۲ ) النهي عَن بيعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ

( ٢٧٦٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. حَاضِرٌ لِبَادٍ. (٣٤٢٤٢) حضرت جابر ظافَرَ ، بَي كريم مَرَّفَظَةً بـ روايت كرت بِي كه آبِ مَرَّفَظَةً فِي ارشاوفر ما يا كه برَّز كو كي شهري كن ديبا تي

( ۱۷۱۷۳) حفرت جابر رفتاتو، بی تربیم مرافظی سے روایت کرتے ہیں کدا پ مرافظی نے ارشاد فرمایا کہ ہرکز کولی شہری کی دیبانی کے لئے تھے نہ کرے(یعنی ولا لی نہ کرے) ( ۲۷۷۷۳) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ ۔ یَ تَنْ مِنْ مَا یَ تَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَیْهِ مِنْ اللّهِ عَلَیْهِ مِنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (٣٤٢٤٣) حفرت جابر رَقَّ فَو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اِنْفَقَافِی نے ارشاد فر مایا۔ ہرگز کوئی شہری کسی ویہاتی کے لئے دلالی نہ کرے

( ٣٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ٢٨١) (٣٧٧٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ نی کریم مِنْوَفَقَائِمَ نے ارشاد فر مایا۔ ہرگز کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے دلالی

( ٣٧٦٧٥ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (بخارى ٢٧٢٣ـ مسلم ١٠٣٣) (٣٧٤٧٤) حضرت ابو بريره رُثاثِة سے روايت ہے كہ نِي كريم مِثَوْفَظَة إنْ ارشاد فرمايا۔ برگز كوئى شہرى كى ديباتى كے لئے دلالى

تــُكرے۔ ( ٢٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَادُ لَأْبِيهِ وَأُمَّهِ.

(۳۷۱۷) حضرت انس وی کوئی ہے روایت ہے کہ ہمیں اس بات مے تع کیا گیا ہے کہ کوئی شہری کمی دیباتی کے لئے ولالی کرے جا چاہوہ اس کا سگا بھائی ہو۔

( ٣٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: نُهِيَ ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

- وُ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَبِيفَةَ رَحْصَ فِيهِ.

(٣٧٦٧٧) حفرت ابو بريره رفي في اورا بن عمر رفي تنوي سے روايت ہے۔ ان ميں سے ايک نے فر مايا۔ ( ولا لی سے ) منع کيا گيا ہے اور دوسرے نے فر مايا۔ برگز کوئی شهری کسی ديباتی کے لئے ولا لی نہ کرے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویولید کا قول میذ کرکیا گیا ہے کہ: انہوں نے اس مسلمیں رخصت دی ہے۔

(١٢٢) حُكُمُ التَّصَدُّق لأَل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### آل محمد مُؤَنِّفَ عَلَمْ كَ لَيْ صدقه كَ حَكم كابيان

( ٣٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِمٌ أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَلاَكَهَا فِى فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُخْ كُخْ ، إِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(٣٧٦٧) حضرت ابو ہر پرہ و ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفْظَةَ نے حضرت حسن بن علی مزاٹٹو کو دیکھا کہ انہوں نے صدقہ کی ایک تھجور بکڑی اور اس کو انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تو نبی کریم مَلِفْظَةَ نے ارشاد فرمایا۔ کُٹُ کُٹُ ( بعنی باہر نکالو ) ہمارے۔ لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ٣٧٦٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِعٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ يَنِى مَخُزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَرَاهُ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتَبَعَهُ ، فَسَّأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَّ عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَأَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟.

(٣٧١٧٩) حضرت ابورافع روايت کرتے ہيں کہ نبی کريم مُطِّافِظَةَ فِي بنی مُخزوم ميں سے ایک آدمی کوصد قد (کی وصولی) پر جیجا۔!! رافع ح<sub>قاق</sub> نے ان کے بیچھے جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم مُؤِفِظَةَ فِی سے چھا۔ آپ مُؤِفِظَةَ فِی فرمایا: کیاتمہيں معلوم نہیں ہے کہ

وں رولوے ان کی بھوت ہوں ہے۔ ہوت ہوت ہے ہوت ہوت ہے۔ ہوت ہوت ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْ " عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى

قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ ، فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْغُلَامُ ، يَغْنِي حَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحاَّ لَنَا.

(٣٧٦٨٠) حضرت ابوليلي بيان كرت بين كدين رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهَا كَمَا عِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ كَالْ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَل کے کمرہ میں داخل ہو گئے اور آ پ مَرِ فَضَعَةَ بِج ہمراہ ایک بچہ،حضرت حسن دہانو یا حضرت حسین دونتو بھی داخل ہو گیا۔ پس اس بچہ نے ایک مجور پکڑلی اور اسے اپنے مندمیں ڈال لیا۔ تو نبی کریم مُنْ اِنْ اِنْ اِسْ کو باہر نکلوایا اور فرمایا۔ بلاشبہ ہمارے لیئے صدقہ حلال

نہیں ہے۔

( ٣٧٦٨١ ) حَدَّثْنَا الْفَكِضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طَلْق ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ سَنَةَ تِسْعِينَ ، عَنْ جَذَى أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدٍ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقِ عَلَيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، صَدَقَهُ أَمْ هَدِيَّةٌ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :بَلُ صَدَقَةٌ ، فَقَدَمَهَا إِلَى الْقَوْمَ، وَالْحَسَنُ مُتَعَفَّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

(٣٨ ٦٨١) حفرت ابوعميره رشيد بن ما لك جاڻيو روايت كرتے ٻن كه ميں ايك دن نبي كريم مِنْ الْفَدَيَاقِيَّ كي خدمت ميں حاضرتها كه ايك آدى طبق كر حاضر مواجس ميس محبوري تهيس-آپ مَرْفَظَعَ أن يوجها-يدكياب؟ صدقه بيابديد؟ اس آدى في عرض كيا (بدینیں ہے) بلکہ صدقہ ہے۔آب سِرِ النظافی نے وہ مجوروں کاطبق لوگوں کی طرف بردھادیا۔حضرت حسن ڈاٹٹ آپ مِرِ النظافی فی کے سامنے میں میں لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک مجور پکڑی اور اس کواپنے منہ میں ڈال لیا۔ پس رسول اللہ مِیَوَفِی فَقِ نے ان کی طرف

و كيه ليا تو آپ مَرْضَعَةَ في في انگل مبارك ان كمنه مين داخل كي اوراس كو بابر نكال ليا پھرآپ مَرْضَعَةَ في فر مايا- بلاشبه م آل محد مَلَا فَيُغَيَّ صِدِقَهُ بِينَ كُعَاتِ \_

( ٣٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَكَ إِلَى عَائِشَةً بِمَقَرَةٍ ، فَرَقَتْهَا ، وَقَالَتُ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

( ۲۷ ۱۸۲ ) حضرت ابن الى مليكه روايت كرتے ہيں كه خالد بن سعيد بن العاص نے حضرت عائشہ ثفاط على طرف ايك كائے مجيجي تو انهوں نے واپس بھيج دي اور فر مايا۔ ہم آل محمد مَنْوَنْفَظَةُ صد قدنهيں كھاتے۔

( ٣٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا مَذَا؟ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

( ٣٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنُ تَكُونِى مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُكِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لِمَوَالِي مَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِم. (مسلم 201- ابو داؤ د 1749) (٣٧٢٨٨) حفرت انس ثِنَّةُ بروايت ہے كه نِي كريم مَلِّفَظَةَ كوايك مُجور لِي تَو آپ مِلِفَظَةَ إِنْ فرمايا: اگر توصد قدكى نه ہوتى تو مِس تَقِيحَ كھاليتا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشیئ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بنی ہاشم کے موالی وغیرہ کے لئے صدقہ حلال ہے۔

### ( ١٢٤ ) رَدُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالإِشَارَةِ

دورانِ نماز ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دینے کا بیان

( ٣٧٦٨٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِى عَمْرِه بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّى فِيهِ، وَدَخَلَتُ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهُنَا : كَنْ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. وَدُكِرَ أَنَّ أَبَا حَيِيفَةَ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَيِيفَةَ قَالَ: لَا يَفْعَلُ.

( ٢٥ ١٨٥) حضرت ابن عمر مين في سروايت بكرسول الله مَلِ النَّهُ مَلِو بن عوف مين تشريف لائ اور آب مِلْ النَّهُ مَلِ اللهُ مَلِ النَّهُ مَلِ اللهُ مَلِ النَّهُ مَلِ اللهُ مَلِ النَّهُ مَلِ اللهُ مَلُولَ عَلَى اللهُ مَلُولَ عَلَى اللهُ مَلُولَ عَلَى اللهُ مَلِ اللهُ مَلُولَ عَلَى اللهُ مَلُولَ عَلَى اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا عَلَى اللهُ مَل مَا عَلَى اللهُ مَل مَا عَلَى اللهُ مَل مَا مَا مَا اللهُ اللهُ مَل مَا مَا مَا اللهُ اللهُ مَل مَا مَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَل مَل مَا مَا مَا اللهُ اللهُ مَل مَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ اللهُ مَل مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَل مَا مَا مَا اللهُ اللهُ مَل مَا مَا مَا اللهُ اللهُ مَل اللهُ مَل مَا مَا اللهُ مَل مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا مُل اللهُ مَا مُل مَا مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مَا مَا مَا مُل مَا مُل مَا مُل مَا مَا مَا مُل مَا مُلْقَالُهُ مَا مُل مَا مَا مُل مَا مَا مَا مَا مُلْهُ مَا مُلْمُ مُل مَا مُل مَا مُل مَا مَا مُل مَا مُل مَا مُل مَا مُل مَا مُل مَا مُلْمُ مَا مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِ مَا مُلْمُ مُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ

اور (امام) ابوصیفه دیشید کاقول به ذکر کیا گیاہے کہ: نمازی (ایبا) نہیں کرے گا۔

# ( ١٢٥ ) هَلُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ صَدَقَةٌ ؟

کیا پانچ وس سے کم مقدار (غله) میں صدقہ ہے؟

( ٣٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

(٣٧٦٨٦) حضرت ابوسعيد نظافئ سے روايت ہے كەرسول الله ئيَرَافِظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے تَم مقدار (غله) ميں صدقه نہيں ہے۔

( ٣٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. (ابن ماجه ١٤٩٣ـ بيهقى ١٣٣)

(٣٤ ١٨٤) حضرت ابوسعيد خدري و ايت به كرانهول نے نبى كريم مَشَافِظَةَ كوفر ماتے سُنا كه: پانچ وس سے كم تحجوروں ميں صدقة نبيس ہے۔

( ٣٧٦٨٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِي قِلِيلِ مَا يَخُورُجُ وَكَثِيرِهِ صَدَقَةٌ. (احمد ٢٠٠٣ عبدالرزاق ٢٣٩٥)

(٣٧٦٨٨) حضرت ابو جريره و التي سروايت ب كه نبي كريم مَلِّنَ فَيْ ارشاد فرمايا: پانچ وس كم مقدار (غلّه) ميس صدقه بيس ب-اور (امام) ابوصنيفه وليليلا كاقول بيذكركيا كيا ب كه: تھوڑا، زيادہ جو بچھ بھى فكے اس ميس صدقه ب





# (۱) ما ذُكِرَ فِي أَبِي يَكُسُومُ ، وَأَمْرِ الْفِيلِ ابويكسوم اور ہاتھيوں كے بارے ميں ذكر كى گئ روايات

( ٣٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَفْبَلَ أَبُو كَالُو بَهُ وَمَعَهُ الْفِيلُ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْحَرَمِ ، بَرَكَ الْفِيلُ ، فَأَبَى أَنْ يَدُخُلَ الْحَرَمَ ، قَالَ : فَكُسُومَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ الْفِيلُ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْحَرَمِ أَبَى ، فَأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ صِغَارٌ بِيضٌ ، فِى أَفْوَاهِهَا وَإِذَا أُرِيدَ عَلَى الْحَرَمِ أَبَى ، فَأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ صِغَارٌ بِيضٌ ، فِى أَفْوَاهِهَا حِجَارَةٌ أَمْنَالُ الْحِمَّصِ ، لاَ تَقَعُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ هَلَكَ.

(۳۷۱۸۹) حفرت سعید بن بُریر بیان فرماتے ہیں کہ حَبشہ کا امیر ابو یکسوم آیا اور اس کے ساتھ ہاتھی ( بھی ) تھے۔ پس جب وہ حرم تک پہنچا تو ( اس کا ) ہاتھی بیٹھ گیا اور اس نے حرم میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں جب ابو یکسوم ہاتھی واپسی کے لئے متوجہ کرتا تو ہاتھی خوب تیز رفتار واپس چلتا اور جب حرم کا ارادہ کیا جاتا تو ہاتھی انکار دیتا۔ پس ان پر سفیدرنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج گئے جن کے مندمیں چنول کے برابر پھر تھے وہ پھر جس پر بھی گرتے اس کو ہلاک کر دیتے۔

( ٣٧٦٩ ) قَالَ أَبُو أُسَامَةً : فَحَدَّثِنِي أَبُو مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : فَأَظَلَّتْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَعَلَهُمُ اللَّهُ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ ، أَرْسَلَ اللَّهُ غَيْثًا ، فَسَالَ بِهِمْ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمْ إِلَى الْبُحْرِ.

(۳۷ ۱۹۰) حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ان پرندوں نے لوگوں پر آسان سے سامیہ کرد یا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا۔ وہ سیلا ب ان کو بہا کر لے گیا یہاں تک کہ وہ سیلا ب انہیں سمندر میں لے گیا۔ (٣٧٦٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ قَالَ : كَانَ لَهَا خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الطَّيْرِ ، وَأَكُفَّ كَأَكُفُّ الْكِلَابِ.

(۲۷۱۹) حضرت ابن عباس و افز سے روایت ہے کہ انہوں نے ﴿ طَیْرًا اَبْدِیلَ ﴾ کی تغییر میں فرمایا۔ان کے ناک پرندوں کے ناک کی طرح تھے اور ان کی ہتھیلیاں کتوں کی طرح تھیں۔

( ٣٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : طَيْرٌ سُزِدٌ تَحْمِلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا وَأَظَافِيرِهَا.

(٣٧٦٩٢) حضرت مبيد بن عمير سے روايت ہے كہ بيسياہ رنگ كے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں ميں پھر اُٹھائے ہوئے تھے۔

( ٣٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنُ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُّو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. (بخارى ١١٢ ـ مسلم ٩٨٩)

(٣٧٦٩٣) حضرت ابو ہر برہ و ہن فی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَطِّلْقَعَیْمَ اپنی سواری پرسوار ہوئے تو آپ مِنِّلْقَیْمَ نِے ارشاد فر مایا: بلا شباللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں (والوں) ہے رو کے (محفوظ) رکھااوراس مکہ پراپنے رسول کواور اہل ایمان کو تسلط عطا فر مایا۔

( ٣٧٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَدُدِ بَنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهُلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَنْشِنَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْنَالَ الْخَطَاطِيفِ ، كُلُّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلاَئَةَ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَنْشِنَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْنَالَ الْخَطَاطِيفِ ، كُلُّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلاَئَةَ أَحْجَارٍ مُجَزَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ ، وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ : فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ ، فَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلاَ يَقَعُ صَاحَتُ ، فَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلاَ يَقَعُ عَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلاَ يَقَعُ عَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللّهُ رِيحًا شَدِيدَةً ، فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَوْرَادَتُهَا شِدَّةً ، قَالَ : فَأَهُ لِكُوا جَهِيعًا.

(۳۷۹۹۳) حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالی نے اس پر اُن پر ندوں کو بھیجا جن کوسمندر سے نکالا گیا تھا اور وہ ابابیلوں کے مشابہ تھے۔ان میں سے ہرا کی پر ندہ سفید و ساہ رنگ کے تین پھر اٹھائے ہوا تھا۔ دو پھر اس کے پاؤل میں تھے اورا یک پھر اس کی چو پٹے میں۔راوی کہتے ہیں۔ پس وہ پرندے آئے یہاں تک کہ انہوں نے اصحاب الفیل کے سروں پر شفیں بنالیس۔ پھر انہوں نے آواز نکالی اور جو پھر ان کے پٹجوں اور چو نچوں میں تھے وہ انہوں نے بھینک دیے۔ پس کوئی پھر کسی آدمی کے سر پر نہیں گرتا تھا مگر یہ کہ اس کی ویر سے خارج ہوتا۔ اور آدمی کے جسم کے کسی حصد پر نہیں لگتا تھا مگر یہ کہ دوسری جانب سے نکل آتا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے تیز آندھی ہیں۔ اس نے (بھی) پھر حصد پر نہیں لگتا تھا مگر یہ کہ دوسری جانب سے نکل آتا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے تیز آندھی ہیں۔ اس نے (بھی) پھر

مارے بس پھروں کی شدت بڑھ گئی۔راوی کہتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ ہلاک کردیئے گئے۔

### (٢) مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

#### ان با توں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْلِشْکِیَا آنے نبوت سے بل دیکھا

( ٣٧٦٩٥) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : انْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى يَهُودٍ ، فَقَالَ : أَنْشِدُكُمَ اللّهَ ، الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَلْ تَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِى كُتُبِكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : فَمَا يَمُنَعُكُمُ أَنْ تَتَبِعُوهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّ اللّهَ لَمْ يَبُعَثُ رَسُولًا إِلّا كَانَ لَهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ كِفُلٌ ، وَإِنَّ جِبُويلَ كِفُلُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الّذِى يُأْتِيهِ ، وَهُو عَدُونًا مِنْ بَيْنِ الْمَلاَئِكَةِ ، وَمِيكَانِيلُ سِلْمُنَا ، فَلَوْ كَانَ مِيكَانِيلُ هُو الَّذِى يَأْتِيهِ أَسُلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَالُوا : جِبُويلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّى أَشُهَدُ مَا يَتَنَزَّلُانِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ، وَمَا كَانَ جِبُويلُ لِيسَالِمَ عَدُو مِيكَانِيلُ مَعُدُو مِيكَانِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّى أَشُهَدُ مَا يَتَنَزَّلُانِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ، وَمَا كَانَ مِيكَانِيلُ لِيسَالِمَ عَدُو جِبُويلَ ، وَمَا كَانَ جِبُويلُ لِيُسَالِمَ عَدُو مِيكَانِيلَ .

فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :هَذَا صَاحِبُك يَابُنَ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ وَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

(۲۹۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ نیو یہود کے پاس گے اور کہا میں تہمیں اس خدا کی تم ویتا ہوں جس نے موکی علایتا ہم پر تو رات اتاری ۔ کیاتم محمد میر فیٹونی فیڈ اپنی کتابوں میں پاتے ہو؟ یہود نے کہا ۔ ہاں ۔ حضرت عمر وہ نیٹونی فیڈ مایا ۔ مجر سے حتم ہیں ان کی اجاع کرنے سے کیا شکل روکتی ہے؟ بیبود نے کہا: اللہ تعالی نے کوئی رسول مبعوث نیٹین فر مایا مگر یہ کوشتوں میں سے اس کا کوئی ساتھی ہوتا ہے ۔ اور محمد میر فیٹنی فیڈ کا ماتھی جبرائیل ہے اور وہ بی آپ میر فیٹنی فیڈ کے پاس آتا ہے ۔ اور فرشتوں میں سے ہمارے دھن ہیں ہے ہماری مصالحت ہے ۔ پس اگر محمد میر فیٹنی فیڈ کے پاس میرکائیل آیا کرتے تو ہم اسلام لے آتے ۔ حضرت عمر وہ فیٹونے نے فر مایا ۔ میں ہیں اس خدا کی تسم و بیا ہوں جس نے موکی پر تو رات نازل کی ہے ۔ ان دونوں فرشتوں کی رب العالمین کے ہاں کیا قدر ومنزلت ہے؟ یہود نے کہا ۔ جبرائیل النہ تعالی کے دائیں طرف ہا دونوں فرشتوں کی ہوئی ہیں ۔ دونوں فرشتوں کی ہوئی ہیں ۔ دونوں نے شک میں اس بات کی گوائی و بیا ہوں کہ دونوں فرشتے اللہ تعالی کے ہا کمیں طرف ہے ۔ حضرت عمر وہ فیٹونے نے فر مایا ۔ پس ب جو جبرائیل کے دشنوں سے مصالحت رکھ ایک کی ایس ایس کہ دونوں فرشتے اللہ تعالی کے دونوں نے میں اس بات کی گوائی و بیا ہوں اور نہی جبرائیل ایسا ہے کہ وہ میکا کیل کے دشنوں سے مصالحت رکھ ایسا فیل کے دونوں فرشتے اللہ تعالی کے دونوں نے ہورائیل ایسا ہے کہ وہ میکا کیل کے دشنوں سے مصالحت رکھ ایسا فیک ہود نے کہا۔ بیتر بہارے ساتھی مصالحت رکھ ایسا فیل کے دونوں فرشتے کہ نہی کر بھی میا فیل کے دورائیل کے گہا۔ بیتر بہارے ساتھی کی خدمت میں حاضر ہو ہے ہیں ۔ اے ابن خطاب! پس حضرت عمر وہ فیٹو کے آئیل کے دونوں کو کے دورائیل کے خصرت عمر وہ کوئی کی کھرف کھڑے ہوئی کوئی کے دورائیل کی دورائیل کی کی خدمت میں حاضر ہو کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کی دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی دورائیل کے دورائی

درانحاليك آپمَوَلَشَيَّا ثَهُ رِيدَآيات نازل هو چَكَ تَصِيل ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِحِبُولِ لَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ .....إلَى قَوْلِهِ..... فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

( ٣٧٦٩٦) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوَحَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مُوسَى، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامَ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامَ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَشْعُلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْعَلَقُ مَ وَلَا يَلْعَلَيْهِمَ الرَّاهِ مَتَى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يَنْعَلَلْهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ يَهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَشُولُ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَ خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِيهِ مِثْلَ التَّهُ عَيْهِ مِثْلَ التَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ التَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقُ مَلُولُ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَ خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِينِي ، وَإِنِى لاَ عُوفَهُ بِخَاتَمِ النَّبُوّةِ أَسُفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ كَيْفِهِ مِثْلَ التَّقَا وَلَا يَلْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ثُمَّ رَجَعَ وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِى رَعِيَّةِ الإِبِلِ ، قَالَ :أرْسِلُوا إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ، قَالَ : انْظُرُوا إِلَيْهِ ، عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلَّهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ ، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ.

قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنُ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ ، فَإِنَّ الرُّومَ لَوُ رَأُوهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَقَتَلُوهُ ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ يِتِسْعَةِ نَفَرِ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا : جِنْنَا، أَنَ هَذَا النَّبِيِّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخِيرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا النَّبِيِّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخِيرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخِيرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا خَلَفُكُمْ أَحَدًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لَا، إِنَّمَا أُخِيرُنَا خَبَرَهُ بِطُرِيقِكَ هَذَا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا خَلَقُتُهُمْ وَلَقُهُ مُ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لَا، إِنَّمَا أُخِيرُهُ وَالْمُوا مَعَهُ. فَالَ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثُ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ أَيْكُمْ وَلِيَّهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِمٍ : أَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يُناشِدُهُ خَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثُ مَعْدُ أَبُو طَالِمٍ ، وَرَوَّدَهُ الرَّاهِمُ مِنَ النَّهُ مُ لَكُمْ وَلِيَّةً ؟ قَالَ أَبُو طَالِمٍ : (ترمذى ٣٦٠٠ حاكم ١٥٥)

(۲۹۲۹) حضرت ابو بمرین ابوموکی ڈٹاٹٹر اپ والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب شام کی طرف نگھ۔ اور ان کے ہمراہ رسول اللہ مُؤاٹٹِکُٹِر اور کی اس کے باس ہے گزرتے تھے کیکن وہ ان کی طرف نہیں مواری سے اُتر رہے تھے تو راہب نے ان کے درمیان پھرنا آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: بیلوگ اپنی سواریوں سے اُتر رہے تھے تو راہب نے ان کے درمیان پھرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ راہب نے آکر رسول اللہ مُؤاٹٹِکُٹِر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا۔ یہ جہانوں کے سردار ہیں اور یہ جہانوں کے بردار ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالمین بنا کرمبعوث فرمایا ہے۔ قریش کے لوگوں نے راہب سے کہا تہ ہمیں کیا

تعم ہے؟ اس نے کہا۔ جب ہم لوک کھائی سے بلند ہوئے تو کوئی درخت اور پھر باقی ہیں رہا طربید کہ اس نے جھک کر بحدہ کیا۔اور یہ چیزیں انبیاء ہی کو بحدہ کرتی ہیں اور میں ان کومبر نبوت کی وجہ سے پہچا نتا ہوں جومبران کے کندھے کی نرم ہڈی کے نیچ شل سیب کے

-4

۲۔ پھرراہب لوٹا اوراس نے ان (قافلہ والوں) کے لئے کھانا تیار کیا۔ پس جب وہ قافلہ والوں کے پاس کھانا لے کر آیا تو آپ مِزَافِنَ اَوْنُوں کی حفاظت پر (مامور) تھے۔ راہب نے کہا۔ ان کی طرف (کوئی آدمی) جھیجو۔ پس آپ مِزَافِنَ عَنْجَ تشریف لائے

اورآ پ مِنْزِفْظَةَ پُرایک بادل سامیہ کیے ہوئے تھا۔ راہب نے کہا۔ تم انہیں دیکھو! ان پر ایک بادل ہے جس نے ان پر سامیہ کیا ہوا ہے۔ پھر جب آپ مِنْزِفْظَةَ الوگوں کے قریب پنچ اور لوگ آپ مِنْزِفْظَةَ سے پہلے ہی درخت کے سامیہ میں تھے۔ پس جب آپِ مِنْزِفْظَةَ اللہ مِنْشِفِظَةً مِیْرِفِفِظَةً کی طرف ماکل ہوگیا۔ راہب نے کہا۔ تم درخت کے سامیکی طرف دیکھووہ ( بھی )

ان کی طرف جھک گیا ہے۔

راوی کہتے ہیں: جب راہب قافلہ والوں کے پاس کھڑا تھا اوران سے مطالبہ کررہا تھا کہ قافلے والے ان کوڑوم لے کرنہ جائیں۔ کیونکہ روی لوگ انہیں و کیے لیس گے تو انہیں (ان کی) صفات کی وجہ ہے بہچان جائیں گے اور انہیں قبل کر دیں گے۔اس دوران اس نے مڑکرد کیھا تو نو (۹) افراد کا گروہ جو کہ روم ہے آیا تھا، موجود تھا۔ راہب نے ان کی طرف رُخ بھیرا اور پوچھا۔ تہہیں کیا چڑ بہاں لائی ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں یہ بات بینچی ہے کہ یہ نبی ای شہر سے نظے گا۔ پس کوئی راستہ باتی نہیں رہا گریہ کہاس کی مرف لوگوں کو بھیج ویا گیا ہے۔ راہب نے مرف لوگوں کو بھیج ویا گیا ہے۔ راہب نے ان افراد سے کہا۔ تم لوگوں نے اپنے بیچھے کی کوخود ہے بہتر چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بارے ہیں آپ کے راستہ کی طرف بی مطلع کیا گیا ہے۔ راہب نے کہا: نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بارے ہیں ان لوگوں نے کہا۔ نہیں! راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے کرلیا ہے تو کیا لوگوں میں سے کوئی اس کورد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے راہب کی بات مان کی اوراس کے یاس تھبر گئے۔

یں جب بی جرراہب قافلہ والوں کے پاس آیا اور کہا: میں تہمیں اللہ کافتم دیتا ہوں! اس (بچہ) کا ولی کون ہے؟ ابوطالب نے کہا: میں ان کا ولی ہوں۔ پس راہب مسلسل ابوطالب سے مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ مِزَافِظَةَ کَمَ واپس کر دیا اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹھ نے آپ مِزَافِظَةَ کِسَاتھ حضرت بلال ڈٹاٹھ کو بھیجا۔ راہب نے آپ مِزَافِظَةَ کو زادِ راہ کے لئے کیک اور زیون پیش کیے۔

( ٣٧٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا وَلَهُمْ مَقَاعِدُ لِلسَّمْعِ ، قَالَ :فَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْىُ سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوْتًا كَصَوْتِ الْحَدِيدَةِ أَلْقَيْتَهَا عَلَى الصَّفَا، قَالَ : فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ خَرُّوا سُجَّدًا ، فَلَمْ يَرُفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى يَنْزِلَ ، فَإِذَا نَزَلَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي السَّمَاءِ ، قَالُوا :الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ ، أَوْ مَوْتٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ تَكَلَّمُوا بِهِ ، فَقَالُوا :يَكُونُ

كَذَا وَكَذَا ، فَتَسْمَعُهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيُنْزِلُونَهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ. فَلَمَّا بَعَتَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُحِرُوا بِالنُّجُومِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَلِمَ بِهَا ثَقِيفٌ ، فَكَانَ ذُو الْغَنَمِ مِنْهُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى غَنَمِهِ فَيَذْبَحُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً ، وَذُو الإِبِلِ يَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ بَعِيرًا ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَا تَفْعَلُوا ءُ فَإِنْ كَانَتِ النُّجُومُ الَّتِي يُهْتَدِى بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا النُّجُومُ الَّتِي يُهْتَدِى بِهَا كَمَا هِي ، لَمْ يُرْمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، فَكَفُوا ، وَصَرَفَ اللَّهُ الْجِنَ ، فَسَيِعُوا

الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ ، قَالُوا : أَنْصِتُوا ، قَالَ : وَانْطَلَقَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى إِبْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا حَدَثُ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ ، فَأَتُونِي مِنْ كُلِّ أَرْضِ بِتُرْبَةٍ ، فَلَمَّا أَتُوهُ بِتُرْبَةٍ بَهَامَةً ، قَالَ : هَاهُنَا الْحَدَثُ. (٣٧٦٩٧) حضرت ابن عباس زاتن ہے روایت ہے کہ جنات کا کوئی قبیلہ نہیں تھا مگرید کہ ان کے لئے (آسانی باتیں) سُننے کے لے نشتیں تھیں ۔ فرماتے ہیں: پس جب وحی نازل ہوتی تو فرشتے ایسی آ داز سنتے جیسے اس او ہے کی آ داز ہوتی ہے جس کوآپ صاف پھر پر پھینکیں ۔ فرماتے ہیں: پس جب فرشتے ہیآ واز ہنتے تو تجدہ میں گر پڑتے ۔ وحی کے نازل ہونے تک وہ اپنے سرندا ٹھاتے ۔ پھر جب وی نازل ہو پہتی تو بعض فرشتے ،بعض فرشتوں ہے کہتے۔تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ پس اگر وی کسی آسانی معاملہ میں ہوتی تو فرشتے کہتے۔حق کہا ہےاوروہ ذات بلنداور بڑی ہےاوراگر وحی کسی زمینی معاملہ میں نیبی امریا موت یا کوئی بھی زمینی معاملہ، ہوتی تو فرشتے ہاہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یُوں یُوں ہوگا۔ان باتوں کوشیاطین سُن لیتے اور پھریہ باتیں اپنے اولیاء ( دوستوں ) کوآ کر کہتے۔ پس جب اللہ تعالی نے محمد مَثِلِ اللَّيْحَةَ عَمَ كُومبعوث فر مايا توشياطين كوستاروں كے ذريعه ہلاك كيا عيا-سب سے سملے جس کواس بات کا (ستارے گرنے کا )علم ہواوہ (قبیلہ ) ثقیف تھا۔ پس ان میں سے بکریوں والا اپنی بکریوں کے پاس جا تااور ہرروز ایک بکری ذبح کر دیتا۔اوراونٹوں والا ہرروز ایک اونٹ ذبح کر دیتا۔ پس لوگوں نے اپنے میں جلدی کرنا شروع کی ۔تو ان میں بے بعض نے بعض سے کہا۔ (ایبا) نہ کرو۔اگر توبیرا ہنمائی والے ستارے ہیں ( تو پھرٹھیک )وگر نہ بیکوئی نئے حادثہ کی وجہ سے ہے۔ پس لوگوں نے دیکھا تو راہنمائی والےستارے تو ویسے ہی تھے۔ان میں سے پچھ بھی نہیں بھینکا گیا تھا۔لوگ رُک گئے۔اور الله تعالیٰ نے جنات کو پھیرااورانہوں نے قر آن کوسُنا۔ پس جب جنات (تلاوت) قر آن پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا۔ خاموش ہوجاؤ۔ابن عباس رہالٹی فرماتے ہیں۔شیاطین ،املیس کے پاس گئے اور جا کراس کوخبر دی اس نے کہا: زمیں میں یہی واقعہ رُونما ہوا ہے۔ پس تم میرے پاس ہرزمین کی مٹی لاؤ۔شیاطین جب ابلیس کے پاس تہامہ کی مٹی لائے تو اس نے کہا۔ یہیں پرید نیا واقعہ رُونما

( ٣٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَغُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَلِمَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ ، قَالَ : قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلُ نَبِيٌّ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ سَمِعَك كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعُيْنٍ ، قَالَ : فَأَتَكَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلاهُ عَنْ يَسُعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ، فَقَالَ : لاَ تُشُورُ كُوا بِاللهِ شَيْنًا ، وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَشُرِقُوا ، وَلاَ تَقُتُلُوا النَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ، وَلاَ تَمُشُوا بِبَرِىءٍ إِلَى ذِى سُلُطان فَيَقْتُلُهُ ، وَلاَ تَسْحَرُوا ، وَلاَ تَقُتُلُوا الرِّبَا ، وَلاَ تَقُدُوهُ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ، وَلاَ تَمُشُوا بِبَرِىءٍ إِلَى ذِى سُلُطان فَيَقْتُلُهُ ، وَلاَ تَسْحَرُوا ، وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلاَ تَقُدُوهُ اللهِ اللهُ إِلاَّ بِاللهِ مَلْعَلَى اللهُ اللهُ إِلاَ بِاللهِ مَلْنَا يَهُودُ وَعَلَيْكُمُ خَاصَّةً يَهُودُ : لاَ تَعُدُوا فِى السَّبُتِ ، قَالَ : فَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ خَاصَةً يَهُودُ : لاَ تَعُدُوا فِى السَّبُتِ ، قَالَ : فَمَا يَمُنَعُكُمُ أَنْ تَشِعُونِى ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا لاَ يَزَالُ فِى وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالُوا : إِنَّ ذَخَافُ أَنْ تَقْتُلُوا يَهُ مَا يَمُنَعُكُمُ أَنْ تَشِعُونِى ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا لاَ يَزَالُ فِى وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالُوا : نَشْهِدُ أَنْ تَقْتُلُوا يَهُولُا . (احمد ٢٥٩ - حاكم ١٠) 

ذُرِيْتِهِ نَبِى ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ تَقْتُلُنَا يَهُودُ . (احمد ٢٣٩ - حاكم ١٠)

اس کے ساتھی نے کہا: نہیں! نبی مت کہو کیونکداگر انہوں نے تجھے سُن لیا تو ان کی چار آنکھیں ہو جا کیں گرداوی کے بیر: وہ دونوں رسول اللہ مَنِرُفَقِعَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ مِنرِفَقِعَةَ نے ارشاد فر مایا۔ تم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھرا و اور زنا نہ کرواور چوری نہ کرواور اس جان کوآل نہ کرو جس کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے گرحق کی وجہ ہے۔ اور کسی قوت والے کے پاس ہے گناہ کی چغلی نہ کرو کہ وہ اس ہے گناہ کو قبل کردے اور جس کواللہ عادو نہ کرو۔ اور سود نہ کھاؤ۔ اور پاکدامن عورت پر تہمت زنی مت کرواور جنگ کے دن بھا گئے کے لئے بیٹھ مت بھیرو۔ اور اے خواص یہود تم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہفتہ کے دن میں تعدی نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں: یہود یوں نے آپ مِنرِفَقِعَةَ کے ہاتھ ، پاؤں چو ہے اور عرض کرنے گئے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی برحق ہیں۔ آپ مِنرِفِقَعَةَ نے فر مایا: تم لوگوں کو میری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ اور عض کرنے گئے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی برحق ہیں۔ آپ مِنرِفِقَعَةَ نے فر مایا: تم لوگوں کو میری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ اور عض کرنے گئے۔ جم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی برحق ہیں۔ آپ مِنرِفِقَعَةَ نے فر مایا: تم لوگوں کو میری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ کہنے گئے: حضرت داؤ د علائی آئی کے کہ ان کی ذریت میں مسلسل نبوت رہے۔ اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں کہنے گئے: حضرت داؤ د علائی آئی کے کہ ان کی ذریت میں مسلسل نبوت رہے۔ اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں

(٣) مَا جَاءَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ابْنُ كُمْ كَانَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ان روايتوں كابيان جن ميں بيذكر ہے كہ جب آپ مِيَّالْظَيَّةَ إِبِروحى كانزول ہواتو

یبودی قل کردیں گے۔

#### آبِ مَوْالْفَصَةَ مَ كَاعْمِ مِبَارِكَ كَيَاتِهِي؟

( ٢٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةً سَنَّةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

ی سرآپ مِزَّفْظَةً کمه میں تیرہ سال تھرے اور مدینہ میں آپ مِزَّفظَةً وس سال رہے پھر آپ مِزَلِفظَةً کی وفات ہوئی تو پ مِزَلِفظَةً فِی عمر مبارک تریسٹھ سال کی تھی۔

. ٣٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَذَهُ وَهُوَ الْذُ أَذْهُ مِنَ سَنَةً ، فَمَكَ مَرِمَكَةً عَثْمَ سَنِينَ ، وَبِالْمَلِينَةِ عَشْمَ سِن

وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ بِمَكَّهَ عَشُرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ٣٧٤٠٠) حفرت حن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلْظِفَیَّةً پروٹی کا نزول ہوا جبکہ آپ مِلِظِفِیَّةً کی عمرمبارک عالیس سال کی تھی پھر

َ بِمِ الْفَضَائِمَ مَدِين وَسِمال شَهِر مَاور مدين مِين وَسِمال شَهِر مَدِ . ٢٧٧٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام، قَالَ: حدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابُنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِيثَ بِمَكَّةَ عَشُرً سِنِينَ ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

(بخاری ۱۳۲۳ احمد ۲۹۲)

۱-۳۷۷) حضرت عائشہ بنی مذین اور ابن عباس میں شور سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر انتظافیکی آج کمہ میں دس سال تھہرے آپ میر انتظافیکی آج پر 'ر آن نازل ہوتا تھا اور مدینہ میں دس سال تھہرے۔

٣٧٧.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوُفِّي النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ انْنُ حَمْس وَستِّسَ.

لى ى -٣٧٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أُنْزِلَ عَلَيْهِ

الْقُوْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشُرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا ، وَتُوقِّى وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِّينَ. ٣٧٤٠٣) حضرت سعيد سے روايت ہے كه نبى كريم مَلِّشَقِعَ پرقرآن كا نزول مواجبكه آپ مِلِّشَقِعَ فَى عمر مبارك تنتاليس سال كى نمى اورآپ مِرْشَقِعَةَ وس سال مكه مِن قيام پذير ہے اور دس سال مدينه مِن ۔ اورآپ مِلِشَقِعَةَ كى وفات مولى تو آپ مِلِشَقِعَةَ كى عمر

ں اورا پ میرنظیج دس سال ملہ یس قیام پد میر رہے اور دس سال مدینہ یس۔اورا پ بیرنظیع میں وفات ہوں تو آپ بیرنظیع م پسٹھ سال کی تھی۔

٣٧٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَفَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، فَقْبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْس وَسِتِّينَ.

(٣٧٤٠٣) حفرت ابن عباس وبالنو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْفَظَةَ معوث ہوئے جبکہ آپ مَرْفِظَةُ کی عمر مبارک عبالیس مال کی تھی اور آپ مَرْفَظَةُ فَعَمَّ مَدِيس پندرہ سال اور مدينه ميں دس سال قيام پذير رہے۔ پس جب آپ مِرْفِظَةَ کی وفات ہوئی تو آپ مَلِفَظَةُ كَمُ عُرِمبارك بِنيسْق سال كَ تقي \_

( ٣٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو ، عَنُ سَعِيدٍ · جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام عَشْرًا بِمَكَّةَ وَعَشْ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ، لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَحَمْسًا وَسِتّينَ وَأَكْثَرَ.

(۳۷۷۰۵) حفزت سعید بن جبیر ویشید بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حفزت ابن عباس جانیو کے خدمت میں حاضر ہواا دراس كها: ني كريم مُؤْفِظَة يروس سال مكه مي اوروس سال مدينه مي قرآن كا نزول مواج؟ آب والثي فرمايا: يكس في كبار

آپ مَلِيْقَافِيَةَ بِرِيمَه بِين دِين سال اور پينسٹھ سال ہے زيادہ نزول قرآن ہوا ہے۔

( ٣٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشْرَةَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوْفَى وَه ابْنُ ثُلَاثٍ وَسِتْينَ.

(٣٧٤٠٦) حضرت ابن عباس بناتَيْهُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَرْضَعَتْ فَهْ پرقر آن کا نزول ہوا جبکہ آپ مِرَفِظَةَ فِي عمر جالیس سال تَقَى \_ پُهرآ پ مِنْزِنْشَيْنَجَ كمه ميں تيره سال اور مدينه ميں دس سال ا قامت پذير رہے اور آپ مِنْزِنْشَيْنَجَ كى وفات ہو كى تو آپ مِنْزِ کی عمرمبارک تریستھسال کی تھی۔

( ٣٧٧.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّخْمَزِ

قَالَ:سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِهَ ۖ عَشْرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوْفَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. (۷۰۷۰) حضرت انس بن ما لک ری پیون کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّ فِیکَافِیمَ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا لیہ

آپ مَرِ النَّفَظَةَ إِن سال مكه بين اوروس سال مدينه بين مقيم رجاورسا تهرسال كي عمر مين آپ مَرْ النَّفظَةُ نِي وفات ياكي \_

( ٤ ) مَا جَاءَ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی کریم مَلِّ النَّفِیْوَ فِی بعثت کے بارے میں آنے والی روایات کا بیان

( ٣٧٧.٨ ) حدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنَى كُنْتَ نَبِيًّا ؟ قَالَ :كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

(احمد ۲۲ ابن ابی عاصم ۱۸ ( ۸۰ ۳۷۷) حضرت عبدالله بن شقیق روایت کرتے میں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم مَلِفَظَةُ شیاسوال کیا۔ آپ کب سے نبی (بنا۔ ے) ہیں؟ آپ مَلِنشَفَعَ نَے جوانبا فر مایا: میں نبی تھا جبکہ آ دم عَلائِلاً اروح اور جسد کے درمیان ہتے۔ یہ عبریں میں قوم و در سے دیو ہوتا ہے۔

زَوْجَك نَبِيٌّ وَسَيُصِيبُهُ مِنْ أُمَّتِهِ بَلَاءٌ.

ت ك طرف سي آزمائش آئ گا\_

٣٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ ، قَالَ : نَزَلَ جَبُرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَمَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : ﴿ افْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ، فَاتَى خَدِيجَةَ فَأَخْبَرَهَا بِالَّذِى رَأَى ، فَأَتَتُ لَهُ : فَقَالَ لَهَا : هَلْ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ وَرُقَةَ بُنَ نَوْفَلٍ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ

\* 220) حضرت عبداللہ بن شداد بن الباد سے روایت ہے کہ نی کریم مُرِنَّا فَقِیْقَ کے پاس حضرت جرائیل عَلیْفِلَا تشریف لائے اُپ مِرَافِیْقَافِ کَوْ هانب لیا پھر آپ مِرَافِیْقَافِ ہے کہا: پڑھو! آپ مِرَافِیْقَافِ نے فرمایا: میں کیا پڑھوں؟ راوی کہتے ہیں۔ جرائیل عَلیْفِلَا فِی مِرَافِیْقَافِ کَوْ هانب لیا اور کہا: پڑھو! آپ مِرَافِیْقَافِ نے فرمایا: میں کیا پڑھوں؟ جرائیل عَلیْفِلا نے کہا: ﴿ اَفُورُ أَبِ اللهِ وَبَلْكُ فَي عَلَيْفَا اِللّهِ مَا اَبِ مِرَافِقَ فَا أَبِ مِرَافِقَ فَا أَبِ اللهِ وَبَلْكُ مَا اِللّهِ اللهِ مَا اور کہا: پڑھو! آپ مِرَافِق فَا اَبِ مِرَافِق کِھُود کِھوا تھا۔ اس کی حضرت خدیج شی منظم کو فیر میں کے باس تشریف لائے اور جو پچھود یکھا تھا۔ اس کی حضرت خدیج شی منظم کو فیر کے۔ وہ وہ وہ تن نوفل کے پاس حاضر ہوئیں اور ان کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ ورقہ نے خدیجہ شی منظم کی اس کے مامنے کہا: ہاں! ورقہ نے کہا: پھر (تو) تیراشو ہرنی ہے اور ان کو خفریب ابن

٣٧٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَزَ سَمِعَ مَنْ يُنَادِيهِ : يَا مُحَمَّدُ ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ انْطَلَقَ هَارِبًا ، فَأَتَى حَدِيجَةَ فَذَكَرَ فَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : يَا حَدِيجَةُ ، قَدُ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدُ حَالَطَ عَقْلِى شَيْءٌ ، إِنِّى إِذَا بَرَزْتُ أَسُمَعُ مَنْ يُنَادِينِي ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ ، إِنَّكَ يُنَادِينِي ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ ، إِنَّك

مَا عَلِمْتُ تَصُدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ. فَأَسَرَّتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ ،

فَقَالَ :وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَهُ بِمَّا حَدَّثَتُهُ حَدِيجَهُ ، فَأَتَى وَرَقَةً فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ وَرَقَهُ :هَلْ تَرَى شُيْنًا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّى إِذَا بَرَزْتُ سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَلَا أَرَى شَيْنًا ، فَانْطَلِقُ هَارِبًا ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِى ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُ ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاثْبُتْ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ لَك.

رُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَكَمَّدُ ، قَالَ : لَبَيْكَ ، قَالَ : قُلُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : قُلَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ حَتَّى فَرَعَ مِنْ

ورسوك ، بهم ٥٠ ته . ص ١٠ ﴿ الْحُمَّدُ لِللَّهِ رَبِ الْعُلْمِينَ ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يُومُ الدينِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَتَى وَرَقَّةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنَّك الرَّسُولُ الَّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ﴿ بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَخْمَدُ ﴾ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُوْمَرُ بِالْقِتَالِ ، وَلَئِنْ أَمِرْ لَا أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ ، وَلَئِنْ أَمِرْ لَ بِالْقِتَالِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ الْقَسَّ فِ الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ خُضْرٌ.

(۱۷۷۱) حضرت ابومیسرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنْلِفُتُكُوْمَ جب کھلی جگہ میں آئے تو آپ مِنْلِفُتُكُوْمَ آواز دینے والے کو سنتے آگ کہ آواز دیا ہے میں مُنْلِفُتُومُوا اس جہ آپ مُلائفَتُومَ آواز سُلوہ تہ آپ دیو تر میز کلنز کی آپ مُنالِفَتُو

آپ کوآ داز دیتا۔ اے محمد مَلِفَظَعَةَ الیس جب آپ مَلِفظَةَ آیہ آ داز سُلع تو آپ دوڑتے ہوئے چلنے لگتے۔ پس آپ مَلِفظَةَ مَامَر ﴿ خدیجہ ٹھاٹیوٹاکے پاس تشریف لائے اوران کے سامنے یہ بات ذکر کی اور فر ہایا: اے خدیجہ! مجھے ڈرلگتا ہے کہ میری عقل میں کوئی ج

نہیں کرےگا۔آپ کو جتنا میں جانتی ہوں تو آپ سے بات کی تقدیق کرتے ہیں اور امانت کو اداکرتے ہیں اور صلد دمی کرتے ہیر پس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایبانہیں کرے گا۔ حضرت فدیجہ بڑی مذع نے یہ بات خفیہ طور پر حضرت ابو بکر بڑا تھ اپ سان ابو بکر جڑا تھی آپ مِیا اللہ تھے کے جا ہلیت کے زمانہ میں دوست تھے۔ حضرت ابو بکر جڑا تھی نے آپ میا تھی گڑا اور آپ میا تھی نے اور قدی کے اس سے گئے۔ ورقہ نے بوچھا: کیا بات ہے؟ آپ جڑا تی دوست بنان کی جو حضرت فدیجہ میں منظم ا

آپ جھاٹو کو بتائی تھی۔ بھرآ پ مِئوطِظِیَّ ورقہ کے پاس آئے اور بیرواقعہ ذکر کیا ہے۔ ورقہ نے پوچھا؟ آپ نے پجھود یکھا ہے آپ مِئَوطِظِیَّ آغِ فرمایا نہیں!لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تواکیٹ آ واز سنتا ہوں اور مجھےکوئی چیز دکھائی نہیں دی تو میں دوڑا ہوا جلا<sup>ا۔</sup> ناگہاں وہ منادی میرے ساتھے ہی تھا۔ ورقہ نے کہا: آپ (ایسا) نہ کریں۔ پس جب آپ آ واز سُنیں تو زُک جا ئیں یہاں تک کہ

بات وہ آپ ہے کہتا ہے اس کوئٹن لیں۔

پر بب ب ب برططیع می جدی سرگ سے و اب روسے ہے اوار کی اسے مدروسے میں اس کے مدروسے میں اس کے مدروسے میں سرگاہات حاضر! منادی نے کہا: کہے! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مَلِفَظَةَ اللہ کے بند

اوراس كرسول بيں \_ پھر منادى نے آپ مَلِفَظَةَ سے كہا ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَـُ اللَّهِ يَلُهِ وَبُ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَـُ اللَّهِ يَلِي اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ عَلَيْكَ فَيْ وَاللَّهِ عَلَيْكَ فَيْ وَاللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ

الدِّينِ ﴾ فاتحہ شریف کے آخر تک پڑھایا۔ پھر آپ مِنْ اَسْتَعَافِمَ ورقہ کے پاس تشریف لائے اور اس کے سامنے یہ بات ذکر کی تو وہ نے کہا: تہمیں بثارت ہو پھر تہمیں بثارت ہو پھر تہمیں بثارت ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ ہی وہی رسول ہیں جن کی بثار

عیسیٰ عَلِینِّلَامِنے دی تھی۔ (فرمایا تھا) ایسارسول جومیرے بعد آئے گا اوراس کا نام احمد ہوگا۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ا بیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اور قریب ہے کہ آپ کوقال (جہ'

یں دریں وس دیا ہوں تہ پ یہ ہیں اور میں زندہ ہوا تو البته ضرور بالضرور میں آپ مَنْ اَسْتَطَاعِیَّ کی معیت میں قبال کروں'' کاحکم دیا جائے اورا گرآپ کو قبال کا حکم دیا گیا اور میں زندہ ہوا تو البته ضرور بالضرور میں آپ مِنْ اِسْتَطَاعِ المعنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كل المعنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كل المعنف المعن

پھر (اس کے بعد) ورقہ فوت ہو گئے ۔ رسول خدامَ اِلْفَصَحَ نِے ارشاد فرمایا: میں نے اس عیسائی عالم کو جنت کے اندر سز کپڑوں میں دیکھا ہے۔

( ٣٧٧١) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ابْتَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً لِإِذْ خَالِ رَجُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَى كَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ الْيَهُودِ ، فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُرَؤُونَ سِفْرَهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ أَطْبَقُوا السِّفْرَ وَخَرَجُوا ، وَفِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْكَنِيسَةِ رَجُلٌ يَمُوتُ ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقَرَؤُوا أَنَّكَ أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ نَعْتَ نَبِيٍّ ، هُو نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السِّفْرِ فَقَتَحَهُ ،

ثُمَّ قَرَأَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قُبضَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : دُونكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ : فَعَسَّلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَى عَلَيْهِ . عَلَيْهِ وَسَلَمَ : دُونكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ : فَعَسَّلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَى عَلَيْهِ . عَلَيْهِ . وَسَلَمَ : دُونكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ : فَعَسَّلُوهُ ، وَكَفَنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَى عَلَيْهِ . . (٣٤٤ ) حضرت من داخل كرنے كيا جيجا . (٣٤٤ ) حضرت من فرماتے ہيں داخل كرنے كيا بي الله عَلَيْهِ إِن كَا بِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ر ۲۷۷۱۲) حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبُرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِه ، فَاسْتَخُرَجَ الْقُلْبَ ، ثُمَّ الْعِلْمَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ، السَّتَخْرَجَ عَلَقَةً مِنْهُ ، فَقَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ ، قَالَ : وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ ، قَالَ : وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ الْمُنْ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : فَالَ الشَّي الْعَلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : فَالَ أَنْسٌ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدْرِهِ . (مسلم ١٣٤٤) وحمد ١٣١١) مَعْرَت السَّ ثَالَةُ صَدْرِهِ . وَاللَّهُ مُنْتَعَامُ كُولُ اللهُ مُؤْتَعَامَ عَلَى اللهُ مُؤْتَعَقَعَ كَى إلا ورَامِ مِن لِنَا ويا يَمْ آبِ مُؤْتَقَعَةً كَالَ عَلَا اللهُ مُؤْتَعَقَعَ مَا لا اللهُ عَلَى اللهُ الل

بارک کو با ہر نکالا بھر قلب مبارک ہے ایک لوٹھڑا نکالا اور فر مایا۔ یہ آپ کے (دل میں ) سے شیطان کا حصہ ہے۔ بھر جبرائیل علائلا

لوگ آپ مِنْافِظَةُ کی طرف آئے تو آپ مِنْافِظَةُ کارنگ بدلا ہوا تھا۔حضرت انس ٹٹاٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے آپ مِنْافظَةُ کے سینہ میں سُو کی کے اثرات دکھے۔ بریابی بھو مجموری میرو دوری موجود سے دریابی میں مجھور میرود کے سربری میرود میں سے بیت میں میر

( ٣٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ ، فَجَعَلَ يَخُلُو فِي حِرَاءَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا بِحِسِّ فَوْقِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ عَلَى كُرُسِيٍّ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ هُو مُنْ مُؤْمِنَ وَأَسِي ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ عَلَى كُرُسِيٍّ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ هُو مُنْ مُؤْمِنَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَتَيْتُ أَهْلِي بِسُرْعَةٍ ، فَقُلْتُ : دَثَّرُونِي دَثَّرُونِي ، فَأَتَانِي جَبْرِيلُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿يَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلِّلًا مُولِي بَعْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلّم اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

أَيُّهَا الْمُذَّلِّةُ ، قُمْ فَأَنْدِرْ ، وَرَبَّك فَكَبُّرُ ، وَثِيَابَك فَطَهُّرْ ، وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾. (بخاری ۳۲۳۸ مسلم ۱۳۳۱) (۳۷۷۱) حضرت جابر دِنْ فَنْ كَتِ بِين كه نِي كريم مَ إِنْ فَيْ يَرْشُروع شروع مِين وَى بندمو كُنْ فِي اورآ بِ مِرَافِقَ فَيْ كوضوت محبوب مو

سرت و يطااور س اپ هرواوں نے کہنا شروع کیا: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّنُ ، فَمْ فَأَنْذِرُ ، وَرَبَّكَ فَكُبِّرُ ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ، وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُ ﴾. ( ٣٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُّرُ ﴾ ، فَالَ : دُثِّرُتَ

هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ ، وَقُولِهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ، قَالَ : زُمِّلْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ. (ابن جرير ١٢٣)

(۳۷۷۱) حفرت عکرمہ سے قول خداوندی ﴿ یَا أَیْهَا الْمُدَّتَّةُ ﴾ کے بارے میں منقول ہے فرمایا: تجھے بیہ معاملہ اوڑھادیا گیا نے یس تواس کو لے کر کھڑا ہو جا۔ اور قول خداوندی ﴿ یَا أَیْهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ تہیں بیہ معاملہ لپیٹ دیا گیا نے پستم اس کو لے کر کھڑے ہوجاؤ۔

( ٥ ) فِي أَذَى قُريشٍ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَقِيَ مِنْهُمْ فَ مُنْهُمْ نَهُ مُركيم مِرَّالْفَيْئَةِ كَوْجُوان سِي تَكَاليف بَيْجِي فَي مِرَّالْفَيْئَةِ مَ كُوْجُوان سِي تَكَاليف بَيْجِي

#### میں ان کا بیان

( ٣٧٧١٥ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : اجْتَمَعَتْ

قُرَيْشٌ يَوْمًا ، فَقَالُوا : اُنْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالشِّعْرِ ، فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتُ أَمْرَنَا ، وَعَابَ دِينَنَا ، فَلْيُكَلِّمْهُ ، وَلَيْنَظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا :مَا نَعْلَمُ أَحَدًّا غَيْرَ عُتْبَةَ بُنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالُوا : أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد.

فَأَتَاهُ عُنَبُهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَنْتَ خَيْرٌ ، أَمْ عَبُدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَلَ : أَنْتَ خَيْرٌ ، أَمْ عَبُدُ الْمُطَلِبِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْ مِنْ لَا عَبُرٌ مِنْهُمْ فَتَكَلَّمُ حَتَّى نَسْمَعَ فَوْلَا عَرْدٌ مِنْكُ ، فَقَدُ عَبَدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْهُمْ فَتَكَلَّمُ حَتَّى نَسْمَعَ فَوْلِهِ مِنْك ، فَرَّفُتَ جَمَاعَتَنَا ، وَشَتَّتَ أَمْرَنَا ، وَعِبْتَ دِينَنَا ، وَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ ، حَتَّى لَقَدُ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِرًا ، وَأَنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنَا ، وَاللهِ مَا نَسْتَظِرُ إِلَّا وَاللهِ مَا نَسْتَظِرُ إِلَّا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا نَسْتَظِرُ إِلَّا مَا صَيْحَةِ الْحُبْلَى ، أَنْ يَقُومَ بَعْضُنَا لِبَعْض بِالسَّيُوفِ حَتَّى نَتَفَانَى.

أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَانَةُ ، فَاخَتُرُ أَى نِسَاءِ قُرَيْشِ فَلُنُزَوِّ جُك عَشْرًا ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ ، جَمَعْنَا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرَيْشِ رَجُلاً وَاحِدًا ، فَقَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ ، فَقَرَأ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ ، فَقَرَأ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّيْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عُنَهُ اللهُ عُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَى عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قَالَ: لاَ ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيُّنَةً مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمَا قَالَ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمَّودَ ، قَالَ: لاَ ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيْنَةً لَا تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. قَالُوا: وَيَلَك، يُكُلِّمُك رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. قَالُوا: وَيَلَك، يُكُلِّمُ مَا فَهِمْتُ شَيْنًا مِمَا قَالَ غَيْرً ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. اللهُ عَلَى ١٨١٢)

(۱۵۷۵) حفرت جابر بن عبداللہ وہ نے سے روایت ہے کہ ایک دن قریش اسم موے اور انہوں نے کہا: اپ میں ہے سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر بنانے والے کودیکھواور پھروہ خص اس آدی کے پاس آئے جس نے ہماری جماعت میں تفریق والی ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے۔ پھروہ خص اس سے گفتگو کرے اور دیکھے کہ ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے۔ پھروہ خص اس سے گفتگو کرے اور دیکھے کہ بیاس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا: اے بیاس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا: جھے عقبہ بن رسیعہ کے علاوہ کسی کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا: اے ابوالولیدتم ہی ہو۔

پس ہیں تہ نبی کریم مُطِّفِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔اے محمد مُطِّفظَةَ اِتم بہتر ہویا عبداللہ؟ رسول اللہ مُطِّفظَةَ فَعَ خاموش رہے۔ پھراس نے کہا:تم بہتر ہویا عبدالمطلب؟ رسول الله مُطِّفظَةَ فَمِ پھر خاموش رہے۔ پھرعتبہ بولا:اگرتمہارا خیال یہ ہے کہ یدلوگتم سے بہتر ہیں تو تحقیق ان لوگوں نے تو ان معبودان کی عبادت کی ہے جن کوتم عیب دار کہتے ہو۔اورا گرتمہارا خیال یہ ہے کہ تم
ان سے بہتر ہوتو پھرتم بولو تا کہ ہم تمہاری سُن سکیں۔ہم نے تو بخدااپی قوم پرتم سے زیادہ شخوں کوئی بحری کا بچے ( بھی ) نہیں دیکھا۔تم
نے ہماری جعیت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمارے معاملہ کوٹوٹ پھوٹ کا شکار کردیا ہے۔اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے اور
تم نے ہمیں عرب میں رسوا کر دیا ہے حتی کہ یہ بات عرب میں گردش کر رہی ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک کا ہمن ہے۔ بخدا! ہم نہیں انظار کردہ ہم طملہ کی چیخ کی مثل کا تا کہ ہم میں سے بعض ، بعض کے لئے کواریں لے کر کھڑ ہے ہو جا کمیں یہاں تک کہ ہم سب فنا ہو جا کمیں۔

اے آدی! اُگر تجھے شوق مردا نگی ہے تو تم قریش کی عورتوں میں سے جسے جاہو پیند کرلو۔ ہم تمہاری دس شادیاں کردیں گے اورا گرتمہیں کوئی (مالی) ضرورت ہے تو ہم تمہارے لئے (اتنا) جمع کردیں گے کہتم سارے قریش میں سے اسکیے ہی سب سے زیادہ غنی ہوجاؤ گے۔

رسول الله مَرْفَظَةُ فَ فرمايا: كياتم بات كر يكي مو؟ عتب في كها: بال! تورسول الله مَرْفَظَةُ في قراءت فرمائي . بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴾ يهال تك كرَّ بِ مَؤْفَظَةَ اسْ آيت تك يَنْجِ ـ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذُرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُودَ ﴾ توعتبن آپ مِلْفَقَعَةَ على البس كروبس كرواس كي واتمباري ياس م المعلق المعلق المعلم عتبہ نے کہا: میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں میراخیال ہو کہتم نے ان سے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تگریہ كمين نے ان سے اس كے بارے ميں گفتگوكر لى ہے۔قريش نے كہا۔ پھركيا انہوں نے تمہيں جواب ديا ہے۔ عتبہ نے كہا: ہاں! (پھر) عتبہ نے کہا جتم اس ذات کی جس نے خانہ کعبہ کونصب کیا ہے مجھے ان کی کہی ہوئی باتوں میں سے پھر بھی مجھنہیں آیا۔ صرف یہ بات (سمجھ آئی) کہ وہ مہیں عاداور شمود کی کڑک ہے ڈراتے ہیں۔قریش نے کہا:تم ہلاک ہوجاؤ۔ایک آدمی تمہارے ساتھ عربی میں گفتگو کرتا ہاورتم نہیں جانے کاس نے کیا کہا ہے۔ عتب نے کہا۔ بخدا! مجھےان کی گفتگو میں سے کڑک کے سوا بچھ بجھ نہیں آیا۔ ( ٣٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرو بْن الْعَاص ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا يَوْمًا انْتَمَرُوا بِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَانَهُ فِي عُنُقِهِ ، ثُمَّ جَذَبَهُ حَتَّى وَجَبَ لِرُكْبَتَيْهِ سَاقِطًا ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُر يَشْتَدُ ، حَتَّى أَخَذَ بِضَبْعَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾؟ ثُمَّ انُصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ،

فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالذَّبْحِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا كُنْتَ جَهُولًا ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنْهُمْ. (ابو يعلى ٢٠٠١)

(٣٤٤١٦) حفرت عمرو بن العاص والتي سے روايت ہے كہ ميں نے قريش كو نبى كريم مَشَّرِ الله عَلَى ارادہ كرتے ( كَبْمِي ) نہيں ويكھا تھا۔ گرايك دن جب وہ آپ مَشِّرِ الله مَشِّر الله مَشَّرِ الله مَشَّرِ الله مَشَّرِ الله مَشَّرِ الله مَشَّرِ الله مَشَّرِ الله اور مقام ابرا يم كے پاس نماز ادا فر مار ہے تھے۔ يس عقبہ بن الى مُعيط كھڑا ہوا اور اپنی چا در كورسول الله مَشَّرِ الله اور آلا اور آپ مَلَّ الله الله مَشْرِ الله الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَلَى الله عَر الله عَر الله والله والله مَلِي قولول نے شوروغل كيا تو لوگوں نے يہ مَان كيا كہ آپ مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

پھررسول الله مُؤَفِّفَةَ کھڑے ہوئے اورنماز پڑھی ہیں جب آب مُؤِفِّفَةَ نماز پڑھ چکو آپ مُؤْفِقَةَ قریش کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کعبہ کے سامید میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مُؤفِفِّقَةَ نے فر مایا: اے گرووقریش! خبردار اہتم اس ذات کی جس کے

سے روئے ببیدہ عب سے سامید میں بینے ہوئے ہے۔ آپ برطیع ہے۔ آپ برطیع ہے۔ ماید اے سرووس سن بردار: ماں وات ق اس کے قضے میں محمد میران کی جان ہے۔ مجھے تبہاری طرف نہیں بھیجا گیا مگر ذکے کے ساتھ ۔ اور آپ مِؤْفِظَةَ نے اپنے ہاتھ سے اپ حلق کی طرف اشارہ فر مایا: راوی کہتے ہیں: آپ مِؤْفِظَةَ ہے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِؤْفِظَةَ ہے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِؤْفِظَةَ ہے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِؤْفِظَةَ ہے کہا: ا

( ٣٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنُ هَاوُدَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهَكَ ؟ فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ :لِمَ تَنْتَهُرُنِى يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْبَرُ نَادِيًا مِنِّى . قَالَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : ﴿فَلْيَدُ عُ نَادِيَهُ ﴾ قَالَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللهِ أَنْ لَوُ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ. (ترمذى ٣٣٣٩ ـ احمد ٣٢٩)

(۲۷۷۷) حضرت ابن علی جل فو سے روایت ہے کہ ابوجہل گر رااوراس نے کہا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ میل فوق کے اس کو ڈانٹ پلا دی۔ ابوجہل نے آپ میل فوق کے اس کو ڈانٹ پلا دی۔ ابوجہل نے آپ میل فوق کے کہا: اے محمد! تم مجھے کیوں ڈانٹے ہو؟ بخد المنہیں معلوم ہے کہ قریش میں کوئی مختص مجھے سے بری مجلس والانہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت جرائیل علایتکا آنے فرمایا: ﴿ فَلْیَدُ عُ فَالْیَدُ عُ فَالْیَدُ عُ فَالْیَدُ عُ فَالْیَدُ عُ فَالْیَدُ عُ فَالْدِیدَ کے راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس جاس جندااگر ابوجہل اپنی مجلس (والوں) کو بلاتا تو اس کوعذ اب کے فرضے زبانیے پکر لیتے۔

( ٣٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ :فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرِيُشِ ، وَنُحِرَتُ جَزُورٌ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَآرُسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلَاهَا ، فَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَانَتُ فَاطِمَةٌ حَتَى ٱلْقَتْهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلَاثًا ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ، وَعُتَبَةً ، وَاللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ، وَعُتَبَةً ، وَالْمَهُمُ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ، وَعُقْبَة أَنِ رَبِيعَة ، وَشَيْبَة أَنِ رَبِيعَة ، وَالْوَلِيدِ أَنِ عُتَبَة ، وَأُمَّيَّة بُنِ ذَيِعِتُهِ ، وَعُقْبَة أَنِ أَبِى مُعَيْطٍ .

قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدُرٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَنَسِيتُ السَّابِعَ.

(بخاری ۲۹۳۳ مسلم ۱۳۱۹)

(۳۷۵۱۸) حفرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَافِقَائِم کے کہ ماید میں نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ ابوجہل اور قریش کے لوگوں نے کہا: اس وقت مکہ کے کس محلہ میں اونٹ ذکح ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (کسی کو بھیجا بس بیا ونٹ کی اوجری لے کرآئے اور انہوں نے اس کو نبی مَرَافِقَا لَم پر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت فاطمہ شین مذہ نے آکر اس کوآپ مِرَافِقَا اِن کوآپ مِرَافِقَا اِن کو بھیجا بس بیات دہرائی۔ اساللہ! قریش کو پکڑ ، اساللہ! قریش کو پکڑ ، اساللہ! قریش کو پکڑ ۔ اساللہ! قریش کو پکڑ ۔ ابوجہل بن ہشام کو۔ عتب بن ربعہ کو۔ ولید بن عتب کو، امید بن خلف کو اور عقب بن اب معیط کو۔ راوی کہتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو قلیب بدر میں مقتول حالت میں دیکھا۔ ابواسحاق کہتے ہیں کہ جھے ساتویں آدمی کانام بھول گیا ہے۔

( ٣٧٧١٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهُطٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : إِنَّ ابْنَ أَحِيك يَشْتُمُ الِهَتَنَا ، وَيَفْعَلُ وَيَفُولُ وَيَقُولُ ، فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَنَهَيْتَهُ ، فَبَعَتُ إِلَيْهِ ، أَوَ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا بَعْنَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسٌ رَجُلٍ ، قَالَ : فَخَشِيَ أَبُو جَهْلٍ إِنْ جَلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا بَيْتُ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسٌ رَجُلٍ ، قَالَ : فَخَشِي أَبُو جَهْلٍ إِنْ جَلَسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَ جَهْلٍ إِنْ جَلَسَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبٍ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَجِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا قُرْبَ عَمِّهِ ، فَجُلَسَ عِنْدَ الْبَابِ.

المصبحِسِ، وهم يَجِدُه البِي طلق الله عليه وسلم معجِسا فرب عمه ، فجلس عِند الباب. فَقُلُ وَتَفُعُلُ قَالَ أَبُوطَالِب: أَى ابْنَ أَخِى، مَا بَالُ قَوْمِكَ يَشْكُونَك؟ يَزْعُمُونَ أَنَّك تَشْتُمُ آلِهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَمِ، إِنِّى أُرِيدُهُمُ وَتَفُعُلُ، قَالَ : فَأَرْعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَمِ، إِنِّى أُرِيدُهُمُ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَلِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَة ، قَالَ : فَفَرْعُوا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَلِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَة ، قَالَ : فَقَرْعُوا لِكُلمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَ الْمَوْمُ : كَلِمَةً وَاحِدَةٌ ، نَعَمْ، وَأَبِيك وَعَشُرًا، وَمَا هِى؟ قَالَ أَبُو طَالِب: وَأَيُّ كَلِمَةٍ لِكَامِيةِ وَلِقُولُهِ، قَالَ : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ : فَقَامُوا فَرْعِينَ يَنْفُضُونَ ثِيَابَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ : ﴿ أَجَعُلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ، إِنَّ هَذَا لَشَى \* عُجَابٌ ﴾ ، قَالَ : وَقَرَأُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ .

(۳۷۷۱) حضرت ابن عباس جھنٹو ہے روایت ہے کہ جب ابوطالب کا مرض (الوفات) شروع ہوا تو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ عاضر ہوا جن میں ابوجہل بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (ابوطالب ہے) کہا۔ آپ کا بھیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں ویتا ہے۔ اور یہ یہ کرتا ہے اور یہ یہ بہتا ہے۔ اگر (اس کی طرف کسی کو) بھیج دیں اور اس کو منع کردیں (تو اچھا ہو) ابوطالب نے آپ میرافظ کے اور کسی کو) بھیجا۔ یا راوی کہتے ہیں کہ: نبی کریم مرافظ کی شریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ ابوطالب اور آپ میرافظ کی گئے میں داخل ہوئے۔ ابوطالب کے اور آپ کے درمیان ایک آ دمی کی نشست کی جگرتھی ۔ راوی کہتے ہیں: ابوجہل کواس بات کا خوف ہوا کہ اگر نبی میرافظ کے آپ ابوطالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو یہ چیز ابوطالب کو آپ میرافظ کی گئے وروازہ کے پاس ہی بیٹھ گئے کے رہے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اور آپ میرافظ کی آپ ابوجہل انھل کر اس نشست پر بیٹھ گیا۔ اور آپ میرافظ کی آپ ابی بیٹھ گئے۔

( ٣٧٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ ، وَأَنَا فِى بَيَّاعَةَ أَبِيعُهَا ، قَالَ : فَمَرَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ ، وَهُو يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : أَيَّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ، وَرَجُلٌ يَتُبِعُهُ بِالْحِجَارَةِ ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ : وَرَجُلٌ يَتُبِعُهُ بِالْحِجَارَةِ ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَابٌ ، قَالَ : قَلْتُ : فَمَنْ هَذَا اللّذِى يَتَبَعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : قَلْتُ : مَنْ هَذَا الّذِى يَتَبَعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَّدُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مِنْ هَذَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(٣٧٧٢) حضرت طارق محار ني بيان كرَّت بين كه مين نے رسول الله مَلِّنْظَيَّمَ الله وَالله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ چيز فروخت كرنے كے لئے گيا تھا۔ فرماتے بين كه آپ مِلِنْظَيَّة (وہاں سے) گزرے تو آپ مِنْوَفَظَة بِرِسُر خ رنگ كا بُحبہ تھا۔ اور آپ مِلِنَظِيَّة اِلله الله الله الله الله الله كہدلوے كامياب ہوجاؤگے۔'' اورا يك آ دى آپ مِلِنَظَفَة اَ كے پيچھے پھر لےكرآ رہا تھا اور اس نے آپ مِلْنِفَظَة كے شخنے اورا يزيوں كوخون آلودكرد يا تھا اور و فخص كهدر ہا تھا۔ اےلوگو! اس كے یجھے نہ لگنا! کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا؟ یہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا۔ یہ بی عبدالمطلب کالاکا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ آ دی کون ہے جواس کے پیچھے پھر مارر ہاہے؟ لوگوں نے کہا۔اس کا پچاعبدالعزی ہے اور یہی ابولہب ہے۔ ( ۲۷۷۲۱ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ قابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ أُوذِيثُ فِي اللهِ وَمَا يُؤَذِي أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى ثَالِنَةٌ اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى ثَالِنَةٌ

مِنْ بَیْنِ یَوْمٍ وَکَیْلَةٍ ، وَمَا لِی وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ یَا کُلُهُ ذُو تحبید إِلاَّ مَا وَارَاهُ إِبِطُ بِلَالِ.

(۳۷۷۲۱) حضرت انس فِیْنُو ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّقَ فِیْ ارشاد فرمایا: مجھے الله (کی راہ) ہیں اتن اذیت دی ٹئی ہے کہ کسی کواتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور تحقیق مجھ پر کسی کواتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور تحقیق مجھ پر تین دن رات ایسے بھی آئے کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی اتن چیز بھی نہیں ہوتی تھی جس کوکوئی ذی روح کھاسے مگر وہ مقدار جس کو بلال چھیاتی تھی۔

( ٣٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَيُحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَاللَّهُ عَالَمَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ قَالَ : كَانَ أَبُو جَهُلٍ وَصَنَادِيدُ قُرِيْشِ يَتَلَقَّوْنَ النَّاسَ إِذَا جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُونَ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ ، وَيُحَرِّمُ الزِّنَا ، وَيُحَرِّمُ مَا كَانَتُ تَصْنَعُ الْعَرَّبُ ، فَارْجِعُوا ، فَنَحُنُ نَحْمِلُ أَوْزَارَكُمْ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ﴾ .

( ٣٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجْهِهِ ، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ، وَرُمِى رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ ، فَجَعَلَّ يَمْسَحُ الدَّمَ غَن وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ تُفْلِحُ أَمَّةٌ فَعَلَتْ هَذَا بِنَبِيِّهَا وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾. (ترمذى ٣٠٠٠- احمد ٢٠١)

( ٣٧٧٢) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَلَّثَنَا مُجَالِلٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَتُ قُرُيْسٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَزْعُمُ ، فَبَاعِدُ جَبَلَى مَكَّةَ ، أَخُشَبَيْهَا هَذَيْنِ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، أَوُ حَمْسَةٍ ، فَإِنَّهَا ضَيَّةٌ وَتَى نَرُرَعَ فِيهَا وَنَرْعَى ، وَابْعَتْ لَنَا آبَائَنَا مِنَ الْمَوْتَى حَتَّى يُكَلِّمُونَا ، وَيُخْبِرُونَا أَنَّكَ نَبِيٌ ، وَاجْمِلْنَا إِلَى السَّامِ ، أَوْ إِلَى الْبَمَنِ ، أَوْ إِلَى الْجِيرَةِ ، حَتَّى نَذُهَبَ وَنَجِىءَ فِي لَيْلَةٍ ، كَمَا زَعَمْتَ أَنَّكَ فَعَلْتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلَوْ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَوْ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَوْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللِهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ ال

(٣٧٤/٣) حفرت عامر روايت كرت بين كر قريش في رسول الله مَوْفَقَةً على الرقم ني مواجيها كرتم باراخيال عن فيرتم كمدكان دو پهاژون كو، جن پر پانی جح نهيں رہتا، چار يا پانچ دن كى مسافت تك دور كردو۔ كيونكدية تك بيں۔ تاكه بم اس ميں كيت باڑى كريں اور بم اس كو چراگاه بنائيں۔ اور بمار فوت شده آباء كواا فياؤ تاكدوه بم سے باتيں كريں اور بميں بتائيں كرآب بى بائرى كريں اور بميں بتائيں كرتى دائي بن كرتى اور بميں بتائيں كرتى ہو الله الله كان به كم بيں۔ اور آپ بميں شام، يمن اور جرة كى طرف الله كي تاكر بم ايك بى رات ميں آئيں اور جائيں۔ جيساكة بكا كان به كم ايك بى رات ميں آئيں اور جائيں۔ جيساكة بكا كان به كم ايك بى رات ميں آئي فَوْ آنًا سُيُوتُ بيه الْحِبَالُ ، أَوْ فَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلُمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾.

# (٦) حَدِيثُ الْمِعْرَاجِ حِينَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عليه السلام

### معراج كي احاديث، جبكه آپ مُلِّالْتُكَنِّعَ كُواسراء كروايا كيا

( ٣٧٧٢٥) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ ، وَهُو دَابَّةٌ أَبَيْضُ فَوُقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغُلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، فَرَكِبُتُهُ ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَرَبَطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي كَانَ يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ ذَخَلْتُ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَانِنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَهُ لَكُنَ عُلَيْ وَاللّهُ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَكُونَ الْبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ.

قَالَ : ثُمَّ عُوجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : جِبُرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لَى بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عُوجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ يَحْدَى وَعِيسَى ، فَرَحَبَا وَدَعُوا لِى بِحَيْرٍ .

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتُح جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ:

مُحَمَّدٌ ، قَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ، وَإِذَا هُو قَدْ أُخْطِى شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جَبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُنَا بِإِذْرِيسَ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : ﴿وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ﴾ . فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ فَالْ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ فَالْ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ فَالْ : فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَلَ : وَمَنْ مَعَلَ ؛ وَمَنْ مَعْدُ ؟ بَنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟

قَالَ : قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْر.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ

ثُمَّ ذَهَبِ بِي إِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا وَرَهُهَا كَآذَانِ الْفِيكَةِ ، وَإِذَا كَمُوهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ الْمُورِيَّ ، فَمَا أَحَدُّ مِنْ حَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَا أَوْحَى ، وَفَرَضَ عَلَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً ، فَنَرَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَرَضَ رَبُّكُ عَلَى أُمْتِكَ؟ قَالَ : قُلُتُ : خَمْسِينَ صَلَاةً ، فَنَرَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَرَضَ خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : الْرَجِعُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ ، فَلَلْ : فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ كُلُّ مَعْ مَلْ اللهُ عَلَى وَمُعَلَّا عَنِى خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ ؟ فَلَلْ أَرُبُ عَلَى وَمُلْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لَا مُعَلِّتَ ؟ فَلَمُ أَوْلُ أَرُجِعُ بَيْنَ رَبِّى وَمُسًا ، خَمْسًا ، حَتَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هِى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، بِكُلِّ صَلاةٍ عَشُرٌ ، فَعَلْ عَنَى خَمْسًا ، حَتَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هِى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، بِكُلِّ صَلاةٍ عَشُرٌ ، فَيَحُطُّ عَنِى خَمْسًا خَمْسًا ، حَتَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هِى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلَيْهِ مِنْ مَعْمَلُهَا ، لَمْ مَكْتَبُ لَهُ شَيْنًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً . وَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ، كُتِبَتُ لَكُ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلَمْ يَعْمَلُهَا مُ كَتِبَتُ لَهُ عَشُولًا ، وَمَنْ هُمَّ بِسَيْنَةً وَلَمْ يَعْمَلُهُ الْمَالُهُ التَّخْفِيفَ لَا الْمَالُ وَلَمْ يَعْمَلُهُ الْمَالُلُ التَّخُونُ الْمَالُ السَّعْمِينَ الْمَالُ وَالْمَالُ وَلَمْ الْمَالُ السَّعْمِينَ الْمَعْلَ وَالْمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ مَلْكُونُ الْمَالُكُ التَّوْمُ وَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَهُ وَاللَ اللَّهُ عَلَ

غید جانورتھا۔ گدھے ہے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں نظر پڑتی تھی۔ بیس میں اس پر سوار ہوا اور بہ جانور سے لے کر چلا یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں پہنچا۔ اور میں نے جانورکو اس حلقہ کے ساتھ باندھا جس حلقہ کے ساتھ انہیاء ندھا کرتے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں واخل ہوا اور میں نے وہاں دورکھات نماز پڑھی پھر میں وہاں سے نکلاتو جرائیل عَلایمِنلام برے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کرلیا۔ تو جرائیل عَلایمَنلام نے کہا۔ آپ نے

طرت سلیمہ کے مطابق درست کا م کیا ہے۔

سرت میں میں دروازہ کھو کہا: ہو ہمیں آسان دنیا پر لے جایا گیا۔اور جرائیل علایتا کی دروازہ کھو لنے کا کہا: بوچھا گیا: تم کون ہو؟ جبرائیل علایتا کی خلایتا کی خلایتا ہموں۔ بوچھا گیا۔اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علایتا کی نے کہا۔محمد میڈونیکی آ جھا گیا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علایتا کی نے کہا۔تھیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔تو 'گہاں میں آدم علایتا کی صدرے آسان کی طرف جڑھایا

گیا۔ جبرائیل عَلاِیَّلاً نے دروازہ کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔تم کون ہو؟ جبرائیل عَلاِیَّلاً نے کہا: جبرائیل عَلاِیَّلاً بوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل عَلاِیَّلاً نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِیْلاً نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِیْلاً نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا

ما۔ پھر ہمارے لئے درواز ہ کھول دیا گیا۔تو نا گہاں میںاپنے دو خالہ زادیجیٰ عَلِیسِّلاً)اورعیسیٰ عَلِیسِّلاً) سے ملا۔ان دونوں نے مجھے مرحبا کہاا درمیرے لئے دعائے خیرکی۔

نے کہا: جرائیل علایتاً ایکر بوچھا گیا۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علایتا اے کہا: محد مَلِقَتَفَاؤَةً! فرشتوں نے بوچھا۔ ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علایتا اور کہا۔ نی کہا۔ نی طرف بھیجا گیا تھا۔ بس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ بس اچا تک میں یسف علایتا اس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ بس اچا تک میں یسف علایتا اور انہیں تو کسن کا ایک بڑا حصد دیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعاء خبر کی۔ پھر ہمیں پوشھ آئیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا۔ جبرائیل علایتا ای ہوں۔ بہترائیل علایتا ای میں علایتا اور میں معالیت ایک علایتا اور میں علایتا اور کی میری حضرت اور ایس علایتا اس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا تو اچا تک میری حضرت اور ایس علایتا اس سا تا قات

٣ پهرجميں تيسرے آسان کي طرف چڙھايا گيا۔ جبرائيل عَلائِنَا اِن دردازه ڪھولنے کا کہا۔ تو بوچھا گيا۔ تم کون ہو؟ انہوں

۳۔ پھرہمیں پانچویں آسان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبرائیل علائلا نے (دروازہ) کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد مَلِّنْ اَفْضَاعَ اَبِی ۔ پوچھا گیا۔ ان کی طرف بھیجا گیا المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المعاندي ال

تھا؟ جبرائيل عَلاِينَّلام نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا۔ پس اچا تک میری ملا قات حضر، -

- ہارون علایتلا سے ہوئی۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے لئے دعائے خیری۔ پھرہمیں چھٹے آسان کی طُرف جڑھایا گیا۔جرائیل عَلاِئِلا نے (دروازہ) کھولنے کا کہا تو پوچھا گیا۔تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ جرائیل علایتنا ہوں۔ پوچھا گیا۔اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا:محمہ مَلِوَفَقِیَّا ہِیں۔ پوچھا گیا۔ (کیا) ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل عَلاِئِلا نے کہا۔ تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا۔ تواجا تک میری ملاقات حضرت موکی عَلاِئِلا سے ہوئی انہوں نے مجھ

سرک بیجا کیا ھا۔ پر ہمارے سے ( دروارہ ) ھو مرحبا کہااورمیرے لئے دعائے خیر کی۔

مر حبا کہااور میرے سے وعائے میری۔ م

2۔ پھر ہمیں ساتویں آسان کی طرف اٹھایا گیا۔ پس جبرائیل عَلاِئلا) نے (دروازہ) کھولنے کا کہاتو پو چھا گیا۔ تم کون ہو'
انہوں نے جواب دیا۔ جبرائیل عَلاِئلاً ہوں۔ پھر پو چھا گیا۔اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ نہوں نے کہا: محمد مَشَّفَظَةَ ہیں۔ پھر پو
گیا۔ (کیا) ان کی طرف بھیجا گیاتھا؟ جبرائیل عَلاِئِلاً نے کہا۔ تحقیق ان کی طرف بھیجا گیاتھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول و
گیا۔ (کیا) ان کی طرف بھیجا گیاتھا؟ جبرائیل عَلاِئِلاً سے ملا۔اوروہ بیت المعور کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔اور (بیوہ جگہ ہے کہ جب
اس میں مرروز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھردوبارہ نہیں آئیں گے۔

ں یں ہروروں کر ہو یہ رہت کو میں موت میں اور ہو ہو ہوں ہے۔ ۔ مجر مجھے سدرۃ اُمنٹنی پر لے جایا گیا۔ پس اس کے بیتے ہاتھی کے کا نول کی طرح تھے اور اس کے پھل منکوں کے مثل تھے۔

میں پیجاس نمازیں فرض فرمائیں۔

ے۔ میں (وہاں ہے ) نیچے اُترا بیباں تک کہ میں موٹی علائِلا کک بہنچا تو انہوں نے پوچھا۔ آپ کےرب نے آپ کی ام-بر کیا فرض کیا ہے؟ آپ مَلْفَظِیَوَ فَرْ مائے ہیں۔ میں یہ نر کھا: ہر دن راہت میں سجاس نمازیں فرض کی ہیں۔ موٹی علائی ہر نر کھا۔ ا

پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ مَرْافِظَةَ قَرْ ماتے ہیں۔ میں نے کہا: ہر دن رات میں پیجاس نمازیں فرض کی ہیں۔موٹی عَالِیَلا) نے کہا۔ اپ رب کی طرف واپس جائے اور رب سے کمی کا سوال سیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کوآ زمایا ہے اور جانجا ہے۔ آپ مِرَافِظِیَّةَ فرماتے ہیں میں اپنے پروردگار کے حضور واپس لوٹا اور میں نے ان سے عرض کی۔ ا۔

۔ اوا رمایا ہے اور جانچا ہے۔ آپ میلوسے ہم رمالے ہیں ایل اپنے پرورد کاریے تصور واپل توٹا اور میں نے ان سے عرص ی۔ ا۔ میرے پرورد گار! میری امت پر تخفیف فرما۔ پس اللہ تعالی نے مجھے پانچ نمازیں چھوڑ دیں۔ پھر میں موٹی عَلاِیٹلا کی طرف واپس ہوا۔ تو انہوں نے یو چھا۔ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے مجھے یانچ نمازیں چھوڑ دی ہیں۔موٹی عَلاِیٹلا نے کہا۔ تیری امت اس

ہوا۔ اوامہوں نے پو چھا۔ کیا گیا ہے؟ میں نے کہا: القد تعالی نے جھے پانچ نمازیں پھوڑ دی ہیں۔موکی عَلِیْرِتا) نے کہا۔ تیری امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی۔ پس آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائے اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے تخفیف سوال سیجئے۔ پھر میں مسلسل اپنے پروردگار اورموکی عَلِیْنِا) کے درمیان مراجعت کرتار ہا۔اور اللہ تعالی مجھے یا پنچ یا پنچ نمازیں چھوڑ۔"

وی سبت و برات میں ہے پروروں ورود ویں میں ہے اور بول کردہ سے دو دوہا۔ دو معمون سے پولی پولی ساری پرور۔ رہے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: اے محمد! ہرون رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں۔ ہرنماز کے بدلے میں وس (مُنااجر َ ہے۔ پس یہ ( تو اب کے اعتبار ہے ) پچاس نمازیں ہیں۔اور جوکو کی شخص نیکی کے کام کاارادہ کرے لیکن نیکی کے کام کوکر نے ہیں۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي المسازى المس

اس کے لئے ایک نیک کھی جائے گی۔اورا گروہ اس نیکی کے کام کو کر لے گا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔اور جوکو کی شخص برے کام کاارادہ کرے گالیکن اس بُرے کام کو نہ کرے تو اس کے پھٹیبیں لکھا جائے گا اورا گروہ اس برے کام کو کرلے گا تو اس کے لئے ایک گناہ لکھا جائے گا۔

۸۔ پھر میں (وہاں ہے) اُترا یہاں تک کہ میں موئی غلائے آگے پاس پہنچا اور میں نے ان کو یہ بات بتا کی تو انہوں نے کہا۔
 آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جا ہے اور اپنے پروردگار ہے اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی ۔ تو رسول اللہ مَزَّفَظَیَّمَ نے فرمایا: البتہ تحقیق میں اپنے رب کی طرف (اتنا) واپس پلٹا ہوں یہاں تک کہ (اب) مجھے حیا آتی ہے۔

( ٣٧٧٢٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْو مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ يهِ. (بخاري ٣٢٠- مسلم ١٣٩)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ. (بخاری ۳۲۰۷\_ مسلم ۱۳۹) ریس حضر در مال سی صدر میشند نیم کم مُمَنِّهُ مَنْهُ کَا الله مِی مثل الله می مثل مال کریستان می المناز کریستان

(٣٧/٢٦) حضرت ما لك بن صعصه فَنْ اللهُ ، نِي كُريم مُؤَافِظَةَ إَسِهِ السَّلِيالِ مِنْ الْوَفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ (٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَانَ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي ، أَصِّبَحْتُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : فَظِعْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفَتُ أَنْ

اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ ؛ لَمَا كَانَ لِيلَهُ السَرِى بِي ، اصبحت بِمَكَهُ ، قالَ ؛ فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُزِءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَسُرِى بِي اللَّيْلَةَ ، جَلَسَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُزِءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَسُرِى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَمْ يَرَ أَنَّ يُكَذِّبُهُ ، مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثِ إِنْ دَعَا قَوْمُهُ إِلَنْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمُكُ مَا حَدَّثَتَ الْ ذَكَةُ اللّهِ ؟ قَالَ : مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثِ إِنْ دَعَا قَوْمُهُ إِلَهُ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمُكُ مَا حَدَّثَتَ الْنَ دَعَا قَوْمُهُ إِلَهُ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمُكُ مَا حَدَّثَتَ الْنَ دَعَا قَوْمُهُ إِلَهُ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمُكُ مَا حَدَّثَتَ الْنَ دَعَا قَوْمُهُ إِلَهُ ؟ قَالَ : اللّهُ مَلْكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ ؟ قَالَ : أَنْ يَجْحَدُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ ؟ قَالَ : اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمَك مَا حَدَّثُتنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمَك مَا حَدَّثُتنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْك ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَتَنَفَّضَتِ الْمَجَالِسُ ، فَجَاؤُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّثُ فَوْمَك مَا حَدَّثَتنِي. فَقَالَ : حَدِّثُ قَوْمَك مَا حَدَّثَتنِي. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُسُرِي بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقُدِسِ ،

قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهُرَانَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمِنْ بَيْنِ مُصَفَّقٌ ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ ، زَعَمَ ، وَقَالُوا : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِى الْقَوْمِ مَنْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمُسْجِدَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ ، الْبَكِ وَرَأَى الْمُسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عُقَيْلٍ ، أَوْ دَارِ عَقَالٍ ، أَوْ دَارِ عَقَالٍ ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ لَقَدُ أَصَابَ.

(٣٧٤٣٤) حضرت زراره بن او في روايت كرتے بين كه ابن عباس واثنو نے فرمايا: رسول الله مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَا ارشاد فرمايا: جس رات كو

بخدابالكل درست (بيان كى) ہے۔ ( ٣٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِالْبُرَاقِ ، هُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، قَالَ : فَلَا يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُو وَجُبْرِيلُ ، حَتَّى أَتِيا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتُ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ فَوَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. قَالَ : وَقَالَ حُذَيْفَةً : وَلَمْ يُصَلِّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ زِرٌّ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَدْ صَلَّى ، قَالَ حُذَيْفَةُ : اَ السَّمُك يَا أَصْلَعُ ؟ فَإِنِّى أَعْرِفُ وَجُهَك ، وَلَا أَدْرِى مَا السَّمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : زِرٌّ بُنُ حُبَيْش ، قَالَ : فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ ؟ وَهَلْ تَجِدُهُ صَلَّى ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ سُبُحَانَ الَّذِى أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُّلُا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهَالَ تَجَدُّهُ صَلَّى ؟ قَالَ : قَلْلُ اللَّهُ : ﴿ سُبُحَانَ الَّذِى أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُّلًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهَا لَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حُولُهُ لِيُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حُولُهُ لِيُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَا مصنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ال) في مسنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ال)

تَجِدُهُ صَلَّى ؟ إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ صَلَّيْنَا فِيهِ ، كَمَا نُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : وَرَبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا اللَّائِياءُ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :أَوَكَانَ يَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ ، وَقَدْ أَتَاهُ اللَّهُ بِهَا ؟.

(۳۷۷۲۸) حفرت زر ، حفرت حذیفه د دافی بن بمان سے روایت کرتے ہیں که رسول الله مَیَافِظَیَّمَ کَمْ پاس بَراق لا کُ گئی۔ یہ ایک طویل مفید رنگ کا جانو رتھا جونتهی نظر پر قدم رکھتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ مِیَلِٹِنٹِیَکَمْ اور جبرائیل علایہ کا بیٹت پرسوار رہے سال تک کہ دونوں ست المحقدی بینچ محیران ان کر کئر آسانوں کردرواز سرکھول دیے گئے گئی آئی۔ مِنٹِفکوکھ زیز ورادر جبنم

یہاں تک کہ دونوں بیت المقدی بہنچ گئے اوران کے لئے آسانوں کے درواز نے کھول دیئے گئے پس آپ مَوْفَظَةَ فَرَ فَرِ جنبم کودیکھا۔ اس کاری کہتا میں دھنے میں دان داخر نے فی ان میں مؤنڈ کھوٹ نے میں المرت میں میں دان انہیں کے جوز میں کہتا ہے۔

راوی کہتے ہیں: حضرت حذیفہ وہ شونے فرمایا: آپ مُؤَفِقَةَ نے بیت المقدی میں نماز ادانہیں کی۔حضرت زر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ کیول نہیں؟ آپ مُؤفِقَةَ نے نماز پڑھی ہے۔حضرت حذیفہ وہ شونے فرمایا: اے کئے! تیرانام کیا ہے؟ میں تیری شکل سے واقف ہول لیکن تیرے نام سے واقف نہیں ہول؟ حضرت زر کہتے ہیں۔ میں نے جوابا کہا: زرین حمیش۔ راوی کہتے ہیں۔ اس نے کہا: ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ سُنْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ

الْأَفْصَى الَّذِى بَادَكْنَا حَوْلَهُ لِنُوِيَهُ مِنُ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ حفرت حذيف وَلَهُ لِنَاجَ فِ فرمايا: كياتم نے آپشِ اَلْفَضَعَ اِكُو(وہال) نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے؟ اگر آپشِ اَلْفَظَعَ اِیت

رف مدیعہ رہا ہے۔ اور ایسی کی بی میں ہے ، پر رکھیے ہور دہاں) مار پر سے ہونے پایا ہے؛ اسراپ بر رکھیے ہیں۔ المقدس میں نماز پڑھتے تو ہم (بھی) آپ سِرِ النظائی کے ہمراہ نماز پڑھتے جیسا کہ ہم مبجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ دی تو سے کہا گیا۔ آپ سِرِ النظائی کے جانور کواس کڑے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء باندھا کرتے تھے؟ حضرت

صدیقہ نظافو سے بہا عید آپ روضے کے جا ورووں کرنے سے ما ھا بالدھا ، ان سے ما ھا بھیا ، بالدھا کرتے ہے ؟ مقرت حذیقہ زلائو نے فرمایا: کیا آپ مِرَافِظَةَ کواس بات کا خوف تھا کہ وہ چلا جائے گا حالانکہ اس کوتو اللہ تعالیٰ لائے تھے؟ ( ۲۷۷۲۹ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِی

الصَّلْتِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِى ، لَمَّا الْنَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَنَظُرْتُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا بِرَعْدِ وَبَرُقِ وَصَوَاعِقَ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبَيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِحِ بُطُونِهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبُرِيلٌ ؟ قَالَ ، هَؤُلَاءِ أَكُلَةُ الرَّبَا ، كَالْبُيونَ أَسُفَلَ شَيءٍ فَإِذَا بِرَهْجِ وَدُخَانِ وَأَصُوَاتٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا فَلَمَّا نَوْلُتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، نَظَرْتَ أَسْفَلَ شَيءٍ فَإِذَا بِرَهْجِ وَدُخَانِ وَأَصُوَاتٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا

فَلُمَّا نَزَلَتَ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنِيَا ، نَظَرَت اَسَفَلَ شَيءٍ فَإِذَا بِرَهُجِ وَدُخَانِ وَأَصُواتٍ ، فَقَلْتُ : مَا هَذَا يَا جُبُرِيلُ؟ قَالَ:هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَعْيُنِ يَنِى آدَمَ، لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَكُولًا ذَاكَ لَرَأُوْا الْعَجَائِبَ. (ابن ماجه ٢٢٧٣ـ احمد ٣٥٣)

(٣٧٤٢٩) حفرت ابو مريره ثان في سردوايت ب كدرمول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: "جس رات مجمع سركروائي كن ين ن ويكها كد جب جم ساتوي آسان تك پنچ تويس نے اپنا اوپر كونظر اشائى تو مجھے كرج، بكل اور كڑك دكھائى ويں \_ آپ مَوْفَقَعَ في فرماتے ہيں كديس ايك گروه كے پاس آياان كے بيك گردنوں كى طرح تصاوران ميں سانپ تھے جو با مرسے نظر آر ہے تھے۔ ميں نے یو چھا:اے جبرائیل علایتاً اُ? یکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علایتا اُ نے کہا: بیہودخورلوگ ہیں۔ پھر جب میں آسان دنیا کی طرف اُ ترا تو میں نے پنیچد کھا۔ مجھے گرد، دھواں اور آ وازیں سنائی دیں۔میں نے بوچھا: اے جبرائیل غلایٹلا اید کیا ہے؟ جبرائیل غلایٹلا نے کہا: بیشیاطین ہیں جو بنی آ دم کی آنکھوں کوفریب دیتے ہیں۔وہ آ سانوں اورز مین کی نشانیوں میں نظر نہیں کرتے ۔اگر یہ چیزیں نہ ہوتیر

تو بني آ دم کوځا ئيات د کھائي د ہے۔

( ٣٧٧٠ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عِنْدَ الْكَثِيب

الْأَحْمَرُ ، وَهُوَ قَانِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ. (مسلم ١٦٥ - احمد ١٣٨) (٣٧٤٣٠) حضرت انس جن الله على حدوايت بي كدرسول الله مِينَ فَقَعَ فَي أن ارشاد فرمايا: جس رات مجصير كروائي كني -اس رات مير

سُر خ ملے کے پاس حضرت مولی غلایتا ہی ہے گزراتو وہ اپنی قبرمبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٣٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرَّوْت لَيْلَةَ أُسُوىَ بِي عَلَى قَوْم تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَادِيضَ مِنْ نَادٍ ، فَقُلْتُ : مَ:ْ هَوُلاءِ ؟ قِيلَ :هَوُلاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُورَ

الْكِتَابَ ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ ؟. (احمد ١٣٠ ابويعلى ٣٩٨٣)

(٣٧٧٣) حضرت انس بن ما لك جانو ہے روایت ہے كەرسول الله مَالِينْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس رات مجھے سير كروائي گئي اس

رات میں ایک ایسی توم پر ہے گز راجن کے ہونٹوں کوجہنم کی قینچیوں سے کا ٹا جار ہاتھا۔ میں نے بوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ بیابل دنیا کے وہ خطیب ہیں جولوگوں کوئیکی کا عکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا یہ

لوگ عقل نہیں رکھتے؟

( ٣٧٧٣٢ ) حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى بِالنَّبِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَائَةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، يُقَالُ لَهُ بُرَاقٌ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرِ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتْ ، فَقَالُوا :يَا هَؤُلَاءِ ، مَا هَذَا ؟ فَالُوا مَا نَرَى شَيْنًا ، مَا هَذِهِ إِلَّا رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأْتِيَ بِإِنَائِيْنِ ؛ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ ، وَفِي الآخِرِ لَبَنْ

> فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هُدِيتُ وَهُدِيثُ أُمَّتُك. ثُمَّ سَارَ إِلَى مِصْرَ.

(۳۷،۲۳۲) حضرت عبدالله بن شداد رزائز، سے روایت ہے کہ جب نبی کریم میٹر شکھنے کچھ کورات کوسیر کروائی گئی توایک گدھے سے بڑا خچرے چھوٹا ایک جانور لایا گیا۔وہ اپنینتہی نظر پر اپنا قدم رکھتا تھا۔اس کو براق کہا جا تا تھا۔یس اللہ کے رسول <u>مَلِّقَتَ ف</u>َيَّمْ مشرکين ک مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱۱) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱۱)

٣٧٧٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا الْنَهَيْتُ إِلَى السَّلْرَةِ ، إِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِي تَحَوَّلَتُ ، فَذَكُرُتُ الْيَاقُوتَ.

غیشی تبخوکت ، فذکوٹ الیافوٹ. (۳۷۷۳۳) حضرت انس ڈٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹِلِفَقِیَقِ نے فر مایا: جب میں سدرۃ کے پاس پہنچا تو (میں نے دیکھا کہ )اس کے بیتے ماتھی کے کانوں کی طرح تھاد راس کر یہ مثلوں کی طرح تھ لیں۔ جس اس کہ اور تبدیل نے جس طرح دیدن

کہ )اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے بیر مٹکوں کی طرح تھے پس جب اس کو اللہ تعالی نے جس طرح ڈھانپ یا تو وہ بدل گئی پس مجھے یا قوت یاد آگیا۔ مسیدیں کے گئی دو میں میں میں وہ موجود میں کو سوروں میں دیجود میں کا بات میں موجود میں موجود کردیا تھا۔

٣٧٧٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ غَزْوَانَ ، قَالَ :سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى صُبْرُ الْجَنَّةِ. ٣٧٢٣) حفرت غزوان كروايت بكرمدرة النتهل جنت كاوسط ب\_\_ ٣٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ؛ فِی قَوْلِهِ: (سِدْرَةِ الْمُنتَهَی) قَالَ:صُبْرُ الْجَنَّةِ، یَغْنِی وَسَطَهَا، عَلَیْهَا فُضُولُ السَّنْدُسِ وَالإِسْتَبْرَقِ. ۳۷۷۳) حضرت عبدالله رَقَافُهُ ارشادخداوندی۔سدرۃ المنتہٰیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بیہ جنت کا وسط ہے۔اوراس پرریثم رئیس قتم کے پردے ہیں۔

ارس مے پردے ہیں۔ ۳۷۷۳۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ كَفْبٍ ، قَالَ :سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى يَنْتَهِى إِلَيْهَا أَمْرُ كُلِّ نَبِتَى وَمَلَكٍ.

٣٧٧٣) حفرت كعب خافو سے روایت ہے كہ سدرة المنتها وہ مقام ہے جہاں پر ہر نبی اور فرشته كامعالم ننتی ہوتا ہے۔ (٧) فِی النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَی الْعَرَبِ

جب آپ مِلِّالْفَظَيَّةِ نے اپنے آپ کوعرب کے سامنے پیش کیا تو آپ مِلِّالْفِظَیَّةِ کے بارے میں .....

بعب ﴿ پِرَوْسَتَعَمَّمُ عُلِهِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،

٢٧٧) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدِ اللهِ الاسْدِى ، عَن إِسُوائِيلَ ، عَن عَمَانَ بِنِ المَغِيرَةِ ، عَن سَالِم بِنِ ابِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ ، يَقُولُ : أَلَا رَجُلٌ يَعْرِضُنِى عَلَى قَوْمِهِ ؟ فَإِنَّ قُرِيشًا قَدُ مَنَعُونِى أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّى ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ يَقُولُ : أَلَا رَجُلٌ يَعْرِضُنِى عَلَى قَوْمِهِ ؟ فَإِنَّ قُرِيشًا قَدُ مَنَعُونِى أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّى ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) من المحاصل ۱۳۳۳ مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا)

هَمْدَانَ ، فَقَالَ: وَمِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنْ هَمْدَانَ ، قَالَ : وَعِنْدَ قَوْمِكَ مَنَعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُا ثُمَّ إِنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَذْهَبُ فَأَعْرِضُ عَلَى قَوْمِي ثُمَّ آتِيكَ مِنْ قَابِلِ ، ثُمَّ ذَهَبَ وَجَائَتُ وُفُودُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبِ. (بخارى ١٥٧ـ ترمذي ٢٩٢٥)

(٣٧٧٣) حضرت جابر بن عبدالله والنه والنه عن روايت ب كه رسول الله مَلْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ آبِ كولوگوں كے سامنے موقف ميں جنز

فرماتے: اور کہتے: کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم پر پیش کرے۔ یونکہ قریش نے تو مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں ا رب کے کلام کی تبلیغ کروں۔راوی کہتے ہیں: پس آپ مُؤنفَظَة کے پاس ہمدان کا ایک آدمی حاضر ہوا۔ آپ مُؤنفظَة کے یو چھا:تم س

ے ہا؟اس نے جواب دیا۔ ہمدان سے۔آپ مَرْافَعَ فَمْ نے یو جھا، تمہاری قوم کے پاس منعد (قوت وشوکت) ہے؟اس آدی .

عرض کیا۔ جی ہاں! راوی کہتے ہیں: وہ آ دمی چلا گیا پھراس کو بیخوف ہوا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ عبد فشکنی کرے گی۔ پس وہ آ د

آپ مَزْفَقَيْغَ كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا۔ ميں جاتا ہوں اور ميں اپنى قوم پر (آپ كى ذات كو) پيش كروں كا پھر :

آپ مِنْ الْفَارِيَةُ اللَّهِ إِينَ آئنده سال آول گا۔ پھروہ آوی چلا گیااورر جب کے مہینہ میں انصار کے وفد حاضر خدمت ہوئے۔

# ( ٨ ) إِسْلَامُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابوبكر مثانثة كااسلام لانا

( ٣٧٧٣٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلُّ

فَقَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكُر. (۳۷۷۳۸) حضرت عمرو بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابراہیم ویشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یو چھا .

انہوں نے جواب دیا۔سب سے پہلے ابو کر وٹاٹن اسلام لائے۔

( ٣٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ، أَوْ سُيِلَ ابْنُ عَبَّاسِ :أَتَّى النَّاسِ كَ

أَرَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّان بُنِ ثَابِتٍ :

تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ مَشْهَدُه وَالثَّانِيَ الرَّسُلَا ورم و أو ل (٣٧٧٣٩) حضرت عام ويشيز روايت كرتے ہيں كەمىن نے ابن عباس جائنو سے پوجيھا: يا فرمايا: ابن عباس جائنو سے سوال كيا گيا: كالگون من سر سر سر مهر مهر اسلام كون الله تا؟ انهون نه حوال داركاتم زحران بن فرم و جانو كاقوا نبع بُه زار

کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے اسلام کون لایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔کیاتم نے حسان بن ٹابت بڑ ٹون کا قول نہیں سُنا۔ (ترجمہ)''جب کھے اپنے معتمد بھائی سے بہنچا ہواغم یادآئے۔تو تُو اپنے بھائی ابو بکرے کئے ہوئے کو یاد کرنا۔جو کے مخلوق میں سے

بہترین ،سب سے بڑامتق اور عادل ہے۔سوائے نبی کے،اوراپی ذمدداری کو پورا کرنے والا ہے۔اور دوسرا (صاحب ایمان) پیروکار ہے،اوراس کی گواہی بہندیدہ ہے۔اورلوگوں میں سےسب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنے والا ہے۔''

( ٣٧٧٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَم.

(۳۷۷۳) حضرت ہشام بن عروہ بڑا تی ہے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ جس دن حضرت ابو بکر جہائی اسلام لائے توان کے یاس جالیس ہزار درہم تھے۔

( ٣٧٧١) حَذَنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإِسْلاَمَ سَبُعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلَالٌ ، وَحَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أَمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُو فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ ، وَأُخِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبِسُوا أَدْرًا عَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، حَتَى بَلَغَ الْجَهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمُ وَهُمُ بِأَنْطُاعِ الْأَدْمِ فِيهَا الْمَاءُ ، فَأَلْقُوهُمْ فِيهَا ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوَانِيهِ إِلاَّ بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ ، جَاءَ أَبُو بَهُمُ لَوْ اللهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عَنْفِهِ إِلاَّ بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي مَ بَا اللهِ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عَنْفِهِ إِلاَّ بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي مَ بَا اللهِ مَلَى مَنْهُ مُ اللهِ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْعَشِينَ مَكَةً ، وَجَعَلَ يَشُولُ : أَحَدُ أَحَدُ اللهِ حَتَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْحَشَيْقُ وَاللّهُ مَلَى اللهِ حَتَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْحَشَيْقُ وَيَولُولُ : أَحَدُ أَحَدُ اللهِ عَتَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ

(٣٧٧) حضرت مجاہد مِشِيّد فرماتے ہيں كەشروع ميں اسلام كااظہار كرنے والے سات لوگ تھے۔رسول اللّه مِنْوَفَقَعْ ،حضرت ابو كمر شِيْنُو ،حضرت باال بنائغ ،حضرت خباب شِنْفُو ،حضرت صهيب شِائغو ،حضرت ممّار دِنْ فو ،ام ممّار حضرت سُميه رُنْ تُو۔

رسول الله منون فرق فرائے کے اس کے جیا انع بن گئے اور حضرت ابو بر جانون کی طرف ہے ( کفار کے لئے )

ان کی قوم مانع بن کی اور دیگر لوگ پکڑ لئے گئے اور انہیں لو ہے کی میعیں بہنائی کئیں۔ پھر کفار نے ان کوسورج میں ہینے کے لئے حجور دیا حتی کدان کی مشقت انتبا درجہ کو بین گئی تو انہوں نے سوال کیا ان کے سوال کو پورا کر دیا ۔ پس ان میں ہے برآ دی کی قوم اس کے پاس آئی جس میں پائی تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا ۔ پھر اس کی اطراف ہے اٹھالیا۔ سوائے حضرت بلال زوہو کے ۔ پھر جب کے پاس آئی جس میں پائی تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا ۔ پھر اس کی اطراف ہے اٹھالیا۔ سوائے حضرت بلال زوہو کے ۔ پھر جب رات بحوثی تو ابوجہل آیا اور حضرت سمتے بنی مذہبی کوست وشتم کرنے لگا پھر ابوجہل نے ان کو نیز ہمارا اور قبل کر دیا ۔ پس سے اسلام میں شہید ہونے والی بہلی شہیدہ ہیں ۔ سوحضرت بلال جہائی نے ان کو اللہ کے لئے بے وقعت سمجھ لیا ۔ یہاں تک کے مشرکیون ب

تاب ہو گئے اور انہوں نے آپ جھائی کی گردن میں ری ڈال دی پھرمشر کین نے اپنے بچوں کو تھم دیا اور انہوں نے حضرت بلال جھائی کو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھیٹنا شروع کیا۔اور حضرت بلال جھٹٹو نے احد احد کہنا شروع کیا۔

( ٣٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ٢٨٠)

(۳۷۷ ۲۷۲) حضرت مجامد والثلاث سيجهي اليي روايت منقول ہے۔

( ٣٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلْصِقُونَ ظَهْرَهُ بالرَّضْفِ ، حَتَّى ذَهَبَ مَاءُ مَتْنَيْهِ.

(٣٧٤٢) حفرت على والني كت بين كه حفرت خباب والنوك كواباتى في جوسوال كياس كوانهول في بوراكرديا تو مشركين في حفرت خباب والنوك كمركا بانى ختم موكيا - ( شايد كمركى جربى كا تجملنا مراد ب) في حفرت خباب والنوك كي بشت كورم بي تقرول برر كاديا يهال تك كدان كى كمركا بانى ختم موكيا - ( شايد كمركى جربى كا تجملنا مراد ب) ( ٣٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِي بِلالاً ، بِحَمْسَةِ أَو قِيَةً لَا فَيْسِ ، قَالَ : الشَّرَى أَبُو بَكُو ، يَعْنِي بِلالاً ، بِحَمْسَةِ أَو اللهُ وَقِيَةً لَا عُنْكَاكَهُ ، فَقَالَ : كُوْ أَبُيْتُ إِلاَّ مِنَةً أُوقِيَةٍ لاَ خَدْتُهُ.

(۳۷۷۳) حفزت قیس میشید کہتے ہیں کہ ابو بکر ڈٹاٹٹو نے حضرت بلال دٹاٹٹو کو پانچ اوقیہ کے عوض خریدا جبکہ وہ پھروں کے پنچ د بے ہوئے تھے۔مشرکین نے کہا کہ اگر آپ اس کوایک اُوقیہ پرخرید نے کے لئے تیار ہوجا کمیں تو ہم (تب بھی) ہیآ پ کو چ دیں گے۔حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو نے فرمایا:اگرتم سواُوقیہ پر بیچنے کے لئے تیار ہوجاؤ تو میں (تب بھی) اس کوخریدوں گا۔

( ٣٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَّنْ يُعَذَّبُ فِي اللهِ.

(۳۷۷۴۵) حضرت طارق بن شہاب مِیٹی سے روایت ہے کہ حضرت خباب تناشؤ مہاجرین میں سے بتھے اوران افراد میں سے تھے جنہیں اللّٰد کے لئے عذاب دیا گیا۔

( ٣٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْدُوسًا ، يَقُولُ :أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَثِ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسٌ مِنَ الإِسْلَامِ.

(٣٤٨ ٣٤٧) ابن فضيل اپنے والدے روايت كرتے ہيں كدميں نے كردوس كو كہتے سُنا كدحفرت خباب بن الارت و التي جي نجبر پر اسلام لائے اور آپ كا اسلام ميں چھٹا حصہ تھا۔

( ٣٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لِيْلَى الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :اُدْنَهُ ، فَمَا أَجِدَ أَحَدًّا أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إِلَّا عَمَّارًا ، قَالَ :فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا فِي ظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

(24/24) حضرت ابولیل کندی کہتے ہیں کہ حضرت خباب دہانٹو، حضرت عمر دہانٹو کے پاس تشریف لائے تو حضرت عمر زہنٹو نے

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱۱) کي په ۱۲۷ کي ۲۲۷ کي کتاب السفاری کي کتاب السفاری

فرمایا: قریب موجائے کیونکہ میں اس نشست کا آپ سے زیادہ جن دار حضرت عمار تری تو کے سواکسی کونبیں یا تا۔راوی کہتے ہیں: پس حضرت خیاب بنائیز حضرت عمر واقتو کومشرکین کی طرف ہے دیئے گئے عذاب کےاپی پُشت پراٹرات دکھانے لگے۔ ( ٣٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَانِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أوَّلُ مَنْ

أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَأَمُّهُ سُمَيَّةُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلَالٌ ، وَالْمِفْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِى طَالِب ، وَأَمَّا أَبُو بَكُر فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمَ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا

مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ

الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُولُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ ،وَهُوَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ. (٣٧٧/ حفرت عبدالله مُعْلَقُوْ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ سات افراد تھے۔ رسول الله مَلْظَيْظَةً، حضرت ابو بكر دلاتُغهُ، حضرت عمار وثانثهُ، ان كي والده حضرت سُميّه وثانثُهُ ، حضرت بلال وثانثهُ، حضرت صُهب حضرت مقداد حلیُّنو، پس رسول الله مَنْفِظِیِّغَ کوالله تعالی نے ان کے چچا ابوطالب کے ذریعہ (مشرکین سے ) بچایا ازر حضرت ابو بمرین نظیفے کو الله تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعہ سے (مشرکین سے) بچایا۔اورجو باتی حضرات تھے نہیں مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں مشرکین نے لو ہے کی میصیں پہنا دیں اور انہیں سورج میں جلنے کے لئے حچھوڑ دیا۔ پھران میں سے سوائے حضرت بلال ڈائٹز کے و کی نہیں تھا مگرید کهاس نے مشرکین کے ارادہ کی موافقت کرلی۔حضرت بلال ڈٹاٹھ نے اپنی جان کواللہ کے لئے بے وقعت مجھ لیا۔ اوریداپی قوم پر بھی بے وقعت تھے۔ پس مشرکین نے حضرت بلال وہ اٹھ کو بچوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے آپ وہ اٹھ کو گھاٹیوں میں بھرانا شروع کیااور حفرت بلال دہائٹر کہتے جارے تھے۔احذ احذ \_

## (٩) إِسُلاَمٌ عَلِيٌ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

# حضرت على مراثثة بن الي طالب كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ.

(٣٧٧/٢٩) حضرت زيد بن ارقم سے روايت ہے كہ سب سے پہلے جو مخص رسول اللَّه مُؤَنِّفَتُ فَيْرَا الله ملام لا يا وہ حضرت على جو الله

( ٣٧٧٠ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكُو كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ :لا ، قُلْتُ :فِيمَ عَلَا أَبُو بَكُو ٍ وَسَبَقَ ، حَتَّى لَا يُذْكَرَ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكُو ٍ ؟ قَالَ :

(۳۷۷۵۰) حفزت سالم بڑبٹنو سے روایت ہے کہ میں نے ابن الحفیہ سے پوچھا۔لوگوں میں سے سب سے پہلے حضزت ابو کمر جہائنو اسلام لائے بتھے؟انہوں نے فرمایا بنیس! میں نے عرض کیا: بھر حصزت ابو یکر جہائنو نے کس بنیا دیر عالی مرتبہ حاصل کیا۔اور سبقت لے گئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر جہائنو صدیق کے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں ہوتا ؟انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر جہائنو

## ( ١٠ ) إِسْلَامٌ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنهُ

### حضرت عثمان بن عفان شائن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا تَوْرٍ الْفَهْمِتَّ ، يَقُولُ :قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مِثَنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ الْفَهْمِتَّ ، يَقُولُ :قَدِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو نَوْرٍ :فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ أَبُو نَوْرٍ :فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ :إِنِّى لَرَابِعُ الإِسْلَامِ.

(۳۷۷۵۱) حفرت یزید بن عمرومعافری کہتے ہیں کہ میں نے ابوثور فہمی کو کہتے سُنا۔ ہمارے پاس حفرت عبدالرحمان بن عدلیں بلوی۔ بیان لوگوں میں سے بتھے جنہوں نے آپ مِرَّفِظَةِ کی درخت کے نیچے بیعت کی تھی ۔تشریف لائے۔منبر پر چڑ ھے اوراللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی پھر حضرت عثان جی ٹیو کا ذکر فرمایا: حضرت ابوثور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ محصور تھے۔تو انہوں نے فرمایا: میں چوتھا اسلام قبول کرنے والا ہوں۔

# (١١) إِسْلَامُ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

## حضرت زبير زايني كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، قَالَ :أَسُلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ عَنْ غُزَاةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۷۷۵۲) حضرت ہشام بن عروہ ہیں تی ہے روایت ہے کہ حضرت زبیر میں تین اسلام لائے جبکہان کی عمر سولہ سال کی تھی اور وہ کس ایسے غزوہ سے پیچھے نہیں رہے جس میں رسول اللہ مِنْلِ اَنْفِیْزَ آنے جہاد فر مایا ہے۔

## ( ١٢ ) إِسْلاَمُ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

### حضرت ابوذ ررثاثؤه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيُمانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَال ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ ، عَنُ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ أَنَا وَأَخِى أُنَيْسٌ وَأُمَّنَا ، وَكَّانُوا يُحِلُّونَ الشَّهُرَ الْمَحْرَامَ ، فَانْطَلَقُنَا حَتَى نَزَلُنَا عَلَى خَالِ لَنَا ، ذِى مَالٍ وَذِى هَيْنَةٍ طَيْبَةٍ ، قَالَ : فَأَكْرَمَنَا خَالْنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ ، فَقَالُوا : إِنَّكِ إِذَا خَرَجُتَ مِنْ أَهْلِكُ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ ، قَالَ : فَجَاءَ خَالُنَا فَنَنَى عَلَيْنَا مَا فَصَى مِنْ مَعُرُوفِكَ فَقَدْ كَذَرْتَهُ ، وَلا جِمَاعَ لَك فِيمَا بَعُدُ ، قَالَ : فَقَرَبُنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا ، قَالَ : وَغَطَى رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى .

قَالَ: فَانْطَلَقُنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَصْرَةِ مَكَّةَ ، قَالَ: فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنُ صِرْمَتِنَا وَعَنُ مِثْلِهَا ، قَالَ: فَأَتَىا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ: فَأَتَى الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ: فَأَتَى الْكَاهِنَ وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، قَالَ: وَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِى قَبْلَ أَنْ الْقَى رَسُولَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ : فَلْتُ الِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ الِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ المَنْ ؟ قَالَ : لِللّهِ مَلْدَى اللّهُ أَصَلّى عِشَاءً ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ اللّذَلِ ٱلْقِيتُ كَأْنِي خِفَاءٌ خَتَى تَعُلُونِي الشَّمُسُ.

حيث وجهنى الله اصلى عِشَاء ، حتى إِدا كَانَ الْحِرِ اللَّهِلَ الْفِيتُ كَانَى جِفاء حتى تَعَلَوْنِى الشَّمَسِ. قَالَ: فَالَ أُنَيْسٌ : لِى حَاجَةٌ بِمَكَّةَ فَاكْفِنِى حَتَى آتِيكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَرَاتَ عَلَى ّ ، ثُمَّ أَتَانِى ، فَقُلْتُ : مَا حَبَسُك ؟ قَالَ : فَلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ حَبَسُك ؟ قَالَ : فَلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ قَالَ : يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ ، قَالَ : فَلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ قَالَ : يَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ سَاحِرٌ ، وَأَنَّهُ كَاهِنْ ، وَأَنَّهُ شَاعِرٌ ، قَالَ أَنْيُسٌ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ فَلَا يَكُولُوهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُو بِقَوْلِهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقُرَاءِ الشَّعْرِ فَلَا يَلْتَيْمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ أَنَّهُ شِعْرٌ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ، وَكَانَ أُنْبُسٌ شَاعِرًا.

قَالَ :قُلْتُ الْحَفِييَ أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنَّفُوا لَهُ ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتَ مَكَّةَ ،

قَالَ : فَسَضَيَّفُتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِى تَدُعُونَهُ الصَّابِءَ ؟ قَالَ : فَأَشَارَ إِلَىَّ ، قَالَ : الصَّابِء ، قَالَ : فَمَالَ عَلَىَّ أَهُلُ الْوَادِى بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ ، حَتَّى خَرَرْتُ مَغُشِيًّا عَلَىَّ ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَالَى الْمَاءَ وَشَرِبُتُ مِنْ مَائِهَا. حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَانَى نُصُّبُ أَخْمَرُ ، قَالَ : فَالَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّى الدِّمَاءَ وَشَرِبُتُ مِنْ مَائِهَا.

قَالَ : فَبَيْنَمَا أَهُلُ مَكَّةَ فِي لَيُلَةٍ فَمُرَاءَ ، إِضْحِيَانِ إِذْ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَصْمِحَتِهِمْ ، قَالَ : فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرَ امْرَأْتَيْنِ ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَىَّ وَهُمَّا يَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، قُلْتُ : أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى ، قَالَ : فَمَا ثَنَاهُمَا ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِمَا ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَى ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثْلُ الْخَشَبَةِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَكُنِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتَا تُوَلُّو لَان ، وَتَقُولَان :لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ أَنْفَارِنَا.

فَالَ :فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا هَابِطَان مِنْ الْجَبَلِ ، قَالَ :مَا لَكُمَا ؟ قَالْتَا :الصَّابِءُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَا :هَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا ۚ :قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمُلُّ الْفَهَرَ.

قَالَ :وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى النَّهَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَكَمَهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، فَإِلَ :وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ حِينَ فَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ

الإِسْلَامِ ، قَالَ :وَعَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ ، مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ غِفَارِ ، قَالَ :فَأَهْوَى بِيَدِهِ نَحُوَ رَأْسِهِ ، قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ ، قَالَ :فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ ، قَالَ :فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ ، وَكَانَ أَعْلَمَ

بِهِ مِنِّي ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :مَنَى كُنْتَ هُهُنَا ؟ قَالَ :قُلْتُ :قَلْ كُنْتِ هَهُنَا مُنْذُ عَشْرِ مِنْ بَيْنِ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، قَالَ : فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ غَيْرٌ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ خَتَّى تَكْسَرَتُ عُكُنُ بَطْنِي ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوع ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إنَّهَا طَعَامُ طُعُم ، قَالَ : فَقَالَ صَاحِبُهُ : انْذَنْ لِي فِي أَطْعَامِهِ اللَّيْلَةَ.

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ ، فَانْطَلَقُت مَعَهُمَا ، قَالَ : فَفَتَحَ أَبُو بَكُر بَابًا ، فَقَبَصَ إِلَى مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَذَاكَ أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلُّتُهُ بِهَا ، قَالَ : فَلَبِثْتُ مَا لَبِثْتُ ، أَوْ غَبَّرْتُ ، ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ وُجُهْتُ إِلَى أَرْضِ ذَاتِ نَخْلِ ، وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا يَثْرِبَ ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنَّى قَوْمَك ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ ، وَأَنْ يَأْجُرَكُ فِيهِمْ ؟ قُلْتُ :نَعُمْ.

فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَنْيْسًا ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : صَنَعْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ ، قَالَ أُنْيُسٌ : وَمَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتُ :مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا ، فَإِنِّي قَدُ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ :فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا ، قَالَ :فَأَسْلَمَ بَغُضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : وَكَانَ يَوُمُّهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ ، قَالَ : وَقَالَ بَقِيَّتُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَسْلَمَ بِقَيْتُهُمْ.

قَالَ :وَجَانَتُ أَسْلَمُ ، فَقَالُوا :إِخُوَانُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِى أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَأَسْلَمُوا ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. (مسلم ١٩١٩ - احمد ١٤٣٠) سے مسندان ابی شیر سرتم (جلدان) کی سے ہیں کہ میں ، میرا بھائی اُنیس اور میری والدہ ہم اپنی قوم عفارے نکلے قوم والے حرمت والے مہینوں کو حلال بچھے تھے۔ بس ہم چل دیئے یہاں تک کہ ہم اپنے ایک مالداراورا چھی حالت والے ماموں کے ہاں اُر ہے۔ فرماتے ہیں: انہوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ ان کی قوم ہم سے حسد کرنے گی اور انہوں نے کہا۔ اگرتم اپنے اہل خانہ سے نکلوتو اُنیس ان کے ساتھ تہمارے (معاملہ کے) برخلاف معاملہ کرےگا۔ ابوذر دو ہوئو کہتے ہیں۔ پس کہا۔ اگرتم اپنے اہل خانہ سے نکلوتو اُنیس ان کے ساتھ تہمارے (معاملہ کے) برخلاف معاملہ کرےگا۔ ابوذر دو ہوئو کہتے ہیں: ہیں نے کہا: آپ نے ہمارے ماموں ہمارے باس آئے اور جوانیس کہا گیا تھا انہوں نے وہ ہمیں بیان کر دیا۔ ابوذر دو ہوئو کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ نے باس اب کے بعد جمع نہیں ہوں کہنے جواچھا کام کیا تھا (اگرام اور احسان) آپ نے (اب) اس کو مکدر کر دیا ہے (ہم) آپ کے پاس اب کے بعد جمع نہیں ہوں کے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اونوں کے قریب ہوئے اور ہم ان پرسوار ہو گئے۔ ابوذر دو ہوئو کہتے ہیں۔ انہوں نے (ماموں نے) اپناسر ڈھانے کیا اور وائے کردیا۔

۲- ابوذر کہتے ہیں: ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم شہر مکہ میں آگر اُٹرے۔ابوذر شائٹ کہتے ہیں۔ پس اُنیس نے اپنے اونٹول کے گلہ اور ویسے ہیں۔ پھروہ دونوں ( اُنیس اور دوسرے گلہ کا دارو یہے ہیں۔ پھروہ دونوں ( اُنیس اور دوسرے گلہ کا ماک ) ایک کا بمن کے پاس گئے تو اس نے اُنیس کو درست قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اُنیس ہمارے پاس اپنے اونٹوں کا گلہ اور اس جیسا ایک اور گلہ لے کرآئے۔

۳- ابوذر دون فرماتے ہیں: اے بھتے بحقیق میں نے رسول الله مَافِظَةَ کے ساتھ ملاقات کرنے سے تین سال قبل نماز پڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہیں نے عرض کیا: اللہ کے لئے راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: آپ کس طرف اللہ تعالیٰ میرا اُرخ فرمادیتے میں عشاء پڑھ لیتا۔ میں نے عرض کیا: آپ کس طرف اُرخ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: جس طرف اللہ تعالیٰ میرا اُرخ فرمادیتے میں عشاء پڑھ لیتا۔ میال تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں یوں پایا جاتا جیسا کہ میں جاور ہوں یہاں تک کہ جھے پرسورج بلند ہوتا۔

سم ابوذر و النور و ال

۵۔ ابوذر دفائد کہتے ہیں: میں نے کہا: تم میری جگہ کفایت (ذمہداری) کرو۔ میں جاکرد کھتا ہوں۔ بھائی نے کہا: ٹھیک ہے۔ لیکن اہل کمہ سے پیش آتے ہیں ابوذر دفائد فرماتے لیکن اہل کمہ سے پیش آتے ہیں ابوذر دفائد فرماتے

ہیں۔ میں جل دیا یہاں تک کہ میں مکہ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں۔ میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس مہمان بن گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا: وہ شخص کہاں ہے جس کوتم صالی کہہ کر پکارتے ہو۔ ابوذر جن فرماتے ہیں: اس نے (لوگوں کو) میری طرف اشارہ کرت ہوئے کہا۔ (پکڑواس) صالی کو۔ ابوذر جن فرماتے ہیں کہ پس اہل دادی نے مجھ پرمٹی کے ڈھیلے اور او ہو دغیرہ ہر چیز کے ساتھ برس پڑے یہاں تک کہ میں ہے ہوش ہر کر گر پڑا۔ فرماتے ہیں: پس جب مجھ سے اٹھا گیا۔ میں اٹھا۔ تو (مجھے یوں لگا) کویا کہ میں مئر خ تصویر ہوں۔ ابوذر جن فرماتے ہیں۔ پس میں زمزم کے پاس آیا اور میں نے خود سے خون کو دھویا اور ماءِ زمزم کو بیا۔

2۔ ابوذر شاغو کتے ہیں:ان عورتوں کوآ عے ہے رسول اللہ مَؤَنَّفَیَّ اور حضرت ابو بکر شاغو ملے جَبَدیہ عورتیں بہاڑے آتر رہی تقس \_انہوں نے بوجھا: تقس \_انہوں نے بوجھائے تہمیں کیا ہوا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا۔ایک صالی کعبے پردوں میں موجود ہے۔انہوں نے بوجھا: اس نے تہمیں کیا کہا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا:اس نے ایسی بات کبی ہے جس سے منہ بھرجا تا ہے۔

اس نے مہیں گیا لہا ہے؟ موروں ہے جواب دیا: اس بے اسی بات ہی ہے، سے منہ جرجاتا ہے۔

۸ ابو ذر دی تو کتے ہیں: رسول اللہ مُنِرِ فَضَائِم تَر بِياں تک کہ آپ مِنْوَفَظَافِح جراسود کے پاس پہنچ ہر آپ مِنْوَفظافِ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہر آپ مِنْوَفظافِ نے نماز
نے اور ابو بکر دی تو خر اسود کا استام کیا۔ ابو ذر جہائی کہتے ہیں: آپ مِنْوَفظافِ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہر آپ مِنْوَفظافِ نے نماز
پرجی۔ ابو ذر دی تو کتے ہیں۔ جب آپ مِنوَفظافِ نے اپنی نماز کھمل کر لی تو میں آپ مِنوَفظافِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو ذر دی تو کہتے ہیں: میں پہلاخض تھا جس نے آپ مِنوَفظافِ نے اپنی کیا تھا۔ آپ مِنوَفظافِ نے جوابا فر مایا: تم پرجی سلام اور اللہ کی رحت ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو ذر دی تو کتے ہیں: آپ مِنوَفظافِ نے اپناوست مبارک سے اپنی رحت ہوئی کہتے ہیں: آپ مِنوَفظافِ نے اپناوست مبارک سے اپنی مرکی طرف اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں: میں نے دل میں کہا: آپ مِنوَفظافِ نے میری قبیلہ غفار کی نسبت کرنے کونا پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں: میں آپ مِنوَفظافِ نے اپناوست مبارک سے اپنی میں آپ مِنوَفظافِ نے کونا پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں: میں آپ مِنوَفظافِ نے کونا پسند کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں: تم یہاں پر کب سے ہو؟ فرماتے ہیں: میں نے کہا۔ میرے بیاں قیام کی رات، دن ملاکروں کی گفتی پوری ہو چی ہے۔ آپ مِنوَفظافِ نے نو چھا: جمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ فرماتے ہیں: میں نے میں کھانا کون کھلاتا تھا؟ فرماتے ہیں: میں نے میں کیا۔ ذرم مے پائی کے موامیرے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ آپ مِنوَفظافِ نے بی جسن کھانا کون کھلاتا تھا؟

قرماتے ہیں: یں کے عرش لیا۔ زمزم کے پان کے صوائیر سے سے وق تھاما بین ہے۔ یں را ان سے اسمال سے ) عوا ہوتیا ہوں یباں تک کہ میرے بیٹ کی سلوٹیس ٹوٹ گئی ہیں۔ اور مجھے بھوک کی وجہ سے اپنے کلیجہ میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نیٹر نظیظ آ این ابی شیدمتر جم ( جلدا۱) کی مستند این ابی شیدمتر جم ( جلدا۱) کی مستند این ابی شیدمتر جم ( جلدا۱) کی مستند این ابی شیدمتر جم ( جلدا۱)

نے ارشاوفر مایا: یہ بابر کت پانی ہے یہ پانی خوراک والا کھانا ہے۔ابوذر رہ گاؤو کہتے ہیں۔ پھر آپ مُؤْفِفَظُفِر کے ساتھی نے کہا۔ آپ محصاس کی مہمان نوازی کی آج رات کے لئے اجازت عنایت فرمادیں۔ ۔

میں بھی اسلام لے آیا ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ ابو ذر ٹناٹٹو کہتے ہیں۔ پس ہم اپنی والدُوُ کی خِدمت میں حاضر ہوئے قوالدہ نے (بھی) کہا۔ مجھے تم دونوں کے دین ہے کوئی اعراض نہیں ہے۔ میں بھی اسلام لا چکی ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ ابو ذر رٹناٹٹو فرماتے ہیں: پھر ہم لوگ سوار بوں پر سوار ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنی قوم غفار میں پنچے۔ ابو ذر رٹناٹٹو کہتے ہیں۔

بعض قوم غفار کے لوگ نبی کریم مِثَوِّفَظِیَّمَ کے مدینہ تشریف لانے ہے پہلے اسلام لے آئے۔ ابوذر دی ٹو کہتے ہیں۔ان مسلمانوں کو ایماء بن رَخصہ، جو کہ قوم کے سردار تھے۔ امامت کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں: باتی لوگوں نے کہا: جب اللہ کے رسول مِئوْقِیْنَۃُ

ائیماء بن رَخصه، جو کدنوم نے سردار تھے۔ امامت ٹروائے تھے۔ حرمائے ہیں: ہاں بویوں سے بہا، بب اللہ سے ریوں رہتے، تشریف لائیں گئو ہم اسلام لے آئیں گے۔ابوذر دراتی کہتے ہیں: پھررسول اللہ سَؤَسِّ فَظَافِرَ اللّٰہِ لَفِ اللّٰ اللّ مرا رہا ہے۔

ا۔ ابوذر دہنی کہتے ہیں: قبیلہ اسلم آیا تو انہوں نے کہا: (تم) ہمارے بھائی ہو۔ جولوگ آپ مِنْ اَسْتُ بِراسلام لائے ہیں ہم ان پرسلامتی (کی دعا) کرتے ہیں۔ ابوذر دہنی کہتے ہیں: پھرتمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابوذر دہنی کہتے ہیں: پھررسول الله رہوئی اُللہ تشریف لائے تو فرمایا: (قبیلہ ) نفار؟ الله اس کی مغفرت کرے۔ اور (قبیلہ ) اسلم! الله اس کوسلامت رکھے۔

(١٣) إِسْلاَمُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

## حضرت عمر بن خطاب رنائنيهٔ كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ لَيْلًا ، فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَلَخَلْتُ فِى أَسْتَارِ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

الْكُعْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ :فَجَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، فَصَلَّى مَا ش اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ شَيْنًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَبُعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :عُمَ

قَالَ : يَا عُمَرُ ، مَا تَتُرُكُنِي نَهَارًا ، وَلَا لَيْلًا ، قَالَ : فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَى ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ ، وَٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، ٱسْنَرْهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِّ لَأَعْلِنَنَّهُ ۖ

أُعْلَنْتُ الشُّرُّكُ. (٣٧٧٥٣) حفزت جابر وليُنْوُ ہے روايت ہے كەحضزت عمر وفينو كے اسلام كا اوّل ( زمانہ ) تھا۔فرماتے ہيں۔حضرت عمر ز

بیان کرتے ہیں۔ایک رات میری بہن کواونٹی نے مارا تو مجھے گھرے نکال دیا گیا۔ پس میں ایک ٹھنڈی رات کو کعبہ کے پردوں م واخل ہوا۔حضرت عمر دٹاٹٹو کہتے ہیں۔ پس نبی کریم مُؤَلِّفَظَ فَحَ اللہے اور آپ حجر اسود پر داخل ہوئے جبکہ آپ مُؤلِّفَظَ فَجَ ۔

جوتے پہنے ہوئے تھے۔آپ مَلِّفَظَةَ فِي نماز بر هي جتني ديرالله تعالى نے جا ہا پھرآپ مَلِفظَةَ واپس مڑے۔حضرت عمر مُلاَثُوْ ہیں۔ میں نے الیی شک سُنی جس کی مثل میں نے (پہلے )نہیں سُنی تھی۔ پس میں نکلا اور آپ مِنْ اَنْفِیْجَاقِ کے پیچھے ہولیا۔ آپ مِنْرَانِیْجَاقِیا۔

یو چھا: بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا۔عمر ہے۔آپ مِلِّفَظَةَ إِنے فر مایا: اے عمر! تو مجھے دن کو چھوڑ تا ہے اور نہ ہی رات کو۔حضر ر عمر ولا فو كہتے ہيں: مجھاس بات كا خوف ہوا كه آپ مِلْ فَضَائِمَ ميرے لئے بددعا كرديں كے فرماتے ہيں: ميں نے كہا: ميں كوا دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں۔ آپ مِنْزَفِظَةَ فِے فرمایا: اے عمر! اس

چھپاؤ۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ قتم اس ذات کی! جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ البتہ میں ضرور بالضرور اس یوں ہی اعلان کروں گا جیسا کہ میں نے شرک کا اعلان کیا تھا۔

( ٣٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَاف ، قَالَ :أَسُلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بَعْدَ أَرْبَهِ.

رَجُلاً ، وَإِخْذَى عَشُرَةَ امْرَأَةً. (٣٧٤٥٥) حضرت ہلال بن بياف سے روايت ہے كه حضرت عمر والين مردوں اور گياره عورتوں كے بعد اسلام لائے تے

( ١٤ ) إِسْلَامٌ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عتبه بنغزوان والثينة كااسلام قبول كرنا ( ٣٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتَنِي

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ.

(٣٧٤٥١) حضرت عنب بن غزوان سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں۔ تحقیق میں نے خود کواللہ کے رسول مُؤَفِیَّ کے ہمراہ سات سانواں دیکھاہے۔

## ( ١٥ ) إِسْلَامُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عُنهُ حضرت عبدالله بن مسعود ولاثن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَقَدُ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(٣٧٧٥٤) حضرت قاسم بن عبدالرحمان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله فرماتے ہیں تحقیق میں نے خود کو چھ

میں چھناد یکھا ہے۔زین کی پشت پرہمارے سواکوئی مسلمان ظاہر نہیں ہوا تھا۔

( ٢٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلاَلٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْم فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ

مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَمَّى أَذَّى الصَّدَقَةَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بَنُو عُذُرَةَ ، وَأَوَّلُ حَتَّى أَنْفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

(٣٧٤٥٨) حفرت قاسم بن عبد الرحمان سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤنفَظَة کے مندمبارک سے سب سے پہلے جس نے مکہ میں قرآن پھیلایاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود حق شویتھے۔اورسب سے پہلے جس نے مبحد بنائی جس میں نماز پڑھی گئی وہ ممار بن یاسر جھٹنو تھے۔اورسب سے پہلے جس نے اذان دی وہ حضرت بلال دہائئ تھے۔اورسب سے پہلے جس نے راو خدا میں تیر پھینکا وہ سعد بن

ہا لک جن اٹنٹو تھے۔اورسب سے پہلےمسلمانوں میں سے جس کوتل کیا گیاوہ حضرت مجمع جن ٹنٹو تھے۔اورسب سے پہلے جس مختص نے راہ خدایس اپنا گھوڑا دوڑایا ہے وہ حضرت مقداد ڈاٹٹو تھے۔اورسب سے پہلے جس قبیلہ نے اپنی جانوں کی طرف سے صدقہ دیا وہ بنو

> عذره تفا۔ اورسب سے پہلے جوقبیلدر سول الله مَا الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ كم ساتھ مولّف (ساتھ ملا) ہواوہ جبینہ تھا۔ ( ١٦ ) أُمرُ زُيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ الله عُنهُ

# حضرت زید بن حارثه را شیر کے معاملہ کا بیان

( ٣٧٧٥٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ غُلَامًا ذَا ذُوَابَةٍ، قَدْ أَوْقَفَهُ قَوْمُهُ بِالْبُطُحَاءِ يَبِيعُونَهُ، فَأَتَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ غُلَامًا بِالْبُطُحَاءِ قَدْ أَوْقَفُوهُ لِيَبِيعُوهُ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَمَنُهُ لَاشْتَرَيْتُهُ، قَالَتْ: وَكُمْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: سَبْعُ مِنَةٍ، قَالَتْ: خُذُ سَبْعَ مِنَةٍ، وَاذْهَبْ

فَاشْتَرِهِ، فَاشْتَرَاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهَا، قَالَ:أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَأَعْتَفُتُهُ، قَالَتْ:فَهُوَ لَك فَأَعْتَقَهُ. (ابن عساكر ٣٥٢)

(۳۷۵۹) حضرت ابوفزارہ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم مِنْوَفَقَائِم نے حضرت زید بن حارثہ دی فیز کوزلفوں والے غلام کی حالت میں دیکھا جبکہ ان کوان کی قوم نے بطحاء میں فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہوا تھا۔ آپ مِنْوَفَقَائِم خصرت خدیجہ جی فدخن کے پائر سے اور فرمایا: میں نے بطحاء میں ایک غلام کو دیکھا ہے جس کولوگوں نے فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ اگر میر پائیں اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ مِنْوَفَقَائِم نے فرما پائیں اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ مِنْوَفَقَائِم نے فرما بات ہو حضرت خدیجہ جی مذابع اس کو خرید لیا اور اس مات سو حضرت خدیجہ جی مذابع اس کو خرید لیا اور اس کے حضرت خدیجہ جی مذابع نے کہا: سات سو لے لیس اور جا کی اس کو خرید لیا ۔ پس آپ مِنْوَفَقَائِم نے اس کو خرید لیا اور اس کے کر حضرت خدیجہ جی مذابع کے پاس تشریف لائے اور فرمایا۔ بات میہ ہے کہ اگر یہ میرا ہوتا تو میں اس کو آزاد کر دیتا ۔ حضرت خدیجہ جی مذابع نے کو اس کو آزاد کر دیا۔

### ( ١٧ ) إِسْلَامُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ

### حضرت سلمان رثانين كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حدَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِى ، عَ سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسَ ، وَكُنْتُ فِى كُتَّابِ وَمَعِى غُلاَمَانِ ، وَكَانَا إِذَا رَجَعَا مِنْ عِ مُعَلِّمِهِمَا أَتِيَا قَشًا ، فَدَخَلاَ عَلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا ، فَقَالَ : أَلُمُ أَنْهَكُمَا أَنْ تَأْتِيَانِي بِأَحَدٍ ؟ قَالَ : فَجَعَلْمَ أَخْتَلِفُ إِلْيِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : إِذَا سَأَلَكَ أَهْلُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ مُعَلِّمِمٍ ، وَإِذَا سَأَلِكَ مُعَلِّمُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ : أَهْلِي.

مُعَلَّمِى، وَإِذَا سَالَكَ مُعَلِّمُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلُ : أَهْلِى.
ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا أَتَحَوَّلُ مَعَكَ ، فَتَحَوَّلْتُ مَعَهُ ، فَنَزَلْنَا قَرْيَةً ، فَكَانَتِ الْمُرَأَةُ تَأْتِيهِ ، فَلَا خُضِرَ ، قَالَ لِى : يَا سَلْمَانُ : الْحَفُّرُ عِنْدَ رَأْسِى ، فَحَفَرْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَاسْتَخْرَ جْتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ ، فَقَالِى : صُبَّهَا عَلَى صَدْرِي ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِاقْتِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمُ لِى : صُبَّهَا عَلَى صَدْرِي ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِاقْتِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمُ إِللَّارَاهِمِ أَنْ آخُذَهَا ، ثُمَّ إِنِّى ذَكَرْتُ فَتَرَكُتُهَا ، ثُمَّ إِنِّى آذَنْتُ الْقِسِيسِينَ وَالرُّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقُالُ إِلَيْ الْمَوْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّوْمُ اللَّهُ ال

بِالدَّرَاهِمِ أَنْ آخُذَهَا ، ثُمَّ إِنِّى ذَكُرُتُ فَتَرَكُتُهَا ، ثُمَّ إِنِّى آذَنْتُ الْقِسِّيسِينَ وَالرَّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقُا لَهُمْ : إِنَّهُ قَدُ تَرَكَ مَالاً ، قَالَ : فَقَامَ شَبَابٌ فِى الْقُرْيَةِ ، فَقَالُوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ. لَهُمُ اللَّهُمُ فِى الْأَرْضِ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ بِحِمْصَ قَالَ : فَقَالَ : أَوْ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ؟ قُلْتُ : مَا حَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقُصَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ؟ قُلْتُ : مَا حَ فَانُطَلَقْتُ اللهِ ، فَلَ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنِّى لَا أَعْلَمُ الْيُوْمَ فِى الْأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ يَئْتِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ كُلَّ سَنَةٍ ، إِنَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِهِ عَلَى بَابٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ : وَإِنَّكُ لَهَاهُنَا ؟ قُلْتُ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ : وَإِنَّكُ لَهَاهُنَا ؟ قُلْدُ أَنْ بِحِمَارِهِ عَلَى بَابٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ : وَإِنَّكُ لَهَاهُنَا ؟ قُلْدُ أَلَا إِنْ عَبْدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ : وَإِنَّكُ لَهَاهُنَا ؟ قُلْدُ أَلَا إِنْ طَلِقَ ، فَلَمْ أَرَهُ حَتَى الْحَوْلِ ، فَجَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ : وَإِنَّكُ لَهَاهُنَا ؟ قُلْدُ

نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ رَجُلاً أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضِ تَيْمَاءَ ، وَإِنْ تَنْطَلِقِ الآنِ تُوَافِقُهُ ،

وَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ : يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَعِنْدَ غُضُرُوفِ كَتِفِهِ الْيُمْنَى خَاتِمُ النُّبُوَّةِ ، مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُ جِلْدِهِ.

قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِي أُخْرَى ، حَتَّى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ مِنَ الْأغْرَابِ ، فَاسْتَغْبَدُونِي فَبَاعُونِي ، حَتَّى اشْتَرَنْنِي امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا ، فَقُلْتُ لَهَا : هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتُ : نَعَمُ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبَعْتُهُ ، وَصَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأْتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَسِيرًا ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْتُ : صَدَقَةٌ ،

قَالَ :فَقَالَ لأَصْحَابِهِ :كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ ، قَالَ :قُلُتُ :هَذَا مِنْ عَلاَمَتِهِ. ثُمَّ مَكَنْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُتُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِمَوْلَاتِي :هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتْ :نَعَمْ ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَصَنَعْتُ بِهِ طَعَامًا ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَكَيْهِ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَوَضَعَ يَكَهُ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: خُذُوا بِاسْمِ اللهِ، وَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَوَضَعَ رِدَانَهُ ، فَإِذَا خَاتِمُ النُّبُوَّةِ ، فَقُلْتُ :أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ قُلْتُ :أَيْدُحُلُ الْجَنَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ :لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ.

(۳۷۷۶) حضرت سلمان بڑپنٹو بیان کرتے ہیں کہ میں فارس کے گھڑ سواروں کی اولا دمیں سے تھا۔اور میں ایک کمتب میں تھااور یرے ساتھ دولڑ کے (اور ) تھے۔ جب بیدونوں لڑ کے اپنے مُعلِّم (استاد ) کے پاس سے دالیس آئے تو ایک یا در اُن کے پاس آئے وراس پر داخل ہوئے ۔ پس میں بھی ان کے ہمراہ اس پادری پر داخل ہوا۔ پادری نے کبا۔ کیا میں نے تم وونوں (لڑکول) کواس ت سے منع نہیں کیا تھا کہتم میرے یاس کسی کو لے کرآؤ؟ حضرت سلمان جاہٹو فرماتے ہیں: میں نے اس یا دری کے پاس آنا جانا روع کیا۔ یہاں تک کہ میں اس کوان دونو لاکول سے زیادہ محبوب ہو گیا۔حضرت سلمان باٹنو کہتے ہیں۔ پادری نے مجھے کہا:

ب جھے سے تیرے گھر والےسوال کریں کہ تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا۔میرے اُستاد نے ۔اور جب تم ہے تمہارا اُستاد : چھے تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا: میرے گھر والوں نے۔ 

رکانی کروں گا۔ پس میں نے اس کے ہمراہ نقل مکانی کی اور ہم ایک بستی میں اُتر ہے۔ پس ایک عورت (وہاں پر )اس کے پاس آتی تھی۔ پھر جب اس پادری کی مرگ کا دفت قریب ہوا تو اس پادری نے مجھے کہا۔اے سلمان!میرے سرکے پاس گڑھا کھودو۔ میں نے اس کے پاس گر ھاکھوداتو درہموں کا ایک گھڑا تکلا۔ پادری نے مجھ سے کہا۔ اس گھڑے کومبر سے سینہ پرانڈیل دو۔ میں نے وہ گھڑ ااس کے سینہ پرانڈیل ویا۔ پھر یاوری کہنے لگا۔ ہلاکت ہومیری ذخیرہ اندوزی کی۔ پھروہ یادری مرگیا۔ میں نے دراہم کو بینے کا ٠ ﴿ مُصنف ابْن الْبِ شِيدِ مَرْجُم ( جلدا ا ) ﴿ حَلَى اللَّهُ اللّ

ارادہ کیا۔ پھر مجھےاس کی بات یادآئی تو میں نے دراہم کو جھوڑ دیا۔ پھر میں نے یادر یوں اور عبادت گزاروں کواس میت کی خبر دی تو

وہ اس کے پاس حاضر ہوئے ۔ میں نے ان حاضرین ہے کہا۔ یہ اس میت نے مچھ مال چھوڑ ا ہے۔حضرت سلمان زلائھ کہتے ہیں:

ستی میں سے کچھنو جوان کھڑے ہو گئے اورانہوں نے کہا: بیتو ہمارے باپ کا مال ہے۔ پس انہوں نے وہ مال لے لیا۔

حضرت سلمان جنافی کہتے ہیں میں نے عبادت گزاروں ہے کہا۔ مجھے کسی صاحب علم آ دمی کا بتاؤ تا کہ میں اس کے پیچھیے

چلوں۔انہوں نے جواب دیا۔ہمیں روئے زبین برجمص کے آ دمی سے برداصاحب علم معلوم نہیں ہے۔سوہیں اس کی طرف چل دبا

اور میں نے اس سے ملا قات کی۔اوراس کو بیرسارا قصد سُنایا۔حضرت سلمان دیا ہی کہتے ہیں۔اس نے کہا۔ کیا تہہیں صرف علم کی

طلب (یباں) لائی ہے؟ میں نے جوایا کہا۔ مجھے صرف علم کی طلب ہی (یباں) لائی ہے۔اس نے کہا: میں تو آج روئے زمین بر

اس ایک آ دمی سے بڑاکسی کوعالم نہیں جانتا جوآ دمی ہرسال بیت المقدس میں آتا ہے۔اگرتم ابھی چل پڑو گے تو اس کے گدھے ،

موجودیا ؤ گے۔حضرت سلمان چھنخو کہتے ہیں۔ میں چل پڑا توا جا تک میں نے بیت المقدی کے درواز ہیراس کے گلہ ھے کوموجود

یا یا۔ پس میں اس کے پاس بیٹھ گیااوروہ آ دی چل دیا۔ میں نے اس آ دمی کو پورا سال نہیں دیکھا۔ پھروہ آ دمی آیا تو میں نے اس سے كبا:ات بندة خدا! تونے مير عساتھ كيا كيا ہے؟اس نے يو چھا:اور (كيا) تم يہيں پر (رہے) ہو؟ ميں نے جواب ويا: إل!اس

نے کہا: مجھے تو ، بخدا! اس آ دمی ہے بڑے عالم کا پیزنہیں ہے جو کہ ارضِ تیاء میں ظاہر ہوا ہے۔اگرتم ابھی چل پڑو گے تو تم اس کو یا ا

گے اوراس میں تین نشانیاں ہوں گی۔ وہ شخص مدید کھائے گا۔اورصد قه نبیس کھائے گا۔اوراس کے داہنے کندھے کی نرم مڈی کے یا س مبر نبوت ہوگی ۔جو کہ کبوتری کے انڈے کے مشابہ ہوگی اور اس کارنگ کھال والا ہوگا۔

حضرت سلمان والفي كہتے ہيں: پس ميں چلا درانحاليك مجھے زمين كى پستى اور بلندى متاثر كرتى ربى۔ يبال تك مير

ویہاتی لوگوں کے پاس سے گزراتو انہوں نے مجھے غلام بنالیا پھرانہوں نے مجھے بچ دیا۔ یہاں تک کہ مجھے مدینہ میں ایک عورت ۔

خریدلیا۔ میں نے لوگوں کو نبی کریم مِلَّا ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے سُنا۔ زندگی بہت خت گزرر ہی تھی۔ میں نے اس عورت ہے کہا: تم مجھےایک دن مدیہ کردو۔اس نے کہا۔ٹھیک ہے۔ میں چلا گیااورلکڑیاں پُنی ۔اوران کوفروخت کیا۔اورکھانا تیار کیا۔ پھراس کھانے کو

نبی کریم مِنْلِطَنْظَةً کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ وہ کھاناتھوڑ اساتھا۔ میں نے وہ کھانا آپ مِنْلِطَنْظَةً کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مِنْلِطَنْظَةً

نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔صدقہ ہے: کہتے ہیں: آپ مَلِّنْ ﷺ نے اپنے صحابہ ٹڈکٹٹٹر سے فر مایا: کھاؤ۔اور آپ مِنْلِقَةٌ مَنْ

نے خود تناول نہیں فرمایا: فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: بیاس شخص کی علامات میں سے ہے۔

پھرجتنی دیراللہ نے چاہا تھبرار ہا پھر میں نے اپنی مالکن سے کہاتم مجھے ایک دن ہدید کر دو۔اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ میر

چل پڑا اورلکڑیاں اکھٹی کیس اور انہیں پہلے ہے زیادہ قیت برفروخت کیا اور اس رقم کا کھانا تیار کیا۔کھانا لے کرنبی شِوَفَقَعَ کَجَ

خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ئِرِ فَضَفَغَ فَهِ اپنے صحابہ مِن كُتُن كے درميان تشريف فر ماتھے۔ میں نے وہ كھانا آپ مِنرِ فَضَفَغَ فَهِ كے سامنے ركھ ديا۔ آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْ ام نُحُافَتُمْ سے فر مایا۔اللہ کا نام کے کرشروع کردو۔

اور میں آپ مُزافِظَةً کے بیچے والی جانب کھڑا ہوا اور آپ مُزافِظةً نے اپنی چادرمبارک بٹائی تو اچا تک مجھے مہر نبوت مائی دی ۔ میں نے کہا۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مِزَفَظَيَّةَ نے بوچھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے

پ مِنْفِظَةَ كُواسَ آدمی كے بارے میں بیان كیا پھر میں نے بوچھا۔ یا رسول اللہ مِنْفِظَةِ ! كیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ كيونكه مانے مجھے سے بیان کیا تھا کہ آپ نی ہیں۔ آپ مِزَفِظَةَ اِنے جوا باارشاد فرمایا۔ جنت میں صرف مؤمن جان ہی داخل ہوگ۔

# ( ١٨ ) إِسُلاَمَ عَدِى بِي حَاتِمِ الطَّانِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عدى بن حاتم والنيء كااسلام قبول كرنا

٣٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : قُلْتُ : أَسْأَلُ عَنْ حَدِيثٍ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْتَ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ ، وَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، قُلْتُ : حَدَّثَنِي ، قَالَ :بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُرِهْتُهُ أَشَدَّ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُّ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَنْزِلَ أَقْصَى أَهْلِ الْعَرَبِ مِمَّا يَلِي الرُّومَ ، فَكَرِهْتُ مَكَانِي أَشَدَّ مِمَّا كَرِهْتُ مَكَانِي الأوَّلَ ، فَقُلْتُ : لآتِيَنَّ هَذَا

الرَّجُلَ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَا يَضُرُّنِي ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يَخْفَى عَلَىَّ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ ، وَقَالُوا :جَاءَ عَدِتُّ بْنُ حَاتِمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، قُلْتُ : إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ ، قَالَ : أَنَّا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ

أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك ، فَلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :

أَلَسْتُ رَكُوسِيًّا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَك ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْبِرْبَاعَ؟ قُلُتُ :بَلَى ، قَالَ : ذَلِكَ لاَ يَجِلُّ لَك فِي دِينِكَ ، قَالَ :فَتَوَاضَعْتُ مِنْ نَفْسِي.

قَالَ : يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ ، أَسْلِمُ تَسْلَمُ ، فَإِنِّي مَا أَظُنُّ ، أَوْ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُك مِنْ أَنْ تُسْلِمَ إِلَّا خَصَاصَةُ مَنْ تَرَى حَوْلِي ، وَأَنَّكَ تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلْبًا وَاحِدًا ، وَيَدًا وَاحِدَةً ، فَهَلُ أَتَيْتَ الْجِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لا ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا ، قَالَ :يُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَوْتَجِلَ مِنَ الْجِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ ، وَلَتُمْحَنَّ عَلَيْكُمْ كُنُوزُ كِسُرَى بُنِ هُرْمُزَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، يُوشِكُ أَنْ يَهُمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَفَهَلُ صَدَقَتَهُ.

فَلَقَدُ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِى أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَائِنِ، وَلَتَحِينُ الثَّالِثَةُ، إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لِي. (احمد ٢٥٧ـ ابن حبان ١٦٧٥) (۲۷۷۱)حضرت ابوعبیدہ بن حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کہتا ہے۔ میں نے کہامیں عدی بن حاتم کی خبر کے بارے م یو چتا ہوں اور میں کوفہ کی ایک بہتی میں تھا تا کہ میں اس بات کوخودان سے سُننے والا ہو جاؤں ۔پس میں ان کی خدمت میں حاضر

اور میں نے عرض کیا۔ کیا آپ مجھے بہوانتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہاں! تم فلاں بن فلال ہو۔اور نام لے کر بتایا۔ بم

نے کہا: آپ مجھے بات بیان کریں۔انہوں نے فر مایا: نبی کریم مِنَوْفِیٰ کَا کُومبعوث کیا گیا تو مجھے یہ بات اس قدرنا پسندگزری کہ ج میں نے کسی چیز کو تمجھی ) ناپسند کیا تھا۔ پس میں چل دیا۔ یہاں تک کہ میں اہل عرب کے آخری حصہ پر، جوروم سے کتق ہے، جا

اُترا۔ پھر مجھےا نی وہ جگہ پہلی جگہ ہے بھی زیادہ ناپیند ہوگئی ۔ تو میں نے کہا: میں ضرور بالضروراس آ دمی کے پاس جاؤل گا۔ پُس اُ

وہ جھوٹا ہےتو وہ مجھےنقصان نہیں پہنچایا ئے گا۔اورا گروہ سچاہےتو کچرمجھ پرواضح ہوجائے گا۔

۲۔ بیں میں مدینہ میں حاضر ہوا۔لوگوں نے میری طرف اہتمام سے دیکھااور کہنے لگے۔عدی بن حاتم آئیا ہے۔ نبی کم مَثَوْفَظَةً نِي فرمايا: المعدى! اسلام لے آؤ ،سلامتى يا جاؤ كے۔ ميں نے عرض كيا۔ ميں بھى ايك دين والا ہوں۔ آب مُؤنظَظَةً

فر مایا: میں تیرے دین کا تجھ سے زیادہ عالم ہوں۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: آپ میرے دین کے مجھ سے (مجھی ) زیادہ جا۔

والے ہیں؟ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بال! میں تیرے دین کا تجھ سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ میں نے ( دوبارہ ) عرض کیا۔ آ، میرے دین کے مجھ ہے بھی زیادہ جاننے والے ہیں؟ آپ مِئونِفَتِیْجَ نے فرمایا: ہاں! (پھر) آپ مِئونِفَتِیَجَ نے فرمایا: کیاتم رکو

(عیسائیت اور صائمیت کے مابین مذہب ) نہیں ہو؟ میں نے کہا: کیول نہیں۔ آپ مُلِفَظَةَ نے فر مایا: کیاتم اپنی قوم کے سردارنہ

ہو؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ آپ مِراً فَنَفِظَةً نے فرمایا: کیاتم ایک زُبع نہیں وصول کرتے ؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ مِنْفِظَةً ، فر مایا: یتمبارے دین میں تمبارے لئے حلال نہیں ہے۔عدی کہتے ہیں: میں اندر ہی اندرخودکو گھٹیا سمحتار ہا۔

آپ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَدَى بن عاتم! اسلام لے آؤسلامتی یا جاؤگے۔میرا خیال یا میرا گمان یم ہے کہ م

اسلام لانے سے صرف بیہ بات مانع ہے کہتم میرے اردگر دفقراء کود کھے رہے ہو۔ اورتم ہمارے خلاف لوگول کو متحداور متفق یائے:

کیاتم جیرہ میں گئے ہو؟ میں نے عرض کیا بنہیں!لیکن مجھےاس کی جگہ معلوم ہے۔آپ مَلِفَظَیَّے نے ارشاد فر مایا: قریب ہےوہ وقت

ایک مسارعورت حیرہ سے بغیر کسی جمسفر کے روانہ ہوکر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اور البینة ضرور بالضرورتم پر کسر کی بن برمز ، خزانے کھول دیئے جائیں گے۔ یہ بات آپ فِلْفِیْغَ فِی نین مرتبدد ہرائی۔قریب ہےوہ وقت کہ آ دمی ایسے خض کو ڈھونڈے گا اس کی زکوۃ قبول کر لےگا۔

یس تحقیق میں (عدی ) نے مسافر عورت کود یکھا کہ وہ مسفر کے بغیر حمرہ سے نکل کربیت التہ کا طواف کرنے کو آئی۔ تحتیق میں مدائن پرکشکرکشی کرنے والے گھڑ سواروں میں تھا۔ اور البتۃ تیری بات کا وقت (بھی) آ جائے گا۔ کیونکہ یہ رس

الله يَوْفَقَعْ كَيات بجوآب مِرْفَقَة في محصار شاوفر ما لَي تقى -

## ( ١٩ ) إِسْلاَمُ جَرِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت جرير بن عبدالله ولائن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ دَنَوْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَنَحْتُ رَاحِلِتِي ، ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْنِتِي ، وَلِبَسْتُ حُلَّتِي ، فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَمَانِي فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسُ بِالْحَدَقِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي : يَا عَبْدَ اللهِ ، هَلُ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْهِ اللهِ ، هَلُ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمُ ، ذَكُرَكَ بِأَحْسُنِ الذِّكُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمُ ، ذَكْرَكُ بِأَحْسُنِ الذِّكُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ أَمُونَ هَذَا الْهَجِ مَ فَلَ : إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَيْهُمُ مِنْ هَذَا اللهَجْ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِى يَمَنٍ ، أَلَا عَلَى وَجْهِهِ مَسَحَةُ مَلَكٍ ، قَالَ : فَصَدِدُتُ اللَّهُ عَلَى مَا أَبْلانِي.

(٣٤٤٦٢) حفرت جرير بن عبدالله وفائو سے روايت ہے: فرماتے ہيں: جب ميں مدينہ كے قريب آيا تو ميں نے اپن اونمنى كو بھايا پھر ميں نے اپنا معمولي لباس أتارا اور اپني عمده پوشاك پہنى اور ميں اندر آيا تو رسول الله مَلَافِئَةَ فِي خطبدار شاد فرمار ہے تھے۔ ميں نے نی كريم مَلِفِئَةَ فَي كُوسلام كيا۔ تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع كر ديا۔ فرماتے ہيں: ميں نے اپنے ساتھى سے پوچھا: اے اللہ كي كريم مَلِفِئَةَ فَي كُوسلام كيا۔ تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع كر ديا۔ فرماتے ہيں: ميں نے اپنے ساتھى سے پوچھا: اے اللہ كي رسول الله ميل في الله عمل كى بات كاذكر فرمايا ہے؟ انہوں نے كہا: بال! آپ مَلِفَقَةَ فَي نَه مِيرے معالمه ميں كى بات كاذكر فرمايا ہے؟ انہوں نے كہا: بال! آپ مَلِوفَ نے تمہار ابہت اچھا ذكر كيا ہے۔ فرمايا: آپ مَلِوفَ نَظر في ارشاد فرمار ہے تھے كه اس دوران ارشاد فرمايا: بلا شبر عنقريب تم پراس طرف سے ، يا فرمايا: اس

دروازہ سے یمن والوں میں بہترین تخص واخل ہوگا۔ خبر دار! اس کے چبرے پر شاہی اثرات ہوں گے۔ حضرت جریر بڑی فرماتے بیں۔ پس میں نے اللہ کی تعریف کی اس بات پر جس کے ساتھ اللہ نے آزمایا۔ (۲۰) مَا قَالُوا فِی مُهَاجِرِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَأَہی بِسُکْرِ ، وَقُدُومِ مَن قَدِمَ

') کما قالوا فی مھاجر النہی صلی الله علیہ وسلمہ واہی ہگر ، وقدومِ من قدِم جو ہا تیں محدثین نے نبی کریم سِرِّنْٹَیْئِیَ وسیدنا ابو بکر صدیق مِنائِیْ کے مقام ہجرت کے

## بارے میں کہی ہیں اور آنے والوں کے آنے کے بارے میں

( ٣٧٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَفَاطِمَةُ ، عَنْ أَسُمَاءَ ، قَالَتُ : صَنَعْتُ سُفُرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُو ، حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتُ : فَلَمْ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ ، وَلَا لِسِفَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لَابِي بَكُو : وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي ، قَالَتُ: فَقَالَ: شَقَالَ: شُقِيهِ بِاثْنَيْنِ ، فَارْبِطِي بِوَاحِدٍ السَّقَاءَ ، وَبِالآخِرِ السُّفُرَةَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ.

(۳۷۷ ۱۳) حضرت اساء بن هذه نابیان فر ماتی ہیں۔ جب آپ میکو نظافی نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فر مایا تویں نے ابو کر جائیو کے گھر میں آپ میکو نظافی نے کے لئے توشد دان اور پانی کی مشک کر جائیو کے گھر میں آپ میکو نظافی نے کے لئے تو شد دان اور پانی کی مشک کے لئے کوئی چیز نہیں ملی جس سے ہم ان دونوں کو باندھتے۔ میں نے ابو بکر بڑا ٹوؤ سے کہا: بخد المجھے باندھنے کے لئے کوئی چیز (ری وغیرہ) نہیں ملتی سوائے اپنے بیلئے کے فرماتی ہیں: سیدنا صدیق اکبر بڑا ٹوؤ نے فرمایا: اُسی (بیلئے) کو دو حصوں میں بھاڑ او۔ ارسی وغیرہ) نہیں ملتی سوائے اپنے بیلئے کے فرماتی ہیں: سیدنا صدیق اکبر دائے وجہ سے حصرت اساء میں نہین کا نام ذات العطاقین معروف ہوگیا۔

( ٣٧٧٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ ، يَغْنِى إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا ، قَالَ : هَذَان فَرَّ قُرَيْسٍ ، لَوُ رَدَدْتُ عَلَى قُرَيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ : فَعَطَفَتُ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، فَقَالَ : أَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُخْرِجُهَا ، وَلَا أَقْرَبَكُمَا ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ، فَعَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَكَفَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّا إِلَى الزَّادِ وَالْحُمْلَانِ ، فَقَالَا : لَا نُرِيدُ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ.

(۱۳۷۷) حفرت عمر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله مُؤْفَقَعُ اور حضرت ابو بکر جُھُٹُو مدید کی طرف نظے تو سراقہ بن مالک بھی ان کے پیچھے ہولیا۔ پس جب ان کے پاس آیا تو کینے لگا۔ پی دوخض قریش کو مطلوب ہیں۔ کاش میں قریش کوان کے مطلوب افرادوا پس لوٹا دول۔ راوی کہتے ہیں: اس نے اپنا گھوڑا ان دوحفرات کی طرف دوڑایا تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا۔ آپ دونوں اللہ سے دعا کریں کہوہ گھوڑے کو بابر نکال دے۔ میں آپ لوگوں کے قریب نہیں آؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: پس گھوڑا بابر نکل گیا۔ تو سراقہ نے پھر پہلے وال حرکت کی حتی کہ یہ دویا تین مرتبہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر سراقہ رُک گیا۔ پھر کہنے لگا۔ آپ آئی ۔ یہ شاور سواری لے لیس۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہمارا ارادہ نہیں ہوا دراوی کہتے ہیں۔ پھر سراقہ رُک گیا۔ پھر کہنے لگا۔ آپ آئی آبو بنگو یفنون ، عَنِ الْبُورَاءِ فُلْیَ خُسِنُ اللهِ مُنْ مُوسَی ، قَالَ : أَخْبَرُ نَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبُورَاءِ فَلْیَ خُسِلُهُ اِلْی اللهِ مُنَّدَ مُو الْبُورَاءَ فَلْیَ خُسِلُهُ اِلْی اللهِ مُنْ مُوسَی ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَکُو لِعَاذِب : مُو الْبُورَاءَ فَلْیَ خُسِلُهُ اِلْی وَسُلُمَ مَنْ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ حَنْ نُدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ حَنْ نُنِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ حَنْ فَقَالَ لَهُ عَاذِبٌ : لُو اللّهِ مُنَّدُ وَسَلَمَ حَنْ فُورَ وَسُلُمُ وَلُکُمَا.

قَالَ : رَحَلْنَا مِنْ مَكَمَةً ، فَأَخْيَيْنَا لَلِمَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظُهُرْنَا ، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ نَا إِلَيْهِ ، فَإِذَا اللّهِ ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ فَرْوَةً ، ثُمَّ قُلْتُ : اصْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاصْطَجَعَ ، ثُمَّ فَرُثُتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلِى هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّحْرَةِ ، يُرِيدُ ذَهَبْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلِى هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ

مِنْهَا الَّذِي أُرِيدً ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ :لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ فَقَالَ :لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ :فَسَمَّاهُ ، فَعَرَفْتُهُ.

فَقُلْتُ : هَلْ فِي غَيَمِكَ مِنْ لَبَنِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قُلْتُ : هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبُ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبُ إِخْدَى يَدَيْهِ بِالْأَخُرَى ، فَحَلَبَ كُثُبَةً مِنْ لَبَنِ ، وَمَعِى لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا خِرْفَةٌ ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَتَى رَضِيتُ.

فلك السّرب يه رسول الله ، قارتك أنه والله ، قارتك أنه والقوم يُطلُلُونَنا ، قَلَمْ يُدُو كُنا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرَ سُرَاقَة بُنِ مَعْلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطّلَبُ قَدُ لَحِقَنا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَا يَبُكِيك ؟ فَقُلْتُ : أَمَا وَاللهِ ، مَا عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطّلَبُ قَدُ لَحِقَنا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَا عَلَى فَرَسُهُ فَي الْاَرْضِ إِلَى بَطُنِها ، فَوَنَبَ عَنْها ، ثُمَّ وَلَكُنِّى أَبْكِى عَلَيْك ، قَالَ : فَلَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ مَا شَنْت ، قَالَ : فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِى الْاَرْضِ إِلَى بَطُنِها ، فَوَنَبَ عَنْها ، ثُمَّ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَوَاللهِ لَا عُصِينَ عَلَى مَنْ وَرَائِى مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ كِنَانِتِى ، فَعُدُ سَهُمَّا مِنْهُمَا ، فَإِنَّك سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِى وَعَنَمِى بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَرَائِى مِنَ الطَّلُبِ ، وَهَذِهِ كِنَانِتِى ، فَعُدُ سَهُمَّا مِنْهُمَا ، فَإِنَّك سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِى وَعَنَمِى بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَرَائِى مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ كِنَانِتِى ، فَعُدُ سَهُمَّا مِنْهُمَا ، فَإِنَّك سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِك ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَسَلّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَسَلّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَسَلّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ مَعْمَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَسْرَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنْهُو مُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ، وَالْعَلَقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْعَلَقُ رَاجِعًا إِلَى الْمُؤْمِقِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْكَا أَصْرَحَ الْمُؤْمِ الطَوْرِيقِ وَعَلَى النَّهُمُ مِنْ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْرَحَ الْمُؤَلِى عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمُعَلَى الْمُؤْمِ الْعُرْبِقِ وَعَلَى الْفُومُ الْمُؤَلِى الْعَرْبُ عَلَى الْمُؤَلِقُ وَاللّهُ الللهُ عَلَى الْعَلْ

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّة نَحُو الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : (قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُّة تَقَلَّبُ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُّة نَحُو الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : (مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَاللَّهُ مَلَى مَعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانَّهُ قَدْ وُجُهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانَّهُ قَدْ وُجُهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَالَ : فَالَى السَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانَّهُ قَدْ وُجُهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَالَ : فَالْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَى

وُجُهُوا نَحُوَ الْكُفْيَةِ. عَنِي فِيرِ وَ مِنْ مِرْ الْمُ

قَالَ الْبُوَاءُ : وَكَانَ نَزَلَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، أَخُو بَنِى عَبْدِ الدَّارِ بُنِ فُصَى ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هُو مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدُ عَمْرٌ و بُنِ أُمِّ مَكْنُومٍ ، أَخُو بَنِى فِهْ إِلاَّعْمَى ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ؛ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ : هُو مَنْ فَلَا اللهِ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَلَالًا عُمْرُ بْنُ الْخَطَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ فِى عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر مَعَهُ ، فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنْ سُورٍ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجْمَا حَتَى نَتَلَقَى الْعِيرَ ، وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر مَعَهُ ، فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنْ سُورٍ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجْمَا حَتَى نَتَلَقَى الْعِيرَ ، فَوَجَدُنَاهُمْ قَدْ حُذُرُوا. (بخارى ٢٣٣٩ عسلم ٢٣١٠)

(٣٧٤ ١٥) حفرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر دفاؤہ نے حضرت عازب دفاؤہ سے ایک سامان سفر تیرہ در جموں میں خریدا۔ در جموں میں خریدا۔ حضرت ابو بکر دفاؤہ نے حضرت عازب دواؤہ کے حضرت عازب دواؤہ کا استحاد ہوں گئے سے کہا۔ آپ براء کو حکم دیں کہ وہ اس کو میر ہے کہا وہ اس کے سے اور رسول آئے۔ حضرت عازب دواؤہ نے حضرت صدیق اکبر دفاؤہ سے کہا۔ نہیں! یہاں تک کہ آپ جمیں بتا کیں کہ آپ نے اور رسول الله مُؤوْفِظَ آئے نے کیا کیا تھا۔ جب آپ لوگ نکلے تھے اور شرکین تنہیں تلاش کرر ہے تھے۔

۲۔ حضرت ابو بکر بھاؤنے فر مایا: ہم نے مکہ ہے کوئی کیا تو ہم ایک رات اور دن جاگ کر چلتے رہے یہاں تک کہ ہمیں دو پہر ہوگئ اور زوال کا وقت ہوگیا۔ میں نے نظر دوڑائی کہ کیا جھے کوئی سایہ دکھائی ویتا ہے جس کی طرف ہم مسکانہ پکڑیں تو اچا تک مجھے ایک چئان دکھائی دی پس ہم اس کی طرف ہم نے اس کے بقیہ سایہ کود کھا اور اس (کی جگہ ) کو درست کیا پھر میں نے اس سایہ میں رسول اللہ میران نظر اللہ میران کے جڑا بچھایا۔ پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ میران نظر اور اپنا تک مجھے کہ ہوں آپ میران کو ابنا کی دیتا ہے تو اجا تک مجھے کہ آپ سرائی دھائی دیتا ہے تو اجا تک مجھے ایک جو اباد کھائی دیا جو اپنا تک کی طرف ہا تک رہا تھا۔ اس کا چٹان ہے وی مقصدتھا جو میرا مقصودتھا۔ میں نے اس خلام ایک چھائی دیا جو بھا: میں نے اس خلام ایک جو اباد کھائی دیا جو اپنی بکر یوں کو اس چٹان کی طرف ہا تک رہا تھا۔ اس کا چٹان ہے وی مقصدتھا جو میرا مقصودتھا۔ میں نے اس خلام نے تو اب دیا۔ قرین کے ایک آدی کا۔ ابو بکر وہ نے نو فر ماتے ہیں۔ اس خلام نے تو اب دیا۔ قرین کے ایک آدی کا۔ ابو بکر وہ نے نو فر ماتے ہیں۔ اس خلام نے تو اب دیا۔ قریک کانام لیا تو میں اس کو پیچان گیا۔

۔ میں نے پوچھا: کیا تمہاری بحریوں میں دودھہ؟ اس نے جواب دیا: ہاں! میں نے کہا: کیاتم میر ہے لئے دودھ نکال دو گے؟ اس نے کہا: ہاں! میں نے کہا: کیاتم میر ہے لئے دودھ نکال دو گے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت ابو بحر مزائن کے کہتے ہیں: میں نے اس کو تھم دیا تو اس نے ایک بحری اپنی بحریوں میں سے قابو کرلی۔ پھر میں نے اس کو تھم دیا کہ دوا پی بھیلیوں کو جھاڑ ہے۔ اس نے کہا: یوں؟ پھر اس نے اس کو بھر کی اللہ مؤلف کے آئے پانی کا ایک پھر اس نے دوسرے کو مارا پھر اس نے تھوڑ اسا دودھ دوہا۔ میرے پاس رسول اللہ مؤلف کے گئے پانی کا ایک بیرتن تھا جس کے منہ پر کپڑ ابندھا ہوا تھا۔ میں نے دودھ پر بہادیا یہاں تک کہ دو ہینچے سے شنڈ اہو گیا۔ پھر میں اللہ کے رسول مؤلف کے آئے گئے گئے گئے کہا۔

کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ مَلِ اَنْفَظَةَ وکواس حال میں پایا کہ آپ مِلِ اِنْفَظَةَ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللّٰد مِلِوَ اَنْفَظَةَ اِنْوْسُ فَر مائے۔ تورسول ماللہ مِلِ اِنْفِظَةَ نِے نُوشِ فر مایا یہاں تک کہ میں خوش ہوگیا۔

2- رسول الله مَوْفَظَةُ على رہے اور میں بھی آپ مَوْفظَةُ کے ہمراہ تھا۔ یہاں تک کہ ہم رات کے وقت مدینہ میں پہنچ۔
لوگوں نے آپ مِوْفظَةُ کے بارے میں جھٹرا شروع کیا کہ آپ مَوْفظَةُ کس کے گھر میں اثریں گے۔ آپ مَوْفظَةُ نے ارشاد فر مایا:
آج کی رات میں بی نجار میں اثروں گا جو کہ عبد المطلب کے ماموں ہیں۔ میں انہیں یہا عزاز دوں گا۔ پھر لوگ جل نکلے یہاں تک کہ مدینہ میں وافل ہو گئے۔ راستہ میں گھروں پر بچے اور خدام کھڑے کہ در ہے تھے۔ محمد آگے، اللہ کے رسول آگئے۔ پھر جب مہم ہوئی تو آپ مِیْوَفِظَةُ جل پڑے تا آئکہ جہال پرآپ مِوْفِظَةُ مامور تھے وہاں آپ مِیْوَفِظَةُ بِنے پڑاؤڈ الا۔

۲- حضرت ابو بکر دی فنو فرماتے ہیں۔ رسول اللہ مَؤْفِظَةُ نے بیت المقدی کی طرف منہ کر کے سولہ یاستر ہ مہینے نماز پر همی تھی۔ میں مناسبت میں میں مقدم میں مناسبت مناسبت کا دریکا ہیں میں میں میں اور اور اللہ میں میں اور ان کی دیکھ

صدين اكبر ﴿ لَأَوْ فَرِمَاتِ بِنِ مِنْ الْفَضْفَعَ ﴿ كَاتِكُمُ لَ كَاتُكُمُ ﴾ كرديا كيا توب وقوفَ لوگول فَي احتراض كيار ﴿ مَا لَا هُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُوبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

ے- حضرت ابو بکر ڈناٹی فرماتے ہیں۔ایک آ دمی نے بی کریم میرافٹی کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد با ہر نکلا

اورانصاری ایک قوم پرگز راجو که عصر کی نماز میں بیت المقدس کی طرف زخ کیے ہوئے تھے۔ تواس آ دمی نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے

ه مسنف ابن الب شير مترجم (جلد ۱۱) كل مستفادى كالمستقد من ابن البيادي كالمستقد المستفادي كالمستقد المستفد المستقد المست

کہ اس نے نبی کریم مِشِ النظافیۃ کے ہمراہ نماز اداکی ہے اور بلاشہ تحقیق آپ مِشِ اُلی کُو اَلِدرُخ ( کا تھم) کر دیا گیا ہے۔حضرت ابو کر دہ اُلی فرماتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ پھر گئے یہاں تک کہ وہ تمام قبلہ رُخ ہو گئے۔

۸۔ حضرت براء وال فراتے ہیں۔ ہمارے پاس مہاجرین میں سے بن عبدالدار بن صی کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر وائو قد نظرت مصعب بن عمیر وائو تشریف لائے۔ ہم نے ان سے یو چھا۔اللہ کے رسول مِنْ اللّٰهِ اللّٰہ کے رسول مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

۔ تشریف لائے جو کہ بی فہر کے بھائی تصاور نا بینا تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا۔ آپ کے بیچھے جو،رسولِ خداَسَلِفَضَغَ اور آپ نژاپٹو کے سحا بہ ٹوکائٹٹن میں انہوں نے کیا (ارادہ) کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔وہ لوگ میرے بیچھے میں۔پھران کے بعد جمارے پاس حضرت عمار بن یاسر بڑاٹٹو اور سعد بن الی وقاص بڑاٹٹو ،عبداللہ بن مسعود بڑاٹٹو اور بلال بڑاٹٹو تشریف لائے پھران کے بعد حضرت عمرِ

بن خطاب بن شر بیں سواروں کی معیت تشریف لائے بھران کے بعدرسول الله مُؤْتِفَعَ آبارے ہاں تشریف لائے اوران کے ساتھ حضرت ابو بکر جن ٹویتے۔ آپ مُؤْتِفَعَ آبارے ہاں تشریف نہیں لائے تھے یہاں تک کہ میں نے مفصل سورتوں میں سے کچھسورتیں

مسرے ابو بر ہی تو مصلے اب روسے ہا کا رہے ہاں سریف میں ان کا سے تصفے یہاں مک کہ دل ہے ۔ پڑھ کیں۔ چرہم باہر نکلے تا آئکہ ہماری ملاقات قافلہ ہے ہوئی تو ہم نے ان کو چو کنااور چوکس پایا۔

( ٣١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولُ :أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَجَعَلَا يُقُوِنَانِ النَّاسَ

الْقُرْآنَ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ ، وَبِلَالٌ ، وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا قَدِمَ أَحَدٌ

حَتَّى قَوَأْتُ : ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ فِي سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. (٣٧٤) حفرت الواسحاق فرمات بين كه مِن فضرت براء والله كالمترام والله مِن الله مِن

سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر وہ اُٹیو اور ابن ام مکتوم وہ اُٹیو تشریف لائے اور ان دونوں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار وہ اُٹیو ، بلال وہ اُٹیو اور سعد وہ اُٹیو تشریف لائے پھر حضرت عمر بن خطاب وہ اُٹیو ہیں سواروں کی جمعیت میں تشریف لائے۔ پھررسول خُد اُسِرِ اُفِسِی اُٹیو اُٹیو اور کہتے ہیں۔ میں نے اہل مدینہ کواس بات سے زیادہ کی چیز پر فرحاں و شاداں نہیں دیکھا۔ براء وہ اُٹیو کہتے ہیں۔ (ابھی) کوئی ایک بھی صحافی نہیں آیا تھا اور میں نے ﴿ سَبّحِ السّمَ رَبّاتَ الْاعْلَى ﴾ مفصل

سورتول ميں پڑھ لي گئا۔ ( ٣٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سُرَافَةَ بُنِ وَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُمٍ أَرْبُعِينَ أُوقِيَّةً، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَانَنِي رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَيْنِ الْلَيْنِ جَعَلَتْ قُرَيْشٌ فِيهِمَا مَا جَعَلَتْ قَرِيبٌ مِنْكَ ، بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَتَيْتُ فَرَسِي ، وَهُوَ فِي الرَّعْيِّ ، فَنَفَرْتُ بِهِ ، ثُمَّ أَخَذْتُ رُمْحِي ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَجُرُّ الرُّمْحَ مَخَافَةَ أَنْ يُشْرِكِنِي فِيهِمَا أَهْلُ الْمَاءِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمَا ، قَالَ أَبُو بَكُرِ: هَذَا بَاغٍ يَبْغِينَا ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ : فَوَرِّ فَوَيْعُتُ عَلَى حَجَرٍ ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقُلْتُ : اذْعُ الَّذِي فَعَلَ فَوَرِّ فَوَيْتُ عَلَى حَجَرٍ ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقُلْتُ : اذْعُ الَّذِي فَعَلَ بِفَرَسِي مَا أَرَى أَنْ يُخَلِّمُهَا ، وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يَعْصِيهُ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ ، فَخَلَّصَ الْفَرَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي ؟ فَقُلْتُ : نَعُمْ ، فَقَالَ : فَهَا هُنَا ، قَالَ : فَعَمِّ عَنَّا النَّاسَ.

صلى الله صلى الله صلى الله على الله على الله على السنة على السناجل منها على البخر ، قال الكُنتُ أوّل النّهار لَهُمْ طَالِبًا، وَآخِرَ النّهارِ لَهُمْ مَسْلَحَةً ، وَقَالَ لِى الْجَاهُمَ طَرِيقَ السّاجلِ مِمّا عَلِى الْبَحْرَ ، قَالَ الْهُمْ مَسْلَحَةً ، وَقَالَ لِى الْجَاهُمُ النّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَةُ اللّهَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ ، وَأَسْلَمَ النّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَةُ اللّهَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ ، وَأَسْلَمَ النّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَةُ اللّهَ عَلَى أَنْهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَث خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى يَنِى مُدُلِح ، قَالَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلِيدِ إِلَى قَوْمِي ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تُوادِعَهُمْ ، فإنْ أَسْلَمَ قَوْمُهُمْ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمُ يُحْشُلُوا لَمْ تَحْشُونُ صُدُورٌ قَوْمِهِمْ عَلَيْهِمْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، فإنْ أَسْلَمَ قَوْمُهُمْ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعُدُ ، فَاصْنَعْ مَا أَرَادَ.

فَذَهَبَ إِلَى يَنِى مُدُلِجٍ ، فَأَخَذُوا عَلَيْهِمْ أَنُ لَا يُعِينُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَسُلَمَتُ قُرُيشٌ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قُومٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ ، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيثَاقٌ ، أَوْ مَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَلَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمُ مُنْ مُنْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

قَالَ الْحَسَنُ : فَالَّذِينَ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ بَنُو مُدْلِجٍ ، فَمَنْ وَصَلَ إِلَى بَنِي مُدُلِجٍ مِنْ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي مِثْلِ عَهْدِهمْ. (بخارى ٣٩٠٦ـ احمد ١٤٥)

(٣٧٤ ١٤٧) حضرت حسن سے دوایت ہے کہ سراقہ بن ما لک المد لجی جنافؤ نے لوگوں کو بیان کیا کہ قریش نے رسول اللہ میآفؤی اور حضرت ابو بکر زفاتو کے متعلق چالیس اوقیہ مقرر فرمائی ۔ کہتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ایک آ دمی میرے پاس آیا اوراس نے کہا۔ وہ آ دمی جن کے بارے میں قریش نے اپنا اعلان (انعام) کیا ہے۔ تمہارے قریب ہیں۔ فلاں جگہ پر، کہتے ہیں۔ میں اپ پسوار ہو اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور گھوڑ انگر رہا تھا۔ میں اس کو لے کردوڑ انچر میں نے اپنے نیزے کو پکڑا۔ کہتے ہیں: میں اس پرسوار ہو گیا۔ اور میں نے اس ڈرسے نیزے کو کھینچا شروع کیا کہیں ان دونوں کے بارے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو جائے۔

ه معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۱۱) كي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۱۱) كي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۱۱) فر ماتے ہیں۔ پس جب میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر جن ٹئر نے فرمایا: بیمتلاثی ہے جوہمیں تلاش کر رہا ہے۔ نبی

کریم مَٹِونَفِیۡفَ میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے اللہ! جس طرح تو چاہتا ہے اس کو ہمارے طرف سے کافی ہو جا۔سراقہ کہتے: ہیں۔میرا گھوڑ از مین میں دھنس گیا حالا نکہ میں سخت زمین میں تھا۔اور میں ایک پھر پر گرااور پلٹی کھائی تو میں نے عرض کیا۔ آ ب اس جتی ہے دعا کریں جس نے میرے گھوڑے کے ساتھ جو کیا ہے میں اس کود مکھر ہا ہوں۔ کہ وہ اس کو یہاں ہے نکال دے۔

كت بن - آب مُؤْفِظَةَ فِي سراقه كے لئے دُعاكى تو گھوڑ ابا ہرآ گيا۔ پھر رسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا: كياتم يه مجھ بديه كرتے ہو؟

میں نے عرض کیا۔ جی ہاں! آپ شِرِ اُنظِیْ اَ نے فر مایا: پس یہاں ہی رہو پھرآپ سِلِ اُنظِیْ اِنے نے فر مایا: لوگوں سے ہماری حالت کو خفی رکھنا۔ نی کریم مِنْوَفِیکَ فَیْرِ نِے ساندر کے ساتھ ساحل کاراستہ پکڑلیا۔ کہتے ہیں۔ میں دن کے آغاز میں ان کامتلاثی تھااور دن کے

آخر میں ان کا محافظ تھا۔اور آپ مُؤَنِّنَ ﷺ نے مجھے فرمایا: جب ہم مدینہ کواپنا سفر بنالیں تو اگر تمہاری رائے ہوتو ہمارے پاس آنا۔ سراقہ کہتے ہیں ۔ پھر جب آپ مُؤْفِظَةُ مدینہ میں تشریف لائے اور اہل بدر، اہل اُحدیر آپ مُؤْفِظَةُ کو غلیہ حاصل ہوا۔ لوگ اور آپ مِنْوَافِيَنَاهُمْ كُرُود والول نے اسلام قبول کرلیا۔سراقہ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات بیٹجی که آپ مِنْوَفِیَنَاهُمْ بنی مدلج کی طرف حضرت خالد

بن الوليد جلافي كوجيجني كااراده كررب بير يس مين آپ مِزَفِقَةَ في خدمت مين حاضر بهوااور مين ني آپ مِزَفِقَةَ في عرض کیا۔ میں آپ کوانعام (کا وعدہ) یاد دلاتا ہوں لوگ کہنے لگے۔رک جاؤ! رسول الله مَلِنْتَ عَجَمَةِ نے ارشاد فرمایا: اس کوجھوڑ دو۔ پھر آپ مِنْ فَنْفَغَاتُهُ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله على الله عن الله عن الله عن الله الله ع سیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ آپ ان کے ساتھ عبدو پیان کرلیں۔ پھرا گران کی قوم ایمان لے آئی تووہ

بھی ایمان لے آئیں گے۔اوراگران کی قوم ایمان نہ لائی تو پھران پران کی قوم کے دل سخت نہیں ہوں گے۔رسول اللہ فَرَفَيْ فَعَ فِي حضرت خالد بن ولید تن ثیر کا ہاتھ بکڑ ااوران سے فرمایا: اس کے ساتھ جاؤاور جویہ جا ہتا ہے وہی معاملہ کرو۔

بس حضرت خالد بن ولید بڑا تھن بی مدلج کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے یہ بیان لیا کہوو آپ مِنْ الْفَيْنَا فَيْرِ عَلَا ف مدد

نہیں کریں گے۔اگر قریش اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ اسلام لے آئیں گے۔ (اس پر )التد تعالیٰ نے بی آیات نازل کیں۔

﴿وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا .....حَتَّى بَلَغَ ..... إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ جَاوُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُفَاتِلُوكُمْ، أَوْ يُفَاتِلُوا فَوْمَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾. حضرت حسن فرماتے ہیں۔وہ لوگ جن کے بارے میں حصرت صدور هم کہا گیاوہ بنومد لج ہیں۔ جو تحض بی مدلج

کے یاس بہنچ کیا سووہ بھی ان کے جیسے معاہدہ میں ہوگا۔

( ٣٧٧٦٨ ) حَلَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ :لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَّمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تُحْتَ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا ظَنُّك بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.

٣٧٤٦٨) حفرت انس وافو سروايت ب كه حضرت الوبكر والفوي نه ان سے بيان كيا كه جب بم غاريس تنفي تو ميل نے بى كريم مَلِنظَة إسع عرض كيا\_ا كران لوگوں ميں سے كوئى بھى اپنے قدموں كى طرف نظر كرے تو البية جميں اپنے قدموں كے نيجے يا

ئے گا۔ آپ مِلْاِشْقِیَا ﷺ نے فر مایا: اے ابو بھر! تیراان دوآ دمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا خدا ہو۔ ٢٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَهُمَا فِي الْغَارِ.

۳۷۷ ۱۹) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن ابو بکر جھٹنو نبی کریم مَلِّافِیۡفَیۡ اور حضرت ابو بکر جھٹنو کے پاس کھانا لے کر جایا کرتے تھے جبکہ وہ دونوں غارمیں تھے۔

.٣٧٧٧) حَلَّاتُنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرْفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ﴾ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا كَانَ مِنْ أَوَّلِ شَأْنِهِ حِينَ بُعِكَ ، يَقُولُ : فَاللَّهُ فَاعِلْ ذَٰلِكَ بِهِ ، نَاصِرُهُ كَمَا نَصَرَهُ تَانِيَ اثْنَيْنِ. ٠ ٢٥٧٥) حفرت مجامد وينتيز سے ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ ﴾ كَاتفسرك بارے ميں منقول ہے كدانبوں نے نبى كريم مُؤَفِّفَ فَ كَ بعث ير

آپ مَانِفَقَعَ کے اول وقت کی حالت کا ذکر فر مایا۔اور کہا:اللہ پاک ان کی مدد کرے گا۔اللہ اس کا مدد گار ہے جس طرح دو میں سے وسرے نے اس کی مدد کی۔

٣٧٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَكَثَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ ثَلَاثًا. (٣٧٧١) حضرت مجامد ولينيوز ہے منقول ہے كەحضرت ابو بكر مؤلائيوز نبى كريم مُؤلِفَقِيَّةً كے ہمراہ غار ميں تين ( دن ) تخسبر سے تھے۔

( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْغَارِ ، قَالَ : إِذًا جُحُرٌ ، قَالَ : فَأَلْقَمَهُ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رِجُلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَتُ لَدُغَةٌ ، أَوْ لَسُعَةٌ كَانَتُ بِي.

(٣٧٧٧) حضرت ابوبكر تُنْ الله بي روايت ہے كہ جب بيدونوں (نبي مَثَرَ اللهُ اللهِ بَكُر مِنْ اللهُ عَلَى عَارِكَ بِإِس بَنِيجِ فر ماتے ہيں: وہاں یر سوراخ تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر واٹنو نے اس سوراخ میں اپنی ایڈی کو داخل کرلیا۔ اور فر مایا: یا رسول الله مُؤلِفَظَةً! اگر

كوكى أن ن يا أنك مارنے والا موتو مجھے ملے گا۔ ( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿كُنتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾، قَالَ:هُمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(٣٧٧٧) حضرت ابن عباس وليَّرُهُ و كُنتُهُ حَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ كي تفسير من فرمات بين كديده ولوك بين جنهول نے محمد مَزَّافِظَةَ آبِ ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

( ٣٧٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ ، يَقُولُ :

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالية الم وُلِدُتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ.

(٣٧٧٧) حفرت مسلمه بن مخلَّد فرمات مين - جب ني كريم مُؤْفِقَكُم تشريف لاَئ تو ميري ولا دت مولَى اورآپ مُؤْفِقَكُم اَ

وفات ہوئی تو میں دس سال کا تھا۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ :قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِي وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ ، وَكُنَّ أَمَّهَاتِي يَخْتُثْنِنِي عَلَى خِدْمَتِهِ.

(٣٧٧٧٥) حضرتَ انس مِنْ اللهُ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَرِّفَظَعَ مدينه منوره ميں تشريف لائے تو ميں دس سال كا تفااور آپ مِنْإِلا

کی و فات ہوئی تو میں بیں سال کا تھااور میری مائیں مجھے آپ مِیلِّفِیْ کُافِی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں۔

( ٣٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ، قَالَ :اسْتَفْبَكَتْهُمْ هَدِيَّةُ طَلْحَةَ إِل أَبِي بَكُرٍ فِي الطَّرِيقِ ، فِيهَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ فِيهَا الْمَدِينَةَ .

كتاب السفازى

(٣٧٧٧) خطرت بشام بن عروه اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مِرَافِظَةُ ،حضرت ابو بکر صدیق زوائن اور عا

بن فبير او النافذ نے مدينه كى طرف جمرت كى - كہتے ہيں: تو حضرت طلحہ والنو كا مديدراسته ميں حضرت ابو بكر والنو كو ملا جس ميں سذ

كيثر ، من من رسول الله مُؤَلِّفَكُ فَي اور حضرت الوبكر ولا فيوان كيثرون مين مدينه مين واخل موئ \_

( ٣٠٧٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكُر

أَنَّهَا هَاجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَوَصَعَتْهُ بِقُبَاءَ ، فَلَ تُرْضِعْهُ حَتَّى أَنَتْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهُ فَوَصَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَطَلَبُوا تَمْرَةً لِيُحَنَّكُوهُ حَتَّ

وَجَدُوهَا فَحَنَّكُوهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

(٣٧٧٧) حفزت اسابنت الى بكر نؤي مذيخاروايت كرتي مين كه انهوں نے نبي كريم مِيَّافِظَيَّةَ كي طرف اس حالت ميں ججرت كي ٢

وہ عبداللہ بن زبیر وہ کاٹور کوحمل میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اِس قباء کے مقام پر پیمل وضع ہوا۔ تو انہوں نے نومولود کو نبی کریم مَلِّلِا

کے پاس جینچنے تک دودھ بلایا، یہاں تک کہاس کو لے کرآپ مِنْلِفَظِیمَ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ۔ تو آپ مِنْلِفَظَیَمَ نے اس کو پکڑااو اے اپنی گودمبارک میں رکھا۔لوگوں نے تھجور کی تلاش شروع کی۔تا کہاس کوتحسنیک دے سکیں۔پس سب سے پہلی شکی جوان کے

پیٹ میں داخل ہوئی وہ نی کریم مِرَفِقَعَ کی تھوکتھی۔ اور آب مِرَفِقَعَ نے اس کانا معبدالله رکھا۔

( ٣٧٧٧٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ

قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غُلَامَان مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٧٧٧٨) حضرت عبدالرحمان بن عبدالله بيان كرتے بيل كه حضرت عبدالله فرماتے بيں۔اس امت ميں سب سے پہلے بجرر.

ىرنے والے دوقر لیٹی نو جوان تھے۔

آپ مِلْاَنْفِيَافِيْ كَي وفات مولَى \_

٣٧٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ؟ قَالَ : فَرَقُ مَا بَيْنَهُمَا الْقِبْلَتَانِ ، فَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ.

۳۷۷۷۹) حفرت قادہ ،سعید بن میتب مظافو کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا: پہلے مہاجرین اور بعد کے مہاجرین میں حدِ فاصل کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ان دونوں کے درمیان حدِ فاصل دو قبلے ہیں۔ پس جس آ دمی نے سول اللہ شِلِّ اللَّهِ عَلَيْ اَلْهِ عَلَيْ اَلْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه

٣٧٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّسَامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّسَامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّسَامِ ، فَكَانَ يُعُرَفُ ، وَكَانَ أَبُا بَكُو ، مَنْ هَذَا الْعُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : النَّبِي عليه الصلاة والسلام لا يُعْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ : يَا أَبَا بَكُو ، مَنْ هَذَا الْعُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : مَا النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَاتَ ، يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَخْسَنَ ، وَلاَ أَضُوا مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمُ مَا كَانَ أَخْسَنَ ، وَلاَ أَضُوا مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ ، وَلاَ أَظُلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (احمد ١٦٢ حاكم ١٦) عَرْ رَانُ فَيْ صَرَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (احمد ١٣٤ مـ حاكم ١٣) عَن أَنْتُ فِي صَرَانَ فَيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (احمد ١٣٤ مـ حاكم ١٣) عَرْ مَانَ فَي مُ مَنْ يَوْمٍ مَاتَ إِيكُو مُنْ يَوْمٍ مَاتَ إِيكُمْ رَبُونُ مَانَ الْعَلَمُ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ إِيكُولُ وَلَيْهُ مَا مَانَ الْعَلَمُ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ إِيكُولَ عَلَيْكُ وَسَلَّمَ . (احمد ١٣٤ مـ حاكم ١٣)

ھزت ابو بکر مناظ شام کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ تو آپ بہچانے جاتے تھے۔ اور نبی کریم مِئِنظَةَ ہِبچانے نہیں جاتے تھے۔ تو وگ پوچھتے تھے۔ اے ابو بکر ان اللہ بھے راستہ دکھاتے ہیں۔ وگ پوچھتے تھے۔ اے ابو بکر اس بھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اوک کہتے ہیں۔ پس جب دونوں مدینہ کے قریب پہنچے۔ دونوں حرہ میں اترے۔ انسار کی طرف کسی کو بھیجا گیا تو وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت انس جاٹئو کہ کہتے ہیں۔ میں نے اس دن میں بھی آپ مِئِنظَةَ اُج کودیکھا جب آپ مِئِنظَةَ اُج مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں نے کو کی دن اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روشن نہیں دیکھا جس دن آپ مِئِنظَةَ اُج ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اور پھر جس ذمیں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روشن نہیں دیکھا جس دن آپ مِئِنظِقَةَ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اور پھر جس زیادہ میں انہیں دیکھا جس میں

( ٢١ ) مَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبعوثِهِ

وہ احادیث جن میں نبی کریم مِلِّالْفِیْکَافِیم کے خطوط اور آپ مِلِّالْفَیْکَافِیم کے قاصدوں کا ذکر ہے

٣٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسُرَى إلَى بَاذَامَ : إنِّى

أَبُنْتُ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ شَيْئًا لَا أَدْرِى مَا هُوَ ، فَأَرْسِلُ إِلَيْهِ ، فَلْيَفْعُدُ فِى بَيْتِهِ ، وَلَا يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِى شَىٰ وَإِلَّا فَلْيُوَاعِدُنِى مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَحَاهُمُنَا ، مُرْسِلِى شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَهُ : يَأْمُونَا بِهِ الَّذِى يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبَّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكِنَّا نُحَالِفُ سُنتكُ لَهُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكِنَّا نُحَالِفُ سُنتكُ لَهُ وَيَدُو هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكِنَّا نُحَالِفُ سُنتكُ

قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجُزَّهُمَا. قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ فَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِى تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّى وَالَّذِى يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كَشْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِى قُتِلَ فِيهِ كِسُرَى.

ہ بروردہ رہے۔ راوی ہے ہیں: رسول الدیر میں ہے ارساد مرمایا: ین ہم مہارے طریقہ ی محالفت کرتے ہیں۔ ہم اس (مونجھوں کو) صاف کرتے ہیں اور اس ( داڑھی ) کو بڑھاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِزَّفِظَةَ کے پاس سے ایک دراز مونجھو والا قریشی مردگز راتو آپ مِنَوِّفِظَةَ نِے اس کو حکم دیا کہ انہیں کاٹ دو۔ رادی کہتے ہیں: آپ مِزَوِّفِظَةَ نِے ان قاصدوں کو ہیں ہے کچھاُو پر دن چھوڑے رکھا۔ پھرآپ مِزَّفِظَةَ نے ارشاد فرمایہ

دونوں اس کے پاس جاؤجس کوتم اپنا پروردگار گمان کرتے ہواوراس کو بتاؤ کہ میر ہے رہے نے اس شخص کوقل کر دیا ہے جواپے گما میں رب بنا ہوا تھا۔ ان آ دمیوں نے پوچھا: یہ کب ہوا ہے؟ آپ مِنْرِافِظِیَّا نِے فرمایا: آج کے دن رراوی کہتے ہیں: پس یہ دونو باذام کی طرف گئے اور جا کراس کو یہ خبر دی۔ راوی کہتے ہیں: اس نے کسر کی کو خط لکھا تو انہوں نے کسر کی کے قبل کوآج ہی کے د میں رونما پایا۔

( ٣٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ ' الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ : أَمَّا بَعْهُ شَعَالُوْ ا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْ } مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَزَّقَ كِسُرَى الْكِتَابَ وَلَمْ يَنْظُرُ فِيهِ ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُزَّقَ وَمُرَّقَتُ أُمَّتُهُ ، فَأَمَّا النَّبَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُدِيهِ حُلَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتُرُكُوهُ مَا تَرَكَكُمْ.

وَأَمَّا قَيْصَرُ ؛ فَقَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ لَمْ أَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى أَبِى سُفْيَانَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً ، وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ تَبِعَهُ ، وَكَانَا تَاجِرَيْنِ بِأَرْضِهِ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ تَبِعَهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ تَبِعَهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا الّذِينَ يَدُخُلُونَ مَعَهُ يَرُجِعُونَ ؟ قَالَا : لاَ ، قَالَ : هُو نَبِيْ ، وَسَالَعُهُمَا مَنْ تَبِعَهُ النَّسَاءُ وَضَعَفَةُ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا الَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَعَهُ يَرُجِعُونَ ؟ قَالَا : لاَ ، قَالَ : هُو نَبِيْ .

لَیمْلِکُنَّ مَا تَهُحُتَ فَدَمِی، لَوْ کُنْتُ عِنْدَهُ لَقَبَّلْتُ قَدَمَیْهِ. (سعید بن منصور ۲۴۸۰) ۱۸۷۷) حفرت سعید بن المسیب برتیما فرماتے ہیں: رسول الله مُؤَنِّفَیْجَ نے کسریٰ، قیصراور نجاثی کوخط لکھا۔اما بعد!'' ایک الیی ت کی طرف آ جاؤ جوہم تم میں مشترک ہے (اوروہ بیہے) کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ

ہرائیں اوراللہ کوچھوڑ کرہم ایک دوسرے کورب نہ بنائیں'' پھربھی اگروہ مندموڑی تو کہدو'' کواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب طِیٹے فرماتے ہیں: کسر کی نے خط کو پھاڑ دیا اوراس کودیکھا بی نہیں۔ نبی کریم مِیٹِٹٹے ٹیٹے فرمایا: خود پھٹ گیا ہے اوراس کی امت بھی بھٹ گئی ہے۔ اور نجاثی نے ایمان قبول کرلیا اوراس کے پاس جولوگ تھے وہ بھی ایمان لے ئے ۔ اوراس نے اللہ کے رسول مِیٹِٹٹے ٹیچھ پاس ایک جوڑ اہدیہ میں بھیجا۔ رسول اللہ مِیٹٹٹے ٹیٹے فرمایا: جب تک وہ تنہیں جھوڑے

، کے تابع دار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ان کے پیچھے چلنے دالے کمز درلوگ اور عورتیں ہیں۔ پھراس نے پوچھا: یہ بتاؤ! جولوگ ، کے پاس گئے ہیں دہ دالیس پلٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں! قیصرنے کہا۔ بیخض نبی ہے۔میرے قدموں کے نیچے لے حصدز مین پر شخص ضرور بالضرور تمکن حاصل کرے گا۔اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم چوم لیتا۔

٣٧٧٨) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَغْقُوبَ ، عَنْ جَغْفَرِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : رَجُلاً إِلَى كِسُرَى ، وَرَجُلاً إِلَى قَيْصَرَ ، وَرَجُلاً إِلَى الْمُقُوفَسِ ، وَبَعَثَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلِيْهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ النَّجَاشِيَّ وَجَدَ لَهُمْ بَابًا صَغِيرًا يَدُّخُلُونَ مِنْهُ مُكَفِّرِينَ ، فَلَمَّا رَأَى عَمْرُو ذَلِكَ وَلَى ظَهْرَهُ هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي هي العادي

الْقَهْقَرَى ، قَالَ : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَبَشَةِ فِى مَجْلِسِهِمْ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ ، حَتَّى هَثُوا بِهِ ، حَتَّى قَالُو لِلنَّجَاشِيِّ : إنَّ هَذَا لَمْ يَدُخُلُ كَمَا دَخَلْنَا ، قَالَ :مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدُخُلَ كَمَا دَخَلُوا ؟ قَالَ : إِنَّا لَا نَصْنَعُ هَأَ بنَبِيْنَا ، وَلَوْ صَنَعَنَاهُ بِأَحَدِ صَنَعَنَاهُ بِهِ ، قَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : دَعُوهُ.

قَالُوا لِلنَّجَاشِيِّ :هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى مَمْلُوكٌ ، قَالَ :فَمَا تَقُولُ فِي عِيسَى ؟ قَالَ :كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ ، قَالَ مَا اسْتَطَاعَ عِيسَى أَنْ يَعُدُو َ ذَلِكَ.

(٣٧٤٨٣) حفزت جعفر بنعمر وجهافي كهتيه مين \_رسول الله مِيَرَافِينَا فَقِي حَارا فراد كوحيارا فراد كي طرف قاصد بنا كرجيجا \_ ايك آدمُ

کوئسر کی کا طرف۔ایک آ دمی کوقیصر کی طرف،ایک آ دمی کومقوتس کی طرف اور عمر دبن امیہ کونجاثی کی طرف۔ان میں سے ہرایکہ آ د**ی اس قوم کی زبان بو لنے والا ہو**گیا جن کی طرف انہیں ( قاصد بنا کر ) بھیجا گیا تھا۔ پس جب حضرت عمرو بن امبیہ <sub>تشا</sub>نّو ،نجا<sup>ث</sup>

کے پاس تشریف لائے ،تو انہوں نے انکے ہاں ایک چھوٹا درواز ہ پایا جس میں سے لوگ جھک کر گز رتے تھے۔ پس جب حضر۔

عمرود پھٹو نے بیردیکھا تو آپ واٹو الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔راوی کہتے ہیں: یہ بات نجاشی کی مجلس میں بیٹھے جشی لوگوں کوشا(

گزری یہاں تک کدانہوں نے ان کااراد ہ کیا۔اوریبال تک کدانہوں نے نجاثی بادشاہ سے کہا۔ بیآ دمی اس طرح اندرنہیں دا<sup>شا</sup> ہوا جس طرح ہم داخل ہوتے ہیں نے انجاثی نے یو چھا تہ ہیں لوگوں کی طرح اندر داخل ہونے ہے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضر.

عمرو دلائٹو نے فرمایا: ہم یہ کام اپنے نبی مَلِفَظَیَّةً کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم یہ کام کسی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مِلِفَظَیَّةً کے ساتھ بیکام کرتے۔ نجاشی نے کہا۔اس نے سے کہاہاور نجاشی نے کہا۔اس کوچھوڑوو۔

لوگوں نے نجاخی سے کبا۔اس آ دمی کا گمان ہے کہ عیسیٰ غلایٹا ہم مملوک ہیں ۔نجاخی نے بوج چھا: تم عیسیٰ غلایٹا ہا کے بار۔ میں کیا کہتے ہو؟ <منرت عمر و دی نئو نے فر مایا: وہ اللہ کا کلہ اور روح اللہ ہیں ۔نجاشی نے کہا۔عیسیٰ عَلائِللا اس بات سے آ گے نہیں بو

سكتے\_( يعنی واقعة اليابى ب)

( ٣٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَدِّى ، وَهَذَا كِتَ

عِنْدَنَا :بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ ذِى مُرَّازَ

وَإِلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ هَمْدَانَ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ذَلِكُمْ ، زَ

بَلَغَنَا إِسْلَامُكُمْ مَرْجِعَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّومِ ، فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ ، وَأَنْكُمْ إِذَا شَهِدْتُمْ أَنْ لَا

إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمُتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّ لكُمُ ذِمَّةَ اللهِ ، وَذِمَّةَ مُحَ رَسُولِ اللهِ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَرْضِ الْبَوْنِ الَّتِي أَسْلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمَرَاعِدِ رَ

غَيْرَ مَظْلُومِينَ ، وَلاَ مُصَيَّقًا عَلَيْكُمُ ، فَإِنَّ الصَّدَقَّةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ تُوَكُّونَ ِ أَمْوَالَكُمْ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مُوَارَةَ الرَّهَاوِتَى حَفِظَ الْغَيْبَ ، وَبَلَّغَ الْخَبَرَ ، وَآمُوك بِهِ يَا

3

مَّ مَنْ ابْن الْبُشِبِ مَرْ مِ (طِداا) فَي مَنْ أَبِي طَالِبِ : وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَيْحَيِّنْكُمْ رَبُّكُمْ. مُرَّانَ خَيْرًا ، فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ . وَكَتَبَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ : وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَيْحَيِّنْكُمْ رَبُّكُمْ.

(ابوداؤد ۳۰۲۱ ابویعلی ۲۸۲۹)

۳۷۷۸۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔رسول الله مَلِقَظَةَ نے میرے دادا کو خطاخ بر فرمایا تھا۔ اور یہ ہمارے پاس آپ مَلِقَظَةً کا مہمبارک ہے۔ ''شروع اللہ کے نام ہے جونہایت مہر بان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط ذی مُر ان عمیر کی طرف اور ہمدان کے سلمانوں کی طرف ہے۔ تم پرسلام ہو! میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے مدا ہمیں ارض روم ہے واپسی پر تمہارے اسلام کی خبر پہنی ہے۔ پس تمہارے لیے بشارت ہوکہ اللہ تعالی نے تمہیں اپن ہدایت میں ہوایت بخش ہے۔ اور جب تم نے لوگوں اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور جمہ اللہ کے رسول مِلِقَظَةً اللہ کے رسول مِلَوْقَظَةً اللہ کے اللہ تعالی اور اس کے رسول مِلَوْقَظَةً کے اسال اور یہ اور وہ درمیانی زمین جس پرتم اسلام لائے ہواس کا ہموار رقبہ اس کے پہاڑ ، اس کے چشے اور اس کی چراگا ہیں بہاری ہیں۔ نہم پرظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبہ صدقہ (کامال) محمد اور اہل بیت محمد مِلَوْقَظَةً کے لئے حلال بہاری ہیں۔ نہم پرظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبہ صدقہ (کامال) محمد اور اہل بیت محمد مِلَوْقَظَةً کے لئے حلال بہاری ہیں۔ نہم پرظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبہ صدقہ (کامال) محمد اور اہل بیت محمد مِلَوْقَظَةً کے لئے حلال بہاری ہیں۔ نہم پرظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبہ صدقہ (کامال) محمد اور اہل بیت محمد مِلَوْقَطَةً کے لئے حلال

میں ہے۔ بیتووہ زکوۃ ہے جس کے ذریعےتم اپنے مالول کو بیز کوۃ مسلمانو ل نقراءکود ہے کر پاک کرو گے۔ بے شک مالک بن مرارہ ہادی نے غیب کی باتوں کو یاد کیااور خبر کوآ گے پہنچایا۔اوراے ذی مران! میں تمہبیں اس کے ساتھ خیر کا تھم کرتا ہوں کیونکہ یہ منظور نظر ہے۔اور بیزخط علی بن ابی طالب نے لکھا ہے۔والسلام علیکم ۔ تمہارار بتم پرسلامتی بھیجے۔

٣٧٧٨٥) حَذَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَنْعَمَ ، لِقَوْمٍ كَانُوا فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَشِيهُمَ الْمُسْلِمُونَ اسْتَغْصَمُوا بِالسُّجُودِ ، فَالَ: فَسَجَدُوا ، قَالَ: فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَعْطُوهُمْ فِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَعْطُوهُمْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . يضف الْعَقُلِ لِصَلَابِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . يضف الْعَقُلِ لِصَلَابِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . يضف الْعَقُلِ لِصَلَابِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلُّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . في مُنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلِيهِ مُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلَولُ عَلَيْكُ مُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّعَلَمُ الْصَلّاقِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَ

صد بنا کر بینجا۔ پن جب سلمانوں نے ان نو ڈھانپ ( کھیر ) کیا تو ان نو نول نے محبدوں نے ڈرید تھا ظت طلب ن ( یمی بدول سے اپنااسلام ظاہر کیا )۔راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے مجدہ کیا۔راوی کہتے ہیں: پھر بھی مسلمانوں نے بعض ساجدین وقل کر دیا۔ بیہ بات رسول اللہ مِنْطِفْظَةَ مَک بینچی تو آپ مِنْطِفْظَةَ نے ارشاد فرمایا: ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کی نصف دیت اوا کرو۔ پھرنی کریم مِنْطِفْظَةَ نے ارشاد فرمایا: خبر دار! جومسلمان مشرک ہے ہمراہ رہ رہاہے میں مجمد مَالِفَظَةَ اس سے بری ہوں۔

٣٧٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنُ أَسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَدُرَكُتُ رَجُلًا ، فَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتَهُ ، فَوَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ لاَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ لاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالْ لاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالْ لاَ

الكريامة ما الكريامة من المستريم (جلدا) في المستري

إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ ؟ قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ :فَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّ تَعْلَمُ أَقَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، أَمْ لَا ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَتِنِدٍ.

(۳۷۷۸۲) حضرت اسامہ جھاتھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤْفِظَةُ نے ہمیں ایک سریہ میں روانہ فرمایا: ہم نے جبینہ قبیلہ میر سریم در کر سرت اسامہ جھاتھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤْفِظَةُ نے ہمیں ایک سریہ میں روانہ فرمایا: ہم نے جبینہ قبیلہ میر

ے ایک آ دمی کو پالیا تو اس نے لا اِللّٰہ اِللّٰہ کہا۔ میں نے اس کو نیز ہ ماردیا۔ پھریہ بات میرے دل میں گھبرگٹی تو میں نے نج کر پیم شاہنگؤ سے اس کاذکر کیا ۔ آپ مشائلڈ گائٹہ اور اور اور نے ان کائٹر دانڈ کی ایس تھی نے کھی ہیں ساتل ۔ ۔ و م

كريم أَنِرُ فَضَعَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَضَعَ إلى اللهُ اللهُ إلاّ اللّهُ كَهااورتم في بحريمي اس وقل كرديا؟ راوى كـ بـ بي - مِن في عرض كيا- يارسول الله مَنْرُ فَضَعَ إلى في واسلحه سے دُركر بيكلمه كها تھا۔ آپ مِؤْفِفَةَ فَمْ في ارشاد فرمايا: تو في اس كا دل

یں میں سے اس یا میں اور رس میں ہوجا تا کہ اس نے میکلمہ اسلحہ کے ڈر سے کہاہے کہ نبیں؟ آپ مِؤْفِظَةُ آنے یہ بات اتن مرتبدد و ہرائی کہ میرے دل میں بیآ رز وہوئی کہ (کاش) میں آج ہی اسلام لا یا ہوتا۔

بر سے دن میں میدا رادوہوں کہ اور کا کا میں اس مثلاث کا یا ہوتا۔ مریم میں میں وروز ہو کہ ایس کا درم کو رہ کا وروز کا

( ٣٧٧٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِى ۚ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحْرِزِ عَلَى بَعْثٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّ

انتَهَى إِلَى رَأْسِ غُزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ ، اسْتَأْذَنتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ ، فَكُ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهُمِى ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَا. لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةٌ : أَلَيْسَ لِى عَلَيْكُمَ السَّمْ

وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ شَيْئًا إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنِّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِــَا تَوَاثَبُتُمْ فِى هَذِهِ النَّارِ ، قَالَ :فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ :أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَانَّمَا ثُوْرُ ثُورَا ثُرِيَةٍ فِي مُؤَدِّرٍ وَاللَّهُ مِنْ مَا لَنْ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنْهُم

فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَنْ أَمَرَكُ. مِنْهُمْ بِمَغْصِيَةِ، فَلاَ زُطِهُوهُ هُ

مِنْهُمْ بِمَغْضِيَةٍ ، فَلَا تُطِيغُوهُ.

(۳۷۷۸۷) حضرت ابوسعید خدری جانئو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِقَاتِی نے علقمہ بن محرز جانئو کوایک وفد میں امیر بنا ک محمد میں محمد منظم میں اور میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں کا میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک

جھیجا۔ میں بھی اس وفد میں تھا۔ پس جب بیراستہ میں تھے یا یوں فزمایا کہ بچھراستہ طے کر چکے تھے تو ان سے نشکر کےایک گروہ نے۔ ایان میں انگی افران سے زیاد کر میں نہ میں میں میں نہیں میں نہیں تقد سیم کی سے تھے نہ میں میں مصل کے ایک گروہ ہ

اجازت مانگی۔انہوں نے ان کواجازت دے دی۔اوران پرعبداللہ بن حذافہ بن قیس سہمی کوامیرمقررفر مادیا۔میں بھی ان لوگوں میر شامل تھا جنہوں نے ان کے ہمراہ جیاد میں حصہ لیا تھا۔ ہیں جب ہم کیچیداستہ <u>طے کر حکے تو</u>لوگوں نے آگ جارئی تاکہ ماؤر

شامل تھا جنہوں نے ان کے ہمراہ جہاد میں حصہ لیا تھا۔ پس جب ہم پھھ داستہ طے کر چکے تو لوگوں نے آگ جلائی تا کہ ہاتھ پاؤر گرم کریں یااس آگ پرکوئی کھانا وغیرہ بنا کمیں عبداللہ (امیر قافلہ ) کہنے لگے۔ بیانداق وہنمی کرتے تھے۔ کیاتم پرمیری بات کائے۔

نے کہا: ہاں! عبداللہ نے کہا: میں تہمیں تا کیدا میے مویتا ہوں کہتم اس آگ میں کود جاؤ۔ راوی کہتے ہیں: کچھلوگ کھڑے ہوئے اا اس کے لئے تیار ہو گئے۔ پھر جب عبداللہ کو یقین ہونے لگا کہ بیلوگ کود جا کمیں گے تو انہوں نے کہا: تم لوگ تھہر جاؤ۔ میں • تمبارے ساتھ محض مزاح کررہا تھا۔ پھر جب واپس آئے تو ہم نے یہ واقعہ رسول اللہ مَیْرَافِیْجَافِی کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نیرَافِیجَافِی نے

ارشاد فرمایا تہمیں،ان (امراء) میں سے جو گناہ کا تھکم دی تو تم اس کی بات نہ مانو۔

( ٣٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْعُزَّى ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، وَيَقُولُ :

يَا عُزٌّ كُفُرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ ﴿ وَإِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَهَانَكِ

(نسائی ۱۱۵۳۷ ابویعلی ۸۹۸)

(٣٧٧٨) حضرت عبدالله بن الى الهذيل كتبع بين ـ رسول الله مُؤَلِّنْتُكَا فَيْ عَضرت خالد بن وليد بناتُو كوعُز كل كى طرف جيجا ـ پس حضرت خالد جائِنُو عُز يَّ كولكواري مارر بے تصاور كبدر بے تقے ـ

اے نوٹی اہم قابل انکار ہونہ کہ قابل نقدیس ، میں نے و کیولیا ہے کہ تجھے اللہ نے رسوا کر دیا ہے۔

( ٣٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ بُنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ :أُسِلَمٌ أَنْتَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفُرُ غَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام ونُ كِتَابِهِ حَتَّى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ فَلِكَ الرَّجُلِ ؛ أَنَّهُ يَقُرُأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلَامَ ، فَرَذَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ.

(٣٧٤٨٩) حضرت ابوبرده دي في فرمات بي كدرسول الله مَ الله عَلَيْنَ فَيْ الله كتاب ميس الك آدى كو خط تكها راوى كهتر بيس ـ مرسول الله مَ مَ الله الله مَ الله من الله من

آپ مَوْضَعَةَ ﴿ بِهِ مَلاَمَتَى كَى دِعا كُرر ما تقالة آپ مِؤْفَقَةَ فِي اپنج خط كة خرمين اس كے سلام كا جواب ديا۔

( ٣٧٧٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ حَالِدِ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخَيرِ ، قَالَ : كَنَا جُلُوسًا بِهَذَا الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مُعَهُ قِطْعَةٌ مِنْ أَدِيمٍ ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبُهُ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخُذُتُهُ ، فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسَّمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مِنْ النِّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهُيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَيْتُمُ الرَّكَاةَ ، وَأَعْمَلُهُ مِنَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهُيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَيْتُمُ الرَّكَاةَ ، وَأَعْمَلُهُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهُيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَيْتُمُ الرَّكَةُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّي ، وَالصَّفِيّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعَانِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْنًا ؟ ، فَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلاتَهِ السَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرٍ يُذُهِبُنَ وَحَرَ الصَّدُرِ . (ابوداؤد ٢٩٩٢ ـ احمد ٤٨)

(۹۰٪ ۳۷٪ حفرت بزید بن عبدالله بن تخیر و ایت ہے کہ ہم بھرہ میں اس باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دیہاتی آیااس کے پاس چڑے یا کھال کا ایک مکزاتھا۔ اس آ دمی نے کہا۔ بیدوہ خط ہے جو نبی کریم مِیرَ اُفْظِیَا اِنْ مِی کُلِم اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ کِمْزاتھا۔ اس آ دمی نے کہا۔ بیدوہ خط ہے جو نبی کریم مِیرَ اُفْظِیَا اِنْ مِی اِللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ کِمْزاتھا۔ راوی کہتے

( ٣٧٧٩١ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ فِى وَقْتِ الْعَصْرِ ، خِفْتُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوَلَةٌ ، أَوْ مُزَاوَلَةٌ ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِى.

(۳۷۷۹) حفرت محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّظَةَ فَاعِد الله بن أَنِيس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ راوی کہتے میں۔ پس جب میں ان کے قریب پہنچا۔ اور بیعصر کاوقت تھا۔ مجھے ڈر بواکدان سے پہلے بی کوئی مشغولیت یا آغاز کار بو جائے تو میں نے جلتے ہوئے نماز بڑھ لی۔

( ٢٧٧٩٢) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرًا عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ إِلَى لَحْمٍ وَجُذَامٍ وَمَسَايِفِ الشَّامِ ، قَالَ : وَكَانَ فِي أَصْحَابِهِ قِلَّةً ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ عَمْرُو عَلَى بَكُو أَنْ يُكُلِّمَ عَمْرًا فَكَلَّمَهُ ، فَكَلَّمُهُ ، فَكَلَّمُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُكلِّمَ عَمْرًا فَكَلَّمَهُ وَقَالَ النَّاسُ : أَلَا يُوقِدُ أَحَدٌ نَارًا إِلاَّ أَلْقَيْتَهُ فِيهَا ، فَقَاتَلَ الْعَدُوقَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَبَاحَ عَسْكُرَهُمْ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا لَهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لاَ يُوقِدُ أَحَدٌ نَارًا إِلاَّ أَلْقَيْتَهُ فِيهَا ، فَقَاتَلَ الْعَدُوقَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَبَاحَ عَسْكُوهُمْ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا يَتَعْهُمْ ؟ فَقَالَ : لاَ يُوقِدُ أَحَدٌ نَارًا إِلاَ أَلْقَيْتَهُ فِيهَا ، فَقَاتَلَ الْعَدُوقَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَالسَّبَاحَ عَسْكُومُ أَلَى النَّاسُ : أَلَا يَتَعْهُمْ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا يَتَعْهُمْ ، فَلَا ذَكَانَ فِي أَصُحَابِي قِلَةٌ فَحَشِيتُ النَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَ أَظُهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : اتَبْعُهُمْ ، قُلُتُ : أَخْشَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَالِ مَادَّةٌ يَقْتَطِعُونَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قُلُتُ : أَخْشَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَالِ مَادَةٌ يَقْتَطِعُونَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَمِدَ أَمُونَ لِهُمْ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قُلُوا الْمَاسَلِمِينَ الْكَالُمُ مُولِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالًا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَمِدَ أَمُولَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَالَ الْقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعُلِمُ وَلَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَ

روس المسلم المورد المارت میں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَاؤُوَ اَنْ اَللہ مَا اَسلام کے السلام کے الشکر کوئم، جذام اور مسابق شام کی طرف حضرت عمروکی امارت میں روانہ فر مایا۔ راوی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کی قلت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمرونے اوگوں سے کہا۔ تم میں سے کوئی شخص آگ روش نہ کرے۔ یہ بات لوگوں کو بہت شاق گزری تو لوگوں نے حضرت ابو بکر جڑا تو سے بات کی ۔ کہ وہ حضرت عمرون الوگوں نے حضرت عمرون الوگوں کو تاہد کی تو آپ بڑا تو نے دھنرت عمرون الوگوں کے بارے میں بات کی تو آپ بڑا تو نے فرمایا: جو شخص آگ روش کرے گا تو میں اس شخص کوای آگ میں دھکیل دوں گا۔ بھر حضرت عمرون الوگون نے دشمن سے لوائی کی تو ان پر غلبہ بایا اور ان کے لشکر کی جڑا کھاڑ ڈالی۔ لوگوں نے بوجھا: کیا ہم دشمن کا بیجھا نہ کریں؟ حضرت عمرون الوگون نے فرمایا بہیں! مجھے اس

بات کاخوف ہے کہ کہیں اس پہاڑ کے پیچھے ان کی کمک موجود نہ ہو۔ جس کے ذریعہ ہے وہ مسلمانوں کو کلائے کردیں۔ جب لوگ نبی کریم منطق نفی فی کے خدمت اقدس میں والیس لوٹے تو انہوں نے آپ مِنظِفَظُ اللہ ہے حضرت عمرو دون فی ایک ایت کی۔ آپ مِنظِفظ فی نے کو پہلے ان کی کہ موجود ہوئی کے ایس میں ان کی قلت تھی۔ جھے یہ ڈر ہوا کہ دشمن ان کی قلت کی وجہ ہے رغبت کرے گا (اس لئے آگ جلانے ہے منع کیا) پس جب اللہ تعالی نے جھے ان پر غلبہ عطا کیا تو ان لوگوں نے کہا۔ ان کا پیچھا کرو۔ میں نے کہا؛ مجھے یہ خوف ہے کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں دشمن کی کمک موجود ہوگی جومسلمانوں کے مکڑے کردے گی دراوی کہتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم منظ فی فی نے حضرت عمرو دونا تھی گا کے ان کی بات کی تعریف فرمائی۔

( ٣٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : أَجَهَّزْتَ الرَّكُبُ ، أَوِ الرَّهُطُ الْبَجَلِيِّينَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَجَهَّزْهُمُ ، وَابْدَأُ بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَبْلَ الْفَسْرِيِّينَ.

ر المحدوث مو عب الروايت ب كه نبي كريم مؤلفظة أنه عن المال والأوسى بوجها: كياتم في سوارول كوياً مروه كو ( ٣٤٧٩٣) حضرت قيس والنو سروايت ب كه نبي كريم مؤلفظة أنه خضرت بال والنوايد سي حيها: كياتم في سوارول كوياً مروه كو سامان سفر درد يا برانبول في جواب ديارنبيس! آپ مؤلفظة في فرمايا بهرتم أنهيس سامان دواور پخته فد مب او كول جو جبرى لوگول سے پہلے شروع كرو-

( ٣٧٧٩٤) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ بِكِتَابِ ، فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسِ لَهُ عُرْيَانًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَتَى ابْنَتَهُ وَكَانَتُ مُتَزَوِّجَةً فِي يَنِي هِلَالٍ.

قَالَ : وَكَانُوا أَسْلَمُوا فَأَسْلَمَتْ مَعَهُمْ ، وَكَانُوا دَعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ.

فَالَ : فَاتَى ابْنَتَهُ ، وَكَانَ مَجُلِسُ الْقُوْمُ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا ، فَأَتَى الْبَيْتَ مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِهِ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ ابْنَتُهُ عُرْيَانًا الْقَوْمُ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا ، فَأَتَى الْبَيْتَ مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِهِ ، فَالَ : كُلُّ الشَّرِ ، مَا تُرِكَ لِى أَهُلٌ ، وَلاَ مَالٌ ، قَالَ : أَيْنَ بَعْلُكِ ؟ فَالَتْ : فَالَ : خُذُ رَاحِلَتِى بِرَحْلِهَا ، وَنُزُوّدُك مِنَ اللَّبَنِ ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ ، وَلَكِنْ أَعْطِي وَقُودَ الرَّاعِي وَإِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنِّى أَبَادِرٌ مُحَمَّدًا لاَ يَقْسِمُ أَهْلِى وَمَالِى ، فَانْطَلَقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَلَكُنْ أَعْطَى بِهِ رَأْسَهُ حَرَجَتُ اسْتَهُ ، وَإِذَا غَظَى بِهِ اسْتَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ

فَانْطَلَقَ حَتَى دَخَلَ الْمَدِينَةَ لَيْلاً، فَكَانَ بِحِذَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَلَمَّا صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبُسُطُ يَدَكُ فَلَاْبَايِعُك ، فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ رِعْيَةُ لِيَمُسَحَ عَلَيْهَا ، فَبَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَعُيةً : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبُسُطُ يَدَك ، قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رِعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ : فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضُدِهِ فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رِغْيَةُ السُّحَيْمِيُّ الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَحَذَ كِتَابِي فَرَقَّعَ بِهِ دَنُوهُ ، فَأَسْلَمَ.

ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَهُلِى وَمَالِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مَالُك فَقَدْ قُسَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا أَهْلُك فَانْظُرْ مَنْ قَدَرُت عَلَيْهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا ابْنَ لِى قَدْ عَرَف الرَّاحِلَة ، وَإِذَا هُو فَانِمْ عِنْدَهَا ، فَأَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : هَذَا ابْنِى ، فَأَرْسَلَ مَعِى بِلَالًا ، فَقَالَ : انْطُلِقْ مَعَهُ فَسَلُهُ : أَبُوك هُو ؟ فَقِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْ : فَالَ نَعُمْ ، فَاذَفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَالَ : فَقَالَ : أَبُوك هُو ؟ فَقِلْ انْجَمْ ، فَاذَفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى فَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى صَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغِيرًا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ هُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا وَالْعَلَى اللّهُ عَلَا عَلَهُ مَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

صَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ جَفَاءُ الْأَعَرَابِ. (احمد ٢٨٥- طبراني ٣٦٣٥) (٣٧٤٩٨) حضرت شعبي براتيميز ب روايت ٢- ني كريم مُرَّاتَ عَيْنَ فَي أَن الْحِي كَي طرف ايك خطالكها - اس في رسول القد مَرَّاتَ عَيْنَا فَيْ کا خط پکڑا اوراس سے اپنے ڈول کوی لیا۔ آپ مِنْلِفَتِنَا تَجَائِ ایک لشکرروانہ کیا۔انہوں نے (جاکر)اس کے اہل وعیال اور مال پر قبضہ کرلیا۔اوررعیداینے ایک گھوڑے بڑنگ حال میں جبکداس پر کچھ بھی نہیں تھا سوار ہوا۔ پس بداپنی بٹی کے پاس آیا۔اوراس کی بد بٹی بنی ہلال میں متزوج تھی۔راوی کہتے ہیں۔ یا پی بٹی کے پاس آیا۔اوراس کی بٹی کے گھر کے حق میں لوگوں کی مجل بجی تھی۔تو می گھر کی پشت کی طرف ہے آیا۔ جب اس کواس کی بیٹی نے عریاں حالت میں دیکھا تو اس نے اس پر کیٹر انھینک دیا۔اور پوچھا۔ متہیں کیا ہوگیا ہے؟ رعیہ نے جواب دیا <sub>-</sub>کمل شروا قع ہوگیا ہے۔میرے لئے میرے اہل ادر مال نہیں جھوڑا گیا۔ پھر رعیہ نے پوچھا۔ تیراشوہرکیاں ہے؟ بٹی نے جواب دیا۔ادنوں میں۔راوی کہتے ہیں۔ پھراس کا شوہرآیا اور رعیہ نے اس کوساری بات بتا کی۔اس نے کہا: بیمیری سواری کجاوہ سمیت لےلواور میں قوت میں تمہیں دودھ بھی دیتا ہوں؟ رعیہ نے کہا۔ مجھےاس کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم مجھے ایک جوان اونٹ اور پانی کا برتن وے دوتا کہ میں جلدی ہے محمہ کے پاس پہنچوں کہ نہیں وہ میرے اہل وعیال اور مال کوتقسیم ندکردے۔ پس دہ اس حالت میں وہاں سے چلا کہ اس پرایک کیٹر افتا۔ جب وہ اس کیٹرے سے اپنا سرڈ ھانمیّا تھا تو اس کی سرین کھل جاتی تھی۔اور جب وہ اپنی سرین کوڈ ھانپتا تھا تو اس کا سرکھل جاتا تھا۔ پس سے چلٹار ہا۔ یہاں تک کہ رات کے وقت يد ينه مين داخل بوا۔ پھرية كِ مِؤْمِنْفِيْغَ كِي كاذات مِن پَنْجَ كيا۔ جب آپ مِؤْمِنْفِيْغَ فَجْر كى نماز پڑھ چكے تواس نے آپ مِنْفِفْتِيْفِ كها- يارسول الله! إبنا باتھ بھيلائيں تاكه مين آپ مَلِنَظَعُ في ميعت كرون-رسول الله مَلِنظَفَةُ نے اپنا دستِ مبارك بھيلايا-پس جب رعیہ نے آپ مِنْفِظَةُ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھنا جا ہا تو آپ مُِنْفِظَةً نے اپنے ہاتھ کو واپس تھینج لیا۔ رعیہ نے پھر

الله مَرَّوْنَهُ فَقَ المِيرِ عَالَ اور مِيرا مال؟ آپ مَرْافَقَ فَقَ نِے فر مايا: تيرا مال تو مسلمانوں ميں تقسيم کرديا گيا ہے۔ اور تيرے اہل و عيال - پس ان ميں سے تو جس پر قادر ہوان کو د کھے لو ( اللہ جا کيں گے ) رعيہ کہتے ہيں۔ ميں باہر آيا تو ميرا بيٹا جو کہ کجاوہ پہچان چکا تھا۔ وہ کجاوے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ پس ميں رسول الله مَرْافِقَ فَقَ کَی خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے عرض کيا۔ بير ميرا بيٹا ہے۔ پھر ميرے ساتھ حضرت بلال توافظ کو کھيجا گيا اور آپ مِرْافِقَ فَقَ نے فر مايا: اس کے ساتھ چلے جاؤ اور اس لڑکے سے پوچھو۔ تمہار اوالد کبی ميرے ساتھ حضرت بلال توافظ کو دے دو۔ راوی کہتے ہيں۔ حضرت بلال شاخوات کے پاس آتے اور اس سے پوچھا: تمہار اباب یہی ہے؟ بس آگروہ کہ جواب دیا: ہاں! حضرت بلال شاخون نے وہ جوان رعیہ کے حوالہ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت بلال شاخو نبی کہ کے پاس تشریف لا کے اور فر مایا: بخدا! میں نے ان دونوں میں ہے کی ایک کو اپنے ساتھی کے دیدار پر بلال شاخون نبیس دیکھا۔ رسول الله مِرْفَقَ فَر مایا: بخدا! میں نے ان دونوں میں ہے کی ایک کو اپنے ساتھی کے دیدار پر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول الله مِرْفَقَ فَر مایا: بخدا! میں نے ان دونوں میں ہے کی ایک کو اپنے ساتھی کے دیدار پر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول الله مِرْفَقَ فَر ن مایا: بی تو اہل دیبات کا اکھڑ بن ہے۔

# ( ٢٢ ) مَا جَاءَ فِي الْحَبَشَةِ ، وَأَمْرِ النَّجَاشِيِّ ، وقِصَّةِ إِسْلَامِهِ

## حبشهاورنجاشی کےمعاملہ ہے متعلق اور اس کے اسلام لانے کا قصہ

( ٣٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ : قَالَ : قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : فَلَكَ فَلِكَ قَوْمَنَا ، فَبَعَثُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيد ، وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدِيَّةٌ ، فَقَدِمْنَا وَقَدِمَا عَنْ عَلَى النَّجَاشِي ، فَاتَوْهُ بِهَدِيَّتِهِ فَقَبِلَهَا ، وَسَجَدُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنَّ قَوْمًا مِنَّا رَغِبُوا عَنْ دِينَا ، وَهُمْ فِي أَرْضِكَ ، فَقَالَ لَهُمَ النَّجَاشِيُّ : فِي أَرْضِى ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، فَبَعَتَ إِلَيْنَا.

فَقَالَ لَنَا جَعْفَرٌ : لَا يَتَكَلَّمُ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، أَنَا خَطِيبُكُمَ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِى وَهُوَ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِهِ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَارَةُ عَنْ يَسَارِهِ وَالْقِسِّيسُونَ وَالرُّهْبَانُ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَعُمَارَةٌ : إِنَّهُمْ لَا يَسْجُدُونَ لَكَ.

قَالَ : فَلَمَّا النَّهَيْنَا إِلَيْهِ ، زَبَرَنَا مَنُ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسْيِسِينَ وَالرُّهْبَانِ : أَسْجُدُوا لِلْمَلِكِ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ : لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَهِ ، فَلَمَّ النَّجَاشِي : إِلَّا لِلَهِ ، فَلَمَّا النَّهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِي ، قَالَ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْجُدَ ؟ قَالَ : لاَ نَسْجُدُ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ لَهُ النَّجَاشِي : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمُو الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوْتِيمَ السَّلَامُ اللَّهَ مَوْدُ فِي الْمَعْرُوفِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ : فَأَعْرَنَا أَنْ نَعْبَدَ اللَّهَ ، وَلا نُشَوِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوْتِيمَ السَّلَامُ اللَّهُ مَا السَّلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْكِرِ ، قَالَ الْعَمْرُونِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ : فَأَعْرَنَا النَّكَامِ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا إِلَى اللَّهُ الْذِي اللَّهُ الْمُعْرُوفِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ : فَاعْمَعَتِ النَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، قَالَ :أَصْلَحَ اللَّهُ الْمَلِكَ ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَرِ : مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ ؟ قَالَ : يَقُولُ فِيهِ قُولَ اللهِ : هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذُرَاءِ الَّتِي لَمْ يَقُرَبُهَا بَشَرٌ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْهِ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذُرَاءِ الَّتِي لَمْ يَقُولُ هَوُلَاءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، الْهِ سَلَيْ مِنْ جَنْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، فَانَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ وَبِمَنْ جِنْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، فَانَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَلْكِ لَا يَتُنْهُمُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ ، أَمْكُنُوا فِي أَرْضِي مَا شِنْتُمْ ، وَأَمَرَ لَنَا بِطَعَامٍ وَكِسُوةٍ ، وَقَالَ : رُدُّوا عَلَى هَذَيْنِ هَذِيْتَهُمَا.

قَالَ: وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ رَجُلاً قَصِيرًا، وَكَانَ عُمَارَةُ بُنُ الْوَلِيدِ رَجُلاً جَمِيلًا، قَالَ: فَأَفَبَلا فِي الْبَحْرِ إِلَى النَّجَاشِيِّ، قَالَ: فَشَرِبُوا ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو ، مُرَ الْقَاصِ الْمَرَأَتُكُ ، فَلَمَّا شَرِبُوا الْحَمْرَ ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو ، مُرَ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ نَصْرُو بَنَا فِي الْبَحْرِ ، فَجَعَلَ عَمْرُ و يُنَاشِدُهُ الْمَرَأَتَكَ فَلْتُقَبِّلُنِي ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَلَا تَسْتَحْي ، فَأَخَذَهُ عُمَارَةٌ فَرَمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ ، فَجَعَلَ عَمْرُ و يُنَاشِدُهُ عَمْرُ و يُنَاشِدُهُ حَتَّى أَذْخَلَهُ السَّفِينَة ، فَحَقَدَ عَلَيْهِ عَمْرٌ و ذَلِكَ ، فَقَالَ عَمْرٌ و لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَلَفَ عُمَارَةٌ فِي حَمْرُ و لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي الْمَحْرِ . (ابوداؤد ١٩٥٤ ـ حاكم ٣٠٩)

اهیلک ، قال : فدعا النجاشی بعمارہ فنفخ فی اِحلیله فصار مع الوحش (ابو داؤد ١٣١٥ - حاکم ٣٠٠)

( ٩٥ : ٢٥٠) حضرت ابوموی وائين سے روایت ہے کہ رسول الله ميز فقط آنے ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب وائین کے ہمراہ ارض نجاشی کی طرف ہجرت کرنے کا تکم ارشاد فر مایا۔ ابوموی وائین کہ جی ۔ یہ بات ہماری تو م کومعلوم ہوئی تو انہوں نے عمر و بن العاص اور عمارہ بن الولید کو بھیجا۔ اور نجاشی کے لئے تحالف اسٹھ کئے ۔ پس ہم بھی ( وہاں ) پنچے اوروہ دونوں بھی پہنچے ۔ یہ دونوں اس کے پاس ہدایا کے کرحاضر ہوئے تو اس نے ان ہدایا کو قبول کرلیا۔ ان لوگوں ( قاصد بن قریش ) نے اس کو بحدہ کیا۔ پھر عمر و بن العاص نے نجاشی نے بیات ہماری قوم میں سے پھولوگ اپنے دین سے پھر گئے ہیں اوروہ ( اس وقت ) تمہاری زمین میں ہیں ۔ نجاشی نے ان سے ان بھرائی نے ہماری طرف ( آ دی ) بھیجا۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كري المسازى الم

آخمدً) پس اس رسول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں اور ہم نماز قائم کریں اور زکوۃ اواکریں اور اس رسول نے ہمیں اچھائی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا۔ راوی کہتے ہیں: نباشی کو حضرت جعفر ڈڈ تھوند کی بات نے تعجب میں ڈال دیا۔

س بہر عبر میں العاص نے بیرحالت دلیمی تو بولا۔اللہ تعالیٰ بادشاہ کوسلامت رکھے! بیلوگ حضرت عیسیٰ بن مریم پینیلامیں

آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر والی سے پوچھا۔ تمہارا ساتھی (نبی) عیسیٰ بن مریم علیہ ہے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر والیہ نے فرمایا۔ وہ حضرت عیسیٰ غلایہ ہا کے بارے میں خدا کا یہ کلام کہتے ہیں۔ کہوہ اللہ کی روح اوراس کا کلمہ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کواس کنوار ٹی زاہدہ عورت سے پیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بندہ بشرنہیں گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ نباشی نے زمین سے ایک لکڑی (نکا) اٹھائی اور کہا۔ اے جماعت محبّا دوزُ بَاد! حضرت عیسیٰ بن مریم علایہ بارے میں جو بات تم کہتے ہو۔ ان کوگوں کی بھی ہوئی بات تمباری بات سے اس لکڑی کے وزن سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ تہمیں آنا مبارک بواوراس کو بھی مبارک بو

جس کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا رسول ہے اور وہی رسول ہے جس کی بشارت حضرت میں کی بن مریم طفیلا نے دی تھی۔ اگر میں ان حکومتی احوال میں نہ ہوتا تو میں اس کے پاس حاضر ہوتا تا کہ میں اس کے جوتے اٹھا تا۔ جتنی ویر تمہارا دل جاہے تم میری زمین میں رہو۔ پھر نجاشی نے ہمارے لئے کھانے اور کپڑوں کا حکم دیا اور کہا۔ ان دونوں (قاصدین قریش) کوان کے ہدایا واپس کردو۔

2۔ راوی کہتے ہیں: عمرو بن العاص بستہ قد آ دمی تھا۔ اور عمارہ بن الولید ایک خو برونو جوان تھا۔ راوی کہتے ہیں: یہ دونوں نجاثی کے ساسنے سندر میں آئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرانہوں نے شراب بی۔ کہتے ہیں۔ عمرو بن العاص کے ہمراہ اس کی بیوی بھی سخی ۔ تو جب انہوں نے شراب نوشی کی تو عمارہ نے عمرو نے عمارہ کو کہا۔ تہمیں شرم نہیں آتی ۔ پس عمارہ نے عمر وکو پکڑ ااور اس کو سمندر میں چھیننے چلا تو عمرو نے اس کو سلسل دہائی دین شروع کی یہاں تک کہ عمارہ نے عمروکو کشتی میں داخل کر دیا۔ اس بات برعمرو نے عمارہ کو موقع پاکر نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو عمرو نے نجاشی ہے کہا۔ جب تم ہا ہم موروکو شتی میں داخل کر دیا۔ اس بات برعمرو نے عمارہ کو موقع پاکر نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو عمرو نے نجاشی ہے کہا۔ جب تم ہا ہم

سروو کی سرد کردے کی مردید کی بات برسرو سے سارہ رس پارٹ کی بہت میں بہت میں مردہ بات سروادی کی بیتا ہی تالی میں جاتے ہوتو عمارہ تمہارے گھروالوں کے پاس آتا جاتا ہے۔راوی کہتے ہیں۔نجاشی نے عمارہ کو بلا بھیجااوراس کی بیتا ہی تالی میں پھو تک مروادی پس عمارہ وحشیوں کے ساتھ ہوگیا۔ ( ۳۷۷۹۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ

رُكُ حَدَثنا عَبِدَ الرَحِيمِ بن سليمان ، عن إسماعِيل بنِ ابِي خَالِدٍ ، عنِ الشَّعبِيّ ، قال : لما قدِم جعفر من أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، لَقِيَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقُنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، وَنَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ ، قَالَتْ : لَا أَرْجِعُ حَتَّى آتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيتُ عُمَرَ ، فَزَعَمَ أَنَهُ أَفْضَلُ مِنَّا ، وَأَنَّهُمْ سَبَقُونَا بِالْهِجُرَةِ ، قَالَتْ : قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرْتُهُ مَرَّتَيْنِ " قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَحَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ :قَالَتْ يَوْمَنِذٍ لِعُمَرَ :مَا هُوَ كَذَلِكَ ، كُنَّا مُطرَّدِينَ بِأَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ ، وَأَنْتُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَيُطْعِمُ جَانِعَكُمْ.

(٣٧٤٩٦) حضرت عمى والني سے روايت ہے كه جب حضرت جعفر جي نو ارض حبشه سے واپس تشريف لائے تو حضرت عمر بن خطاب زور اساء بنت عمیس و معنونا سے ملے تو اس سے کہا۔ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے اور ہم تم سے افضل ہیں۔حضرت

اساء منی مذمونا نے فرمایا: میں تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک رسول اللہ مَؤَشِفَقَعَ ﷺ سے نہ مل لوں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ رسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَالِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَ عَ یہ ہے کہ وہ ہم سے افضل ہیں۔اور یہ کہ انہوں نے ہم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ فرماتی ہیں۔آپ عَیْرُفِیْتَوَیْمَ فِی ارشاد فرمایا: (نہیں) بلکہتم لوگوں نے دومر تبہ ہجرت کی ہے۔

حفزت اساعیل کہتے ہیں۔سعید بن الی بردہ نے مجھے بیان کیا کہ حضرت اساء ﴿ ثَامَانُومُا نِے اس دن حضرت عمر دِنْ اُنْور ہے کہا۔اییانہیں ہے(کیونکہ) ہم لوگ قابل نفرت اور دور کی زمین میں بالکل الگ کئے ہوئے تھے جبکہ تم لوگ اللہ کے رسول مِأَنظَةَ ﴿ کے پاس تھے کہ آپ مِنْوَنْفِیَغَ فِم میں سے ناوا قف کو وعظ کہتے اور تمہار ہے بھو کے کو کھانا کھلاتے۔

( ٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ ﴾ قَالَ :نَزَلَ ذَلِكَ فِي النَّجَاشِيُّ.

(٣٧٤٩٤) حفرت بشام النبي والد الدارشاد خداوندى ﴿ تَرَى أَغْيِنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ك بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بیآیت نجاشی کے بارے میں ٹازل ہوئی تھی۔

( ٣٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ :أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدُ قَلِهِمَ جَعْفَوٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا ٱفْرَحُ ، بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْح خَيْبُرُ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ فَالْتَزَمَهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(٣٧٤٩٨) حضرت على والني سروايت ب كه جب خيبر فتح بواتو ني كريم منط الني كي كوي خبردى على اورآب منط النيك في الدر حضرت جعفر روز تنز، نجاشی کے پاس سے واپس آ گئے ہیں۔ آپ مِنْ النَّنْ اللّٰهِ الله علیہ معلوم نہیں ہور ہا کہ میں ان دونوں با توں میں

ے کس پر (زیادہ) خوش ہوں۔حضرت جعفر والور کے آنے پر یا جیبر کے فتح ہونے پر۔ پھرآپ مِنْ الفَظِیَّةِ ان سے ملے اورآپ مِنْ الفَظَاعَةِ نے ان کواپنے ساتھ جمٹالیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسد یا۔

( ٣٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : دَعَا النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَمَعَ لَهُ رُؤُوسَ النَّصَارَى ، ثُمَّ قَالَ لِجَعْفَرٍ ۚ: اقْرَأْ عَلَيْهِمْ مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ

(كهيعص) فَفَاضَتْ أَعْيِنْهُمْ ، فَنزَلَتْ : ﴿ تَرَى أَعْيِنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الذَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ ﴿

۳۷۷۹۹) حضرت ابو بکر بن عبدالرحمان روایت کرتے ہیں کہ نجا تی نے جعفر بن ابی طالب مٹی ٹو کو بلایا۔اوران کے لئے بہت سے عیسا ئیوں کو جمع کیا بھر حضرت جعفر وٹی ٹو سے کہا۔تمہارے پاس قر آن میں سے جو ہے وہ ان پر پڑھو۔حضرت جعفر وٹی ٹو نے ان میں سے معروف میں موجود موجود میں موجود موجود موجود میں موجود موجود میں موجود موجود موجود موجود موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود موجود موجود موجود موجود میں موجود میں موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود

ئے بین ایر ان وال کی تو ان کی آئیس بہد پڑی اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ ﴿ تَوَی أَغْیُنَهُمْ تَفِیضٌ مِنَ اللَّهُمِ مِمَّا عَرَفُوا بَ الْحَقِّ ﴾ بَ الْحَقِّ ﴾

.. ٣٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ رَجُلَّ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَعُطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهَا ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَا إلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَأَبَى عُثْمَان ، فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَأَسْجُدَ إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَأَبَى عُثْمَان ، فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَأَسْجُدَ

لَأَحَدِ دُونَ اللهِ.

(۳۷۸۰۰) حضرت ابن سیرین طینیلا کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ہاں حضرت عثان بن عفان ڈاپٹو کاذکر ہوا تو ایک آ دی نے کہا۔لوگ تو ان پرسب وشتم کرتے ہیں۔ابن سیرین برشیلا نے کہا ہلاکت ہوان لوگوں پر کہ وہ ایسے آ دمی پرسب وشتم کرتے ہیں۔ کہ جونجا ثی کے پاس اصحاب محمد مُسِلِّنْ تَحَفِیْ کی ایک جماعت کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ تو ان میں سے ہرایک نے آ زمائش اپنے غیر کے والدکر دی۔لوگوں نے پوچھا: وہ کیا آ زمائش تھی جوانہوں نے حوالہ کی۔ابن سیرین نے کہا۔نجا شی کے پاس جو بھی جاتا تھا تو وہ اپنا رجھ کا کر داخل ہوتا تھا۔حضرت عثان ڈوٹٹو نے اس سے نکار کر دیا تو نجا شی نے ان سے کہا۔ جس طرح تیرے ساتھیوں نے کیا ہے نہیں ویسے کرنے ہے کس نے منع کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا۔ میں القد کے سواسی کو تجد ونہیں کیا کرتا۔

( ٢٣ ) فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُو غَزَا ؟

نِي كَرِيمُ صَوَّالِثَيَّا عَمَ وَات كَ بارك مِيس، آپ صِوَّالْتَظَيَّةَ نَ كَتَّنَ عُرُ وكِرُك ٢٧٨١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً ، قَاتَلَ فِي ثَمَانِ. (مسلم ١٣٣٨) (٣٧٨٠) حفرت عبدالله بن بريده ويُنْ والياء والدروايت كرتة بين رسول اللهُ مَرَّا فَيَضَعَ أَنِيسِ غَزُوات لارے اور آثھ

۔ ۱۷۸۷ء) عفرت حبدالله، ن بریده دی تو اند سے روایت مرسے ہیں۔ رسوں الله یون سے ۱۳۰۰ سر وات رہے۔ اور الله یس آپ مُؤَافِظَةُ فَهِ نِهِ قَالَ کیا۔

ى بِرِ الطَّهِمُ مِنْ الْكُبَابِ ، قَالَ :حدَّنِنِي لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمِ الزُّهْرِي ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ ، ٣٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّنِنِي لَيْثُ بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمِ الزَّهْرِي ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ ،

٧٧) حديثا زيد بن الحبابِ ، قال : حديثي ليت بن سعدٍ ، عن صفوان بنِ سليم الزهرِي ، عن ابِي بسره ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً. (٣٧٨٠٢) حضرت براء بن عازب والنوي سے روایت ہے كه رسول الله مَلِّنْ فَلَا يَعْمُ فَا نَيْسِ غَرْ وات الرّ بے ميں۔

( ٣٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ أَنَّ رَسُو [َ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا يَسْعَ عَشْرَةَ غَزُوَّةً ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ :كَمْ غَزَوْتَ مَىَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :سَبْعَ عَشُرَةَ. (بخارى ٣٩٣٩ مسلم ١٩١٧)

(٣٧٨٠٣) حضرت زيد بن ارقم فرئ فو ب روايت ہے كه رسول الله مَلِفَظَةَ نے اليس غزوات كئے۔ ابواسحاق كہتے ہيں ميں \_:

زید بن ارقم خلیجُو سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ مَلِّنْتِشَا اَتُمْ بِاسْتِ اللّٰهِ مِلَّاتِثَا اللّٰهِ مِلَّ

( ٣٧٨.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :غَزَوْتُ مَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، وَأَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلةَّ. (بخاری ۳۳۷۲ این حبان ۱۷۱۶

(۳۷۸۰۴)حضرت براء رہی ہے۔ میں نے بی کریم مِئِرِ فَقِیْجَ کے ہمراہ پندرہ غزوات میں شرکت کی ہے۔ میں اورع

اللد بن عمر حافظة جم عمر بين\_

( ٣٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ ، قَاتَلَ فِي ثَمَان : يَوْمَ بَدُرٍ ، وَيَوْمَ أُحُدٍ ، وَيَوْمَ الْأَحْزَابِ

وَيُوْمَ قُدُيْدٍ ، وَيُوْمَ خَيْبَرَ ، وَيَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَيَوْمَ مَاء لَيْنِي الْمُصْطِلِقِ ، وَيَوْمَ خُنَيْنٍ. (٥٥ ٣٧٨) حضرت قماده مع منقول ہے كدرسول الله مَثِلِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَاتُ وات لائے، جن ميں سے آٹھ غزوات ميں آپ مِثِلِ فَاتُ

نے قبال (لڑائی) بھی کیا۔غزوہ بدر بغزوہ احد بغزوہ احزاب بغزوہ قدید بغزوہ خیبر ، فتح مکہ بغزوہ بنی المصطلق بغزوہ خنین۔

### ( ٢٤ ) غَزُوَةُ بَدْرِ الْأُولَى

يهلاغز وهبدر

( ٣٧٨.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْن أَبِى وَقَاص ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، جَانَتُ جُهَيْنَةُ ، فَقَالَتُ : إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَأَوْثِقُ لَنَا حَتَّم نْأْمَنَكَ وَتَأْمَنَنَا ، فَأَوْنَقَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْلِمُوا ، فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَب ، وَلا نَكُورْ: مِنَةً ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَتَّى مِنْ كِنَانَةَ إِلَى جَنْبٍ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانُوا كَيْيِرًا ، فَلَجَأْ ٱ إِلَى جُهَيْنَةَ ، فَمَنَعُونَا وَقَالُوا زِلِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقُلْنَا :إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَا

يَّ مَسْنَدَ ابْنَ الْبُشِيمِ تَرْبُمُ (جَلَدَا) يَكُونَ ؟ فَقَالُوا : نَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ، فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ : مَا تَرَوُنَ ؟ فَقَالُوا : نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشِ هَذِهِ فَنُصِيبُهَا ، فَانْطَلَقْنَا وَقَالَ قَوْمٌ : لَا ، بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشِ هَذِهِ فَنُصِيبُهَا ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُولَلهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِي إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُولَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُوهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ عَضْبَانَ مُحْمَرًّا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا، وَجِنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمَ الْفُرْقَةُ ، لَابْعَثَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِحَيْرِكُمْ ،

إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَىءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَىءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيرِ ، وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبُو وَهُ الْخَبُرُ ، فَقَامَ عَضْبَانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا، وَجِنْتُهُم مُتَفَرِّقِينَ ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمَ الْفُرْقَةُ ، لَا بُعْتَنَ عَلَيْكُمُ رَجُلًا لَيْسَ بِحَيْرِكُمْ ، أَصْبَرُ كُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيّ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلاَمِ. أَصْبَرُ كُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيّ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلاَمِ. أَصْبَرَ كُمْ عَلَى الْبُوعِ وَالْعَطْشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيّ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلاَمِ. أَصْبَرُ كُمْ عَلَى الْمُعوعِ وَالْعَطْشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيّ ، فَكَانَ أَوْلَ أَمِيرِ فِي الإِسْلاَمِ. وَمَا لَا اللهِ مَنْ الْعَرَالِي وَقَامِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ مُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَامِ وَلَا اللهُ عَلَى الْعَمَادِ مَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْفُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْمَالِي الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ

نداد ہیں تھے۔پس ہم نے جہینے قبیلہ میں (آکر) پناہ لی تو انہوں نے ہمیں پناہ سے روک دیااور کہا۔تم لوگوں نے شہر حرام میں کیول ان کی ہے؟ ہم نے کہا: ہم نے انہیں لوگوں سے لڑائی کی ہے جنہوں نے ہمیں بلد حرام (کمہ) سے شہر حرام میں نکالاتھا۔ہم میں سے بعض لوگوں نے بعض سے پوچھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ہم القد کے پینے بیر جاتے ہیں اور جاکر میں یہ بات بتاتے ہیں۔اورا کیے گروہ نے کہا:نہیں! بلکہ ہم مہیں قیام کرتے ہیں۔اور میں نے چندلوگوں کی معیت میں یہ بات کی کہیں بلکہ قرایش کے اس قافلہ کے پاس چلتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ پس ہم قافلہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت فئی یہ تھا یہ جوکوئی جس چیز کو لے لیتو وہ ای کی ہے۔ پس ہم قافلہ کی طرف چل دیے۔ اور ہمارے (بقیہ) ساتھی نبی کریم میز فی تھی

٣٧٨.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُو كُمْ فِيهِ ﴾ فَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إلَّا أَنْ يَبْدَؤُوا فِيهِ بِقِتَالٍ، ثُمَّ نَسَخَتُهَا: ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ نَسَخَهَا هَاتَانِ الآيَتَانِ؛ قَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ . (ابن جرير ١٩٢)

(۳۷۸۰۷) حفرت قاده،ارشاد خداوندی ﴿ وَ لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ كے بارے ير

فرمانے ہیں کہالٹد تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیتھم دیا تھا کہ وہ شرکین سے مبجد حرام کے پاس نہلڑیں اِلّا یہ کہ شرکین ہی مبجد حرام میر لڑائی کا آغاز کردیں۔ پھراس آیت کواس آیت نے منسوخ کردیا۔ ﴿ پَسْأَلُّهُ مَلَكُ عَنِ الشَّلْفُ الْبِحَدَّادِ فِيهَا

لُوائى كا آغاز كردير بهراس آيت كواس آيت نے منسوخ كرديا۔ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهُو ِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيه ان دونوں آيات كوارشاد ، خداوندى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْوِكِينَ خَيْثُ وَجَدْتُهُوهُمْ

وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ نے منسوخ کردیا۔

# ( ٢٥ ) غَزْوَةً بَدْرٍ الْكُبْرَى، وَمَا كَانَتُ، وَأَمْرُهَا

براغز وهٔ بدر،اورجو کچھ ہوا،اورغز وہ بدر کے واقعات \_

( ٣٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ بَلُوْ لِسَبْعَ عَشْرَةً مِنْ رَمَضَانَ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. (٣٧٨٠٨ ) حضرت جعفر تَنْ تَنْ اليه والدرروايت كرت بين كه بدركاوا تعه، جمعه كروز، سرّ ه رمضان كووا تع بواتها .

( ٣٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ أَ

، ١٠٨٨) تحلك على ١٠٥٠ ؛ عند عوله بل عليه المو ١٠٥٠ ، عبرو عمرو بن يصيى ، عن عمرو بن عير . عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ بَدُرٌ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ ، لِسَبْعَ عَشْرَةً مِـ رَمَضَانَ.

(۳۷۸۰۹) حفزت عامر بن رمیعه بدری بیان کرتے ہیں که بدر کاواقعه بروز پیر،ستر ه رمضان کورونما ہواتھا۔

( ٣٧٨١. ) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ : تَحَرُّو َ

لإِخْدَى عَشْرَةً تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدُرٍ.

(٣٧٨١٠) حضرت عبدالله بروايت ب- صحابه كرام تفاتين في بدر كا قصد جا ند كے طلوع براره را تيس بهلے كيا تھا۔

( ٣٧٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ:حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِبِ

١٠٨٨ ، طلعة المسلم بن لا يَلِي ٥٠٠ علما حصور بن شيبه ٥٠ المسلم عَشْرَة كَيْلَة مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. بن هِشَامِ :أَيُّ لَيْلَةٍ كَانَتْ لَيْلَةَ بَدُرِ ؟ فَقَالَ :هِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، لِسَبْعِ عَشْرَة كَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

بن رے اور میں شیبہ مراثی ہیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمان سے بوچھا: بدر کا واقعہ کس رات کورونما ہوا؟ انہوا (۳۷۸۱۱)

نے جواب دیا۔ شب جمعہ کو۔ اور رمضان کی سترہ تاریخ کو۔

( ٣٧٨١٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنَّ بَدُرًا إِنَّمَا كَانَتْ بِنُوًّا لِرَجُلِ يُدْعَى بَدْرًا.

(۳۷۸۱۲) حضرت عامر بیانَ فرماتے ہیں کہ بدر (کی جگہ پر )ایک آ دمی کا کنواں تھا۔ جس آ دمی کانام بھی بدر تھا۔

( ٣٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنْيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمْ تُقَاتِلَ الْمَلَاثِكَةُ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ .

ابن الى شير متر جم (جلداا) كل ١٩٩٩ كا ١٩٩٩ كا كا العفاد ي

٣٧٨١٣) حفرت مجامد زُنْ تُوْ بيان كرتے ہيں كەملا ككەنے صرف بدر كےدن ہی قبال كيا تھا۔

٣٧٨١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قيلَ لَأَبِى بَكُرِ الصَّدِّيقِ وَلِى ، يَوْمَ بَدْرٍ : مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَائِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكْ عَظِيمٌ

يَشْهَدُ الْقِنَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفَّ.

اله ٢٥ ) حفرت على رُوْنُوْ سے روایت ہے کہ حضرت ابو برصدین روائو سے اور جھے یوم بدر میں کہا گیا کہ تم میں سے ایک کے اور جہرا نیل اور دوسرے کے ہمراہ میکا نیل ہے اور اسرافیل بڑا فرشتہ جھی قال میں حاضر ہے۔ یا فرمایا: وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ ۱۹ جبرا نیل اور دوسرے کے ہمراہ میکا نیل ہے اور اسرافیل بڑا فرشتہ جھی قال میں حاضر ہے۔ یا فرمایا: وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ ۲۷۸۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و اللَّيْفِيّ ، عَنْ أبيد ، عَنْ جَدِّو ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْ حَاءِ حَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرُونَ ؟ فَقَالَ وَكُذَا ، فَالَ : ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرُونَ ؟ فَقَالَ عُمْرٌ مِثْلُ قَوْلٍ أَبِى بَكُو ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : مَا تَرُونَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : إِيَّانَا تُوبِيدُ ، فَوَالَذِى أَكُومَكُ عُمَرٌ مِثْلُ قَوْلٍ أَبِى بَكُو ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : مَا تَرُونَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : إِيَّانَا تُوبِيدُ ، فَوَالَذِى أَكُومَكُ عُمَرٌ مِثْلُ قَوْلٍ أَبِى بَكُو ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : مَا تَرُونَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : إِيَّانَا تُوبِيدُ ، فَوَالَذِى أَكُومَكُ عُلَالَ عَالَ : مَا تَرُونَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : إِيَّانَا تُوبِيدُ ، فَوَالَذِى أَكُومَكُ

عُمَرُ مِثْلَ قُوْلِ أَبِى بَكُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ :مَا تَرَوُنَ ؟ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ : إِيَّانَا تُرِيدُ ، فَوَالَّذِى أَكُوَ مَكَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَّا سَلَكْتُهَا قَطُّ ، وَلَا لِى بِهَا عِلْمٌ ، وَلَئِنُ سِرْتَ حَتَّى تُأْتِى بَرُكَ الْغِمَادِ مِنْ ذِى يَمَنِ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ ، وَلَا نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ : اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ ، وَلَا نَكُونَ خَرَجُتَ لَامُو ، وَأَحْدَثَ قَاعِدُونَ ، وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْ تَكُونَ خَرَجُتَ لَامُو ، وَأَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَامُضِ لَهُ ، فَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقَطَعْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ،

ں تک کہ جب آب مُلِنْ عَنَیْ مَقَامِ روحاء پر پنچے تو آپ مَلِنْ عَنَیْمَ اللهِ عَلَیْ اور پوچھاتم لوگوں کی کیارائ ہے؟ حضرت بحر رفاضی نے جوابا عرض کیا۔ یا رسول الله مَلِنْ عَلَیْمَ عَلَیْ اللهِ مِلْ ہے کہ وہ فلاں جگہ میں اور اتنی مقدار میں ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔ پہ مِلِنَّ عَلَیْ اَلْهِ عَلَیْ اَللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ جھا:تم لوگوں کی کیارائے ہے؟ تو حضرت عمر دفائو نے ( بھی ) حضرت ابو بمر جوزی ہے۔

ہ بہت ہوئے۔ طرح جواب دیا۔ پھرآپ نِیرِ فَضِیَج نے خطبہ ارشاد فر مایا اور پوچھا۔ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ دہوئنو نے باعرض کیا۔ آپ کی مراد ہم ہیں؟ قتم اس ذات کی! جس نے آپ کوعز ت بخشی اور آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ میں اس راہ پر بھی

ں چلا اور نہ ہی مجھےاس کاعلم ہے۔لیکن اگر چلتے چلتے ذی یمن مقام میں برک نماد تک بھی پہنچ جائمیں گے تو البتہ ہم ضرور بالضرور پ کے ہمراہ چلتے رہیں گے۔اور ہم ان لوگوں کی مثال نہیں بنیں گے۔جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے (ہوکر)موٹی غلایٹلام سے كَهِا ﴿ اللَّهِ مِنْ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

بلکہ (ہم یکہیں گے) آپ اور آپ کارب جا کر قبال کرے اور ہم آپ کے ہمراہ بیروی کرنے والے ہول گے۔اور

سكتا ہے كه آيكى كام كے لئے نظے ہوں اور اللہ تعالى نے آپ كے لئے كى دوسرے امركورونما كردے۔ بس آپ اس مومد

دیکھیں جس کوانٹد تعالیٰ آپ کے لئے رونما کر ہےاور آپ ای کو پورا کریں ۔سوجس ہے آپ چ**ا بیں تعلق قائم کریں ا**ورجس ۔ -آپ جاہیں تعلق کاٹ لیں۔اورجس سے جاہیں <sup>سلح</sup> کرلیں اور جس سے جاہیں دشمنی کرلیں۔اور ہمارےاموال میں سے جود<sup>ا</sup>

جاہے لے لیں۔حضرت سعد خاشٰ کی بات پریہ آیت قرآنی نازل ہوئی۔ ﴿ تُکمَا أَخُرَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقّ ، وَإِ

فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ عَلَى وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ اوررسول الله مَرْ اللَّهُ عَلَى الله وابوسفيان كے پاس موجود مال غنيمت بناكر لينا تقاليكن الله تعالى نے اپنے تي كے لئے قتاا

كاواقعه رونما كرديابه

( ٣٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ؛ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :فَتَسَارَعَ فِي ذَلِكَ شُبًّا الرَّجَالِ ، وَبَقِيَتِ الشُّيُوحُ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنَائِمُ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ الَّذِى جُعِلَ لَهُمْ ، فَقَا الشُّيُوخُ : لَا تَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْنَا ، فَإِنَّا كُنَّا رِدْأَكُمْ وَكُنَّا تَخْتَ الرَّايَاتِ ، وَلَوَ انْكَشَفْتُمَ انْكَشَفْتُمْ إِلَيْنَا

فَتَنَازَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

(ابوداؤد ۲۷۳۱ ابن حبان ۱۹۳

(٣٧٨١٢) حضرت ابن عباس بني تنفيز ہے روايت ہے كہ جب بدر كا دن تھا تو رسول اللّٰد مِنْفِظَةَ نَے ارشاد فر مایا: جو خص بيريكا م كر \_

تواس کے لئے یہ یہ ہے۔راوی کہتے ہیں: یہ بات من کر جوان آ دمی تیزی دکھانے لگے۔اورصرف بوڑ ھے افراد جھنڈوں کے نیچے گئے۔ پھر جب علیمتیں (اکٹھی) ہو کیں تو یہ جوان اپناا پنا (مقررہ) اجر لینے کے لئے آگئے۔ بوڑھوں نے کہا۔تم لوگ ہم پرزیاد

کے مستحق نہیں ہو۔ کیونکہ ہم تو تمہارے مددگار تھے اور ہم جھنڈوں کے نیچے تھے۔اگرتم واپس پلٹے تو تم ہمارے طرف ہی واب لیئے ۔ پس بےلوگ آپس میں جھٹڑنے تکے ۔ تواللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرما ئیں۔ ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ے ل

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ تك ـ

( ٣٧٨١٧ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ﴾ ، قَاأ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدُرٍ ، قَالُوا : نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ.

(٣٧٨١٧) حضرت ابن عباس طافرة آيت قرآ في ﴿ سَيْهُوَمُ الْجَمْعُ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں۔ بيدواقعہ يوم بدر كو بهوا تھا۔ ٢٠

نَ كَبار نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ تواس يرية يت نازل مولَى -

٣٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

مِي مسنف اين الي شير مترجم ( جلد ١١) كي الما المنازى الما المنازى الما المنازى الما المنازى الما المنازى الما المنازى

ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ قَالَ : ذَاكَ يَوْمُ بَدُرٍ.

للسُونَ ﴾ كے بارے مل منقول بكريد يوم بدركا واقعب\_

ہے تھے ۔لشکروں کوشکست ہوگی کشکروں کوشکست ہوگی۔

جِبُرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

نَسَوَّمُوا ، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ مَ قَالَ : فَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ وَضَعَ الصُّوف.

نان لگار کھے ہیں ۔راوی کہتے ہیں کہ اس دن مہلی مرتبہ اون استعال کی گئے۔

رفو پکڑے ہوئے ہے،اس پرآلات حرب ہیں۔

اب- بيەبدر كادن تھا۔

٣٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿سَيُّهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ قَالَ :

٣٧٨١٩) حفرت ابن عباس الله في سقر آن مجيدكي آيت ﴿ حَتَّى إِذَا ۗ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ

.٣٧٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ يَوْمَ

بَدُرٍ ، وَيَقُولُ : هُزِمَ الْجَمْعُ ، هُزِمَ الْجَمْعُ. (بخارى ٢٩١٥ ـ احمد ٣٢٩) ٣٤٨٢٠) حضرت عكرمه وفاتف سے روايت ہے كه بى كريم مِلْفَظِيَّةَ بدركے دن زره پہنے ہوئے تھے اور خوشى كاا ظهار كرتے ہوئے كه

٣٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا

يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُّوِّ.

٣٧٨٢١) حفرت على جائن ہے روایت ہے كەالبىتە تحقیق میں نے بدر كے دن اپنے آپ ( یعنی صحابہ ٹوکائیٹر) كوديكھا كەبم رسول الْمُ مَلِّوْتَكَيَّةً كَى اوت ميں بناہ لےرہے تھے اور آپ مِنْوَفِيْنَا فَجَ ہم میں ہے سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔

٣٧٨٢١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ بَدُرِ : هَذَا

٣٧٨٢٢) حفرت عکرمہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِقَةُ نے بدر کے دن ارشاد فر مایا: یہ جبرئیل ہے،اپنے گھوڑے کے

٣٧٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٣٧٨٢٣) حضرت عمير بن اسحاق ويقيل ب روايت ب كدرسول الله صَلِيقَطَعَ أ ن ارشاد فر مايا: نشان لكا لو كيونكه فرشتول في بهي

٢٧٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ الْعَبْدِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ :كَانَ

(٣٧٨١٨) حَفرت ابوالعاليه وينيز عقر آن مجيد كي آيت ﴿ سَيُّهُزَّهُ الْمَجْمُعُ وَيُولُّونَ الدُّبُو ﴾ كي تفسير مين منقول بـ فرمات

هي معنف ابن الي شيه متر قبم ( جلدا ا ) کرچه کال ۱۷۲۴ کرچه کال ۱۷۲۴ کرچه کال ۱۷۲۴ کرچه کال ۱۷۲۴ کرچه کال کال کال

سِيمًا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ.

(٣٧٨٢٣) حضرت على دراية بروايت م كديوم بدركواصحاب رسول مَرْفَضَيَا في علامت سفيدر مك كي اون تفار

( ٣٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوْدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَحَدَّه

الْمُسْلِمُونَ أَنَّ كُرْزَ بْنَ جَابِرِ يُمِدُّ الْمُشْرِكِينَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿بَلَى إِنْ نَصْبِرُ, وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ يَقُولُ :إ

أَمَدَّهُمْ كُوزٌ أَمَدَدْتُكُمْ بِهَوُلاءِ الْمَلاَئِكَةِ ، فَلَمْ يُمْدِدْهُمْ كُوزٌ بِشَيْءٍ. (طبري ٢١)

(٣٧٨٢٥) حضرت عامر جن ﷺ روايت كرتے ہيں كه جب بدر كا دن تھا تو مسلمان كہنے لگے۔كرز بن جابر ،مشركين كى مدوكر ·

ہے۔تویہ بات مسلمانوں پرشاق گزری۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿بَلَی إِنْ تَصْبِرُوا وَمَتَقُوا وَیَأْتُو كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا

يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾. الله تعالى فرمايا - الرمشركين كى مدور ركر حكاتو مين ا

فرشتوں کے ذریعہ ہے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر کرز نے مشرکین کی مدذبیں کی۔

( ٣٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ ﴿وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِ

السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ قَالًا : طَشُّ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٣٧٨٢١) حضرت تعلى وينيو اورسعيد بن مستب وينيو قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَيُسَوِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُمْ بِهِ

کے بارے میں فرماتے ہیں کداس سے مرادیوم بدر کی ہلکی بارش ہے۔

( ٣٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمَيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدُر

(٣٧٨٢٧) حضرت جابر من نفو ہے روایت ہے كہ ميں بدر كے دن اپنے ساتھيوں كے لئے ياني مجرر ہاتھا۔

( ٣٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿يَوْمَ نَبْطِتُ

الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : يَوْمَ بَدْرٍ.

(٣٧٨٢) حفزت عبدالله سروايت بجكانبول في آيت قرآني ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ ك بار عيل فرما

( ٣٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ نُعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ الْعُذْرِ ي

أَنَّ أَبًا جَهْلِ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : اللَّهُمَّ أَقْطَعُنَا لِلرَّحِمِ ، وَآتَانَا بِمَا لَا يُعْرَفُ ، فَأَحِنْهُ الْعَدَاةَ ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِا ا سُيَفْتَاحًا مِنْهُ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ :﴿إِنْ تَسُتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمَ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ الآيَةَ

(احمد ۳۳۱ حاکم ۲۸

(بخاری ۰۸.

ه مستف ابن الى شير مترجم (جلدا ا) كو مستف ابن الى شير مترجم (جلدا ا)

(٣٧٨٢٩) حضرت عبدالله بن ثغلبه عُذري ولألواء عبروايت ہے كدابوجهل نے بدر كے دن كها۔اے الله! جوآ دى ہم ميں سے زيادہ قطع رحی کرنے والا اور غیرمعروف کا زیادہ مرتکب ہے تو اس کو ہلاک کردے۔راوی کہتے ہیں۔ یہ بات ابوجہل کی طرف سے طلب فَتْحَ كُنَّى - اس بريه آيت نازل مولِّي - ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

( ٣٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهُلِ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَبِهِ رَمَقٌ ، قَالَ : قَدْ أُخْزَاكَ اللَّهُ ، قَالَ : هَلْ أَعَمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ. (بخارى ٣٩٦١) (۳۷۸۳۰) حضرت عبدالله بن مسعود دی فیز سے روایت ہے کہ وہ بدر کے دن ابوجہل کے پاس آئے درانحالیکہ اس میں ملکی می رمق

باتی تھی۔توابن مسعود ولٹو نے فرمایا تحقیق اللہ تعالی نے مجھے ذکیل کردیا ہے۔ آبوجہل نے کہا جن لوگوں کوتم نے قس کیا ہے ان میں

سب سے اہم میں ہوں۔ ( ٣٧٨٣١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :

إِنِّي لَفِي الصَّفُّ يَوْمَ بَدُرٍ، فَالْتَفَتُّ عَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا غُلَامَانِ حَدِيثًا السِّنِّ ، فَكَرِهْتُ مَكَانَهُمَا، فَقَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ : أَى عَمِ ، أَرِنِي أَبَا جَهُلِ ، قَالَ :قُلْتُ : مَا تُرِيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتِلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ الآخَرُ أَيْضًا سِرًّا مِنْ صَّاحِبِهِ : أَيْ عَمِ ، أَرِنِي أَبَا جَهُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا تُرِيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَىَّ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : هُوَ

ذَاكَ ، قَالَ : وَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ ، فَابْتَدَرَاهُ كَأَنَّهُمَا صَفْرَان ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى ضَرَبَاهُ. (بخارى ٣١٣١) (٣٧٨٣١) حفزت عبدالرحمان بن عوف مناتي ہے روایت ہے کہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دائمیں ، بائمیں

نظر دوڑائی تو دوکم عمرلڑ کے دکھائی دیئے۔ میں نے ان کے کھڑا ہونے کونا ببند کیا۔ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے خفیہ

مجھ ہے کہا۔ اے بچپا جان! مجھے ابوجہل دکھا دیجئے۔عبد الرحمان بن عوف شائٹو فرماتے ہیں۔ میں نے بوچھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کریہ نذر مانی ہے کہ اگر میں اس کود کیےلوں گا تو میں اس کولل کروں گا۔عبد الرحمان بنعوف رہائی کہتے ہیں۔ دوسرے لڑکے نے بھی اپنے ساتھی سے خفیہ کہا۔اے چیا جان! مجھے ابوجہل وکھا دیجئے۔عبد

الرحمان كہتے ہيں۔ ميں نے يو چھا۔ تمہيں اس سے كيامطلب ہے؟ اس الر كے نے جواب ديا۔ ميں نے خدا كانام لے كريدنذر مانى ہے کہا گرمیں اس کود کیے لوں گا تو میں اس کوتل کروں گا۔عبدالرحمان جناشؤ کہتے ہیں۔ (یہ بات من کر ) مجھےان دونوں کی جگہ کسی اور کا ہونا پسند نہ آیا۔ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: ابوجہل یہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں کے لئے ابوجہل کی طرف اشارہ کیا۔

یں وہ دونوں اس پر جھیت پڑے گویا کہ وہ شکرے ہیں۔اوریہ دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ یہاں تک کدانہوں نے ابوجہل کو مار دیا۔ ( ٣٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا : بِأَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ،

وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتُبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، وَعُفْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِى قَلِيبِ بَدْرٍ.

(۳۷۸۳۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ بی کر یم میلائے کے ارشاد فر مایا کرتے تھے۔اے اللہ! تو قریش کو پکڑ۔ تین بار۔ابوجہل بن ہشام کو پکڑ،عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ،شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ، ولید بن عتبہ کو پکڑ،امیہ بن خلف کو پکڑ،اورعقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔راوی کہتے

بن عنا اربور مصبه بن ربینه د پر ربینه بن ربینه و پر ۱۰ و میرد بن صبه و پر ۱۰ مییه بن صف و پر ۱۰۰ ہیں : حضرت عبدالله بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کفار کو بدر کے کنویں میں مقتول دیکھا۔

( ٣٧٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنُ أَخِيهِ يَزِيدَ بُنِ حَازِمٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ بَدُرًا وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُتْبَةً بُنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ ، فَقَالَ :إِنْ يَكُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، إِنْ يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا ، فَقَالَ عُتَبَةً : أَطِيعُونِى ، وَلَا تُقَاتِلُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ لَمْ يَزَلُ ذَاكَ فِى

يُطِيعُوهُ يَرُشُدُوا ، فَقَالَ عُتَبَةً : أَطِيعُونِي ، وَلَا تَقَاتِلُوا هَوُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإِنَّكُمُ قُلُوبِكُمْ ، يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ وَقَاتِلِ أَبِيهِ ، فَاجْعَلُوا فِيَّ جُبْنَهَا وَارْجِعُوا.

قَالَ : فَبَلَغَتُ أَبَا جَهْلِ ، فَقَالَ : انْتَفَخَ وَاللَّهِ سَحُرُهُ حَيْثُ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، وَاللهِ مَا ذَاكَ بِهِ ، وَإِنَّمَا

ذَاكَ لَأَنَّ ابْنَهُ مَعَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَضْحَابَهُ أَكُلَةُ جَزُورٍ لَوْ قَدِ الْتَقَيْنَا ، قَالَ : فَقَالَ عُتْبَةُ : سَيَعْلَمُ الْمُصَفِّرُ اسْتِهِ مَنِ الْجَبَانُ الْمُفْسِدُ لِقَوْمِهِ ، أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَرَى تَحُتَ الْقِشَعِ قَوْمًا لَيَصْرِبُنَكُمْ ضَرُبًا يَدْعُونَ لَكُمُ الْبَقِيعَ ، أَمَا تَرَوْنَ كَأَنَّ رُؤُوسُ الْأَفَاعِي ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمَ السُّيُوفُ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَعَا أَخَاهُ وَابْنَهُ وَمَشَى بَيْنَهُمَا ، حَتَّى إِذَا فَصَلَ مِنَ الصَّفَ دَعَا إلَى الْمُبَارَزَةِ.

(۳۷۸۳۳) حضرت ابن عباس و التنویز کے آزاد کردہ غلام حضرت عکرمہ ویٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان بدر میں آترے اور مشرکین سامنے آئے ۔رسول الله میڈیٹیڈیڈ نے عتبہ بن ربیعہ کود یکھا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے اونٹ پرسوارتھا۔ تو فر مایا: اگر کھار میں سے کسی کے پاس خیر (کی بات) ہے تو وہ اس مُرخ رنگ والے اونٹ والے کے پاس ہے۔ اگر یہ کفاراس کی بات مان لیس کے تو اچھے رہیں گے۔ عتبہ نے (لوگوں سے) کہا۔ تم لوگ میری بات مانو اور ان لوگوں (مسلمانوں) سے لڑائی نہ کرو۔ کیونکہ اگر تم نے لڑائی لڑی تو یہ بات تمہارے دلوں میں مسلسل باتی رہے گی۔ یعنی ایک آدمی اپنے بھائی اور اپنے والد کے قاتل کو (زندہ) دیکھا

پھرے گا۔ تم لوگ اس لڑائی کی بزدلی جھے پر ڈال دواورلوٹ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں: یہ بات ابوجہل تک پنجی تو اس نے کہا: بخدا! عتبہ نے جب سے محمد اور اس کے صحابہ جی کھٹے کو دیکھا ہے بزدل ہو گیا ہے۔ بخدا! (جو یہ کہدرہا ہے ) یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا ان کے ہمراہ ہے۔ حالا نکہ اس کو معلوم بھی ہے کہ اگر ہم محمد اور اس کے اصحاب سے لڑیں تو وہ کم عددلوگ ہیں۔ راوی کہتے ہیں: عتبہ نے کہا: عنقریب اپنی سرین کو زرد کرنے والا جان لے گا کہ اپنی قوم میں فساد ڈالنے والا کون شخص ہزدل ہے۔ بخدا! میں تو ان ملبوسات کے نیچے ایسی قوم کود کیورہا ہوں جو تہہیں ضرور بالضرور اس طرح مارے گی کہ وہ تمبارے لئے بقیع کو یکاریں گے۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) ﴿ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) ﴿ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) ﴿

کیا تہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے سرمانپول کے سرول کی طرح (بلند) ہیں اوران کے چبر نے لواروں کی طرح ہیں؟ راوی کہتے میں: پھراس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کے درمیان چلنے لگا یہاں تک کہ جب وہ صف سے نکل گیا تو اس نے

مبارزت كى دعوت دى ـ مبارزت كى دعوت دى ـ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّب ، عَنْ عَلْمَ بِعَنْ عَبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّب ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا اجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا وَعُكْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدُرٍ ، قَالَ : فَلَمّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَلْدُ أَقْبَلُوا ، سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى بَدُرٍ ، وَبَدُرُ بِنْزٌ ، فَسَبَقْنَا الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا ، فَوَجَدُنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ ؛ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ ،

وَمُوْلًى لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ إِلَيْهَا ، وَأَمَّا الْمَوْلَى فَأَخَذُناهُ ، فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ : كُمَ الْقَوْمُ؟ فَيَقُولُ : هُمُ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَاكَ ضَرَبُوهُ ، حَتَّى الْقَوْمُ؟ فَقَالَ : هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، انْتَهُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : كُمّ الْقَوْمُ ؟ فَقَالَ : هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَهَدَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُخْبَرَهُمْ كُمْ هُمْ ، فَآبَى.

شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَهَدَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ كَمْ هُمْ ، فَأَبَى. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ : كُمْ يَنْحَرُونَ ؟ فَقَالَ :عَشُرًّا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْقَوْمُ أَلْفٌ ، كُلُّ جَزُورِ لِمِنَةٍ وَتَبَعِهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشَّ مِنْ مَطْرِ ، فَانْطَلَقُنَّا تَخْتَ الشَّجْرِ وَالْحَجْفِ نَسْتَظِلُّ تَخْتَهَا مِنَ الْمَطْرِ ، قَالَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَتِنْ يَدُعُو رَبَّهُ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى : الصَّلَاةَ عِبَادَ اللهِ ، فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجْرِ وَالْحَجْفِ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَرَّضَ عَلَى الْفَتَالُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ عِنْدَ هَذِهِ الصِّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبِلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ ، الْقَتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ عِنْدَ هَذِهِ الصِّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ ، اللهِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرُ يَسِيرُ فِى الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ ، نَادِ لِى إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرُ يَسِيرُ فِى الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ ، نَادِ لِى جَمْزَةَ ، وَكَانَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ؛ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ ، وَمَا يَقُولُ لَهُمْ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، وَمَا يَقُولُ لَهُمْ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْجَمَلِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ عَاحِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْاجْمَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقَالِ اللهُ عَلْلِهِ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلْمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَقَالَ: هُوَ عُتْبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ ، إِنِّى أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ ، لَا تَصِلُونَ النِّهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ ، يَا قَوْمُ ، اِغْصِبُوا اللَّوْمَ بِرَأْسِى ، وَقُولُوا : جَبُنَ عُتْبَةً ، وَقَدْ عَلِمُتُمْ أَنِّى لَسْتُ بِأَجْنِكُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ، لَوْ غَيْرُكَ قَالَ هَذَا أَعْضَضْتُهُ ، لَقَدْ مُلِئَتْ رِئَتُكَ وَجَوْفُكَ وَجَوْفُكَ وَجُوفُكَ مُعْتَبَةً ؛ فَقَالَ عُنْبَةً ؛ إِيَّاكَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ ، سَتَعْلَمُ الْيُوْمَ أَيْنًا أَجْبَنُ ؟. وَانْحُوهُ شَيْبَةً ، وَانْهُ الْوَلِيدُ جَمِيَّةً ، فَقَالُوا : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَخَرَجَ فِنْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَةً ، قَالَ : فَبَرَزَ عُتْبَةً ، وَأَخُوهُ شَيْبَةً ، وَانْنُهُ الْوَلِيدُ جَمِيَّةً ، فَقَالُوا : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَخَرَجَ فِنْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَةً ،

مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كي المسلمة على المسلمة

فَقَالَ عُتْبَةُ : لَا نُوِيدُ هَؤُلَاءِ ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ يَنِى عَمِّنَا ، مِنْ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا عَلِيٌّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ ، فَقَتَلَ اللَّهُ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً ، وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ. قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ أَسِيرًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَوَنِي ، لَقَدُ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَخْسَنِ النَّاسِ وَجُهًّا ، عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ ، مَا أَرَاهُ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِتُ : أَنَا أَسَرْتُهُ يَا

رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ : أُسْكُتُ ، لَقَدُ أَيْدَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ ، قَالَ عَلِيْ : فَأُسِرَ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُظَّلِبِ الْعَبَّاسُ، وَعَقِيلٌ ، وَنَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ. (ابوداؤد ٢٦٥٨ - احمد ١١١)

(٣٧٨٣٨) حفرت على رفاتين سے روايت ہے كه جب بهم مدينه ميں آئے اور بهم نے وہاں كے پھل كھائے تو وہ بميں موافق نه آئے اور ہمیں شدید بخارآ گیا۔اور نی کریم مَلِّنْ فَغَیْ بدر کے بارے میں تحقیق کررہے تھے۔راوی کہتے ہیں: پس جب ہمیں یہ بات پنجی کہ تو ہم نے وہال مشرکین میں سے دوآ دمیوں کو پایا۔ ایک آ دمی قریش میں سے تھا اور ایک عقبہ بن ابی مُعیط کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جو قریشی تقاوہ تو قریش کی طرف بھاگ گیا اور جو آزاد کردہ غلام تھااس کو ہم نے پکڑلیا۔ اور ہم نے اس سے یہ یو چھنا شروع کیا۔ کتنے

لوگ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا۔ بخدا! وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔اوران کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مسلمانوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کو لے کرنبی کریم مِیوَفِقَعَ فَم کی خدمت میں مینیے۔آپ مِیوَفِقَعَ فَرِ اس سے یو جھا: کتنے لوگ ہیں؟اس آ دمی نے جوابا کہا: بخدا! یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور شدید پکڑ والے ہیں۔سولوگوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہوہ بتادے کہ مشرکین کی تعداد کتنی ہے لیکن اس آ دمی نے (مسلسل) انکار کیا۔

۲۔ پھررسول الله مَالِفَظَعُ أَنْ الله عَلَيْ الله مَالِفَظَعُ أَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَ

میں -رسول الله مُؤْفِظَةِ نے فرمایا: بیلوگ ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔ ہرایک اونٹ سو کے لگ بھگ کے لئے ( کافی ) ہوتا ہے۔ ۳۔ پھر ہمیں رات کے وقت ہلکی می بارش محسوس ہوئی تو ہم درختوں اور ڈھالوں کی طرف بارش ہے بچاؤ کرتے ہوئے چل

ویے۔راوی کہتے ہیں: رسول الله مَلِفِظَةُ اس رات وُعا ما نگتے رہے۔ پس جب فجر طلوع ہوگئ تو آپ مِلِفظَةَ فِي منادي فرمائي۔ اے بندگان خدا! نماز کا خیال کرو۔ پس بوگ درختوں اور ڈھالوں میں سے (نکل کر) آئے اور رسول الله مِنْفِظَةَ نے ہمیں نماز

پڑھائی اورلڑائی پرابھارا۔ پھرآپ مَلِفَظَةَ نے فرمایا: پہاڑوں کی اس مُرخ مثلث کے پاس قریش کی جماعت موجود ہے۔

۳- پھر جب بیلوگ ہمارے قریب ہوئے اور ہم نے صفیں تر تیب دیں تو ان میں سے ایک آ دمی سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار مشرکین میں چل رہاتھا۔ آپ مِنْظِفْظُةَ نے ارشاد فرمایا۔اے علی احمزہ کومیری طرف ہے آواز دو۔ بیمشرکین کے زیادہ قریب تھے۔ کہ بیسرخ اونٹ والا کون شخص ہےاور بیکیا کہدرہاہے؟ پھرآپ مَلِّنْ فَيْجَةِ نے لوگوں سے فرمایا۔اگرلوگوں (مشرکین) میں ہے کس معنف ابن الی شیب متر جم (جلداا) کو معنف ابن الی شیب متر جم (جلداا) کو معنف ابن الی شیب متر جم (جلداا) کو می سرخ اونٹ والاشخص ہو۔ پھر حضرت جمزہ رفی ٹیز تشریف لائے اور فرمایا: شیخص

یے ہمدان جبروں اور پہنے ہے۔ وہ ماہ میں ماہ میں استروں استروں استروں اور اور اور استرات کے استروں کو استروں کا استروں کا اور میں اس کو کو استروں کا اور میں اس کو کو استروں کا اور میں میں اس کو کو استروں کا کہا۔ استانی سرین کو پیلا کرنے والے! تو مجھے عار دلاتا ہے۔ معتبر نے کہا۔ استانی سرین کو پیلا کرنے والے! تو مجھے عار دلاتا ہے۔ معتبر نے کہا۔ استروں کی میں سے کون زیادہ کردل ہے؟

عقریب آئے کے دن تو جان جائے گا کہ ہم میں سے نون زیادہ ہردل ہے؟

- راوی کہتے ہیں پھرعتباوراس کا بھائی شیباوراس کا بیٹاولید، غیرت کھاتے ہوئے سامنے آئے اور کہنے لگے۔ کون مقابل آئے گا؟ تو انصاریوں سے چیہ جوان باہر نکلے تو عتب نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مقابل ہمارے بچپا زاد، بنی عبد المطلب میں سے کوئی آئے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مَلِّ اَنْتُحَافِیْ نے ارشاد فرمایا: ''اے علی! کھڑے ہو جاؤ۔ اے حمزہ! کھڑے بیں ایک تھائی نہیں ہے۔ بشدیں ہے۔ اور وار میں تک کو بالک کیا گھڑے ہے ہو جاؤ۔ اے حمزہ!

راز ہیں جہ سب یں سے دن سے دراوں ہے ہیں، ہراپ راسے ہے ارساد ترایا ہے ہیں: ھرے ہو جا و۔ اے مرہ:
کھڑے ہوجاؤ۔ اے عبیدۃ بن الحارث! کھڑے ہوجاؤ۔ 'بس اللہ تعالیٰ نے ،عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو ہلاک کیا
اور حضرت عبیدہ بن الحارث کوزخم آگئے۔ اور ہم نے مشرکین میں ہے ستر کوتل کیا اور ستر کوقیدی بنایا۔

-- راوی کہتے ہیں: بھر انصار میں سے ایک پہت قد آ دمی عباس کوقید کرکے لائے۔ عباس کہنے لگے۔ بلاشیہ، بخدا! مجھے اس
انہ ایک نے قدیمیں کی مجمد سے مضرف میں نے جہد نے ایس میں ہے۔ ایس کیتے سے بلاشیہ، بخدا! مجھے اس

انساری نے تیز نہیں کیا۔ بلکہ مجھے ایک منج آدمی نے جو بہت خوبصورت چرے والا تھا۔ قید کیا ہے اور وہ سفید و سیاہ داغ والے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں اس آدمی کو (آپ کے )لشکر میں نہیں و کھر ہا۔ انساری نے عرض کیا۔ یارسول الله مَلِّنْ اللهُ عَلِیْنَا اللهُ مَلِنْ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَا کِی اللهُ اللهُ

ے۔حضرت علی الخافؤ فرماتے ہیں بنوعبدالمطلب میں سے عہاس، حقیل اور نوفل بن الحارث قیدی بنائے گے۔ ( ۲۷۸۳۵ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَ انِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَصَبُتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْدٍ فَأَعْجَيَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهُ لِي ، فَنَزَلَتْ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ الآيَةَ.

لمت : يا رسول الله ، هبه لي ، فنزلت : ﴿يسالونك عَنِ الانفالِ ﴾ الايّة. (مسلم ٣٣- احمد ١٨١)

(٣٧٨٣٥) حضرت مصعب بن سعد، اپن والدے روایت کرتے ہیں کہ مجھے بدر کے دن ایک تلوار ملی تو وہ مجھے پند آئی۔ میں فے غرض کیا۔ یارسول الله مُرَّافِظَةَ اِیہ مجھے ہدیة وے دیجئے۔ تواس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ يَسُالُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾. ٢٧٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا جَهْلِ هُوَ الَّذِي السَّفُتَحَ يَوْمَ بَدُرِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ

(٢٧٨) حدث عبد الاعلى ، عن معمر ، عن الزهرى ؛ أن أبا جهل هو الدى استفتح يوم بدر ، فقال :اللهم أيّنا كَانَ أَفْجَرَ بِكَ ، وَأَقْطَعَ لِرَحِمِهِ ، فَأَحِنْهُ الْيُومَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾.

(٣٧٨٣٢) حضرت زهرى: سے روایت ہے كدا بوجهل عى نے بدر كے دن فتح كا مطالبه كيا تھا اور كہا تھا۔ اے اللہ المم ميں سے جو

زیادہ گناہ گار اور زیادہ قطع حمی کرنے والا ہے تو اس کو آج (بدر ) کے دن ہلاک کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرما كير \_ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾.

( ٣٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرِ :لَيْسَ لَأَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ ، يَعْنِي أَمَانًا إِلَّا أَبَا الْبَخْتَرِي ، فَمَنْ

كَانَ أَسَرَهُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَهُ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ.

(٣٧٨٣٧) حضرت عيز ار بن مُريث بيان كرتے ہيں كه بدر كے دن رسول الله مِزَافِظَةَ تَمَ منادى نے ندا كى \_لوگوں (مشركين ) میں ہے کی کوبھی سوائے ابوالبختری کے۔امن نہیں حاصل ہے۔ پس جس کی نے ابوالبختری کوقید کیا ہے وہ اس کور ہا کردے۔ كيونكدرسول خدامُ إِنْ فَيَعَيْمُ إِن كوامان ديا بي - بعرلوكون في ان كومعتول يايا -

( ٣٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ . سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ :لَنزَلَتُ هَوُلَاءِ الآيَاتُ فِي هَوُلاءِ الرَّهْطِ السُّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ : عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةَ ، وَعُبَيْدَةَ بْن الْحَارِثِ ، وَعُتِبَةَ ، وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتِبَةَ : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾.

(بخاری ۳۹۲۸ مسلم ۳۳)

(٣٤٨٣٨) حضرت قيس بن عباد سے روايت ہے كہ ميں نے ابوذ ر رہ اٹنئ كوشم كھا كر كہتے سُنا كہ بير (آسندہ) آيات بدر كے دن ان چھ افر ، د کے بارے میں نازل ہوئی ہیں علی ڈٹاٹٹھ ، حمز ہ ٹٹاٹٹھ اور عبیدہ بن الحارث ڈٹاٹٹھ ، اور عتب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن

عتبد (آيات يين) ﴿ هَذَان خَصْمَان الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾.

( ٢٧٨٢٩ ) حَذَثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، ۚ قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلًّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَهُمْ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَنَيْفٌ ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمُ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا

وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :فَأَخَذَ رِدَانَهُ فَرَدَّاهُ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُّنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ' فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقَوْا ، هَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَوُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ وَالإِخْوَانِ ، فَإِنِّى أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ ۖ

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی مستفدی این ابی شیرمترجم (جلدا۱)

الْفِذْيَةَ ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُوا لَنَا عَضُدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ ،

وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ ، قَرِيبًا لِعُمَرَ ، فَأَضُوبَ عُنُقَةُ ، وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضُوبَ عُنُقَةً ، وَتُمَكِّنَ حَمْزَةً مِنْ أَخِيهِ فُلَان فَيَضُّوبَ عُنُقَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْوِكِينَ ، هُؤُلَاءِ

صَنَادِيدُهُم ، وَأَيْمَتُهُم ، وَقَادَتُهُم

فَهَوِىَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ ، فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْفِدَاءَ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، قَالَ عُمَرُ : غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكُو يَبْكِيَانِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ :أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجَدُ

بُكَاءً تَبَاكُيْتُ لِبُكَائِكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكُمْ مِنَ الْفِدَاءِ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمَ الْغَنَائِمَ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدُرٍ مِنْ أَخْذِهِم الْفِدَاءَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ ، بِأَخُذِكُمُ الْفِدَاءَ. (٣٧٨٣٩) حفرت عمر بن خطاب تفاتف سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول الله مَرَّاتَ عَنَيْ فَ این صحابہ ٹنگائیٹم کی طرف دیکھا۔ تو وہ تین سو سے پچھزیا دہ تھے اور آپ مِرَائِنگھَے آج نے مشرکین کودیکھا تو وہ ایک ہزار ہے پچھزیادہ تھے۔

لب آپ مِنْ اَنْ وَ اِنْ اَرْحُ مبارك قبله كى جانب كرايا پھر آپ مِنْ اَنْ اَبْ وَوَالِ ہاتھ كھيلا ديـــ اور (اس وقت) آپ مَلِفَظَيَّةً پرآپ مِرَفِظَةً كي جا دراورازار بندتھا۔آپ مِرَفِظَةً نے عرض كيا۔اےاللہ! آپ نے جو مجھ سے وعدہ كيا ہے وہ كہاں ہے؟اےاللہ!اگراہل اسلام میں سے یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو (پھر) آپ کی اس دھرتی پر بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔راوی کہتے میں: آپ مِنْ اللَّهُ مسلسل این رب سے مدوطلب کرتے رہے اور الله سے دعا کرتے رہے بہال تک که آپ مِنْ النَّظَيَّةَ کی چا درمبارک نُرگَیْ۔ پھرآپ مِنْائِفَقَةَ کے پاس حضرت ابو بکر جانونہ حاضر ہوئے۔زاوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر جانون نے آپ مِنافِقَةَ کی جا در پکڑ

) اورآپ مَرْافَظَةً كو( دوباره ) چا در پهنائي - پھر حضرت ابوبكر الله الله آپ مَرْافَظَةً كَ يَحِي سے ساتھ لگ كئے پھر كها: الے بيغمبر خدا! آپ نے اپنے پر دردگارہے جومطالبہ کرلیا ہے کافی ہے۔ آپ کا پر وردگار عنقریب آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو پورا کر دےگا۔ پُ الله تعالى نے يه يت نازل كى ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾.

پھر جب بیدن (بدرکا) آیااور باہم آمناسامناہواتواللہ تعالیٰ نےمشر کین کوشکست دی پس ان میں ہےستر آ دمیوں کوقل

كيا كيا اورسترة وميول كوان ميس سے قيدى بنايا كيا۔ پھررسول الله مَالِيْفَيَّةَ فِي خصرت ابو بكر واليُّهُ حضرت عمر واليَّهُ اور حضرت على واليُّه ے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابو بھر وہ اُٹھنے نے عرض کیا۔ اے پیغمبر خدائیا ﷺ ایہ (قیدی) لوگ (ہمارے) چھازادہ قوم اور بھائیوں میر ے ہیں۔میری رائے بیہ کہ آب ان سے فدیہ لے لیں۔پس ان سے ہم جو (فدیہ) لیں گےوہ کفار پر قوت ہوگا اور ہوسکتانے

کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتو بیلوگ ہمارے لئے دست و باز و بن جا کیں گے۔

پھررسول الله مِنْوَانْفَعَةً نے فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! تمہاری کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا۔ بخدا! میری رائے و

نہیں ہے جوحضرت ابو بکر دہانٹو کی رائے ہے۔لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال مختص ،عمر دہانٹو کا رشتہ دار ،کومیرے حوالہ کریر تا که میں اس کی گردن مارڈ الوں۔اورحضرت علی ہوائٹو کےحوالے عقیل کو کریں تا کہ وہ اس کی گردن اڑادیں۔تا کہ انٹد تعالیٰ کومعلوم ہو

جائے کہ ہارے دلوں میں مشرکین کے لئے کوئی رحمہ لی ہیں ہے۔ بیلوگ مشرکین کے سرغنہ الیڈراور راہنما ہیں۔

جوبات حضرت ابو بكر دِن اُو نے بیش فرما کی تھی وہ آپ مَلِّ اَنْکَامَ کو پسند آگئی اور جوبات میں نے عرض کی تھی۔ آپ مِلِّ اُنْکَامَا

پھرا گلا دن ہوا تو حضرت عمر مڑاتھ فرماتے ہیں۔تو میں نے نبی کریم مُؤانشَقَیَّۃ کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا تو آبِ مَلِانَ عَلَيْهِ اور حضرت ابو بكر واثنو وونوں بيٹھے ہوئے رور ہے تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض كيا۔ يا رسول الله مَلِّانَ عَيْهَ اِللهِ مِلِّانِيَّةَ اِللهِ مِلْانِيَّةَ اِللهِ مِلْانِيَّةَ اِللهِ مِلْانِيَّةَ اللهِ مِلْانِيَّةِ اللهِ مِلْانِيَّةُ اللهِ مِلْانِيَّةُ اللهِ مِلْانِيِّةُ اللهِ مِلْانِيِّةُ اللهِ مِلْانِيْقِ اللهِ مِلْانِيْنِيْنِ اللهِ مِلْانِيْنِيْنِ اللهِ مِلْانِيْنِيْنِ اللهِ مِلْول اللهِ مِلْمُ اللهِ اللهِ مِلْول اللهِ مِلْول اللهِ مِلْمُ اللهِ مِلْول اللهِ مِلْول اللهِ مِلْول اللهِ مِلْول اللهِ مِلْول اللهِ مِلْمُ اللهِ مِل

بتائے! آپ کواور آپ کے ساتھی کو کیا چیز زُلا رہی ہے؟ اگر مجھےرونے کی بات معلوم ہوئی تو میں بھی روؤں گا وگرنہ آپ دونوں کے

رونے کی وجہ سے میں بتکلف ہی رولوں گا۔ نبی کریم مِثَرِ فَتَقَائِمَ نِے ارشاد فر مایا :تمہارے ساتھیوں نے جوفد ریے کے بارے میں میر۔۔ سامنے دائے بیش کی تو تحقیق مجھےاس درخت ( قریب میں موجود درخت کی طرف اشار ہ فرمایا) ہے بھی قریب تمہاراعذاب پیش کی

گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں۔﴿مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْغِنَ فِي الأرْضِ ، تُرِيدُورَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ ے لے کر ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ ﴾ يعنى فديه ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴾

صحابہ میں گئینے کے لئے غلیمعوں کوحلال کردیا گیا۔

پھر جب الگلے سال احد کا دن آیا تو صحابہ کرام ٹوکٹٹٹرنے بدر کے دن جوفد یہ لیا تھا اس کا صحابہ ٹوکٹٹر کو بدلہ دیا گیا۔ پس صحابہ فٹاکٹٹنا میں ستر شہید ہوئے اور نبی کریم مِنْ اَنْفِیْا اِلَمْ کے صحابہ ٹھاکٹٹن بھاگ گئے اور آپ مِنْ اِنْفِیْا اُم کے سامنے والی رُباعی ثوٹ گئی ا

آپ مَلِفَظَةَ کے سرمبارک برموجودخودٹوٹ گئ اورخون آپ مَلِفَظَةَ ہے رُخ مبارک پر بہد پڑ ااوراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىٰ

قَدِيرٌ ﴾ يعنى فديه كر ـ

مصنف ابن الى شير متر جم (جلداا) كي مصنف ابن الى شير متر جم (جلداا) كي مصنف ابن الى شير متر جم (جلداا) كي مصنف ابن الى مي كناب العفازى الله من أن الله من

( ٣٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ، وَهِى امْرَأَةُ عُثْمَانَ، فَتَخَلَّفَ عُثْمَان، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَئِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَكُونُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أُسَامَةُ ، أَنْظُرُ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ يَوْمَئِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَكُونُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أُسَامَةُ ، أَنْظُرُ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ يَوْمَنِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَكُونُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أُسَامَةُ ، أَنْظُرُ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَى نَاقَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ ، يَبُشِّرُ بِقَتْلِ أَهْلِ بَدُرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،

فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : لَا وَاللهِ مَا هَذَا بِشَيْءٍ ، مَا هَذَا إِلَّا الْبَاطِلُ ، حَتَّى جِيءَ بِهِمْ مُصَفَّدِينَ مُغَلَّلِينَ.

الله مَوْفَظَةَمْ كَ جِدِعاء (ناك كُي ) اوْمُى پرسوار تقاورا بل بررشركول كى بلاكت كى بشارت دے رہے تھے۔ (اس پر) منافقين نے كہا: بخدا! يكوئى (معتبر) بات نہيں ہے۔ ييض جھوٹ ہے۔ يہاں تك كمشركين كومقيد كر كاورخوب كر كرلايا گيا۔ (٣٧٨٤) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيّ ، قَالَ : أُسِرَ يَوْمَ بَدُرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ رَجُلاً ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ بَدُرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ رَجُلاً ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ فَخَيَّرَهُمُ ، فَقَالَ : مَا شِنْتُمْ ، إِنْ شِنْتُمْ أَقْتُلُوهُمْ ، وَيُقْتَلُ مِنْكُمْ عِدَّتُهُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَخَذْتُهُمْ فِذَانَهُمْ ، فَتَقَوَّيْتُمُ فَخَيَّرَهُمُ ، وَيُقْتَلُ مِنْ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَا عَدَّتُهُمْ ، قَالَ : بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَا وَلُهُ لَهُ فَالَ : اللهِ مَا لُولَ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنْ اللهِ مَقَالُ عَلَى اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنْ اللهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالُودَ الْفِلَاءَ نَتَقَوَّى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَا وَلَهُ الْهُودَاءَ نَتَقَوَّى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَا وَيَعْ لَهُ اللهِ ، قَالُودَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالُ : الْفِلَاءَ نَتَقَوَّى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَا وَلَهُ اللهُ مَا اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْحَلِيلِ اللّهِ مَا اللّهُ الْحَلَامُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْحَلَيْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الْحَلَامُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَ

فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِذَّتُهُمْ يُوْمَ أُحُدٍ. (عبدالرزاق ٩٣٠٢) (٣٤٨٣) حفرت عبيده اسلمي رفاتُو بيان كرتے ہيں كه بدركه دن مشركين ميں ہے ستر افراد قيد كئے گئے اور ستر مشركين قتل كئے گئے۔ پھررسول اللہ مَنْزِنْتَ عَجَمْ أَنْ اللہ عَنْ فَر مايا اور ان كو (قيد يوں كے بارہ ميں ) اختيار ديا اور فر مايا - جوتم جا ہو گے (وہي ہوگا)

سے۔ پھررموں المدھور بھیج ہے انصار توس سرمایا اور ان کو ویدیوں نے بارسے یں ) انسیار ویا اور سرمایا۔ بوسم جا ہو سے رو ہی ہوہ ) اگرتم چاہو گے تو تم انہیں قبل کر دواورتم میں ہے ان کی تعداد کے بقتہ قبل کئے جا کیں گے۔اورا گر چاہو تو تم فدیہ لے ذریعہ راہ خدامیں تقویت پاؤ۔انصار نے کہا۔ یا رسول اللہ مُؤلِفِئِ ﷺ؛ ہم فدیہ لیتے ہیں جس کے ذریعہ ہم راہ خدامیں تقویت حاصل کریں گے اور ہم میں اس کے بقدر قبل کئے جا کیں۔راوی کہتے ہیں: پس کفار کی تعداد کے بقدر صحابہ دی کوئیز میں سے یوم اُحد کوئل ہو گئے۔

( ٣٧٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةً ، عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ. (ترمذى ١٥٦٥ - حاكم ١٥٠٠) عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ . (ترمذى ١٥٦٥ - حاكم ١٥٠٥) (٣٤٨٣٢) حضرت على دَيْنُو بهى نِي كريم مَرَّ النَّفَيَةَ عَبِر الرحيم كي حديث كي طرح كي حديث روايت كرتے بيں ۔ ﴿ ٣٧٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْصُرُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ لَمْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْصُرُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ لَمْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ

رَبَّك ، فَوَاللهِ لَيُنْجِزَنَّ لَك الَّذِي وَعَدَكَ. (٣٧٨٣٣)حضرت زير بن يُتِع ہے روایت ہے كہ يد

(۳۷۸۴۳) حفرت زید بن پٹیع سے روایت ہے کہ بدر کے دن حفرت ابو بکر رفیاتو ، نبی کریم مِنَّا فَفِیکَةَ کے ہمراہ چھپر پرتھے۔ راوی کہتے ہیں: نبی کریم مِنَّافِکِکَةَ نے دعا ما نکنی شروع کی اور فر مایا: ''اے اللہ!اس جماعت کی مد دفر ما۔ اگر تو مدونہیں کرے گا تو دھرتی پرتیری عبادت نبیس کی جائے گی۔'' حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو نے عرض کیا: یہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ مناجات ہیں۔ بخدا! اللہ تعالی ضرور بالضردِ راآپ کے ساتھ کیا ہواوعدہ پورا فر مائے گا۔

( ٣٧٨٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُدِمَ بِأَسَارَى بَدُرٍ ، وَسَوْدَةُ بِنُثُ زَمْعَةَ زُوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آلِ عَفْرًاءَ فِي مَنَاحِتِهِمْ، عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَى عَفْرَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضُرَّبَ عَلَيْهِنَّ

الْحِجَابُ ، قَالَتُ : قُدِمَ بِالْأَسَارَى فَأَتَيْتُ مَنْزِلِى ، فَإِذَا أَنَا بِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو فِى نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً يَكُوهُ وَ فَالَتُ : أَنَا بِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو فِى نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ ، فَلَقًا رَأَيْتُهُ مَا مَلَكَتُ نَفْسِى أَنْ قُلْتُ : أَبَا يَزِيدَ ، أَعْطَيْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ ، أَلَا مُتُمْ كِرَامًا ، قَالَتُ : فَوَاللهِ مَا نَبَهْنِى إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ : أَى سَوْدَةُ : أَعَلَى اللهِ وَعَلَى فَوَاللهِ مَا نَبَهْنِى إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ : أَى سَوْدَةُ : أَعَلَى اللهِ وَعَلَى

فُوَ اللهِ مَا نَبَهَنِى إِلاَّ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ : أَى سَوْدَةُ : أَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ ؟ فَكُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ . (حاكم ٢٢) رَسُولِهِ ؟ فَكُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ . (حاكم ٢٣) (٣٧٨هـ) حضرت يَحِي بن عبد الله وَيْنَ مَنْ عَدوايت على اللهِ عَلَيْهِ فَي وَجِهِ ،

حضرت سودہ بنت زمعہ ٹنگانٹونکا ،عفراء کے بیٹول عوف اور معۃِ ذکی سوگ منانے والی عورتوں کے ساتھ آل عفراء کے ساتھ تشریف فرما تھیں ۔ بیعورتوں پر حجاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سودہ کہتی ہیں: قیدیوں کولایا گیا۔ تو میں اپنے گھرکی طرف آئی تو مجھے

ا چا تک ، مجرہ کے کونے میں سہیل بن عمرود کھائی دیا درانحالیکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ مجع (باندھے) کئے ہوئے تھے۔ بیں جب میں نے اس کودیکھا۔ تو میراخود پر قابوندر ہااور میں نے کہددیا۔ ابویزید! تم نے اپنے ہاتھوں سے (اپنا آپ) حوالہ

كرديا ہے۔ تم لوگ عزت كى موت كيول ندمر كئے -حضرت سودہ افتى مين - بخدا! مجھے رسول القد مَرَّ فَيْفَعَ فَمَ كَيَّ مَر سے آنے والى آداز كے سواكسى نے تنبيذ بين كى - كـ "اے سودہ! كيا الله اوراس كے رسول ہے بھى أو پر؟ ميں نے عرض كيا: يارسول القد مَرَّ فَيْفَعَ فَعَ ؟

بخدا! جب میں نے ابویزید کودیکھا تو میراخود پر قابوند رہا کہ جومیں نے کہنا تھاوہ میں نے کہد یا۔ د میں دیریت آئیں ہو موس سؤی میں انکو جس دیر دیر دیر دیوں میں سروج میں میرد

( ٣٧٨٤٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَوْمُكَ وَأَصْلُكَ ، اسْتَنْقِهِمْ وَاسْتَتِبْهُمْ ، لَكُلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ ، قَدَّمُهُمْ نَضُوِبُ اعَنَاقَهُمْ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَ فِي وَادٍ كَذْبُولُ وَأَخْرَجُوكَ ، قَدْمُهُمْ الْوَادِيَ عَلَيْهِمْ نَارًا ، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ ، قَالَ ، كَثِيرِ الْحَطَبِ ، فَأَضْرِمَ الْوَادِيَ عَلَيْهِمْ نَارًا ، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ ، قَالَ ،

كَثِيرِ الْحُطْبِ ، فَاصْرِم الْوَادِي غَلَيْهِمْ نَارًا ، ثُمَّ الْقِهِم فِيهِ ، فَقَالَ الْعَبَاسُ : فَطَعَ الله رَحِمَكَ ، قَالَ فَسَكَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ.

فَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِى بَكُو ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَو ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَة ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُلِيّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ اللَّهَ لَيُلِيّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو اللهِ مَثْلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّى ، وَمَّنُ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو كَمَثُلِ عَسَى ، قَالَ : ﴿ وَإِنْ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو كَمَثُلِ عِيسَى ، قَالَ : ﴿ وَإِنْ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو كَمَثُلِ عِيسَى ، قَالَ : ﴿ وَإِنْ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو كُمُثُولِ عَيْسَى ، قَالَ : ﴿ وَإِنْ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ

عِيسَى، قَالَ : ﴿إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنْكَ آنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وَإِنَّ مَثْلُكَ يَا عَمْرُ مَثْلُ مُوسَى، قَالَ ﴿رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ وَإِنَّ مَثْلَكَ يَا عُمَرُ مَثْلُ نُوحٍ ، قَالَ : ﴿رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرَّبَةٍ عُنُقٍ.

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُو الإِسُلَامَ ، فَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْتُنِى فِى يَوْمِ أَخُوفَ أَنْ تَقَعَ عَلَىَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّى فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي فَى الْأَرْضِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(۳۷۸۴۵) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول اللہ مُؤَلِّشَيَّةَ نِی پوچھا: تم لوگوں کی اسیران بدر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر وُٹاٹِو نے فرمایا: یا رسول الله مُؤلِّشَقِیَّةً! (بیلوگ) آپ کی قوم وقبیلہ کے ہیں۔آپ ان کی بقاءاور ان کی تو یہ کے طلب گارینیے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کر لے ( لیعنی ہدایت دے دے )۔ اور حضرت عمر وُٹاٹِو نے فرمایا: یا

رسول الله مُؤَلِفَظُةً إِن لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور انہوں نے آپ کو (شہر سے) باہر نکالا۔ انہیں آگے کریں تا کہ ہم ان کی گردن زنی کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اللہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِؤلِفظَةً إِ آپ ایسی وادی میں ہیں جہاں لکڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ پس آپ ان پراس وادی کو آگ ہے د ہکا دیں پھر آپ انہیں اس دہمی آگ میں ڈال دیں۔ (اس پر) عباس نے کہا۔ اللہ تیرے رشتہ کو کاٹ دے۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مِؤلِفظَةً خاموش ہو گئے اور صحابہ رہی کھٹے کو کوئی جواب نہیں دیا پھر

الب الله عمر عدسته و فات د عـهـ دراوی عبد میں رصوں الله برخصید عاموں ہو سے اور حابہ تعالیم مونوی جو اب میں دیا آپ مِنْوَفِقَائِمَ کُھُر ہے ہوئے اور اندر چلے گئے۔لوگوں نے کہنا شروع کیا۔آپ مِنْوِفِقَائِمَ حضرت ابو بکر جوائِف کا قول لیس کے اور (بعض)لوگوں نے کہا: آپ مِنْوَفِقَائِمَ حضرت عمر رہائِف کا قول لیس گے۔اور (بعض)لوگوں نے کہا۔آپ مِنْوَفِقَائِمَ حضرت عبدالله بن

ه معنف ابن الب شبه مترجم (جلد ۱۱) كري المحالية ا کتاب البغازی 💮 💸

رواحد كا قول ليس ك\_ برني كريم مَرِ النَّيْعَ فِي الرَسْر يف لائ اورآب مِرْ النَّفَظَة فِي فرمايا:

'' بلاشبہاللہ تعالیٰ نے ان (قیدیوں) کے بارے بعض مردوں کے دلوں کونرم کر دیا ہے۔ یہاں تک وہ دودھ ہے بھی زیادہ زم ہو گئے ہیں۔اور پچھلوگوں کے دلول کواللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بخت کر دیا ہے۔ یہاں تک کہوہ پھر سے بھی زیادہ

شخت ہو گئے ہیں اوراے ابو بکر! تیری مثال تو حضرت ابراجیم علائلا کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا تھا۔ ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

اور تیری مثال -اے ابو بکر! حضرت عیسی علایتاً ای کطرح ہے۔ انہوں نے کہاتھا۔ ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

اور تیری مثال، اے عمر والنو اموی علیتا کی طرح ہے۔ انہوں نے کہاتھا۔ ﴿رَبُّنَا اطْمِهِ مُ عَلَى أَمُوَ الِهِمُ ، وَاللَّهُ

عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْألِيمَ﴾ اوراے عمر! تیری مثال حضرت نوح علیتِلا کی طرح ہے انہوں نے کہا تھا۔ ﴿ زَبِّ لاَ قَدُرُ عَلَى الأرْضِ مِنَ

الكَافِرينَ دَيَّارًا ﴾.

تم لوگ (اس وقت )مفلس ہوپس ان میں ہے کوئی بھی رہائی نہیں پائے گا۔ گرفدیہ کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ۔ حضرت ابن متعود والتوزيخ نے عرض كيا۔ يارسول الله مَا الصَّحَامَة إسهيل بن بيضا وكومتنني كرديجي كيونكه ميں نے اس كواسلام كا

ذكركرتے ہوئے مُناہے۔ ابن مسعود ولا تُحرُ كہتے ہيں: آپ مَلِقَقَعُ نِے سكوت اختيار فرماليا۔ ''پس مجھےاس دن سے زيادہ كى دن بير خوف لاحق نہیں ہوا کہ (کہیں) مجھ پرآسان سے پھر (نه) گر پڑیں۔' یہاں تک کرآپ مِلْفَضَةَ نے فرمایا۔ مہیل بن بیضاء کواشٹاء -- (ال ير) الله تعالى ني يه يت نازل فرمائي ﴿ هُمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأرْضِ ﴾ آخر

آبت تک\_

( ٣٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ: لَمْ يَقْتُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا، إِلَّا عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعْيَطٍ. (ابوداؤد ٢٦٧٩- بيهقي ٦٣)

(٣٥٨٣٦) حضرت علم ولا فور سروايت ٢- فرمات بين: كدرسول الله مَرْفَقَ فَيْ في بدرك دن قيد كر كرصرف عقبه بن الي مُعيط

( ٣٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ يَوْمَ بَدُرٍ صَبْرًا إِلَّا ثَلَاثَةً : عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَالنَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَطُعَيْمَةً بْنَ عَدِى ، وَكَانَ النَّضُو أَسَوَهُ الْمِقْدَادُ.

(٣٧٨/٤) حضرت سعيد بن جبير ويشيد سے منقول ہے كہ نبي كريم مُؤَلِّفَ أَنْ بدركے دن تين آ دميوں كوقيد كركے آل فر مايا۔عقبہ بن

يح مصنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كول ١٨٥ كالم مصنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كول المنازى

نی معیط ،نضر بن الحارث اور طُعیمه بن عدی کو۔اورنضر بن حارث کومقداد دینٹونے نے قید کیا تھا۔

٣٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَسَرَ أُمَيَّةَ بْنَ حَلَفٍ ، فَرَآهُ بِلاّلٌ فَقَتَلَهُ.

۱۳۷۸ ۴۸ مفرت بشام بن عروه اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے امید بن خلف کو قید کر لیا۔ پھر اس کو حضرت ال روائي نائي نا يكما توقل كرديا\_

٣٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدُ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو جَهْلِ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ :

رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ. (بخارى ٣٩٢٣ـ مسلم ١١٨) ٣٧٨٣٩) حضرت سليمان تيمي بيان كرتے ہيں كەحضرت انس وافق نے انہيں بيان كيا۔ كدرسول الله مِزَوَقَعَ عَجَ أرشاد فر مايا: ابو بل کے ساتھ جو پچھ ہوا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رہائٹو چل دیئے تو انہوں نے اس کواس حالت

ں پایا کہاں کوعفراء کے دو بیٹوں نے ایسا مارا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ابن مسعود دین ٹیئو نے کہا۔ تو ابوجہل ہے۔اور آپ بڑاٹنو نے ں کی داڑھی کو پکڑا۔ میں ان لوگوں میں سب سے بلند ہوں جنھیں تم نے قتل کیا ہے۔ .٣٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْعَصَ أَبَا جَهْلِ ابْنَا عَفْرَاءً ، وَذَفَّفَ عَلَيْهِ

وو ر و و ابن مسعو دِ. ۳۷۸۵۰) حضرت ابن سیرین ویشید کہتے ہیں کہ ابوجہل برموت اتار نے والی ضرب تو عفراء کے دو بیٹوں نے لگائی اور اس کو

آ خری طور پر ) ابن مسعود واژانو نے موت کے گھاٹ ا تارا۔ ٣٧٨٥١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ أَبِي جَهْلِ لَأَبِي جَهْلِ وَهُوَ

يَسِيرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ : أَرَأَيْتَ مَسِيرَكَ إِلَى مُحَمَّدٍ ؟ أَتَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، وَلَكِنُ مَتَى كُنَّا تَبَعًا لِعَبْدِ مَنَافٍ ؟. ٣٧٨٥١) حضرت ثابت مِشْعِلا سے منقول ہے كما ابوجهل كے ساتھيوں نے ابوجهل سے كہا۔ جبكہ وہ نبي كريم مُنِيَّ فَيْغَيَّعَ كى طرف بدر کے دن چل رہاتھا۔محمد کی طرف اپنے جانے کا ہمیں بھی بتاؤ۔ کیاتم جانتے ہو کہوہ نبی ہیں؟ ابوجہل نے کہا: ہاں! لیکن ہم عبد مناف

٣٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِهْ كَاقَ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهُلٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ :

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ : هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلَّ قَتَلَهُ قُوْمُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلِ ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ ، فَنَدَرَ سَيْفَهُ ، فَأَخَذُتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَى بَرَدَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَقَلُّ مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِى مِنَ السُّرْعَةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آللَهِ الَّذِى لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَقَلُّ مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِى مِنَ السُّرْعَةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آللَهِ الَّذِى لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَرَدَّدَهُا عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَ اللهِ ، هَذَ فَرَدَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَ اللهِ ، هَذَ

كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. قَالَ وَكِيعٌ :زَادَ فِيهِ أَبِى ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ :فَنَفَلَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ.

(۳۵۸۵۲) حضرت عبداللہ سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں: میں بدروالے دن ابوجہل کے پاس پہنچا جبکہ اس کے پاؤں پرضرب گو ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ عالت میں تھا اوروہ خود ہے لوگوں کو اپنی تلوار کے ذریعہ سے بٹار ہا تھا۔ میں نے کہا۔ اے شمن خدا! تما ، تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تجھے رسوا کیا ہے۔ کہا: کہ وہ الیا شخص ہے جس کواس کی قوم نے آل کیا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں۔ پس میں نے اس کو اپنی چھوٹی می تلوار سے لین شروع کیا اور میں اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا تو اس کی تلوار گرگئی۔ میں نے وہ آلوار پکڑ لی اور ابوجہل کو ای تکوار کے ذریعہ سے مارا یہاں تک کہ وہ شخنڈ اہو گیا۔ پھر میں (وہاں سے) نکلا اور نبی کریم مُؤَفِّفُو ہُمَ کی خدمت میں (اس طرح) حاضر ہوا گویا کہ مجھے زمین سے اٹھایا گیا ہے (یعنی تیزی سے گیا) اور میں نے آپ مِؤْفِقَ ہُمَ کو خبردی تو آپ مُؤْفِقَ ہِمَ مِرے ہمرا ہی پھر آپ مِؤْفِقَ ہُمَ مِرے ہمراہ ہے!

ہوئے باہرتشریف لائے یہاں تک کہآپ مِنْرِافِظَةِ اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا 'اے وَشَمْنِ خَدا! تمام تعریفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تجھے رسوا کیا۔ میشخص اس امت کا فرعون تھا۔ حضرت وکیع کہتے ہیں۔ میرے والد نے بواسطہ ابواسحاق از ابوعبیدہ یہاضا فہ کیا ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں۔ پھررسول اللہ مِنْرِافِشَةِ ہِنَے مجھے اس کی تلوار عطافر مائی۔ دعورہ دی کے آئیں میں وہ ملالہ مقال آئی نیسٹن دیں وہ میں کہ دیں تھیں کے دیا تھیں کہ اس کے دور تھیں کے دیا تھیں کہ وہ اس کے دور اس کے دور تھیں کے دور تھیں کے دیا تھی دور تھیں کے دور تھیں کہ وہ اس کے دور تھیں کہ دور تھیں کے دور تھیں کے دور تھیں کے دور تھیں کی دور تھیں کے دور تھیں کے دور تھی تھیں کے دور تھیں کے دور تھیں کی دور تھیں کے دور تھی کہا تھی کہ تھیں کے دور تھیں کے دور تھیں کے دور تھیں کیا کہ تھیں کے دور تھی کہا تھیں کہا کہ تھی کے دور تھیں کے دور تھیں کے دور تھی کے دور تھی کو دور تھی کھی کے دور تھیں کی کی دور تھیں کے دور کے دور تھیں کیا تھیں کی دور تھیں کیا کہا کہ تھی کہا کہ کہا تھی کھیں کی دور تھیں کیا تھی کی کے دور تھی کی تھی کھی کھی کرنے کے دور تھی کہا تھی کو دور تھی کے دور تھی کی کھی کر تھی کر تھی کر تھی کے دور تھی کی کھی کی کھی کی کھی کر تھی کر ت

( ٣٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقَدُ قُلُلُو فِي أَغُيْنِنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، حَتَّى قُلُتُ لِصَاحِبٍ لِي إِلَى جَنْبِي :كُمْ تَرَاهُمْ ؟ تَرَاهُمْ سَبْعِينَ . قَالَ :أَرَاهُمْ مِنَة ، حَتَّى أَخَذُنَا مِنْهُمْ رَجُلًا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : كُنَّا أَلْفًا.

(۳۷۵۵۳) حفرت ابوعبیدہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہماری آنکھوں میں بدر کے دن (کفارکو) کم مقدار میں ظاہر کیا گیا یہاں تک کہ میں نے اپنے پہلو میں موجودا کیک صاحب ہے بوچھا:تمہارے خیال میں یہ کتنے ہیں؟تمہارے خیال میں بیستر ہوں گے۔اس نے جواب دیا۔میرے خیال میں بیا کیک سوکی تعداد میں ہیں یہاں تک کہ ہم نے ان میں ہے ایک آ دی ک کچڑااور ہم نے اس سے بوچھا۔ تو اس نے بتایا۔ کہ ہم ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔

( ٢٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قُتِرَا

رَبِي أَجْزَعُ ، وَقُتِلَ ذُو الشّمَالَيْنِ ، وَابْنُ بَيْضَاءَ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. (٣٢٨٥٣) حفرت سعيد بن سيّب وليني كتم بين، بدرك دن قريش بين سے پانچ مهاجرين قبل بوئ حفرت عمرك آزادكرده

(۳۷۸۵۴)حفرت سعید بن میتب راتیکا کہتے ہیں ، بدر کے دن قریش میں سے یانچ مہاجرین قبل ہو کے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام مجھے۔ بیرصاحب بیہ کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ میں مجھ ہوں ادر اپنے رب کی طرف ہی ڈرتے ہوئے لیکتا ہوں۔ ادر ذوالشمالین ،ابن بیضاء،عبیدہ بن حارث اور عامر بن انی وقاص قبل ہوئے۔

ذوالشمالين، ابن بيضاء، عبيده بن حارث اورعام بن الى وقاص قل بوئ . ٣٧٨٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : إِنَّ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : إِنَّ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : خَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ لَآخِذِهِ : أَتَدُرِي الْخَطَّابِ الْحَرْبَةَ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَلَا يُؤْتَى بِأَسِيرٍ إِلَّا أَوْجَرَهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : فَلَمَّا أُخِذَ الْعَبَّاسُ ، قَالَ لآخِذِهِ : أَتَدُرِي

الْخَطَّابِ الْحَرْبَةَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلَا يُؤْتَى بِأَسِيرٍ إِلَّا أَوْجَرَهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : فَلَمَّا أُخِذَ الْعَبَّاسُ ، قَالَ لآخِذِهِ : أَتَدُرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا مَ قَالَ : فَلَا تَذْهَبُ بِي إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : فَأَمْسَكُهُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآخِذِهِ : تَدُرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَمْسَكَ النَّاسُ إِلَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَمْسَكَ النَّاسُ إِلَيْهِ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا إِلّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَالَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ أَلُولُوا عَلَا عَلَا عَلْمُ الْ

عمر تفایشے به نیزہ اس کے مندمیں مارتے۔راوی کہتے ہیں: جب عباس کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے سے کہارتم مجھے جانتے ہو؟ اس آ دمی نے جواب دیا نہیں!عباس نے کہا۔ میں رسول اللہ مَرِّشَقِیکَ فَمِ کا پچاہوں۔ پس تم مجھے عمر کے پاس نہ لے کر جاؤ۔ میں کہتے جہ سے مرب کے برعقاب کرد عمرت نہ سند میں میں نہ سند کرد نہ میں میں تاہمیں میں تاہمیں میں میں میں میں م

رادی کہتے ہیں: وہ آ دی رک گیا۔ پھڑ عقیل کو پکڑا گیا توانہوں نے اپنے پکڑنے والے سے کہا۔تم مجھے جانتے ہو؟اس نے جواب دیا: نہیں !عقیل نے کہا۔ میں رسول اللہ کا چھازاد ہوں۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگ رک گئے۔

ين! مَن كَ لَهَا مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَغْنِى جَدَّهُ ، عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ الطَّبَابِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ ٢٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَغْنِى جَدَّهُ ، عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ الطَّبَابِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَعْ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِى ، يُقَالُ لَهَا : الْقَرْحَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّى قَدْ أَتَيْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَخِذَهُ ، قَالَ : لاَ حَاجَةً لِى فِيهِ ، وَإِنْ أَرَدُتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ

مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ ، قُلْتُ : مَا كُنْتُ أُقِيصُكَ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا ذَا الْجَوْشَنِ ، أَلَا تُسْلِمُ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنِّى رَأَيْتُ قُوْمَكَ وَلِعُوا بِكَ ، قَالَ : فَكَيْفَ مَا بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ ؟ قُلْتُ : قَدْ بَلَغَنِى ، قَالَ : فَأَنَّى يُهُدَى بِكَ ؟ قُلْتُ : إِنْ تَغْلِبُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقُطُنُهَا ، مَا بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ ؟ قُلْتُ الْكَعْبَةِ وَتَقُطُنُهَا ، فَالَ : فَالَّذَى يُهُدَى بِكَ ؟ قُلْتُ : إِنْ تَغْلِبُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقُطُنُهَا ، قَالَ : فَالَّذَى يُهُدَى بِكَ ؟ قُلْتُ اذَنْ تُوى فَالَ : أَمَا اللَّهُ خَدُ فَوْسَان بَد

ثُمَّ قَالَ : يَا بِلَالٌ ، خُذُ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ ، فَزَوِّدُهُ مِنَ الْعَجُوةِ ، فَلَمَّا أَذْبَرُتُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُ خَيْرُ فُرُسَانِ بَنِى عَامِرٍ ، قَالَ :فَوَاللهِ ، إِنِّى بِأَهْلِى بِالْعَوْذَاءِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ:مِنْ مَكَّةَ، قَالَ:قُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ :قَدْ وَاللهِ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ وَقَطَنَهَا ، فَقُلْتُ :هَبِلَتْنِى أُمِّى ، لَوْ أَسْلِمُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي المستخصف المستخصص المستخصص کتناب السفازی کي المستخصص کتناب السفازی کي کا

الْجِيرَةَ لَأَقْطَعَنِيهَا ، قَالَ :وَاللَّهِ لَا أَشُوَبُ الذَّهْرَ مِنْ كُوزٍ ، وَلَا يَضُرِطُ الذَّهْرَ تَحْتِي بِرْذَوْنٌ. (مسند ٥٥٩)

(٣٧٨٥١) حضرت ذى الجوش سے روايت ہے كەميى نى كريم مِنْ الفَصْحَةَ كَى خدمت ميں جبكه آپ مِنْ الفَضْحَةُ الل بدر سے فارغ ہو گئے

تھے۔اپنے ایک گھوڑے کے بچے کو لے کرحاضر ہوا۔جس گھوڑے کا نام۔القرحاء۔تھااور میں نے عرض کیا۔اے محمد! میں آپ کے

یاس اس قرحاء کا بچد لے کرآیا ہوں تا کہ یہ آپ لیس۔ آپ مِنْ النظائی آنے فر مایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگرتم اس کے بدلد

میں مجھ سے بدر کی زرہ میں سے نتخب ذرہ بدلہ میں لینا جا ہتے ہوتو پھر میں سے لے سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ میں آج آپ سے

اس مھوڑے کے عوض کچھنہیں لوں گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھرآپ مَلِّنْفَیَّیْزِ نے فرمایا: اے ذوالجوش! کیاتم اسلام نہیں

فے تاکم اس معاملہ (دین) کے پہلوں میں سے موجاؤ؟ میں نے جواب دیا بنہیں! آپ مُؤْفِظَةُ فِے فرمایا: کیوں؟ میں نے

كها: مين آپ كى قوم كود يكها مول كدوه آپ كے دريے ہيں۔ آپ مُؤَفِينَةَ أِنے فرمايا جمہيں ان كے بچھاڑے ہوئے (مُر دوں) كے

بارے میں کیسی خبر پینچی ہے؟ میں نے کہا: وہ تو مجھے پینچی ہی ہے۔ آپ مُؤْفِظَةً نے فر مایا: پھر کب تیرے ذریعہ سے ہدایت دی جائے گى؟ ميں نے كها - اگرآ پكومك پرغلبداورو مال پرآباد مونا ميسرآ حميا - آپ مِزْفَظَيَّةَ فِي فرمايا: بوسكتا ہے كەتواس بات كود كيھنے تك

زندہ رہے۔ پھرآپ مِیلَافظائِ نے فرمایا: اے بلال!اس آ دمی کا تو شددان پکڑ واور اس کوتو شدمیں مجوہ دے دو۔ پھر جب زخ بھیر کر

مڑاتو آپ مَانِّتَ ﷺ نے فرمایا خبر دارا بیبنوعامر کا بہترین گھڑسوار ہے۔راوی کہتے ہیں: بخدا! میںعوذ اءمقام پرایے گھر والوں کے

ساتھ تھا کہ ایک سوار سامنے آیا۔ میں نے پوچھا۔تم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مکہ سے میں نے یوچھا۔ (وہاں)

لوگوں کا کیا ہوا؟ اس آ دمی نے کہا بخدا! مکہ پرمحمہ کا غلبہ ہوگیا ہے اور وہ وہاں پر آباد ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا۔میری ماں مجھے مم پائے۔کاش میں اس دن اسلام لے آتا۔ پھر میں ان سے حیرہ کی سلطنت بھی مانگتا تو مجھے ل جاتی۔خدا کی تسم! میں مجھی صراحی ہے

نہیں ہوں گااورمیرے نیچ بھی گھوڑ انہیں آئے گا۔

( ٣٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْدِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قيلَ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدُرِ :عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِى وَثَاقِهِ : لَا يَصْلَحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِمَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِحْدَى

الطَّائِفَتُونِ ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ. (ترمذي ٣٠٨٠ـ احمد ٢٢٩)

(٣٧٨٥٤) حضرت ابن عباس منافز سے روايت ہے كہ جب آپ مَلِ اَنْفَيْحَةَ بدر سے فارغ ہوئے تو آپ مِرْفَقَيْحَةَ سے كہا گيا۔ آپ بر

قا فلہ لا زم ہے اس کے سواکوئی چیز نہیں۔ ( معنی قافلہ کو بھی قابو کریں ) پس آپ مَلِفَظَةَ أَمَّ کوعباس نے .....وہ بیڑی میں جکڑے ہوئے

تھے.....آواز دی۔ بددرست نہیں ہے۔ آپ مُؤفف اُن کے یو چھا۔ کیوں؟ عباس نے کہا۔ اللہ تعالی نے آپ سے دو جماعتوں میں

ے ایک کا وعدہ کیا تھا۔ سواللہ تعالی نے آپ واپنا ( کیا ہوا) وعدہ عطا کر دیا ہے۔

( ٣٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرِ عِمَامَةٌ

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١)

صَفْرًاءُ ، مُعْتَجِرًا بِهَا ، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ.

(۳۷۸۵۸) حفرت زبیر کی اولادیس سے ایک آدمی روایت کرتے ہیں کہ بوم بدر میں حضرت زبیر ایک زردر تگ عمامہ بہنے ہوئے

تھے اوراس کا پلیدمنہ برلیا ہوا تھا۔ پس فرشتے بھی اس حالت میں اُترے کہ ان پرزر درنگ کے عمامہ تھے۔

( ٣٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۳۷۸۵۹) حفرت زبیر سے بھی الی روایت ہے۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ، فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُهُم مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقًا؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمَ الآنَ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ. (بخارى ٣٩٨٠ مسلم ٣٣٣)

( ۲۰ ۳۷۸) حفرت ابن عمر و کانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُطَافِقَیَّةَ بدر کے کنویں برکھڑے ہوئے اور فر مایا: کیاتم نے اس بات کو حق پالیا جوتمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر آپ مِنَافِقَاکَةَ نے فر مایا: بیر (مُر دے) اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں اس کوسُن

رہے ہیں۔

( ٣٧٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِلَّا فَرَسَانِ ، كَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا الزُّبَيْرُ.

(٣٤٨٦١) حضرت ہشام سے روایت ہے کہ یوم بدر کو نبی کریم مُلِّنْ فِیْکَا آئے ہمراہ دو گھوڑے تھے۔ان میں سے ایک پر حضرت

بير رني تونته

( ٣٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتُصْغِرْنَا ، وَشَهِدْنَا أُحُدًا.

(٣٧٨٧٢) حضرت براء وفي تنو بروايت ب كه يوم بدركو مجھاورا بن عمر وفي و كورسول الله مَلِيَّفَظَةَ كسامنے بيش كيا كيا تو جميس

چھوٹا تمجھا گیااورہم اُصدیمی شریک ہوئے۔ ( ۲۷۸٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِفْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو ، فَأَعُرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ، فَأَعُرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَصْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْفِمَادِ لَفَعَلْنَا ، قَالَ :فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ.

قَالَ :فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا وَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسُوَدُ لِيَنِى الْحَجَّاجِ ، فَأَخَذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَةُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ، فَيَقُولُ :مَا لِى عِلْمٌ بِأَبِى سُفْيَانَ ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهُلٍ ، وَعُتِبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ ، فَإِذَا ضَرَبُوهُ ، قَالَ :نَعَمُ ، أَنَا أُخْبِرُكُمُ ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا تَرَكُوهُ ، قَالَ :مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ ، وَلَكِنْ هَذَا

أَبُو جَهُلٍ ، وَعُتَبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَّبُوهُ.

وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ ، فَالَ :والَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، إِنَّكُمُ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمُ ، وَتَتْرُكُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا

لتضرِبونه إذا صَدْفُكُم ، وتتركونه إذا كَذَبْكُم ، قال : وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : هَذَا مَصْرَعُ فُلَانِ ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. (مسلم ١٣٠٣ـ ابوداؤد ٢٢٧٣)

(٣٤٨٦٣) حضرت انس تؤليُّون سے روايت ہے كدرسول الله مِيَّوْفَقِيْعَ أَم كوجب ابوسفيان كة نے كى خربيْجى تو آپ مِيَّوْفَقَعَ فَي مشور ه

فر مایا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بحر وٹاٹیو نے گفتگو کی تو آپ مِنْلِفَظَ فَیْمَان سے اعراض کیا پھر حضرت عمر وٹاٹیو نے کلام شروع کیا تو آپ مِنْلِفظَةَ نِے ان سے اعراض کیا۔ پارسول اللہ مِنْلِفظَةَ فَا آپ کی مُر ادبم ہیں؟ فتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں گھوڑ ہے سمندر میں ڈالنے کا تھم دیں گے تو البتہ ہم گھوڑ وں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اور اگر آپ ہمیں برک ِ فماد تک گھوڑ ہے دوڑ انے کا تھم دیں گے تو ہم یہ بھی کریں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھررسول اللہ مِنْلِفظَةَ نے لوگوں کوآ مادہ فر مایا۔

۲۔ رادی کہتے ہیں۔ پس صحابہ ٹھ کھٹے چل پڑے یہاں تک کہوہ بدر میں جاکراتر نے قان کے پاس قریش کے پانی مجرنے والے اونٹ آ پہنچے اوران میں بنوجاح کا ایک کالا غلام بھی تھا۔ پس صحابہ ٹھ کھٹے نے ان کو پکڑ لیا۔ اصحاب رسول مَالِیْنَ فَیْجَائِے نے اس سے

ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا۔اس نے جواب دیا۔ مجھے ابوسفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن بیابوجہل، عتبہ، شیبہاورامیہ بن خلف (آرہے) ہیں۔ پس بیفلام جب بیہ بات کہتا تو صحابہ کرام ثفائیت اس کو مارتے۔اور جب صحابہ کرام رُڈنائیت اس کو

شیبهاورامیہ بن خلف( ارہے) ہیں۔ پس بیفلام جب یہ بات اہتا او صحابہ کرام ٹھکا تیٹے اس کو ماریتے۔اور جب صحابہ کرام ماریتے تو وہ کہتا۔ ہاں! میں بتا تا ہوں۔ یہ ابوسفیان (آرہا) ہے۔ پھر جب صحابہ کرام ٹھکٹٹے اس کو چھوڑ ویتے تو وہ پھر کہتا۔ جھے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ ابوجہل، عتبہ، شیبہ، اورامیہ بن خلف لوگوں کے ساتھ (آرہے) ہیں۔ پھر جب وہ یہ بات کہتا تو

جب بیتمبارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِلِفَظَةَ نے فرمایا: یہ فلال کی جائے قتل ہے۔ آپ مِلْفَظَةَ نے اپناہاتھ زمین پررکھ کر فرمایا: یہاں، یہاں۔ پس آپ مِلْفَظَةَ کی تعیمن کردہ جگہ ہے کوئی کا فرادھرادھر (قتل) نہیں ہوا۔

( ٣٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ

عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ نَتَرَانَى الْهِلَالَ ، فَرَأَيْتُهُ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصَرِ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ : مَا تَرَاهُ ؟ وَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ وَلَا يَرَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهُلِ بَدْرٍ ، وَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ وَلَا يَرَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهُلِ بَدْرٍ ، فَلَا يَكُونُ عَدًا فَلَانَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ لَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْوَ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَلَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ لَكُونَ عَلَى اللّهُ مَا أَعْدَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَوْلَا لَكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثُمَّ جُعِلُوا فِي بِنْرِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ بْنَ فُلَان ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَان : هَلُّ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقَّا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهًا ؟ قَالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَرُدُّونَ نَلَكَيْ شَيْئًا. (احمد ٢٦ـ ابويعلى ١٣٥)

(۳۷۸ ۱۳ ) حضرت انس جی طف سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر جی طفی کے ساتھ مکہ ، مدینہ کے درمیان چاند دکھ رہے تھے۔ میری نظر سیرتھی ۔ سویس نے چاند دکھ لیا۔ میں نے حضرت عمر جی طفی سے کہنا شروع کیا۔ آپ نے چاند نہیں ویکھا؟ حضرت عمر جی طفی ویکھی سے کہنا شروع کیا۔ آپ نے چاند نہیں اور خضرت عمر جی طفی ویکھی کے رہیں نظر آجائے گا۔ میں اپنی بدر کے قبل کا وی مجھی رات دکھا دیۓ گئے میں اہل بدر کے قبل گاہ بچھی رات دکھا دیۓ گئے تھے۔ آپ میڈوفیٹی آیا۔ قبل بدر کے قبل گاہ بچھی رات دکھا دیۓ گئے تھے۔ آپ میڈوفیٹی آئے نے فرمایا: انشاء اللہ یہ جگہ کی فلال شخص کی مقتل ہوگی اور یہ جگہ انشاء اللہ فلال شخص کی مقتل ہوگی۔ حضرت عمر حوالتی کہتے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد میڈوفیٹی آئے کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ وہ کفارا نبی حدود پرقبل کئے گئے۔ ان سے خطا نہیں ہوئے۔ پھر مقتو لین کفار کو کئو میں ہیں ایک دوسر سے پر ڈال کر بھینک دیا گیا۔ پھر آپ میڈوفیٹی آئے جلے یہاں تک کہ آپ میڈوفیٹی آئیاں کے ساتھ وعدہ کیا ہے تم پاس بہتے ۔ اور فرمایا: اے فلال بن فلال! اللہ ، اور اس کے رسول میڈوفیٹی آئے جلے یہاں تک کہ آپ میڈوفیٹی آئیاں کے ساتھ وعدہ کیا ہے تم بیاں بہت کہ وہ بھی کوئی ہیں ہیں؟ آپ میڈوفیٹی آئے نے وار فرمایا: جو بات میں کہدر ہا ہوں تم اس کوان سے زیادہ نہیں میں دیے کہا م فرما ہے ہیں جن میں روحیس نہیں ہیں؟ آپ میڈوفیٹی آئے نے فرمایا: جو بات میں کہدر ہا ہوں تم اس کوان سے زیادہ نہیں میں دے سیکن یہ بات ہے کہ وہ مجھے کوئی نہیں ہیں؟ آپ میڈوفیٹی آئے نے فرمایا: جو بات میں کہدر ہا ہوں تم اس کوان سے زیادہ نہیں میں در ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ مجھے کوئی بہت سے کہ وہ مجھے کوئی بہت سے کہ وہ مجھے کوئی بہت سے کہ وہ میں کوئی سے بات ہے کہ وہ مجھے کوئی بہت سے کہ وہ میں کہدر ہا ہوں تم اس کوئی سے کہ کہ کہدر ہا ہوں تم اس کوئی سے کہ کہ کہدر ہا ہوں تم اس کوان سے زیادہ نہیں میں در ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ مجھے کوئی بہت سے کہ کہ کہدر ہا ہوں تم اس کوئی سے کہ کہ کوئی سے کہدر کوئی کوئی کوئی سے کہ کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کئیل کوئی کوئی کوئی کوئی کے کئیل کی کئیل کوئی کے کئیل کوئیل کی کئیل کوئیل کی کوئیل کوئ

( ٣٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : تَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعُبَهُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبُةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبَهَ ، فَنَزَلَتُ فَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعُبَهُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبَهَ ، فَنَزَلَتُ فَبَارَ عَلَيْهُ مُ الْحَارِي ٣٩٢٥ لَ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَل

(٣٧٨٦٥) حضرت فيس بن عباد و التي سے روايت ہے كه حضرت على و فائد ، حضرت حمز ه و فائد اور حضرت عبيده بن الحارث و فائن نے عتب بن ربيعه، شيبه بن ربيعه اور وليد بن عتب كے ساتھ مبارزت كى توان كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى۔ ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ

( ٣٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنْ أَسَرَ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ حِزَامٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُمَّنَهَا ، فَأَسَرَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَتَفَهَا بِذُوَّائِتِهَا ، فَلَمَّا سَمِعَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ حَلَّى سَبِيلَهَا.

(٣٧٨ ١٢) حضرت ابوالسفر سے روایت ہے كه بدر كے دن رسول الله فران في الله عنوان في آواز دى كه جس كسى في ام حكيم بنت

حزام کوقید کیا ہوا ہے وہ اس کوآ زاد کردے کیونکدرسول الله مَرْفَظَ غَرِفَ ان کوامان دے دی ہے۔ایک انساری آ دمی نے ان کوقید کیا

تھا اور ان کے ہاتھوں کو پچھلی طرف ان کے بالوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پس جب انہوں نے رسول الله مُؤَفِظَةَ کے منادی کوسُنا تو

انہوں نے اس کوآ زاد کر دیا۔

( ٣٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ : ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ نَزَلَتُ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازُوا ، وَلَوْ انْحَازُوا لَمْ يَنْحَازُوا إِلَّا إِلَى الْمُشْرِكِينَ.

(ابو داؤ د ۲۲۳۱ نسانی ۸۲۵۳)

(٣٤٨٦٤) حضرت الونضره عدروايت ٢- ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ يه

آیت یوم بدرکونازل ہوئی اور اہل ایمان کے لئے بھا گئے کی کوئی راہ نہیں تھی ۔اوراگروہ بھا گئے تو مشرکین ہی کی طرف بھا گنا ہوتا۔

( ٢٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :كَانَ إِبْنُ عَمَّتِى حَارِثَةً

انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَانْطَلَقَ غُلَامًا نَظَّارًا ، مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ،

فَجَانَتُ عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ايْنِي حَارِثُةُ ، إِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ ، وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدُوْسِ الْأَعْلَى. (احمد ٢١٥ ـ طبراني ٣٢٣٣)

(۳۷۸۱۸) حضرت انس چھٹی ہے روایت ہے کہ بدر کے دن میری بھو پھی کا بیٹا حارثہ نبی کریم مُرَافِقَتُ کے ساتھ جلا۔ اور بدلز کا محض دیکھنے کے لئے چلاتھا۔ بیلزائی کے لئے نہیں چلاتھا۔اس کوایک تیرنگ گیا اوراس نے اس کوفل کردیا۔ پس اس کی والدہ جو کہ

میری پھو پھی تھی۔ نبی کریم مُیلِّنْشِیَجَۃٔ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا: یارسول اللّٰدمَیلِّنْشِیَجَۃُ! میرا بیٹا حارثۂ اگرتو جنت میں ہےتو میں صبر کرتی

ہوں اور تُواب کی امید کرتی ہوں۔وگرنہ آپ دکھے لیس گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ مِنْفِضَةَ ثَمْ نے فرمایا: اے ام حارث اِسُنو اِجنتیں تا

بہت ی ہیں لیکن حارثہ فردوس اعلی میں ہے۔

( ٣٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ :مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا ، وَأَبِي حُسَيْلٌ ، قَالَ :فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا :إِنَّكُـٰ

مصنف ابن الي شيدمترجم (جلداا) كي المستخطف المستخط المستخد المستحد المس تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى

الْمُدِينَةِ ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا نَفِى لَهُم، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِم.

(٣٧٨٧٩) حضرت حذيفه بن يمان وفافؤ سے روايت ہے كه ميرى بدر پين حاضري سے بيد بات مانع ہوئى كه ميں اور ابوسيل فكے۔ فر ہاتے ہیں: تو ہمیں کفارِ قریش نے پکڑ لیا۔اورانہوں نے کہا: تم لوگ محد کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہم نے کہا: ہمارا ارادہ محمد کی طرف (جانے کا) نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ تو صرف مدینہ (میں جانے کا) ہے۔ اس پر کفار نے ہم سے خدا کا عہد و پیان ایا کہ ہم ضرور

بالضرور مديندى طرف جائيس كاورجم محد مَوْفَقَعُ أَكب بمراه قال نبيس كري ك- پهرجم رسول الله مَوْفَقَعُ أَك ياس آئ اورجم ن آبِ مَانِّتُ كُويه بات بتلائى -آب مِرَافِيَةَ فرمايا: تم دونوں چلے جاؤ-ہم ان كے لئے بہت ہيں -ہم ان كے خلاف الله تعالى

( ٣٧٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفُنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا :إِذَا أَكُثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ. (بخاری ۲۹۰۰ ابوداؤد ۲۲۵۲)

(٣٧٨٧٠) حضرت حزه ٢٠ الى اسيداي والد بروايت كرت عي كدمول الله مِلْفَظَة في بدرك دن، جبكهم في قريش ك خلاف صف بندی کرلی اور قریش نے ہمارے خلاف صف بندی کرلی: فرمایا: جب وہ تمہارے قریب آئیں گے تبتم ان پر نیزہ

( ٣٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ صَاحِبَ رَايَةِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُبَارَزَةً. (٣٧٨٤١) حفرت ابن عمر جهافو سے روایت ہے كه بدر كے دن طلخ مشركين كي طرف سے جيند ابردار تھا پس اس كوحفرت على بن الى طالب مِن الله في غير مبارزة تملّ فرما يا تقار

( ٣٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنْ لَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ فَلَا يَقُتُلُهُ ، فَإِنَّهُمْ أُخُرِجُوا كُرُهًا. (٣٥٨٧٢) حضرت عكرمه سے روايت ہے كہ نبي كريم مِينَ النظيمَةِ نے بدر كے دن ارشاد فرمايا تھا۔تم ميں سے جوكوئی بنو ہاشم كو ملے تو وہ

ان کونل نہ کرے کیونکہ انہیں زبردتی (جنگ میں) نکالا گیا ہے۔

( ٣٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْئُمَّ ، فَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِينُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَصَلَبَهُ إِلَى شَجَرَةٍ.

(۳۷۸۷۳) حفزت ابراہیم میمی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَرِّفْظَةَ فِی بدر کے دن قریش کے ایک مشرک کوتل کیا اوراس کو در خت برانکا دیا۔

ر ٣٧٨٧٤) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَهُلَ بَدُرٍ كَانُوا ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَكَانَتُ هَزِيمَةُ بَدْرٍ لِسَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمُعَةِ.

(۳۷۸۷۴) حضرت ابن عماس و اثن سے روایت ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ تھے۔ان میں پھتر مہاجرین تھے اور بدر (میں کفار) کی شکست شب جمعہ ستر ہ رمضان کو ہوئی تھی۔

( ٣٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ بَدْرٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَسَّبْعُونَ. (احمد ٢٣٨ـ بزار ١٤٨٣)

(٣٧٨٧٥) حضرت براء دبانغ سے روایت ہے کہ تین سودل ہے کچھاُو پر تھے اوران میں مباجرین کی تعداد چھبتر تھی۔

( ٣٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِضُعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُمْ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (بخار ي٣٩٥٤)

(٣٤٨٤٦) حضرت براء بن عازب رہ اللہ استان ہے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ مَزَافِظَةَ کے صحابہ کی تعداد تین سووس سے کچھ اُو پڑتھی اور ہم باہم یہ گفتگوکرتے تھے کہ ان کی تعداد حضرت طالوت کے ان ساتھیوں جنتی ہے جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ نہر کو پارکیا تھا۔اور حضرت طالوت کے ساتھ صرف مومنوں نے ہی نہریار کی تھی۔

( ٣٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا كَعِدَّةِ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَ طَالُوتَ النَّهَرَ ، عِدَّتُهُمْ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ.

(٣٧٨٧٤) حضرت عَبيد ہ سے روایت ہے۔ نبی کریم مِشَوْقِعَةَ کے ہمراہ بدر میں حاضر ہونے والوں کی تعداد حضرت طالوت کے ہمراہ نہریارکرنے والوں جتنی تھی اوران کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔

( ٣٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ثَلَاثُ مِنْةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ.

(۳۷۸۷۸) حضرت ابومویٰ دہی ہیں ہے روایت ہے۔ یوم جالوت کو حضرت طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تین سو دس سے کچھ اُو رتھی۔

( ٣٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :كَانَ

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ال) في المسادى الم

عِدَّةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، وَكَانُوا يُرَوُنَ أَنَّهُمْ عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(٣٧٨٧٩) حضرت براء بن عازب رقائق ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اَنْفَظَةَ کے صحابہ کی تعداد (یوم بدرکو) تین سودس ہے کچھاُوپر تھی۔اور صحابہ ٹھائٹنے کا خیال بیتھا کہ وہ اس تعداد میں ہیں جس تعداد نے یوم ِ جالوت کو حضرت طالوت کے ہمراہ نہرکو پارکیا تھا۔اور

ان کے ہمراہ نبر کو صرف اہل ایمان ہی نے پار کیا تھا۔

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِكَ ؛ أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : أَفْضَلُ النَّاسِ ، ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ

کہا۔ صحابہ ٹنگٹی میں اصحابِ بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ مِنْ اِنْتَظَافِیَ نے فر مایا: بیسب سے افضل لوگ ہیں۔ فرشتہ نے عرض کیا۔ فرشتوں میں یہی مقام ان فرشتوں کا ہے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔

ال ١٩٨٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ

أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًّا ، يَعْنِى حَاطِبَ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ ، وَمَا يَدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

ابی بلتعة ، و ما یدریك لعل الله قد اطلع علی اهلِ بدرٍ ، فقال :اعملوا ما بینتم فقد عقرت دهم.
(۳۷۸۸۱) حفرت علی و فرات بین كدرسول الله فالله فالله و الله الله فالله فالله فالله فراند و فراند و

الوچه اور این یا اور این یا و این میراندس این این بررسان بر بر به به در بر به این درد این این این این این این بخش دیا ہے۔

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا : يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُولَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ. (بخارى ٣٠٨١. مسلم ١٩٣٢)

(٣٨٨٢) حضرت على رُدَاتُوْ فرماتے ہيں: رسول الله مِيَّرُفْظَةَ في ارشاد فرمايا: كيابيه، حاطب اہل بدر ميں سے نہيں ہيں؟ اور تهہيں كيا خبر ہے ہوسكتا ہے كہ الله تعالىٰ نے اہل بدر كے دلوں ميں جھا تك كرد يكھا ہوتو فرمايا: تم جو چا ہوكرو تحقيق تمہارے لئے جنت واجب

( ٣٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُمَرَ : وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :

اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ. (احمد ١٠٩ ابويعلى ٥٣٩٧)

(٣٧٨٨٣) حفرت ابن عمر ولا في بيان كرتے بين كدرسول الله مَلِّفْظَةَ في حفرت عمر ولا قو سے كہا بتہ بين كيا خبر ہے، ہوسكتا ہے كہ الله تعالى نے اہل بدر كے دلوں ميں جھا كك كرد يكھا تو فر مايا : تم جو جا ہوكر و؟

( ٣٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدْ خَفَرْتُ لَكُمْ.

(٣٨٨٨) حضرت ابو مرريه ولا ين سروايت ہے كدرسول الله مُؤلِظ فَيْعَ أَنْ ارشاد فرمایا: بلا شبدالله تعالیٰ نے اہل بدر پرجھا نک كر د يكھا تو فرمايا: تم جو چاہوكرو تحقيق ميں نے تمہيں بخش ديا ہے۔

( ٣١٠٨٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بُنِ أَبِى بَلْنَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْتَ ، لَا يَدُخُلُهَا ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٧٨٥) حفرت جابر ولا تنتي سے روایت ہے کہ حاطب بن الی بلتعہ ولا تنو کا غلام نبی کریم میر الفظافی آبا کی خدمت میں حضرت حاطب ولا تنو کی شاہد کی خدمت میں حضرت حاطب ولا تنو کی شاہد کی میں داخل کیا جائے گا۔ آپ میر الفظر ورآگ میں داخل کیا جائے گا۔ آپ میر الفظر قبل کیا جائے گا۔ آپ میر الفظر قبل کیا جائے گا۔ آپ میر الفظر تو جموٹ بولتا ہے۔ حاطب ولا تنو میں اللہ میں نہیں جائے گا۔ ( کیونکہ ) تحقیق وہ بدر اور حدیب میں حاضر جوائے۔

( ٣٧٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدُّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرَائِيلُ ، أَوْ مَلَكُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًّا فِيكُمْ ؟ قَالَ : خِيَارُنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَاثِكَةِ. (ابن ماجه ١٦٠- احمد ٣١٥)

(٣٥٨٦) حفرت رافع بن خدت و النظر بيان كرت بين كه جرائيل عَلاِينًا إيا كوئى دوسرا فرشدة بِيَوْفَقَيْقَ كَى خدمت ميں حاضر بوا اور اس نے پوچھا: جولوگ بدر ميں حاضر ہوئے بين ۔ انہيں آپ كيا شاركرتے بين؟ آپ مَوْفَقَقَةَ نے فرمايا: اپنے ميں افضل شار كرتے بيں ۔اس نے جواب ميں كہا: اس طرح وہ فرشتے ہمارے ہاں بہترين فرشتے بيں۔

( ٣٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْضَّحَّاكِ ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ : هَذَا يَوْمَ بَدُرٍ خَاصَّةً.

 مصنف ابن الب شيرمترجم ( جلوا ا ) في مسخف ابن الب شيرمترجم ( جلوا ا ) في مسخف ابن الب شيرمترجم ( جلوا ا ) في المستقاد م

٣٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِينٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ قَالَ :هَذَا يَوْمَ بَدُرٍ خَاصَّةً ، لَيْسَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(٣٧٨٨) حفرت حسن بينين ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ وَمِنْ لِهِ السَّاسِ غول ہے کہ یہ یوم بدر کی خاصیت تھی لشکرے فرار کبیرہ گنا ہوں میں سے نہیں ہے۔

٣٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَاءَ الْعَرَبِيّ

يَوْمَ بَدُرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِدَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. و٣٨٨٩) حضرت ابراجيم سے روايت ہے كەرسول الله مَلِّفْظَةَ نے عربي (آقا) كافديد، يوم بدركوچاليس اوقيداورغلام كافديد

يں اوقيەمقرر فرماياتھا۔ايک اوقيه چاليس در جم کا ہوتا ہے۔

.٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ بَدُرٍ سَيْفَ عَاصِمِ بُنِ مُنبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

٠٤٨٩٠) حضرت ابوالزناد وليطييز ہے منقول ہے كه بدر كے دن عاص بن منبه بن حجاج كى تلوار صفى (وه مقدار جو حاكم تقسيم غنيمت

ت بل اینے لئے مقرر کرے ) بی تھی۔

٣٧٨٩١ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

مُطْعِمٍ ، قَالَ :قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدُرٍ. (بنخارى ٣٠٥٠ احمد ٨٥٠) ، ۳۷۸۹) حضرت جبیر بن مطعم مِرتِشْقِهٔ ہے روایت ہے کہ میں رسول الله مِرَافِقَةِ کی خدمت میں اہل بدر کے فدیہ میں حاضر ہوا تھا۔ ِ ٣٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ قَوْلَهُ : ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ

الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَّى.

(٣٤٨٩٢) حضرت ابوالعاليه بروايت بكهم ما جمم يكفتكوكرت تفكه ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ بمراد بدركا

·ن ہےاور دھواں جاچکا ہے۔ ٣٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :اشْتَرَكْنَا

يَوْمَ بَدْرِ أَنَا ، وَعَمَّالُ ، وَسَعْدُ فِيمَا أَصَبْنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، فَأَمَّا أَنَا ، وَعَمَّارٌ فَلَمْ نَجِءُ بِشَيْءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ. (۳۷۸۹۳) حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن ہم تینوں ، تمار ، سعداور میں حاصل ہونے والی نمنیمت میں مشترک ہو گئے ۔ میں اور عمار تو کچھ بھی ندلائے جبکہ حضرت سعد زایثۂ ووقیدی بنا کرلائے۔

. ٣٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفُلَى ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُسِرَ

بَكُورِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اِنْزَعْ تَنِيَّتَيْهِ السُّفُلِيْنِ فَيُدْلَعَ لِسَانُهُ ، فَلَا يَقُومَ عَلَيْك خَطِيبًا بِمَوْطِنٍ أَبَدًا ، فَقَالَ : لاَ أَمَثُّلُ ، فَيُمَثِّلَ اللَّهُ بِي.

المتل عليمتل الله بي.

(٣٧٨٩٣) حفرت عطاء والنيل سے روایت ہے کہ مہیل بن عمر وایک ایسا آ دمی تھا جس کا نجلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ جب وہ بدر کے دان قید کر کے لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب زائٹو نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَلِقَتْ ﷺ اس کے سامنے والے نجلے دو دانت اکھیڑ دہے۔

فید سرسے لایا گیا گیا تو مطرف مر بن حطاب ہی تو سے سرس گیا۔ یار سول اللہ میں تطابط خاصے والے بچے دو وانت الطیز دہیج تا کہ اس کی زبان با ہرنکل آئے اور یہ آ ہے کی مخالفت میں کسی بھی جگہ بات ند کر سکے۔ آپ مِیلِفِفِیَّ آئے فرمایا: میں مُلْد نہیں کرتا کہ (بدلہ میں)اللہ تعالیٰ میرامُلْد فرمائے۔

( ٣٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرَّوُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتْ نَارٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَارَ يَوْمُ بَدُرٍ أَسُوعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طُيِّبًا ﴾.

( ٣٧٨٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنِ اُسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدُرٍ مِهْجَعٌ.

(۳۷۸۹۲) حفرت قاسم بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ بدر نکے دن اہل اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت مجع جانین تھے۔

## ( ٢٦ ) هَذَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكْرِ فِي أُحْدٍ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

یہ وہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُحداوراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (ابن شیبہ)

## نے محفوظ کیا ہے

( ٣٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشُورِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ بِهِمْ.

(٣٤٨٩٤) حضرت فعلى يوليليا سيمنقول بي كررسول الله مَالِفَيْفَة في أحديك دن مشركين كرساته حال جلي تقى -اوريه ببلادن

و معنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلداا)

جس میں آپ مِزَائِفِیکَافِرِ نے ان کے ساتھ حال جلی تھی ۔ جس میں آپ مِزَائِفِیکَافِر نے ان کے ساتھ حال جلی تھی ۔

٢٧٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ وَصَاحَ إِيْلِيسُ : أَى عِبَادَ اللهِ ، أُخْرَاكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَتْ أُولِاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ ، قَالَ : فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ ، أَبِي أَبِي ، قَالَتْ : فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى قَالَ : فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ ، أَبِي أَبِي ، قَالَتْ : فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى

قَتُلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَةُ خَيْرٍ حَتَى لَجِقَ بِاللهِ.
٣٤٨٩٨) حفرت عائشه تفاشر فالنفوفات روايت ہے کہ جب اُحد کا دن تھا، شرکین کوشکست ہوئی تو شیطان نے آواز لگائی: اے رگان خداا پنے بیچے والوں کو دیھو۔ آگے کے لوگ بیچے گئو بیچے والوں کے ساتھ لل گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس دوران حضرت بیفہ چھٹی نے دیکھا کہ وہ اپنے والد کے مقابل شے تو انہوں نے کہا۔ اے بندگانِ خدا! میرے والد۔ میرے والد۔ حضرت بیفہ بیٹی بیٹی میں بیند الصحاکہ کے اللہ علیہ میں کئی اللہ اس کے مقابل میں کہا۔ اے بندگانِ خدا! میرے والد۔ میرے والد۔ حضرت کے میان کے کہا۔ ایک بندگانِ خدا! میرے والد۔ میرے والد۔ حضرت کی بیان کا میان کی کے دوران کی کہا۔ ایک بندگانِ خدا! میرے والد۔ میرے والد۔ حضرت کی بیان کی کھوا کہ بیندگانِ خدا کی دوران کی کھوا کہ والد کے مقابل میں کہتا ہے دوران کی کھوا کے ایک کہتا ہے دوران کی کہتا ہے دوران کی کہتا ہے دوران کی کھوا کے دوران کی کھوا کہ دوران کی کھوا کو کھوا کہ دوران کی کھوا کو کھوا کے دی کھوا کی کھوا کے دوران کو کھوا کے دوران کی کھوا کے دوران کی کھوا کو کھوا کی کھوا کی دوران کی کھوا کے دوران کھوا کہ دوران کے دوران کے دوران کو کھوا کو کھوا کی کھوا کو کھوا کے دوران کی کھوا کے دوران کے دوران کی کھوا کو کھوا کے دوران کو کھوا کے دوران کی کھوا کے دوران کو کھوا کے دوران کی کھوا کی کھوا کے دوران کی کھوا کے دوران کی کھوا کے دوران کی کھوا کو کھوا کو کھوا کو کھوا کو کھوا کے دوران کو کھوا کو کھوا کو کھوا کو کھوا کو کھوا کے دوران کو کھوا ک

'شہر تفکه نئون کہتی ہیں۔ بخدا!صحابہ کرام نفکشنا ندر کے یہاں تک کہ صحابہ نفکشنا نے انہیں قبل کردیا۔ تو حضرت حذیفہ ڈٹائٹوز نے کہا۔ بِتمہاری مغفرت کرے۔عروہ کہتے ہیں۔ بخدا!حضرت حذیفہ ڈٹاٹوز میں خیر باتی رہی یہاں تک کہ وہ اللہ ہے جالے۔ ۱۳۷۸ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدُ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّنَا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ وَانْصَرَفَ ۱۶۵ : مِنْ سِرِ سِرِ بِرَدِ وَ مِنْ دَاوُدُ بِنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّنَا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ وَانْصَرَفَ ۱۶۵ : مِنْ سِرِ سِرِ بِرَدِ وَ مِنْ رَبِّ مِنْ دُورِ مِنْ مِنْ مِنْ وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

الْمُشْرِكُونَ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ بِإِخُوانِهِمْ مُثْلَةً سَيْنَةً ، جَعَلُوا يَقُطَعُونَ آذَانَهُمْ وَآنَافَهُمْ ، وَيَشُقُّونِ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ بِإِخُوانِهِمْ مُثْلَةً سَيْنَةً ، جَعَلُوا يَقُطعُونَ آذَانَهُمْ وَآنَافَهُمْ ، وَيَشُقُونِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَئِنْ أَنَالَنَا اللّهُ مِنْهُمْ لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبْرَتُهُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ فَعَلَى السَاعِمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّمَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَ

٣٤٨٩٥ عضرت فعلى وينظيا كہتے ہيں كه جب أحد كاون تقااور مشركين واپس ہو گئے تقے قومسلمانوں نے اپنے بھائيوں كو بدترين الله كامانوں كے سخے۔ نبى كريم مَيْلَوَفَيْوَ كَ الله كَامَانُوں كے كانوں اور ناكوں كوكانا تقااور ان كے پيٺ جاك كيے تھے۔ نبى كريم مَيْلَوَفَيْوَ كَ عَلَيْ حَالَمَةُ الله عَلَيْ الل

.٣٧٩) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ سَعْدٌ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

۰۹۹۰۰) حضرت سعید بن مستب ولٹیلڈ بیان کرتے ہیں کہ اُحد کی جنگ میں مسلمانوں میں سے سب سے زیاد ہاڑائی لڑنے والے مذہب مدینہ متر

.٣٧٩) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّاسَ انْجَفَلُوا عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلداا) کی به مستف ابن الی شیبه مترجم (جلداا) کی به مستف ابن الی شیبه مترجم (جلداا) کی به مستف این الی مترجم الی

وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَرْمِى ، وَفَتَّى يَنبَّلُ لَهُ ، فَكُلَّمَا فَنِيَتُ نَبْلُهُ ، دَفَعَ إِلَيْهِ نَبْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :إِرْمِهِ \* إِسْحَاقَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَبُوا الْفَتَى فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ .

(٣٧٩٠١) حضرت عمير بن اسحاق ہے روايت ہے۔ جنگ اُحد ميں لوگ نبي كريم مَلِّ فَفَيْحَةٍ ہے دوررہ گئے تھے اور حضرت سعد ہم

ما لک ٹڑٹٹو تیراندازی کرر ہے تھے۔اورایک جوان انہیں تیراندازی کے لئے تیر پکڑار ہاتھا۔ پس جونہی ایک تیر چلتا تو وہ دوسرا ہ حضرت سعد مخاٹٹو کے حوالے کر دیتے۔ پھراس نے کہا۔اے ابواسحاق!اس پر تیر پھینکو۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس (تیر پکڑا۔ والے) جوان کو تلاش کیا۔لیکن لوگوں کواس جوان پرقدرت نہ ہوئی (یعنی نہیں ملا)۔

( ٣٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ شَذَّادٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ :مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلَّا سَعْدًا ، فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْ

أُحُدٍ : ارْمِ سَعْدُ ، فِذَاكَ أَبِي وَأَمْي.

(۳۷۹۰۲) حفر تعلی بن ابی طالب وہاٹو سے روایت ہے کہ میں نے سعد کے علاوہ کی آ دمی کے لئے نبی کریم مِثَرِ اَنْتَظَیْجَ کوا۔ و والدین کے فدا کہنے کونہیں سُنا۔ میں نے آپ مِرْافِنْتَظَیْجَ کو اُحد کے دن سُنا۔ آپ مِرْافِنْتِظَیْجَ فرمار ہے تھے۔اے سعد! تیر بھینکو، میر۔

مال، باپتم پرقربان ہوں۔ ( ٣٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا ، يَقُولُ

جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۷۹۰۳) حضرت سعد مخافیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالْفِیکَا آئِم نے اُحد کے دن میرے لئے اپنے ماں ، باپ کوجمع ( کر کے قب میں بربر زیں

قربان, ونے کا)فرمایا۔ ( ٣٧٩.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَفْدٍ ، قَااَ

رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ ، أَرُهُمَا قَبُلُ ، وَلَا بَعُدُ.

(۳۷۹۰۳) حصرت سعد حقایش کہتے ہیں میں نے اُحد کے روز نبی کریم مِثَرِّ اَنْکِیْ کِی جانب اور باکیں جانب دوآ دمیوں کو دیکا جن پرسفیدرنگ کے کپڑے تھے۔ میں نے ان کواس سے پہلے ادراس کے بعد (سمجھی) نہیں دیکھا۔

( ٣٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَكَى رَسُولِ الْا رَبِّ رَبِّهِ مِنْ أَبِي رَبِيْ رِدِدٍ فِي مِرَّهِ مِنْ عُمْدِيْ وَمِنْ إِنْ الْسَحَاقَ ، قَالَ : كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَكَى رَسُولِ الْا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيِّفَيْنِ ، وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُ اللهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُقْبِلُ وَيَدُبِرُ ، فَعَشَرَ ، فَوَ<sup>مَّ</sup> عَلَى قَفَاهُ مُسْتَلْقِيًّا وَانْكَشَطَ ، وَانْكَشَفَتِ الدُّرْعُ عَنْ بَطْنِهِ ، فَٱبْصَرَهُ الْعَبْدُ الْحَبَشِيُّ فَزَرَّقَهُ بِرُمْحٍ ، · حَرْبَةٍ فَنَفَذَهُ بِهَا. مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ا ) في المسادى المسادى

یک صفرت عمیر بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت تمزہ رہی ہے ۔ اسکاری میں نبی کریم مِشَوْفَتَ کِیمَ کے سامنے دو آموار ۱۳۵۹ کا کررہے تھے ادر کہدرہے تھے۔ میں خُدا کا شیر ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت تمزہ رہی ہی ہی ہی ہے آ جارہے تھے کہ

٣٧٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالُوا : لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْخَيْرِ كَىٰ يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَبَلِّغُ عَنْكُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ﴾) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٣٤٩٠١) حفرت سعيد بن جبير، ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ ك بارے من ارشاد فرماتے ہیں۔ جب اُ حدے دن حفرت حمزہ بن عبد المطلب جا وار مصعب بن عمیر وزاو شہید ہو گئتو انہوں نے کہا۔ ہم جس خیر کو پاچکے ہیں۔ کاش! اس کی خبر ہمارے بھائیوں کو ہو جائے تا کہ وہ مزید رغبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد مایا۔ میں سے بات تمہاری طرف سے (ان کو) پنچا دوں گا۔ پھر ہے آیت نازل ہوئی۔ ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُعِلُوا فِي سَبِيلِ لِهِ أَمْوَاتًا ﴾ سے لے کر ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تک۔

لِهِ أَمْوَاتًا ﴾ سے کے کُر ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تک۔ ٣٧٩٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنَى أَخْشَى أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِى نَفْسِهَا ؛ لَتَرَكُنَهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الْعَافِيَةُ ، فَيُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ ، فَكَانَتُ إِذَا مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتُ رِجُلَاهُ ، وَإِذَا مُذَّتُ عَلَى رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدُّوهَا

رُأْسِهِ بَدَتْ رِجُلَاهُ ، وَإِذَا مُذَّتُ عَلَى رِجُلَيُهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُذُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ الْحَرْمَلَ ، وَقَلَّتِ النِّيَابُ ، وَكَثْرَتِ الْقَتْلَى ، فكانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالشَّلَائَةُ يُكَفِّنُونَ فِى النَّوْبِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيَّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا ، فَيُقَدِّمُهُ.

(ابوداؤد ۱۲۸- احمد ۱۲۸)

۷۰۹۰۷) حضرت انس بن ما لک وٹاٹٹو سے روایت ہے کہ اُ حد کے دن نبی کریم مِلِّفظِیَّاقِیَّ حضرت حمز ہ دٹاٹیو کے پاس سے گز رے۔ آنحالیکہ انھیں مثلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ مِلِّفظِیَّقِیَّ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فر مایا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ حضرت فیہ مِنْکاملِیْٹا اپنے دل میں یہ بات رکھ لیس گی تو میں حمز ہ دٹاٹیُٹو کو (یونہی) چھوڑ دیتا تا کہ اس کو چرند پرند اور مولیق کھا جا کمیں پھریہ

سیے نکامدہ سپ رک میں میہ بات رحصان کا ویس طرہ ڈی ٹو '' وکر وی کا کا سال کو پرند پرند اور ویل ھاجا میں پر میہ ہمت کوان کے پیٹ سے انکٹھے ہو کر زندہ ہوں۔ پھر آپ مِلِّ الْفَقِيَّةِ نے ایک سفید و سیاہ دھاریوں والا کمبل منگوایا۔ وہ کمبل جب زہ ڈٹاٹٹوڈ کے سرمبارک پر ڈالا جاتا تو آپ ڈٹاٹٹو کے پاؤل کھل جاتے اور جب اس کو آپ مِلِفِقِیَّةِ کے پاؤں کی طرف کھیٹی جاتا تو مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداد) کی سخت ابن ابی شیبه متر جم (جلداد)

آپ واٹن کا سرکھل جاتا۔اس نیہ بی کریم ضِرِ اُنتھے آج نے ارشاد فرمایا۔ بیکمبل ان کے سرکی طرف تھینج لواوران کے پاؤں پر اسپند ہو وُ ال دو۔ کپڑے کم پڑ گئے اور مقتولین زیادہ ہو گئے۔ پس ایک ، دواور تین آ دمیوں کوایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔اور نبی کریم میزاؤنت يو چھتے تھے۔ان ميں زيادہ قرآن والا ( حافظ ) كون ہے؟ چرآپ مَلِفَظَةُ أَس كومقدم فرماتے۔

( ٣٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُخُدٍ إِ النُّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أَيُّهُمْ أَكْتُرُ أَحُدًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَلَمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُ لَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَسَّلُوا.

(٣٧٩٠٨)حضرت جابر بن عبدالله بيان كرتے بين كه نبي كريم مَرَّفْقَيْعَ أحد كے مقتولين ميں ہے دودوآ دميوں كوايك كپڑے مير ا کھٹا کرتے تھے۔ پھرآپ مَلِفَظَةُ إِبِوچھے۔ان میں سے قرآن مجید کوزیادہ جاننے والا کون ہے؟ پس جبآپ مِنَلِفَظَةُ ے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ مِنْرِ ﷺ اس کوقبر میں پہلے اتارتے اور فر ماتے ۔ میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہ ہوا گا۔ آپ مَلِّفْظَةً نِے مقتولین کوان کےخون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور آپ مِلِّفْظَةً نِے ان پر جناز ہ بھی نہیں پڑھایا اور انہیں عسل بھی نہیں دیا گیا۔ ( ٣٧٩.٩ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَجَعَ رَسُو

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَبَيْنَمَا نِسَاءُ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْگَاهُنَّ ، فَقَالَ : لِكِ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِى لَهُ ، فَجِنْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ ، وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : يَا وَيُحَهُّنَ إِنَّهُ لَهَاهُنَا حَتَّى الآنَ ؟ مُرُّوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ.

(٣٤٩٠٩) حضرت ابن عمر ﴿ إِنْ اللهِ مِن وايت ب كه نبي كريم مُؤَلِّنَا أَحَد كه دن جب واپس تشريف لائے تو بن عبد الاشبل

عورتیں اپنے متقولین پررور ہی تھیں ۔ آپ مَزَّنْتَ ﷺ نے فر مایا ! کیکن حمز ہ ڈپاٹنڈ پرکوئی رونے والی نہیں ہیں۔ تو انصار کی عورتیں ،حضر۔ -حمز ہ تن تُن رونے کے لئے آگئیں۔آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ موئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے اور فر مایا: اے ہلاکت والیو! میعورتیں ابھی تکہ یہاں ہیں،ان کو حکم دو کہ بیوالیس ہوجا کیں اور آج کے بعد کسی ہلاک ہونے والے پر ندرو کیں۔

( ٣٧٩١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خَبَّابِ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِى وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَىَّ اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ ، كَانُوا إِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رَأْمِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ۚ ، وَإِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي المسلام

` ١٩٤٩) حضرت خباب مِنى ثَفْر سے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله مِلِّفْتِيَّةَ کے ہمراہ ہجرت کی اور ہم خداتعالی کی رضا کے متلاشی تھے۔ پس ہمارااجر تو اللہ پر واجب ہو گیا۔ پھر ہم میں ہے بعض وہ تھے جنہوں نے اپنے اجر میں سے پچھے نہیں کھایا۔ انہی میں سے عب بن عمیر رفائق ہیں جو جنگ اُ صدمیں شہید ہوئے تھے اور ان کو کفن دینے کے لئے بھی سوائے ایک عیادر کے کچھ میسر نہ ہوا۔ ب سحابہ کرام ٹنگائیز نیہ جا دران کے سر پر ڈالتے تھے توان کے پاؤں گھل جاتے تھے۔اور جب اس کو پاؤں کی طرف تھینچے تھے تو

آپ کا سرمبارک کھل جاتا تھااس پر نبی کریم مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: یہ جا دراس کے سرکی طرف کر دواوراس کے پاؤں پراذخر بوٹی) ڈال دو۔ادرہم میں ہے بعض وہ تھے جن کے لئے ان کے (اجرکے ) کھل یک تکئے سووہ انہیں کا ٹ رہے ہیں۔

٣٧٩١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ الْبُدُرِى ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ ، فَمُدَّتِ النَّهِرَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَانْكَشَفَتْ رِجُلَاهُ ، فَجُذِبَتْ عَلَى رِجُلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :مُذُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ شَجَرَ الْحَرْمَلِ. ٣٤٩١١) حضرت الى أسيد حلاث سے روايت ہے۔ ہم نبي كريم مَلِّنْ فَيْحَةً كے ہمراہ حضرت حمز ہ اللہ كي قبر پر تھے۔ پس جا در حضرت رہ ڈٹاٹٹو کے سرکی طرف تھینجی گئی تو آپ ڈٹاٹٹو کے پاؤں کھل گئے۔ بھرچا درآپ ڈٹاٹٹو کے پاؤں کی طرف تھینجی گئی تو آپ ڈٹاٹٹو کا سر بارک کھل گیا۔اس پر نبی کریم مُنِطِّنْتُ کَافِیمَ ارشاد فر مایا: بیہ جا دران کے سرکی طرف تھینچ دواوران کے پاؤں پرحزمل کے پیے وُال دو۔

٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ حَرَامٍ ، وَتَعَمْرِو بْنِ جَمُوحٍ قَتِيلَيْنِ ، فَقَالَ: ادْفِنُوهُمَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُنَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنيَا.

۳۷ ۹۱۲) انصار کے کچھشیوخ بیان کرتے ہیں کہ اُ حدے دن ،رسول الله مَلِّوْتَفَقَعْ کے پاس عبداللہ بن عمر و بن حرام اور عمر و بن جموح ِ مقتول حالت میں لایا گیا تو آپ مِزَفِظَةَ فَهِ نے ارشاد فر مایا۔ان دونوں کوایک قبر میں دفن کر دواس لئے کہ بید نیا میں باہم مخلص تعلق

٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ يَنِي سَلِمَةَ، قَالُوا:

لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةً عَيْنَهُ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشُّهَدَاءِ ، جَرَّتُ عَلَيْهِمَا ، فَبَرَزَ قَبْرُهُمَا ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجْنَاهُمَا يَتَنَبَّانِ تَثَنَّيًّا كَأَنَّمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، عَلَيْهِمَا بُرُدَتَانِ قَدْ غُطْيَ بِهِمَا عَلَى وُجُوهِهِمَا، وَعَلَى أُرُجُلِهِمَا مِنُ نَبَاتِ الإِذُخِرِ.

٣٧ ٩١٢) بنوسلمہ کے پچھلوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹو نے شہداء کی قبر کے پاس ہے گزرنے والا چشمہ

ی فرمایا تو وہ چشمہ دوشہیدوں کی قبر پر سے گزراتو ان کی قبر کھل گئی۔ پس لوگوں نے ان کے بارے میں فریاد کی تو ہم نے ان

معنف ابن الي شيرمترجم (طداا) ﴿ المعنف ابن الي شيرمترجم (طداا) ﴿ العبنازى العبنازى العبنازى العبنازى

دونوں کو ہاہر نکالا ۔ وہ دونوں یوں لیٹے ہوئے تھے کہ گویا کل ہی مرے ہیں۔ان پر دو چا دریں تھیں۔جن کے ذریعہ سے ان کے چېروں کو ڈھانپ ديا گيا تھااوران کے قدموں پراذخر کی بوٹی پڑی ہوئی تھی۔

( ٣٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ الْ أَىٰ بِنِيَّ ، لَوْلَا نُسَيَّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَغْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ ، لَا خَبَدْتُ أَنْ أَقَدْمَكَ أَمَامِي ، وَلَكِنْ كُنَّ فِي

نِظَارِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَلَمْ ٱلْبُتُ أَنْ جَائَتُ بِهِمَا عَمَّتِي قَتِيلَيْنِ ، يَعْنِي ٱبَاهُ وَعَمَّهُ ، قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرِ (۳۷۹۱۴) حضرت جابر دناٹی ہے روایت ہے کہ مجھے میرے والدعبداللہ نے کہا۔اے میرے بیٹے!اگریہ چھوٹی بہنیں اور بیٹیال

جنہیں میں پیچیے چھوڑ رہاہوں، نہ ہوتی تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ تجھے اپنے ہے آ گے کرتا لیکن (اب)تم مدینہ میں میر نے ''

بن کر رہو۔ رادی کہتے ہیں۔ پھرجلد ہی میری پھوپھی ان دونوں کو ....ان کے دالمدادر چچپا کو.....مقتول حالت میں لے آئی۔ دونوں کواس نے اونٹ پرڈ الا ہوا تھا۔

( ٣٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : فُتِلَ رَّـُ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدُوهُ فَأَبَى ، فَأَعْطُوهُ حَتَّى بَلَغَ الدِّيَةَ فَأَبَى.

(912 ۹۱۵) حضرت ابن عباس من الذي ہے روايت ہے كہ أحد كے دن مشركين ميں سے ايك آ دمی قبل كرويا گيا تو مشركين نے اس

دیت دینے کا ارادہ کیا ،ورثاء کی طرف ہے انکار ہوتو انہوں نے دیت کے بقدردینے کا فیصلہ کیالیکن پھر بھی انکار ہوا۔

( ٣٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ

وَدَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ الْفَارِسِيِّ مَوْلَى يَنِي مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلاً يَوْمَ أُحْدٍ فَقَتَلَهُ ، وَقَالَ :خُذُهَا وَ الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ : الْأَنْصَارِى وَأَنْتَ مِنْهُمْ ؟ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

(۳۷۹۱۲) بنی معادیہ کے ایک آزاد کردہ غلام فاری ہے روایت ہے کہ انہوں نے اُحد کے دن ایک آ دمی کو مارااور قبل کردیا ،اور

اس کو پکڑلو۔ میں تو فارس غلام ہوں۔ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن انصاری کہنے ہے کس نے روکا۔حالانکہ تم انہی میں ہے ہو۔ قو آزاد کردہ غلام ای قوم میں سے شار ہوتا ہے۔

( ٣٧٩١٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ ، فَقَار

غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللَّهِ لَنِنْ أَرَانِى اللَّهُ قِتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَيَرَيَّنَّ أَلَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَلِرُ إِلَيْ مِمَّا صَنَّعَ هَوُلَاءِ ، يَغْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُشْرِكِينَ ، وَتَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَ

بِأُخْوَاهَا مَا دُونَ أُحُدٍ ، فَقَالَ سَغْد : أَنَا مَعَكَ ، قَالَ سَغْدٌ : فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ بِهِ بِ

معنف ابن الي شير مترجم (جددا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جددا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جددا) كي معنف ابن الي شير مترجم و ميرود مي

(۱۹۷۷) مطرت اس بن ما لک ڈی و سے روایت ہے کہ ان نے پچا ، بدری گڑای میں عیر موجود سے تو و و فرمائے سے۔ بی کریم مُنٹِ ﷺ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی لڑائی گڑی ہے میں اس سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے (اب) مشرکین کے ساتھ لڑائی دھادی تو میں بھی اللہ تعالیٰ کواپنا طر زعمل دکھادوں گا۔ بیں جب اُحدکادن تھااور مسلمان حیث سے نیئو انہوں

سرین سے ساتھ کو ان دھادی ویک ہی الدلعاں تواپیا سریاں کہ جب احد کا دن ھا اور سلمان پیٹ سے تاہو اسہوں نے کہا: اے اللہ! ان لوگوں (مسلمان) نے جو کچھ کیا ہے میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اور بیالوگ (مشرکین) جو کچھ کے کہا: اے اللہ! ان لوگوں کے سامنے اس سے براءت کرتا ہوں۔ اور (بیکہ کر) وہ آگے بڑھے تو انہیں حضرت سعد بڑائی ملے اور حضرت سعد بڑائی کے بین مجوانہوں نے کیا وہ میں نہ کر سکا۔ ان کے حضرت سعد بڑائی نے کہا۔ میں (بھی) تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت سعد بڑائی کہتے ہیں، جوانہوں نے کیا وہ میں نہ کر سکا۔ ان کے

جسم پر آلمواروں کی ضربیں، نیزوں کے واراور تیروں کے نشانات اسی سے بچھاُوپر پائے گئے تھے۔ اور ہم کہا کرتے تھے کہ ان کے اور ان کے ساتھوں کے بارے میں ہی ہے آیت نازل ہوئی ہے۔ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ فَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِورُ ﴾ . اوران کے ساتھوں کے بارے میں ہی ہے آیت نازل ہوئی ہے۔ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ فَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِورُ ﴾ . ان قَتْلَى (۲۷۹۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَتْلَى

٣٧٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخَبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَتَلَى أُحُدٍ غُسَلُوا.

احد عسلوا. (۳۷۹۱۸) حضرت حسن بلیٹیز اور سعید بن میتب بلیٹیز سے روایت ہے کہاً صدکے مقتولین کونسل دیا گیا تھا۔ ( ۲۷۹۱۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ یَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ

اللهِ شَلاَءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ . (٣٤٩١٩) حفرت قيس بن الى حازم <sub>تْنْتَمْ</sub>ز سے روايت ہے كہ ميں نے طلحہ بن نبيداللہ كے ہاتيوكوش ديكھا۔اس ہاتھ كے ذريعہ سے

( 919 ۳۷ ) حفزت میں بن انی حازم ڈاٹٹنو سے روایت ہے کہ میں نے طلحہ بن مبیداللہ کے ہاتھ کوشن ویکھا۔اس ہاتھ کے ذریعہ سے انہوں نے اُحد کے دن نمی کریم مِئرِ اُنٹینی ﷺ کی حفاظت کی اور بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُتِلَ حَمْزَةٌ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ حَنْظَلَةٌ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِي طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ.

معنی اور خطار است میں مور میں جو بھوٹ میں عبدالمطلب کو اُحد کے دن قتل کیا گیا اور خطلہ ابن الراہب کو ،جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا ..... اُحد کے دن قبل کیا گیا۔

( ٣٧٩٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ

وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثُتُ بِيهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ :هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ :أَنْ يَفْرِضُوا لاَبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِى الْمُقَاتِلَةِ ، وَلاَبْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِى الذُّرْيَّةِ.

(٣٤٩٢٢) حفزت سعد بن المنذ رسے روایت ہے کہ رسول الله مَتَوَفَقَعَةَ أُحد کی طرف نظے۔ پس جب آپ مِنْوَفَقَعَةَ فَ ثنية الوداع کو پارکيا تو آپ مِنْوَفَقَعَةَ کو اپنے بيجھے ايک بخت روائنگر د کھائی دیا۔ آپ مِنْوَفَقَعَةَ نے بوجھا۔ بيکون لوگ ہيں؟ لوگوں نے بتایا۔ عبدالله بن ابی بن سلول اوراس کے جمایتی بيودی۔ آپ مِنْوَفَقَعَةَ نے بوجھا۔ کيا انہوں نے اسلام قبول کرليا ہے؟ لوگوں نے کہا نہيں! بلکه بيد اپن بن بن بن بن بن بن تو تم ہيں۔ آپ مِنْوَفِقَعَةَ نے فرمایا: انہيں کبدو کہ واپس چنے جاؤ۔ اس لئے کہ ہم مشرکيون کے خلاف مشرکيون سے مدد طلب نہيں کرتے۔

( ٣٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنِ وَأَحَذَهَا.

(۳۷۹۲۳) حضرت عاصم بن عمر بن قبادہ زائٹ ہے روایت ہے کہ قبادہ بن نعمان کی آنکھا صدیے دن نکل کران کے رخسار پر گرگئی تو آبِ مِئْلِشْئِئَةِ نے اس کو واپس رکھ دیا۔ تو بیآ نکھ( دوسری آنکھ ہے ) زیادہ حسین اور تیز نظروالی تھی۔

( ٣٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزِمِّلُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَأَنْ يُقَدَّمَ أَكْثَرُهُمْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يُدُفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ ، قَالَ :فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمِّى فِى قَبْرٍ . (ابن ماجه ١٥٣٠ـ عبدالرزاق ٢٧٣٣)

(۳۷۹۲۳) حضرت جابر بڑا تھی سے روایت ہے کہ نبی کرنیم پڑھنے تھیے اُ حدے دن کے مقولین کے بارے میں حکم فر مایا: تو ان کوان کے خون سمیت کپڑوں میں لپیٹ دیا گیااور یہ بھی فر مایا کہ ان میں سے زیادہ قر آن والے کو مقدم کیا جائے اور دوآ دمیوں کوایک قبر میں داخل کیا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پہر شن نے اپنے والداور چھا کوایک ہی قبر میں فن کیا۔ ﴿ ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمُ أُحُدٍ : أَقْدِمُ مُصْعَبُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ يُقْتَلُ مُصْعَبٌ ؟ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمُ أُحُدٍ : أَقْدِمُ مُصْعَبُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ يُقْتَلُ مُصْعَبُ ؟

قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ مَلَكٌ قَامَ مَكَانَهُ ، وَتَسَمَّى بِالسّمِهِ. ٣٤٩٢) حضرت محد بن ثابت رُفَةَ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْفَقَقَةَ نے اُحد کے دن ارشاد فر مایا: اے مُصعب! آگے برصو! رت عبدالرحمان نے آپ مِرْفَقَقَةَ سے عرض کیا۔ یا رسول الله مِرْفَقِقَةَ! کیا مصعب قتل نہیں ہو گئے؟ آپ مِرْفَقَقَةَ نے فر مایا: کیوں اُں ؟ لیکن ان کی جگدا کی فرشتہ کھڑا ہے اور دوانی کے نام ہے مٹی ہے۔

٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ الشَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّ النِّسَاءُ يَوْمُ أُخُدٍ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَيَسُقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

علی میں میں میں اور کی میں ہوت ہے کہ اُحد کے دن (مسلمان) عورتیں، ( کفار) زخیوں کو مار رہی تھیں اور سلمان) کو یا کہ اور سلمان) کو یا کہ دوائی دے رہی تھیں۔ سلمانوں) کو یانی پلار ہی تھیں اور (مسلمان) زخمیوں کو دوائی دے رہی تھیں۔

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا ، فَقَالَ :فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ :فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ سِمَاكُ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ،

قَالَ: فَأَحَذَهُ ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْوِكِينَ. (مسلم ١٩١٥- احمد ١٢٣) ٢٤٩٢) حضرت انس بن تنون سروايت ب كرسول القد مِيَّرِ فَتَنَعَ فَ أحد كردن تكوار بكرى اور فرمايا ـ اس كومجھ سے كون لے گا؟ إلى نے ہاتھ آگے كئے ـ اور برآ دمى كہنے نگا ـ ميں ، ميں (لول كا) \_ پھرآ بِ مِيْلِ فَقِيَّةً نے فرمايا: الكواركواس كے ق (كى اوائيسًى)

یں سے ہا کھا ہے سے اور ہرا دی ہے گا۔ یں، یں رئوں کا)۔ پھرا پیرون کھیا ہے سرمایا، اموار ہوا رہے ہی ( کی ادا یہ) یہ بدلہ میں کون لے گا؟ راوی کہتے ہیں۔ پھر لوگ رک گئے ۔ اور ساک ابو د جانہ نے کہا۔ میں اس تلوار کواس کے تق ( کی گئی ) کے بدلہ میں لیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: پھر ابو د جانہ ہوائٹو نے وہ تلوار بکڑلی اور اس کے ذریعہ بہت سے مشرکین کی دیڑیاں بھاڑ ڈالیں۔

َ يُسَاتُ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أُحُدًّا ، قَالَ :هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبَّهُ. (مسلم ٩٩٣)

قال: هَذَا جَبَل يَعِبَنا وَنعِبَهَ. (مسلم ٩٩٣) ٣٤٩٢) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اَفْظَةَ فِی جب اُحد کود کیھتے تو ارشاد فر ماتے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو

ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں۔ حصورہ سے کاپیکر کاری فرور دور اُڈی کے قال کے ایک کارٹر کرنے کی کارٹر کارٹر کو کر کارٹر کر کرکڑ کارٹر کرنے کی ک

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا ، يَعْنِى قَتْلَى أُحُدٍ. (۳۷۹۲۹) حضرت تکم ہے روایت ہے کہ اُحد کے مقولین پرنمازنہیں پڑھی گئے تھی اور نہ ہی ان جس دیا گیا تھا۔

( ٣٧٩٣ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ۚ قَالَ :أُصِبَ بَوْمَ أُخْدٍ أَنْفُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبَاعِيَتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّ طَلْحَةً وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَضُرِبَ فَشَلَّتُ إصْبَعَهُ. (ادر سعد ٢١٤)

( ٣٤٩٣٠) حفرت عامرے روایت ب كداً حد كے دن ني كريم فيؤنفيئي كے ناك مبارك پر چوث آئى اور آب فيؤنفيئي كے سامنے والے چار دندان مبارك زخى ہوئے ۔ اور راوى كاخيال مدہ كد حفرت طلحه جن فونے نے اپنے ہاتھ سے رسول الله فيؤنفيئي كا بچاؤ كيا تھا۔ اور انہيں نيزے لگے اور ان كى انگل شل ہوگئی۔

( ٣٧٩٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِى مِنْ يَدَىَّ مِرَارًا.

(۳۷۹۳۱) حضرت ابوطلحہ بڑا تھے۔ وایت ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تھاجن پراُ صدکے دن اُونگھ طاری ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ کلوارمیرے ہاتھ ہے گرگئی۔

( ٣٧٩٣٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّاذَ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ ، وَتَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَهِقَهُ الْمُشُوكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : مَنُ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَامَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ يَرُدُّهُمْ حَتَّى قُتِلَ حَتَّى قُتِلَ سَبْعَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْصَفُنَا أَصْحَابَنَا. (مسلم ١٣١٥ـ ابويعلى ٣٣٠١)

(۳۷۹۳۳) حضرت انس زاہوں سے دوایت ہے کہ نی کریم مَرِّفَظَیَّا کو جب اُ حدے دن مشرکین نے وُ ھانپ لیا تو آپ مِنَافِظَیَّا نے فرمایا: جوان مشرکین کو جم سے واپس کر دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پس انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور لڑے یہاں تک کہ وہ بھی قبل ہو گئے ۔ حتی یہاں تک کہ وہ بھی قبل ہو گئے ۔ حتی یہاں تک کہ وہ بھی قبل ہو گئے ۔ حتی کہ مات اور گئے ۔ تقل ہو گئے ۔ تو آپ مِنَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ہم نے اپ ساتھوں کے ساتھ اچھانیس کیا۔

( ٣٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَّب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ غُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخُبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ آبِى صَالِحٍ مَوْلَى أُمُّ هَانِءٍ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ سُويُدٌ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ ، ثُمَّ لَجَق بِأَهْلِ مَكَةَ وَشَهِدَ أَحُدًا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِط فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَتَبَ إِلَى آجِيهِ جُلَاسٍ بُنِ بِأَهْلِ مَكَةَ وَشَهِدَ أَحُدًا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِط فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَتَبَ إِلَى آجِيهِ جُلَاسٍ بُنِ سُويُدٍ : يَا أَخِى ، إِنِّى قَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى ، فَأَتُوبُ إِلَى اللهِ ، وَأَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَاذْكُرُ ذَلِكَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِى تَوْبَةٍ فَاكُتُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِى تَوْبَةٍ فَاكُتُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِى تَوْبَةٍ فَاكُتُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ كُيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصُحَابِهِ مِمَّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ كُيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصُحَابِهِ مِمَّنُ

كَانَ عَلَيْهِ : يَتَمَنَّعُ ، ثُمَّ يُرَاجَعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًّا، لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴾. (نسائى ٣٥٣ـ احمد ٢٣٤)

(۳۷۹۳۳) ام ہانی کے مولی ابوصال کے روایت ہے کہ حارث بن سوید نے رسول الله مَنْوَفَقَ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ مِنْ اللهِ مَنْوَفَقَ اللهِ بِاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُو

( ٣٧٩٣٤) حَدَّتُ رَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَفْبِ الْقُرَظِىُّ ؛ أَنَّ عَيْبًا لَقِى فَاطِمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : خُذِى السَّيْفَ غَيْرَ مَذْمُوم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا عَلِيُّ ، إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ أَبُو دُجَانَةً ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَسَهْلُ بُنُ خُنَيْفٍ ؛ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ .

(۳۷۹۳۳) حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے میں کہ حضرت علی دو تی و نصرت فاطمہ تفاید نظامی سے اور فرمایا: آلوار کی و سال میں کہ اس کی ندمت نہیں کی گئی۔اس پر رسول اللہ فیل فیلی نظامی نامی و اگر آج کے دن سساحد کے دن سستم نے بہترین کڑائی کی ہے۔ سستم نے بہترین کڑائی کی ہے۔ بہترین کڑائی کی ہے۔ دو ایک انسازیوں نے اور ایک قرین آدی نے۔ (یعنی) تین انسازیوں نے اور ایک قرین آدی نے۔

( ٣٧٩٣٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ الْيُوْمَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، وَعَاصِمُ بُنُ نَابِتٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِخَتَّى جَاءً بِهِ قَدُ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدُ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعُطَيْنَهُ حَقَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(٣٤٩٣٥) حضرت عكرمه جلي على حاوايت ہے كه حضرت على جلي الني تلوار لے كرتشريف لائے اور فرمايا: (فاطمه) تعريف كى موئى تلوار پكر لو۔ (اس بر) نبى كريم مِرَافِينَ فَيَعَ إِنْ ارشاد فرمايا: اگرتم نے آج كے دن بہترين لا الى لاى ہے تو تحقيق سبل بن حنيف،

عاصم بن ثابت اور حارث بن صمنه اورابود جانه نے بھی بہترین لڑائی لڑی ہے۔ نبی کریم مِنْ اِنْفَظَةَ نے فرمایا: اس تلوار کواس کے قت (

ادا کیگی) کے بدلے میں کون لے گا؟ حضرت ابود جانہ ڑٹاؤو نے کہا۔ میں (لوں گا)اور پھرانہوں نے تکوار پکڑی اوراس کو چلا یا یہ تک کہ جب ابود جانہ و ہلوار لے کر (واپس) آئے تو انہوں نے اس کوموڑ ڈ الاتھا۔ تو نبی کریم مِیٹِنٹِنٹِیَجَ بِنے ارشاد فر مایا: تم نے تلو

اس كاحق دے دياہے؟ انہوں نے جواب ديا: جي ہاں!

( ٣٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ؛ أَنَّ : وَ أَنَّ اللَّهُ عَانُهُ مَنَ لَا يَوْ يَقُلُهُ مِنَ الْهُ ثُمِي كِينَ وَأَكُو مُوْ لِمَّا يَهُ مِنَ الْهُ مَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحْدٍ مُصْلِتًا يَمْشِى ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى ، فَقَالَ :

أَنَا النَّبِيُّ غَيْرِ الْكَذِبُ أَنَا البَّرِيُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ قَالَ: فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ.

ر بہ رسوں میں ہوتا ہے۔ (۳۷۷۳۱) حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل زاتھ ہے روایت ہے کہ اُحد کے دن نبی کریم شِرِ اُنٹی فیج کے سامنے ایک مشرک

سونتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو نبی کریم مُنِرِ الْفَظِيَّةَ بھی چلتے ہوئے اس کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا ؛ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ عبدالمطلب کابیٹا ہوں۔

رادی کہتے ہیں۔ پھرآ بِ مِزَافِئَةَ نے اس کوضرب لگائی اوراس کولل کردیا۔

( ٣٧٩٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَنَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ؛ أَنَّ ' دَفَعَتْ إِلَى ابْنِهَا بَوُمَ أُحُدٍ السَّيْفَ ، فَلَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ ، فَشَدَّتُهُ عَلَى سَاعِدِهِ بِنِسْعَةٍ ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ايْنِي يُقَاتِلُ عَنْكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنَى احْمِلُ هَاهُنَا ، أَى بُنَى احْمِلُ هَاهُنَا ، فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ ، فَصُرِعَ ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ` اَ

فَقَالَ :أَى بُنَيَّ ، لَعَلَّكَ جَزِعْتَ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ.

(۳۷۹۳۷) حفزت معنی برتیفیز ہے منقول ہے کہ ایک عورت نے اُحد کے دن اپنے بیٹے کوتلوار دی تو وہ لڑکا تلوارا ٹھانے کی طا نہیں رکھتا تھا۔ پس اس عورت نے تلواراس لڑکے کے بازور پرری کے ذریعہ سے باندھ دی چھروہ عورت اس لڑکے کو لے کر کے عمر مقدمت کے مصرف میں مند سے کہ مدین کے مصرف کے مصرف اسٹریٹ کا معرف میں میں میں کے اسٹریٹ کا انجاز کے کو لے

کریم نظر نظر کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ فیڈنٹیٹیڈ! بیڈیرا بیٹا ہے اور بیآپ کی طرف سے قال کر۔ آپ میڈفٹٹیٹیڈ نے اس کوفر مایا: اے بیٹے!اس طرف حملہ کرو۔اے بیٹے!اس طرف حملہ کرو۔ پھراس لڑ کے کوزخم لگ گیا اوروہ کڑ پھراس لڑ کے کو نبی کریم میڈفٹٹیٹیڈ کے پاس لایا گیا۔ آپ میڈفٹٹٹیٹر نے کہا۔اے بیٹے! شاید کہتم ڈر گئے ہو؟اس نے عرض کیا۔ نہیر

رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَمَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ، عَنِ

مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوُمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ ، يُجْهِزُنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ ، فَلَوْ حَلَفُتُ يَوْمَئِذٍ لَرَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ الدُّنيَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾.

فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصُوْا مَا أُمِرُّوا بِهِ ، أُفُرِ دَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تِسْعَةٍ ، سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَهُوَ عَاشِرُهُمْ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ ، قَالَ : وَقَا مَلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَاشِرُهُمْ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَّا ، فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمًا الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ السَّامِي اللّهُ السَّامَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ السَّامَ السَّعَةُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ : أَغُلُ هُبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا :اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :لَنَا عُزَّى ، وَلَا عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُولُوا :اللَّهُ مَوْ لَانَا ، وَالْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ،

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدُر

رِقِّ لَنَا وَيُومَ عَلَيْنَا وَيُومُ نُسَاءُ وَيُومُ نُسَاءُ وَيُومُ نُسَر

تُخْنَظَلَةُ بِحَنْظَلَةَ ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سَوَاءً ، أَمَّا فَتُلانَا فَأَخْيَا ۚ يُرْزَقُونَ ، وَقَنْلاَكُمُّ فِى النَّارِ يُعَذَّبُونَ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : قَدْ كَانَ فِى الْقَوْمِ مُنْلَةٌ ، وَإِنْ كَانَتُ بِغَيْرِ مَلاً مِنِّى ، مَا أَمَرُتُ وَلاَ نَهَيْتُ ، وَلاَ أَخْبَبْتُ وَلاَ كَرِهْتُ ، وَلاَ سَائِنِى وَلاَ سَرَّنِى ، قَالَ : فَنَظُرُوا فَإِذَا بَغَيْرِ مَلاً مِنْهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ مَنْكُ مِنْهُ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكَلَتُ مِنْهُ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّارَ.

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَجِيءَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ الْأَنْصَارِيُّ وَتُوكَ حَمْزَةُ ، ثُمَّ جِيءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُوكَ حَمْزَةُ ، ثُمَّ جِيءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ سَبُعِينَ صَلَاةً. (احمد ٣٦٣ـ ابن سعد ١٣)

(۳۷۹۳۸) حفرت ابن مسعود بڑائی سے روایت ہے کہ اُحد کے دن مسلمانوں کے پیچھے عورتیں تھیں جومشر کین کے زخمیوں کو مارر ہی تھیں ۔ پس اگر میں اس دن قتم کھاتا تو میں حانث نہ ہوتا کہ: ہم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنیا وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الآجِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَہْتَلِیکُمْ ﴾ هي مصنف ابن ابي شير متر جم ( جلد ١١) کي مسنف ابن ابي شير متر جم ( جلد ١١) کي مسنف ابن ابي شير متر جم ( جلد ١١)

٢- پھر جب نبی کر يم مِرَافِقَةَ کے صحابہ شاكتہ نے اختلاف كيا اور تكم كے برخلاف عمل كيا اور نبی كريم مِرَافِقَةَ كونو (٩) افراد

کے درمیان .....جن میں ہے سات انصاری اور دوقریشی تھے ..... خالی چھوڑ دیا گیا آپ نِیَرِ اُنظی اُن افراد میں دسویں تھے۔ پھر جب مشرکین نے نبی کریم نِیرِ اُنظی اُنظ کو ڈھانپ لیا۔ آپ مِیرِ اُنظی کی اُن اللہ تعالیٰ اس آ دی پر رحم کرے جوانبیں ہم ہے دور کر دے۔

روی کتے ہیں: انصار میں سے ایک صاحب کھ ہے ہوئے اور انہوں نے بچھ دیر قال کیا یہاں تک کہ وہ آل ہو گئے بھر شرکین نے نی کریم مَا اُنظِیَّا کَا وَدُھا نِپ لیا تو آپ مِرَ اُنظِیَّا ہِ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس آ دمی پررحم کرے جوانبیں (مشرکین کو) ہم سے دور کر دے۔

آبِ فَأَنْفَظَةً بيه بات مسلسل كتبتر رئي يهال تك كرسات افراد قل ہو گئے چُرآپ فِلَنْفَظَةً نے اپنے دوساتھیوں سے فر مایا: ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔

جرابوسفیان آیا اوراس نے کہا۔ مبل بلند ہو! آپ مِرْفَقَعَ آج نے فرمایا: تم (صحابہ دُوَالَیْمَ ) کہو۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بزرگ والا ہے۔ پھرابوسفیان نے کہا۔ ہمارے لئے عُرّی ہے اور تمہارے لئے کوئی عُرّی نہیں ہے۔ تو آپ مِرْفَقَعَ آج نے اسحابہ ٹوَائیمَ ہے اور مایا: تم کہو: اللہ ہمارامولی ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں ہے۔ پھرابوسفیان نے کہا۔ (یہ) دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔

ایک دن جمارے حق میں اور ایک دن جمارے خلاف ہے

ایک دن ہمارے ساتھ بُراہوتا ہےاورایک دن ہمیں خوش کردیا جاتا ہے۔

حظلہ کافل کے بدلہ میں ہاور فلاں، فلال کے بدلہ میں۔اور فلاں، فلال کے بدلہ میں ہے۔آپ مُرافع اللہ علیہ اللہ کافل

(جواباً) ارشاد فرمایا: پیرابری نبیس ہے۔ بہر صورت ہمارے جومقتولین ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں اور انبیس رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے مقة لعربيني مدرون ميں سور سال ميں سورت ہمارے جومقتولين ہيں۔ وہ تو زندہ ہيں اور انبيس رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے

مقنولین جہنم میں عذاب دیئے جارہے ہیں۔ یہ سے محد دینیاں نامی انگل مصر میں معلم کا انگری کی تھے۔ میٹر سے دینے ان مصر میں انگری

۳۔ پھرابوسفیان نے کہا۔لوگوں میں مُلد کاعمل (پایا گیا) ہے اگر چدیہ مجھے مشورہ کئے بغیر ہوا ہے۔ ندیش نے تھم دیا ہ اور ندمیس نے منع کیا ہے۔ندمیس نے (اس کو) پند کیا ہے اور ندمیس نے ناپند کیا ہے۔اور یہ چیز ندتو مجھے ہُری محسوس ہوئی ہے اور نہ

بی اچھی خصوں ہوئی ہے۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے ویکھا کہ حضرت حز ہ دائنو کا بیٹ جاک کر دیا گیا ہے اور ہندہ نے آپ دائنو کا کلیجالیا اور اس کو چبایا۔لیکن وہ کلیجہ نہ کھاسکی۔ نبی کریم مَرْاَفْتِیْ آئے نوچھا۔ ہندہ نے کلیجہ میں سے پچھے کھایا ہے؟ لوگوں

نے جواب دیا بنہیں! آپ مَا فَضَعَامُ نے فر مایا:اللہ تعالیٰ نے حز ہ کی کسی چیز کوجہنم میں داخل کرنانہیں چاہا۔ پر میں مناسبان میں مناسبان کے اس کا میں اسلامات کے سور کسی کا میں میں داخل کرنانہیں چاہا۔

۵۔ پھرآپ مَلِفَظَفَ نے حضرت حمزہ دی فیز (کی میت) کورکھااوراس پرنماز جنازہ پڑھی اور پھرایک انصاری صاحب (مقتول صولی داخل کی اراع اللہ انہم جونہ میں جونہ میں میں میں ایمان کی تنزیخ نے زن میں موسم کی رہیں میں میں

صحابی میں فیٹ کولایا گیا اور انہیں حضرت حمز ہو جی ٹیو سے پہلو میں رکھا گیا پھر آپ میں فیٹنے آئے نماز جنازہ پڑھی بھر انصاری کی میت اٹھا دی گئی اور حضرت حمز ہ جو گئے کی میت رہنے دی گئی اور پھر ایک اور میت لائی گئی اور اس کو حضرت حمز ہ جو گئے کے پہلویس رکھ دیا گیا اور آپ میز فیٹنے آئے نے اس میت پر نماز جنازہ پڑھی۔ بھر دوسری میت اٹھا دی گئی اور حضرت حمز ہ جو ٹیٹو کی رہنے دی گئی پھرایک اور میت

' ب رکھے ہے ، ل یک پر مناز ہوارہ پر ایک ہر رو مرک میں مطاور کی اور سفرے مرہ بی تو ہو گار ہے وہ ک پر ایک اور حضر لائی گئی اور اس کو حضرت حمز ہ ڈاپٹو کے پہلو میں رکھا اور آپ مِرَافِظَةَ ہے اس پر نماز جناز ہ پڑھی پھر یہ میت اٹھا لی گئی اور حضرت

أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أَبَيُّ بْنُ خَلَفٍ يَطْلُبُهُ بِدَمِ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَلْيَبْرُزُ

دَاتَّتِهِ ، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنْقَذُوهُ ، فَقَالُوا لَهُ : مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللَّهَ دَمِي ، إِنِّي

كرتا موا آيا اور كينے لگا - كہال ہے وہ آ دى! جو كمان كرتا ہے كدوہ نبى ہے ـ مير ے ساتھ مبارزت كرے ـ پس اگروہ نبى مواتو وہ جھے

قَلَ كردكا ورسول الله مَيْزِ فَقَعْ فِي فِير الله و عن الله و معابد الكائفة في عرض كيا - يارسول الله مَيْزِ فَقَعْ أَبَ بيس حركت بنا (لعني آپ تو پاے بيس) آپ يَزُفْنَكُمُ فَي فرمايا - بلاشبر ميس نے الله تعالى سے اس كے خون كے ذريعه سے سيراني طلب كى ہے-

اس نے جواب دیا۔ بلاشبه انہوں (نبی ﷺ) نے اللہ تعالیٰ سے میرے خون کے ذریعہ سیرانی مانگی ہے۔ بس میں وہ تکلیف محسوس

لِلزُّبَيْرِ :اُذْكُرْهُ لَأُمَّكَ ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ : لَا ، بَلَ اُذْكُرْهُ أَنْتَ لِعَمَّتِكَ ، قَالَتْ : مَا فَعَلَ حَمْزَةُ ؟ قَالَ : فَأَرَيَاهَا

يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ، وَدَعَا لَهَا ، قَالَ : فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، فَقَالَ :

ىزە نىڭ كورىنے ديا گيا - يېال تك كداس دن حضرت مزە نىڭ ئىزىستر مرتبه نماز جناز ەپڑھى گئ -

٣٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَذُلِقَ مِنَ الْعَطَشِ ، حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْنَتْهِ ، وَتَرَكَهُ

لِي ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا قَتَلَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُونِي الْحَرْبَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حَرَاكٌ ؟ فَقَالَ : إِنِّي قَدَ اسْتَسْقَيْتُ اللَّهَ دَمَهُ ، فَأَحَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ فَصَرَعَهُ عَنْ

لَا جِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ لَوَسِعَتْهُمْ.

(٣٤٩٣٩) حفزت عکرمہ ڈیاٹیؤ ہے روایت ہے کہ اُ حد کے دن ، نبی کریم نیاٹیٹنیٹیٹی کے سرمبارک میں زخم آ سیا اور آپ نیاٹنٹیٹیٹی کے سامنے والے جار دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ مِزْفَظَةُ پیاس کی وجہ سے لبِ وم ہو گئے۔ یہاں تک کد آپ مِزْفَظَةُ مَا مَعْنول کے

مل جھکنے لگے اور آپ مَلِّوْتُنْفَغَ فِي مَصحابِ، آپ مِلِّوْتُفَغَ فِي سے علیحدہ ہو گئے ۔ تو الی بن خلف ، اپنے بھائی امید بن خلف کے خون کا مطالبہ

پھرآپ مِلْفِيَّةَ نيزه بكرااوراس كى طرف چل ديئاورآپ مِلِلْفَيْنَ نے اس كونيزه مارااوراس كواس كى سوارى سے گرادي- أبي بن خلف کے ساتھیوں نے اس کواٹھالیااوراس کو بچا کرلے گے اورانہوں نے اس کو کہا۔ ہمارے خیال میں توخمہیں بچھ پھی نہیں ہوا؟

کرر ہاہوں کہ اگر وہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مصر کے لئے ہوتی تو ان کوبھی کفایت کر جاتی۔ ( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَهُ. (۳۷۹۴۰)حضرت زبیر دیکٹو ہے بھی اس کے مثل روایت منقول ہے۔

( ٣٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، أَقْبَلَتْ صَفِيَّةٌ تَطْلُبُهُ ، لَا تَدْرِى مَا صَنَعَ ، قَالَ :فَلَقِيَتُ عَلِيًّا ، والزَّبَيْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ

أَنَّهُمَا لَا يَدْرِيَانِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لأَخَافُ عَلَى عَقْلِهَا ، قَالَ : فَوَضَعَ

بلکہ آپ انہیں اپ چپا کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت صفیہ نئی مذہ ہی ۔ مزود ہو ہو ہو نے کیا کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: ان (علی نظافظ ، زیر بزائوں) نے اسے بی طاہر کیا کہ انہیں خبر نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر نبی کریم مؤفظ ہے آخر بیف لائے اور فرما اس کی عقل پرخوف ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مؤفظ ہے نہا و سب مبارک ان کے سیند پر رکھا اور ان کے لئے وُعا کی ۔ کہتے ہیں۔ پھر حضرت صفیہ فزید بنا نے اناللہ پڑھا اور رو پڑیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر نبی کریم مؤفظ ہے تشریف لائے اور آخرہ و ناز ہو کی کہتے ہیں: پھر نبی کریم مؤفظ ہے تشریف لائے اور آخرہ و ناز ہو تا تو میں ان (حمزہ) حمزہ وزائو کے پاک کھڑ ہے ہو کہ درا تو میں ان (حمزہ) حمزہ وزائو کے باک کھڑ ہیں۔ پھر آپ بیٹو اور درندوں کے پیٹوں ہے جمع ہو کر آتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ مؤفظ ہے نہوں شہداء کے بارے میں حکم دیا: اور آپ مؤفظ ہے ان پرنماز جنازہ پڑھئی شروع کی۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ مؤفظ ہے نے نو اور ساتھ حضرت حمزہ وڑائو کو کو اور ان پر سات تکبیرات میں جنازہ پڑھا۔ پھر باقی میتیں اٹھا دی گئیں اور حمذ کو چھوڑ دیا گیا پھر نو افراد کو لایا گیا اور ان پر سات تکبیرات میں جنازہ پڑھا نے جنازہ پڑھا یہ اس کی کہتا ہے ہو کہ آپ مؤفظ ہے نے بنازہ پڑھا اور ان پر سات تکبیرات میں جنازہ پڑھا نے جنازہ پڑھا اور ان پر سات تکبیرات کے ساتھ آپ مؤفظ ہے نے جنازہ پڑھا یہاں تک کہ آپ مؤفظ ہے اس کے کہ نوافراد کو لایا گیا اور ان پر سات تکبیرات میں جنازہ پڑھا نے جنازہ پڑھا اور ان کہ ساتھ آپ مؤفظ ہے نے جنازہ پڑھا کی کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہتے ہیں جنازہ پڑھا کہ کہتے ہو کہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہتا تھا تھا کہ کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کی کرنے کو کو کا کہتا ہے کو کو کو کیا کہتا کی کرنے کی کر کے کہتا ہے کہتا

 ہمیں ان کامقتل دکھاؤ۔ پس وہ خض نکلا یہاں تک کہ وہ حضرت جمزہ وہائی کی لاش پرآ کر کھڑا ہوا اوراس نے جمزہ وہائی کودیکھا کہ ان
کے پیٹ کو بھاڑا گیا ہے اور ان کامثلہ بنایا گیا ہے۔ تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ سَرِّائِشَیَّائِیْ اِن کا تو مثلہ کیا گیا ہے۔
پس نبی کریم مَرِّائِشَیْکَا فِیْ نے جمزہ وہائی کی طرف و کیھے کو تابسند کیا اور آپ مِرِائِشَیْکَا فِیْ مقتولین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میں
بذات خود ان لوگوں پر گواہ ہوں۔ انہیں ان کے خون سمیت لیبٹ دو۔ کیونکہ (ان میں سے) کوئی بھی مجروح، جس کوزشی کیا گیا جے۔
تیا مت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون برسار ہا ہوگا۔ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خشبو ہوگی۔ ان لوگوں میں سے زیادہ قرآن والے کومقدم کرواور اس کو (پہلے) کھ میں داخل کرو۔

( ٣٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ هِ هِلَالٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ هِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اشْتُكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الْجِرَّاحِ يَوْمَ أُحْدٍ . فَقَالَ :اخْفِرُوا ، وَأُوسِعُوا ، وَأَخْسِنُوا ، وَادُفِنُوا فِى الْقَبْرِ الإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَوَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُوا أَبِي بَيْنَ يَدَىٰ رَجُلَيْنِ . (ابوداؤد ٢٠٠٥ ـ احمد ١٩)

(۳۷۹۴۳) حضرت معیدین ہشام وہ اُنٹو، اپنے والد سے روایت کرے ہیں کہ اُحد کے دن نبی کریم مِرِ اُنتِیَا ہِ کُو کُو ک کہا گیا تو آپ مِرِ اُنتِیَا اُنتِیَا ہِ مِی کھود واور کھلی کھود واور بہترین بناؤ۔ اور ایک قبریس ، دویا تین افراد کو دفن کر دو۔ مُر دول میں سے زیادہ قرآن والے کومقدم کرو۔ پس لوگول نے میرے والدکودوآ دمیول سے مقدم کیا۔

( ٣٧٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخُدٍ ، خَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ ، فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْفَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتُ : لاَ نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتُ : وَسُلَمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْفَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتُ : لاَ نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ وَسُلَمَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْوَقَالُ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

(٣٧٩٣٣) حضرت زيد بن ثاب رفاقي سے روايت ہے كہ جب نبى كريم مَوْفَقَيْقَ أحد كى طرف نظے تو كچھ (منافق) لوگ آپ مَوْفَقَيْقَ أحد كى طرف نظے تو كچھ (منافق) لوگ آپ مِوْفَقَقَ الله مُوفِقِقَ الله مُوفَقِقِقَ الله مُوفَقِقِقَ الله مُوفَقِقِقَ اللهُ ا

راوی کہتے ہیں: آپ مِنْ اَسْتَافَ اَرشاد فرمایا: بیطیبہ ہے اور بید خباشت کو یول ختم کردیتا ہے۔ جیسا کہ آگ جاندن کی گئندگی کوختم کردیت ہے۔

( ٣٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:صُرِخَ إِلَى قَتْلَانَا

و المان الي شيدمتر جم (جلداا) المحالي المعادي المان الي الميدي المان الميان الم

يُومَ أُحُدٍ ، إِذْ أَجْرَى مُعَاوِيَةُ الْعَيْنَ ، فَاسْتَخْرَجْنَاهُمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَيْنَةً أَجْسَادُهُمْ ، تَتَثَنَى أَطْرَافُهُمْ .

(۳۷۹۳۵) حضرت جابر دہانئو سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ دہانٹو نے چشمہ جاری فرمایا تو ہمارے اُحد کے شہداء بار۔

میں فریاد ہوئی پس ہم نے انھیں چالیس سال ( کاعرصہ گزرنے ) کے بعد نکالا۔ان کے جسم ان اعضاء کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے

( ٣٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، غَنُ ثَابِتٍ ، غَنْ أَنَسٍ ، غَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : رَفَهُ

رُأْسِي يَرْمُ أُحُدٍ نَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ.

(۳۷ ۹۴۲) حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ میں نے اُحد کے دن سراُو پر کر کے دیکھنا شروع کیا۔ تو مجھے صحابہ بنوکٹیز میں ۔

کوئی ایک بھی نظرنہ آیا مگریہ کہ وہ اونگھ کی دجہ ہے اپنی ڈھال کے نیچے جھلے کھار ہاتھا۔

( ٢٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُعِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَاأ

بَارَزَ عَلِيٌّ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ طَلُحَةَ وَمُسَافِعًا ، قَالَ :وَسَمَّى إِنْسَانًا آخَرَ ، قَالَ ·فَقَتَلَهُمْ سِوَى مَنْ ذ

مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ حَيْثُ نَوْلَ :خُلِى السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

لَيْنُ كُنْتَ أَبْلَيْتَ ، فَقَدْ أَبْلَى فُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الأَنْصَارِيُّ حَتَّى انْقَطَعَ نَفَدُ

أَوْ كَادَ يُنقَطِعُ نَفَسُهُ.

( ٣٤ ٩٣٧ ) حضرت ابن ابن أن تن تن يد وايت ب كداحد كه دن حضرت على منافذ نے بني شيبه ميں سے طلحہ اور مسافع كے سا

مبرزت ل راوی کہتے ہیں: ایک اورآ دی کا تام بھی (استاد) نے لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی وہ اُٹیز نے جو عام لوگا

( کفار ) کوتل کیا تھاان کے سواان تینوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر جب آپ دیاٹنو واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ میں کنٹنے سے کہا۔

ندمت کے تکوارکو پکڑو۔ تو نبی کریم مُرِ اُنْتَ کُی نے ارشاد فر مایا: اگرتم نے عمر گی سے قبال کیا ہے تو فلاں انصاری نے بھی اور فلاں انساء

نے بھی اور فلا ل انصاری نے بھی بہترین قال کیا ہے۔ یہاں تک کدائی جان ختم کردی یا جان ختم کرنے کے قریب ہو گئے۔

( ٢٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُه

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اهُ تَذَ خَصَبُ اللهِ عَلَى ثَلاَثَهُ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاك ، وَاشْتَذَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

وَسَلَّمَ وَأَثَرَ فِي وَجْهِهِ ، وَاشْتَذَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًّا.

( ٣٧٩٥٨) حفرت علم ہے روایت ہے کہ جب اُحد کے دن نبی کریم مَرَّ فَضَائِ آئے کے سامنے والے جیار دندان مبارک شہید ہو گئے۔

آپ مِنْ الله الله الله الله الله كافضب شديد إلى آدى برجوخودكو با دشامون كابا دشاه كمان كرتا إراس آدى

بھی النّد کاغضب شدید ہے جس نے رسول اللہ مَثِلِنْفِیْغَ ہِمَ کے دندان کوشہید کیااور آپ مِثِلِنْفِیْغَ ہِے چیرہ کو خمی کیا۔اور ضدا کاغضب ا<sup>س</sup> آ دمی پر بھی شدید ہے جو پیگمان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔

٣٧٩١) حَدَّثُنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، قَالَ : هُشْمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُخُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَجُرِجَ فِي رَجْهِهِ ، وَدُووِى بِحَصِيرٍ مُحَرَّقِ ، وَكَانَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلَيْهِ الْمَاءَ فِي الْحَجَفَةِ. (بخارى ٣٣٣) ٣٤٩) ايك آدمى روايت كرتے به كُراُ حدك دن نى كريم الطَّافِيَةَ أَكِر مرارك برخودلُوبِ بُنْ إِن آر مَنْهُ عَلَى

۳۷۹۳) ایک آ دمی روایت کرتے ہیں گہ اُصد کے دن نبی کریم میل اُنظامی کے سرمبارک پرخود ٹوٹ کنی اور آب بیز رہے ہے وندان بدہو گئے اور آپ میل اُنظامی کا چہرہ مبارک زخمی ہوگیا اور آپ میل انتظام کوجلی ہوئی چٹائی کے ذریعہ دواکی کئی۔اور می جی زینو سن الب

ب،آپ شَافَظَةُ کے پاس و حال میں پانی لار ہے تھے۔ ۲۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْسَ بْنُ أَبِي بَكْمٍ لَأَبِي

بَكْرٍ : رَأَيْنُكَ يَوْمَ أَحُدٍ فَصَعْتُ عَنْكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَكِنَّى لَوْ رَأَيْنُكَ مَا صُعْتُ عَنْكَ . ٣٢٩٥) حفرت الوب سے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن ابی بحر نے حضرت ابو بحر جائز سے کہا۔ میں نے اُحد کے دن آپ کو عاتقالیکن میں نے آپ سے اعراض کیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بحر جائز نے فر مایا: لیکن اگر میں تمہیں و یَحَ تو میں تم سے اض نہ کرتا۔

## ( ٢٧ ) غَزُوةً الْخَندَقِ

## غزوه خندق

٣٥) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْتْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ ، فَسَمِعْتُ وَنِيدَ الْأَرْضِ وَرَانِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أُوسٍ ، يَحْمِلُ مِجَنَّهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَتْ : فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ، قَدْ خَرَجَتُ مِنْهَا أَطْرَافُهُ ، فَآنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظِمِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَتْ: فَمَرَّ يَرْتَجزُ ، وَهُو يَقُولُ :

لَبُّتْ قَلِيلًا يُدُرِكِ الْهَيْجَا حَمَلُ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

وَيْحَك ، قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْدُ الْيُومَ ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ ، أَوِ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

قَالَتُ : فَقُمْتُ ، فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً ، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ . رَفِينِهُ رَجُلُ عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَعْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَعْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ لَكُومُ يَنْ فَعْنِى اللهِ إِنَّكِ اللهِ إِنَّكِ اللهِ إِنَّكِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَتُ : وَيَوْمِى سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ : حِبَّانُ بُنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا وَأَنَّ الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ أَكُحَلَهُ فَقَطَعَهُ ، فَدَعَا اللَّهَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُمِنْنِى حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِى مِنْ قُرَيْظَةً ، وَكَانُوا حُلَقَائَهُ وَمَوَالِيَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتُ : فَرَقًا كَلْمُهُ ، وَبَعَثَ اللَّهُ الرَّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ : (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِقَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِيهَامَةَ ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بُنُ بَدْرِ بُنِ حِصْنِ وَمَنْ مَعَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِقَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِيهَامَةَ ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بُنُ بَدْرِ بُنِ حِصْنِ وَمَنْ مَعَهُ بِنَحْدٍ ، وَرَجَعَتُ بَنُو قُرَيْظَةً فَتَحَصَّنُوا فِى صَيَاصِيهِمْ ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْقِيَّةِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْقِيَّةُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ وَصَلَاعِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُرْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْعَلِيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلِيْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

الْمَدِينَةِ ، فَاَمَرَ بِقُبَّةٍ ، فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَوُضِعَ السَّلاَحُ . فَاَتَاهُ جِبُويلٌ ، فَقَالَ : أَقَدُ وَضَعْتَ السَّلاَحَ ؟ وَاللهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ السَّلاَحَ ، فَاخُرُجُ إِلَى يَنِى فَكُمْ ، فَقَالِهُمْ ، فَاَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالرَّحِيلِ وَلِيسَ لاَمَتَهُ ، فَخَرَجَ فَمَرَ عَلَى يَنِى غَنْمٍ ، فَرَيْطَةَ فَقَاتِلْهُمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْوَحِيلِ وَلِيسَ لاَمَتَهُ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ عَلَى يَنِى غَنْمٍ ، وَكَانُ دِحْيَةُ تُشْبِهُ لِحُيَّةُ وَسَتَمْ وَوَجْهُهُ بِجْرِيلَ ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ بِكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَرَّ بِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسَةً وَعِشُوينَ يَوْمًا ، وَكَانَ دِحْيَةُ تُصُرُّهُمُ وَاشْتَدَ الْبَلاَءُ عَلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسَةً وَعِشُوينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِ بَنِ مُعَاذٍ ، فَقَالُوا : نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنْ لَلهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَمْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَاللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَهُلُوا : وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَوْلُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَوْلُولَ : يَا أَبَا عَمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَولُ اللّهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، فَلَوْلُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَلْ أَلُوهُ ، فَالَ عُمْرُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللهِ عَلَى وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحُكُمْ فِيهِمْ ، قَالَ : فَإِنِّى أَحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَادِيَّهُمْ ، وَتُقَسَّمَ أَمُوالُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُمِ اللهِ وَحُكُمِ رَسُولِهِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا اللَّهَ سَعُدٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيَّكَ مِنْ حَرْبِ فُرَيْشِ شَيْنًا فَأَبْقِنِي لَهَا رَسُولِهِ ، قَالَ : فَانْ فَجَرَ كُلُمُهُ ، وَكَانَ قَدُّ بَوا حَتَّى مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَافْبِضِينِي إِلَيْكَ ، فَقَالَ : فَانْفَجَرَ كُلُمُهُ ، وَكَانَ قَدُّ بَوا حَتَّى مَا بَقِي مِنْهُ إِلاَّ مِثْلُ الْخُرْصِ .

قَالَتُ : فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَعَ سَعْدٌ إِلَى قُيَّتِهِ الَّتِى كَانَ ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَتْ : هَالَى : ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقُلْتُ : أَنْي أُمَّةُ ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّعُ؟ قَالَتُ :كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحُيَتِهِ.

٣٧) حضرت عائشہ منئ منٹر من ایت ہے کہ میں خندق کے دن اوگوں کے آ ۃ رِقدم کی پیروی کرتے ہوئے با برنگی پیر نے اپنے پیچھےلوگوں کی آ ہٹئن ۔ میں نے توجہ کی تو وہ سعد بن عبادہ دہاؤہ تھے اور ان کے ساتھوان کے بھتیجے حارث بن اوس منہوں نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی۔ پس میں زمین پر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں: پس حضرت سعد جاپٹنے گزر گئے اور انہوں نے

م) مولی تھی ۔اوراس کے کنارے باہر نکلے ہوئے تھے۔اور مجھے حضرت سعد ڈٹاٹٹو کے کناروں سے خوف آر ہاتھا۔فر ماتی ہیں: بلوگول میں سے بڑے جشہ والے اور لہے تھے۔ فرماتی ہیں: پھروہ رجز پڑھتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے گز ر گئے۔

"تھوڑی دریکھبر جاؤ جنگ کوزور پکڑنے دو۔ جب وقت مقرر آ جائے تو موت کتنی اچھی ہوتی ہے۔" فرماتی ہیں۔ پھر میں کھڑی ہوئی اورا کیک باغیجہ میں گھس گئی تو وہاں مسلمانوں کے چندا فراد تھے۔جن میں عمر بن خطاب

،اوران میں ایک آ دمی وہ بھی تھا جس پرخودتھی ۔راوی کہتے ہیں .....حضرت عمر ملاتھ نے کہا: عجیب بات ہے! متہبیں کیا چیز ، ہے؟ عجیب بات ہے! منہیں کیا چیز لے آئی ہے؟ بخدا! تم بہت جری ہوتمہیں کس چیز نے فراراور آز ماکش ہے مامون کر ؛ عائشہ میں منتعظ فرماتی ہیں: حضرت عمر دہائتہ مجھے سلسل ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ زمین ثق ہوجائے اس میں داخل ہوجاؤں۔فرماتی ہیں۔پھر( دوسرے ) آ دمی نے اپنے چبرے سےخودا تاری تو وہ طلحہ بن مبیداللہ تھے۔راوی

ں: انہوں نے کہا: اے عمر! تم پرافسوں ہے آج تم نے بہت زیادہ ملامت کی ہے۔ فراراور آ زمائش اللہ کے سوائس کی طرف عائشہ تُفَ مِنْهُ عَالَمُ مِنْ مِين مِشْركين قريش ميں ہے ایک آ دمی نے ،جس کو حبان بن العرقة كہا جاتا تھا۔حضرت سعد جنائن

رااور کہا۔اس کو لےلو۔ میں ابن العرقة ہوں ۔وہ تیرحضرت سعد حیاض کی باز وکی رگ میں لگا اوراس نے وہ رگ کا ٹ دی۔ نے اللہ سے ذعا کی ۔اے اللہ! تو مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ تو ہنو قریظ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ بیلوگ ۔ کے جاہلیت میں علیف اور ساتھی تھے۔عا کشہ شخالی کہتی ہیں۔ پھران کے زخم کا خون بند ہو گیا۔اور اللہ تعالیٰ نے مشر کین : وي و كفي الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. پس ابوسفیان تہامہ کے علاقد کے ساتھ جاملا اور عیمینہ بن بدر بن حصن اور اس کے ساتھی نجد کے علاقد کے ساتھ جاسلے اور

واليس مو كئے اورائے قلعوں ميں قلعه بند مو كئے اور رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَ فَيْهَا مدينه كى طرف واليس تشريف لے آئے اور حكم ويا تو سعد دون فر کے لئے معجد میں خیمہ لگایا گیا اور آپ مُؤْفِقِ فَقَ نے اسلحہ وغیرہ رکھ دیا۔

حضرت عائشہ تفاشفنا فرماتی ہیں۔ پھرآپ مِزَافِقَةَ کے پاس حضرت جبرائیل علاقِلاً آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ نے اسلحہ

فرمایا:تم سعد بن معاذ کے فیصلہ پر ( بی ) اُتر آؤ۔ پس وہ لوگ اُتر آئے۔

أنبيل ينيجأ تارابه

سوران جتناره گبانفابه

|   | S)     | ١ |
|---|--------|---|
| 7 | زرهن   |   |
|   | ➣≫≺    |   |
| - | ٠. د.ي |   |
| - | (* v 🗸 |   |

کا حکم دیا اور آپ شِرِ ﷺ نے اپنا سامانِ حضر زیب تن فرمایا اور نکل پڑے ۔ اور (جب) آپ مِیرُ ﷺ بوغنم کے یاس ۔

گزرے .... بیلوگ مجد کے پڑوی تھے ....تو پوچھا: کون تمہارے پاس ہے گزرا ہے؟ انہوں نے جوابا عرض کیا۔ ہمارے یا

ے حضرت دحیہ کلبی دلاٹنو گزرے ہیں۔حضرت دحیہ دلائنو کی داڑھی اور چبرے کی شکل حضرت جبرائیل ہے مشابیقی کھر'

کریم ﷺ، بنوقریظہ کے یاس پہنچے اور آپ ٹیوٹیٹیٹے نے بچیس دن تک ان کا محاصر ہفر مایا۔ پس جب بنوقریظہ کا محاصر ہشدید ہو گ

اوران پرمصیبت بخت ہوگئ توانبیں کہا گیا۔رسول اللہ مُؤَلِّفَتِيْ اَجْ کے فیصلہ پرشلیم ہوجاؤ۔انہوں نے ابولیا بہےمشورہ کیا توانہوں \_

اینے ہاتھ سے انہیں یہ اشارہ کیا کہ فیصلہ تو ذبح کا ہے۔ بنوقریظہ نے کہا۔ہم ابن معاذ کے فیصلہ پر اتر تے ہیں۔ آپ مُرافِقَةً ﴿

۵۔ رسول الله مَلِّنْ الله عَلَيْنَ فَيْ فَيْ حَضرت سعد وَلَيْنُو كَى طرف كن كو بھيجااور انبين كدھے برسوار كيا گيا جس بر تجور كى جيمال كايالان

اوران کی قوم نے انہیں گھیرلیا۔اور یہ کہنے لگے۔اے ابوعمرو! (بیلوگ) تیرے حلیف اور تیرے ساتھی ہیں۔اور تیری بہیان ۔

لوگ میں۔عائشہ بنی ہٹانا کہتی ہیں۔حضرت سعد دہائی نے ان کو کچھ جوا بنہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب سعد مزانی ان کے گھروں

پاس پہنچاتو فرمایا: اب سعد کے لئے وہ وفت آ پہنچا ہے کہ سعد ،اللّٰہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرے .

جا وَاوراس كُو ينجِهُ ٱتارو-حفرت عمر خالفُونے كَها۔ هارا مروارالله تعالیٰ ہے۔ آپ مِزَفِظَةَ بِنے فرمایا: انہیں اتارو۔ پس لوگوں \_

یہ فیصلہ صادر کرتا ہوں کہان کےلڑنے والوں گوتل کر دیا جائے اوران کی عورتوں ، بچوں کوقیدی بنایا جائے اوران کے اموال کوتشیم ک

لیا جائے۔ نبی کریم مِیرَ فِنْ فَعَیْجَ نے ارشاد فرمایا۔ بے شک تو نے ان کے بارتے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق ( ہی

فیصلہ کیا ہے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت سعد پڑی ٹونے اللہ ہے دعا کی ۔اور فر مایا۔اےاللہ!اگر تونے اپنے نبی کے خلاف قریش کج

کوئی جنگ باتی رکھی ہوئی ہےتو تُو مجھے بھی اس کے لئے باتی رکھ۔اورا گرتونے نبی مَشِرُ اُسْتَحَیٰٓ اور قریش کے درمیان جنگ ختم کر دی \_

تو تو مجھے اپنی طرف اٹھا ہے۔ رَاوَیٰ کہتے ہیں۔ پس ان کا زخم پھوٹ پڑا۔اوروہ زخم (پہلے )ختم ہو گیا تھااورصرف ایک جھوٹے ہے

گئے جوآ ب مَلِّنْظَفَة اِنْ کے لئے لگوایا تھا۔ فرماتی ہیں: بھر سعد میں نو کے یاس نبی کریم نیانِشِفَیْنَ اور حضرت ابو بکر وہاٹن حضر۔

عمر نڈاٹنو حاضر ہوئے ۔کہتی ہیں بقتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں حضرت ابو بکر دلاٹنو کے رونے کو حضر ب

عا ئشہ فؤینڈنٹا کہتی ہیں ۔ پھررمول اللہ مَا اِنْصَاعَامُ والیس تشریف لے آئے اور حضرت سعد فزائن بھی اس خیمہ میں واپس

پھر جب وہ رسول الله مَنْرَفِيْنَ فَيْمَ كِي ما منے ہوئے ابوسعيد كہتے ہيں۔ آپ مِنْرَفِيْنَ فِيْمَ فَايَا: اپنے سر دارك لئے كھڑے

آپ نیوننگافیج نے حضرت سعد مین نو سے فر مایا: ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔انہوں نے عرض کیا: میں ان کے بارے میر

و معنف ابن الي شيد مترجم (جلداا) كي المستخطى المستخطى المستخطى المستفادى المستخطى المستفادى المستفادى

ر دافنو کے رونے سے علیحدہ بیجیان لیتی تھی حالانکہ میں ججرہ میں ہوتی تھی۔ اور بیصحابہ ایسے تھے جیسا اللہ کا ارشاد ہے۔ رحماء بنهم علقمه كبت بير من ن كها المال جان! آبِ مُلِفَعَكُمُ كياكرت ته عائشه فنك فنه عائد أب مِلْفَعَهُم كي أنكسيس كس

وَيْلَ أَمْ سَعْدِ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ،

حَتَّى إِنَّ شُسُوعَ نِعَالِهِمْ لَتُقْطَعُ مِنْ أَرْجُلِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْدِيَتَهُمْ لَتَسْقُطُ عَنْ عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَتَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا إِلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حُنْظَلَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَشْعَتْ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَسَّلُ ،

قَالَ : فَقَيَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَّبَيِّهِ ، فَقَالَ : دَخَلَ مَلَكْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ ، فَأَوْسَعْتُ

بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا ... مُقَدَّمٌ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْبَوَاكِي يَكُذِبْنَ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَالَ نَاسٌ مِنْ

أَصْحَابِنَا : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لِجِنَازَتِهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ : مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعُدٍ ، أَوْ جِنَازَةَ سَعُدٍ ؟ قَالَ : فَحَدَّثِنِي سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ

يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدُ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِنُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَنِلْهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا الْفُسُطَاطَ ، وَنَحْنُ نَدْفِنُ وَاقِدَ بْنَ

عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ :أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا ؟ سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يُحَدِّثُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا

 أَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ فَقُدًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ سَعُدِ أَنِ مُعَافٍ.

سَعْدٌ ؟ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، قَلُ قَبِضَ ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى ذَارِهِمْ ، قَالَ :فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

لَهُ ، وَأُمُّنُّهُ تَبُكِى وَهِيَ تَقُولُ :

وَطِنُوا الْأَرْضَ فَبْلَ يَوْمَنِذِ.

٣٧٩٥٢ ) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمْسَى ، أَتَّاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ :مَلَكْ ، فَقَالَ :مَنْ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى ذَنِفًا ، مَا فَعَلَ

آ نسونہیں بہاتی تھیں لیکن آپ مِؤْفِظَةُ وجب کی کاغم ہوتا تو آپ مِؤْفِظَةُ اپنی داڑھی پکڑتے تھے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ :وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعْدِ يَوْمَئِذِ ، فَفَتَحَهَا بَعْدُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ.

فَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِلٍ ، قَالَ ، فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ :

يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، إِنَّك بِسَعْدٍ لَشَبِيهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا إِلَى أَكَيْدِرِ دُومَةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا ذَهَبٌ ،

فَلَيِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فُجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْحَبَّةَ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ :

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ. (ابن سعد ٢٠٣ـ حاكم ٢٠٥)

(۳۷۹۵۲) حفرت عاصم بن عمر بن قبادہ سے روایت ہے کہ جب رات ہوئی تو نبی کریم مِنْ اِنْتَفِیْغَ مُو سُکے تو آپ مِنْ اِنْتَفِیْغَ اِکْ یاس جبرائیل علیلِناً آئے یا فرمایا: کوئی فرشتہ آیا اور پوچھا: آپ کی امت میں ہے کون سا آ دمی آج رات و فات پا گیا ہے۔آسان والوں كواس كى موت پرخوشى ہے۔ آپ مُرافِظَة في فرمايا: سعد كے ساتھ كيا ہوا؟ صحابہ مُتَاكِمَةُ مِنْ بتايا۔ يارسول الله مُرافِظَة في اوه نوت ہوگي ہے۔اوران کی قوم والے آئے تھے اور انہیں اپنے محلّہ کی طرف لے گئے ہیں۔راوی کہتے ہیں۔پس آپ مِنْ اَنْ اَنْ اِلْمَ عَلَمُ مَا وَ فِحْرِيزُهِي

اور پھرآپ مُؤْفِظَةَ چل نظےاورلوگ بھی (آپ مُؤْفظة آپ ساتھ) چل نظے۔آپ مُؤفظة نے لوگوں کو (تیز) چلا کرتھ کا دیا۔ یبال تک کہلوگوں کے تشےان کے پاؤں ہے گر گئے اوران کی چادریں ان کے کندھوں سے گر ٹئیں۔ایک آ دی نے عرض کیا۔ یارسول الله مَلِينَ عَنِي آب نے لوگوں کو (تیز) چلا کرتھ کا دیا ہے؟ آپ مِنْ فَقِيعَ فَي ارشاد فرمایا: مجھے اس بات کا ڈرتھا کہ کہیں فرشتے سعد وہا فیز کی طرف ہم ہے سبقت نہ کر جائمی جیسا کہ وہ حظلہ کی طرف ہم ہے سبقت کر گئے تھے۔

محمد كہتے ہيں مجھے اشعث بن اسحاق نے بتايا كه پھرآب مالفظافية اس كے پاس پہنچ جبكه انبير عسل ديا جار ہاتھا۔راوى كہتے میں: پھرآ پ مَلِّنْظَغَ فَهِ نے اپنے گھنے اکتھے کر لیے اور فر مایا: ایک فرشتہ آیا ہے اور اس کے لئے بیٹھنے کی جگہنیں تھی پس میں نے اس کے لئے جگہ چھوڑی ہے۔حضرت سعد جائٹو کی والدہ رور ہی تھیں اور شعر کہدر ہی تھیں ۔

آپ مَلِّفَظَةُ خِير مايا - تمام رونے واليال كذب بياني كرتى بين سوائے أم سعد جي هذيان ك\_

محمد کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں ہے بعض لوگوں نے بتایا کہ جب نبی کریم مُؤْفِقَعَ اِللَّهِ مصرت سعد دہاؤی کے جنازہ کے کئے نکلے تو منافقین میں بیعض لوگول نے کہا۔سعد دیا پٹن کا تختہ کتنا ہلکا ہے، یا کہا: سعد دیا پٹن کا جتازہ کتنا ہلکا ہے؟ راوی کہتے ہیں:

مجھے معدین ابراہیم نے بیان کیا کہ جس دن حفرت معد واللو فوت ہوئے تو آپ مِرافظ عَلَيْ نے ارشاد فرمایا جمعیق سر بزار فر شے اترے ہیں جوسعد وٰڈاٹوٰڈ کے جنازہ میں شریک ہوئے ہیں ۔انہوں نے اس دن سے پیلے (مجھی )زمین کونہیں روندا تھا۔

معنف ابن الی شیب متر جم (جلد ۱۱) کی معنف ابن الی شیب متر جم (جلد ۱۱) کی معنف ابن الی شیب متر جم (جلد ۱۱) کی معنف ابن الی متر جم الی متر می متر و الله بن محمد بن سعد کوسنا ..... جبکه وه جمارے یاس خیمه میں داخل ہوئے اور بم واقد بن عمر و

ہے۔ میں معد بن معاذ کو فن کرر ہے تھے .....انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بیان کروں جو میں نے اپنے شیوخ سے نی ہے؟ میں

نے اپنے شیوخ کو بیان کرتے سُنا کہ رسول اللہ مُنِرِ اللّٰهِ مُنِرِ اللّٰهِ مِنْرِ اللّٰهِ مِنْرِ اللّٰهِ مِنْرِ سعد دی ٹی کے جنازہ میں آسان سے اُئر کرشر یک ہوئے ہیں جنہوں نے اس دن سے پہلے زمین کونہیں روندا تھا۔

۵۔ محمد کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بواسط اپنے والد، حضرت عائشہ تفاقشات بیان کیا کہ مسلمانوں کو نبی کریم اور آپ برقشائی کا کہ اور آپ کی کا آپ برق کی کا کہ اور ساتھیوں (ابو بکر وعمر) یا ان میں سے ایک کے جانے کے بعد، حضرت سعد بن معاذ دیا تھ سے بڑھ کرکسی کی کی کا

شدت سے احساس نہیں ہوا۔ ۲۔ محمد کہتے ہیں: مجھے محمد بن منکدر نے محمد بن شرحبیل کے حوالہ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت سعد رہا تھ کی قبر سے اس

دن ( دُن کے دن ) ایک مٹھی مٹی لے لی اور پھر بعد میں اس کو کھولا تو وہ مشک تھی۔

2 مجمد کہتے ہیں: اور مجھے واقد بن عمر و بن سعد نے ( بھی ) بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ واقد ،خوبصورت اور دراز قد لوگوں میں سے تھے ..... واقد کہتے ہیں: انہوں نے مجھ سے کہا: تم میں سے تھے ..... واقد کہتے ہیں: انہوں نے مجھ سے کہا: تم کون موجہ کا میں مدورت کیا ہوں ہے جھے کہا: تم تو کون موجہ کی سے کہا: تم تو

کون ہو؟ میں نے جواب دیا۔ میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں۔انس جوائی کہنے گئے۔اللہ تعالیٰ سعد جوائی پر برحم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔
باشہ سعد جوائی کے مشابہ ہو۔ پھرانہوں نے کہا۔اللہ تعالیٰ سعد جوائی پر برحم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔
انس جوائی کہنے گئے: رسول اللہ مَؤْفَفَعَ نِے اکیدر وُ ومہ کی طرف ایک وفد بھیجا تو اس نے آپ مِؤْفِفَعَ کَی طرف ایک ریشی جب بھیجا
جس میں سونا، بُنا ہوا تھا۔ آپ مِؤْفَفَعَ نے اس جب کو زیب تن فر مایا پھر آپ مَؤْفَقَ منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن
آپ مِؤْفِفَعَ نِے کوئی بات نہیں کی ۔لوگوں نے اس جب کو زیب تن فر مایا پھر آپ مَؤْفَقَ اِ بہم نے اس سے خوبصورت کپڑ انہیں دیکھا۔
اوگ اس جب کو تعجب سے دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَؤْفَقَ اِ ہم نے اس سے خوبصورت کپڑ انہیں دیکھا۔
آپ مِؤُفِفَقَ نے فر مایا جسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جو کپڑ اتم دیکھر ہے ہو،سعد بن معاذ جوائی کے جنت میں
جورو مال ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں۔

( ٣٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :أُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبُ حَرِيرٍ ، فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِمَّا تَرَوْنَ.

(۳۷۹۵۳) حضرت براء خانٹو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِثَلِّفَتِیَغَیْمَ کوریٹم کا کیٹرامدید یا گیا تولوگوں نے اس کی ملائی کوتعجب سے دیکھنا شروع کیا۔ نبی کریم مِثَلِفَتُنِیَمَ نِیْمَ ارشاد فر مایا بتم جو کچھ دیکھی رہے ہو،سعد کے جنت کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ در مدر رہ بات کا کریم میں اور کا کریم ہوئی کا درمیات کو جو دہ کے درکی کے درکی کے قال میں دیم میں اور کی کہ ان ک

( ٣٧٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ ،

يَقُولُ ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ وَتَبْيِينَهُمْ ، فَقَالَ : قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ : إِنْ بُيِّتُمْ ، فَإِنَّ دَعُواكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ.

(٣٤٩٥٣) حفرت ابواسحاق كہتے ہيں ميں نے مہلب بن الى صفرہ كو .....جبكہ وہ حرور بيداور ان كے شب خون كا ذكر كرر ہے تھے ....كہتے مُناكہ كداسحاب محمد مَيْزِ شَفِيَعَةَ فرماتے ہيں۔ نبي كريم مِيْزِ شَفِيَةَ إِنْ خندق والے دن فرمايا: اور (اس وقت) آپ مِيْزِ شَفِيَعَةَ كو

ھے … عبعے سنا۔ کہا تھا ب تدر طریقط کے جمارے ہیں۔ بی تربی مریقط کے حمدان واقعے دن قر مایا: اور ( اس وقت ) آپ مریقط کے خوف تھا کہ ابوسفیان شب خون مارے گا۔اگرتم پر شب خون مارا جائے تو تم پیر کہنا۔ حبہ لا یکنصر و ن

( ٢٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ

لِحُبِّ لِفَاءِ اللهِ سَعْدًا قَالَ : إِنَّمَا يَغْنِي السَّرِيرَ ، قَالَ : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعُرْشِ ﴾ قَالَ : تَفَسَّحَتُ أَعُوادُهُ ، قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ ، مَا حَبَسَك؟ قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ ، مَا حَبَسَك؟

﴿وَرَفَعَ أَبُولَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ راوی کہتے ہیں۔تخت کی لکڑیاں جدا جدا ہر آئیں۔راوی کہتے ہیں۔رسول اللہ بَرَافَظَعُ اَمْ مَصَرت سعد ثفاقهٔ کی قبر میں داخل ہوئے اورآپ مَرِفظَعُ اُم ہال تغمر سے چر جب آپ مِرَفظَظَةً با ہرتشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا:یارسول

الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عالى الله

( ٣٧٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْاعُمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(۳۷۹۵۲) حضرت جابر دلائن ہے روایت ہے کہ نبی کریم میر النظامی نے ارشا دفر مایا: بلا شبہ، سعد بن معاذ دلائن کی موت پرعرش جھوم عمل میں

( ٣٧٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْانْصَارِ ، يُقَالُ لَهَا :أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بُنِ سَكَن ، قَالَتُ :لَمَّا خُوِجَ بِجِنَازَةِ سَغْدِ بُنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمَّ سَعْدٍ : أَلَا يَرْقَأُ دَمْعُكِ ، وَيَذُهَبُ خُزْنُكِ ؟ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللّهُ لَهُ ، وَاهْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ.

(۳۷۹۵۷) حضرت اساء بنت یزید بن سکن تفایش سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد دبی بین کا جنازہ لے کر لکلا گیا تو آپ دبی بی کی والدہ نے چیخ ماری۔رسول الله مِنْ النِیْنَ الله عُلِیْنَ کے خضرت سعد دبی بینی کی والدہ سے فرمایا: کیا تمہارے آنسو بندنہیں ہوں میے اور تمہارا تم ختم نہیں ہوگا؟ حالا تکہ تیرا بیٹا پہلائنص ہے جس کود کھے کراللہ تعالی نے مخک فرمایا: اوراس کی وجہ سے عرش جھوم گیا۔ ( ٢٧٩٥٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَدِمْنَا فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَتُلُقِّينَا بِذِى الْحُكَيْفَةِ ، وَكَانَ غِلْمَانُ الْأَنْصَارِ يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيهُمْ ، فَلَقُوا أُسَيُدَ بُنَ حُضَيْرٍ ، فَنَعُوا لَهُ امْرَأَتَهُ فَتَقَنَّعَ ، فَجَعَلَ يَبْكِى ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : عَدْ فَرَسُلَمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتِ لَعَمْرِى ، لَيَحُقَّنَ أَنُ لَا أَبْكِى عَلَى أَحَدٍ بَعُدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَقَدُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ الْعَرُشُ لِوَفَاةٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ قَالَ الْهُوسُلَى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، قُلْتُ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ الْهَنَوْ الْعُوشُ لِوفَاةٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَتْ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( ٢٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ.

(۱۷۹۵۹) حفرت ابوسعید دلایش، نی کریم مِیَرِ اَنْتَظِیَّةً سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِیرِ اُنْتَظِیَّةً نے فرمایا: بے شک سعد بن معاذ دی اُن کی موت پرعرش جھوم اٹھا ہے۔ موت پرعرش جھوم اٹھا ہے۔

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ .

(٣٤٩٦٠) حفرت حذیف والین سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ والین کی موت واقع ہوئی تو نبی کریم مِرَّفَظَ اَلَٰم ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ دولین کی روح سے عرش جھوم اُٹھا ہے۔

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :أُصِيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ، رَمَاهُ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ ، قَالَتْ :فَحَوَّلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْجِدِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَيْمَةً لِيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ. (بخارى ٢٧٣ـ مسلم ٢١)

(٣٤ ٩١١) حضرت عائشہ فئا الدیمان سے روایت ہے کہ خندق واکے دن حضرت سعد دلی ٹئو کی باز وکی رگ زخمی ہوگئی تھی۔ آپ ڈوٹٹو کو ایک ابن العرقہ نا می شخص نے تیر مارا تھا۔ عائشہ فئا الدیمان کہتی ہیں۔ پھر آپ مِرَافِظَةِ بِنَے ان کومبحد کی طرف منتقل کر دیا اور ان پرایک خیمہ لگا دیا گیا تا کہ آپ مِرَافِظَةً اِن کی قریب ہی ہے عیادت کر سکیس۔

( ٣٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ قَالَتْ:كانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ.

(بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۲۳۱۲)

(٣٤٩٦٣) حفرت عائشه ثفاظ عن روايت به كه ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ بيعالت خندق والےون كي هي۔

( ٣٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَّ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْنَحْنُدَقِ ، قَالَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا لَهُ يَلْقَ الْمُشْلِمُونَ مِثْلَهُ قَطُّ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، وَأَبُو بَكُو مَعَهُ جَالِسٌ ، وَذَلِكَ زَمَانُ طَلْعِ النَّخُلِ ، قَالَ : وَكَانُوا يَفُرَحُونَ بِهِ إِذَا رَأُوهُ فَرَحًا شَدِيدًا ، لَأَنَّ عَيْشَهُمْ فِيهِ ، قَالَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُو رَأْسَهُ فَبَصُرَ بِطَلْعَةٍ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ طَلْعَةٍ رُئِيتُ ، وَأَلْ وَمَانُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَعُطَيْتَنَا ، أَوْ صَالِحًا أَعْطَيْتَنَا.

(۳۷۹۲۳) حضرت ہشام بن عروہ تری ہو الدے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ مَؤَافِعَ اَجْ نے مشرکین کے مقابل صف بندی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں: یہ بہت خت دن تھا۔ مسلمانوں نے اس جیسا دن بھی نہیں و یکھا تھا۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مَؤَافِعَ اَجْ تَشْریفُ فرما تھے اور حضرت ابو بکر ڈواٹو آپ مَؤَافِقَ اَ کِی مَؤَافِق اَجْ کے ساتھ آشریف فرما تھے اور یہ وقت کھجوروں کی بیداواری کا تھا۔ راوی کہتے ہیں: تھا۔ راوی کہتے ہیں: تھا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے خوشی کو جہ پھر ابو بکر جہائے نے سرائھ اِ انہیں کھجور کے ذمائی ویا۔ یہ بہلا دکھائی ویے والاشگوفہ تھا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے خوشی کی وجہ بھر ابو بکر جہائے انہوں اللہ مِؤَافِق اِ اللہ بِسُونِ اللہ

( ٣٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ سَعُدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَجَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو ، فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا انْقِطَاعُ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ يَا أَبَا بَكُوٍ ، فَجَاءَ عُمَرٌ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(٣٤٩٦٣) حفرت عمرو بن شرحهل سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معافر ڈاٹٹٹ کو خندق دالے دن تیرلگ گیا اوران کا خون نی کریم مَلِّوْتَنَعَیَّا پر بہنے لگا تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ان کی کمرٹوٹ گئی۔ آپ مَلِیْفَتَیَا آپائے فرمایا: ابو بکر!مفہر جاؤ۔ پھر حضرت عمر رہا تین حاضر ہوئے اور کہا: اناللہ وانا الیہ راجعوں۔

( ٣٧٩٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : مَسْعُود ، وَكَانَ نَمَّامًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنُدَقِ بَعَثَ أَهُلُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَقَاتِلَ مُحَمَّدًا مِمَّا يَلِى الْمَدِينَةَ ، فَرَيْظَةَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ: أَنَ ابْعَثُ إِلَيْنَا رِجَالًا يَكُونُونَ فِي آطَامِنَا ، حَتَّى نُقَاتِلَ مُحَمَّدًا مِمَّا يَلِى الْمَدِينَة ، وَتُقَاتِلَ أَنْ يَمُ مَمَّا يَلِى الْحَنْدَقَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَجُهَيْنِ ، فَقَالَ لِمَسْعُودٍ : يَا مَسْعُودُ ، إِنَّا نَحْنُ بَعَثْنَا إِلَى يَنِى قُرِيْظَةَ : أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى أَبِي سُفْيَانَ ، فَيُرْسِلَ اللهِ مُحَمَّدًا إِلَى يَنِى قُرَيْطَةً إِلَى مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى أَبُولُوهُمْ فَتَلُوهُمْ فَتَلُوهُمْ ، قَالَ : فَمَا عَدَا أَنُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى أَبُولُومُ أَنُولُومُ مُ اللهُ عُلَيْهِ مُ أَحَدًا .

(٣٧٩٦٥) حفرت ہشام ،اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَلِوَسِّقَافِیَّ کے ساتھیوں میں ایک صاحب تھے جنہیں ''مسعود'' کہاجا تا تھا۔ یہ بہت چفل خورتھے۔ پس جب خندق کا دن تھا تو بنوقر بظہ نے ابوسفیان کی طرف پیغام بھیجا۔ تم ہماری طرف کچھ بنرے بھیج دو جو ہمارے قلعوں میں (مورچہ زن) ہوں تا کہ ہم محمہ کے ساتھ مدینہ کی (اندرونی) طرف سے قال کریں اور تم لوگ خندق کی طرف سے قال کرو۔ آپ مِنْلِفَظِیَامِ کو دو جانب سے لڑنامشکل محسوں ہوا۔ آپ مِنْلِفَظِیَامِ نے مسعود سے کہا۔ اے مسعود! ہم نے نوقر بظہ کی طرف سے بیغام بھیجا ہے کہ دو ابوسفیان کی طرف اپنے افراد بھیجیں جب ابوسفیان ان کی طرف اپنے آ دمی جسیج گا تو

ہم نے عوقر یظہ کی طرف میہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ ابوسفیان کی طرف اپنے افراد بھیجیں جب ابوسفیان ان کی طرف اپنے آدی بھیجا تو استی تو تریظہ دالے ان کو تل کے دجب مسعود نے یہ بات می تو ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے یہ بات جا کر ابوسفیان کو بتادی۔ ابوسفیان نے کہا کہ خدا کی قسم امیم کے جب مسعود نے یہ بات میں جھوٹ نہیں بولا۔ چنا نچہ اس نے ہو قریظہ کی طرف کسی کونہیں بھیجا۔ (حضور مَرِوْفَظَةَ کَمَا بِمُلَّ مَدْ بِیرِکا حصہ تھا)۔

( ٣٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا ، مَا ذَاقُوا طَعَامًا ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا كُذْيَةً مِنَ الْجَبَلِ ، يَعْنِى قِطْعَةً مِنَ الْجَبَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُشُّوا

عَلَيْهَا الْمَاءَ ، فَرَشُّوهَا ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلَاثًا فَصَارَتُ كِثِيبًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَحَانَتُ مِنِّى الْتِفَاتُةُ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا. (بخارى ٢٠١٠ ـ دارمى ٣٢) خندق کھودتے رہے کہ انہوں نے کھانا بچکھا بھی نہیں۔ پھر صحابہ ٹوکٹینے نے عرض کیا۔ یارسول الله مَرَافِظَةَ ﷺ! پہاڑ کا کو کی سخت حصہ آگ

ہے۔ رسول اللہ مِیَافِقَیَّقَ نے فر مایا: اس پر پانی چھڑکو۔ پس صحابہ کرام ٹوکٹٹٹنز نے اس قطعہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا پھر نبی کریم مِیَوْفِیَّا '' '''

تشریف لائے اور کدال یا بھاؤڑا ہاتھ میں لیا اور فر مایا: بہم اللہ۔ پھرآ بِمَلِفَظَةَ نے تین ضربیں لگائیں تو وہ قطعہ ریت کا ڈھیر ہو عبر میں میں ان کے جس کریں وہ میں بڑتے ہوئی تاریخی ہوئی ہوں اس مائین کا کہ سے میں تاریخ کا میں ہوئین کے میں اندا

عميا ِ حضرت جابر دِہنٹوز کہتے ہیں: فَحَانَتُ مِنِّی الْبِتَفَاتَیَّۃٌ تو میں نے رسول اللّٰدَ مِلِّلِفَظَیْمَ کَو دیکھا کہ آپ مِلِّلِفَظَیْمَ نے اپنے پیر مہاک پر تھا ای دارد ا

مبارک پر پقر با ندها ہوا تھا۔

( ٣٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۗ ' يَوْمَ الْخَنْدَق يَنْقُلُ التَّرَابَ ، حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَغْرَ صَدْرِهِ ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَقُول

اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا الْمُتَكَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْوَلُنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

فَأَنْزِلُنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَفَدَامَ إِنُ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا وَإِنُ أَرَادُوا فِتَنَةً أَبَيْنَا

(٣٧٩٧٤) حضرت براء شاتن ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلِفَقِيَّةَ کو خندق والے دن مٹی ڈھوتے ہوئے دیکھا۔ یہار

تک کدمٹی نے آپ مِنَافِظَةَ کے سینه مبارک کے بالوں کو چھپادیا تھا۔اور آپ مِنَافِظَةَ عبداللہ بن رواحہ وَ الْفِر کے رجز کو پڑھ رہے ت اور فرمارے تھے:

"اے الله! اگر تو ند ہوتا تو ہم راہِ راست پر ندا تے ،اور ند ہم صدقہ دیتے اور ندنما ز پڑھتے۔"

'' پس تو ہم برسکیندکونازل فرما،اور قدمول کو ثابت رکھا گر ہاری ملا قات ( ویمن ہے ) ہو۔''

'' بلاشبدان لوگوں نے ہم پرسرکشی کی ہے،اوراگروہ فتنہ چاہیں گے تواہم انکار کریں ھے۔''

( ٣٧٩٦٨ ) حَلَّنْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَ

بَارِدَةً ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَّهِهُم ، قَالَ :

ُ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ فَأَجَادُهُ :

. نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

۔ (۳۷۹۲۸) حضرت انس دی و سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِرْاَفِظَیکیٓ آیک ٹھنڈی صبح کو باہرتشریف لائے۔مہاجرین وانصار خن

. کھودرہے تھے۔ تو جب آپ مَلِّنْصَعَةَ کی نظران پر پڑی تو فر مایا:

" بلاشبەزندگى تو آخرت كى زندگى ہے۔ پس (اے الله!) تو انصاراورمباجرين كى مغفرت فرما-"

و معنف ابن الي شيبر ترجم (جلداا) في المستحد ال صحاب كرام نے آپ مِرَافِظَةَ أَ كوجواباً كها: "هم وه لوگ جي جنهوں نے محمد مِرَافِظَةَ كى بيعت كى فريضہ جهادير جب تك بم باقى ربيں ـ " ( ٣٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

الْحُدْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿وَكَنْفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكُ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَمَا

كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾. (٣٤٩٦٩) حضرت عبدالرحمان بن ابوسعيد خدري والثي اپنے والدے روايت كرتے ہيں كه خندق كے دن جميں ظہر ،عمر اور مغرب ، عشا مے محبوں رکھا گیا۔ یہاں تک کہمیں اس سے کفایت دے دی گئے۔ یہی ارشاد خداوندی (کامعنی) ہے۔ ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ پيرني كريم ثالث كرت موئ اورآپ فيرافين في الله عرس بال والله كرتم دیا۔انہوں نے ا قامت کمی۔ پھرآپ مُنْزِفَقَعَ نے ظہری نماز پڑھی ،جیسا کہ آپ مُنْزِفِقَعَ اس سے پہلے ظہری نماز پڑھتے تھے۔ پھر

حفِرت بلال دِلْ فَذِ نَع عمر كے لئے اقامت كبى اور آپ مِلْفَظَةَ فِي عمر كى نماز بھى اداكى جس طرح آپ مِلْفَظَةَ ،عمركى نماز پہلے پڑھتے تھے۔ پھرحفرت بلال واٹو نے اقامت كى اورآپ مَائِشَقَعَ نے مغرب كى نماز ادا فرمائى جيسا كرآپ مَائِفَقَعُ اس سے پہلے مغرب پڑھتے تھے۔ پھرحضرت بلال ڈاٹھ نے اقامت کہی اور آپ مِنْ اَنْکَافِی اَنْ عَشَا کی نماز ادا کی جس طرح آپ مِنْلِنَظَ اِس سے

يبلعشاءاداكرتے تھے۔اوريدواقعہ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾ كازل مونے سے بہلے كا ہے۔ ( ٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْحَنْدَقِ الظُّهُرَ ، وَالْعَصْرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

( ۹۷ ۹۷ ) حضرت سعید منافزہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْزِنْفِيْجَ نے خندق کے دن غروب منس تک ظبر اورعصر ادانہیں کی تھی۔ ( ٣٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ، فَقَالاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخَنْدَقِ : نَكُفُّ عَنْكَ غَطَفَانَ ، عَلَى أَنْ تُعْطِيَنَا ثِمَارَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَرَاوَضُوهُ حَتَّى اسْتَقَامَ الْأَمْرُ عَلَى نِصْفِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ،

قَالَ : وَالسَّعْدَانِ ؛ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ جَالِسَانِ ، فَأَفْبَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا :أَشَىءٌ أَتَاكَ عَنِ اللهِ ، لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْرِضَ فِيهِ ؟قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّى أَرَدُتُ أَنْ أَصْرِفَ وُجُوهَ هَؤُلَاءِ عَنَّى، وَيَفُرُ غَ وَجُهِي لِهَزُ لَاءِ ، قَالَ :قَالَا لَهُ : مَا نَالَتْ مِنَّا الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِنَا شَيْئًا إِلَّا بِشِرَّى ، أَوْ قِرَّى.

(بخاری ۲۹۳۱ مسلم ۳۳۲)

(٣٤٩٤١) حفرت ابومعشر سے روایت ہے کہ حارث بن عوف اور عیبینہ بن حصن آئے اور انہوں نے عام خندق میں رسول

الله مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

انہوں نے آپ مَانِفَقَعَ اے کی بیشی کی بات کی اور معاملہ مدینہ کے نصف تھلوں پر طے ہوگیا۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے اور است

ما بین آپ کوئی تحربرلکھ دیں۔آپ مُٹِلِنْکُنِیَمَ نِے کاغذمنگوایا۔راوی کہتے ہیں: سعد بن معاذ دیائی اورسعد بن عبادہ دی ہے وونوں تشریف فِرناتھے۔وہ نی کریم مِرَفَظَ عَمْ کی طرف متوجہ ہوئے اورعرض کیا۔ کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایس بات آئی ہےجس ت

ہم اعراض نہیں کر سکتے۔آپ مِنْاِنْتَکَیْزِ نے فر مایا نہیں!الیکن میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے چیروں کوخود ہے پھیر دوں اور میں

ا بیے چبرے کوان کے لئے فارغ کرنا حابتا ہوں۔راوی کہتے ہیں۔ دونو ں صحابیوں بنی دینوں نے آپ مِنْزِفَقِیْغَ قَبِہے کہا۔ ہماری جابلیت

کے زمانہ میں عرب نے بھی ہم ہے کیج نہیں لیا تھا۔ سوائے خریداری اورمہمان نوازی کے۔

( ٢٧٩٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَلِيِّي ؛ أَزَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلأ

اللَّهُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا.

(٣٤٩٧٢) حضرت على جنائفه ہے روایت ہے كه رسول الله مِثَافِقَةَ بنے خندق والے دن ارشاد فرمایا: انہوں (مشركين ) نے جميں

صلوة وسطی بعن عصر کی نماز ہے روکا ہے۔اللہ تعالی ان کے گھروں اوران کی قبروں کوآگ ہے بھردے۔

( ٣٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَّازَنِي . إِلَّا أَنَّ ابْزَ إِذُريسَ قَالَ :عُرضُتُ.

(٣٤٩٤٣) حضرت ابن عمر خياتنو ب روايت ہے۔ مجھے خندق والے دن رسول الله مَيَّا الْحَيَّةَ کے پاس پیش کیا گیا اور میری عمر پندر ،

سال تھی۔ تو آپ مِئِوْفِئِیْجَ نے مجھے اجازت عنایت فر مادی۔ ابن ادریس کی روایت میں غرِضت ہے۔

( ٣٧٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْ-

الْخَنْدَقِ :مَنْ رَجُلٌ يَنْهَبُ فَيَأْتِينَا بِخَبَرِ يَنِي قُرَيْظَةَ ؛ فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَانَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ ثَلَاتَ

ءَرَّاتٍ :مَنْ يَجِيئُنِي بِخَبَرِهِمْ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ :نَعَمْ ، قَالَ :وَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَبَوَيْهِ

فَقَالَ :فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي ، وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ :لِكُلِّ نَبِيٌّ حَوَادِى ، وَحِوَادِىُّ الزُّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي.

(٣٤٩٤٣) حضرت ہشام، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله مِلَّاتِشَقَقَ آج نے خندق والے دن ارشاد فرمایا: کون آ دمی

جائے گا اور ہمیں بنو قریظہ کی خبر لا کر دے گا؟ حضرت زبیر جاپٹن سوار ہو گئے اور بنو قریظہ کے بارے میں خبر لے آئے۔ کچر

آ پ مِنْلِطَفِيَّةٍ نے بیہ بات دہرائی اور تین مرتبہ فر مایا ۔ کون مجھےان کی خبرلا کردے گا؟ تو حضرت زبیر وہائٹونے کہا: بی ہاں! راوی کہتے

بِ سُؤُنِيَكُمْ أَنْ حَصْرَ مَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّى أَنْ نَحْفِرَ الْخَنْدَقَ ، عَنْ مَنْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُواءُ بُنُ عَازِب ، قَالَ : كَدَّثَنَا هُوْذَةً بُنُ خَلِيفَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْف ، عَنْ مَنْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُواءُ بُنُ عَازِب ، قَالَ : لَمَّا كَانَ حَدُّثُنَا هُوْذَةً بُنُ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْف ، عَنْ مَنْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُواءُ بُنُ عَازِب ، قَالَ : لَمَّا كَانَ حَدُّثُنَا هُو فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَحْفِرَ الْخَنْدَق ، عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْجَبَلِ صَخْرَةٌ كَانَ حَدْدُ أَمُونَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَحْفِرَ الْخَنْدَق ، عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْجَبَلِ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ شَدِيدَةٌ ، لا تَدُخُلُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ ، فَاشْتَكُيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَجَاءَ عَظِيمَةٌ شَدِيدَةٌ ، لا تَدُخُلُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ ، فَاشْتَكُيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَجَاءَ

غَظِيمَة شدِيدَة ، لا تَدْخَلَ فِيهَا المَعَاوِلَ ، فَاشَتَكُيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعُولَ وَأَلْقَى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَهَا ، فَقَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ ، وَاللهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ السَّاعَة ، ثُمَّ ضَرَبَ النَّائِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثًا آخِرَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ، وَاللهِ إِنِّى لأَبْصِرُ قَصْرَ فَصُرَ السَّاعَة ،

الْمَدَانِينِ الْأَبْيَضَ ، ثُمَّ ضَرَبَ النَّالِئَةَ ، فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ ، وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أُعْطِتُ مَفَاتِيحَ الْبَمَنِ ، وَاللهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ أَبُوابَ صَنْعَاءَ. (احمد ٣٠٣- ابويعلى ١٦٨١)
٢٤٩٥) حفرت براء بن عازب و تُحْفِظ ب روايت ہے كہ جب نبى كريم مَؤْفظَةَ فَيْ نَهِ مِهِ مَعْدَق كُود بِن وَ ايك بِبارُ الدر جار ب مَا مِنْ ايك برى جنان آگئ جس مِن كدالين واظن نبين بوتى تقيير بهم نے اس بات كى شكايت آپ مَؤْفَظَةً بَ نَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کی چابیاں عطا کردی گئیں ہیں۔ بخدا! مجھاں وقت اس کے سرخ محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ پھرآپ مَوْفَظَافَۃ نے دوسری رب گائی۔ توایک تبائی چٹان مزید ٹوٹ گئی۔ پھرآپ مَوْفَظَافَۃ نے فرمایا: اللہ اکبر! فارس (کے فزانوں) کی چابیاں عطا کردی گئی۔ بحد اکن کا سفید محل وکھائی دے رہا ہے۔ پھرآپ مَوْفَظَافَۃ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا: بسم اللہ! تو بقیہ چئان بھی ہے۔ بخدا! مجھے مدائن کا سفید محل وکھائی دے رہا ہے۔ پھرآپ مَوْفِظَافِۃ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا: بسم اللہ! تو بقیہ چئان بھی ہے۔ گئی اور آپ مِوَفِظَافِۃ نے فرمایا: اللہ اکبر! یمن (کے فزانوں) کی تنجیاں عطا کردی گئی ہیں۔ بخدا! مجھے صنعاء کے دروازے دکھائی

٤٠٦ عَنَّانَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَرَ بِلَالا ، فَأَذَنَ وَأَقَامَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ.

۳۷۹۷) حضرت عبدالله جي نويسے روايت ہے كه شركين نے خندق والے دن نبى كريم مِؤْفِقَعَةَ كوچارنماز سے مشغول ركھايباں - كه رات كاجتنا حصه الله نے چاہا گزرگيا پھرآپ مِؤْفِقَعَةَ نے حضرت بلال جي نود كوتكم ديا۔ انہوں نے اذان دى اورا قامت كبى

بلال دہا ہے ۔ اتامت کبی اور آپ مَلِنظَيْمَ نے مغرب کی نماز پر بھی پھر حضرت بلال ہو اپنو نے اتامت کبی اور آپ مَلِنظَيَمَ اللهُ عَالَمَ عَالَمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل کی نمازیزهی۔

( ٣٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْنَحَنَّدَق.

( ٣٤ ٩٧٧) حضرت عكرمه ولاثن سے روايت ہے كەحضرت صفيه مؤلانا خندق والے دن نبي كريم مَلِلْنَقِيَّةُ كے ہمراہ تقييں۔

( ٣٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ قَامَ رَجُا الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا زُبَيْرُ ، فَقَالَتْ صَفِيًّا

رَسُولَ اللهِ ، وَاحِدِى ، فَقَالَ : قُمْ يَا زُبَيْرٌ ، فَقَامَ الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّهُمَ صَاحِبَهُ قَتَلَهُ ، فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلِيهِ ، فَنَقَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ.

( ۹۷۸ ۳۷ ) خصرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ جب خندق کا ون تھااورمشر کین میں ہے ایک آ دمی کھڑا ہوااور پوچھا: کون مُبارز

گا؟ آپِمَلِّنْفِيَّةَ نِهُ إِمايا: اے زبير! کھڑے ہوجاؤ۔ حضرت صغيبہ ٹفافٹرنغانے عرض کيا۔ يارسول الله مَلِّنْفَقَعَةَ! ميراايك بيثا.

آپ مِلْفَقِيَةَ فِي مايا: اے زبير! كھڑے ہوجاؤ - پس حضرت زبير والله كھڑے ہو گئے تو نبي كريم مِنْلِفَقَةَ فَي خرمايا: ان د

میں سے جواپے ساتھی ہے بلند ہو گاوہ دوسرے کو تل کردے گا۔ پس حضرت زبیر وہاٹی ،اس سے بلند ہو گئے تو انہوں نے اس 🔻 دیا۔ پیرحضرت زبیر والنو، اس مقتول کا سامان لے کرآ ہے تو آپ مَلِفَظَةَ نے وہ سامان انبی کوعطا کردیا۔

( ٣٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرْيتِ ، وَأَيُّوبَ السُّخْةِ

كُلِّهِمْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ نَوْفَلًا ، أَوِ ابْنَ نَوْفَلِ ، تَرَدَّى بِهِ فَرَشَّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقُتِلَ ، فَبَعَثَ أَبُو سُفْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهِ ، مِثَةً مِنَ الْإِبلِ ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : خُذُوهُ

حَبِيثُ الدِّيَةِ ، حَبِيثُ الْجِيفَةِ.

( ۳۷۹۷۹) حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ نوفل بین نوفل کو خند ق والے دن اس کے گھوڑ ہے نے گرادیا اور وہ قبل ہو گیا۔ ا سفیان نے اس کی دیت سواونٹ نبی کریم مِلِّشْفِیَقَةً کی طرف بھیجی تو نبی کریم مِلِّشْفِیَقَةً نے انکار فرمادیا اور فرمایا: اس کو پکڑلو۔ کیونکہ ا دیت بھی خبیث ہاوراس کی لاش بھی خبیث ہے۔

## ( ٢٨ ) مَا حَفِظْتُ فِي بِنِي قُرَيْظَةً

بنوقریظہ کے بارے میں جوروایات میں نے محفوظ کی ہیں

( ٣٧٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّادَ

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)

جُبَيْرٍ إِلَى يَنِي قُرِيْظَةَ عَلَى فَرَسِ يُقَالُ لَهُ :جَنَاحٌ. (بخاري ١٣٨٥\_ مسلم ١٣٨٩)

.٣٤٩) حفرت عكرمه وفاتن سه روايت م كه نبي كريم مَالِفَقَعَة في أن في است بن جبير كو بنو قريظه كي طرف ايك جناح نامي كهوز ي

رکر کے بھیجا۔ ٣٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، وَقَدْ عَصَبَ

رَأْسَهُ الْغُبَارُ ، فَقَالَ : وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ ؟ قَالَ :هَاهُنَا ، وَأُوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، قَالَ :فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمُ. 9 سے البی تشریف ال است اور آپ مُرافِظَةً إليم المندق سے والبی تشریف لاے اور آپ مُرافِظَةً إليم المندق سے والبی تشریف لاے اور آپ مُرافِظَةً أِن

بكدديا ادر عسل فرماليا \_ تو آپ مَرْافِظَةَ كي باس جبرائيل حاضر موئ اوران كرمر پرغبارتها تو انهوں نے فرمايا \_ آپ نے اسليد یا ہے۔ بخدا! میں نے تو اسلینہیں رکھا۔رسول الله مُؤفِظة نے ارشاد فرمایا: پھر کدھر؟ حضرت جرائیل نے جواب دیا۔ إدهر!!و

ں نے بنوقر یظ کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتے ہیں پھرنی کریم مَلِفْظَیْکَا اَبْهُ وَکَرِیظ کی طرف نکل پڑے۔ ٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ َ فُويُظَةَ :الْحَوْبُ خِدْعَةٌ.

٩٠ ٢٧) حضرت مشام ،اپ والد سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله مِرَافِقَيْعَ عَبِ فِي مِقْرِيظَهُ كُوفر مايا: جنَّك دهو كه بـ ٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : عَاهَدَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُظَاهِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَجَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ، أَتِيَ بِهِ وَبِالْيِنِهِ سَلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِي الْكَفِيلَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقَهُ ، وَعُنُقَ ابْدِهِ ٣٤٩/ حفرت محمد والني سروايت م كرجي بن اخطب في رسول الله مَلِفْظَةُ ساس شرط يرمعامده كياكه و آب مَرْفَظَةُ لاف کسی کی مدنہیں کرے گااوراس بات پراس نے اللہ تعالی کو فیل بنایا۔راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بنوقر بظہ کا دن آیا۔اس کو م كے بيے كولايا گيا - راوى كہتے ہيں: رسول الله فرافق في نے فرمايا: كميا انہيں كفيل كے بدلے ميں لايا كيا ہے۔ بھر رسول

شَقِیْنَ نے اس کے بارے میں تھم دیا۔ بس اس کی اور اس کے بیٹے کی گردن ماردی گئی۔ ٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبُوَّيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ : فِذَاك أَبِي وَأُمِّي.

ما کرارشا دفر مایا:تم پرمیرے ماں،باپ قربان ہوں۔

( ٣٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ : نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى خُكْمِ سَعُدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَغْدٍ ، قَالَ :فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ ، قَالَ :فَلَمَّا أَنْ دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ ، أَوْ خُيْرِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ : تُـ

مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ

قَالَ : قَضَيْتَ بِحُكُم اللهِ. (بخارى ١٣٨٨ مسلم ١٣٨٨)

(۳۷۹۸۵) حضرت ابوسعید خدری دیاؤد سے روایت ہے کہ اہل قریظہ ،حضرت سعد بن معاذ وہاہؤ کے فیصلہ پراُترے۔راوی کے

جب حضرت سعد حثاثًاه ،مبحد کے قریب کینچے تو آپ مَلِ ﷺ نے ارشاد فر مایا:''اپنے سردار'' یا فرمایا:''اپنے میں ہے بہترین شخص

كى تعظيم ميں كھڑے ہوجاؤ پھرآپ نيڑننے ﷺ نے فرمايا۔ بلاشبه بيلوگ تمهارے فيصله پراُترے ہيں۔حضرت معاذر التاثية نے فرمايا: لوگوں کے لڑنے والوں کو آپ کر دیا جائے اور ان کی عور توں ، بچوں کو قید کر لیا جائے۔راوی کہتے ہیں: آپ مَرِ اَنْتَ عَنْجَ نے ارشاد فرما

نے مالک (الملک) کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے مجھی راوی پیقول نقل کرتے ہیں جم نے خدا کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے ( ٣٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ؛ أَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حَكْمِ رَسُولِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدُّوا الْحُكُمَ إِلَى سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُ وَتُسْبَى النِّسَاءُ وَاللَّرْيَّةُ ، وَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ :قَالَ أَبِي :فَأُخْبِرُتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَقَدُ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ.

(٣٤٩٨٦) حضرت ہشام بن عروہ ،اینے والدہے بیان کرتے ہیں کہ بنوقر یظہ ،رسول الله مِیْلِفِیْفِیْمَ کِی فیصلہ پراُترے۔ پھراز

نے فیصلہ کرنے کو،حضرت سعد بن معاذ زراتھو کی طرف لوٹا دیا۔تو حضرت سعد جہاٹیو ابن معاذ نے ان کے بارے میں بیر فیصلہ فر کہ ان کے مقاتلین کوتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں ، بچوں کو قید کر دیا جائے اور ان کے اموال کوتقیم کر دیا جائے ۔ ہشام ۔ ہیں۔میرے والد نے بتایا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مَلِّ شَقِیَّةً نے ارشا وفر مایا: (اےمعاذ جائٹو!) تو نے ان کے بارے:

التدتعالي كے حكم كے مطابق فيصله كيا ہے۔

( ٣٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :رَمَى أَهْلُ قُرَيْظَةَ سَ بْنَ مُعَاذٍ ، فَأَصَابُوا أَكْحَلَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تَشْفِينِي مِنْهُمْ ، قَالَ : فَنزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِحُ اللهِ حَكَمْتَ.

مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۱۱) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۱۱) کی مصنف ابن الی نظر مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف الی

ہ میں ہے۔ بہت کو ایک کر دیا جس سے میں اور کیا ہے ہے۔ میں معادین معادین کی تو میں مارا۔ اور انہوں کے اپ جن کوئی بازو کی رگ کوخی کردیا۔ حضرت معاذین شعد جن کئو کے فیصلہ پراُز (راضی ہو) گئے ۔ پس آپ جن ٹیو نے یہ فیصلہ فر مایا: کہ ان کے مقالم میں کہتے ہیں ۔ پیمروہ لوگ حضرت معاذین سعد جن ٹیو کے فیصلہ پراُز (راضی ہو) گئے ۔ پس آپ جن ٹیو نے یہ فیصلہ فر مایا: کہ ان کے مقالم میں کہتے ہیں ۔ بہت میں میں کہتے ہیں ۔ بہت کے میں میں کہتے ہیں ہے۔ بہت کو میں کہتے ہیں کہتے ہیں ہے۔ بہت کہتا ہے۔ بہت کا میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کے دور کئی کر ان کے دور کر کہتے ہیں کہتے

قاتلین کوتل کردیا جائے اوران کی عورتوں، بچول کوقیدی بنایا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِنْ اَفْظَیْمَ نے فرمایا تم نے خدا کے تم کم مطابق فیصلہ کیا ہے۔ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ۲۷۹۸۸ ) حَذَثْنَا وَرکِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ أَبِی أَوْفَی ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَی

۱۷۶۸۸ عنات ورقیع ، عن استفاعیل ، عن ابن ابنی اوقی ، یقول : دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الانتخاب ، سویع البحساب ، هازِمَ الاُخْرَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. الاُخْرَابِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَوِيعَ الْبِحسَابِ ، هَازِمَ الاُخْرَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. ۱۹۸۹ نهٔ ) حضرت ابن البا او فی ژاپنو سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْوَفِقَةَ نے احزاب (کفار کے لشکروں) پریہ بددعا فرمائی۔ ۱ الله ! کتاب کونازل کرنے والی ذات، جلد حساب لینے والی ذات ، لشکروں کوشک ست دینے والی ذات ، ان کوشکست دیے اور ان

الله الآب كتاب كونازل كرنے والى ذات ، جلد حماب لينے والى ذات ، فشكروں كو فلكت دينے والى ذات ، ان كو فلكت دي اوران لو بلا كرر كادے۔ ٣٧٩٨٩ ) حَدَّثُنَا كَثِيرٌ بْنُ هِ شَاهِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَةِ ، قَالَ : لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ الْأَخْزَابَ ،

وَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَأَحَذَ يَفْسِلُ رَأْسَهُ ، أَنَاهُ جِبُرِيلُ ، فَقَالَ : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ، وَضَغْتَ السَّلَاحَ وَلَمْ تَضَغْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ؟ انْتِنَا عِنْدَ حِصْنِ بَنِى قُرَيْظَةَ ، فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُمُ عَنْدُ الْحِصْنِ. (ابن سعد 2۵)

مایا اور آپ ئِرَافِیَ ﷺ بھی ان لوگوں کے پاس قلعہ پرتشریف لے گئے۔ ( ۲۹ ) مَا حَفِظتُ فِی غَزْوَةِ بَنِی الْمُصْطَلِقِ

## جوروایات میں نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں۔ جوروایات میں نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں۔

٢٧٩) حَلَّثُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنُ دُعَاءِ الْمُشُوكِينَ ، فَكَتَبَ إِلَى : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى يَنِى الْمُصْطَلِقِ ، وَهُمُ غَارُونِ ، وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَكَانَتْ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابُوا ، وَكُنْتُ فِي الْحَيْلِ.

( ٩٩٠ ٣ ) حضرت عبدالله بن عمر وَالله على مراحات ب كه نبي كريم مَرِ الله عَلَيْنَ الله على الله على الله على المعالل الله على الله على المعالل الله على الله

جانوریانی پرآئے ہوئے تھےاور جوریہ بنت الحارث بھی متاثرین میں سےتھی اور میں گھوڑسواروں میں تھا۔

( ٣٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : دَحَلْتُ أَنَا ، وَأَبُو صِرْمَةَ الْمَازِنِيُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ : أَسَرْنَا كُرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا

الْعَزْلَ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ بَعْضُنَا : أَتَعْزِلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ ؟ فَأَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسَرْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِى الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَذُنَا الْعَزْلَ ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةٌ. (نساني ٥٠٣٥ مالك ٩٥)

(991 س) حضرت ابن محيريز كہتے ہيں كديس اور ابوصرمه مازنى ،حضرت ابوسعيد خدرى والتي كے ياس حاضر بوئے اور ہم نے ال

سے عزل کے بارے میں یو چھا۔انہوں نے جواب میں ارشا وفر مایا: ہم نے عرب کی صاحب زادیاں قید کی تھی ہم نے بنوالمصطلق

کی عورتوں کو قید کیا اور ہم نے (ان کے ساتھ ) عزل کا ارادہ کیا اور فدیہ لینے میں رغبت ظاہر کی۔ہم میں ہے بعض لو ًوں نے کہا۔ رسول اللّٰد مَا فِنْفَظَةً تمهارے درمیان موجود ہیں اورتم عزل کرتے ہو؟ تو ہم آپ مَافِنْفَظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا:

رسول الله مَا الله مَا فَعَيْدَةً اللهم في عرب كي صاحبزاديال تيدكي بين- بهم في بنوالمصطلق كي عورتين قيدي بنائي بين-اورجم عزل كااراا رکھتے ہیں اور فدید لینے میں رغبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم مِنْزِ النَّحَةَ نے ارشاد فرمایا : نبیں! تم یدکام ند کرو۔ کیونکہ قیامت تک کوئی بھی

جان جس کے ہونے کواللہ تعالی نے لکھ دیا ہے وہ بہر حال ہوکرر ہےگا۔

( ٣٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

غَزْوَةٍ يَنِي الْمُصْطَلِقِ لَمَّا أَتُوا الْمَنْزِلَ ، وَقَدْ جَلَا أَهْلُهُ ، أَجْهَضُوهُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ دَجَاجٌ فِي الْمَعْدِن ، فَكَار بَيْنَ غِلْمَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغِلْمَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ قِتَالٌ ، فَقَالَ غِلْمَانٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَال غِلْمَانٌ مِنَّ الْأَنْصَارِ :يَا لَكَأْنُصَارِ ، فَبُكَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْفِقُو.

عَلَيْهِمَ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ :(لَئِنُ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ) فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّحِيلِ ، فَكَأَنَّهُ يَشْغَلُهُمْ ، فَأَذْرَكَ رَكْبًا مِنْ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي الْمَسِيرِ فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا قَالَ الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ؟ قَالُوا : وَمَاذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قَالَ : أَذَ

وَاللهِ لَوْ لَمْ تُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ لَانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ لَيْنُ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

المن البالي شيه متر جم (جلداا) المنظم الميال المنظم المنظم

قَالُوا :صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَنْتَ وَاللهِ الْعَزِيزُ ، وَهُوَ الذَّلِيلُ.

( ۱۹۲ ۳۷ ) حضرت ہشام،اپنے والد ہے روابیت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْتِقَيَّةِ کے صحابہ غزوہ بنواکم صطلق میں جب منزل پر پہنچے۔ تو مهاجرین اورانصار کے کم عمرلز کوں میں کوئی جھڑا ہو گیا۔مہاجرین کے لڑکوں نے کہا۔یا للمھاجرین اورانصار کے لڑکوں نے کہا۔ یا للانصار . پینجرعبداللہ بن الی بن سلول کو پینچی تو اس نے کہا۔ ہاں! بخدا!اگر انصار،مہا جرین پرخر چہ نہ کرتے تو وہ آپ مَلِنْفَقَعُ مَ كُردت عِلْ جات - إل! بخدا! أكر بم مدين كي طرف والس لوث كئة والبنة ضرور بالضرور عزت والي مدين ذلت والول كونكال ديں گے۔ بس ميہ بات نبي كريم مِينِّ فَيَكِيَّ كو بَيْجِي ۔ تو آپ مِأْفِظَةَ بِانے من الله الله كو يا كويا كه آپ مِنْ اللَّهُ الْبِينِ مشغول كرر ب منظ - پھرآپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ نے انہیں فرمایا جمہیں معلوم نہیں ہے کہ منافق عبداللہ بن أبی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا: یارسول الله مِرَّا فَضَعَةً إلى نے کیا کہا ہے آپ مِرْافِظَةَ نِے فرمایا: اس نے کہا ہے۔ ہاں! بخدا! اگرتم (انصار)ان (مہاجرین) پرخرج نہ کروتو یہ محمہ مِزْافِظَةَ کے پاس سے چلے جائیں گے۔ ہاں۔ بخدا! اگر ہم مدینہ واپس گئے تو البتہ ضرور بالضرور عزت والے ، مدینہ سے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے۔انہوں نے کہا: یارسول اللہ! سی کہا۔آپ اور اللہ تعالیٰ عزت والے جبکہ وہ ذلیل ہے۔

## رورو دو رو ( ٣٠ ) غزوة الحكيبية

## غزوه حديبيه

( ٣٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ ، قَالَ : الْحُدَيْبِيَّةُ. (بخارى ٣٨٣٣ مسلم ١٣١٣)

(٣٤٩٩٣) حضرت انس شافر سے آیت مبارکہ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد

( ٣٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ فِي شَوَّالِ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا تَرَكْنَا قُرَيْشًا وَقَدْ جَمَعَتُ لَكَ أَحَابيشَهَا تُطْعِمُهَا الْحَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا تَبَرَّزَ مِنْ عُسْفَانَ ، لَقِيَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ طَلِيعَةً لِقُرَيْشِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ عَلَى الطَّوِيقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْمٌ هَاهُنَا ، فَأَخَذَ بَيْنَ سَرُوعَتَيْنِ ، يَغْنِي شَجَرَتَيْنِ ، وَمَالَ عَنْ سَننِ الطَّرِيقِ حَتَّى نَزَلَ الْغَمِيمَ. فَلَمَّا نَزَلَ الْغَمِيمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ جَمَعَتُ لَكُمْ أَحَابِيشَهَا تُطْعِمُهَا الْخَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَأَشِيرُوا عَلَىّ بِمَا تَرَوْنَ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى الزَّاسِ ، يَعْنِى أَهْلَ مَكَّةَ ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ ، فَلَى بَمَا تَرَوْنَ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ ، فَلَى بَمَا تَرُونَ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى اللّذِينَ أَعَانُوهُمْ ، فَإِنْ جَلَسُوا جَلَسُوا مَوْتُورِينَ مَهْزُومِينَ ، وَإِنْ طَلَبُونَا طَلَبًا فَنَ طَلَبُونَا طَلَبًا مُعَدَارِيًّا ضَعِيفًا ، فَأَخْرَاهُمَ اللّهُ ؟.

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَرَى أَنْ تَعْمِدَ إِلَى الرَّأْسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ مُعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعَينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعَينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعْمِدُ اللهِ بَكُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو مُظْهِرُكَ ، قَالَ الْمِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِنَبِيَّهَا : ﴿اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّ هَاهُنَ قَامِدُ وَيَهُ وَلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُ وَيَهُ وَلَكِنِ اذْهُ مِنْ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُ وَيَهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ لَكُونَ الْمُقَاتِلَا وَيَوْلَ الْهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِلَى اللهُ الله

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا غَشِى الْحَرَمَ وَدَخَلَ أَنْصَابَهُ ، بَرَكَتُ نَاقَتُهُ الْجَدْعَاءُ ، فَقَالُوا: حَلَّاتُ ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَاتُ ، وَمَا الْحَلَّ بِعَادَتِهَا، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً، لاَ تَدْعُونِى فَقَالُوا: حَلَّاتُ ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَاتُ ، وَمَا الْحَلَيْمِ الْحَالِمِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَهِينِ فِي ثَيْبَةٍ تُدْعَى ذَاتَ أَلْحَنْظِمِ الْمَحَارِمِ فَيَسْبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَهِينِ فِي ثَيْبَةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْحَنْظِمِ الْمَحَارِمِ فَيَسْبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَهِينِ فِي ثَيْبَةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْجَنْظِ ، حَتَى هَبَطَ عَلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، فَلَمَّا نَوْلَ السَّقَى النَّاسُ مِنَ الْبِنُو ، فَنَزَفَتُ وَلَهُ بَهُمْ ، فَشَكُوا الْحَالَمُ اللهُ مَنْ الْبِنُو ، فَخَاشَتُ وَطَمَا مَاؤُهَا فَذَلَكَ إِلَيْهِ فَأَعُطَاهُمْ سَهُمًا مِنْ كِنَانَةِ ، فَقَالَ : إغْرِزُوهُ فِي الْبِنُو ، فَعَرَزُوهُ فِي الْبِنُو ، فَعَرَارُوهُ فِي الْبِنُو ، فَجَاشَتُ وَطَمَا مَاؤُهَا حَتَى طَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطِنِ.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِهِ قُرُيْشٌ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ أَخَا يَنِي حُلَيْسٍ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْهَدَى ، فَقَالَ : ابْعَثُوا الْهَدَى ، فَلَمَّ الْهَدَى لَمْ يُكَلِّمُهُمْ كَلِمَةً ، وَانْصَرَفَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : يَا قَوْمُ الْقَلَائِدُ وَالْبُدُنُ وَالْهُدُى ، فَحَذَّرَهُمْ وَعَظَمَ عَلَيْهِمْ ، فَسَبُّوهُ وَتَجَهَّمُوهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيَّ جِلْفٌ لَا نَعْجَبُ مِنْكَ ، وَالْهَدُى ، فَحَدَّر مِنْ أَنْفُسِنَا إِذْ أَرْسَلْنَاكَ ، إنجلِسُ. وَلَكُونَا يَعْمُوهُ وَرَائِكَ ، فَخَرَجَ عُرُوةً حَتَى أَتَاهُ ، فَقَالَ : يُا

مُ حَمَّدُ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْعَرَبِ سَارَ إِلَى مِثْلِ مَا سِرْت إِلَيْهِ ، سِرْت بِأَوْبَاشِ النَّاسِ إِلَى عِثْرَتِكَ وَقَالَ ؛ يَ مُحَمَّدُ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْعَرَبِ سَارَ إِلَى مِثْلِ مَا سِرْت إِلَيْهِ ، سِرْت بِأَوْبَاشِ النَّاسِ إِلَى عِثْرَتِكَ وَبَيْضَتِكَ النِّبِي تَفُلَقُتُ عَنْك لِتُبِيدَ خَضُوائَهَا ، تَعْلَمُ أَنِّى قَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ كَعْبِ بْنِ لُوَى ، وَعَامِر بْنِ لُوَى ، فَعَالَ بَنُو فَي اللّهِ لا تَعْرِضُ لَهُمْ خُطَّةً إِلاَّ عَرَضُوا لَكَ أَمُو فِي اللّهِ لا تَعْرِضُ لَهُمْ خُطَّةً إِلاَّ عَرَضُوا لَكَ أَمُو مِنْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَوَ هَدُينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَو هَدُينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمُورَتَنَا وَنَنْحَو هَدُي اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ ، وَلَكِنَا أَزُدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمُرَتَنَا وَنُنْحَو هَدُونَا اللّهِ صَلّى اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَكُونَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا لَوْلَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَذِينَا ، وَلَكِنَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَلْهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْدُا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَالًا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّ

فَهَلُ لَكَ أَنْ تَأْتِى قَوْمَكَ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ قَتَبٍ ، وَإِنَّ الْحَرْبُ قَدْ أَخَافَتُهُمْ ، وَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهُمْ أَنْ تَأْكُلَ الْحَرْبُ فَهُ أَخَافَتُهُمْ ، وَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهُمْ أَنْ تَأْكُلَ الْحَرْبُ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا قَدْ أَكَلَتُ ، فَيُخَلُّونَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدْيَنَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

مُدَّةً ، نُزِيلُ فِيهَا نِسَانَهُمْ وَيَأْمَنُ فِيهَا سَرْبُهُمْ ، وَيُحَلُّونَ بَيْنِى وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنِّى وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْأَحْمَرَ وَالْأَسُودَ حَتَّى يُظْهِرَنِى اللَّهُ ، أَوْ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى ، فَإِنْ أَصَابَنِى النَّاسُ فَذَاكَ الَّذِى يُرِيدُونَ ، وَإِنْ أَظْهَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِمَ اخْتَارُوا ؛ إِمَّا قَاتَلُوا مُعَدِّينَ ، وَإِمَّا دَخَلُوا فِى السِّلْمِ وَافِرِينَ.

قَالَ : فَرَجَعَ عُرُوةُ إِلَى قُرَيْشِ ، فَقَالَ : تَعْلَمُنَّ وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ قَوْمٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ لإِخُوانِي وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَى ، وَلَقَدَ اسْتَنْصَرْتُ لَكُمُ النَّاسَ فِي الْمَجَامِعِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْصُرُو كُمْ أَتَيْتُكُمْ بِأَهْلِي حَتَى نَزَلْتُ مَعَكُمْ إِرَادَةَ أَنْ أُوَاسِيَكُمْ ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ الْحَيَاةَ بَعْدَكُمْ ، تَعْلَمُنَّ أَنَى الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصْفًا فَاقْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنِّي قَدْ قَدِمْتُ عَلَى الْمُلُوك ، وَرَأَيْتُ الْعُظَمَاءَ ، فَأَقْسِمُ بِاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا ، وَلا عَظِيمًا أَعْظَمَ فِي الْمُحَامِةِ مِنْهُ ، إِنْ يَتَكَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَى يَسْتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ هُوَ أَذِنَ لَهُ تَكَلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنْ اللهِ عَلَى رُولُوسِهِمْ ، يَتَخِذُونَهُ حَنَانًا.

فَلَمَّا سَمِعُوا مَقَالَتَهُ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ سُهَيْلَ بُنَ عَمْرُو ، وَمِكْرَزَ بُنَ حَفْصِ ، فَقَالُوا : انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَعْطَاكُمْ مَا ذَكَرَ عُرُوَةُ ، فَقَاضِيَاهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَامَهُ هَذَا عَنَّا ، وَلاَّ يَخْلُصَ إِلَى الْبَيْتِ ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَسْمَعُ بِمَسِيرِهِ مِنَ الْعَرَبِ ؛ أَنَّا قَدْ صَدَدُنَاهُ ، فَخَرَجَ سُهَيْلٌ ، وَمِكْرَزٌ حَتَّى أَتَيَاهُ وَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْطَاهُمَا الَّذِى سَأَلًا ، فَقَالَ : أَكْتُبُوا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قَالُوا : وَاللهِ لَا نَكْتُبُ هَذَا أَبَدًا ، قَالَ :

فَكَيْفَ؟ قَالُوا : نَكْتُبُ بِالسُمِكَ اللَّهُمَّ، قَالَ : وَهَذِهِ فَاكْتُبُوهَا ، فَكَنَّبُوهَا ، ثُمَّ قَالَ : أُكْتُبُ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ؟

ا كتب المدا ما فاطبى عليه محمد رسول الله ، قال : والله ما لحيف إلا في هذا ، فعال الما الله : فقال الما الله ، فقال الله ، قال : وهذه حسنة ، اكتبوها ، فكتبوها .

وَكَانَ فِي شَرُطِهِمُ ، أَنَّ بَيْنَنَا الْعَيْبَةَ الْمَكْفُوفَةَ ، وَأَنَّهُ لَا إِغْلَالَ ، وَلَا إِسُلَالَ. قَالَ أَبُو أَسَامَةَ :الإِغْلَالُ الدُّرُوعُ ، وَالإِسُلَالُ السُّيُوفُ ، وَيَعْنِي بِالْعَيْبَةِ الْمَكْفُوفَةِ أَصْحَابَهُ يَكُفَّهُمْ عَنْهُمْ.

قَالَ ابُو اَسَامُهُ : الْإَعَلَالُ اللَّهُوعُ ، وَالْإِسَلَالُ السَّيُوفُ ، وَيَعْنِي بِالْعَبِيهِ الْمَكْفُوقِ اصْحَابُهُ يَكْفُهُم عَنْهُمْ. وَأَنَّهُ مَنْ أَتَاكُمْ مِنَّا رَدُدْتُهُ عَلَيْهِ الْمَكْفُوقِةِ اصْحَابُهُ يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ذَخَلَ مَعْنَا فَهُوَ مِنَّا ، لَهُ مِثْلُ شَرُطِنَا ، فَقَالَتُ قُرُيْشٌ : مَنْ ذَخَلَ مَعْنَا فَهُوَ مِنَّا ، لَهُ مِثْلُ شَرُطِنَا ، فَقَالَتُ بَنُو كُعْبِ : نَحْنُ مَعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ بَنُو بَكُرٍ : نَحْنُ مَعَ قُرَيْشٍ.

فَبَيْنَمَا هُمُّ فِى الْكِتَابِ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ يَرْسُفُ فِى الْقُيُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : هَذَا أَبُو جَنْدَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هُوَ لِلهِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدُّ إِلَى الْمُشْوِكِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا لِسُهَيْلٍ ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدُّ إِلَى الْمُشُوكِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا جَنْدَلٍ ، هَذَا السَّيْفُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَعَنْتَ عَلَى يَا عَمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى

هُ مَنْ ابْن ابْشِيمِ ترجم (جلداا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُهَيْلٍ: هَبُهُ لِي ، قَالَ: لاَ ، قَالَ: لاَ ، قَالَ مِكْرَزٌ: قَدُ أَجَزُنُهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ

الله عليو وسنم رسهيل شبه ربي ، قال . ق ، قال . ق فَلَمْ يُهُجُ. (بخارى ٢٧٣- ابوداؤد ٢٧٥٩)

(۳۷۹۹۴) حضرت ہشام، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ کدرسول الله مِنْ اللهُ عَلَى طرف علیہ واقعہ عدیبیا وشواا میں پیش آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس رسول الله مِنْ اللهُ عَلَى بڑے یہاں تک کہ جب آپ مِنْ اللَّهُ عسفان مقام پر پہنچے"

یں چیں ایا ھا۔ رادی ہے ہیں، ہیں رعوں اللہ روسے ہیں پرتے یہاں میں یہ جب اپ روسے ہے سعان معام پر پہنے آپ مِرَّشَفِیۡقَۃِ کو بنی کعب کا ایک آ دمی ملا اوراس نے کہا۔ یارسول اللہ مِرِّفِفِیۡقَۃِ اہم نے قریش کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ انہوں نے آپ کے لئے اپنے مختلف النسل لوگوں کو جمع کیا ہے اور نہیں خزیر (قیمداورآٹا کا مرکب) کھلاتے ہیں۔ان کا ارادہ میہ ہے کہ وہ آپ ک

آپ سے سے اپنے سلف اس کانو تول تول کوئی گیا ہے اور دیں مزیر لر سیماورا نا قامر سب) صلامے ہیں۔ان قاراد ہیہ ہے لہ وہ آپ بیت اللہ سے روک دیں گے۔ کیل آپ مِنْ اِنْفَظِیَّامَ نَکُل پڑے یہاں تک کہ آپ مِنْلِفظِیَّامِ عسفان مقام سے باہر تشریف لائے اُ۔ آ سَمَّنَهُ مُوَ کُوْ اِنْہِ کُرِی استرین اللہ میں اور مل اور کا اور میں اللہ ماریکا آپ مُنْلِفَامُونِ کُرِی ا

آپ مِنْ اَنْفَظَةَ کوفریش کے جاسوس خالد بن ولید ملے اور راستہ میں ان کا آپ مِنْ اَنْفَظَةَ ہے آ مناسا منا ہو گیا۔رسول اللہ مَنْوَفِظَةَ ہے۔ (صحابہ اِنْکَائَیْنَمْ کو) فرمایا: ادھرآ جاؤ! پس آپ مِنْ اِنْفِظَةَ وو درختوں کے درمیان ہو گئے اور آپ مِنْ اِنْفِظَةَ ہموار راستہ ہے ہٹ گئے یہار تک کہ آپ مِنْ اِنْفِظَةَ عَمْمِ بِنِنچ۔

۲۔ پس جب آپ مِلِنْفَظِیَمَ عمیم میں فروکش ہوئے تو آپ مِلِنْفظِیَّۃ نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ مِلِنِفظَیَّۃ نے اللہ تعالیٰ کہ تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان ، ثنابیان کی۔ پھر آپ مِلِنْفِظَیَّۃ نے ارشاوفر مایا: اما بعد! بلاشبہ قریش نے تمہارے لئے اپنے

تعریف کی اوراللہ تعالی کے شایان شان، تنابیان کی۔ پھرآپ شِرِّفَظِیَّۃ نے ارشاد قرمایا: اما بعد! بلاشہ قریش نے تمہارے لئے اپنے متفرق گروہوں کو جمع کیا ہے اوران کا ارادہ بیہ ہے کہ وہ جمیں بیت اللہ۔
متفرق گروہوں کو جمع کیا ہے اوراس کوفر رر (خاص مرکب غذا) کھلا نا شروع کیا ہے۔ اوران کا ارادہ بیہ ہے کہ وہ جمیں بیت اللہ۔
روک ڈاٹیس ۔ تو تم مجھا پی رائے ہے مطلع کرو؟ تم لوگ سروار (یعنی اہل مکہ) کی طرف (مقابلہ کے لئے) جانا چاہتے ہوتا کہ ہم ان کو والیس ان کی عورتوں اور بچوں کے پاس پہنچادیں ۔ پس اگر ان کے معاونین کی طرف (مقابلہ کے لئے) جانا چاہتے ہوتا کہ ہم ان کو والیس ان کی عورتوں اور بچوں کے پاس پہنچادیں ۔ پس اگر وہ بیشے جا کہ میں گئے تو وہ اس حالت میں بینجیس کے کہ وہ بے بس اور شکست خور دہ ہوں گے ۔ اورا گروہ ہم سے (مقابلہ کا) مطالبہ کریں گئے تو وہ ہم سے ایک کمزور اور نرم مطالبہ کریں گئے پھر اللہ تعالیٰ آنہیں رسوا کردے گا۔

كونكەاللەتعالىٰ آپ مَلِّ الْفَضْحَةِ كَمُعَين مِيں اور آپ كے مددگار مِيں اور آپ كوغالب كرنے والے مِيں۔حضرت مقداد بن الاسود جن اُلَّهُ فَعَر مَلَّا اللهُ مَلِّ اَللَّهُ مَلِّ اَللَّهُ مَلَّ اِللَّهُ مَلِّ اَللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلِّ اَللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَالِمُنْ اللَّهُ مَلْ الللَّهُ مَلْ الللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّاللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِيْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

رب جا حررے اور ہم اپ ہے ہمراہ کریں ہے۔ ۳۔ پس رسول اللہ مِنْزِقِیکَا آر وہاں ہے ) فکلے یہاں تک کہ جب آپ مِنْزِقِیکَا حرم کے قریب پہنچے اور اس کی حدود میں داخل " تب میں بیرین کر سے بند کا ایسان کے ایسان کے ایسان کے بیرین کا ایسان کے بیرین کر اور اس کی حدود میں داخل

ہوئے تو آپ مِنْظِفْظَةَ کی جدعا واؤمٹنی بیٹھ گئی۔لوگوں نے کہا۔ بیاؤمٹنی اڑگئی ہے۔آپ مِنْطِفْظَةَ نِے فرمایا: خدا کی تتم اوزمٹنی اڑئ نہیں ہےاور نہ ہی اڑنااس کی عادت ہے بلکہ اس کوتو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ سے روکا تھا۔ (پھرآپ مِنْطِفْظَةُ نے مایا) (اگر) قریش مجھے تعظیم محارم کے لئے دعوت دیں محے تو وہ اس عمل میں مجھ پر سبقت نہیں پاسکیں محے ( آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا ا تحابہ فٹائٹنے سے فرمایا) ادھر آؤ۔ پھر آپ مِرَا شِيئَةِ نے ذات الحنظل نامی چوٹی کے دائمیں جانب کا راستہ پکڑ لیا یہاں تک کہ ُ پ مَثَلِّ عَلَيْهِ مِي بِينِي لِي بِينِي - پس جب آپ مِثَلِ النَّيْفَةِ فِي إِلَا وَالاَتُولُوكُون نِي ايك كنوان سے ياني ليزا شروع كيا - انھى تمام يُك سراب نهيں ہوئے تھے كد كنوال خالى ہو كيا \_ لوگوں نے آپ مِلْفَظَةُ كے سامنے اس بات كى شكايت كى \_ تو آپ مِنْلِفَظَةَ إِنْ لوں کوتر کش میں ہے ایک تیرنکال کر دیااور فرمایا: اس تیر کو کنویں میں گاڑھ دولے گوں نے اس تیر کو کنویں میں گاڑا تو کنواں یا نی ے أبلنے لگا اور اس كا يانى او يرآ كيا يہاں تك كدلوك خوب سراب مو كئے \_ جب قریش کواس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ مَرافَظَ عَلَيْ كی طرف بنوعلیس کے بھائی کو بھیجا ..... یہ اس قوم کا فرد تھا

ن کے ہاں ہدی کی تعظیم ہوتی تھی ۔۔۔۔آپ سِرِ اُنتھے ہے فرمایا: ہدی کو کھڑا کردو۔ پس جب اس نے ہدی (کے جانورکو) دیکھا تو کوئی ں بات نہیں کی۔اورا پنی جگہہے ہی قریش کی طرف پھر گیا۔اور (جاکر) کہا:اے میری قوم! قلا کد،اونٹ اور ہدی کے جانوروں

کا احترام کرو)۔اس نے قریش کوخوب ڈرایا اوران پرکڑی تنقید کی قریش نے اس کو گالیاں دیں اوراس سے ترش روہو گئے اور کہنے گگے۔تم تو بیوقوف دیہاتی ہو۔ہمیںتم سے کوئی تعجب نہیں ہے۔ بلکہ تجھے بھیجنے پرہمیں اپنے آپ پر تعجب ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعود کو کہاتم محمد مُلِفَقِيَّةً کی طرف جاؤاور ہم تمہارے پیچیے نہیں آئیں گے تو عروہ (وہاں ہے )

ال يهال تك كه آب مِزْ الفَيْفَةِ أَكِ باس آيا اوركها-اے محد! ميس نے سارے عرب ميس كوئى ايسا آ دى نہيں و يكھا جو آپ كى طرح بھروسہ کرکے ) چلا ہوتم مختلف لوگوں کو لے کرا پنے اس قوم وقبیلہ کی طرف آئے ہولیقین کرو! میں تمہارے پاس کعب بن لوی، رعامر بن لوی کے ہال سے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے چیتوں کا لباس پہن کر اللہ کے نام کی تشمیس کھائی

ب - كه: آپ ان كے سامنے جو بات ركھو گے وہ اس سے بھی بخت تربات آپ كے سامنے ركھيں گے۔ ے۔رسول الله مِرَّافِيَّةَ فِي ارشاد فرمایا: ہم لوگ لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہمار اارادہ تویہ ہے کہ ہم اپناعمرہ پورا کریں

ئے اوراپنے ہدی کے جانورنح کریں ۔تو کیاتم اپنی قوم کے پاس جاؤ گے کیونکہ وہ بھی پالان والے (یعنی کمزور ) ہیں اورجنگیں انہیں ی کھا چکی ہیں۔اوران کے لئے بھی اس بات میں کوئی خیرنہیں ہے کہ جنگ ان کومزید کھائے۔ پس وہ میرے اور ہیت اللہ کے میان سے ہٹ جائیں تا کہ ہم اپنا عمرہ ادا کریں اوراپنے ہدی کے جانو رنح کریں۔اوریپلوگ میرےاوراپنے درمیان ایک مدت کھلیں۔اور بیلوگ میرےاورلوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔خداکی تنم! میں تواس معاملہ (کلمہ کے معاملہ ) میں ہر نمر خ اور یاہ کے ساتھ لڑوں گا یہاں تک کہاںشہ تعالی مجھے غالب کردے یا میں خودبھی اس راہ میں قبل کردیا جاؤں ۔ بس اگرلوگ مجھےقل کر یں گے تو یہی لوگوں کی مراد ہے اوراگر اللہ تعالی مجھے ان پر غلبہ دیتو پھر انہیں اختیار ہوگا یا تو خوب تیاری کے ساتھ لڑیں گے اور یا

ج در فوج اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔ رادی کہتے ہیں: پھرعروہ،قریش کی طرف واپس آیا اوراس نے کہا۔ یقین کرلوا بخدا! مجھے روئے زمین پرتم سے زیادہ

محبوب کوئی تو منہیں۔تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہواور میرے بھائی ہو .....اور میں نے مجامع میں تمہاری مدد کے لئے لوگور

کو بلا مالیکن جب وہ لوگ تمباری مدد کے لئے نہیں آئے ۔تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے پاس آگیا اور میں نے بیسوچ کر تمہارے ہاں پڑاؤ ڈالا تا کہ میں تمہارے لیے مواسات کرسکوں۔ خدا کی شم! تمہارے بعد مجھے زندگی ہے کوئی محبت نہیں ہے۔ ت

لوگ یقین کرلو! کداس آ دی (محد شِرَفَظَیَمَ ) نے انصاف کی بات پیش کی ہے تم اس بات کو قبول کرلو۔ یقین کرو! میں کئی بادشا ہور

کے ہال گیا ہوں اور میں نے کی وڈیروں کودیکھا ہے میں بقسم یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بادشاہ یاوڈیرہ،اپنے ساتھیوں میں ا باعظمت نہیں دیکھا جتنا آپ کودیکھا۔ آپ ہے اجازت حاصل کئے بغیر کوئی آ دمی نفتگونہیں کرتا۔ جب آپ اجازت گفتگودیتے ہیر

تو ہو لنے والا بولتا ہےاوراگرآپ اجازت نہیں دیتے تو خاموش رہتا ہے چھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے

دھوون کوجلدی سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اورا پے سروں پر بہاتے ہیں اوراس کو برکت کی چیز ہجھتے ہیں۔

یں جب اہل مکہ نے اس کی بات ننی تو انہوں نے آپ مِلاِنتے کی ظرف سہیل بن عمر واور مکرز بن حفص کو بھیجااور کہا ہم

لوگ محمر مَئِزُ فَقِيْحَ إِلَى كَالْمُ وَمِنْ مِهِينِ وَبِي بِجِهِ ( تأثر ) دے جوعروہ نے ذکر کیا ہے تو تم اس کویہ فیصلہ مُنا دینا کہ وہ اس سال

ہارے ہاں سے لوٹ جا کیں۔اور بیت اللہ تک نہ آ کیں تا کہ جوکوئی عربی بھی ان کے سفرعمرہ کے بارے میں شنے تو وہ یہ بات بھی

سُنے که' ہم نے اس (محمہ ) کو بیت اللہ ہے روک دیا ہے' مسہیل اور کرز چل پڑے یہاں تک کدوہ آپ مِنْ الطَّنْفَقَةُ ہم کی خدمت میں ہینچ اورانہوں نے یہ بات آپ مِنْ النَّفِيَةَ سے ذكر كى۔ آپ مِنْ النَّفِيَّةَ نے ان كوان كے سوال كے مطابق جواب عطافر مايا اور كہا لِكھو: بسم الله

الرحمٰن الرحيم -وہ كہنے گئے- بخدا! بيالفاظ تو جم بھى بھى نہيں كھيں گے-آپ مَانْتَظَيْمَةِ نے يو چھا۔ پھر كيا كھو گے؟ انہوں نے كہا۔ `

تويدالفاظ كسيس ك\_باسمك اللهم.آپ مَرَافِينَ فَعَر مايا: يهى لكولو- پهرانهول نے يه جمله كهما- بهرآب مَرَفَيْنَ فَعَ فَر مايا: كهم كديده ةحرير يجس پرمحررسول الله كے ساتھ فيصله ہوا ہے وہ لوگ كہنے لگے۔ خداكی تسم ! ہمارااى بات ميں توتم سے اختلاف ہے۔

آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ مِن كَسِيلَكُهُوا وَل؟ انهول نے كہا: آپ اپنانسب بيان كر كے تحرير لكھوا كيں۔ كەجمە بن عبدالله \_ آپ مِنْ اللَّهُ ``

نے فر مایا: ریمی اچھی بات ہے اس کولکھ لو۔ تو انہوں نے پیہ جملہ لکھ لیا۔

اوران کی شرائط میں یہ بات بھی تھی کہ ہمارے درمیان آپس میں صلح وصفائی رہے گی۔ نہ کوئی خیانت ( کرے گا)اور :

کوئی خفیہ جھوٹ اور مکوارسو نتے گا۔

اا۔ اور یہ بھی شرط تھی کہ ہم میں سے جوتمہارے پاس آئے گا۔اُسے تم ہمارے پاس واپس بھیجو گے۔اور جو مخص تم میں \_

ہمارے یاس آئے گاہم اس کوتمہارے یاس واپس نہیں لوٹا کیس گے۔ آپ مَرْفَضَحَ فَرِ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی میرے ساتھ داخل (۱

عاہے) ہوگا تواس کے لئے بھی میری شرط کے موافق شرط ہوگی۔اس پر قریش نے کہا۔ جو ہمارے ساتھ داخل (ملنا جاہے) ہوگا و

ہمارا ساتھی شار ہوگا۔اوراس کے لئے بھی ہمارے والی شرطیں ہوں گی۔ پھر بنوکعب نے کہا: یا رسول اللہ مِیَرِّفِنْفِیَۃ اِ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اور بنو بکرنے کہا۔ہم قریش کے ساتھ ہیں۔

تکوار! دو بندے ہی تو ہیں۔ سہیل نے کہا۔اے مر! تم نے میرے خلاف معاونت کی ہے۔ رسول اللہ مَا فِنْفَعَ اللہ عَلَمَ نَے کہا۔ اُسے کہا بیٹے خص مجھے ہدیہ کردو۔ سُہیل نے کہا نہیں! آپ مِنْفِقَعَ اِنْ فَایا: مجھے تم اس کور کھنے کی اجازت دے دو۔ سہیل نے کہا نہیں۔ کرزنے کہا۔ اے تھا! میں تمہیں اس کے رکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔

( ٣٧٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِ فَى ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبُيْرِ ، عَنْ مَرُوانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ صَدُّوهُ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحُدَيْبِيةِ اضْطَرَبَ فِي الْحِلِّ ، وَكَانَ مُصَلَّاهُ فِي الْحَرَمِ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْقَضِيَّةَ وَفَرَغُوا مِنْهَا ، ذَخَلَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، انْحَرُوا ، وَاخْلِقُوا ، وَأَجِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ ، فَدَخَلَ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا ذَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَا ذَهَلُ مَ اللهِ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اذْهَلُ ، فَانْحَرُ هَذْمَك ، وَاخْلَقُ ، وَأَحلَ ، فَاذَ النَّاسَ سَلُحَدُ وَ ، فَنَحَ مَسُولُ الله مَا أَخَدُ مِنَ النَّاسِ ، فَذَخَلَ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا ذَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ الله ، اذْهَلُ ، فَانْحَرُ هَذُمَلُ ، وَاخْلَقُ ، وَأَحَلَ ، فَانَّ النَّاسَ سَلُحَدُونَ ، فَنَحَ مَا الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمَ الله مَا أَنْ الله مَا أَلُهُ مَا الله عَالَمُ الله مَا أَلَهُ مَا الله مَا أَلَاهُ مَا لَهُ مَا قَامَ الْعَامِ الله مَا أَنْحَرُ هَا لَهُ إِلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَقُولَ الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَقُولُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

ثُمَّ أَعَادَهَا فَمَا قَامَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ ، فَدَخَلَ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا دَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْهَبُ ، فَانْحَرُ هَذْيَك ، وَاحْلِقُ ، وَأَحِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُّونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَحَلَّ . (احمد ٣٢٣)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَحَلَّ . (احمد ٣٢٣)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَحَلَّ . (احمد ٣٢٣)

ر ۱۰۱۰ کے بہر روز کے سرور میں سے روز ہوں اسدر رہے است کی خور آروک دیا گیا۔ جبکہ آپ میر انتظافی آپ کا رادہ حرم میں نماز کا تھا۔
پس جب لوگوں نے فیصلہ تحریر کردیا اور اس تحریر سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس فیصلہ سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں:
رسول اللہ مَرَ النظافِ آ فِی نَا مُر مایا: اے لوگو! نحر کر دواور حلق کر دواؤ اور حلال ہوجاؤ کوئی آ دی بھی کھڑانہ ہوا۔ آپ مَرِ اَنْ فَی فِی نَا ہوا کہ وہا دواؤں کی جو دوبارہ ارشاد فر مائی۔ لیکن پھرکوئی آ دمی نہ کھڑا ہوا۔ آپ مَر اَنْ فَی فَی خَر سَنا مسلمہ جی دوبارہ ارشاد فر مائی۔ لیک اور فر مایا: لوگوں کی جو

د وہارہ ارشاد فرماں۔ بین پھریوں ا دی نہ نفر اہوا۔ اپ میلانظیج عقرت ام عمد ہی ہندینا نے پاس شریف لاے اور فرمایا: یو یوں ی ہو حالت ہو پھی ہےاس میں تبہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول الله مِیلَّفظَیَّ آبا آپ جا کراپی ہدی کونح کریں اور حلق کروا کر حلال ہوجا کیں ۔لوگ بھی حلال ہوجا کیں گے۔ پس رسول الله مِیَلِّفظِیَّ آنے کم کیا اور آپ مِیلِّفظِیَّ آبا کی ک

( ٣٧٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكُويًا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ ، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةً عَلَى أَنْ يَدُخُلُهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا ، وَلَا يَدُخُلُهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ ، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةً عَلَى أَنْ يَدُخُلُهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا ، وَلَا يَدُخُلُهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السَّلَاحِ :السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلَا يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا يَمُنَعَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُنَ بِهَا مِشَنْ كَانَ مَعَهُ ، السَّلَاحِ :السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلَا يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا يَمُنَعَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُنَ بِهَا مِشَنْ كَانَ مَعَهُ ،

فَقَالَ لِعَلِى : ٱكْتُبُ الشَّرُطُ بَيْنَنَا : بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ : لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحُوهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا وَاللهِ ، لَا أَمْحُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنِى مَكَانَهَا ، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا ، وَكَتَبَ : ابْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَأَقَامَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ ، قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا

مَكَانَهَا ، فَمُحَاهَا ، وَكُتَبَ :ابن غَبْدِ اللَّهِ ، فَاقَامَ فِيهَا ثُلَاثُةَ آيَامٍ ، فَلَمَا كَانَ يُوم الثالِكِ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ ، فَمُرْهُ فَلْيَخْرُجُ ، فَحَدَّتُهُ بِلَلِكَ ، فَقَالَ :نَعَمُ ، فَخَرَجَ.

(بخاری ۲۲۹۸ مسلم ۱۳۱۰)

(۲۷۹۹۱) حضرت براء طاقی ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُؤفِظَةَ کو بیت اللہ ہے روک دیا گیا (تو اس وقت) اہل مکہ نے نبی کر بم مُؤفِظَةً ہے اس بات پر مصالحت کر لی کہ آپ مُؤفِظَةً (آئندہ سال) مکنہ میں داخل ہوں گے اور وہاں پر تین دن قیام کریں گے اور کمہ میں صرف اسلحہ کے تصلیے کو، جس میں تلوار اور زرہ ہوگی ..... لے کر آئیں گے اور اہل مکہ میں ہے کسی کو لے کرنہیں جائیں گے اور آپ مِؤفظة کے ساتھ جولوگ ہوں گے ان میں سے کسی کو یہاں تھم برنے سے آپ منع نہیں کریں گے۔ آپ مِؤفظة نے

حضرت على ولا في صفح ما يا: " بهار ب درميان معابده تحرير كرو بسم الله الرحمان الرحيم. يه وه شرائط جي جن برمحدرسول الله الرحمان الرحيم. يه وه شرائط جي جن برمحدرسول الله يؤشّط في الله يؤسّل كي به من بالله الله يؤسّل الله يؤشّط في بن جات كي الله يؤسّل مناول الله يؤسّل الله يؤسّل مناول الله يؤسّل الله يؤسّل الله يؤسّل الله يؤسّل الله يؤسّل الله يؤسّل مناول الله يؤسّل الله ي

می و گاتو ہے اپ میرانشطیع اوہ جلہ دلھالی تو اب میرانشطیع ہے اس جملہ تو منادیا۔اور (اس کی جکہ) لکھا۔ابن عبداللہ۔ پھرآپ میزنشطیع ہے اس جملہ تو مشرکین نے حضرت علی واٹنو سے کہا۔ یہ تمہارے ساتھی کی شرط کے سال آئی تمین دن مکہ میں قیام فرمایا۔ جب تیسرا دن آیا تو مشرکین نے حضرت علی واٹنو نے یہ بات نبی کریم میرانش کے ہیان کے مطابق آخری دن ہے بس تم ان سے کہو کہ وہ مکہ سے باہر چلنے جائیں۔حضرت علی واٹنو نے یہ بات نبی کریم میرانش کی تھی ہے بیان کی۔آپ میرانش کی تاب میرانس کی میرانش کی تاب میرانس کی تاب کی تاب کی کریم کی تاب کی

( ٣٧٩٩٧) حَلَّنُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَجَدُنَا مَاءَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا وَدَعَا اللَّهَ ، فَكُنُرَ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا.

(۳۷۹۹۷) حضرت براء بن عازب و الله صروایت ہے کہ ہم نے (جب) حدیبیہ کے دن پڑاؤ کیا تو ہم نے اس کے کنویں کواس حال میں پایا کہ (ہم سے) پہلے والے لوگ اس سے پی چکے تھے۔ پس آپ مُؤْفِفَا کَا کُویں کے منڈیر پرتشریف فرما ہوئے پھر آپ مُؤْفِفَا کَا کہ (ہم سے) پہلے والے لوگ اس سے پی جکے تھے۔ پس آپ مُؤْفِفَا کَا کُویں کے منڈیر پرتشریف فرما ہوئے پھر آپ مُؤْفِفَا نے اس میں سے ایک ڈول میں کلی کر دویارہ ڈول میں کلی کر دیاوراللہ سے دیا اور اللہ سے دیا اور اللہ سے سیراب ہوگئے۔

( ٣٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ر مصنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ١١ ) كون المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية مُعْتَمِرًا فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرِونَ وَالْأَنْصَارُ حَتَّى أَنَى الْحُدَيْبِيَةَ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَرَذُوهُ عَنِ الْبَيْتِ ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمْ كَلَامُ وَتَنَازُعْ ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُهُ وَعِدَّتُهُمْ ٱلْفٌ وَخَمْسُ مِنْةٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ بَيْعَةِ الرُّضُوَانَ ، فَقَاصَاهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : نُقَاضِيكَ عَلَى أَنْ تَنْحَرَ الْهَدْى مَكَانَهُ ، وَتَحْلِقَ وَتَرْجِعَ ، حَنَّى إِذَا

كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ نُخَلِّى لَكَ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَفَعَلَ. قَالَ : فَخَوَجُوا إِلَى عُكَاظٍ ، فَأَقَامُوا فِيهَا ثَلَاثًا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذْخُلَهَا بِسِلَاحِ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَا تَخُورُجَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِنْ خَرَجَ مَعَكَ ، فَنَحَرَ الْهَدْىَ مَكَانَهُ ، وَحَلَقَ وَرَجَعَ ، حَتَّى إَذَا كَانَ فِي قَابِل فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ دَخَلَ مَكَّةً ، وَجَاءَ بِالنَّدُن مَعَهُ ، وَجَاءَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :

﴿لَقَدُ صَدَٰقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ قَالَ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ الشُّهُرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَنْ يُفَاتِلَهُمْ فِيْهِ ، فَأَتَاهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَكَانَ مُوثَقًا ، أَوْنَقَهُ أَبُوهُ ، فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ. ٣٤٩٩/ حضرت عطاء سے منقول ہے کہ نبی کریم مِنْ النظافی فا والقعدہ میں عمرہ کرنے کے لئے نکلے۔آپ مِنْ النظافی کے ساتھ اجرین وانصاری ایک جماعت بھی تھی۔ یہاں تک کہ آپ مُطِلِّنْ فَيُغَمَّ خيبر میں پہنچے۔ بس آپ مُطِلْفَظُ اُ کے پاس قریش کے لوگ آگئے

كه آپ مِرْفَقَةَ فِي مِيت الله سے واپس كردي اس دوران ان كے درميان تخت كفتگواورنزاع كھر اہو كيا۔ قريب تھا كه بياوگ باجم یڑتے۔راوی کہتے ہیں: نبی کریم مُنِلِّنْ ﷺ نے اپنے صحابہ جُناکٹی سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ سحابہ کی تعداد ایک ہزاریا نج بھی۔ بہی بیعتِ رضوان کا دن کہلاتا ہے۔ پھرآپ مُلِنْفَظَةُ نے قریش کے ساتھ مصالحت فرمائی۔ قریش نے کہا۔ ہم آپ کے ساتھ

ں شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہدی کے جانور میبیں ذبح کردیں اور صلق کر کے لوٹ جائیں۔اور جب آئندہ سال آئے گا تو ہم پ کوتین دن تک مکه میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ پس آپ مَرْ اَنْتَحَدَّ نِے یہ بات مان لی۔ راوی کہتے ہیں: پھرلوگ عکاظ کی نِ فَكُل كُنَةَ اور انہوں نے وہاں پر تین دن قیام كيا۔مشركين نے يہجى شرط ركھى تھى كەآپ مِنْزَفَقَةَ كمه ميں آلموار كے علاوہ كوئى

لمحد لے کر داخل نہیں ہوں گے۔ اور اہل مکہ میں سے اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا جا ہے گا تو آپ اُسے لے کرنہیں جائیں گے۔ پھر پ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُرُو يا اور حلق كرواكرواليس تشريف لے آئے۔ جب آئندہ سال كے يہي ايام آئے تو

پِ مِرْفَقَةَ فِي مَدين داخل موسے اورآپ مِرْفَقَةَ إِبِ مراه كلى اونت كرتشريف لائے اور بہت ماوگ آپ مِرْفَقَةَ كي بمراه فه يس بيلوك معجد حرام مين واخل موئ توالله تعالى في يكلمات نازل فرمائ و ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ ، مُحُكُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ راوى كتبت بير الله تعالى في يآيت بهي نازل فرمان و الشَّهُرُ الْحَرَامُ

معنف ابن الى شيرمترجم (جلداا) كون المسادي بِالشُّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ يعني الروه

ے مجدحرام میں لڑیں تو تم بھی ان ہے لڑو۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ بات حلال کر دی ہے کہ اگروہ نی کریم مَؤَفَّفَةُ فِيرَ متجد حرام میں لڑیں تو آپ بھی متجد حرام میں ان سے لڑیں۔ابو جندل زنافظ بن سبیل بن عمرو، آپ مَلِظْفَظَةِ کے پاس آئے جبکہ و بندھے ہوئے تھے اور انہیں ان کے والد نے باندھاتھا۔لیکن آپ مُؤْفِقَةَ نِے انہیں ان کے والد کی طرف رد کر دیا۔

( ٣٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قدِمَ رَسُوا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْهُدُنَةِ الَّتِي كَانَتُ قَبْلَ الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ مُبْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ وَالْمُشْرِكُونَ عِنْدَ بَابِ النَّدُوَةِ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ ، وَقَدْ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَأَصْحَابِهِ جُهُدًا وَهُزُلًا ، فَلَمَّا اسْتَلَمُوا ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ فَدُ تَحَدَّثُوا أَه بِكُمْ جُهْدًا وَهُزُلًا ، فَارْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ حَتَّى يَرَوْا أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً ، قَالَ : فَلَمَّا اسْتَلَمُوا الْحَجَرَ رَفَعُو أَرْجُلَهُمْ فَرَمَلُوا ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :أَلَيْسَ زَعَمْتُمْ أَنَّ بِهِمْ هُزُلًا وَجُهْدًا ، وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْءِ رئير و و و رود المعياً ؟. (احمد ٣٥٧ ـ طبراني ١٣٠٧٥)

(٣٧٩٩٩) حفرت ابن عباس مؤتونو سے روایت ہے کہ نبی کریم غیر نفیج نا اور آپ میر نفیج کے صحابہ جن کانتین ،مشر کیبن اور آپ میر نفیج نامیج

درمیان ہونے والی سلح کے بعد تشریف لائے۔راوی کہتے ہیں:مشرکین حجراسود سے مصل باب الندوة کے پاس موجود تھاور باج يد يُفتَّلُوكرر ب من من كالمد مِنْ الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ أَنْ إِلَيْنَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل کیا،آپ مَلِّنْ ﷺ نے صحابہ مُنَا تَنتُرُ سے فرمایا: بیلوگ باہم بیگفتگو کررہے ہیں کہ تمہیں کمزوری اور لاغری لاحق ہو چکی ہے۔ پس تم تیر چکروں میں رال کروے تا کدوہ د کھ لیں کہ تم قوی ہو۔ راوی کہتے ہیں: جب صحابہ انکامین نے استلام کیا تو قدم اٹھاتے ہی انہوں : رمل شروع کر دیا۔اس پرمشر کین میں سے بعض نے بعض ہے کہا۔تمہارا تو خیال ینہیں تھا کہ انہیں کمزوری اور لاغری لاحق ہو پیکو

ہے۔جبکہ بیلوگ تو خالی چلنے پر راضی نہیں ہیں جب تک کہ دوڑنہ لیں۔

( ٣٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَغْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَزِ بْنِ يَزِيدُ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يُوجِفُونَ الْأَبَاعِرَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَقَالُوا :أُوحِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَحَرَجُنَا نُوحِفُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى وَجَدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاقِفًا عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَغْضُ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ ، قَرَأَ عَلَيْهِمْ : (إنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مْبِينًا) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَفَتْحٌ هُوَ ؟ قَالَ :إِنَّى ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلِهِ ، إِنَّهُ لَفَتْحٌ ، قَالَ :

فَقُسْمَتُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِنَةٍ ، وَثَلَاثُ مِنَة

فَارِسِ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ.

(۳۸۰۰۰) حضرت مجمع بن جاریہ جھانتی ہے روایت ہے کہ میں ،حدیبیہ میں نبی کریم مَلِّفَظَیْجَۃ کے بمراہ تھا۔ پس جب ہم حدیبیہ ہے اپس ملٹے تو لوگوں نے اونوں کو تیز رفتارے بھا تا شروع کیا۔ پھر بعض صحابہ ٹیکٹنے نے بعض سے یو چھا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ نی کریم مَوَّنظَفَة پروی نازل ہوئی ہے۔راوی کہتے ہیں: پھرہم بھی لوگوں کے ہمراہ سواریاں دوڑاتے ہوئے

نکلے یہاں تک کہ ہم نے بی کریم مِرَفِظَ کے کراع ممیم نامی بہاڑ کے پاس کھڑے پایا۔ پس جب آپ مِرفِظَ کے پاس آپ کے مطلوبها فرادجع مو كَانُو آبِ مَانِفَقَةَ في يه آيت الدوت فرما لي - ﴿إِنَّا فَعَحْنَا لَك فَنْحًا مُبِينًا ﴾

آپ مَوْفَظَةَ كَصَابِهِ ثَمَالَتُمْ مِن سے ايك صاحب في عرض كيا۔ يارسول الله مَوْفَظَةَ إ كيابه في ج؟ آپ مَوْفَظَةَ فِي ارشادفر مایا: ہاں اقتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بلاشبہ بیافتے ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس اہل حدیبیہ پر اٹھارہ حصول میں بیفتح تقسیم کی گئی لشکر کی تعداد پندرہ سوتھی ۔اور تین سو( ان میں ) گھڑ سوار تھے۔اور گھڑ سوار کود و جھے ملے تھے۔ ٣٨..١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَنَحَرَ مِنْةَ بَدَنَةٍ ، وَنَحْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَة ، وَمَعَهُمْ

عِدَّةُ السَّلَاحِ وَالرِّجَالِ وَالْحَيْلِ ، وَكَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ ، فَنَزَلَ الْحُدَيْبِيَةَ فَصَالَحَنُّهُ قُرَيْشٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْيُ مَحَلُّهُ حَيْثُ حَبِّسْنَاهُ. (ابن سعد ١٠٢)

(٣٨٠٠١) حضرت اياس بن سلمه، اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه جم رسول الله مُؤْفِقَاتُهُ كے ساتھ غزوہ حديبيد ميں فكلے اور آپ مَرِّنْتَ ﷺ نے ایک صد جانورنح کئے۔ ہماری تعدادسترہ سوتھی اور ان کے پاس، اسلحہ، افراد اور گھوڑوں کی تیاری بھی تھی۔ آپ مَوْنَفَعَ فَهُ بِحَامِوروں میں اونٹ بھی تھا۔ آپ مَ<u>افِقَعَ</u> فَحَامِ عَدِيبِيمِن پِرُاوُ ڈالاتو قريش نے آپ مِلِفَظَةَ سے اس بات پر صلح کر

لی کہ ہم نے جہاں پر مدی کے جانوروں کوروکا ہے وہیں پران کو طلال کردیا جائے۔ ( ٣٨.٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، وَذَلِكُ فِي الصُّلُحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى حَقٌّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟

قَالَ :بَلَى ، قَالَ :أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ :بَلَى ، قَالَ :فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ ، وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَخْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ قَالَ :يَابُنَ الْخَطَّابِ ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ :فَانُطَلَقَ

عُمَّرُ ، وَلَمْ يَصْبِرْ ، مُتَغَيِّظًا حَتَّى أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :يَا أَبَا بَكُرٍ ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : بَلِّي ، قَالَ :فَعَلَى مَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا ، وَنَوْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ :يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوَفَتْحُ هُوَ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، فَطَابَتُ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. (بخاري ١٨٦٣ـ مسلم ١١٨١)

(٣٨٠٠٢) حفرت مهل بن عنيف ے روايت ہے كہم رسول الله مُؤْفِقَةَ كے بمراہ تھے۔ اگر ہمارى رائے قبال كى ہو جاتى تو بم

قال كرتے \_ يداس صلح كے دوران كى بات ہے جورسول الله مَنْ الله عَنْ اور مشركين كے درميان ہو كى تقى \_حصرت عمر بن خطاب والله آئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم لوگ حق پرنہیں ہیں اور وہ لوگ

باطل پڑئیں ہیں؟ آپ مِرِفَظِيَّةً نے ارشادفر مایا: کیول نہیں! پھر حضرت عمر ڈاٹھ نے بوجھا۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے

مقولین جہم میں نہیں جا کمیں گے؟ آپ مَلِفَظِیَّا نے فرمایا: کیوں نہیں! حضرت عمر حافظ نے عرض کیا۔ پھر ہم ایس گھٹیا بات کہہ کر كيول لوث رہے ہيں؟ انجى تك الله تعالى نے جارے اور ان كے درميان فيصلنہيں كيا؟ آپ مَرَافِيَعَ فَرَمَ ايا: خطاب كے مينے!

میںاللّٰہ کارسول ہوں۔اللّٰہ تعالٰی مجھے ہرگز ضا کُعنہیں کریں گے۔

رادی کہتے ہیں۔ پھرحضرت عمر دلینو کومبر نہ آیا اور وہ غصہ کی حالت میں چل دیئے اور حضرت ابو بکر کے پاس حاضر

ہوئے اور عرض کیا۔اے ابو بر اکیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پنہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر رہاتھ نے فر مایا: کیوں نہیں احضرت عمر ڈلٹنؤ نے پوچھا۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اوران کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر ڈلٹنؤ نے فر مایا: کیوں

نہیں ۔حضرت عمر دلی نئے نے کہا۔ پھر ہم اپنے وین کے متعلق ایس گھٹیا بات کہہ کر کیوں جارہے ہیں ۔اوراللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمارےاوران کے درمیان فیصلنہیں کیا؟ حضرت ابو بکر مزائنڈ نے کہا۔خطاب کے بیٹے !وہ خدا کے رسول ہیں اوراللہ تعالی ان کو بھی ضا کُونہیں کریں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرنی کریم مِزِلِنَظَةُ ہرفتح (کے دعدہ کے ) ساتھ قرآن نازل ہواتو آپ مِلِفِظَةِ نے حضرت

عمر من تنو كى طرف آدى بھيجااور (بلاكر) انبيس بيقرآن برُ هايا۔ حضرت عمر وَن تُو نے عرض كيا۔ يا رسول الله مَرْ الشَّيْحَةَ إ كيابي لنَّح ہے؟ آپ مَيْنَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ إِلَى إلى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَكَا وَلَ حُوشُ مُوكَ مِا اوروه لوث كئے \_

( ٣٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٌّ : أكْتُبْ :بسُم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا نَدْرِى مَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ ٱكْتُبُ بِمَا

نَعْرِفُ : بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ ، فَقَالَ : أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، قَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اتَّبَعَنَاكَ ،

وَلَكِنِ ٱكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ٱكْتُبُ :مِنُ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ اللهِ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَانَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ

عَلَيْنَا ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَكْتُبُ هَذَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَانَنَا

مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًّا وَمَخْرَجًا. (بخاري ۱۵۵۳ مسلم ۱۳۸۳)

(٣٨٠٠٣) حضرت انس ثقاتف سے روایت ہے کہ قریش نے نبی کریم مِیلِ الْفَظِیَّةِ ہے مصالحت کی جبکہ ان (مصالحت کرنے والوں)

ہیں سہیل بن عمر وبھی تھا۔ نبی کریم مِیلِ الْفَظِیَّةِ نے حضرت علی مُن اُن ہے سے رایا: کصوا بیسے الله الوَّحمَن الوَّحِیمِ سہیل نے کہا یہ بیسیم الله الوَّحمَن الوَّحِیمِ ہم نہیں جانتے ہیں۔ بیسیم الله الوَّحمَن الوَّحِیمِ کیا ہے۔ بال وہ بات کصوج س کوہم جانتے ہیں۔ بیاسیم کا الله میں الله الوَّحمَن الوَّحمِمِ الله الوَّحمَن الوَّحمِمِ کیا ہے۔ بال وہ بات کصوج س کوہم جانتے ہیں۔ بیسیم الله الله میں الله الله ہم آپ کی الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں اللہ میں الله میں الله میں اللہ میں الل

اللہ من برا ب روسے ہے سرمایا ، سوائی رسون اللہ ن سرت ہے۔ وہ ہے ہے۔ اس ما ب واللہ ہ رسوں ماے وہ ما ب ب اللہ من کر این اللہ من کر کیم مُرِ اللہ من کر کیم مُرِ اللہ کا نام کھو۔ اس پر بی کر میم مُرِ اللہ کا نام کھو۔ اس پر بی کر میم مُرِ اللہ کے فرمایا: یا کھو! محمد بن عبداللہ کی طرف ہے۔ بھر مشرکین قریش نے اور ہم قریش نے آپ مَر اللہ مِر اللہ مَر اللہ اللہ مَر اللہ

بات بھی لکھی جائے گی؟ آپ مِیْرَافِظِیَّے فِمْ مایا: ہاں! جوآ دمی ہم میں سے ان ی طرف جائے گا تو اللہ اس کو دورکر دے گا۔ اور جو ہمارے پاس ان میں سے آئے گا تو التد تعالی اس کے لئے راہ اورمخرج پیدا کر دے گا۔

( ٢٨٠٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَة ، فَقَالَ لَنَا : أَنْتُمَ الْكُوْمَ خَيْرٌ أَهُمْ الْأَرْضِ.

الْیُومَ خَیْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. (۲۸۰۰۴) حفرت جابر رقاتهٔ بیان کرتے ہیں کہ ہم یوم الحدیبیکو چودہ سوکی تعداد میں تھے۔ آپ سِلِسْفَقَعَ نے ہمیں ارشاد فر مایا: آج

كِ دِن تَمْ لُوگ اللّ زَمِن مِن سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ( ٢٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنینَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنُ عُرُوّةً ، عَنِ الْمِسْوَدِ ، وَمَرْوَانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ خَرَجَ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدُى ،

وَسُلَمَ عَامِ الْحَدَيْنِيَةِ خُوَجَ فِي بِضِعَ عَسْرَةً مِنَةٍ مِنَ أَصَحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلْدَ الْهَدُى ، وَأَشْعَرَ، وَأَخْرَمَ. وَأَشْعَرَ، وَأَخْرَمَ. (٣٨٠٠٥) حضرت موراورمروان عروايت م كدهديبيك سال نبي كريم يَؤْفَيْنَ الله بزار سے بجهزياده تعداد ميں اپنے

محابه نَكَالَّةُ كَهِمُ اه فَكُ يِس جب آبِ مَالِنَفَ فَيْ وَالْحَلَيْمَ مِن تَصَلَّوْ آبِ مِرْنَفَقَةً نَ مِرى كُومَقَلد كيا اور شعار كر كاحرام باندها ـ ٣٨٠٠٦ ) حَدَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَنْتُ قُرْيْشُ وَرِدِي وَرَدِي وَرِدِي وَلِي مِنْ مِنْ مِنْ فَعَلَى الْعِلْمُ وَمِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرِدِي وَرَدِي وَرِدُي وَالْعَلَامُ وَمِنْ وَمُوسَى مُنْ فِي عَبْدُونَ وَالْعِيلِهِ مِنْ مُلْكُونِهِ وَمُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُوسَى مُنْ وَمِنْ وَرِدِي وَالْعِلْمِ وَمِنْ وَالْعِلْمِ وَمِنْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَرِدِي وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ لِي الْعِلْمُ لِلْمُ الْعِلْمُ لِلْمُ الْعُلْمُ

سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو ، وَحُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَمِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ :قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقَوْمُ يَئْتُونَ إِلَيْكُمْ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَسَائِلُوكُمُ الصَّلْحَ ، فَابْعَثُوا الْهَدْى ، وَأَظْهِرُوا التَّالْبِيَةِ ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُكَيِّنُ قُلُوبَهُمْ ،

فَلَتُوْا مِنْ نَوَاحِى الْعَسْكَرِ ، حَتَّى ارْتَجَّتْ أَصُوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، قَالَ :فَجَاؤُوهُ فَسَأَلُوا الصُّلْحَ. قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّاسُ قَلْ تَوَادَعُوا ، وَفِى الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِى الْمُشْرِكِينَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا الْوَادِى يَسِيلُ بِالرِّجَالِ وَالسَّلَاحِ ، قَالَ : قَالَ إِيَاسٌ : قَالَ سَلَمَةُ فَجِنْتُ بِسِتَةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُسَلَّحِينَ أَسُوقُهُمْ ، مَا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا ، وَلاَ ضَرَّا ، فَأَتَيْنَا بِهِمُ النَّبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَسْلُبْ ، وَلَمْ يَقَتُلُ ، وَعَفَا ، قَالَ : فَشَدَدْنَا عَلَى مَا فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَّا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَسْلُبُ ، وَلَمْ يَقُتُلُ ، وَعَفَا ، قَالَ : فَشَدَدُنَا عَلَى مَا فِي فَمَا تَرَكْنَا فِيهِمْ رَجُلًا مِنَّا إِلَّا اسْتَنْقَذْنَاهُ ، قَالَ : وَغُلِبْنَا عَلَى مَنْ فِي أَيْدِينَا مِنْهُمْ.

ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا أَتَتْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو ، وَحُويُطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، فَوَلُوا صُلْحَهُمْ ، وَبَعَثَ النَبِيُّ صَلَّى الاَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، فَكَتَّبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَةَّ رَسُولُ اللهِ قُرَيْشًا ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ إِغْلَالَ ، وَلاَ إِسُلَالَ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنُ قَدِمَ مَكَّةً مِنْ أَصُحَابٍ مُحَمَّا حَاجًّا ، أَوْ مُغْتَمِرًا ، أَوْ يَبْتَغِى مِنْ فَضْلِ اللهِ ، فَهُوَ آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَمَنْ قَذِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ قُرَيْش

مُجْتَازًا إِلَى مِصْرَ وَإِلَى الشَّامِ ، يَتَنَعِى مِنْ فَضُلِ اللهِ ، فَهُو آمِنْ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءَ مُحَمَّدُ مِنْ قُرَيْشٍ فَهُو رَدٌّ ، وَمَنْ جَانَهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ فَهُو لَهُمْ. فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَانَهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللّهُ ، وَمَ

جَانَنَا مِنْهُمْ رَكَدُنَاهُ إِلَيْهِمْ ، يَعْلَمُ اللَّهُ الإِسْلاَمَ مِنْ نَفْسِدِ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.

وَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَمِرُ عَامًا قَابِلاً فِى مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ ، لَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِخَيْلِ ، وَلَا سِلاَجِ ، إِلَّا مَا يَحْمِا الْمُسَافِرُ فِى قِرَابِهِ ، فَيَمُكُثُ فِيهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْىَ حَيْثُ حَبُسْنَاهُ فَهُوَ مَعِجلَّهُ ، لَا يُقْدِمْ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَحُنُ نَسُوقُهُ ، وَأَنْتُمْ تَرُدُّونَ وَجْهَهُ. (طبرى ٩٦)

(۲۸۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه دباینهٔ ،ایخ والد ہے روایت کرتے ہیں که قریش نے سہیل بن عمرو، حویطب ابن عبدالعزی او

کمرز بن حفص کو نبی کریم مَیْرِافِقِیْمَ فِی طرف بھیجا تا کہ وہ آپ مِیْرافِقِیْمَ اِسے سلح کریں۔ پس جب رسول القد مِیْرافِقِیَمَ اِن میں سہیل دیکھا تو آپ مِیْزِفِقِیَمَ اِن شادفر مایا: تمہارامعا ملہ آ سان ہوگیا ہے۔ لوگ تمہارے پاس اپنے رشتوں کے ہمراہ آ رہے ہیں۔اور سے صلح کا سوال کررہے ہیں۔ پس ہدی کے جانوروں کو کھڑ اکر دواور تلبیہ کو ظاہر کرد۔ شاید کہ بیان کے دلوں کو زم کردے۔ صی

کرام ٹنگائٹنز نے لشکر کے اطراف ہے تلبیہ بلند کیا یہاں تک کہ ان کے تلبیہ میں ان کی آ واز وں سے گونخ پیدا ہوگئی۔راوی کہتے ہیں پس مشرکین آئے اورانہوں نے صلح کی ہات کی۔

ا۔ ۔ راوی کہتے ہیں: اس دوران جبکہ بیالوگ باہم ۔مسلمانوں کےلشکر میںمشرکین اورمشرکین کےلشکر میںمسلمان موجو

تھے۔کہا گیا:ابوسفیان!!اجا تک وادی لوگوں اوراسلحہ ہے بہنے گئی۔رادی کہتے ہیں:ایاس بیان کرتے ہیں کے سلمہ نے کہا۔ میں ۔ مشر کین میں سے چیمسلح افراد کو ہا تک لیا درانحالیا۔ وہ اپنے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے۔ہم انہیں لے کر خ

رین ین سے چھ ن امراد کو ہا مک میا درا کارلید وہ اپ سے میں اور مصان سے مامک میں سے یہ ہیں ہے۔ اس سے مربع کریم میر النظامی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ میر النظامی کی اور نہ مال چھینا بلکہ معاف فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں: ب سرین سے بعضہ کی جارے بوسا کی سے ہم ہے ان نے بارے میں کی اور سرین نے بعضہ میں ان میں سے می ہودی میں مجھوڑا بلکہ چھڑالیا۔راوی کہتے ہیں: ہمارے قبضہ میں جوان کے افراد تھے ہم ان پر غالب رہے۔

ا۔ پھر قریش، ہیل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزی کے پاس کے اور انہیں اپنی سلح کا متولی بنایا۔ اور نبی کریم میز انگری نے استعملی دی تابید الرکھیں اپنی سلم کا متولی بنایا۔ اور نبی کریم میز انگری نے استعملی دی تابید الرکھیں ہوگی اور المجمد میز المولی کی ہے کہ مند تو دھو کہ دبی ہوگی اور بی میں شرط ہے کہ اصحاب محمد میز انگری سے جو آ دمی جج وعمر ہ کرنے یا اللہ کی رضا کے لئے مکہ کرمہ المحمد میز انگری خلاف ورزی اور مید بھی شرط ہے کہ اصحاب محمد میز انگری ہو آ دمی جج وعمر ہ کرنے یا اللہ کی رضا کے لئے مکہ کرمہ المحمد میز انگری کے بیار کی بیار کے بیار کی بی

ئے گا تواس کے خون اور مال کوامن ہوگا۔اور قریش میں سے جو شخص مدینہ میں مصریا شام کی طرف جانے کے لئے آئے اور اللہ کے فضل کا متلاثی ہوتو اس کا مال اور خون بھی مامون ہوگا۔اور بیشر طبھی تھی کے قریش میں سے جو شخص محمر مَلِفَظَؤَؤِ کے پاس آئے گا تو پس کیا جائے گا اور جو شخص محمد مَلِفِظَؤَؤَ کے صحابہ میں سے قریش کی طرف آئے گا تو وہ انہی کے باس ہوگا۔

پس کیاجائے گا اور جو خص محمد میز فضی کی آئے گئے گئے ہے گئے گئے گئے گئے تارشاد فربایا: جو خص ان میں سے ہماری طرف آئے گا تو ہم ا۔ سید بات اہل اسلام پر بہت شاق گزری۔ نبی کریم میز فضی کی آئے ارشاد فربایا: جو خص ان میں سے ہماری طرف آئے گا تو ہم یکو ان کی طرف واپس کردیں گئے (حالانکہ ) اللہ تعالی اس کے دل سے اسلام کو جانتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے راہ بن دے گا۔ ۔ قریش نے نبی کریم میز فضی کی ہماری بات پر صلح کی کہ آپ میز فضی کی آئے آئیدہ سال انہی مہینوں میں عمرہ کریں گے (لیکن)

۔ فریش نے بی کریم میلیفتی ہے اس بات پر کی کہ آپ میلیفتی آئندہ سال انہی مبینوں میں عمرہ کریں ئے (سیلن) ارے پاس گھوڑے اور اسلحہ لے کرنہیں آئیں گے سوائے اس مقدار کے جوایک مسافر اپنے تھیلے میں رکھتا ہے۔ اور آپ میلیفتی ہ آئندہ سال) مکہ میں تین دن قیام کریں ئے۔ اور بیشر طبھی تھی کہ اس ہدی کو جہاں پر ہم نے روکا ہے وہیں پراس کو صلال کریں۔ ناکومزید آ گئے نہیں ہائکیں گے۔ نی کریم میلیلیفتی ہے ارشاد فرمایا۔ ہم تو اس کو ہائکیں گے اور تم اس کو واپس موڑ دینا۔

اد ربيه عدل الله بن مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بَن عُبَدُدة ، قَالَ : حدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَتْ قُرُيْسُ خَارِجَة بْنَ كُرْزِ يَطَلِعُ لَهُمْ طَلِيعَة ، فَرَجَع حَامِدًا يُحْسِنُ الثَّنَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّكَ أَعُرَابِينَ ، فَعَفَعُوا لَكَ السَّلاَحَ فَطَارَ فُؤَادُكَ ، فَمَا دَرَيْتَ مَا قِيلَ لَكَ وَمَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلُوا عُرُوة بْنَ مَسْعُودٍ فَجَانَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا هَذَا الْحَدِيثُ ؟ تَدْعُو إِلَى ذَاتِ اللهِ ، ثُمَّ جَنْتَ قَوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعُرِفُ وَمَنْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا هَذَا الْحَدِيثُ ؟ تَدْعُو إِلَى ذَاتِ اللهِ ، ثُمَّ جَنْتَ قَوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعُرِفُ وَمَنْ لَا تَعْرِفُ وَمَنَ لَكُ وَمَا قُلْمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِى إِلاّ لاَصِلَ لَا تَعْرِفُ ، لِتَفْطَعَ أَرْحَامَهُمْ ، وَتَسْتَحِلَ حُرْمَتَهُمْ وَوْمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِى إِلاَّ لاَصِلَ لَا تَعْرِفُ ، لِتَفْطَعَ أَرْحَامَهُمْ ، وَتَسْتَحِلَّ حُرْمَتَهُمْ وَإِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِى إِلاَ لاَصِلَ اللهِ مَنْ مُنْ مُنْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُ وَلَوْلَكُمْ وَمَنَ اللّهِ مَا أَمُولَا لَهُمْ وَالْمُولِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَاللّهُ مَا لَكُولُولُ اللّهُ مُ وَالْمُوالِكُولُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مَا فَيْلَا لَا عَلَى الْتَعْرِفُ مَنْ اللّهُ مُولَالًا عُلْمُ وَاللّهُ مُ وَلَمُ لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُولِلُولُ اللّهُ مُولِي اللّهُ مُولِي اللّهُ اللّهِ مَنْ مُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِيلًا لَذَا لَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

لا تعرِف ، لِتَقطع ارحامهم ، وتستجل حرمتهم ودِمانهم واموالهم ، فقال : إنى لم اتِ فومِى إلا لاصِل أَرْحَامَهُم ، يُبَكِّلُهُمُ اللَّهُ بِدِينِ خَيْرِ مِنْ دِينِهِمْ ، وَمَعَايِشَ خَيْرِ مِنْ مَعَايِشِهِمْ ، فَرَجَعَ حَامِدًا بِحُسْنِ النَّنَاءَ. قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَدَعَا قَالَ : قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِي إِخُوانَكَ مِنْ أُسَارَى النَّسُولِمِينَ ؟ فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِي إِخُوانَكَ مِنْ أُسَارَى النَّهُ مُلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِي إِخُوانَكَ مِنْ أُسَارَى النَّهُ مُلِي بِمَكَةً مِنْ عَشِيرَةٍ ، غَيْرِى أَكْثُو عَشِيرَةً مِنْ عَشِيرَةٍ ، غَيْرِى أَكْثُو عَشِيرَةً مِنْ عَشِيرَةً مَا عُنْمَانَ

الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَاللهِ مَا لِي بِمَكَّةَ مِنْ عَشِيرَةٍ ، غَيْرِي أَكْثَرُ عَشِيرَةً مِنْ عَشْمَانَ فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ مُثْمَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، حَتَّى جَاءَ عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ ، فَعَبِثُوا بِهِ ، وَأَسَاؤُوا لَهُ الْقُوْلَ ،

المن ابن البوشيه متر جم (جلداا) کی است است ابن البوشیه متر جم (جلداا) کی است است ابن البوشیه متر جم (جلداا) کی است است است است البوت ثُمَّ أَجَارَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، ابْنُ عَمَّهِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى السَّرْجِ وَرَدِفَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَابُنَ عَمَّ ، لِي أَرَاك مُتَحَشِّفًا ؟ أَسْهِلْ ، قَالَ :وَكَانَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ :هَكَذَا إِزْرَةُ صَاحِبِنَا ، أَ يَدَعْ أَحَدًا بِمَكَّةَ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا أَبْلَغَهُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ سَلَمَةُ : فَبَيْنَمَا نَحُنُ قَائِلُونَ ، نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، الْبَيْهَ الْبَيْعَةَ ، نَزَلَ رُوحُ الْقُدُسِ ، قَالَ :فَسِرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرَ. فَبَايَعْنَاهُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ قَالَ : فَبَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةٌ ، مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ.

لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ النَّاسُ :هَنِيئًا لَأَبِى عَبْدِ اللهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا ، فَوَ ( ۲۸۰۰۷ ) حضرت ایاس بن سلمه،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے خارجہ بن کرزکوایے لئے جاسوی کرنے کے ۔ بھیجا۔ تو وہ (صحابہ کرام ٹھی کمٹنز کی ) تعریفیں کرتے ہوئے واپس پلٹا۔ تو قریش نے اس سے کہا۔ تو دیہاتی آ دمی ہے۔انہوں نے '' اسلحہ کی جھنکار سنائی تو تیرا دل اڑ گیا۔ پس تخفیے کچھ پیۃ نہیں چلا کہ تخفے کیا گیا اور تو نے کیا کہا۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعد بهيجا۔ وه آپ مَرْافِظَةَ أَى خدمت ميں حاضر ہوا۔اے محمد! يه كيا بات ہے؟ تو خداكى ذات كى طرف بلاتا ہے اور بھرتو اپنى توم پاس او ہاش لوگوں کو لاتا ہے۔جن میں سے بعض کو تو جانتا ہے اور بعض کونہیں جانتا...... تا کہ تو ان سے قطع رحمی کرے اور ان حرمتوں،خون اوراموال کوحلال کرے۔ آپ مِنْطِنْتَهُ ﷺ نے ارشاد فر مایا: میں تو اپنی قوم کے پاس صرف اس لئے آیا ہوں تا کہ میں ا سے صلح حرمی کروں۔اللہ ان کوان کے دین کے بدلہ ایک اس سے بہتر دین اوران کی معیشت سے بہتر معیشت دیتا ہے۔ پس ر بات سن كر) وه بھى تعريفيں كرتے ہوئے لوٹا۔ راوى كہتے ہيں: حضرت اياس اپنے والدے روايت كرتے ہيں ،مشركين كے ج میں جومسلمان موجود تھےان پرمصائب کی شدت اور بڑھ گئ۔راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ مَا اَشْفَقَاقِ نے حضرت عمر مُثاثِق کو بلایا اشارہ فرمایا۔اے مراکیااہے مسلمان قیدی بھائیوں کوتم اپنی طرف سے پیغام پہنچا (آؤ) گے۔حضرت عمر مثالیّؤ نے عرض کیا۔ا

الله كے ني مَلِفَظَةً إميراتو مكه ميس وكي برا خاندان نبيس بـ جبكه مير علاوه لوگ مجھ سے زياده و بال خانداني روابط ركھتے مير آپ ئَوْنَشَغَافَةً نے حضرت عثمان ڈاٹٹو کو بلایااوران کواہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔حضرت عثمان ڈاٹٹو ،اپی سواری برسوار ہو کر نکلے بیہا تک کہ آپ ٹرائز مشرکین کے لشکر کے پاس پہنچے۔انہوں نے آپ ٹراٹٹو سے لا یعنی با تیں شروع کیں۔اور بیہودہ گفتگو کی لیکن.

حضرت عثمان جن فو كوابان بن سعد بن العاص نے ..... جوحضرت عثمان كالجياز اوقعا ..... پناه دى \_اورانبيس اپني زين پرسوار كيا اور أ آپ ٹنٹو کے پیچھے سوار ہو گیا پھر جب یہ بچھآ گے بڑھے تو اس نے کہا۔اے بچپازاد! کیا حجہ ہے کہ میں تجھے پرانے کپڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ شلوارینچے کرو(یعنی نمخنے ڈھانپ لو)۔راوی کہتے ہیں:حضرت عثان مخافظ کی ازارنصف پنڈلی تک تھی ۔

حضرت عثان جنافی نے جوابا اس کوارشاد فرمایا: ہمارے صاحب ( نبی کریم میزائے کی آ) کی ازار بھی ای طرح ہوتی ہے۔ پھر حضر

عثان وَتَاثِيرُ نِے مسلمان قیدیوں میں ہے کسی کورسول اللّٰہ مَالْفَقِیَّافِیٓ کا پیغام بہنچاہے بغیرنہیں چھوڑ ا(یعنی سب کو پیغام دیا ) حضرت سلمہ

فرماتے ہیں۔ اس دوران جبکہ ہم قیلولہ کرر ہے تھے کہ رسول الله میران فیج کے منادی نے آواز دی۔ اے لوگو! بیعت (محم) بیعت!
روح القدس نازل ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پس ہم رسول الله میران فیج کی طرف چل دیے۔ آپ میران فیج آب کیکر کے درخت
کے نیچ تشریف فرما تھے۔ ہم نے آپ میران فیج آب بیعت کی۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ﴿لَقَدُ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّ

راوی کہتے ہیں۔ آپ مَلِفَظَةُ نے حضرت عثان شائٹو کے لئے بیعت اس طرح لی کہ آپ مَلِفَظَةُ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ لیا۔ لوگ کہنے لئے۔ ابوعبد اللہ کی خوش قسمتی ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ہم یہاں پر ہیں۔ رسول اللہ مَلِفَظَةُ نے ارشاد فر مایا: اگروہ کئی سال بھی وہاں رہے تب بھی طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہیں کروں گا۔

( ٣٨..٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدُرِكَ غَوْمٌ بَعْدَكُمْ مُذَكُمْ ، وَلَا صَاعَكُمْ.

(٣٨٠٠٨) حضرت ابوسعید و افز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَافِظَةَ نے حدید ہے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ رات کے وقت آگ نہ جلانا۔ پھرآ پ مِنَافِظَةَ نِے فرمایا: آگ جلاؤاور (کھانا) بناؤ۔ تمہارے بعد کوئی قوم تمہارے مُد اور صاع (کے ثواب) کوئیس پا سکگی۔

( ٣٨..٩) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَالَ :فَجَهَشَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيُونِ ، قَالَ :قُلْتُ :كُمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ :لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا حَمْسَ عَشْرَةَ مِنَة.

(بخاری ۳۵۷۱ مسلم ۱۲۸۳)

(۳۸۰۹) حضرت جابر خلافئ سے روایت ہے کہ حدید بیبیہ کے دن لوگوں کوشدید پیاس گئی۔ راوی کہتے ہیں: لوگ رسول الله مَلِوَ فَظَفَّةُ مَلَّا لَهُ مَلِوَ فَظَفَّةُ مِنْ اللهُ مَلَوْفَقَةُ مَلَّا لَهُ مَلِوْفَقَةُ مِنْ اللهُ مَلَوْفَقَةُ مَنْ اللهُ مَلَوْفَقَةُ مَنْ اللهُ مَلَوْفَقَةُ مِنْ اللهُ مَلَّالِ اللهُ مَلْ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُو

( ٣٨.١٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأنْصَارِتُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ :حَدَّثَنِى عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى أَلْفٍ وَتْمَانِ مِنَةٍ ، وَبَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ ، يُدْعَى نَاجِيَةَ ، يَأْتِيهِ بِخَبَرِ الْقَوْمُ ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدِيرًا بِعُسْفَانَ ، يُقَالُ لَهُ : غَدِيرُ الْأَشْطَاطِ ، فَلَقِيَهُ عَيْنَهُ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَرَكُتُ قَوْمَكَ ؛ كَغُبَ بْنَ لُوَى ، وَعَامِرَ بْنَ لُوَى قَدَ اسْتَنْفَرُوا لَكَ الْأَخَابِيشَ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، قَدُ سَمِعُوا بِمَسِيرِكَ ، وَتَوَكُتُ عِبْدَانَهُمْ يُطْعَمُونَ الْحَزِيرَ فِى دُورِهِمْ ، وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلٍ بَعَثُوهُ.

بِمُسَوِينِ عَ ، وَلَوْ تُسَاجِيهِ، لِهِمَ يَطْعُمُونَ الْحَوْيِلُو فِي دُورِهُمَ ، وَهَذَا خَالِدُ بنَ الْوَلِيدِ فِي خَيلٍ بعَثُوهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَاذَا تَقُولُونَ ؟ مَاذَا تَأْمُرُونَ ؟ أَشِيرُوا عَلَى ، قَلُ جَانَكُمْ خَبَرُ قُرَيْشِ ، مَرَّتَيُنِ ، وَمَا صَنَعَتْ ، فَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُونَ أَنْ نَمْضِى لِوَجْهِنَا ، مَنْ صَدَّنَا عَنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ؟ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نُخَالِفَ هَوْلَاءِ إِلَى مَنْ تَوَكُوا وَرَائَهُمْ،

طريس ، مرتيق ، ولما تصنعت ، ههدا حايد بن الوييد بالعيميم ، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَتَرَوْنَ أَنْ نَمْضِى لِوَجْهِنَا ، مَنْ صَدَّنَا عَنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ؟ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نُخَالِفَ هَوُلَاءِ إِلَى مَنْ تَرَكُوا وَرَائَهُمْ، فإنِ اتَبَعَنَا مِنْهُمْ عُنُقٌ قَطَعَهُ اللَّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الأَمْرُ أَمْرُكَ ، وَالرَّأْئُ رَأْيُكَ ، فَتَيَامَنُوا فِي هَذَا الْعَصَلِ ، فَلَمْ يَشْعُرُ بِهِ خَالِدٌ ، وَلَا الْخَيْلُ الَّتِي مَعَهُ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمْ قَتَرَةَ الْجَيْشِ. وَأَوْفَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَةٍ تَهْبِطُ عَلَى غَائِطِ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلْدَحْ ، فَبَرَكَتْ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثْ ،

العصلِ ، فلم يشعر بِهِ خَالِد ، وَلَا الخيل التِي مَعْهُ حَتَى جَاوَزَ بِهِمْ قَتْرَةُ الجَيْشِ.
وَأَوْفَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَّةٍ تَهْبِطُ عَلَى غَائِطِ الْقَوْمِ ، يُهَالُ لَهُ بَلْدَحُ ، فَبَرَكَتْ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبُعِثْ ، وَأَوْفَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَّةٍ تَهْبِطُ عَلَى غَائِطِ الْقَوْمِ ، يُهَالُ لَهُ بَلُدَحُ ، فَبَرَكَتْ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، أَمَّا وَاللهِ لاَ يَدْعُونِي الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ ، يُعظَمُونَ فِيهَا حُرْمَةً ، وَلاَ يَدْعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلاَّ أَجَبُّتُهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَاللهِ لاَ يَدْعُونِي الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ ، يُعظَمُونَ فِيهَا حُرْمَةً ، وَلاَ يَدْعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلاَّ أَجَبُّتُهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَاللهِ لاَ يَدْعُونِي الْيُومَ إِلَى خُطَّةٍ ، يُعظَمُونَ فِيهَا حُرْمَةً ، وَلاَ يَدْعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلاَّ أَجَبُتُهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَبَتْ ، فَرَجَعَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ، عَوْدَهُ عَلَى بَدُنِهِ ، حَتَّى نَوْلَ بِالنَّاسِ عَلَى ثُمَدٍ مِنْ ثِمَادٍ الْحُدِيبِيةِ الْمُعَانَ وَهُ عَلَى بَدُنِهِ ، حَتَّى نَوْلَ بِالنَّاسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِلَةَ الْمَاءِ، فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِلَةَ الْمَاءِ ، فَامَرَ رَجُلاً فَعَارَهُ فَعَ رَبُوهُ فَ وَلَيْهَ الْقُلْفِ ، فَخَاشُ مِنْ كِنَابِيهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَةَ الْمَاءِ ، فَامَ رَجُلا فَعَرَاهُ فَعَ رَهُ فَا الْقَلْمِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَ مِنْ كِنَانِيهِ مَا مِنْ كِنَائِتِهِ ، فَأَمْ رَجُلا فَعَارَهُ فَعَ رَالِهُ الْمُونِ الْقِيهِ الْمُعَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُونَ الْمُوالِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُونَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُونَ الْمُعَلِيقُونَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّ

فَانْتَزَعُ سَهُمَّا مِنْ كِنَانِيهِ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَغَرَزَهُ فِي جَوْفِ الْقَلِيبِ، فَجَاشَ بِالْمَاءِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنِ. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِ بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي رَكُبٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَوُلَاءِ قَوْمُكَ قَدْ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُفْسِمُونَ بِاللهِ لَيَحُولُنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَةَ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمُ مَوْلًا عَلَى اللهِ لَيَحُولُنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَةَ حَتَى لاَ يَبْقَى مِنْهُمُ أَحَدٌ ، قَالَ : يَا بُدَيْلُ ، إِنِّى لَمُ آتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، إِنَّمَا جِنْتُ أَقْضِى نُسُكِى وَأَطُوثُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَإِلَّا فَهَلْ أَحُدٌ ، قَالَ : يَا بُدَيْلُ ، إِنِّى لَمُ آتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، إِنَّمَا جِنْتُ أَقْضِى نُسُكِى وَأَطُوثُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَإِلَّا فَهَلْ لِهُمْ إِلَى أَنْ أَمَادَّهُمُ مُدَّةً يَأْمَنُونَ فِيهَا وَيَسْتَجِمُّونَ ، وَيُحَلُّونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ

النَّاسِ ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا أَمْرِى عَلَى النَّاسِ كَانُوا فِيهَا بِالْخِيَارِ : أَنْ يَدُخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ ، وَبَيْنَ أَنْ يُكَخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَاتِلُوا وَقَدُ جَمَعُوا وَأَعَدُّوا ، قَالَ بُدَيْلٌ : سَأَغْرِضُ هَذَا عَلَى قُوْمِكَ. فَرَكِبَ بُدَيْلٌ حَتَّى مَرَّ بِقُرَيْشِ ، فَقَالُوا : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَرِ كُنْ يَعْدُ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَخْبِرُنَا عَنْهُ شَيْنًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ سُفَهَائِهِمْ : لَا تُخْبِرُنَا عَنْهُ شَيْنًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ

ذَوِى أَسْنَانِهِمْ وَحُكَمَائِهِمْ : بَلُ أَخْبِرْنَا مَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ وَمَا الَّذِى سَمِعْتَ ؟ فَاقْتَصَّ عَلَيْهِمْ بُدَيْلٌ قِصَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُدَّةِ ، قَالَ : وَفِى كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ ، فَوَثَبَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ تَنْهِمُونَنِي فِي شَيْءٍ ؟ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ ؟ أَوَلَسْتُمْ بِالْوَالِد ؟ أُوَلَسْتُ قَدَ اسْتَنْفَرْتُ لَكُمْ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَىَّ نَفَرْتُ إِلَيْكُمْ بِنَفْسِى وَوَلَدِى وَمَنْ أَلُوالِد ؟ أُولَسِتُ قَدَ اسْتَنْفَرْتُ لَكُمْ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَىَّ نَفَرْتُ إِلَيْكُمْ بِيهِ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْعَثُونِي حَتَّى آتِيَكُمْ بِمُصَادِقِهَا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالُوا : فَاذْهَبْ.

فَخَرَجَ عُرُوةً حَتَى نَزُلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَزُلاءِ قَوْمُكَ ؛ كَعْبُ بْنُ لُوَكَّ ، وَعَامِرُ بْنُ لُوَكَّ قَدْ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُفُسِمُونَ : لاَ يُخَلُّونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَّةَ حَتَى تَبِيدَ خَضْرَانَهُمْ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ قِتَالِهِمْ بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : أَنْ تَجْتَاحَ قَوْمَكَ ، فَلَمْ تَسْمَعُ بِرَجُلٍ قَطَ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلُكَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمَكَ مَنْ أَرَى مَعَكَ ، فَإِنِّى لاَ أَرَى مَعَكَ إِلاَّ أَوْبَاشًا مِنَ النَّاسِ ، لاَ أَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ ، وَلاَ وُجُوهَهُمْ.

نَقَالَ أَبُو بَكُو، وَغَضِبَ: أُمْصُصُ بَظُرَ اللَّآتِ، أَنَحُنُ نَحُذُلُهُ، أَوْ نُسُلِمُهُ؟ فَقَالَ عُرُوةُ : أَمَّا وَاللهِ لَوْلاَ يَدْ لَكَ عِنْدِى لَمُ أَجُولِكَ بِهَا لَأَجُنتُكَ فِيهَا فَلْتَ ، وَكَانَ عُرُوةً قَدْ تَحَمَّلَ بِدِيةٍ ، فَأَعَانَهُ أَبُو بَكُو فِيهَا بِعَوْن حَسَنِ. عِنْدِى لَمُ أَجُولِكَ بِهَا لَأَجُنتُكَ فِيهَا فَلَمْ يَعُولُونَ حَسَنِ. وَاللّهُ عِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَعَهَا الْمُغِيرَةُ بِقَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَعَهَا الْمُغِيرَةُ بِيقَالَ النّبِي صَلّى عَدُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِو مَنْ مَا فَالَ النّبِي صَلّى عَدُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُرُونَةً بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَ مَا قَالَ لِلدَيْلِ.

فَقَامَ عُرُوةً ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرْيُش ، إِنِّى قَدْ وَفَدُتُ عَلَى الْمُلُوك ، عَلَى قَيْصَرَ فِى مُلْكِهِ بِالشَّامِ ، وَعَلَى النَّجَاشِى بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَعَلَى كِشُرَى بِالْعِرَاقِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا رَأَيْتَ مَلِكًا هُوَ أَعْظَمُ فِيمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ فِى أَصْحَابِهِ ، وَاللهِ مَا يَشُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، وَمَا يَرُفَعُونَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ، وَمَا يَتُوضَّأُ مِنْ وَضُوءٍ إِلَّا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ ، أَيَّهُمْ يَظْفَرُ مِنْهُ بِشَىءٍ ، فَافْبَلُوا الَّذِى جَانَكُمْ بِهِ بُدَيْلٌ ؛ فَإِنَّهَا خُطَّةُ رُشُدٍ.

فَالُوا : الْجَلِسُ ، وَدَعَوْا رَجُلاً مِنْ مَنِى الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يُقَالُ لَهُ : الْحُكَيْسُ ، فَقَالُوا : انْطَلِقُ ، فَانْظُرُ مَا قِبَلُ هَذَا الرَّجُلِ ، وَمَا يَلْقَاكَ بِهِ ، فَخَرَجَ الْحُكَيْسُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً عَرَفَهُ ، قَالَ : هَذَا الْحُكَيْسُ ، وَهُو مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْهَدْى ، فَابْعَثُوا الْهَدْى فِى وَجُهِهِ ، فَبَعْثُوا الْهَدْى فِى وَجُهِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَاخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِى الْحُكَيْسِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُدَيْلٍ وَعُرْوَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَمَّا رَأَى الْهَذَى رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ امْرِنًا لِيَنْ صَدَدْتُهُوهُ إِنِّي لَخَائِفٌ عَلَيْكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ عَنْتُ ، فَأَبْصِرُوا بَصَرَكُمْ.

قَالُوا : الْجِلِسُ ، وَدَعُوْا رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ : مِكْرَزُ بَنُ حَفْصِ بُنِ الْأَحْنَفِ ، مِنْ مَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَى ، فَبَعَثُوهُ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَذَا رَجُلَّ فَاجِرٌ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُكُيلُ وَلَاصْحَابِهِ فِي الْمُدَّةِ ، فَجَانَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ ، فَبَعَثُوا سُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ يُكَاتِبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِى دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتْنِي قُرَيْشُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِى دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتْنِي قُرَيْشُ اللهِ إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتْنِي قُرَيْشُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : بِسُمِ اللهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : فَالَ : قَالَ : هَا اللّهُ مُ لَا اللّهِ مَنْ وَلَكُنْ أَكُونُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : كَمَا كُنَّا نَكُتُبُ : بِالسُمِكَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ ، وَلَكِنْ أَكُونُ أَكُتُبَ كَمَا كُنَّا نَكُتُ اللّهُ ، وَلاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ ، وَلَكِنْ أَكُتُبَ كَمَا كُنَّا نَكُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللّهُ مُولِكُونُ الْوَحْمَنَ ، وَلَكُنْ أَكُونُ أَكُونُ الْعَامِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْرِفُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَعْرِفُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

كتاب العفازى

اللَّهُمَّ، فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا نُكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى تُقِرَّ بِالرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ، قَالَ سُهَيْلٌ: إِذًا لَا أَكَاتِبُهُ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى أَرْجِعَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: لاَ أَكَاتِبُهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: لاَ أَكْتُبُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا خَالَفُتُكَ، وَلاَ عَصَيْتُكَ، وَلَكِنُ أَكْتُبُ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْهَا أَيْضًا، قَالَ: أَكْتُبُ عَمْرُو.

الناس مِنها النطاب ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أُولَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَقَامَ عُمَرُ اللهِ عَلَى الْحَقِّ ، أُولَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ أَعُصِيَةُ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى ، وَأَبُو بَكُو مُتَنَعُّ نَاحِيةً ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، فَقَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أُولَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ فَالَ : بَعْمُ ، قَالَ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أُولَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَعْمُ ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعُطِى الدِّيْنَةُ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : ذَعْ عَنْكَ مَا تَرَى يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَاطُلٍ ؟ عَلْمُ وَلَنْ يَعْصِيَهُ اللّهُ ، وَلَنْ يَعْصِيَهُ اللّهُ ، وَلَنْ يَعْصِيَهُ اللّهُ ، وَلَنْ يَعْصِيَهُ .

وَكَانَ فِي شُوْطِ الْكِتَابِ أَنَّهُ: مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَتَاكَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَمَنْ جَانَنَا مِنْ قِبَلِكَ رَدَدْنَهُ إِلَيْنَا ، وَمَنْ جَانَنَا مِنْ قِبَلِكَ رَدُدْنَاهُ إِلَيْكَ، قَالَ:أَمَا مَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِى فَلَا حَاجَةَ لِى بِرَدِّهِ، وَأَمَّا الَّتِي اشْتَرَطْتَ لِنَفْسِكَ فَتِلْكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. فَبَيْنَمَا النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو ، يَرْسُفُ فِي الْحَدِيدِ ، قَدْ خَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَلَا مَانُهُ أَنْ فَأَلَ وَكَالَ مَا فَقَالَ وَهَا الْمَالَ وَلَا أَوْلَ أَنْ أَنْ أَنْ فَلَا مَا مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي الْحَدِيدِ ، قَدْ خَلَاللَّهُ أَنْ فَالَ وَكَالَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَبُو جَنْدَلُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

خَلاَ لَهُ أَسْفَلُ مَكَّةَ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ ، فَرَفَعَ سُهَيْلٌ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْنِهِ أَبِي جَنْدَل ، فَقَالَ : هَذَا أَوَّلُ مَنْ قَاضَيْتُكَ عَلَى رَدِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمُ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعُدُ ، قَالَ : وَلاَ قَالَ : فَشَانُكَ بِهِ ، قَالَ : فَبَهَشَ أَبُو جَنْدَلِ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ أَكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى تَرُدَّهُ ، قَالَ : فَشَانُكَ بِهِ ، قَالَ : فَبَهَشَ أَبُو جَنْدَلِ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَر الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونِنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيَدِهِ يَجْتَرُّهُ ، وَعُمَرُ الشَّيْفُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ.

فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْ قِيَلِهِمْ يَدُخُلُ فِى دِينِهِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا نَفَرٌ فِيهِمْ أَبُو بَصِيرٍ وَرَدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، أَقَامُوا بِسَاحِلِ الْهَحْرِ ، فَكَانُوا قَطَعُوا عَلَى قُرَيْشٍ مَتْجَرَهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَرَاهَا مِنْك صِلَةً ، أَنْ تَرُدَّهُمْ إِلَيْك وَتَجْمَعَهُمْ ، فَرَدَّهُمْ إِلَيْهِ

وَكَانَ فِيمَا أَرَادَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكِتَابِ : أَنُ يَدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقُضِى نُسُكَهُ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لَا تَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّكَ أَحَذْتَنَا ضَغُطَةً أَبَدًا ، وَلَكِنِ ارْجِعُ عَامَكَ هَذَا ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ أَذِنَّا لَكَ ، فَاعْتَمَرْتَ وَأَقَمْتَ ثَلَاثًا.

وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا فَانْحَرُوا هَدْيَكُمْ ، وَاحْلِقُوا وَأَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ وَلاَ تَحَرَّكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فَمَا تَحَرَّكَ رَجُلٌ وَلاَ وَجُلٌ وَلاَ وَمَنْ مَجْلِسِهِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ دَحَلَ عَلَى أُمْ سَلَمَةً ، وَكَانَ خَرَجَ بِهَا فِى تِلْكَ الْغَزُوةِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةً ، مَا بَالُ النَّاسِ ، أَمَرْتُهُمْ ثَلَاثَ مِرَارِ أَنْ يَنْحَرُوا ، وَأَنْ يَخْلُوا ، وَأَنْ يَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصْنَعُ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصْنَعُ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبُوا إِلَى هَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصْنَعُ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبُوا إِلَى هَذْيِهِمْ فَنَحَرُوهُ ، وَأَكَبَّ بَعْضُهُمْ يَخُولُو بَعْضًا ، حَتَى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَغُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَبُوا إِلَى هَذْيِهِمْ فَنَحَرُوهُ ، وَأَكَبَّ بَعْضُهُمْ يَخُلِقُ بَعْضًا ، حَتَى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَغُمَّ مِنَ الزَّحَامِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ الْهَدُىُ الَّذِى سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ سَبُعِينَ بَدَنَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِكُلِّ مِنَّةٍ رَجُلِ سَهُمٌّ.

(۱۰۱۰) حضرت عروہ بن زبیر وہائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانِیْجَ مدیبیہ کے دن اٹھارہ سوکی تعداد کو لے کر نکلے اور آپ مَنْ اَلَّهُ مَانِّفَیْجَ مَنْ اَلَّهُ مَا اَلْهُ مَانِّفَیْجَ مَنَا مَ عَدِیرا شطاط تھا۔ تو آپ مِنْفِیْجَ مَنا مَا عَدیرا شطاط پر ملا اور اس نے کہا: اللہ مِنْفِیْجَ مُنا مَعْدیا شطاط پر ملا اور اس نے کہا: اللہ مِنْفِیْجَ مُنا مَان کے کنویں پر چنچ جس کا نام غدیر اشطاط تھا۔ تو آپ مِنْفِیْجَ کو اپنا جاسوس غدیرا شطاط پر ملا اور اس نے کہا! اللہ مِنْفِیْجَ کُواپنا جاسوس غدیرا شطاط پر ملا اور اس نے کہ اللہ میں جھوڑ اسے کہ انہوں نے آپ کے لئے متفرق الوگوں کو اور جوکوئی ان کی مانتا ہے ان کونفیر عام کیا ہے۔ انہوں نے تیرے چلنے کی خبر س لی ہے۔ اور میں نے ان کے غلاموں کو اس حال میں جھوڑ اسے کہ انہیں گھروں نے یہ سامنے گھڑ سواروں کی حال میں جھوڑ اسے کہ انہیں گھروں نے یہ سامنے گھڑ سواروں کی جامراہ بھیجا ہے۔

و بن كريم مُؤْفِظَةً كُور من موسِّ أورآب مُؤْفِظَةً في (صحابه لؤنين س) يوجها تم كيا كتب موج تبهارا كياحكم ب؟ مجه

بناؤ۔قریش اوران کی تیار یوں کی خبر تمہیں دو مرتبہ بینی چی ہے۔اور یہ مقام عمیم میں خالد بن ولید بھی پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم سِلْوَنَفَیْ اَجْ مِن اور جو کوئی ہمیں ہیت اللہ سے رو کے ہم اس سے نصحابہ ڈو کائی سے یو چھا۔ کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ہم اپ زُرخ پر چلتے رہیں اور جو کوئی ہمیں ہیت اللہ سے رو کے ہم اس سے لڑائی کریں۔ یا تمہاری رائے یہ ہے کہ ہم ان کے برخلاف ان کے پچھلوں کی طرف بڑھیں۔ پھراگران میں سے کوئی جماعت پیچھے آئے گی تو اللہ تعالی اس کوتو ڑ دے گا۔ صحابہ دی گئی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنْ اَفْظَامُ اَ اَس کوتو ڑ دے گا۔ صحابہ دی گئی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنْ اَفْظَامُ اُللہ کے کہ اس میں چلا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ ہے۔ اس بات کا خالد اور اس کے ہمراہ شکر کو پیتر نہیں چلا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ لشکر کے غمار کو کرای کر گئے۔

الله المستمر الموراس المورور المورور

۵۔ پس بدیل سوار ہوکر (چل پڑا) یبال تک کدوہ قریش کے پاس سے گزراتو قریش نے اس سے پوچھا۔تم کہاں سے آ

ور مسنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كور المادا ) في مسنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كور المادا كور ال

رہے ہو؟ بدیل نے کہا۔ میں رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا ال نے آپ مَلِنظَ ﷺ سے نئی اور کہی ہے۔قریش میں سے بیوتو ف قتم کے لوگوں نے کہا۔تم جمیں اس کی بات نہ بتاؤ جوتم و کیوکراورین کر آئے ہو۔ بدیل نے انہیں رسول اللہ مُؤلِّفُوُ فَعَ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور جوآپ مُؤلِّفُوُ فَعَ مدت کی پیش کش کی تھی وہ بیان کی۔راوی کہتے ہیں:اس دن قریش ( کےاس گروہ ) میں عروہ بن مسعود ثقفی بھی موجود تھا۔وہ اُمچیل پڑااوراس نے کہا۔اے

گروہ قریش! کیاتم مجھ پر کسی شک کی تہت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) بچنہیں ہوں؟ اور کیاتم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا میں نے تمہارے لئے اہل عکاظ سے مدد طلب نہیں کی اور جب انہوں نے مجھے منع کر دیا تو میں خود اور اپنے بچوں اور ماتخو ں کو لے کر تمہارے پاس نبیں آ گیا۔انہوں نے جوابا کہا: کیوں نہیں! تو نے ایسا ہی کیا ہے۔عروہ نے کہا: پھرتم بدیل کی اس بات کوقبول کرلوجو

وہ تہارے پاس لے کرآیا ہے اور جوتمہارے اُو پررسول الله مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِينَّ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال آپ مَلِ اَنْ اِلْهِ اللَّهِ عِنْ لِي كُرا وَل قريش نے (اس سے) كہا۔ چل جا۔

۲۔ عروہ وہاں سے نکلا یہاں تک کہوہ رسول اللہ مِنْ اللہ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَالِي اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ا قوم.....کعب بن لوی اور عامر بن لوی ..... کےلوگ ہیں جوعورتوں اور بچوں سمیت باہر نکلے میں۔انہوں نے تشم اٹھائی ہے کہ یہ اوگ تخچے مکہ کی طرف راستہنیں ویں گےحتی کہان کے نو جوان ہلاک ہو جائیں ۔اوراب آپ کواپنی قوم سے لڑائی کی ووصورتیں میں۔(ایک توبیہے کہ) توانی قوم کو (لڑائی کرکے) نیست وٹابود کردے اور تونے کسی آ دمی کے بارے میں نہیں ساہوگا کہ اس نے

تجھ سے پہلے اپن قوم وتباہ وبرباد کیا ہو۔اور (دوسری صورت یہ ہے کہ )جن کومیں آپ کے ہمراہ دیکھر ہاہوں یہ آپ کوحوالد کردیں۔ مجھے تو تمہارے ہمراہ اجنبی قتم کے متفرق لوگ نظرآ رہے ہیں۔ مجھے توان کے ناموں اور شکلوں سے بھی معرفت نہیں ہے۔

حضرت ابوبکر خافیٰ .....کوغصه آگیا اور .....ارشا دفر مایا:تم لات کی فرج چوسو \_ کیا بهم آپ مَرَّ اَفْتُحَجَمَّ کورسوا کریں گے اور آپ مَوْظَفَظُةً كوحواله كريس مع ؟ عروه نے كہا: بخدا! اگرتمهارا مجھ پراحسان نه ہوتا جس كاميں نے بدلهٔ بیں دیا۔ تو میں تمہیں تمہاری مات 6 ضرورجواب دیتابه

حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹیز، رسول اللہ مُٹِوٹِٹیکی آئی کی ایس کھڑے ہوئے تھے اور ان کے چبرے برخودتھی۔ (جس کی وجہ ے ) عروہ نے ان کونہ بیجیانا۔اورعروہ رسول الله مَلِّاتِشْفَحَةَ کے ساتھ باتیں کرر ہاتھا۔اور جب بھی عروہ اپنا ہاتھ بجسلاتا تو رسول الله مُؤَلِّفَكَامَ كَا وَارْهَى مبارك كوچھوتا -حضرت مغيره والنافة كے ہاتھ ميں جو نيز ہ تھا آپ جاناتھ نے اس كے ساتھ عروه كوفبر داركيا۔ جب

مغیرہ ڈائٹو نے عروہ کو پریشان کیا تو اس نے بوچھا۔ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ کہ بیمغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو ہیں۔عروہ نے کہا۔اے عبدشکن!تم یہاں ہو۔تم نے کل مقام عکاظ میں اپنی عبدشکنی کوخود ہے کیوں نہ دھوڈ الا؟ نبی کریم مَثَرِ الْفَیْغَةِ نے عروہ بن مسعود کو وہی

بات کمی جوآب مِلْفَظَةً نے بدیل سے کمی تھی۔ عروہ وہاں سے کھڑا ہوا اور چل دیا یہاں تک کہ وہ اپنی قوم میں آیا اور اس نے کہا۔اے گروہ قریش! میں شاہوں کے

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ١١) كي مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ١١) كي مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ١١)

در بار میں بھی گیا ہوں۔ میں قیصر کے پاس اس کے ملک شام میں گیا ہون اور نجاثی کے پاس ارض حبشہ میں گیا ہوں اور عراق میں کسر کی کے پاس بھی گیا ہوں۔ (لیکن ) بخدا میں کسی بادشاہ کواپنے لوگوں میں اس قدر عظمت والانہیں دیکھا جس قدر میں محمد کواس

ے صحابہ دی کہنئز میں باعظمت دیکھا ہے۔ بخداوہ محمد کی طرف نظر گاڑھ کرنہیں دیکھتے اور اس کے پاس آ وازاونچی نہیں کرتے۔اور محمد جس پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھی اس دھوون پر جمع ہو جاتے ہیں کہ کس کواس میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ پس بدیل جوخبر

تمہارے پاس لایا ہے اس کو قبول کرلو کیونکہ میں مجھدداری والا معاملہ ہے۔ تمہارے پاس لایا ہے اس کو قبول کرلو کیونکہ میں مجھدداری والا معاملہ ہے۔

۱۰ قریش نے کہا: تم بیٹے جاؤ۔اور قریش نے بی حارث بن عبد مناف کے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام'' خلیس' تھا اور (اس کو) کہا۔ تم جاؤ اور جو تہمیں اُس آدی ( نبی مِرَافِینَ فَیْ اَلَی کی طرف نے نظر آئے اور معلوم ہواس کو دیکھو۔

اا۔ تحکیس وہاں سے نگلا۔ پس جب رسول اللہ مِیلِّنظِیَّا نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ مِیلِنظِیْ نے اس کو پہچان لیا اور ارشاد فریان ''دخلیس سے اور ان لوگوں میں سے سرحہ مدی کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس تم ایس کے رُبٹے ہر مدی کو جاود دو''

ارشاد فرمایا: یہ'' مکلیس ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں ہے ہے جو ہدی کی تعظیم کرتے ہیں۔ پستم اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دو۔'' صحابہ شِیٰ اَتَّیْنَم نے اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں۔ مُلیس کے بارے میں احادیث (میں بیان) مختلف نقل ہوا ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ آپ مِسَوِّ اَنْتَقَاعِهَ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ مِسَوْفِقَعَهُ نے اس کو وہی بات ارشاد فر مائی جو آپ مِسْوِفِقَعَ نِیْر نِی اور عروہ سے کہی تھی۔ اور بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے ہدی (کے جانور کو) دیکھا تو وہ قریش کی طرف واپس چل دیا اور اس نے (قریش ہے) کہا۔ یقینا میں ایسی بات دیکھی ہے کہ اگرتم ان کوروکو گے تو مجھے خوف ہے کہ تم

> نلطی کاارتکاب کرو گے۔ پس (اب)تم اپنامعاملہ خود ہی دیکھیلو۔ ۱۲۔ قریش نے (اس ہے بھی) کہا ہم بیٹھ جاؤاورقریش کے ایک آ

11۔ قریش نے (اس سے بھی) کہا۔تم بیٹے جا واور قریش کے ایک آدمی کو بلایا۔جس کا نام' کمرز بن حفص بن الاخیف' تھا۔ یہ مخص بنوعا مربن لؤی سے تعلق رکھتا تھا۔اوراس کو بھیجا۔ پس جب اس کو نبی کریم مَلِّوْفِظَةُ نِے ویکھا تو آپ مِلِّوْفِظَةُ نے ارشا وفر مایا۔ یہ ایک فاجر آدمی ہے جو آنکھ سے دیکھتا ہے۔اور آپ مِلِوْفِظَةُ نے اس کو بھی مدت کے بارے میں ولی بات کہی جیسی آپ مِلِوْفِظَةُ نے بدیل اوراس کے دیگر ساتھیوں سے کہی تھی۔ مکرز وہاں سے مشرکین کے پاس واپس آیا اوراس نے (آکر) انہیں خبروی۔

تا كه مين آپ سے ايبا فيصلة تحرير كرداؤں جس پر مين اور آپ راضى ہوں۔ نبى كريم مَوَّفَظَةً نِهَ ارشاد فر مايا: بال ( تھيك ہے ) ، لكھو، بسم الله المو حدمان المو حيمه. راوى كہتے ہيں: سہيل بن عمر و كہنے لگا۔ ميں تو الله كونبيں جانتا اور نه بى جھے رحمٰن كى معرفت ہے۔ ليكن ميں تو اليه كونسيں جانتا اور نه بى جھے رحمٰن كى معرفت ہے۔ ليكن ميں تو ايسے بى لكھوں گا جيسا كہ بم لكھتے ہيں۔ يعنی۔ باسمك اللهم لوگوں كواس بات پر غصر آگيا اور كہنے لگے۔ بم تمبارے ساتھ كى بھی طرح كى مكا تبت نہيں كريں كے يہاں تك كوتو رحمٰن و رحيم كا اقرار كرے۔ سہيل نے كہا: پھر تو ميں تمبارے

ساتھ کی میں طرح کی مکا تبت ہیں کر یں نے یہاں تک لدنو د محمن و د محیم کا اگر اگر سے۔ بین سے کہا، پیرو کے مہارے ساتھ کسی طرح کی مکا تبت نہیں کروں گا اور لوٹ جاؤں گا۔رسول الله مِنَّافِظَةَ نِنْ ارشاد فرمایا: تکھو۔ بانسمك اللّٰهم. بیدوہ تحریر ہے مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) في المستخطى المست

ں یر "محدرسول الله "نے باہم صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا۔ میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا۔ اگر میں آپ کواللہ کا رسول جا نتا ہوتا تو ن آپ کی مخالفت نه کرتا اور نه بمی آپ کی نا فرمانی کرتا لیکن میں تو '' محمد بن عبدالله' ' لکھوں گا۔اس بات پر بھی اوگوں کو غصر آیا۔

بِ مَلِينَ عَيْمَ إِن ارشاد فرمايا بتم لكهور (محد بن عبدالله سهيل بن عمرو)

اس پر حضرت عمر دواشقه بن خطاب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا۔ یارسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ل پزہیں ہے۔ آپ مِنْزِنْتَ ﷺ نے فرمایا۔ کیوں نہیں (ایبابی ہے)۔حضرت عمر زناٹھ نے عرض کیا۔ پھرہم کس بنیاد پراپے دین میں ھٹیا بن گوارا کررہے ہیں؟ آپ مِرَافِظَةُ نے ارشاد فر مایا: میں ضدا کارسول ہوں۔اور میں ہرگز اس کی نا فر مانی نہیں کروں گا۔اوروہ ۔ گز مجھے ضا کع نہیں ہونے دے گا۔حضرت ابو بکر مڑا ٹُڑ ایک کونے میں گوشہ شین تھے۔ کہ حضرت عمر پڑاٹڑ ان کے پاس پہنچے ادر کہا۔ ے ابو بکر! انہوں نے فرمایا: جی ہاں! حضرت عمر مثالثہ نے کہا: کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا ہمارادشمن باطل پرنہیں ہیں؟ حضرت ابو بر رہا تا نے فرمایا: کیون نہیں (ایسا ہی ہے) حضرت عمر نہا تا نے کہا۔ تو پھر کس وجہ سے ہم اپنے دین میں سی گھٹیا بن گوارا کررہے

ِي ۔ حضرت ابو بمر جان ٹونے فر مایا: اے مر! اپنا یہ خیال چھوڑ دو۔ اس لئے کہ آپ مِنْطِفْظَةَ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ پاک، آپ مِنْطَفَظَةَ و ہر گز ضا کع نہیں ہونے ویں گےاور آپ مِنْ فَظَيْحَ اللّٰہ تعالٰی کی ہر گز نا فر مانی نہیں کریں گے۔

ا۔ اوراس خط کی شرائط میں ایک بات ریم سے کھی کہ ہم میں ہے جوتمہارے پاس آجائے .....اگر چہوہ تمہارے دین پر ہو۔ م اس کو ہماری طرف واپس کرو گے۔اور تمہارے پاس سے جو ہمارے ہاں آئے گا ہم اس کو تمہاری طرف واپس ....نبیس کریں گے۔ آپ مِزَفِظَةَ نِے فرمایا: جو تحص میری جانب سے (تمہاری طرف) آئے گا مجھے اس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جوتو

نے اپنے لئے شرا نطاخمبرائی ہے میرے اور تیرے درمیان (عہد)ہے۔ ا۔ لوگ ابھی ای حالت میں تھے کہ اچا تک مسلمانوں کو ابوجندل بن سہیل بن عمر و بیزیوں میں گھٹتا ہوا دکھائی دیا۔ پس

سہیل نے اپناسراد پراٹھایا تو تا گہاں اس کاا پنامیٹا ابوجندل تھا۔ سہیل نے کہا: یہ پہلا مخص ہے جس کی واپسی پر میں نے تیرے ساتھ ملح کی ہے۔ آپ مِیَوَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے مہیل! ہم تو ابھی تحریر سے فارغ ہی نہیں ہوئے۔ سہیل نے کہا۔ جب تک آپ اس کو ا پس نہیں کرتے ہیں آپ سے خط و کتابت ہی نہیں کرتا۔ آپ مِنْ النَّحَةِ نے ارشاد فر مایا: اس کا معاملہ تیرے حوالہ ہے۔راوی کہتے یں۔ابوجندل مسلمانوں کی طرف تیز چل کرآیااوراس نے کہا۔اے جماعتِ مسلمین! مجھےمشر کین کی طرف واپس کیا جارہا ہے بکہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کریں گے؟ حضرت عمر نزلٹو اس کے ساتھ چپک گئے اوراس کے والد نے اس کا ، نھر پکڑااوراس کو تھینچ لیا۔حضرت عمر <sub>ڈٹاٹٹوئ</sub>ے کئے ۔ایک ہی تو بندہ ہےاورتمہارے پاس تلواربھی ہے۔لیکنان کاوالدانہیں ساتھ كے كميا۔

۔ ۔ پس نبی کریم میر فیٹنٹی کی آن اوگوں کو مشرکین کی طرف واپس بھیجتے تھے جو مشرکین کی طرف ہے دین اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ پس جب یہ واپس ہونے والے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے اور انہی میں ابوالبصیر بھی تھے ..... درآ نحالیک آب رُوَّنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ ا

قافلوں کولوٹنا شروع کردیا۔اس پرقریش نے نبی کریم مِلِفَقِقَعَ کی طرف (آدی) بھیجا کہ ہمیں تم سےصلہ رحی کی امید ہے۔آیاد

(مفرور) اوگوں کواپنے پاس واپس بلالیں اوراپنے پاس اکٹھا کرلیں۔ پس آپ مُؤَفِّفَةَ بِنے أَنہیں اپی طرف واپس بلالیا۔

اورتح ریمی آپ مَنْ النَّفِظَةُ نے ان کے سامنے جوارادہ ظاہر کیا تھااس میں یہ بات بھی تھی کہ قریش کے لوگ آپ مِنْ النَّفِظِيَّةُ ؟ چھوڑیں ٹاکہ آپ مِنْوَفِقَعَیٰ کم میں واخل ہوں اور اپنے مناسک کوادا کریں اور ان کے ہاں اپنے ہدی کے جانو رنح کریں قریش ۔

کہا نہیں!عرب کے لوگ ہمیں ہمیشہ کے لئے کہیں میطعنہ نہ دیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چستی کا مظاہرہ کر دکھایا ہے۔لیکن آ

اس سال واپس جائیں اور جب آئندہ سال ہوگا تو ہم آپ کواجازت دیں گے آپ عمرہ بھی ادافر مائیں اور تین دن قیام بھی فر مائیں ۔ رسول الله مَنْزِ فَنْفَعْ ﴿ وَمِالَ ٢ ) كَفِرْ ٢ مِوتُ اورلوگول سے ارشاد فر مایا: "اٹھواورا پنے ہدی کے جانو رنح كر دو۔ اور حلق

کروالواورحلال ہوجاؤ۔''(یہ بات س کر) کوئی آ دمی کھڑا ہوااور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔رسول اللہ مَا اِنْتَفَعَ نِے لوگوں کوائر

بات کا تین مرتبہ تھم ارشاد فر مایا؛ کیکن کوئی آ دمی بھی ابنی جگہ ہے اٹھا اور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔ جب نبی کریم نیٹونٹیٹیٹی نے ر

صورت حال دیکھی تو آپ مِزَّفِیْنَافِیْمُ حفرت ام سلمہ رہی منافظا کے پاس تشریف لے گئے .... حضرت ام سلمہ زی اندافا اس سفر میر

آپ مُرْفَظَةً كي بمراه تشريف لا في تقيس -اور فرمايا: "اے امسلم! لوگوں كوكميا ہو گيا ہے كہ ميں نے ان كونتين مرتباس بات كاحكم د

ہے کہ وہ نحر کرلیں اور حلق کر والیں اور حلال ہو جائیں لیکن کوئی آ دمی بھی میرے حکم کو پورا کرنے کے لئے نہیں اٹھا؟'' حضرت! سلمہ منی مذمن نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ نیز ﷺ آپ ہا ہرتشریف لے جائمیں اور بیکام (پہلے خود ) کریں۔ پس رسول اللہ مَلِقَ

(وہاں سے )اٹھے اور آپ مَزْافِشَةِ نَجْ اینے ہدی کے جانور کی طرف قصد کیا ادر اس کونح فرمایا۔ اور آپ مِزَافِشَةَ بِجَ نِے حلق کرنے والے

کو بلایا اوراس نے آپ مِرْفِنْفِیَافِی (کے سرمبارک) کوحلق کیا۔ پس جب لوگوں نے رسول الله مِیرِّفِیفِیَفِی کے اس عمل کو دیکھا تو اپنی ا

ہدی کی طرف لیک پڑے اور اس کونح کر دیا۔ اور بعض بعض سے اوپر جھک گئے اور حلق کرنے لگے۔ یہاں تک کے قریب تھا کہ بعض

بعض کو بھیٹر کی وجہ سے نیجے دے دیے۔

۲۰۔ ابن شباب کہتے ہیں۔ ہدی کے وہ جانور جورسول اللّٰہ مُؤْفِقَعَ اُورآ پِ مِؤْفِقَعَ اَمْ کِصَابِ نے ساتھ لیے تھے۔ وہ سر تھے۔

( ٣٨.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَمِ.

(۳۸۰۱۱) حضرت عطاء ہے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن نبی کریم مُؤْفِقَتَغَ فِج کے بیڑاؤ کا مقام حرم تھا۔

( ٣٨.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصّْلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَةٍ.

۱۰ ۳۸۰) حضرت براء جهانیو بیان فر ماتے ہیں۔ کہ حدیبیہ کے روز ہم لوگوں کی تعداد چودہ سوتھی۔

٢٨٠١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِ ۽ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الْهَدْىُ دُونَ الْجَبَالِ الَّتِى تَطْلُعُ عَلَى وَادِى النَّنِيَّةِ ، عَرَضَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَذُوا وَجُوهَ بُدُنِهِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَبَسُوهُ وَهِى الْحُدَيْبِيَةُ ، وَحَلَقَ وَانْتَسَى بِهِ

وَجُوهُ بَكْرِيهِ ، فَتَحْرُ رَسُونُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ حَبْسُوهُ وَهِى الْحَدَيْبِيه ، وَحَلَقَ وَانَسَى بِهِ نَاسٌ فَحَلَقُوا ، وَتَرَبَّصَ آخَرُونَ ، قَالُوا : لَعَلَنَا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : رَحِمَ اللّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قِيلَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ :رَحِمَ اللّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا.

۱۱۰۸۳) حضرت ابن عمر ٹڑاٹنز ہے روایت ہے کہ جب ہدی کے جانور (ابھی) ان پہاڑوں ہے پیچپے تھے جن پہاڑوں پر ثنیة پی دکھائی دیتی ہے۔تو مشرکین آپ مَلِافْظَةَ کے سامنے آئے اورانہوں نے آپ مِلِلْفَظَةَ کے بدی کے جانوروں کے زُرخ بھیر کے ۔پس رسول اللّه مِلَافِظَة نِے ان کوای مقام پرنح کیا جہاں پرمشرکین نے آپ مِلِلْفَظَة کوروکا تھا۔اور بیمقام حدیبیہ تھا۔اور ر) آپ فِرَلِفَظَة نِے حَلَق فر مایا اورلوگوں نے بھی آپ مِلِلْفَظَة کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے حلق کروایا۔اور کچھ دیگرلوگ انتظار میں میں اور انہوں نے کیا جو سکتا ہے جس میں ہے اور کیا طواف کے لیس (اس می) میدل اور ٹی مقافظ فیف نے ایٹ فیون ان واپ

سر۔اورانہوں نے کہا۔ ہوسکتا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرلیں۔ (اس پر) رسول اللّه مِیَّوَفِظِیَّۃ نے ارشاوفر مایا: اللّه تع لیٰ حلق وانے والوں پررمم فر مائے۔ (آپ مِیَوَفِظِیَّۃ ہے) کہا گیا۔اورقصر کروانے والے ....؟ آپ مِیَوَفِظِیَّۃ نے (پھر)ارشاوفر مایا:اللّه نی حلق کروانے والوں پررمم فرمائے۔ یہ بات آپ مِیَوَفِظِیَّۃ نے تین مرتبدارشاوفر مائی۔

٣٨.) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ یَوْمَ الْحُدَیْبَیَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، الْأَنْصَارِیِّ ، عَنْ أَبِى سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ ؛ أَنَّ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : یَرْحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِینَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : یَرْحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِینَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : یَرْحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِینَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : یَرْحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِینَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : یَرْحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِینَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : یَرْحُمُ اللّهُ اللّهُ اللهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : یَرْحُمُ اللهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِینَ ، یَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِینَ .

تعالی سرمنڈانے (حلق) والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ ٹھ کھٹے نے عرض کیا۔ اور کتر وانے والوں پر؟ یارسول اللہ میو فیج ا آپ نے یا: کتر وانے والوں پر (بھی رحم فرمائے)۔

٣٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَسْلَمَ ، غن

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْقَاهُ ، وَكَانَ بِهِمْ رَحِيمًا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلْ يَعْدِلْنَا عَنِ الطَّرِيقِ ؟ فَقُلْتُ :أَنَا ، بِأَبِي أَأَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ بِهِمْ فِي طَرِيقِ قَدْ كَانَ حَزْنٌ ؛ بِهَا فَدَافِذٌ وَعِقَابٌ ، فَاسْتَوَتْ ب الأَرْضُ حَتَّى أَنْوَلْتُهُ عَلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِى نَزَحْ ، قَالٌ : فَٱلْقَى فِيهَا سَهْمًا ، أَوْ سَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ بَهَ

الارض حتى انزلته على الحديبيه ، وهي نزح ، قال : قالقى قِيها سهما ، او سهمين مِن حِنائِيهِ ، نم به فِيها ، أَوْ نَقُولُ : لَوْ شِنْنَا لَا غُتَرَفْنَا بِأَقَدَاحِنَا. (طبرانى ٢٠ فِيها ، ثُمَّ دَعَا ، قَالَ : فَعَادَتُ عُيُونَهَا حَتَى إِنِّى لَأَقُولُ ، أَوْ نَقُولُ : لَوْ شِنْنَا لَا غُتَرَفْنَا بِأَقَدَاحِنَا. (طبرانى ٢٠ فِيها ، ثُمَّ مَعَا مُنْمَ مِنْ لَا غُتَرَفْنَا بِأَقَدَاحِنَا. (طبرانى ٢٥ (٣٨٠١٥) حضرت ناجيد بن جنرب بن ناجيد وايت كرت بين كدجب بم مقام من ( پنچ ) تصوّ رسول الله مُؤَنَّفَ مَنْ كُرب بن ناجيد من الله مُؤَنِّفَ فَقَرَامُ لَا الله مُؤَنِّفَ الله مُؤَنِّفَ مَنْ الله مُؤَنِّفَ الله مُؤَنِّفَ الله مُؤَنِّفَ الله مُؤَنِّفًا لَهُ وَلَمْ اللهُ مُؤْنِفُهُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِّفُونُ اللهُ مُؤْنِفُهُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُونُهُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُهُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مَنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مُعُمْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُكُمْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُونَ مُؤْنِفُونَهُمْ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُونَا اللهُ مُؤْنِفُونَ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُونَ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُونَا اللهُ مُؤْنِفُونَ مُؤْنِفُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْنِفُ مُنْ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِونُ مُؤْنِونُ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِفُونَ اللهُ مُؤْنِ اللهُ مُؤْنِونُ اللهُ مُؤْنِفُونُ مُؤْنِونُ المُؤْنِقُونَ المُؤْنِفُ المُؤْنِقُونُ مُؤْنِونَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْنِقُونُ مُؤْنِقُ مُؤْنِقُونُ مُؤْنِونُ اللهُونُ مُؤْنِونُ مُؤْنِقُون

کی اطلاع ملی کہ انہوں نے خالد بن ولید کو گھڑ سواروں کے ایک دستہ کے ہمراہ روانہ کیا ہے۔ جورسول الله مَلِّ فَضَيَّجَ ہے ملاقا۔ کرنے والا تھا۔ رسول الله مَلِّ فَضَيَّحَجَ فَے اس بات کو ناپسند فر مایا کہ آپ ان سے ملاقات کریں۔ کیونکہ آپ مِلِ کھاتے تھے۔ آپ مِلِفِضَیَّجَ نے ارشاد فر مایا: کون آ دمی ہے جوہمیں اس راستہ سے ہٹادے؟ (لیعنی دوسرے راستہ پر لے جائے )۔

تھا نے تھے۔اپ بھونے کے ارساد کر مایا. کون اول جے بویں ان ارائسہ سے ہما دے؛ رسی دو مرسے داستہ پر سے جائے ؟ . نے عرض کیا: یا رسول اللّٰہ مِیَرَفِیٰکَیَمَ اِمیر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں لیے جاؤں گا۔فرماتے ہیں: پس میں نے انہیں آ۔ کوئی

ایسے کھن راستہ پر ڈال دیا۔ جس میں گھاٹیاں اوراُ تار چڑھاؤتھا۔ پھر جب ہموار زمین آئی تو میں نے آپ مِنْزِ فَقَعَ آ میں پڑاؤ کروایا اوراس جگہ کا پانی ختم تھا۔ ناجیہ فرماتے ہیں۔ آپ مِنْزِ فَقِیْجَ نے اس کے کنویں میں اپنے ترکش سے ایک یا دو تیرڈا۔

پھر آپ مِؤْفِفَةَ فِي اس میں اپنالعاب مبارک ڈالا بھر دعا فرمائی۔راوی کہتے ہیں: پس اس کے چشمے لوٹ آئے یہاں تک کہ نے ۔۔۔۔ یا ہم لوگوں نے ۔۔۔۔۔ کہااگر ہم چاہیں تواپنے پیالے (برتن) سے پانی بھرلیں۔

ر ٣٨.١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا

عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ :يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُّ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرُتَ لَهُمُ التَّرَخُمَ ؟ قَالَ :إنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا

و بعنت ویا در این عباس دلائن سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّفْظِیَّةً نے حدید یہ یہ کے دن ارشاد فرمایا: الله پاک سرمنڈا۔

والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ ٹڑائٹٹم نے سوال کیا: یا رسول اللہ! بال کتر وانے والوں پر؟ آپ مُطِفِّفِ ﷺ نے (دوبارہ) ارشاد فرمایا۔ تعالیٰ سرمنڈ انے والوں پر رحم فرمائے ..... یہ بات آپ مُؤِفِّفَ ہُم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی .....صحابہ ڈٹاٹٹ نے عرض کیا۔ یا ر

الله مَيْرَافِظَةً إِ قَصِرَ رُوانِ والوں بِر؟ آپ مِيْرُفظَةَ أِنْ ارشاد فرمایا: قصر کروانے والوں بر (بھی رحم فرما)۔صحابہ وہ تُنْ فیر نے عرض کیا

رسول الله مَلِّفَظَيَّةً اسر مندُ انے (حلق) والوں کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان پررحم کی دعا زیادہ (تین بار) فرمائی؟ آپ مِلِّفظَفَةً . ارشاد فرمایا: انہوں نے کسی درجہ میں بھی شک نہیں کیا۔ ٣٨.١٧ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَّرُوا أَنَّهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمْلَ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يَكُلَوُنَا ؟ قَالَ :فَقَالَ بِلَالٌ :أَنَا ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذًا نَنَامُ ، قَالَ :فَنَامُوا حَتَّى

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ أَنَاسٌ فِيهِمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفِيهِمْ عُمَرٌ ، قَالَ :فَقُلْنَا :اهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ

فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِيَ. أَالَ : وَضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَنْتُهَا ، قَالَ : فَوَجَدْتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ ،

فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ فَسِرْنَا ، قَالَ :وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ ، قَالَ :فَتَنَحَّى مُنْتَبِذًا خَلْفَنَا ، قَالَ :فَجَعَلَ يُغَطَّى رَأْسَهُ بِغُوْبِهِ، وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَتَوْنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك

فَتُحًا مُبِينًا ﴾.

الله على الله بن مسعود و الله بن مسعود و الله بيان فرمات بيل كه بم رسول الله مِلْفَظَيْعَ كه بمراه حديبيه سے (واپس) آئے۔ عابہ ٹوکٹیٹے بیان کرتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین پراترے۔رسول الله مَلِّشْقِیَّةَ نے فرمایا: ہمیں کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال <sub>الثا</sub>ثی نے عرض کیا۔ میں بیدار کروں گا۔ آپ مِنْ اِسْتَحَاقِمُ نے ارشاد فر مایا: پھر تو ہم سوتے ہیں۔ تمام لوگ سوے رہے یہاں تک کہ سورج لوع ہوگیا۔تو کچھلوگ۔۔۔۔جن میں فلاں،فلاں اورحضرت عمر وٹاٹنو تھے ۔۔۔۔ بیدار ہو گئے۔ہم نے کہا ( آپس میں ) باتیں کرو۔ ں پرآپ مَلِفَظَةً کی بھی آئکھ مبارک کھل گئی اور آپ مِلِفظة ہے فرمایا بتم جس طرح کررہے تھے ویسے ہی کرتے رہو ( یعنی باتیں كرلو)\_راوى كہتے ہيں: ہم نے چروبى كيا\_آپ مَلِفَيْنَ فَي ارشاد فرمايا: جوكوئى سويا ہويااس كونماز بھول كئى ہوتو تم اس كے ساتھ ہی کچھ کرو۔راوی بیان کرتے ہیں: کدرسول الله مَلْقِصَعَةَ کی اونٹنی کم ہوگئی تو میں اس کی تلاش میں نکلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ں حال میں پایا کہ اس کی ری ایک درخت کے ساتھ اُڑی ہوئی تھی۔ پس میں (اسے لے کر)رسول الله مَلِفَظَةُ کے پاس حاضر ہوا ورآپ مُطِفَيَّةُ ال پرسوار ہوئے اور ہم روانہ ہو گئے ۔راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مُطِفِفَةً پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کواس

الت میں شدت ہوتی تھی۔اورہمیں بیشدت آپ مَزَّنظَ فَلَمْ بِرمحسوں ہوتی تھی۔فرماتے ہیں آپ مِزَّلظَ فَلَا بَهُ ہمارے بیچھے ایک طرف ہو كركھڑے ہو گئے اورآپ مِنْلِنْفِيَّةِ نے اپنے سرمبارك كواپنے كپڑے ہے ڈھانپ ليا۔اورآپ مِنْلِفَفِيَّةَ پر پخت شدت كة ثارظا ہر

وے یہاں تک کہ ہم مجھ گئے کہ آپ مِلِفْظَةَ ہُر وحی نازل ہور ہی ہے۔ پھر آپ مِلِفْظَةَ مِمارے پاس تشریف لائے اور آپ مِلْفَظَةَ مَ

ے مس بتایا كرآپ مُؤْفِيَ فَهُ پروى نازل موئى ہے۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾.

# ( ٣١ ) غَزُوةً بَنِي لِحْيَانَ

## غزوه بني كحيان

( ٣٨٠١٨ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ فِي غُوْوَةٍ غَوَاهَا يَنِي لِحْيَانَ :لِيَنْبَعِ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١٥٠٤ احمد ١٣٧)

(٣٨٠١٨) حضرت ابوسعيد خدري بني تنو سے روايت ہے كه آپ مِؤْفِظَة نے صحابہ كرام بني كتيم كو بني كحيان كے ساتھ كئے غزوہ ي ارش دفر مایا۔تم میں سے ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک نکل جائے۔اورا جران دونوں کو ملے گا۔

( ٣٨٠١٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ : ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَ،

عَمْرُو ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أُسَيْدً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَشُرَةَ رَهُطٍ سَر عَيْمًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَذَّةِ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل ، يُقَالُ لَهُمْ بَا لِحْيَانَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِنَةَ رَجُل رَامِيًا ، فَوَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ حَيْثُ أَكَلُوا التَّمْرَ ، فَقَالُوا :هَذِا نَّوَى يَثُرِبَ ، إ

اتَّبَعُوا آثَارَهُمُ ، حَتَّى إِذَا أَحُسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَى جَبَلِ ، فَأَحَاطَ بِهِمَ الآخَرُونَ فَاسْتَنْزَلُوهُمْ وَأَعْطُوهُمَ الْعَهْدَ ، فَقَالَ عَاصِمٌ :واللهِ لَا أَنْزِلُ عَلَى عَهْدِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ نَبِيَّك عَنَّا ، وَنَوَ

إِلَيْهِ ابْنُ دَثِنَةَ الْبِيَاضِيُّ. (بخارى ٣٠٣٥ـ ابوداؤد ٢٢٥٣)

(٣٨٠١٩) حضرت ابو ہریرہ چھٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْتِفَتُ ہے دی افراد پرمشتل ایک جاسوی سریہ روانہ فر مایا اور ان

ناصم بن ٹابت کوامیرمقررفر مایا۔ پس بیلوگ نکلے یہاں تک کہ جب بیلوگ مقام ہدہ میں تھےتو (ان کے بارے میں ) ہذیل کی ایک

شاخ بنولحیان ہے ذکر کیا گیا تو انہوں نے ان کی طرف ایک سوتیرا نداز مرد بھیجے۔ان تیرا نداز وں نے ان کے کھانے کے مقا

جبال انہوں نے تھجوریں کھائی تھیں ۔۔۔ دیکھا تو ہو لے، بیتو یٹر ب کی (تھجوروں کی ) گھلیاں ہیں۔ پھروہ لوگ ان ئے نشانات قدم پر چلے یہاں تک کہ جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف

پکڑی۔اورد دمرےلوگوں( تیرانداز وں ) نے ان کاا حاطہ کر ٹیا اوران ہے نیچےاتر نے کو کہا۔اورانہیں عہد ( امان ) دیا۔تو حضریہ عاصم پڑھنو نے فرمایا: میں کسی کا فر کے عہد ( امان ) پر نینج نہیں اتر وں گا۔اےاللہ! تواپنے نبی مَیْفِیٹِیٹِیٹِ کو ہمارے بارے میں خبر سم دے اور این دشنہ بیاظی اس کی طرف اُتر گیا۔

# ( ٣٢ ) مَا ذُكِرَ فِي نَجْرٍ، وَمَا نُقِلَ عَنْهَا

نجد کے بارے میں جوذ کر ہوااوراس کے بارے میں جو ُقُل ہوا

( ٢٨.٢. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَنَنَا رَسُو

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجْدٍ ، قَالَ :فَأَصَبْنَا نَعَمَّا كَثِيرَةً ، قَالَ :فَنَفَّلَنَا صَاحِبُنَا الَّذِي كَانَ عَلَيْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، ثُمٌّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَا أَصَبْنَا ، فَكَانَتْ سُهُمَانْنَا بَعْدَ

الْخُمُسِ اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُل مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بالْبَعِيرِ الَّذِي نَقَّلَنَا صَاحِبُنَا ، فَمَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبِنَا مَا حَاسَبَنَا بِهِ فِي سُهْمَانِنَا.

(ابوداؤد ۲۷۳۷ بيهقي ۳۱۲)

بْن مَسْلَمَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ مِنَ الْمَغْنَمِ فِي بِدَايَتِهِ الرَّبُعَ ، وَفِي رَخْعَتِهِ

٣٨.٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ .

(ترمذی ۱۵۲۱ ابن ماجه ۲۸۵۲)

۳۸۰۲۰) حضرت ابن عمر زاین می روایت ہے کہ رسول الله مَلِّنْظَیْجَ نے جمیں نجد کی طرف ایک سریہ میں روانہ کیا۔ ابن عمر مزہانی

ان کرتے ہیں۔ہمیں ( دہاں ہے ) بہت زیادہ چیزیں غنیمت میں ملیں۔راوی کہتے ہیں۔پس ہمیں ہمارے ساتھی نے جوہم پرامیر ا۔ایک ایک اونٹ عطیہ میں دے دیا۔ پھر ہم رسول اللہ مُؤَلِّفَظُ اِنَّے پاس وہ اشیاء لے کریہنچے۔تو ہمیں پھرٹمس کے اخراج کے بعد

حصد ملاوہ بارہ ، بارہ اونٹ تھے۔ بس ہم میں سے ہرا کی آ دمی کواس اونٹ سمیت جو ہمارے ساتھی نے ہمیں عطیہ میں دیا تھا۔ تیرہ نٹ ملے۔ نبی کریم مِنْ ﷺ نے ہمارے ساتھی سے اس اونت کے حساب برکوئی بات نبیس کی۔

٣٨.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجُدٍ ، فَبَلَغَتْ سُهُمَانُنَا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا. (ابوداؤد ٢٧٣٧. بيهقي ٣١٣) ۳۸۰۲۱) حضرت ابن عمر بڑا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِائنٹے تَجَمِی خید کی طرف ایک سریہ میں روانہ فر مایا۔ تو ہمار ہے

مول میں بار دبار ہ اونت آئے۔ اور رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ہمیں ایک ایک اونت عطیہ فر مایا۔ ٣٨.٢١ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عنْ زِيادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ

النُّلُث. (طبرانی ۳۵۲۷) ٣٨٠٢١) حفرت صبيب بن سلمه زن فو سے روايت ہے كه رسول الله صَلِّ فَقَافِيمَ أَعَازَ مِين غنيمت ميں ہے ايك زبع كوعطيه كرتے تيجه

رآب سِنَوْنَ فَيَغَ إِنَّ فَرَمِينِ الكِتِهِ اللَّهِ مِن عَطيد كرتے تھے۔

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ

بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبَدُأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الرَّجْعَةِ التُّلُثَ.

٣٨٠٢٢) حضرت عباده بن صامت مني نئو ہے روايت ہے كەرسول الله مِنْ فَصَيْحَ فِي مَا عَارْ مِيسِ ايك چوتھا كى ميں ہے اور بعد ميس

ه مصنف ابن الى شير متر جم (جلداه) كي مستف ابن الى شير متر جم (جلداه) كي مستف ابن الى منظم المستقد المس

ایک تبائی سے عطیہ دیتے تھے۔

( ٣٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ ، حَبيب بُن مَسْلَمَةَ ، قَالَ :شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَ الثَّلُكَ. (احمد ١٥٩ ـ حاكم ٣٣٢)

حبِیبِ بنِ مسلمہ ، قال : شبیدت النبِی صلی الله علیه و سلم نقل التلت. (احمد ۱۵۹ - حاکم ۱۳۲۲) (۳۸۰۲۴) حضرت صبیب بن مسلمہ دہائی ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم مِیْلِفَظِیَّا کِم ہمراہ (جہادمیں )شریک ہوااور آپ مِیْلِفَظ

نے مجھ ( غنیمت کے ) ثلث میں سے عطیہ دیا۔

( ٣٨.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ يَزِيدُ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ جَارِيَا

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَ النَّلُثَ بَعَدٌ الْخُمُسِ. (ابو داود ٢٥-٢٥- أحمد ٩٥) (٢٨٠٢٥) حضرت صبيب بن مسلمد ولا تو سروايت ب كه بي كريم مَنْ النَّكَةَ في (غنيمت مِس سے)خس كے بعدا يك تبائي مِّ

سے عطید دیا۔

( ٢٨.٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَخْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ

وَعَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَا مَعَهُمَ الْأَنْفَالَ ، فَأَرُّسَلُوا إِلَى سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَ

تَسْأَلُونَنِي عَنِ الْأَنْفَالِ ، وَإِنَّهُ لَا نَفْلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبری ۱۷۷ - ابن حبان ۸۳۵ ) حضرت محمد بن عمره بیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ، کی بن عبدالرحمان اور عبدالملک بن مغیرہ .....اور میں بھی ان کے ،

تھا۔۔۔۔ آپس میں انفال ۔۔۔۔عطایا ۔۔۔ کے بارے میں مذاکرہ کررہے تھے۔تو انہوں نے سعید بن میتب کی طرف یہ بات پو آ

کے لئے بھیجا۔ تو (ان کا) قاصدوالی آیااوراس نے کہا کہ سعید نے مجھے کچھ بھی بتانے ہے انکارکر دیا ہے ....راوی کہتے ہیں: '

سعید نے اپناغلام بھیجااوراس نے ( آ کر ) کہا۔سعید ہمہیں کہدرہے ہیں۔کہتم نے میرے پاس انفال ....عطایا .... کے بار۔ میں یو چھنے کے لئے قاصد بھیجاتھا۔حالا کَلدرسول اللّٰد شِرِّشْتَظَیْجَ کے بعد انفال ....عطایا ....نہیں ہیں۔

( ٣١.٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ

اللهِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ : النَّفُلُ حَقُّ ، نَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبراني ١٩٥٣ ـ ابو نعيم ١٩٥٣)

( ٣٨٠٢ ) جاج بن عبدالله نصرى بيان كرت بي كم عطيد برق ب اوررسول الله مَرْفَقَيْنَ في عطيه عطافر مايا-

#### روره ردرر غزوة خيبر ( ٣٣ )

#### غزوه خيبر

( ٢٨.٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قَالَ: خَيبَرَ. (حاكم ٩٩

(٣٨٠٢٨) حفرت انس وليُور آيت قرآني) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ كي بارے ميں ارشاد فرماتے بيل كدية خيبر (والى

فتح)ہے۔

( ٢٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِيَاسٌ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : بَارَزَ عَمِّي يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا الْيَهُودِيُّ ، فَقَالَ مَرْخَبٌ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَمِّي عَامِرٌ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ مُغَامِرٌ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرِ ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَى سَاقِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفُسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ :فَلَقِيتُ مِنُ صُحَابَةِ النَّبِيِّ صَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ ، قَتَلَ نَفْسَهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَجنْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِى ، قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، بَطلُّ عَمَلُ عَامِرٍ ؟ قَالَ :مَنْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قُلُتُ :أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، بَلِّ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن :

حِينَ حَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ جَعَلَ يَرْجُزُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسُوقُ الرَّكَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

> تَاللهِ لَوْلَا اللهِ مَا الْهَنَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً إِنَّ الَّذِينَ قَدُ بَغَوُا عَلَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضَلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالَ :عَامِرٌ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :غَفَرَ لَك رَبُّك ، قَالَ : وَمَا أَسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانِ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا ٱسْتُشْهِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْلًا مَا مُتَعْتَنَا بِعَامِرٍ ، فَقَامَ فَاسْتُشْهِدَ.

قَالَ سَلَمَةُ :ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِى إِلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ : لأُعُطِيَنَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أَوْ يُعِجُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :فَجِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَكَ ، قَالَ :فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَعُطَاهُ الرَّايَةَ ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخُطُرُ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ :

مصنف ابن الب شير متر فجم (جلد ال) في مصنف ابن البي شير متر فجم (جلد ال) في مصنف ابن البي خلال البي البي خلال المنظار ا

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَوِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

أَسَ مَرْحَبٍ بِالسَّيْفِ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۸۰۲۹) حفرت ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ میرے چپانے خیبر کے دن مرحب یہودی سے مبارزت کی تو مرحب نے کہا۔ع

ترجمہ:''نیبر( کا خطہ) جانتاہے کہ میں مرحب ہوں۔اسلحہ سے لیس ایک مجرب بہادر ہوں۔ جب جنگیں آتیں ہیں تو وہ شعلہ دار ہوجاتا ہے۔''

ال پرمیرے چھانے بیشعرکہا۔ع

ترجمہ: '' تحقیق خیبر( کا خطہ) مجھے جانتا ہے کہ میں عام ہوں۔اسلحہ سے لیس اور جان پر کھیلنے والاسپوت ہوں۔'' ۔

پس دونوں (کی) ضربیں ایک دوسرے پرشروع ہو گئیں۔اورمرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں آپڑی۔ (جس کی وجہ سے ) حضرت عامر کی تلواران کی پنڈلی پر آگی اور اس نے ان کی رگ کو کاٹ دیا۔حضرت سلمہ دوائنے کہتے ہیں۔ میں نبی کریم میڈوئنٹی کی محابہ ٹوکائٹیز سے ملاتو انہوں نے کہا: عامر کے اعمال ضائع ہوگئے۔انہوں نے خود کوئٹل کیا ہے۔حضرت سلمہ دوہ ٹن

کہتے ہیں۔ میں نی کریم مَلِفَظَفَةِ کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَلِفظَفَةِ! کیا عامر کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں؟ آپ مِنْلِفظَةِ نے فرمایا: کس نے بیہ بات کہی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ آپ مِنْلِفظَةِ کے ساتھیوں میں سے پچھ

لوگول نے۔رسول اللہ مِنَوْفِظَةَ نے ارشا دفر مایا: جس نے بیہ بات کہی ہےجھوٹ کہی ہے۔ بلکہ اس کے لئے تو دو ہراا جر ہے۔ جب نبی کریم مِنْوَفِظَةَ نیبر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عامر رہی ٹٹٹٹر ،رسول اللہ مِنْوَفِظَةَ کے صحابہ کور جز کہدر ہے تھے۔اور

جب بی کریم میرانشدنیچ میبری طرف روانه ہوئے تو حضرت عامر روائیؤ، رسول اللہ میرانشیکیچ کے صحابہ کورجز کہدر ہے تھے۔او، انہیں معابہ دیالٹو میں آپ میرانشیکیکچ بھی موجود تھے۔حضرت عامر رہائٹو رکاب کو ہا تک رہے تھے اور کہدرہے تھے۔ع۔

. الانتخارا الرخدانے جمیں ہدایت نیدی ہوتی ۔ تو ہم صداقہ بھی نیکرتے اور نمازیں بھی نہ بڑھتے۔

🕆 بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پرسرکشی کی۔ جب وہ کسی فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں۔

ہم تیرے فضل ہے متعنی نہیں ہو سکتے پس اگر ہماری (دشمن سے) ملا قات ہوجائے تو تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔اور ہم پر سکینہ نازل فرما۔

رسول الله مَنْ فَيْفَكُمْ أَنْ يُوجِها - يدكون بي كمي في عرض كيا - عامر ولاثور بي رسول الله مِنْ فَقَعَةً ! آب مِنْ فَقَعَةً فَي ف

مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كل المحالي المحالية المحالي

ار شاد فرمایا: تمہارا پروردگارتمہاری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مَلِفَظَةَ بَے جس آ دی کے لئے بھی خصوصیت کے ساتھ استغفار کیا وہ آ دی شہید ہی ہوا۔ پس جب بیہ بات حضرت عمر بن خطاب شائقہ نے شنی تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَرَّفِظَةَ اِ

آپ نے ہمیں حضرت عام وٹاٹنو سے مزید کیوں متنفید نہ ہونے دیا۔ پھر حضرت عام (میدان جنگ میں مبارزت کے جواب میں ) کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ۲۔ حضرت سلمہ وٹاٹنو کہتے ہیں۔ پھررسول اللہ مَالِفَتَعَ ہَے نم جھے حضرت علی جہاٹنو کی طرف بھیجا اور فرمایا: آج کے دن میں یہ

حجنڈاایسے آدمی کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔۔۔۔ یا فر مایا ۔۔۔۔جس سے اللہ اوراس کے رسول محبت کرتے میں ۔سلمہ وُٹائٹو کہتے ہیں: پس میں حضرت علی جوائٹو کواس حال میں چُلا کرلایا کہ ان کوآشوب چُٹم تھا۔راوی کہتے ہیں آپ مِنْلِفَظَيْجَ اِن کے ان کی آ نکھ میں اپنالعاب مبارک ڈالا پھر آپ مِنْلِفَظَةَ آبے انہیں جہنڈاعطا فر مایا۔مرحب اپنی آلوارکواو پرینچے ہلاتا ہوا باہر نکلا اور

کہدر ہاتھا۔ تحقیق خیبر (کےلوگ) مجھے جانتے ہیں کہ میں مرجر ہوں،اسلحہ سے لیس تجربہ کارسپوت ہوں۔ جب جنگیں آ گے بڑھتی ہیں تو میں شعلہ دار ہوجا تا ہوں۔

حضرت علی وٹاٹٹونے جواباً ارشاد فرمایا بھ ''میں وہ مخض ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر ) رکھا ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح نہایت مہیب ہوں اور میں

یں وہ کی ہوں کہ سیری ہاں نے سیرا نام حیدر اور یں۔ دشمنوں کے پیانہ کے ساتھ پوراناپ کردیتا ہوں۔'' پھر حضرت علی ڈٹائٹر نے مرحب کے سرکو ( دوحصوں میں ) تلوار سے بچاڑ دیا۔اور یہ فتح حضرت علی ڈٹائٹر کے ہاتھ سے

عاصل بمولى۔ عاصل بمولى۔ ( .٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ ، قَالَ :قسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى مِنْ حَيْبَرَ عَلَى يَنِى هَاشِمٍ

وَيَنِيَ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَمَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانَ بُنُ عَفَّانَ حَتَّى ٰدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَوُلَاءً إِخُوتُك مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ، لَا يُنْكَرُ فَضُلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِى وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ ، أَرَأَيْتَ إِخُوتَنَا مِنْ بَنِى الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِى النَّسَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(۳۸۰۳۰) حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْزُفِیْجَ نے خیبر میں سے ذوی القربیٰ کے حصے کو بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب پرتقتیم فر مایا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں اور حضرت عثان بن عفان ڈٹاٹو ، نکلے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ مِنْزِفَقِیَّجَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! یہ آ پ بنی ہاشم کے جو بھائی ہیں۔ان کی اس فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا جواللہ تعالی نے آپ کوان میں بھیج کرعطافر مائی ہے۔لیکن آپ ہورے بنی عبدالمطلب کے بھائیوں کو کیساد کیستے ہیں۔ آپ نے انہیں ہم سے تھوڑا عطافر مایا ہے۔ حالا نکہ ہم اور وہ ،نسب کے اعتبار سے ایک ہی مرتبہ کے ہیں۔رسول الله مُؤَلِّنْ عَلَیْ نے ارشادفر مایا۔انہوں نے ہمارا حالت اسلام اور جا ہلیت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔

(٣٨.٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُغِيرُ حَتَّى يُصُبِحَ فَيَسْتَمِعَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَعَارَ ، قَالَ فَأَتَى خَيْبَرَ وَقَدُ خَرَجُوا مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَتَفَرَّقُوا فِي أَرْضِيهِمْ ، مَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَفُؤُوسُهُمْ وَمُؤُوسُهُمْ وَمُرُورُهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ، فَلَمَّا رَأُوهُ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتُ خَيْبُرُ : إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتُ صَفِيّةُ فِى سَهْمِ بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتُ صَفِيّةُ فِى سَهْمِ فِي وَحُيّةَ الْكُلُبِي.

فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ وَقَعَتُ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فِى سَهُم دِحْيَةَ الْكَلْبِي ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصْلِحُهَا ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : وَتَعْتَدُ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ الشَّخُوصَ ، قَالَ النَّاسُ : مَا نَدُرِى اتَّخَذَهَا سُرِّيةً ، أَمْ تَزَوَّجَهَا ؟ فَلَمَّا رَكِبَ قَالَ النَّاسُ : مَا نَدُرِى اتَّخَذَهَا سُرِّيةً ، أَمْ تَزَوَّجَهَا ؟ فَلَمَّا رَكِبَ سَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ ، فَأَقْبَلُوا حَتَى إِذَا دَنَوُا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا سَتَرَهَا وَلَاكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَدَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَدَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَدَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَدَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ مَ فَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُطُونَ وَمَلَى مُشْرِفَاتٍ ، فَقُلُنَ : أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ وَأَسْحَقَهَا ، فَسَتَرَهَا وَحَمَلَهَا.

(بخاری ۱۹۳۷ ابو داؤد ۲۹۹۰)

(۳۸۰۳۱) حضرت انس ٹوائٹو سے روایت ہے کہ نی کریم مَنْلِفْظَ کُفْر (کی بستی پر) حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ منج ہوجائے اور آپ مِنْلِفْظَ فَا اَن کی آواز سنائی دیت تو آپ مِنْلِفَظَ فَا رَک جاتے اورا گرآپ مِنْلِفَظُ اَ اَن کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنْلِفَظُ اَ رہوجاتے۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ مِنْلِفَظُ فَا (جب کے علاقہ میں تشریف کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنْلِفَظُ فَا رہوجاتے۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ مِنْلِفَظُ فَا (جب کے علاقہ میں تشریف لا کے تو (اس وقت) وہ لوگ اپنا کے تھے۔ اوران کے ہمراہ زمیل ، کلہاڑیاں اور بھاؤڑے وہ عُمراہ تھے۔ پس جب انہوں نے نبی کریم مِنْلِفَظَ کودیکھا تو بولے۔ محمداور لشکر!!!

نبی کریم مِلِفَظَیَّا نِی ارشاد فر مایا: "الله اکبر- خیبر بر باد ہوگیا۔ جب ہم کمی قوم کے علاقہ میں بڑا و ڈال دیتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے (آگاہ کردہ) لوگول کی حج بہت بری ہوتی ہے۔ "پھر آپ مِلِفَظَیَّا نِی ان کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خرائے ہوئے نے آپ مِلِفَظِیَّا کَا کُوفِتِ عطافر مائی اور آپ مِلِفَظِیَّ کَا خَتْ مُلْ مُلْا اللہ مِلِفَظِیْ کَا مُلْدِ مَا اللہ مِلْفِظِیْ کے حصہ میں ایک خوبصورت لونڈی آئی ہے۔ بس رسول اللہ مِلْفِظِیْ نے نے ان کو اللہ مِلْفِظِیْنَ کے حصہ میں ایک خوبصورت لونڈی آئی ہے۔ بس رسول اللہ مِلْفِظِیْنَ نے نے ان کو

سات غلاموں کے عوض خرید لیا اور انہیں حضرت ام سلیم مؤلائونا کی طرف بھیج دیا تا کہ وہ انہیں درست کریں۔ راوی کہتے ہیں:
میرے عم کے مطابق آپ شِلْفَظَةُ نِے فرمایا تھا۔ بیان کے پاس عدت گزاریں۔ پھر جب آپ شِلْفَظَةُ نے اس سے شادی کی ہے؟ پس قصد فرمایا۔ تو لوگ کہنے گے۔ نامعلوم آپ شِلْفَظَةُ نے نے صفیہ کو بطور قیدی کے پکڑایا آپ شِلْفَظَةُ نے اس سے شادی کی ہے؟ پس جب آپ شِلْفَظَةُ مِ سوارہو ہے تو آپ شِلْفِظَةُ نے نے صفیہ کو با پروہ کر کے انہیں اپنے بیچھے سوار کیا۔ پھرلوگ چل پڑے یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پہنچ تو لوگوں نے جانوروں کو تیز دوڑایا سے لوگوں کی عادت یہی تھی کہ جب وہ (سفر سے) واپس کرتے اور مدینہ کے قریب بہنچ تو یو نبی کرتے ۔ نبی کریم شِلْفَظَةُ کُلُون نبی کریم شِلْفَظَةُ کُلُون کُل

( ٣٨.٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا الْتَهَيْنَا وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي ، فَلَمَّا رَأُونَا ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. (احمد ٢٩ ـ طبراني ٣٤٠٣)

(۳۸۰۳۲) حضرت ابوطلحہ روائی ہے روایت ہے کہ خیبر کے دن میں نبی کریم مِلَّا اَنْکَا آجے بیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم (خیبر) بہنچ تو وہ لوگ (اپنے تھیتوں میں) بیلچوں کے ساتھ نکل چکے تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگے محمد! بخدا! محمداور لشکر؟ نبی کریم مِلَّافِیْکَا آجے نے ارشاد فرمایا: اللہ اکبر! جب ہم کسی قوم کے حن میں اثر تے ہیں تو پھرڈ رائے ہوئے لوگوں کی تہج بہت بری ہوتی ہے۔

( ٣٨.٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَخَيَّرَهُمْ .

(۳۸۰۳۳) حضرت عامر رہی گئی سے روایت ہے کہ نبی کر یم مَلِّفَظَیْجَ نے خیبر کے ایک حصہ کو کرایہ پر دیا پھر آپ مِنْلِفظِیَجَ نے ابن رواحہ دی گئے کوشیم کے وقت بھیجااور آپ نے انہیں اختیار دیا۔

( ٣٨.٣٤) حَذَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْقٌ ، عَنْ مَيْمُون أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ ، فَزِعَ أَهُلُ خَيْبَرَ ، وَقَالُوا : جَاءَ مُحَمَّدٌ فِى أَهْلِ يَثْرِبَ ، قَالَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ فَلَقِى أَهْلَ خَيْبَرَ ، فَرَدُّوهُ وَكَشَفُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبْنَ أَصْحَابَهُ وَيُجِبِّنَهُ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .-

قَالَ:فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَصَادَرَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ:فَدَعَا عَلِيًّا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَرْمَدُ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ وَأَعْطَاهُ

اللَّوَاءَ ، قَالَ :فَانْطَلَقَ بالنَّاسِ ، قَالَ :فَلَقِى أَهْلَ خَيْبَرَ وَلَقِى مَرْحَبًا الْحَيْبَرِيُّ ، وَإِذَا هُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ : قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلُّ مُجَرَّبُ

إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ أَفْهِنُ أَخْيَانًا وَحِينًا أَضُرِبُ

قَالَ : فَالْتَقَى هُوَ وَعَلِنٌّ ، فَضَرَبَهُ ضَرَّبَةً عَلَى هَاهَتِهِ بِالسَّيْفِ ، عَضَ السَّيْفُ مِنْهَا بِالْأَضْرَاسِ ، وَسَمِعَ

صَوْتَ ضَرْيَتِهِ أَهْلُ الْعَسْكِرِ ، قَالَ : فَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى فُتِحَ لَأَوَّلِهِمْ. (نسائي ١٨٥٠هـ احمد ٢٥٨)

(۳۸۰۳۳) حضرت عبدالله بن بریده اسلمی خلافی اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله مِنْزِ ﷺ خیبر کے علاقہ میں

فروکش ہوئے تو اہل خیبر گھبرا گئے اور کہنے گئے جمد مَوَّانَظِیَا ہما اللہ یثرب کے ہمراہ آ گئے جیں۔راوی کہتے ہیں: پھرآپ مِرَّانِظِیَّا اِ حضرت عمر بن خطاب زلیٹنے کو چندلوگوں کے ہمراہ بھیجادہ اہل خیبر سے مطلیکن اہل خیبر نے انہیں اوران کے ساتھیوں کوواپس کردیا پس ہیلوگ نبی کریم مَلِّاتِفَقَعَ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عمر تذاہوُ اپنے ساتھیوں کو ہز دل کہدرہے تھے اور

ان کے ساتھی انہیں برولی کا کہدر ہے تھے۔راوی کہتے ہیں:رسول الله مَثِلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِثْلًا اللَّهِ م

دول گاجوالنداوراس کےرسول سے محبت کرتا ہے اور النداوراس کارسول اس (آدی) سے محبت کرتے ہیں۔

رادی کہتے ہیں: پس جب اگلا دن آیا تو حضرت الوبكر ہوڑ اور عمر جھاٹھ اس جھنڈے کے امیدوار تھے۔راوی کہتے ہیں:

آ پِ مَلِّنْفَيْعَةِ نے حضرت علی حلاثیہ کو بلایا۔حضرت علی جانٹی اس وقت آ شوب چیثم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم مِلِنْفَیْعَةِ نے ان کی آنکھ میں تفتکارااورآپ مِلِّانفِیْغَیْمَ نے ان کوعکم تھا دیا۔حضرت علی جانٹو لوگوں کو لے کرچل دیئے ۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی جانٹو کا

سامنا ابل خيبر سے ہوااور مُر حب خيبري سے آپ ديائھ كاسامنا ہواتو وہ يہ د جزير ھے ہوئے كہدر باتھا۔ع

🛈 تحقیق خیبروالے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں ،اسلحہ سے لیس اور تجربہ کار بہاور ہوں۔

🕐 جب شیرآ گے بڑھتے ہیں تو میں شعلہ وار ہوجا تا ہوں بھی نیز ہ بازی کرتا ہوں اور بھی تلوار بازی \_

رادی بیان کرتے ہیں: پھرحفزت علی رہا تھے اور مرحب کا نکراؤ ہوا تو حفزت علی رہا تھ نے اس کی کھویڑی پر تلوار کے ساتھ الی ضرب لگائی ۔ کہ تلوار نے اس کی تھویڑی سے داڑھوں تک کاٹ کرر کھ دیا۔ اور آپ رہائٹو کی ضرب کی آواز تمام کشکر نے منی

سلمانوں کے نشکر کے ابتدائی حصہ کواللہ تعالیٰ نے فتح عطا کردی۔

٣٨.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى خَيْبَرَ فِي ثِنْتَى عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ ،

فَصَامَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ.

(۳۸۰۳۵) حضرت ابوسعید جھانٹی ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مِنْوَفِقِیَّ آئے ہمراہ مکہ سے خیبر کی طرف نکلے جبکہ رمضان میں سے بارہ دن باقی تھے۔ نبی کریم مِنْوَفِقِیَّ آئے کے ساتھیوں میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ چھوڑ دیا۔لیکن آپ مِنْوَفِقِیَّ آئے کسی بطعن نہیں فرمایا۔

ر ٢٨.٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ مَا دُوْرِ مِنْ وَرَدِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَرَدِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْحَكُمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ

وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ حَيْبَرَ ، وَكُمْ يَشْهَدُوا الْوَقَعَةَ. (٣٨٠٣١) حضرت تَهم بيان كرتے ہيں كه رسول الله مِلَافِقَةَ نے حضرت جعفر والنے اور ان كے ساتھيوں كوخيبر كے دن تقسيم ميں

شَّالُ فَرَمَايا حَالاً نَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا دُفَعَنِ اللَّوَاءَ غَدًّا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ ، قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا دُفَعَنِ اللَّوَاءَ غَدًّا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : مَا تَمَنَيْت الإِمْرَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَطَاولُتُ لَهَا ، قَالَ : يَا وَسُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُ ، وَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَطَاولُتُ لَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : وَلَا تَلْفِتُ حَتَّى يَفُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُو الْهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. (مسلم المه الماء الحمد ١٨٥٣) حَتَى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُو الْهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. (مسلم المه المَن المَا فَي اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَا وَاللهُ عَلَيْكَ مَن مَن مَن كُولُوا اللهُ عَلَى اللَّهُ مَ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُو اللّهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم المه الماء الماء عَلَى مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُه

(٣٨٠٣٧) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُلِفَظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا: کل میں جھنڈ االیے آدمی کو دوں گا جوالقداوراس کے رسول سے مجبت کرتا ہوگا۔اللہ پاک اس کے ذریعہ فتح عطافر مائیں گے۔حضرت عمر جانٹو کہتے ہیں۔ میں نے امارت کی تمنااس دن کے سوا بھی نہیں گی۔ پھر جب اگلادن (کل کادن) آیا تو میں اس کواونچا ہوکر و کیھنے لگا۔ حضرت عمر ڈاٹٹو کہتے ہیں۔ آپ مِلِفِظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: اے ملی مؤاٹھ! کھڑے ہوجاؤ، جاؤاور جاکرلڑو۔ کسی طرف توجہ نہ کرنا یہاں

( ٢٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمْ ، عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَمِ ، وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنْتُ مَعَنا يَا أَبَا لَيْلَى بِخَيْبَرَ ؟ قُلْتُ : بَلَى وَاللهِ ، لَقَدْ كُنْت مَعَكُمْ ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكُرٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ ، فَانْهَزَمَ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ ، وَبَعَثَ

عُمَرَ فَانَهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَى انْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَعْطِيَنَّ الوَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ ، لَيْسَ بِفَرَّارِ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ إِلَىَّ فَدَعَانِى ، فَأَتَيْنُهُ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَىَّ الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَ ، اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ، قَالَ : فَمَا آذَانِي بَعْدُ حَرٌّ ، وَلَا بَرْدٌ.

(٣٨٠٣٨) حضرت عبدالرحمان بن الي ليل، اين والديروايت كرتے بين حضرت على تزافؤ نے كہا۔ اے ابوليل! تم خيبر ميں

ہارے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! بخدا میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ (پھر) حضرت علی جائے نے فرمایا۔ نبی

كريم مِينَّة فَيْكَةً نِهِ حضرت ابوبكر وَيْنَ ويجيجااوره ولوكول كولي كر (ميدان كي طرف) جِلِيكِن بسيا هو كئة اورآب مِنْلِفَيْنَةً في كاطرف

واپس تشریف لے آئے۔ پھرآپ مَلِنْضَعَاتُ نے حضرت عمر دانٹھ کو بھیجاوہ بھی لوگوں کے ہمراہ پسیا ہو گئے یباں تک کہ آپ مَلِنْضَعَاتْهِ کی

طرف واپس آ گئے۔اس پر نبی کریم مِنْفِظْفَةَ نِے ارشاد فرمایا۔ (اب) میں بی جھنڈاایسے آ دمی کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول ہے

محبت کرتا ہےاوراللّٰداوراس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔وہ بھا گئے والا آ دمی

نہیں ہے۔ حضرت علی خالفہ فرماتے ہیں ۔۔۔۔ پھر آپ مَؤَنفَظَةً نے میری طرف آدی بھیجا اور مجھے آپ مَؤَنفَظَةً نے بلایا۔ میں

آپ فَرِفُشْغُ فَهُ كَل خدمت ميں اس حال ميں حاضر ہوا كه ميں آشوب چيثم ميں مبتلا تھا۔ اور مجھے كچھ دكھا كى نبيس دے رہا تھا۔

آپ مَرْفَضَةَ فَي مجھے جھنڈا عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله مَرْفَضَةَ إِ (یہ مجھے آپ) کیے دے رہے ہیں؟ جبکہ مجھے تو آ شوب چیثم ہے اور میں کچھ نہیں دیکھ رہا۔ حضرت علی جائٹھ کہتے ہیں۔ آپ مِنْلِفَشَةَ نِجَ نے میری آئکھوں میں لعاب دہن ڈالا پھر

آ پ ئِلْفَقِيَّةِ نے دعا فر مائی۔اےاللہ! تو ان کوسر دی اورگری ہے کا فی ہو جا۔حضرت علی ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں۔ مجھےاس کے بعد مجھی

سردی یا گرمی نے تکلیف نہیں دی۔

( ٣٨.٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ أَبِى مَرْزُوقِ

مُولَى تُجِيبَ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِع بْن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِكَ نَحْوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً ، يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ ،

قَالَ :فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ :إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِيـَا يَوْمَ خَيْبَرَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَشْقِيَنَّ مَانُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا

يَرْ كَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَذَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءٍ حَتَّى إِذَا أَخُلقَهُ رَدَّهُ فِيهِ .

(۳۸۰۳۹) تجیب کےغلام حفرت ابومرز وق ہےروایت ہے کہ ہم نے رویفع بن ثابت انصاری کے ہمراہ مغرب کی طرف ایک

غزو ہلزا۔اور ہم نے ایک بستی .....جس کو بَرْ بَهٔ کہا جاتا تھا.....کو فتح کرلیا۔راوی کہتے ہیں: ہم میں ایک خطیب صاحب کھڑے

ہوئے اور انہوں نے کہا۔ میں تم سے وہی بات کروں گا جو میں نے رسول الله مَلِّفَظَةَ ہے۔ نی اور وہ بات آپ مِلِّفظَةَ نے جمیں خیبر

کے دن ارشاد فرمائی تھی۔ (وہ بات یہ ہے)'' جو مخص اللہ پر، یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے تو اس کا پانی ہرگز دوسرے کی بھیتی کوسیراب

نہ کرے اور وہ غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے قبل کچھ ندیجے۔ اور نہ ہی مسلمانوں کے مال فئی کے کسی جانور پراس طرح سوار ہو کہ جب وہ جانو رکمزور ہوجائے توبیاس کوواپس مال فئی میں داخل کردے۔اور نہ ہی مسلمانوں کے مال فئی ہے اس طرح کوئی کپڑا پہنے

کہ جب وہ کیڑے پرانا کردے تواس کو مال فئی میں واپس کردے۔

الم مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ا ا ) رفي المسادى ال

. ٣٨.٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنِفِيُّ أَبُو زُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ

مَا اللهِ مَا يَا لَهُ مَا كَلَ مَا يَكُونُ مِنْ الْحَطَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْدُ اللهِ مِنْ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ

حُدَّثْنِي عَبَدُ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُدَّثِنِي عَمْرُ بِنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يُوم خيبُرُ اقْبَلَ نَفَر مِن اَصِحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : فُلَانْ شَهِيدٌ ، فُلَانْ شَهِيدٌ ، خَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلِ ، فَقَالُوا : فُلانْ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ عَلَّهَا ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ
عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ عَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ
عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ عَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ
عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ عَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ
عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : كُلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ عَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ
عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : كُلّا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مُؤْلِدُهُ إِلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَوْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّه

غَلَّهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَابُنَ الْخَطَّابِ ، اذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ . (مسلم ١٠٥- احمد ٣٥)

إلَّا الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ : فَحَرَّجْتُ فَنَادَيْتُ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ . (مسلم ١٠٥- احمد ٣٥)

(٣٨٠٥٠) حضرت عمر بن خطاب رُخْتُو سے روایت ہے کہ خیبر کا دن تھا او رنبی کریم مِنْفِظَیَّمَ کے صحابہ رُخَائِم کا ایک گروہ (٢٨٠٥٠)

(آب مُنِفِظَیَّمَ کی خدمت میں) عاضر ہوا اوروہ لوگ کہنے گئے۔ فلال شہید ہے، فلال شہید ہے۔ یہاں تک کہوہ ایک آدی کے بیار میں میں دیا ہے۔ ایک کہوں ایک کہوں ایک کہوں کے بیار میں میں کہنے کے اللہ میں ایک کہوں ایک کہوں کے بیار میں میں کہنے کے ایک کو بیار کی کے بیار میں میں کہنے کے بیار میں میں کہنے کے بیار میں میں کو بیار کی کے بیار کا بیار کی کے بیار کی کو بیار کی کی کے بیار کی کی کے بیار کی کی کو بیار کی کی کہ بیار کی کی کو بیار کی کی کے بیار کی کی کی کو بیار کی کی کو بیار کی کی کو بیار کی کی کی کو بیار کی کی کی کو بیار کی کی کو بیار کی کی کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کا کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کو بیا

ی سینچاورانہوں نے کہا(یہ)فلال بھی شہید ہے۔ تو (اس پر) نبی کریم مِیَوْفِیْکَیْجَ نے ارشاد فرمایا: ہرگزنہیں! میں نے اس آ دمی وجہم بی دیکھا ہے اس چا در میں یا اس عباء میں جواس نے مال غنیمت سے خیانت کی۔ پھر نبی کریم مِیَوْفِیْکَیْجَ نے ارشاد فرمایا: اے ابن نظاب! جاؤاورلوگوں میں بیمنادی کردو کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔حضرت عمر دیا ٹیو کہتے ہیں۔ پس میں وہاں سے نکلااور میں نے منادی کی ، کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔

٢٨.٤٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتَّ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهَا غَزَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتَّ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهَا غَزَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتَ

نِسُوةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجُنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا فَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(۳۸۰۳) حَضرت حَشَر َجَ بن زیادا تَجعی اپنی دادی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِشَافِظَةَ کے ہمراہ چھڑورتوں کے ساتھ خیبر کے دن جہاد میں شرکت کی ، پھر یہ بات رسول اللہ مِشَافِظَةَ ہم گئی تو نبی کریم مِشَافِظَةَ نے ہماری طرف قاصد بھیجا اور پو چھا کہ ہم کس کے کہنے پر (جہاد میں) نکلی ہو؟ ہم نے آپ مِشَافِظَةَ کے اس سوال میں غصہ محسوں کیا تو ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ مِشَافِظَةَ اِنجاء میں عصہ محسوں کیا تو ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ مِشَافِظَةَ اِنجاء میں اور ہمارے پاس دوا کمیں بھی ہیں جن کے ذریعہ ہم علاج کریں گی۔اور ہم تیر پکڑا کمیں گی اور ستو پلا کمیں گی اور ہم وہ شعر کہیں گی۔ جن کے ذریعہ سے ہم راہ خدا میں (مجاہدین کی) مدد کریں گی۔ اس پر نبی کریم شِرِفِظَةَ نے ارشاد فر مایا۔ پھر تم

ہم وہ سمر بین ک- من سے در فید سے ہم راہِ حداد یں رہا جاہد یں کا مداد کریں ک- اس کرتے ایر طبیعے ہے ارساد ہر مایا ( یہیں )رہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ مِئرِ فَفِیکَا َ عَمَا كُونِيسِر كَى جنگ میں فتح نصیب فر مائی تو آپ مِئرِ فِقِفِحَ َ نِے مردوں کو جس طرح حصہ ویا ای طرح ہمیں بھی حصہ دیا۔

٣٨.٤٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدُتُ

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) کو کې ۱۳۵۸ کې ۱۳۵۸ کې د کتیاب البه خازی

خَيْبُرَ وَأَنَا عَبُدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ :تَقَلَّدُ هَا َ وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، وَلَمْ يَضْرِبُ لِي بِسَهْمٍ.

(۳۸۰۴۲) حضرت عمیرمولی ابی اللحم روایت کرتے ہیں کہ میں تحبیر کے جہاد میں شریک تھا اور میں ایک مملو کہ غلام تھا۔ جب سحا کرام نے خیبر کو فتح کرلیا تو نبی کریم مِیلِفضَعَ نے مجھے ایک تلوار عطا فر مائی۔اورارشا دفر مایا۔ بیہ تلوار اٹ کا لواور آپ مِیلِفَضَعَ اِن کے مح

غنیمت میں سےعطیہ دیالیکن میرا (پورا) حصہ بیں نکالا۔

( ٣٨٠٤٣ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قدِمْنَا عَلَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ فَتُحِ خَيْبَرَ بِفَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لَأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

(۳۸۰۴۳) حضرت ابومویٰ نواہو ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے فتح ہونے کے تین (دن) بعد نبی کریم مَرَّافِیکَا بَا خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مُؤْفِظَةً نے ہمارا بھی تقسیم میں حصہ رکھا۔ ہمارے سوا جولوگ اس فتح میں شریک نہیں ہوئے تھے ا

میں سے کی کوبھی آب مَلِّنْ فَضَعَ أَبِ مَلِّنْ فَضَائِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ فَعَلَيْنِ وَيا۔

( ٣٨٠٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يُه خَيْبَوَ ذَبَحَ النَّاسُ الْحُمْرَ ، فَأَغُلُوا بِهَا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةً ، فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَكُفِئتِ الْقُدُورُ.

(۳۸۰۴۴) حضرت انس بن ما لک پڑی ٹیز ہے روایت ہے کہ خیبر کے دن لوگوں نے گدھوں کو ذیح کیا اور ان کو ہانڈیوں میں ڈال

جوش دیا جار ہاتھا کہ رسول اللہ مَوْظَفَیْجَ نے ابوطلحہ کو کھم دیا اور انہوں نے بیمنادی کی۔'' بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تنہیں یا' گدهول کے گوشت ہے منع کردیا ہے۔ کیونکہ پینجس ہیں۔''پس (یہ سنتے ہی) ہانڈیاں الٹادی گئیں۔

( ٣٨٠٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :دُلِّم

جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْتُهُ ، وَقُلْتُ ۚ :هَذَا لَا أَعْطِى أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ :فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ.

(۳۸۰۴۵) حضرت عبدالله بن مغفل جنافؤ سے روایت ہے کہ غز وہ خیبر کے دن مجھے چر بی کے ایک تھیلے کے بارے میں بتایا گ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے چہٹ گیااور میں نے کہا۔ میں اس میں سے کسی کو پچھ بھی نہیں دوں گا۔عبداللہ کہتے ہیں۔ پھر میر نے مزکرد یکھاتو نی کریم مِنْ اِنْفَعَامُ کھڑے مسکرارہے تھے۔ مجھے(اس پر) بہت شرمندگی ہوئی۔

( ٣٨٠٤٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبْهِ

اللهِ بُنِ أَبِي سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَلِيطٍ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ :لَقَدْ أَتَى نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِهَا ، قَالَ :فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا. مستف این الی شیرمترجم (جلداا) کی در الدار الدار

۳۸۰۳) حضرت عبدالله بن الب سليط ،اپ والدالې سليط سے روايت كرتے ہيں .....اوران كے والد بدرى سحالي الأثور ہيں سے كہتے ہيں كه نبى كريم مُؤَفِّظَةُ فَي طرف سے پالتو گدھے كے كھانے كے ممانعت اس حال ميں (ہم تك) بيتي جَبَد ہانڈ يول ميں ببي

رشت أبل رباقعا.....ابی سلیط کہتے ہیں .....پس ہم نے ہانڈ یوں کواوند ھے منہ گرادیا۔

٣٨٠٤) حَدَّفَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ ، قَالَ: حَدَّفَنَا الْقَاسِمُ وَمَكُحُولٌ ، عَنُ آبِي اَمَامَةً ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنُ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِى ، وَعَنُ كُلِّ ذِى بَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَأَنُ تُوطأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعُنَ ، وَعَنُ أَنْ تَبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُفْسَمَ ، وَأَنْ تُبَاعَ النَّمَوَةُ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْخَامِشَةَ وَجُهَهَا ، وَالذَّ الَّقَةَ جَيْبَهَا .

عَلَاحُهَا ، وَلَعَنَ يَوْمَئِذِ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْخَامِشَةَ وَجُهَهَا ، وَالذَّ الْقَا عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۳۸۰۴۷) حضرت ابوا ہامہ خاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَنْ جَنگ خیبر کے دن پالتو گدھے کے کھانے ہے منع کیا اور رکچل والے درندے کے کھانے سے منع کیا۔ اور اس بات سے منع کیا کہ حالمہ عورت سے وضع حمل سے قبل وطی کی جانے اور مال بہت کے حصہ کے تقسیم ہونے سے قبل بیچنے سے منع کیا۔ اور پھل کو اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ اور پ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

ودوانے والى عورت پرلعنت فرمائى اورا پناچېره نوچنے والى پرلعنت فرمائى اورا پناگر يبان چاك كرنے والے پر بھى لعنت فرمائى۔
(٢٨٠٤) حَدَّثَنَا هَاشِهُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْمِ مَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ مَجَاعَةٌ ، وَأَخَدُوا الْحُمُر الإِنْسِيَّةِ ، فَذَبَحُوهَا جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ مَجَاعَةٌ ، وَأَخَدُوا الْحُمُر الإِنْسِيَّةِ ، فَذَبَحُوهَا وَمَلَوُ وَا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَلَكَ ذَلِكَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ أَحَلُّ مِنْ ذَا وَأَطْيَبُ ، فَكَفَأَنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِدٍ وَهِى تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنِذٍ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِعَالِ ، وَكُلَّ وَهِى تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنِذٍ لُحُومَ الْحُمُورِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِعَالِ ، وَكُلَّ وَهِى تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنِذٍ لُحُومَ الْحُمُورِ الْإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِعَالِ ، وَكُلُّ وَهِي تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنِذٍ لُحُومَ الْحُمُورِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِعَالِ ، وَكُلَّ

یا رزق دے گا جواس سے زیادہ حلال اور طیب ہوگا۔ پس ہم نے ان ہانڈیوں کواس حال میں الٹ دیا جبکہ وہ جوش دے رہی یں۔ رسول اللّٰدیَوَاَفْظَیَّے نَے اس دن پالتو گدھوں اور خچروں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور اس طرح آپ مِوَاَفْقَیَّے نے کچل والے ہر ندے کو حرام قرار دیا اور پنج سے شکار کرنے والے ہر پرندے کو حرام قرار دیا۔ اور آپ مِیَوَافْقِیَّے نے بحثمہ (وہ بکری جس کو پھر مار مار مر ہلاک کیا جائے ) جھپٹی ہوئی چیز اور لوٹی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا۔ ( ٢٨.٤٩) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعْيَمُ بْنُ حَرِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَرْيَمَ ، عَن عَلِيٍّ ، قَالَ : سَارَ رَسُولُ اللهِ خَيْبَرُ ، فَلَمَّا أَتَاهَا بَعَثَ عُمَرَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، إِلَى مَدِينَتِهِمْ ، أَوْ إِلَى قَصْرِهِمْ ، فَقَاتَلُوهُمْ ، فَلَمْ يَلُبُثُوا أَنِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ يُجَبِّنُهُمْ وَيُجَبِّنُونَهُ ، فَسَاءَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : لأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلاً يُحِبُّ وَرَسُولُهُ ، يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَفْتَحَ اللّهُ لَهُ ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ ، فَتَطَاوَلَ النَّاسُ لَهَا ، وَهَ أَعْنَاقَهُمْ ، يُرُونَهُ أَنْفُسَهُمْ ، رَجَاءَ مَا قَالَ ، فَمَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ عَلِيَّ ؟ فَقَالُوا : هُو أَرْمَدُ ، فَقَالَوا اللهِ فِيهِمْ حَدَثًا ، أَوْ فِي ، حَتَّى اتَيْتُهُمْ فَقَاتُلْتُهُمْ ، فَبَرَزَ مَرْحَبُ يَوْتَجِزُ ، وَبَوْزَت لَهُ أَرْدُ لَكُولُ يَعْمَى اللّهُ بِيدَى ، وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ ، فَتَحَصَّنُوا وَأَغْلَقُوا الْبَابَ ، فَاتَئِنَا الْبَابَ ، فَاتَكُنَ الْبُابِ ، فَاتَيْنَا الْبَابَ ، فَاتَكُنَا الْبَابَ ، فَلَمْ أَزُلُ أَعْلِحُهُ حَتَى فَتَحَدُّ اللّهُ وَلِيهِمْ مَنْ وَلَهُ مِنْ مَنْ وَلَالُ هُ مِنْ وَلَا لَهُ مَنْ مَنْ وَلَالًا مَالَةً وَلَيْسَ مِنْ اللّهِ مِنْ مَنْ وَلَالُوا مِنْ مَا مَالِكُوا اللّهُ مُنْ مَنْ وَلَالًا مُنْ مَا مَالِهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَلْ مَالِهُ مِنْ مِنْ وَلَالُهُ مَنْ مَالِهُ مِنْ مَالِهُ مُولِولًا مُؤْمِنَا وَالْمُولُولُ اللّهُ مُنْ مَالِهُ مِنْ مَنْ مَالْمُ مَالِهُ مَالِهُ مِنْ مَالِهُ مِنْ مُولِعُ مُولِعُ مَلْ مُ مَالِهُ مُنْ مُولِعُ اللّهُ مُنْ مَالِهُ مُولِعُ مَالِهُ مُولِعُ مَالِهُ مُعْ مَنْ مُنْ مُولِعُ مُلَقِلُوا اللّهُ مُؤْلِعُ اللّهُ مُلْفِي اللّهُ مَالِهُ مِنْ مُؤْلِعُولُ اللّهُ اللّهُ مُولِعُ مُولِعُ اللّهُ مُنْ مُؤْلِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مَالِهُ مِل

اوران میں اپنالعاب مبارک ڈالا۔ پھر آپ مِنَوْفَقِعَ نے جھے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور میں اس جھنڈے کو لے کر دوڑتا ہوا چلا کہ'
میرے بارے میں نبی کریم مِنَوْفَقِعَ آئے کے دل میں کوئی خیال ندآ جائے یا کسی اور کے بارے میں کوئی خیال ندآ جائے۔ یہاں تک میں دشمنوں کے پاس پہنچ گیا اور میں نے ان کے ساتھ قال کیا۔ مرحب یہودی رجز بیاشعار پڑھتا ہوا مبارزت کے لئے آیا تو بھی اس کے جواب میں رجز بیاشعار پڑھتے ہوئے مبارزت کے لئے باہر نکلا پھر ہماری باہم مڈ بھیٹر ہوگئ تو اللہ تعالی نے اس میرے ہاتھ سے قبل کروا دیا۔ اور اس کے ساتھی بسیا ہو گئے اور قلعہ ہند ہو گئے انہوں نے درواز ہ بند کرلیا۔ ہم درواز ہ پر پہنچے ہیں نے سلسل درواز ہ پرضرب لگائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کو کھول دیا۔ .٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو مُنَيْنٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَدْفَعَن الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَقَالُوا: يَشْتَكِى عَيْنَهُ ، فَدَعَاهُ فَبَزَقَ فِي كَفَّيْهِ ، وَمَسَحَّ بِهِمَا عَيْنَ عَلِيٌّ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ. ۵+ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ وٹالٹھ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مِنْوَفِقَاتِیْمَ نے ارشاد فر مایا: آج کے دن میں ایک ایسے آ دمی کے ہاتھ

جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔اس پرلوگوں نے او پراو پراٹھ کرد کھنا شروع کیا تو آپ مَ<u>أِفْظَةَ مَ</u>َا ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔ آپ مَلِفَظَةُ فِی خِصْرت علی شِلَاثُو کو بلایا اور آپ مِلْفِظَةُ فَعَ ا پنی دونوں ہتھیلیوں پرتھو کا اوران کوحضرت علی ٹڑاٹھؤ کی آنکھ پر پھیرا پھرآ پ مِیلِٹنٹے کی حضرت غلی مڑاٹھؤ کو جھنڈا حوالہ کر دیا۔ پس تِعالٰی نے ای دن حضرت علی <sub>آثا</sub>تیؤ کے ہاتھ پر فتح عطافر مائی۔

، ٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غْن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخَوُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ ، مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنِّى أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جَرِيَّةً تَجْرِى عَلَى

الْمُسْلِمِينَ ، وَكُرِهُتُ أَنْ يُتُرُكُ آخِرُ النَّاسِ لاَ شَيءَ لَهُ. ۵۰ ۳۸) حفرت عمر مناشط بیان کرتے ہیں کدا گریہ ضابطہ نہ ہوتا کہ شکر کے آخری حصہ کو پچھے نہ ملے تو مسلمان کا فروں کی جوہستی ) فتح کرتے میں اےمسلمانوں کے درمیان تصول میں تقسیم کردیتا جیسے رسول اللہ مُ<del>رَائِتُ عَجَ</del>َرِ نے خیبر کومسلمانوں میں حصوں میں

بم فرمادیا لیکن میں جا ہتا ہوں کہ ایک اصول مسلمانوں میں چاتا رہے۔اور میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ بعد کے لوگوں کو

٥٨٠٥) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَبَى رَجُلْ امْرَأَةً يُوْمَ خَيْبُرَ ، فَحَمَلَهَا خَلْفَهُ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ ، فَقَتَلَهَا ، فَأَبْصَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ.

۳۸۰۵) حضرت ابن عباس ڈٹاٹن ہے روایت ہے کہا یک آ دمی نے خیبر کے دن ایک عورت کو قید کیا اور اس کواینے چیجیے سوار کر اس عورت نے اس آ دمی کی تلوار کے قُبضہ پر جھگڑ اکیا تو اس آ دمی نے اس عورت کو آل کر دیا۔ پھررسول اللہ مِنْزِ فَضَغَ فِرَ نے اس عورت مقتول) دیکھا توارشا دفر مایا۔اس مورت کوکس نے قبل کیا ہے؟ لوگوں نے آپ مِیلِّنْتِیَجَۃ کو بتایا۔تو آپ مِیلِنْتِیَجٓۃ نے عورتوں کے

، کرنے ہے منع فرمایا۔ ه.٣٨) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النَّفَرَ الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

ر معد معنی سرت بر مدبن ملب بن ملک سے رویت ہے اور میں المدر برطیعے ہے ہی سرو دیمے ہے ہی۔ المقیق کو نیبر میں قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔اس کوآپ مِلِّاتِفِيَّا ہِمَا اس بات ہے منع فر مایا تھا کہ عورتوں اور بچوں کوتل کرے۔ ا

# ( ٣٤ ) حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةً

# فنتح مكهكي احاديث

( ٣٨٠٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَا قَالَ : وَفَلَتُ وَفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةً ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَجَعَلَ بَغُضَنَا يَصُنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامُ قَالَ : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً مِمَّنُ يَصُنَعُ لَنَا فَيُكُثِرُ فَيَدْعُونَا إِلَى رَحُلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصُنَعُ لَا صُحَابِنَا فَاكُثِرُ فَيَدْعُونَا إِلَى رَحُلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصُنَعُ لَا صُحَابِنَا فَأَدْعُودُ إِلَى مَحْلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : الدَّعُوةُ عِنْدِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ إِلَى رَحْلِي ، قَالَ : فَلَا أَكُورُ عَنْعَ ، وَلَقِيت أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِّى ، فَقُلْتُ : الدَّعُوةُ عِنْدِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ أَسَاهُ مُومَى اللَّيْلَةَ ، قَالَ اللهِ مُومَى اللَّهُ اللهُ مُ بِحَدِيثٍ مِ اللهِ اللهِ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ : فَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ مُعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ : فَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ : ثَالَ : قَالَ اللهُ مُعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ : ثَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلَى إِحْدَ. الْمُجَنَّبَيْنِ ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّيَةِ الْأَخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبُحُسَّرِ ، فَأَخَذُوا بَطْ الْوَادِى ، قَالَ :وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

ُخِيبَةٍ ، قَالَ :فَنَادَانِى ، قَالَ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ :لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :اهُتِفُ لِى بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا يَأْتِن إِلَّا أَنْصَارِتٌ ، قَالَ :فَهَتَفُتُ بِهِمُ ، قَالَ :فَجَاؤُوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ. قَالَ :وقَدْ وَبَّشَتُ قُرُيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتَبَاعًا ، قَالُوا : نُقَدِّمَ هَؤُلَاءِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَىءٌ كُنَا مَعَهُمْ ، وَإِد أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُنِلْنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْأَنْصَارِ حِينَ أَطَافُوا بِهِ : أَتَرَوُنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتَبَاعِهِمْ ؟ ثُمْ قَالَ بِيَدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى : أَحْصُدُوهُمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ سُلَيْمَانَ بِحَرْفِ كَفَّهِ الْيُمْنَى عَلَى بَطُنِ كَذَّ الْيُسُرَى : أَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِى بِالصَّفَا ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا ، فَمَا أَحَدٌ مِنَّا يَشَاءُ أَنْ يَقْتُلُ مِنْهُ الْيُسُرَى : أَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِى بِالصَّفَا ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا ، فَمَا أَحَدٌ مِنْهُ مُ يُوجَهُ إِلَيْنَا شَيْئًا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبِيحَتْ حَضْرَاءُ قُرَيْشِ لَا قُرَيْشِ لَا قَرَيْشِ لَكُو مَنْ وَمَنْ وَمَانَ وَهُو آمِنْ ، قَالَ : قَالَ : فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَانَ فَهُو آمِنْ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، قَالَ : فَعَلْقَ النَّاسُ أَبُوا بَهُمْ

دَارَ ابِي سَلْمُيانُ عَهُو آمِنَ ، قَالَ ؛ فَعَلَى النَّالُ ؛ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَكَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى عَلَى صَنَّمٍ إِلَى قَالَكَ ، فَأَتَى عَلَى صَنَّمٍ إِلَى

جَنْبِ الْبَيْتِ يَغُبُدُونَهُ ، وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ ، فَجَعَلَ يَطْعُنْ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَى الصَّفَا فَعَلَاهَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ، وَيَذْكُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدُعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ وَيَدُعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدُعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ وَيَدُو مِنْ أَنْهُ بِعَشِيرَتِهِ.

قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْىُ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لَمُ يَخْفَ عَلَيْنَا ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَرُفَعُ طَرُفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْضِى ، فَلَمَّا فَضَى الْوَحْىُ ، قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّ الْوَحْىُ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذُرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِى قَرْيَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَوا : فَلَوا : فَلَوا : فَلَوا : فَلَوا اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلَّ إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَرَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا : فَذُ قُلُنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلَّ إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا : فَذُ قُلُنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلَّ إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ورائ بِعَيْدِرَوِ ، فَاوَ ، فَهُ فَكَنَا وَانْ يَا رُسُولَ ، نَوِ ، فَلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِلَيْهُ يَهُ كُونَ ، يَقُولُونَ : وَاللَّهِ يَا هَاجَرُتَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ :فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعُذُرَانِكُمْ وَيُصَدِّقَانِكُمُ. رَسُولَ اللّهِ ، مَا قُلْنَا الَّذِى قُلْنَا إِلَّا لِلطَّنِّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ :فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعُذُرَانِكُمْ وَيُصَدِّقَانِكُمُ.

(مسلم ۱۳۰۵ ابوداؤد ۱۸۲۷)

۵۰۳۸) حضرت عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہی نئی کی طرف کچھ وفود گئے اور ہم میں حضرت ابو ہر یہ ورہی نئی سے ۔ یہ مضان کے دنوں کی بات ہے۔ پس ہم میں سے بعض ، بعض کے لئے تھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے ۔ راوی کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہر یہ دہاؤڈ ان میں سے تھے جو ہمارے لئے بہت زیادہ کھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمیں اپنے کجاوہ منزل) کی طرف بلا لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (دل میں) کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں کے لئے دعوت کا اہتمام ۔ وں اور آئیس اپنے کجاوہ کی طرف بلا کو سے ۔ راوی کہتے ہیں: پس میں نے کھانے کا کہا اور وہ تیار کرلیا گیا اور شام کو حضرت ابو ہریرہ رہی تو ہو تھے۔ میری ملاقات ہوئی تو میں نے (ان سے) کہا۔ آج کی رات میری طرف دعوت ہے۔ انہوں نے (آگے سے) فرمایا: کیا تم

، پر (آج) سبقت لے محتے ہو؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پس میں نے سب کو بلایا اور وہ میرے پاس آ کے۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ کہنے لگے۔اے گرو وانصار! کیا میں تمہیں ،تمہاری با توں میں سے ہی کچھ سُنا وُں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر

.وں نے فتح کمہ کا(واقعہ) ذکر کیا۔ . حضرت ابو ہریرہ دہنو کیے کئے: رسول اللہ مِنْلِفَظَیَّا جلے یہاں تک کہ آپ مِنْلِفَظَیَّا کَمْ مِیں داخل ہو گئے اور آپ مِنْلِفَظِیَّا کِمْ

ہ میمنہ اور میسرہ میں ہے ایک لشکر پر حضرت زبیر کو مقرر فر مایا اور حضرت خالد بن الولید و ٹائٹن کو دوسرے لشکر پر مقرر فر مایا۔اور نرت ابوعبیدہ کو خالی ہاتھ لوگوں پر مقرر فر مایا۔ بھروہ لوگ وادی کے آگئن میں داخل ہو گئے۔ابو ہریرہ و ٹائٹن بیان کرتے ہیں۔رسول رسَوْلَفِنْ ﷺ ایک چھوٹے سے لشکر میں تھے۔فرماتے ہیں کہ آپ مَوْلِنْ ﷺ نے مجھے آ واز دی۔فرمایا۔اے ابو ہریرہ ڈاٹٹو! میں نے عرض كيا- مين حاضر ہوں۔ يارسول الله مَنْ وَنَفِيَّةً إِ آپ مِنْ فَقَعَةً فِي غَرِمايا: ميرے لئے انصار کوآ واز وو۔ميرے پاس صرف ميرے انصا (صحابہ ) ہی آئیں۔ابو ہر یرہ دخائی کہتے ہیں۔پس میں نے انہیں آ واز دی۔ کہتے ہیں:وہ سب حاضر ہو گئے یہاں تک کہانہوں نے

آب مَزْ الْفَقِيْعُ أَواية حجرمث ميس لے ليا۔

راوی کہتے ہیں:قریش نے اپنے بہت ہے ہیرواورمتفرق لوگوں کوجمع کررکھاتھا۔اورقریش کہدر ہے تھے۔ہم ان لوگوں ک ( پہلے ) آ گے جیجیں کے پس اگران کو پچھ ( فائدہ ) ملا تو ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور اگریہ لوگ مارے گئے تو ہم ہے ح

سوال کیا گیا ہم وہ دے چکے ہوں گے۔

جب انصار نے رسول الله مَلِفْظَةُ أَكُوا بِي حِمر مث ميں ليا مواقعاتو آپ مَلِفْظَةُ أَنْ ان سے قرمايا تھا۔ قريش كے بيرواور ان متفرق لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پھرآپ مَلِفَظَةَ نے اپنے ماتھوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مار کر

اشار و فرماتے ہوئے کہا۔ان کو مار ڈ الو....سلمان راوی نے بھی اپنے دائمیں تھیلی کے کنارے کو بائمیں تھیلی پر مارا.....ان کوخوب مارو یہاں تک کہتم مجھےصفاء پرملو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرہم اس حالت میں روانہ ہوئے کہہم سے جوکوئی بھی اُن (اتباع قریش

میں ہے کئی کوتل کرنا چاہے تو اس کوقل کرسکتا تھا۔اوران میں ہے کوئی بھی ہمیں کچھنبیں کہ سکتا تھا۔ابوسفیان نے (نی کریم مِنْلِقَظَ

ے ) عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَؤَلِفَظَةً! قریش کےعوام کومباح قرار دیا گیا ہے؟ (پھرتو) آج کے بعد قریش (باقی) نہیں ہوں

گے .....راوی کہتے ہیں: آپ مُؤَنِّفَ اِن ارشاد فرمایا: جو تحص اپنادرواز ہبند کر لے گاوہ مامون ہو گااور جو تحض ابوسفیان کے گھر میر

داخل ہوجائے گاوہ بھی مامون ہوگا۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنے اپنے دروازے بندکر لیے۔

ابو ہریرہ ڈٹائنو کہتے ہیں۔ پھررسول الله مَلِفَظَفَمَ آگے بڑھے یہاں تک کہ آپ مِلِفَظَفَةَ نے حجراسود کا استلام کیا اور بیت

الله كاطواف كيا۔ پھرآپ مِنْ الله كي ايك جانب ر كھے ہوئے بت كى طرف آئے جس كى مشركين مكه عبادت كرتے تھے۔

اورآ پ مِنْزِنْفِنَافِعْ کے ہاتھ میں (اس وقت) کمان تھی اورآ پ مِنْزِنْفِنَافِعْ نے اس کومیزھی جانب سے پکڑا ہوا تھا۔آ پ مِنْزِنْفَقِعْ بْ نے اس

قوس ( کمان) کواس بت کی آنکھ میں مارنا شروع کیااورارشادفر مایا:حق آن پہنچااور باطل مٹ گیااور یقیناً باطل ایس چیز ہے جو من والى ب - پھر جب آپ مَالِسَ فَعَ طواف سے فارغ موئ تو آپ مَالِسَ فَعَ صفا بہاڑى كى طرف آئ اور آپ مِنْلِسَ فَعَ اس برابر

جگه تک بلند ہوئے جہاں سے بیت الله دکھائی دیتا ہے تو آپ مِأَنفَظَ أَبِ اَبِ مَا اِللّٰهِ اور خدا كاذكر

كَ نِے لِكُه اور جوآپ مِنْزِنْتِيْنَافِيْ كا مانگنامطلوب تعاوه كِهمآپ مِنْزُنْفَعُ إِنْ ما نگا.....ابو ہریرہ تناتی میں: انصار آپ مِنْزِنْفِيْغَ کے نیچے تھے۔راوی کہتے ہیں: انصارایک دوسرے سے کہنے لگے۔اس آ دی (نبی مَلِاَفْتَیْنِ ) کواپنی میں رغبت اور اپنی قوم سے محبت

ني آلياب

راوی کہتے ہیں:ابو ہریرہ نٹی ٹو فرماتے ہیں: (اس دوران) آپ مُؤَفِّقَ فِي روی آگئے۔ جب آپ مِزَفِقَ فَقَ پروی آتی تھی تو یہ

بات ہم رپخفی ندرہتی تھی۔اوراس کیفیٹ (نزول وحی) کے ختم ہونے تک لوگوں میں سے کوئی بھی شخص آپ مِلِوْفِيَعَامَمَ کی طرف نظرا ہ

٢٠١٠ عاملة يويد بن الدرون و الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ هُدُنَةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ يَنِى كَعْبٍ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَبَيْنَ يَنِى كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :

اللهُمَّ إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا لَّ حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا فَانْصُرُ هَدَاك اللَّهُ نَصْرًا أَعْتَدَا ﴿ وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا

فَمَرَّتُ سَحَابُةٌ فَرَعَدَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَتَرْعَدُ بِنَصْرِ يَنِى كَعْبِ ، ثُمَّ قَالَ إِعَائِشَةَ : جَهِّزِينِى ، وَلا تُعْلِمَنَ بِذَلِكَ أَحَدًا ، فَلَحَلَ عَلَيْهَ أَبُو بَكُرِ فَأَنْكَرَ بَعْصَ شَأَيْهَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، قَالَتُ : أَمْرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُجَهِّزَهُ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ ، قَالَتُ : إِلَى مَكَةً ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ غَدَرَ ، ثُمَّ أَمْرَ بِالطَّرِيقِ فَحُيسَتُ ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعْهُ ، فَعُمَّ لَاهُلِ مَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّهُمْ أَوْلُ مَنْ غَدَرَ ، ثُمَّ أَمْرَ بِالطَّرِيقِ فَحُيسَتُ ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعْهُ ، فَعُمَّ لَاهُلُو مَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ خَبِرٌ ، فَقَالَ الْبُو سُفْيَانَ لِحَكِيمِ أَن حَزَامٍ فَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدْ غَمَّنَا وَيُعْرَعُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ لَقَدْ غَمَّنَا وَيُواعِنُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَوْ أَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَرُو أَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ النِيرَانُ مَوْ أَلْكُونَ الْكُومِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفُو الْمَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو مُو الْكُومُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو مُو الْحَوْلُ وَكُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو مُو الْخَذَالُهُمُ مِنْ أَهُلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ عَمْرُو الْخَذَالُهُمْ مِنْ أَهُلِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو أُولُ الْحُوسِ ، فَعَالُوا : جَنْنَاكُ بِنَقُو أُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو أُولُوا إِنَاكُ بِنَقُو أُولُ الْحُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُولُ الْحُوسُ الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُولُ الْحُوسُ الْعُلُوا : خَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُولُ الْحُوسُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى الْحُوسُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّه

مَكَة، فَقَالَ عُمَرُ وَهُو يَضْحَكُ إِلَيْهِمُ : وَاللهِ لَوْ جِنْتُمُونِى بِأَبِى سُفْيَانَ مَا زِدْتُمُ ، قَالُوا : قَدْ وَاللهِ أَتَيْنَاكَ بِأَبِى سُفْيَانَ ، فَقَالَ : اخْبِسُوهُ ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَعَدَا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ: بَايِعُ ، فَقَالَ : أَوْ شَرًّا مِنْهُ ، فَبَايَعَ ، ثُمَّ قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : بَايِعُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، وَلاَ بَايِعُ ، فَقَالَ : أَلَا مَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَجْوَ إِلاَّ قَالِمَا.

أَخِرُّ إِلاَّ قَائِمًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَغِرَّ إِلَا قَائِمًا.

فَلَمَّا وَلُوْا ، قَالَ أَبُو بَكُو : أَى رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلْ يُجِبُّ السَّمَاعَ ، يَغْنِى الشَّرَث ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ إِلاَّ ابْنَ حَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بُنَ صُبَابَة اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ إِلاَّ ابْنَ حَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بُنَ صُبَابَة اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ بَنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ، وَالْقَيْنَيْنِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَاقْتُلُوهُمْ ، اللّهَ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَأَذَّنَ فِى النَّاسِ اللَّيْحِيلِ ، فَأَذْرَكَهُ الْعَبَاسُ ، فَقَالَ : هَلُ لَك إِلَى أَنْ تَجُلِسَ حَتَّى تَنْظُرَ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَ إِللهَ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ قَطُّ ، ثُمَّ مَرَّتُ مُولِينَةً ، فَقَالَ : أَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوُلَاءِ ؟ قَالَ : هَلَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوُلَاءٍ ؟ قَالَ : هَذِهِ جُهَيْنَةُ ، قَالَ : مَا لِي وَلِمُونَيْنَةً ، فَقَالَ : أَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوُلًاءٍ ؟ قَالَ : مَلَى هُو مُولِينَهُ مُ حَرْبٌ فَطُ مُ ثُولًا عَلَى اللّهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَطُ أَنْ الْعَرَبِ ، فَمَرَّتُ عَلَيْهِ أَسْلَمُ وَعِفَالٌ : أَيْ عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًاءٍ ؟ قَالَ : مَنْ هَوْلًا إِنْ اللهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَطُ أَنْ الْعَرَبِ ، فَمَرَّتُ عَلَيْهِ أَسْلَمُ وَعِفَارٌ عَنْهُ فَيْخُورُهُ الْعَبَاسُ . . فَمَرَّتُ عَلَيْهِ أَسْلَمُ وَعِفَالٌ : أَيْ مَا يَعْ وَلَاهِ مَا كَانَتُ بَيْنَ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا كُونَ اللهُ مَا كَانَتُ بَقَلَ : أَنْ كَنْ اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

حَتَّى مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فِى الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَالأَنْصَارِ ، فِى لامَةٍ تَلْتَمِعُ الْبُصَرَ ، فَقَالَ :أَى عَبَّاسُ ، مَنْ هَوُّلَاءِ ؟ قَالَ :هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فِى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالأَنْصَارِ ، قَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك عَظِيمَ الْمُلْكِ ، قَالَ : لَا وَاللهِ ، مَا هُوَ بِمُلْكٍ ، وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، وَكَانُوا عَشَرَةَ آلَافٍ ، أَوِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا.

قَالَ : وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ إِلَى سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَلَ فَعُهَا سَعُدْ إِلَى الْبَنِهِ قَيْسِ بْنِ سَعُدٍ ، وَرَائِى اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّنِيَّةِ ، قَالَ لَهُ أَهُلُ مَكَّةَ : مَا وَرَائِك ؟ قَالَ : وَرَائِى اللّهُ مُ وَرَائِى مَنْ لَمُ أَرَ مِثْلَهُ ، مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُو آمِنْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ وَرَائِى اللّهُمُ ، وَرَائِى مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ ، وَرَائِى مَنْ لَمُ أَرَ مِثْلَهُ ، مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُو آمِنْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقْتَحِمُونَ دَارَةِ ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوقَفَ بِالْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَةً ، وَبَعَثَ الزَّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ فِى الْحَيْلِ فِى أَعْلَى مَكَةً ، وَبَعَثَ الزَّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ فِى الْحَيْلِ فِى أَشْفَلِ الْوَادِى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُوالِدِ فِى الْحَيْلِ فِى أَشْفَلِ الْوَادِى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَاحَدٍ كَانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَا حَدٍ بَعْدِى ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَا حَدٍ بَعْدِى ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَا حَدٍ بَعْدِى ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَا حَدٍ بَعْدِى ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَا حَدِي بَعْدِى ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَا حَدِي بَعْدِى ، وَإِنّهَا لَمْ تَحِلَّ لَا عَالِمَ لَوْ لَمْ النَّهَا لِى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَوْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَحِلَّ لَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وَهِىَ سَاعَتِى هَذِهِ ، حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ حَبْلُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ ضَالَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :شَاهٌ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ :قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا وَقُيُونِنَا ، أَوْ لِفَيُّونِنَا وَقُبُورِنَا.

فَأَمَّا ابْنُ خَطَلٍ فَوُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُتِلَ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بُنُ صُبَابَةَ فَوَجَدُوهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَبَادَرَهُ نَفَرٌ مِنْ يَنِي كَعْبِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ نُمَيْلَةُ : خَلُّوا عَنْهُ ، فَوَاللهِ لَا يَدُنُو مِنْهُ رَجُلٌ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا حَتَّى يَبُرُدَ ، فَتَأَخَّرُوا عَنْهُ فَحَمْلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ فَفَلَقَ بِهِ هَامَتَهُ ، وَكُوِهَ أَنْ يَفْخَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

بُهُ عَلَاثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ دَخَلَ عُنْمَانُ بُنُ طُلُحَةً، فَقَالَ: أَى عُثْمَان ، أَيْنَ الْمِفْتَاحُ ؟ فَقَالَ: هُوَعِنْدَ أَمِّى سُلَافَةَ ابْنَةِ سَعْدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : لَا الْمُفْتَاحُ ؟ فَقَالَ : هَوَ أَنْهُ ابْدًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ غَيْرُ الأَمْرِ الّذِى كُنَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلِى وَاللّاتِ وَالْعُزّى ، لاَ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَ : فَأَفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَحْنَى عَلَيْهِ نَوْبُهُ ، ثُمَّ فَتُح لَهُ عُنْمَان ، فَعَلَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَحْنَى عَلَيْهِ نَوْبُهُ ، ثُمَّ فَتْحَ لَهُ عُنْمَان ، فَعَلَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ وَحَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْنَا السَّقَايَةُ وَالْحِجَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَيْنَ عُثْمَان ؟ هَاكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَتَطَاولُت لَهُ وَسَلّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْنَا السَّقَايَةُ وَالْحِجَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَيْنَ عُثْمَان ؟ هَاكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْع

أَعْطَاكُمُ اللّهُ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَا حَ.

مُ مَّرَقَى بِلَالٌ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّن ، فَقَالَ حَالِدُ بُنُ أُسَيْدٍ : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالُوا : بِلَالُ بُنُ رَبَاحٍ ، قَالَ : عَلَى طَهْرِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : عَلَى مَرُقِبَةِ يَنِى أَبِي طَلْحَةً ؟ قَالَ : عَلَى مَرُقبَةِ يَنِى أَبِي طَلْحَةً ؟ قَالَ : عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى حُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هُوَاذِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُرِمَ وَصَلّمَ إِلَى حُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هُوَاذِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُرْمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى حُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هُوَازِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُرْمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ وَكَانَ مِمَعَتُ لَهُ هُوَازِنُ بِحُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هُوَازِلُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُرِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَوَلَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّبَى وَالْأَمُوالَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّبَى وَالْأَمُوالَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَنُ شِنْتُمْ فَالسَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَوْلُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ا

خَرَجْتُ فَاسْأَلُونِي ، فَإِنِّي سَأْعُطِيكُمَ الَّذِي لِي ، وَلَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيَّ أَحَدٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ :أَمَّا الَّذِى لِي فَقَدْ أَعْطَيْتُكُمُوهُ ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَ ذَلِكَ

إِلَّا عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدُرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ :أَمَّا الَّذِي لِي فَإِنِّي لَا أُغْطِيدِ ، قَالَ :أَنْتَ عَلَى حَقَّكَ مِنْ ذُلِكَ ، قَالَ : فَصَارَتْ لَهُ يَوْمَنِدٍ عَجُوزٌ عَوْرَاءُ

ثُمَّ حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَعَنَى فَأَدُخُلُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْءُوهُمْ إِلَى اللهِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ إِذَا قَاتَلُوك فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةٌ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي مَالِكٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْآ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ فِى قَوْمِهِ مِثْلُ صَاحِبِ يَاسِينَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَوَاشِيَهُ ۗ

ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِنَخْلَةٍ ، جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، قَالَ أَنَسْ حَتَّى انْتَزَعُوا رِدَانَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَأَبْدَوُا عَنْ مِثْلِ فِلْقَةَ الْقَمَرِ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَىَّ رِدَائِى ، لَا أَبَا لَكُمْ أَتَبْخَلُونَنِي ، فَوَاللهِ أَنْ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا إِبِلاً وَغَنَمًا لَأَعْطَيْتُكُمُّوهُ ، فَأَعْطَى الْمُوَلَّفَةَ يَوْمَنِذٍ مِنَةً مِنَةً مِنَ الإبل، وَأَعْطَى النَّاسَ.

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَلَـٰ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بَي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ

أَلَمْ أَجِدْكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي ؟ قَالَوا :بَلَى ، قَالَ :أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ :قَدْ جِنْتَنَا مَحْذُو لاَّ فَنَصَرُنَاك ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ : لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : جِنْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، وَكُوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ : جِنْتَنَا عَائِلاً فَآسَيْنَاك ، قَالَوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ :أفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْقَلِبَ النَّاسُ

بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَنْقَلِبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالَوا :بَكَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ.

وَجَعَلَ عَلَى الْمَقَاسِمِ عَبَّادَ بْنَ وَقُشِ أَخَا يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَارِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَقَالَ :ٱكْسُنِي مِنْ هَٰذِهِ الْبُرُودِ بُرْدَّةً ، قَالَ : إِنَّمَا هِيَ مَقَاسِمُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَجِلُّ لِي أَنْ أَعْطِيَك مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ قَوْمُهُ :ٱكْسُهُ مِنْهَا بُرْدَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأَعْطِيَّاتِنَا ، فَأَعْطَاهُ بُرْدَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَخْشَى هَذَا عَلَيْهِ ، مَا كُنْتُ أَخْشَاكُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، حَتَّى قَالَ قَوْمُهُ : إِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأُعْطِيَّاتِنَا ، فَقَالَ

الم معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) في المسلمة على المس

جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا ، جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا. (ترمذي ١٩٢٥ـ ابن حبان ٣٧٠٨)

(۵۵۰ ۳۸) حضرت ابوسلمه اور یخی بن عبدالرحمان بن حاطب دونوں بیان کرتے ہیں که رسول الله مَظِّفَظَةَ اور مشرکین ( مکه ) کے رمیان جنگ بندی کا وقفہ تفا۔ اور بنوکعب بنو بکر کے درمیان مکہ میں لڑائی ہوگئی۔ بنی کعب کی طرف سے ایک فریادی نبی کریم مِنْظِفظَةَ مَ

اے خدا! میں محمد کواپنے اوراس کے آباء کی پرانی قتم ویتا ہوں۔

﴿ كَهُمْ مِدِ دَكُرُو \_ اللَّهُ تَمْهِيلِ بِدِايت د بِ يَخْت مِد داور اللَّهُ كَي بندول كو بلا وُوه مِد د كے لئے آئيں گے۔

نفرت ابو بکر وٹاٹو نے بوجھا۔ کہاں کے لئے؟ حضرت عائشہ ٹھائٹوں نے جواب دیا۔ مکہ کے لئے ۔حضرت ابو بکر جھاٹو نے کہا۔ مخدا! ابھی تک ہمارےاوران کے درمیان جنگ بندی کاوقفہ ختم تونہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر وہاٹنو رسول اللہ مَزَافِظَةِ کی خدمت میں

کام کے لئے تیار ہو۔ کہ ہم یبال سے مرانظہر ان تک سوار ہوکر (حالات) دیکھیں۔ شاید ہمیں کوئی خبر مل جائے۔ قبیلہ نزاعہ کے بدیل بن ورقاء کعنی نے کہا۔ اگرتم چا ہوتو چل پڑو۔ راوی کہتے ہیں۔ پس سے لوگ سوار ہوکر جب مرانظہر ان کی پہاڑی کے قریب پنچے۔ اورگائی پر چڑھ گئے۔

۳۔ پی جب یہ پیلو کے درخت ہے آگر رہے تو انہیں رسول اللہ مَلِ اَنْفَظَیْنَ کے بہرہ داروں نے .....انصاری صحابہ نکا اُنْتُم کی اللہ جماعت نے پکڑ لیا۔ اس رات حضرت عمر بن خطاب بڑا نئو پہرہ داروں پر ذمہ دار تھے۔ پہرہ دار صحابہ اُن اُنْتُم ان کو .....ابوسفیان وغیرہ کو لے کر حضرت عمر بڑا نئو کے پاس اہل مکہ میں سے چندلوگ پکڑ کر لائے میں ۔حضرت عمر بھائو کے پاس اہل مکہ میں سے چندلوگ پکڑ کر لائے میں ۔حضرت عمر سے انہیں دکھے کر ہننے لگے اور ....فرمایا: خداکی قسم! اگر تم میرے پاس ابوسفیان کو لے آتے تو بھی کچھوزیادہ نہ ہوتا۔ پہرہ دار صحابہ اُن اُنٹی نے کہا: خداکی قسم! ہم آپ کے پاس ابوسفیان ہی کولائے ہیں۔ (اس پر) حضرت عمر مُنٹی نے فرمایا: اس کو بند کر

لو۔ صحابہ ٹھ کھٹنے نے ابوسفیان کو بند کرلیا۔ یہاں تک کہ صبح ہوگئی پھر حضرت عمر داٹٹو ابوسفیان کو لے کر نبی کریم مُٹِرٹِنٹیکٹے ہی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابوسفیان سے کہا گیا۔ بیعت (اسلام) کرلو۔ابوسفیان نے کہا ..... میں اس وقت یمی صورت یا اس سے بھی بدتر صورت ہی موجود یا تا ہوں۔ پھراس نے (آپ مِنْ الْفَظَافِيمَ الله عند كرلى۔ پھر حكيم بن حزام سے كہا گيا۔ تم (بھی) بيعت كرلو.

اس نے کہا: میں آپ سے بیعت کرتا ہوں لیکن میں کھڑا ہی رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله مِنْفِظَةَ نے ارشاد قرمایا: تم ہمار دُ

طرف ہے بھی گھڑے رہنے کو قبول کرو۔

۵۔ پس جب بیلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر رہ کاٹھ نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰدیمَلِلَّفِیکَیَۃِ ابوسفیان ایک ایسا آ دمی ہے جو

شہرت کو پسند کرتا ہے۔ آپ مِنْلِقَتَنْ ﷺ نے فر مایا: جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے سوائے ابن خطل

مقیس بن صبا بەللىشى ،عبداللە بن سعد بن سرح اور دو با ندیاں \_اگرتم ان (مشتنیٰ )لوگوں کو کعبہ کے غلافوں میں بھی چمٹا ہوایا -

تو بھی ان وَتَل کر ڈ الو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بدلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر رہنے نے عرض کیا۔ اگر آپ ابوسفیار ا کے بارے میں تھم دیں کہاس کوراستہ میں روک دیا جائے اور پھرآ پ لوگوں کوکو چ کرنے کا تھم دیں۔پس حضرت عہاس ڈاٹنو پ

ابوسفیان کوراستہ میں پالیا(اورروک دیا) حضرت عباس نزاینؤنے ابوسفیان ہے کہا۔ کیاتم بیٹھو سے تا کہ کچھ نظارہ کرو؟ ابوسفیان نے

کہا: کیون نہیں!ادر بید( راستہ میں روکنا اور نظارہ وکھانا ) سب بچھصرف اس لئے تھا کہ ابوسفیان ان کی کثرت کو دیکھیے اوران کے

بارے میں یو چھے۔

اسی دوران قبیلہ جبینہ کےلوگ گزرے تو ابوسفیان نے یو چھا:اے عباس! پیکون ہیں؟ حضرت عباس جھٹٹے نے جواب دیا.

یہ جبینہ کےلوگ ہیں۔ابوسفیان نے کہا۔ مجھے اجہینہ والوں سے کیا مطلب؟ خدا کی تتم! میری اوران کی تبھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھ

قبیلہ مزینہ کے لوگ گزرے تو ابوسفیان نے پوچھا۔ اے عباس! یہ کون ہیں؟ حضرت عباس جھٹو نے کہا۔ یہ قبیلہ مزینہ کے لوگ

ہیں۔ابوسفیان نے کہا۔ مجھے مزینہ ہے کیا مطلب؟ خدا کی قتم! مزینہ اور میرے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر قبیله کملیم کے لوگ

گزرے تو ابوسفیان نے کہا۔اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس دافٹو سنے کہا۔ بیقبیلے ملیم کے لوگ ہیں۔راوی کہتے ہیں: کا (اس طرح)عرب کے گروہ گزرتے رہےاس دوران قبیلہ اسلم اورغفار بھی گزرے۔ابوسفیان نے ان کے بارے میں یو چھا۔او·

حضرت عباس داننو اس کوبتاتے رہے۔

گزرے جوآ تکھوں کو چندھیار ہاتھا۔ابوسفیان نے کہا۔اےعباس، یہکون ہیں؟ حضرت عباس مزایٹو نے فرمایا: یہاللہ کےرسول مَوْفِظَةً اوران کے صحابہ ٹنڈائٹٹز ہیں جومہا جرین اولین اورانصار کے ہمراہ ہیں۔ابوسفیان کہنے لگا۔میرا بھتیجا تو بڑی بادشاہی والا ہو گیا ہے۔

حضرت عباس جھنٹونے کہانہیں! بخدا! یہ بادشاہی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ یہلوگ دس ہزار یابارہ ہزار کی تعداد میں تھے۔

رادی کہتے ہیں۔رسول الله مَلِّنْشَيْحَةَ نے حِصندُ احضرت سعد بن عبادہ کو دیا اور پھرانہوں نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کو دی

دیا۔اورابوسفیان سوار ہوکرلوگوں سے آ مے نکل گیا یہاں تک کداس نے بہاڑی سے اہل مکدکود یکھا۔اہل مکہ نے اس سے بوجھا

تیرے بیچھے کیمالشکر ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میرے بیچھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے بیچھے وہ لشکر ہے جس کی تہمیں طاقت نہیر

میر۔ پیچھےالیالشکر ہے کہ جس کی مثال میں نے نہیں دیکھی۔ جو محض میرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ وہ امن پا جائے گا۔ پس لوگوں نے حضرت ابوسفیان کے گھر میں زبردتی گھستا شروع کردیا۔

9۔ پھررسول اللہ مُؤَفِقَةَ تَشریف لائے اور آپ مُؤَفِقَةَ مَدہ کے بالائی حصہ بیں مقام قون پر مُھبر کے اور حضرت زبیر بن عوام جھٹے کو گھڑسواروں کے امیر کے طور پروادی کے بالائی حصہ سے بھیجا۔ اور حضرت خالد بن الولید بڑھٹے کو گھڑسواروں پر مقرر فرما کا کہ میں جھے۔ اور حضرت خالد بن الولید بڑھٹے کو گھڑسواروں پر مقرر فرما یا۔" حقیق تو ( مکہ ) خدا کی زبین کا بہترین حصہ ہے اور خدا اگر مجھے تھے سے نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکاتا۔ اور (فرمایا) یہ قطعہ تعالیٰ کی زبین میں سے خداتعالیٰ کو مجوب ترین حصہ ہے۔ بخدا! اگر مجھے تھے سے نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکاتا۔ اور (فرمایا) یہ قطعہ زمین مجھ سے پہلے کی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میر بے بعداور کسی کے لئے حلال کیا جائے گا۔ میر بے لئے یہ دن کی ایک گھڑی ہے۔ یہ مکہ ترام ہے اس کے درخت کونیس کا ٹا جائے گا اور اس کے خبل ایک گھڑی ہے۔ یہ مکہ تا ما سے کہا جاتا تھا سے کہا اور اس کا اعلان کرنے کے لئے اٹھا سے کہا : بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آ ہو ہے تھا اس کہا جاتا تھا سے کہا : بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آ ہو ہے تھا ہے ہو سے میں جو سے محضرت کے اس میں میں جو سے ایک کا اور اس کی گھٹری و تو ہارے گھروں ، قبروں اور لوہاروں کے لئے استعال ہو تی عہاس جائے تھا دور کہا: یارسول اللہ مُؤفِقَعَ اور خرکومتنی کی کہا جاتا تھا سے کہا : بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آ ہو استعال ہو تی عہاس جائٹو نے کہا : یارسول اللہ مُؤفِقَعَ اور اس کی کہا جاتا تھا سے کہا : بعض لوگوں اور لوہاروں کے لئے استعال ہو تی عہاس جائٹو نے کہا : یارسول اللہ مُؤفِقَعَ اور اس کی کہا تا تھا سے کہا نہ کھڑی ہوں ، قبروں اور لوہاروں کے لئے استعال ہو تی عہاس جائٹو نے کہا : یارسول اللہ مُؤفِقَعَ اور اس کی کہا تا تھا ہے کہا نہ کہا نہ کہا ہو کہا کہا کہا کہ کہا تا تھا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کو کو کو ک

• ا پھراہن خطل کو کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا پایا گیا تو اس کوتل کر دیا گیا اور مقیس بن صبابہ کو صحابہ ڈی کھٹے نے صفا اور مروہ کے درمیان پایا تو بنو کعب کی ایک جماعت اس کی طرف کی تاکہ اس کوتل کر دے۔ لیکن اس کے جیاز اونمیلہ نے کہا۔ اس کوتم چھوڑ دو۔ خدا کی تیم کوئی آ دمی اس کے قریب نہیں آئے گا مگریہ کہ میں اس کوا پنی اس تلوار کے ذریعہ مار کر شھنڈا کر دول گا۔ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد اس نے اپنی تلوار سے اس (مقیس) پر جملہ کیا اور تلوار سے اس کی کھو پڑی کو بھاڑ ڈالا۔ اور اس کو یہ بات ناپندھی کہوئی (دوسرا) مسلمان آ دمی اس کے قبل پر فخر کرے۔

ہے۔ یا فرمایا: ہمار لے وہاروں اور قبروں کے استعمال میں آتی ہے۔

اا۔ پھررسول اللہ مُؤَفِظَةَ نے بیت اللہ کاطواف کیا پھرعثان بن طلح آئے تو آپ مُؤفظَةً نے (ان ہے) کہا۔ اے عثان! جائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ وہ تو میری والدہ کے پاس ہے بعنی سلافہ بنت سعد کے پاس ہی کریم مُؤفظۃ اس عورت کی طرف عثان کو بھیجا تو اس نے جواب میں کہا۔ نہ الات اور عُری کی میں یہ جائی ہی کریم مُؤفظۃ کے حوالہ نہیں کروں گی۔ عثان نے کہا۔ (امی) اب ہماری حالت بہلے والی نہیں رہی۔ اگرتم جائی حوالہ نہ کروگ تو میں اور میر ابھائی تی ہوجا کیں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ کہا۔ (امی) اب ہماری حالت بہلے والی نہیں رہی۔ اگرتم جائی حوالہ نہ کروگ تو میں اور میر ابھائی تی ہوجا کیں گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ یہ جائی کے کرآپ مُؤفظۃ کی طرف آئے یہاں تک کہ جب وہ رسول کی مراس نے جائی ہی اور آپ مُؤفظۃ کے سامنے پہنچ اور ان سے جائی گرگئی آپ مُؤفظۃ اس کی طرف کھڑ ہے ہوئے اور آپ مُؤفظۃ نے اس پر اپنا کم الانکا یا کھرعثان نے آپ مُؤفظۃ کے کہ ورسی اللہ کی دروازہ کھول کر دیا اور آپ مُؤفظۃ ہیت اللہ کے اندرتشریف لے گئے اور آپ مُؤفظۃ نے دوستونوں کے درمیان دورکھات نماز ادا

ر مان براپ یوسی با برسر بیت لاسے اور پوسوں سے درمیان طرحے بوسے مسترت کی توزیۃ سے ہیں۔ یں جاب و بمد ہور د کیسے لگا اور مجھے اس (کے حاصل ہونے) کی امید ہوئی کہ آپ مِنْ اَشْکَائِیَّ بید چا بی ہمیں حوالہ فرما کمیں گے پس ہمارے ہاں بیت اللہ کا سقامیہ اور چوکیداری جمع ہوجائے گی لیکن رسول اللہ مِنِّ اَشْکَائِیَّ آ نے ارشا وفر مایا۔عثان کہاں ہیں؟ میلو جوتہ ہیں خدانے دیا ہے۔ (یہ کہہ کر) آپ مِنْ اِنْتَکَائِیْ نَے نے چابی ان کے حوالہ کردی۔

ساا۔ پھررسول اللہ مُؤْسِنَا فَعَمْ مِن کی طرف نکل پڑے۔ حنین میں آپ مُؤْسِنَا فَعْ (ے مقابلہ) کے لئے قبیلہ ہوازن اکھا ہوا۔ اور انہوں نے لڑا کی لڑی (عارض طور پر) رسول اللہ مُؤْسِنَا فَعْ کے صحابہ کوشک ہے ہوئی۔ ارشاد خداوندی ہے۔ (ترجمہ)۔ ''اور حنین کے دن جب تہاری تعداد کی کثر ت نے تہمیں مگن کر دیا تھا مگروہ کثر ت تعداد تہارے کچھام ندا تی۔ 'پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پرسکینہ نازل فرمائی۔ نبی کریم مُؤسِنَقَعَ فَیْ پی سواری سے نیچ تشریف لائے اور یہ وَعاما نگی۔ اے اللہ ااگر آپ چا ہے ہیں ، آن کے بعد آپ کی عبادت نہی جائے۔ چروں کو بدصورت فرما۔ پھر آپ والیو نے فریق مخالف کی طرف وہ کنگریاں پھینک دیں جو آپ مُؤسِنَقَعَ کَم نو اور اموال پر قبضہ فرما کیا۔ اور پھر آپ مُؤسِنَقَعَ کَم نے اور موالی کی عبادت نہی ہو کہا۔ آن کے جو جناب نبی کریم مُؤسِنَقِعَ نے قیدیوں اور اموال پر قبضہ فرما لیا۔ اور پھر آپ مُؤسِنَقِعَ نے ان سے کہا۔ اگر تم چا ہوتو فلہ میں ہو ہو قاد ان اور گول نے کہا۔ آن کے حون ہم اپنے حد میں نکوں تو تم مجھ سے سوال کرنا میں تہم ہیں اپنا حصہ دے دوں گا اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی میری بات کوئیس روے گا پھر جب رسول اللہ مُؤسِنَقِعَ کَم بار حصہ دے دوں گا اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی میری بات کوئیس روے گا پھر جب رسول اللہ مُؤسِنَقِعَ کَم بار کوئی میری بات کوئیس دوں گا گول سے بھی تو وہ نوگ کی طرف کی ۔ آپ مُؤسِنَقِعَ کی طرف کی۔ انہوں نے کہا۔ جو میرا حصہ ہے میں تو وہ نہیں دوں گا۔ آن لوگوں سے بھی سواو کے عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کے۔ انہوں نے کہا۔ جو میرا حصہ ہے میں تو وہ نہیں دوں گا۔

آپ مِنْوَفِقَائِمَ فَي اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ م ۱۲ کی مرسول الله مِنْوَفِقَائِمَ فَی فِل اللهِ مِنْ اللهِ والوں کا تقریباً ایک مهیدنه تک محاصره فرمایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب وہ ہُن نے عرض کیا۔

مارسول الله مِنْوَفِقَائِمَ اللهِ مَنْوَفِقَائِمَ فَی الله مِن ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں الله کی طرف دعوت دوں ۔ آپ مِنْوَفَقَائِم نے فرمایا۔

تب تو وہ لوگ تہمیں قبل کردیں گے پھر حضرت عمروہ وہ النو اہل طائف کے باس گئے اور انہیں الله کی طرف دعوت دی تو ہنو مالک ے ایک آ دی نے حصرت عروہ وٹائٹو کو تیر مار کرقتل کر ڈالا یو رسول اللہ میڈ میٹی نے فر مایا: عروہ کی مثال اپنی قوم میں ایس ہے ساکہ یاسین کا ساتھی ۔ پھررسول اللہ میڈ میڈ نیٹی نیٹی نے ارشاد فر مایا: ان کے جانوروں پر قبضہ کرلواوران پرٹنگی کردو۔ ۔ ۔ ۔ پھررسول اللہ میڈ میڈ میٹی نیٹی نے لئے چل پڑے یہاں تک کہ جب آپ نیڈ میٹی نیٹلہ مقام کے پاس پہنچ تو لوگوں نے

مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اس پر انصار نے بھی کچھ کہا تو آپ مِلِنظَةَ عَمَّا نے ان کو بلایا اور فر مایا۔ کیاتم نے بدید بات کبی ہے؟ کیا میں نے تمہیں گمراہ

، پایا تھا کہ پھر اللہ تعالی نے تہمیں میرے ذریعہ سے ہدایت دی؟ انصار نے جوابا کہا۔ کون ہیں! پھر آپ یَوْفَظَیَّ نَے نو چھا۔ کیا

م نے تہمیں تنگ دست نہیں پایا کہ پھر اللہ تعالی نے تہمیں میرے ذریعہ سے مالدار کر دیا۔ انصار نے جوابا کہا۔ کیوں نہیں! پھر

پر مِلْفَظَیَّ فَیْ نِے بو چھا۔ کیا میں نے تہمیں باہم دیمن نہیں پایا تھا کہ پھر اللہ تعالی نے تہمارے دلوں میں میرے ذریع محبت ڈالی؟
مار نے جوابا کہا: کیوں نہیں!۔ پھر آپ یَرُافِظِیَّ فَیْ نِے فر مایا: ہاں اگرتم چاہوتو تم بھی یوں کہو کہ آپ بھی تو ہمارے پاس بے یا دومد دگار

بر میے اور پھر ہم نے آپ کی نصرت کی۔ انصار نے کہا۔ (نہیں) اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ آپ مِلْوَقْتَ فَیْ نِے اُس کی اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ آپ مِلْوَقَقَ فِیْ نِے فر مایا: اگرتم چاہوتو تم بھی ہوں کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی ہمارے پاس
ا۔ (نہیں) اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ آپ مِلْوَقَقَ فِیْ نے فر مایا: اگرتم چاہوتو کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی ہمارے پاس
مرست آئے تھے پھر ہم نے آپ کے ساتھ مخواری کی تھی انصار نے جوابا کہا۔ اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ پھر
مرست آئے تھے پھر ہم نے آپ کے ساتھ مخواری کی تھی انصار نے جوابا کہا۔ اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ پھر
مرست آئے تھے پھر ہم نے آپ کے ساتھ مخواری کی تھی انصار نے جوابا کہا۔ اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ پھر
میر شرفی فیڈ نے ارشاد فر مایا۔ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور ادنے سے بیں اورتم اپنے گھروں میں رسول خدا

ا۔ (راوی کہتے ہیں) آپ مَلِّنْظَیَّا نِے بنوعبدالا شہل کے حلیف عباد بن قش کوتقسیم شدہ چیزوں پرمقررفر مایا۔ تو (ان کے س) قبیلہ اسلم کا ایک نظا آ دمی آیا جس پر کوئی کیڑا نہیں تھا۔ اس نے آ کر کہا۔ مجھے ان جا دروں میں سے ایک جا در ببنا دو۔عباد نے جوابا کہا۔ بیتو مسلمانوں کے تقسیم شدہ جھے ہیں۔ اور میرے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ میں ان میں سے بچھے کچھ دوں۔ (یہ ن کر) اسلم قبیلہ کے دیگر (مسلمان) لوگوں نے کہا۔ ان میں سے اس کوایک جا دردے دو۔ پھراگر کسی نے اس کے بارے میں سے اس کوایک جا دردے دو۔ پھراگر کسی نے اس کے بارے میں سے اس کوایک جا دردے دو۔ پھراگر کسی نے اس کے بارے میں سے بیز تاریخ

و لے کر میلثو؟ انصار نے عرض کیا۔ کیوں نہیں! اس پر جناب نبی کریم مِلِفَظَةَ شِنے ارشاد فرمایا: دیگرلوگ تو اُو پر والا کیژامیں اور انصار

ے ساتھ کا کیڑا ہیں۔

ت کی تویہ ہماری تقسیم اور حصہ میں سے ہوگی۔عباد نے اس سائل کوایک چا در دے دی۔ رسول اللہ مُؤَفِظَةَ ہم کویہ بات پہنچ گئی تو پِمُؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خدشہ نہیں تھا۔عباد نے جواب دیایارسول اللہ مُؤْفِظَةَ ایس نے یہ عا دراس کونہیں دی پہاں تک کہاس کی قوم نے کہا کہا گرکسی نے اس کے بارے میں بات کی تووہ ہماری تقسیم اور حصوں میں ہے۔ كر لى جائے -آپ مِنْ الْفَصْحُ أِنْ فَعَر مایا - الله تعالی تمهیں بہتر بدلیدد ہے، الله تعالی تمہیں بہتر بدلید ہے۔

( ٣٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوَادِءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبيّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ النُّوبِ. (عبدالرزاق ٩٠٧٣)

(۳۸۰۵۲) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْنظِئے نے عثمان بن طلحہ کو کیٹرے کے بیچھیے ہے ( کعبہ کی ) جا

عطا کی )۔

( ٣٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا وَ١١

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَهْلَ مَكَّةً ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ خُلَفَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتُ بَنُو بَكُر خُلَفَاءَ قُرَيْش ، فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي صُلْحٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى

كتباب الهفازى

وَ ذَخَلَتْ بَنُو بَكُرٍ فِي صُلْحٍ قُرَيْشٍ ، فَكُانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ يَنِي بَكُرٍ قِتَالٌ ، فَأَمَذَتْهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلا وَطَعَامٍ ، وَظَلَّلُوا عَلَيْهِمْ ، فَطَهَرَتُ بَنُو بَكُر عَلَى خُزَاعَةَ ، وَقَتَلُوا فِيهِمْ ، فَخَافَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَكُونُوا .

نَقَضُواً ، فَقَالُوا لَابِي سُفْيَانَ :اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ.

فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ جَانَكُمْ أَبُو سُفْيَازَ

وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرِ ، فَقَالَ :يَا أَبَا بَكُرِ ، أَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوَ قَاا بَيْنَ قَوْمِكَ ، قَالَ :كَيْسَ الْأَمْرُ إِلَىَّ ، الْأَمْرُ إِلَى ، اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ :وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ :كَيْسَ مِنْ "

ظَلَّلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُمْ بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ ، أَنْ يَكُونُوا نَقَصُوا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ :الْأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بُنَّ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ نَحُوًّا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَنْقَضْتُمْ ؟ فَمَا كَانَ مِ جَدِيدًا فَأَبْلَاهُ اللَّهُ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدًا ، أَوْ مَتِينًا فَقَطَعَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَارٍ

عَشِيرَةٍ ، ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةً ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، هَلُ لَك فِي أَمْرٍ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ فَوْمِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَهُ مِمَّا ذَكَرَ لَأَبِي بَكُرِ ، فَقَالَتُ :لَيْسَ الْأَمْرُ إِلَى ، الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، ثُمَّ أَنَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِه قَالَ لَابِي بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَضَلَّ ، أَنْتَ سَيْدُ النَّاسِ ، فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحُ بَيْ

النَّاسِ، قَالَ : فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَقَالَ :قَدْ أَجْرَتُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض. ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا صَنَعَ ، فَقَالُوا :وَاللهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ ، وَاللهِ مَا أَنَيْتَ

بِحَرْبِ فَنَحْذَرَ ، وَلَا أَتَيْتَنَا بِصُلْحِ فَنَأْمَنَ ، ارْجِعُ. قَالَ:وَقَلِامَ وَافِلُ خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ ، وَدَعَا إِلَى النَّصْرَةِ

## وَأَنْشَدَهُ فِي ذَلِكَ شِعْرًا :

حِلْفَ أَبِياً وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا لَاهُمَّ إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا إِنَّ قُرَيْشًا أَخُلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَوَالِدًا كُنُتَ وَكُنَّا وَلَدًا وَجَعَلُوا لِي بِكَدَاءٍ رُضَّدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَك الْمُؤَكَّدَا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا وَزَعَمُتُ أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا نَتْلُو الْقُرْآنَ رُكَّعًا وَسُجَّدًا وَهُمُ أَتُوْنَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَهُمْ نَنْزِعُ يَدَّا فَانْصُرْ رَسُولَ اللهِ نَصْرًا أَعْتَدَا وَابْعَثْ جُنُودَ اللَّهِ تَأْتِي مَدَدًا فِي فَيْلُقِ كَالْبُحْرِ يُأْتِي مُزْبِدَا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَوَبَّدًا فِيهِمُ رَسُولُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا

قَالَ حَمَّادٌ : هَذَا الشُّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ أَيُّوبَ ، وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْحَاقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِ مَةً.

قَالَ : قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ :

رِجَالٌ يَنِي كُعْبٍ نُحَزَّ رِقَابُهَا أَتَانِي وَلَمُ أَشْهَدُ بِبَطْحَاءِ مَكَّة فَذَاكَ أُوَانُ الْحَرَّبِ شُدَّ عِصَابُهَا فَقَدُ صَرَّحَتُ صِرُفًا وأَعَصل نَابِهَا وَصَفُوانُ عُودٌ خُزَّ مِنْ وَدَقِ اسْتِهِ فَلَا تُخْزَعَنُ يَاابُنَ أَمٌّ مُجَالِدٍ سُهَيْلُ بْنَ عَمْرو حَوْبَهَا وَعِقَابَهَا فَيَا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ يَنَالَنَّ مَرَّةً قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَارْتَحَلُوا ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا مَرًّا ، قَالَ : وَجَاءَ أَبُو سُّفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرًّا لَيْلًا ، قَالَ :فَرَأَى الْعَسُكَرَ وَالنِّيرَانَ ، فَقَالَ :مَنُ هَؤُلَاءِ ؟ فَقِيلَ :هَذِهِ تَمِيمٌ ، مَحَّلَتُ بِلَادَهَا فَانْتَجَعَتْ بِلَادَكُمْ ، قَالَ :وَاللَّهِ ، لَهَؤُلَّاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ مِنَّى ، أَوْ قَالَ :مِثُلُ أَهْلِ مِنَّى ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : دُلُّونِي عَلَى الْعَبَّاسِ ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَرَ ، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفُيَانَ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ؟.

قَالَ أَيُّوبٌ : فَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَلِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقُبَّةِ فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ : إِخْرَ عَلَيْهَا ، أَمَّا وَاللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ خَارِجًا مِنَ الْقُبَّةِ مَا قُلْتَهَا أَبَدًا.

فَالَ :قَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

أُمُّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً.

فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارَ النَّاسُ لِطَهُورِهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَا أَبَا الْفَضْلِ ، مَا لِلنَّاسِ ؟ أُمِرُوا بِشَىءٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ

فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ طَاعَه

قَوْم حَمَعَهُمْ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَلَا فَارِسَ الْأَكَارِمَ ، وَلَا الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُون ، بِأَطُوعَ مِنْهُمْ لَهُ. قَالَ حَمَّادٌ :وَزَعَمَ يَزِيدُ بْنُ حَازِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ :يَا أَبَا الْفَصْلِ ، أَصْبَحَ ابْنُ أَحِيك وَاللهِ عَظِيمَ الْمُلْكِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، قَالَ : أَوْ ذَاكَ ، أَوْ ذَاكَ .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً.

قَالَ : قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاصَبَاحَ قُرَيْشِ ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لِي فَأَتَيْتُهُمْ ،

فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَمَّنتُهُمْ ، وَجَعَلْتَ لَأَبِي سُفَيَانَ شَيْئًا يُذُكُّرُ بِهِ ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ ، فَرَكِبَ بَغُلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْبَاءَ وَانْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُدُّوا عَلَىَّ أَبِي ، رُدُّوا عَلَىَّ أَبِى، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قُرَيْشٌ مَا فَعَلَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةِ بْنِ مَسْعُودٍ ، دَعَاهُمُ

إِلَى اللَّهِ فَقَتَلُوهُ ، أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا.

فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَلِمَ مَكَّةَ ، فَقَالَ :يَا أَهُلَ مَكَّةَ ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، قَدَ اسْتَبْطِنْتُمْ بأَشْهَبَ بَاذِل ، وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَبَعَثَ خَالِلًا بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُمُ الْعَبَّاسُ :هَذَا الزُّبَيْرُ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَهَذَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَل مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ ؟ وَخُزَاعَةُ الْمُجَدَّعَةُ الْأَنُوفِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَامَوْا بِشَيْءٍ مِنَ النَّبْلِ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ بَنِى بَكْرِ ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةً . مِقْيَسَ بْنَ صَبَابَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَرْحٍ ، وَابْنَ خَطلٍ ، وَسَارَةَ مَوْلَاةَ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ خَمَّادٌ :سَارَةُ ، فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ :قَالَ :فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، أَتَخْشُونَهُمْ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ

كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ فَالَ :خُزَاعَةُ ، ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ قَالَ :خُزَاعَةُ ، ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ :خُزَاعَةُ . ر مصنف ابن الی شیب مترجم (جدد ال) کی مصنف ابن الی شیب مترجم (جدد ال) کی مصنف ابن الی شیب مترجم (جدد ال) کی مصنف ابن الی می کنی اور قبیله نز اعد والے رسول الله مِرَّافِقَعَ فَحَمْ مِی مصنف کی اور قبیله نز اعد والے رسول (۲۸۰۵۷) حضرت عکر مدسے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِقَعَ فَحَمْ خَدِ اللهِ مِرَّافِقَعَ فَعْ خَدِ اللهِ مِرَّافِقَعَ فَعْ خَدِ اللهِ مِرَّافِقَعَ فَعْ خَدِ اللهِ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرَّافِقَعَ فَعْ خَدِ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرَّافِقَعَ فَعْ خَدِ اللهُ مَا اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ مِرْافِقُوقُ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ اللهُ مِرَافِقَالِ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ مِرَافِقَالُ اللهُ اللهُ مِرْافِقَالَ اللهُ اللهُ مِرْافِقَالُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

الله مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

سفیان ہےکہا۔ جاؤمحمہ کی طرف اورمعاہدہ کی تجدید کروالواورلوگوں میں صلح کروالو۔

۲۔ ابوسفیان چل پڑا یہاں تک کہ وہ مدینہ میں پہنچا تو رسول اللہ سَلِّفَظَةَ آنے ارشاد فرمایا۔ تحقیق تمہارے پاس ابوسفیان آرہا ہے اور عنظریب وہ اپنی حاجت (پوری کئے) بغیر والیس بلٹے گا۔ چنانچہ ابوسفیان، حضرت ابو بکر چھاٹئ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے ابو بکر چھاٹھ کو برقر ارر کھواور لوگوں کے درمیان صلح ہی رہنے دو۔ یا بیالفاظ کیے کہ .....اپی قوم کے درمیان صلح ہی رہنے دو۔ حضرت ابو بکر تواٹھ نے جواب دیا۔ بیمعاملہ میرے بس میں نہیں ہے بیتو اللہ اور اس کے رسول کے بس میں ہے۔ راوی کہتے ہیں: ابوسفیان نے جو با تیں حضرت ابو بکر جھاٹھ سے کہیں ان میں یہ بات بھی تھی کے۔ یہ بات نہیں ہے کہا کر کسی قوم نے دوسری

قوم کواسلحہ اور کھانے کے ذریعہ سے مدد کی ہواور ان پرسایہ کیا ہوتو وہ عہد کوتو ڑنے والے ہوں۔ حضرت ابو بکر جانٹونے جواب دیا۔ بیمعاملہ اللہ اور اس کے رسول مُعِرِّفَتُ کَجَبِّ کِبس میں ہے۔ ۳۔ پھر ابوسفیان حضرت عمر بن خطاب روائٹونے کے پاس آیا اور اُن سے بھی و لیی با تیں کہیں جیسی با تیں اس نے حضرت ابو بکر مختاف سے بھی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر روائٹونے نے اس سے بوچھا۔ کیا تم نے عہد تو ڑدیا ہے؟ پس اس بارے میں جوئی

بکر مؤاٹو ہے کہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر اٹاٹو نے اس سے بو چھا۔ کیاتم نے عہد تو ڑدیا ہے؟ پس اس بارے میں جونی
بات تھی اس کواللہ تعالی نے پُر انا کردیا ہے اور جومضبوط اور سخت بات تھی اس کواللہ تعالی نے تو ڑ ڈالا ہے۔ ابوسفیان کہتا ہے ہیں نے
اس دن کی طرح تو م کوئیس دیکھا؟ پھر ابوسفیان حضرت فاطمہ مؤی ہند تھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے فاطمہ مؤی ہند ابی کے
تم وہ کام کروگی جس میں تم اپنی قوم کی خوا تین کی سیادت کرو۔ پھر ابوسفیان نے ان سے بھی و لیی بات ذکر کی جیسی بات اس نے
حضرت ابو بکر جی ٹی ہے کہی تھی۔ حضرت فاطمہ مؤی ہند تھا نے جواب دیا۔ بیہ معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے (بلکہ) بیہ معاملہ تو اللہ اور
اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ پھر ابوسفیان ، حضرت علی جی ٹھڑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور و لی بات ہی کہی جیسی بات حضرت ابو بکر جی ٹھڑ ہے کہی تھی۔ حضرت علی جی ٹھڑ نے اس کو جواب دیا۔ میں نے آج کے دن (کے آدی) کی طرح کوئی گر او آدی نہیں دیکھا!

ابو بردی ہوئے ہیں ں۔ سرت ن دن ہوئے ہیں و بوب بریا۔ یں ہے ، ب سارت رس ہیں اور دن اور ان میں مرت رہ ، دن میں رہا تم تو لوگول کے سردار ہو پس تم معاہدہ کو برقر ارر کھواور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ابوسفیان نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور کہنے لگا تحقیق میں نے لوگوں میں ہے بعض کو بعض سے پناہ دے دی ہے۔ یہ سے نمید میں مصل میں میں سے سے میاس سے میسیدن میں بند سے بند ہوئے ہیں۔ نہ میں میں تھے تا ہوئے۔

س۔ پھرابوسفیان چل پڑا یہاں تک کہ وہ اہل مکہ کے پاس پنجپااور انہیں وہ بات بتلائی جواس نے سرانجام دی تھی۔ تو انہوں نے (آگے سے) کہا۔ خدا کی قتم! ہم نے آج کے دن (کے آ دمی) کی طرح کوئی قوم کانمائندہ نہیں دیکھا۔ بخدا! نہ تو تم جنگ کی خبر ہمارے پاس لائے ہوکہ ہم (اس سے) بچاؤ کریں اور نہ ہی تم ہمارے پاس صلح کی خبر لے کرآئے ہوکہ ہم مامون ہوجا کیں۔ (للہذا)

تم واپس حاؤ \_

راون کہتے ہیں: (اتنے میں) قبیلہ خزاعہ کانمائندہ وفدرسول الله مَلِّفِظَةً کی خدمت میں پہنچ گیا اوراس نے آپ مِلِّفظَةً

کوشرکین مکہ کے سے کی خبر سنائی اور آپ شِائِفَتَوَقِقَ کو مدد کے لئے بلایا اور اس بات کواس نے ان شعروں میں بیان کیا۔

اے اللہ! محمد کوایے اور ان کے آباء کا پرانا عبدیا دولاتا ہوں۔  $(\overline{1})$ 

اور (بدبات که) آپ والد میں اور ہم بیٹے ہیں۔ بلا شبقریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔  $(\bar{\mathbf{E}})$ 

اورانبول نے آپ کے پختہ عبد کوتو ڑ ڈالا ہاورانبول نے ہمارے لئے مقما کداء میں گھات لگایا ہے۔ **(P)** 

اورانہوں نے یہ مجھ ہے کہ میں کسی کو (مدد کے لئے ) نہیں بلاؤں گا۔ حالا تکہ وہ لوگ تو تعداد میں تھوڑ ہے اور ذلیل میں۔ (P)

وہ لوگ ہم پرمقام ونیر میں صبح کو حمله آور ہوئے جبکہ ہم رکوع اور بحدہ کی حالت میں قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ **(3)** 

تم نے اسلام قبول کیا ہے اورا پناہاتھ والین نہیں کھینچا۔ پس ۔۔۔۔اے اللہ کے رسول ۔۔۔۔خوب سخت مدد کیجئے۔  $(\tilde{1})$ 

اورآ پاللہ کے نشرول کو ابحاری لیں بیآ پ کے پاس مدد کیلئے ایسے سمندروں کی طرح آئیں گے جوجھا گ مارر باہو۔

اوران میں اللہ کے رسول بھی ہوں جن کی تلوار نیام نے باہر ہو۔ کہ اگر وہ آپ مِلِنْفِیْفَةِ کی ذات کونقصان پہنچانا جا میں تو آپ کاچېره غضب کی وجہ سے تمتمانے گئے۔

حمادراوی کہتے ہیں۔ان اشعار میں سے بعض حضرت ابوب بایٹید ( کی روایت ) سے ہیں اور بعض دیگراشعار حضرت

یزید بن حازم باشینے (کی روایت) سے میں اوران میں ہے اکثر اشعار محمد بن ایخق (کی روایت) ہے ہیں۔ پھرراوی ووہارہ ایوب كَ مُكْرِمه سے روایت كی طرف لوئے۔

اورفرہ یا:حضرت حسان بن ثابت فزانٹونے نے شعر کیے۔

'' مجھے افسوس ہے کہ ہم مکہ کی وادی میں بنوکعب کے ان لوگوں کی مدونہ کر سکے جن کی گردنیں کا ٹی جارہی تھیں مفوان اس

بوز ھےاونٹ کی مانند ہے جس کی سرین کے سوراخ 'وکشادہ کیا گیاہو، پس بیتو جنگ کاو**قت تھا جس میں جنگ کوخو ہے بھڑ کایا گیا تھ**ا، اے ام مجالد کے بیٹے! جب جنگ کا میدان گرم ہو جائے اورلڑا کی اپنی تیزی دکھانے لگے تو ہم سے مامون ہو کے نہ بیٹھ جا، کاش

میر ا شعار، میرے نیز کی نوک اور میرے نیزے کی سز اسہیل بن عمر وکو جا پہنچتی۔''

راوی کہتے ہیں۔ چررسول اللہ بھنے نے کوچ کرنے کا تھم ارشاد فرمایا تولوگوں نے کوچ کرلیا اور روانہ ہو کرچل دیے

یبال ُٹک کے صحابہ ٹذکٹنٹا مقام مرانظبر ان میں اترے۔راوی کہتے ہیں: ابوسفیان (تجھی) آ رہاتھا یبال تک کہ وہ بھی رات کے وقت مقام مرانظہر ان میں اتر ا۔راوی کہتے ہیں:اس نے نشکراورآ گ کود یکھاتو پو چھنے لگا۔ بیکون لوگ ہیں؟ کسی نے (جواباً) کہا یہ

بوتمیم میں ان کے علاقوں میں خشک سالی آگئی ہے اور بیتمہارے علاقوں میں گز ربسر کے لئے آئے میں ۔ ابوسفیان نے کہا۔ بخدا! بید

مسنف این انی شید سرجم (جلداا) کی است کام مین ایل منی کے مثل میں۔ پھر جب اس کواس بات کاعلم ہوا کہ یہ نبی کر یم مِنْزِ فَضِیَّا فِی ( کالشکر )

۔ تو اس نے کہا۔ حضرت عباس وٹائٹو کی طرف میری راہ نمائی کرو۔ چنانچہ یہ حضرت عباس وٹاٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ب وقت رسول اللّٰہ مَیۡوَائِنےﷺ اپنے قبہ میں تشریف فر ماتھے۔ آپ مِیۡوَائِنِھُیۡعَ آ نے ابوسفیان سے کہا۔ اے ابوسفیان!اسلام لے آؤ۔ سلامتی

اؤ گے۔اس نے آگے سے جواب دیا۔ میں لات اورعزی کا کیا کروں گا؟ راوی ابوب کہتے ہیں کہ مجھے ابوالخلیل نے بیروایت سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کی کہ حضرت عمر مزاغ بن خطاب نے سفیان سے کہا: حضرت عمر جانغ قبہ سے باہر تھے اور ان کی گردن میں تلوارتھی ۔اس پرلید کر دے۔ ہاں بخدا! اگرتم قبہ سے باہ

راوی کہتے ہیں۔ابوسفیان نے پوچھا۔ بیکون مخص ہے؟ صی بہکرام ٹیڈائنڈ نے جواب دیا بیٹمر بن خطاب ڈیٹو ہے۔ پھرراوی حضرت ابوب کی عکر مدے روایت کی طرف متوجہ ہوئے۔ محمد میں نامید مناب مقبل کی مدروں میں میں میں مناب میں میں ایک میں میں اس میں میں مصرف کی مدروں

رد کھ کر) ابوسفیان نے کہا۔ میں نے آج کے دن (کی اطاعت) سے بڑھ کرکسی قوم کی شروع سے آخر تک ،ساری جماعت کی اطاعت نہیں دیکھی۔ نہ تو فارس کے معززین کی اور نہ ہی مقتدر روم کی۔ کہ وہ آپ مِنْ الفظ عَتْ سے زیادہ مطبع ہوں۔ حمادراوی کہتے ہیں: یزید بن عازم حفرت عمر مدسے بیروایت بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان نے کہا۔ اے ابوالفضل! خدا تم المجتمع القراری کہتے ہیں: حضرت عمرس نٹا تھونے نے ابوسفیان سے کہا۔ یہ باوشاہت نہیں تھا جہا تھوں کہتے ہیں: حضرت عمرس نٹا تھونے نے ابوسفیان سے کہا۔ یہ باوشاہت نہیں

بلکہ بیتو نبوت ہے۔ ابوسفیان نے کہا: ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ ۔ پھر را دی عکر مہ کے واسطہ سے ابوب کی طرف لوٹے اور کہا۔ ابوسفیان نے کہا۔ قریش کی صبح کیسی ہے؟ را وی کہتے ہیں:

۔ پھررادی عکرمہ کے واسط سے ابوب کی طرف لوئے اور کہا۔ ابوسفیان نے کہا۔ قریش کی صبح کیسی ہے؟ راوی کیتے ہیں: رت عباس جھنٹو نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَلِقَظَیَّۃً اگر آپ جھے اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں دعوت دوں اور انہیں امن دے دوں۔ آپ ابوسفیان کے لئے کوئی الیمی چیز مقرر فرما دیں۔ جس سے ان کو یاد کیا جائے۔ چنانچے حضرت

ُی نظافو چل پڑے اور آپ مِنْرِ النَّفِیَّةِ کے کالے سفید بالوں والی پیشانی کے نچر پرسوار ہوکر چل پڑے۔رسول الله مِنْرِ النَّهِ مِنْرِ اللهِ عَلَيْرِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي السينة على المستقد الم

ہے۔ مجھےاس بات کا خوف ہے کہ قریش ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جوقبیلہ ثقیف نے عروہ بن مسعود جاپٹیز کے ساتھ کیا ، که انہوں نے تو ثقیف والوں کواللہ کی طرف وعوت دی اورانہوں نے عروہ «کاٹونہ کوتل کر دیا۔خبردار! بخد ااگر وہ لوگ ھ

عباس تناشخه كےخلاف كھڑ ہے ہوئے تو ميں انہيں آگ ميں جلا دوں گا۔

۱۳۰ پس حضرت عباس جناثیہ (وہاں ہے) چلے بیباں تک کہ مکہ میں پنچ گئے اور فرمایا: اے مکہ والو! اسلام لے آؤ،سلامتی

تھا اور حضرت خالدین الولید مٹاٹیو کو مکہ کے نیلے حصہ کی طرف روانہ فر مایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس ڈاٹیو نے ان لوگوں سے کہا

مکہ کے بالائی حصہ سے زبیر آ رہے ہیں اور مکہ کے تحانی حصہ سے حضرت خالد بن الولید بناٹھ آ رہے ہیں۔اور خالد کے بارے

جانے ہوکہ خالد، کون خالد؟ اورخز اعد قبیلہ جن کے ناک کٹے ہوئے ہیں۔ پھرآپ بڑاٹٹو سے فرمایا: جوکوئی اپنااسلحہ ڈال دے گاوہ یا لے گا پھر (اس کے بعد ) جناب نبی اکرم مُؤَفِّئَ ﴿ تَشْرِيفِ لائے تو خالفين نے تھوڑی می تیراندازی کی۔

(لیکن) پھررسول الله مُنِرَفِظَةَ کوان (مخالفین) پر غلبه حاصل ہو گیا تو آپ مِزَفِظَةَ فِرِ نِهِ مَام لوگوں کوامن دے و

سوائے خزاعداور بنو بکر کے۔ پھرراوی نے جارنام ذکر فرمائے۔مقیس بن صبابة ،عبدالله بن انی سرح ، ابن خطل ، بی ہاشم کی لا ساره، حماد راوی کہتے ہیں: حدیث الوب میں'' سارہ'' کاؤکر ہے اور اس کے سوادیگر حدیثوں میں ہے۔ راوی کہتے ہیں:

خزاعہ نے آ دھادن لڑائی کی۔اوراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ (ترجمہ)۔ کیاتم ان لوگوں ہے جنگ نہیں کرو گے جنہ نے اپنی قسموں کوتو ژا اور رسول کو ( وطن ہے ) نکالنے کا ارادہ کیا اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف ( چھیڑ چھاڑ کر

میں) پہلی کی۔کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ (اگراپیا ہے) تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہتم اس ہے ڈرو،ا ٹرتم مؤ

ہو۔ ان سے جنگ کروتا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ہے ان کوسز ا دلوائے ، انہیں رسوا کرے ، ان کے خلاف تمہاری مد د کر ۔ مومنوں کے دل تھنڈے کردے (راوی کہتے ہی)اس ہے خزاعہ مراد ہیں)اوران کے دل کی کڑھن دور کردے (مراد خزا

اورجس کی جائے تو بہ قبول کرے (خزاعہ )

( ٣٨٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا بَيْنَ وَالْمَدِينَةِ ، فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ نُخْزَاعَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ : كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ لَقَدُ رَعَدَتُ هَذِهِ السَّحَابَةُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبِ ؟ فَقَالَ الْخُزَاعِيُّ :لَقَدُ فَصَلَتُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبِ ، ثُمَّ أَخُ إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِلَى خُزَاعَةَ ، وَكَتَبْتُهَا يَوْمَيْذٍ ، كَانَ فِيهَا : بِسُمُّ اللهِ الرَّ '

الرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُدَيْلٍ ، وَبُسْرٍ ، وَسَرَوَاتِ يَنِى عَمْرٍو ، أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ ، الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ : فَإِنِّى لَمْ آثَهُم بَالِلَكُمْ ، وَلَمْ أَضَعْ فِي جَنْبِكُمْ ، أَكْرَمَ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَىَّ أَنْتُمُ ، وَٱقْرَبَهُ رَحِمًا ، وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيّبِينَ ، وَإِنّى قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِ

هِ مَنْ ابْنَ الْبُشِيمِ رَجُم (جُداا) ﴾ ﴿ اللهِ عَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ ، إِلَّا مُعْتَمِرًا ، أَوْ حَاجًا ، وَإِنِّى لَمْ أَضَعُ فِيكُمْ إِنْ مِعْتَمِرًا ، أَوْ حَاجًا ، وَإِنِّى لَمْ أَضَعُ فِيكُمْ إِنْ

سَلِمُتُمْ ، وَإِنَّكُمْ غَيْرٌ خَانِفِينَ مِنْ قِبَلِى ، وَلَا مُحْصَرِينَ. أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدُ أَسُلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ ، وَابْنُ هَوْذَةَ ، وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَخَذَ لِمَنْ تَبِعَهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ فِى الْحَلالِ وَالْحَرَامِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمْ ، وَلِيُحْيَكُمْ رَبُّكُمْ.

رَيْتَ يَامَ رَبِّ مِنْ الزُّهُورِيِّ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ خُزَاعَةُ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِى ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ يَوْمَنِذٍ نُزُولٌ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَمَكَّةَ ، وَلَمْ يُسُلِمُوا حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ كَانُوا حُلَفَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۵۰) حفرت ذکریا بن انی زائدہ سے روایت ہے کہ میں ابواسحاق کے ساتھ مکداور مدینہ کے درمیان تھا۔تو بنوخزاعہ کا ایک

آدی ہمارے پاس آیا۔ابواسحاق نے اس ہے کہا۔رسول اللہ مُؤْفِظُۃ نے یہ بات کیے فرمائی تھی۔ کہ تحقیق ہے بدلی بی کعب کی مدد کے لئے کڑک رہی ہے؟ تو اس فزائی آدمی نے جواب دیا۔ تحقیق اس بدلی نے فیصلہ کر دیا تھا بنوکعب کی مدد کا۔پھراس فزائی نے ہمیں ایک خط نکال کر دکھایا جورسول اللہ مُؤُفِظُۃ کی طرف ہے فزاعہ کی طرف تھا۔اور میں نے اس خط کواسی دن لکھا۔اس میں لکھا تھا۔'' اللہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں جو ہوا مہر بان اور نہایت رخم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ مُؤفِفَۃ کی طرف ہے بدیل، ہر اور سروات بی عمر وکی طرف ہے۔ پس ہے شک میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ ہمرال اس کے بعد، میں نے تمہارا عہد نہیں تو زا اور نہ ہی میں نے تمہاری زمین کومباح کیا ہے۔اور اہل تہا مدمیں سے میر ہال سب سے زیادہ تم لوگ معزز ہو۔اور سب سے زیادہ قربی رشتہ دار ہو۔اور (اسی طرح) وہ لوگ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے سب سے زیادہ تم میں نے تمہاری اتباع کی ہے دیا ہوں ہے جو میں نے اپنے لئے دین بنونہ ہم ہونے ہرہ وغیرہ)۔اور میں نے تم میں سے جمرت کرنے والوں کے لئے بھی وہی بیان باندھا ہے جو میں نے اپنے لئے باندھا ہے۔اور اگر (تم میں ہے) کوئی این زمین سے (اسی طرح) جمرت کرے کہ وہاں سکونت ندر کھ گر جج اور عمرہ کے لئے۔ باندھا ہے۔اور اگر جج اور عمرہ کے لئے۔

اگرتم سلامتی قبول کرلوتو میں تمہارے بارے میں کوئی تکمنہیں دول گا۔اورتم لوگ میری طرف سے نہ خا نف ہواور نہ محصور۔ ۲۔ اما بعد! پس بلا شبہ علقمہ بن غلاشہ اور ابن ہوزہ نے اسلام قبول کرلیا اور انہوں نے اپنے تابع ..... عکر مہ سے ہمراد ہجرت کی ہے۔اوران کے لئے بھی اس نے وہی کچھ بیان باندھاہے جواس نے اپنے لیے باندھاہے۔اورہم میں سے بعض بعض

کے حکم میں ہے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے ۔ اور بخدامیں نے تہمین نہیں جھٹلایا اور پس تمہار اپر وردگار تہمیں حیات دے۔ سور راوی بیان کرتے ہیں: مجھے زہری ہے یہ بات پنچی کہ آپ مِنْزِفْتِهَ فِحَ فِر مایا۔ بیلوگ فزاعہ کے ہیں۔ اور یہ میرے اہل

میں سے ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِزَافِیَجَ نے ان کی طرف خطاتح ریفر مایا۔ بیلوگ اس وقت عرفات اور مکہ کے درمیان پڑاؤ کئے ہوئے تتے۔اور یہلوگ جناب نی کریم مِیلِّافِیْجَ کے حلیف تتے۔ ( ٣٨.٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ يَنِي بَكُرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى رَسَلُوْ الْعُصْرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ مِنَ الْعَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ يَنِي بَكُرٍ فَقَتَلَهُ

بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِى الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِنُدُّولِ الْجَاهِلِيَّةِ. (احمد ٢٠٧)

مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرِّمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرٌ قَاتِيلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. (احمد ٢٠٧) (٣٨٠٥٩) حضرت عمره بن شعيب اين والدسے اينے واواکی روايت نقل کرتے ہیں کہ نبی کريم مَرَانَ عَيَّا فِي نَعْ مَدوالے دن

ارشاد قرمایا ۔ سوائے تزاعہ کے بنوبلر سے (بقیہ لوک) اسلحہ روک لو۔ اور آپ مِلِقَظَةِ نے خزاعہ لوا جازت دی یہاں تک کہ انہوں نے نماز عصر پڑھ لی چرآپ مِلِقظَةِ نے انہیں حکم دیا۔ تم (بھی) اسلحہ روک لو۔ اس کے بعدا کے دن بنو خزاعہ کا ایک آدی بنو بکر کے ایک آدی بنو بکر کے ایک آدی سے طاتو اس نے بنو بکر کے آدی کومز دلفہ میں قبل کردیا۔ یہ بات رسول القد مَلِقظَةَ کَمِینِی تو آپ مِلِقظَةَ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والاشخص وہ ہے جو (کسی کو) حرم میں قبل کرے اور (وہ)

جواپے قاتل کے علاوہ (کسی کو )قتل کرڈالےاور (وہ) جو جاہلیت کے انتقام میں قتل کرے۔ ( ۲۸۰۶ ) حَدَّثُنَا شَکَامَةُ مُنْ سُوَّار ، فَالَ زحِدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ مُنْ مُسْلِم ، عَنْ أَر النَّيْ

( ٣٨-٦٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَفِى الْبَيْتِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا ، تُغْبَدُ مِنْ دُون اللهِ ،

قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّتُ كُلُّهَا لِوُجُوهِهَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ثُمَّ دَخَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَيْنِ ، فَرَأَى فِيهِ تِمْثَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَدْ جَعَلُوا فِي يَهِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْلَامَ يَسْتَقُسهُ بِهَا ، فَقَالَ

فَرَأَى فِيهِ تِمْثَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَدْ جَعَلُوا فِى يَلِدِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزُلَامَ يَسْتَقُسِمُ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَاتَلَهُمَ اللَّهُ ، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَقُسِمُ بِالْأَزُلَامِ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَعْفَرَانِ ، فَلَطَّخَهُ بِتِلْكَ التَّمَاثِيلِ.

پھررسول الله مَلِّنَظَیَّمَ نَے ان بنوں کے بارے میں تھم فر مایا تو تمام بنوں کواوند ھے منہ گرادیا گیا۔ پھررسول الله مِلَّنَظِیَّمَ نَے ارشاد فر مایا جق آن پہنچااور باطل مث گیا اور یقینا باطل ایسی ہی چیز ہے جو مننے والی ہے۔ پھررسول الله مِلْنَظَیَّمَ بیت الله کے اندرداخل ہوئے اور آپ مِلِّنظَیَّمَ نَے بیت الله میں حضرت ابراہیم علائِلاً اور آپ مِلِنظَیَّمَ نَے بیت الله میں حضرت ابراہیم علائِلاً اور آپ مِلِنظَا اور اسحاق علائِلاً کی (طرف منسوب) تصویریں دیکھیں اس حال میں کدان کے ہاتھوں میں مشرکین نے تیروں (کی آمکمیل علائِلاً) اور اسحاق علائِلاً کی (طرف منسوب) تصویریں دیکھیں اس حال میں کدان کے ہاتھوں میں مشرکین نے تیروں (کی

۳۰ کی ملیطا اورا میں ملیبطا کی رسرت مسوب) حسوری دید ین اس حال کی کدان کے ہاسوں میں سریان کے بیروں ( می تصویر) بنائی ہوئی تھی جن کے ذریعہ سے قسمت آ زمائی کی جاتی تھی ۔ تو نبی کریم مُؤِنظَةَ فِنْ اید منظرد کھی کر )ارشادفر مایا:اللہ تعالی ان (مشركين) كو ہلاك كرے، ابراجيم عَالِيَّلاً تو تيرول سے قسمت آ زمائى نہيں كرتے تھے۔ پھر جناب نبي كريم مِيَّالِيْفَعَ أَن زعفران منگوايا اوراس كے ذريعية پِيئِلِفَظَيْحَ فِي ان تصاوير كُومْخ فر ماديا۔

( ٣٨.٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَحَوْلَ الْكُفُّبَةِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًّا ، فَجَعَلَ يَطُعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ ، وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

(بخاری ۲۳۷۸ مسلم ۱۳۰۸)

ربعاری ۱۳۸۰) حضرت عبدالله سے روایت ہے کہ نی کریم مَلِّاتَ اَنْ کَا کَم مِلْ اَلْتَ کَا کَم مِلْ اللّهِ عَلَى اللّه کار مَلْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم حَتّى اَتَى بِي الْكَفْبَة ، فَقَالَ : الْجِلْسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم حَتّى اَتَى بِي الْكَفْبَة ، فَقَالَ : الْجُلِلْ مَ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم حَتّى اَتَى بِي الْكَفْبَة ، فَقَالَ : الْجُلِلْ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكَفْبَة ،

بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَتَى بِي الْكُعُبَةَ ، فَقَالَ : الْجَلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنبِ الْكُعُبَةِ ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَى ، ثُمَّ قَالَ لِى : انْهَضْ بِي ، فَنَهَضْتُ بِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِى تَحْتَهُ ، قَالَ : الْجَلِسُ ، فَجَلَسْتُ فَنَزَلَ عَنّى ، وَجَلَسَ لِى ، فَقَالَ : يَا عَلِينٌ ، اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَهِ ، ثُمَّ نَهُضَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهَضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِّي لَوُ فَصَعِدُتُ عَلَى الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهُضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِي لَوُ شَعْفِي نَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهُضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِي لَوُ شَيْعِينُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنّمَهُمُ الْأَكُبُرِ ، صَنّمِ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ ، وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ لِى عَنْمَهُمُ الْأَكْبَرِ ، صَنّمِ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ ، وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ لِى عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِلَيْهُ وَالْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَوْلُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْ عَلَيْهُ وَسُلُو عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ الْعَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّم

ﷺ ۔ ان میں اس میں مصرف میں مصطبق میں مصطبق کے مسلم میں میں مصرف مصطبق کر چلے یہاں تک کہ آپ مِنْ اَنْ اَنْ اَنْ مُنْ اَللّٰهِ مِنْ اَنْ اَنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنْ اَنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنْ اَنْدُ مِنْ اِنْدُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيلِيْلِيْعِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

میں پنچ اور پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں کعبہ کی ایک جانب بیٹھ گیا اور رسول اللہ مُؤَنِفِظَةَ میرے کندھوں پرسوار ہوئے اور پھر مجھے فرمایا۔ مجھے لے کر اُوپر اٹھو۔ میں آپ مُؤَنِفِظَةَ کولے کر اُوپر اٹھالیکن (جب) آپ نِٹِفظَفَۃُ کو اٹھا کر کھڑے ہوئے میں کمزوری دیکھی تو پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں نیچے بیٹھ گیا اور آپ مِلِفظَفَۃُ میرے اوپرے اُمّر کئے پھر آپ مِلِفظِفۃُ میرے لئے بیٹھ گئے اور

ر ما رہ روب کی ایم رے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ پس میں آپ مِرَالْتَقَائِمَ کے کندھوں پر سوار ہوگیا پھر جناب نبی کریم مِرَافِقَائِمَ بحصے لے کر اُو پر کی طرّف بلند ہوئے۔ جب آپ مِرَافِقَائِمَ بحصے لے کراُو پر اٹھے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر میں چاہوں تو میں آسان افق کو بھی ہاتھ

اوپری طرف بلند ہوئے۔ جب آپ مرافظ ہے سے لے کراوپرانظے تو بھے بید حیال ہوا کہ اگریس جا ہوں تو یک اسمان اس تو بی ہاتھ میں لاسکتا ہوں پھر میں کعبہ کی حبیت پر چڑھ گیا اور رسول اللہ مِرَّوْفِقِعَ آیک طرف ہٹ گئے اور مجھے ارشاد فر مایا۔ (اوپر موجود) بتوں میں سے سب سے بڑے بت کوجو کہ قریش ہے نیچے بھینک دو۔اوروہ بت تا بنے کا تھااورلو ہے کی کیلوں کے ساتھ حجت پر گاڑھا ہوا تھا۔ تو مجھے رسول اللہ مَزَّفِظَةَ فَرِحَكُم فرمایا: اس کو ہلاؤ۔ چنانچے میں نے اس کو ہلانا شروع کیا اور آپ مِزَفِظَةَ مجھے فرماتے جا رہے تھے۔اور ہلاؤ،اور ہلاؤ۔ پس میں اس کو ہلاتار ہایہاں تک کہوہ بت میرے قابو میں آگیا۔ آپ مِزَفِظَةَ فِرْ نے ارشاد فرمایا۔اس کو نیچے بھینک دو۔ چنانچے میں نے اس بت کو نیچے بھینک دیا اور پھر میں (خود بھی) نیچے اُتر آیا۔

( ٣٨.٦٣ ) حَدَّثَنَّا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبٌ، عَنْ عِكْرِمَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِهَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصُورُةٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي الْبَيْتِ، وَفِي أَيْدِيهِمَا الْقِدِاحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِدِاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُّ، ثُمَّ أَمْرَ بِثُوْبٍ فَبُلَّ وَمَحَى يهِ صُورَهُمَا.

(۳۸۰ ۱۳) حضرت عمر مدیمان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَلِفَظِیَّا فَتْحَ مَلہ کے دن تشریف لائے ۔ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم مَلِفظِیَّا فِتْحَ مَلہ کے دن تشریف لائے ۔ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم مَلِلِنَا اور تیروں کو رہے میں کہ مِیم مِلِفظِیَّا فِی تیروں کے ذریعہ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ مِلِفظِیَّا اور تیروں کا (آپس میں) کیا جوڑ ہے؟ بخدا! حضرت ابراہیم مَلِلِنَا اللہ نے بھی تیروں کے ذریعہ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ مِلِفظِیْ نے کپڑا لانے کا حکم دیا اور اس کور کرکے ان حضرات کی تصاویر کومٹا دیا گیا۔

( ٣٨.٦٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْأَنْصَابُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، فَجَعَلَ يُكَفؤهَا لِوُجُوهِهَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ فَلَا أَلَا إِنَّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَةً حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَةً حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ فَقَالَ : إِلَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلاَّ الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلَا الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلاَّ الإِذْخِرَ ، إِلَا الإِذْخِرَ ، إِلَا الإِذْخِرَ ، إِلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِللهَ الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلا الْقِيمَامِينَا وَقُورِينَا ، فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِللهَ الْمِيمَامِينَا وَقُورُونَا ، فَقَالَ : إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِللهَ الإِذْخِرَ ، إِللهَ الإِذْخِرَ ، إِللهَ الْمِنْ الْمُؤْمِلَ الْمَامِي الْمُؤْمِلَ الْمَامِلَ الْمَامِلَ الْمَامِلَ الْمَامِلَ الْمَامِ الْمَامِلَ الْمِلْمِ الْمُؤْمِلَ الْمَامِلَ الْمَامِلُ الْمِلْمُ الْمَامِلُ الْمَلْمُ الْمَامِلُولُ الْمِلْمُ الْمَامِلَ الْمِلْمُ اللّهِ مُنْ اللّهُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمِلْمَ الْمِلْمُ اللهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ

(۳۸۰۲۳) حضرت جاہد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُرِّاتِ فَتَح کہ کے دن تشریف لائے تو رکن اور مقام کے درمیان بت پڑے ہوئے ہوئے تھے۔ پس آپ مَرِّاتِ فَقَاعَ فَان بتوں کو اوند سے منہ گرا دیا۔ اور پھر رسول اللہ مُرِّفَظَ فَقَامِ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو ارشا وفر مایا۔ ' خبر دار! کمہ قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لئے حرم (محترم) ہے۔ مجھ سے پہنے بھی یہ خطہ کس کے لئے حلال نہیں ہوا تھا۔ اور نہی میرے بعد یہ خطہ کس کے لئے حلال ہوگا۔ ہاں آئی بات ہے کہ میرے لئے اس مقام کو دن کے پھے حصہ کے لیے حلال کردیا گیا ہے۔ اس علاقہ (کمہ) کی گھاس کو نہیں کا ٹا جائے گا اور اس کے شکار کو بدکایا نہیں جائے گا اور نہی اس کے درختوں کو کا ٹا جائے گا اللہ یہ کہ اس لقط کی تعریف کرنے کا ارادہ ہو۔ '' (یہ بات س کر) حضر سے جائے گا۔ اور نہی اس میں گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا اللہ یہ کہ اس لقط کی تعریف کرنے کا ارادہ ہو۔ '' (یہ بات س کر) حضر سے عباس جائے گا۔ اور خوض کیا۔ یا رسول اللہ یَرِ فَانِیکُھُ اَ اوْخ (گھاس کی تشم) کو مشتیٰ کرد بجئے ہمارے لو ہاروں، گھروں اور قبروں میں استعال کے لیے۔ نبی کریم مَرِیَّ فَانِیکُھُ نِی جو اب میں ارشاوفر مایا۔ ہاں او فرمشنیٰ ہے۔ ہاں او فرمشنیٰ ہے۔ ہاں او فرمشنیٰ ہے۔

( ٢٨.٦٥) حَدَثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبْسَ مَعْنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ صُورَةً ، فَاتَمْ وَيَعُولُ : عَنَا أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ صُورَةً ، فَاتَمْ اللَّهُ قُومًا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخُلُقُونَ. فَأَمْرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يَضُوبُ بِلْكَ الصَّورَةَ وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ قُومًا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخُلُقُونَ. (٣٨٠٦٥) حضرت اسامد بن زيد سے روایت ہے کہ میں نبی کریم مُرافِقَقَةً کے ہمراہ بیت الله میں داخل ہوا۔ تو آپ مِرَافِقَةً نَے بُحَدَ عَمْ فَر ایا اور میں آپ مِرَافِقَةً کے پاس ایک ذول پانی کے کر حاضر ہوا۔ آپ مُرَافِقَةً نَے اُن تَصُورِوں پر پانی مارنا شروع فرمایا۔ اورادیشا دفر مایا۔ الله پاک اس قوم کو ہلاک فرمائے جوان چیزول کی تصویر بناتی ہے جس کودہ پیدائیں کرتی۔ بناتی ہے جس کودہ پیدائیں کرتی۔

( ٣٨.٦٦ ) حَلَّتَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بَرُصَاءَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ :لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(احمد ۱۳۳۲ طبرانی ۳۳۳۵)

(٣٨٠٦١) حضرت حارث بن ما لک بن برصاء سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَثَرِ اَفْظَافِی اِنْ مَدوالے دن ارشاد فر مایا۔ آج کے بعد قیامت کے دن تک ( کمدیس) لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔

( ٣٠..٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَبِٰدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، عنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُفْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا.

(٣٨٠٦٤) حفرت عبدالله بن مطيع ، اپن والدے روايت بيان كرتے ہيں كدر سول الله مَالِّنظَةَ فَ ارشاد فر مايا۔ آج كدن كے بعد بميشہ كے لئے (يكم ہے كہ) كوئى قريشى قيدكر كے آنہيں كيا جائے گا۔

( ٣٨.٦٨ ) حَذَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ :زَعَمَ السُّذِّئُ ، عَنُ مُصُعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، أَمَّنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ :اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ :عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بْنَ صُبَابَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ.

فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلِ فَأَدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارٌ ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا ، وَكَانَ أَشَّبُ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَذُرَكُهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ.

وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتُهُمْ عَاصِفٌ ، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ لَأَهُلِ السَّفِينَةِ : أَخُلِصُوا ، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِى عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ :وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ يُنْجِينِى فِى الْبَحْرِ إِلَّا الإِخْلَاصُ مَا يُنْجِينِى فِى الْبَرِّ غَيْرُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتنِى مِمَّا أَنَا فِيهِ ، أَنْ آتِى مُحَمَّدًا حَتَّى أَضَعَ يَدَى فِى يَدِهِ ، فَلْأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا ، قَالَ : فَجَاءَ فَأَسْلَمَ.

وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعُدِ بْنِ أَبِى سَرْحِ فَإِنَّهُ احْتَبَأَ عَنْدَ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعُ عَبْدَ اللهِ ،

قَالَ :فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْتِ يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالُوا : وَمَا يُدُرِينَا يَا

َ كَانَ قِيكُمْ رَجُنَ رَسِيدٌ يُقُومُ إِنِي هَذَا حَيْثُ رَارِي كَفَقَتْ يَذِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيقَتْلُهُ ؟ فَالُوا : وَمَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، أَلَا أَوْمَأْت إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنِ.

(حاکم ۵۳- ابو یعلی ۵۵۳)

ر ۲۸۰ ۲۸) حضرت مصعب بن سعد، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب فتح کمدکا دن تھا تو جناب نبی کریم مُرَفِظَ نے تمام لوگوں کوامن دے دیا سوائے چار مر داور دوعور توں کے ، اور ارشا دفر مایا: تم لوگ ان کواگر چہ کعبہ کے پر دوں میں بھی لپٹا ہوا یا دَان کو تب بھی قبل کرڈ الو۔ (وہ بیلوگ تھے ) عکر مد بن الی جہل ، عبد اللہ بن خطل ، مقیس بن صابہ ، عبد اللہ بن ابی سرح ، پھر عبد اللہ بن خطل کوتو اس حالت میں پایا گیا کہ وہ (واقعۃ ) کعبہ کے پر دوں میں لپٹا ہوا تھا۔ تو اس کی طرف حضرت سعید بن تُریث اور عمار (دونوں) لیکے لیکن حضرت سعید ، حضرت عمار جوائی ہے آگے بوجہ گئے اور بیسعید ، عمار سے زیادہ جوان تھے۔ اور انہوں نے ابن خطل کوتل کر

دیا۔اور مقیس بن صُبابہ کولوگوں نے بازار میں پالیا اور اس کو (وہیں) قتل کر دیا اور رہا عکر مدہ تو سمندر میں (کشی پر) سوار ہوا تو ان (کشتی والوں) کو تیز آندھی نے آلیا۔ چنانچ کشتی والوں نے سواروں سے کہنا شروع کیا۔ (خدا کو) خالص طریقہ سے پکارو، کیونکہ تمہارے معبودان (باطلہ) یبال پر تمہیں کی شک کا فاکدہ نہیں دیں گے۔عکر مدنے (دل میں) کہا۔ بخدا! اگر مجھے اس سمندر میں خالص طریقہ پر (خدا کو) پکارنا ہی نجات دے سکتا ہے تو پھر خشکی پر بھی یہی نجات دے سکتا ہے۔اے اللہ! میرا تیرے ساتھ عبد ہے

کہ اگر آپ مجھے اس موجودہ مصیبت سے عافیت عطا کریں گے تو میں حضرت محمد مُؤَفِّفَظَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوں گا اورا پناہا تھ ان کے ہاتھ میں رکھ دوں گا میں ضرور بالضرور ان کومعاف کرنے والا اور کرم کرنے والا پاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: پس یہ جناب نبی کریم مُؤَفِّفَظَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا۔

اور عبداللہ بن سعد بن الی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ حضرت عثان بڑائی کے ہاں (جاکر) حجب گیا پھر جب رسول اللہ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّه

اتھا۔ اور اس کوفٹل کر دیتا۔ صحابہ دی گفتہ نے عرض کیا، یا رسول انٹدیئر الفیکھ آ جمیس کیا علم تھا کہ آپ ٹیر انٹھ کھ کے دل میں کیا ہے؟ آپ ٹیر انٹھ کھ نے ہمیں اپنی آنکھ کے ساتھ اشارہ کیوں نہیں کر دیا۔ آپ ٹیر انٹھ کھ نے ارشاد فر مایا۔ کسی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت کرنے والی ہو۔ نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت کرنے والی ہو۔

( ٣٨.٦٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغُفَّرٌ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ نَزَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّمٌ وَاسَلَّمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغُفَّرٌ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ نَزَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ

مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ: اُفْتُلُوهُ (٣٨٠٦٩) حضرت انس ولافن سے روایت ہے کہ رسول الله فَلِقَضَفَةَ فَتْ کمہ سے سال کمہ میں داخل ہوئے اور آپ فَلِقَضَفَةَ کے سر مبارک پرخود تھا۔ پھر جب آپ فَلِقَضَفَةَ واخل ہو گئے تو آپ فَلِقَضَفَةَ نے اپنی خود اتار دی۔ آپ فَلِقَضَفَةَ سے کہا گیا۔ یا رسول

الله مَلِّوْفَقِيَّةً! بیہ ہے ابن خطل ، کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا! آپ مِلِّوْفِقِیَّةً نے ارشادفر مایا:اس کو مارڈ الو۔ ریجیں و در و دو و مورور ریسے و و مورس بینو میں اور جو مورس کی جس در دور کا جس مردر یا ہیں۔ در سام سے مورس

( ٣٨.٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرُزَةَ فَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

(۳۸۰۷۰) حضرت ابوعثان سے روایت ہے کہ حضرت ابو برز ہ نے ابن نطل کواس حالت میں قبل کیا کہوہ کعبہ کے بردوں کے ساتھ جمٹا ہواتھا۔

( ٣٨.٧١) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ ثَمَانِينَ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَخَذَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَخَذَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَخَذَهُمْ وَأَيُويَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطُنِ مَكَّةَ مِنْ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبُلِ النَّهُ وَالْذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ وَسَلَّمَ مِنْ جَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبُلِ النَّنُوعِيمِ عَنْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبُلِ التَّنُعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَخَذَهُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ وَسَلَّمَ مِنْ جَبُلُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُمْ وَالْيُويَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطُنِ مَكَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُمْ وَاللّهُ مَا عَنْهُمْ مَا عَنْهُمْ مَا وَنَوْلَ الْقُورَانُ : ﴿ وَهُو الَّذِى كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِ اللّهُ مَا مُعُولُولُ اللهِ مِعْلَى اللّهُ مَاللّهُ مَا مَا عَنْهُمْ مَا عَنْهُمْ مِاللّهِ مَا عَنْكُمْ وَاللّهِ مَا عَنْهُمْ مُ اللّهُ مُعْلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مُنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُ اللّهُ مُعْلَاعِ مَا عَلَيْهُمْ مَا مُنْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُومُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ مَا عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُومُ اللّهِ اللّهِ مَا عَل

بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَكَيْهِمْ ﴾. (مسلم ۱۳۸۲ - ابو داؤ د ۲۶۸۱) (۲۰ ۳۸) حفرت انس بڑائی سے روایت ہے کہ اہل مکہ میں ہے ای (۸۰) افراد ، جبل تعقیم سے جناب نی کریم مِرَّفَظَةَ فِر کے کئے ) اُمْرِ ہے اور آپ مِرَّفِظَةَ فِر فِي ان کوضیح و سالم پکڑ لیا پھر آپ مِرَّفِظَةَ فِر فَا نِیس معاف فرما دیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔

ے ہے ؟ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کوتم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا۔جبکہ وہ تہمیں اُن پر قابود سے چکا تھا۔

( ٣٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قالَتُ أُمُّ هَانِءٍ :قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ، تَعَنِى ضَفَائِرَ.

(۲۸۰۷۲) جضرت مجاہدروایت کرتے ہیں کہ ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم مُطِلِّفَتُ ہُمّہ مِیں تشریف لائے تو آپ مُؤْفِقَا اُ

کے سرمبارک پر چارچو ٹیال تھیں۔

( ٣٨.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(۳۸۰۷۳) حضرت جابرے روایت ہے کہ جناب نی کریم مِثَرِّ نَصْفَعَ فَم مکس اس حالت میں اندر داخل ہوئے کہ آپ نِیْرَافِظَةَ بِرسیاہ عمامہ تھا۔

( ٣٨.٧٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ حِينٌ دَخَلَهَا وَهُو مُعْتَجِرٌ بِشُقَةٍ بُرْدٍ أَسُودَ ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصُواءِ ، وَفِى يَدِهِ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الْأَرْكَانَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا وَجَدُنُا لَهَا مُنَاخًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَتَى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُرِجَ بِهَا حَتَى أَنِيخَتُ فِى الْوَادِى، فَمَا وَجَدُنُا لَهَا مُنَاخًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَتَى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُرِجَ بِهَا حَتَى أَنِيخَتُ فِى الْوَادِى، فَمَّ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى رِجْلَهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهُلٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْكُمْ عُبْنَةَ الْبَاسُ عَلَى إِبْقِهَا بِآبَائِهَا ، النَّاسُ رَجُلَانِ : فَبَرُّ تَقِقَى كُوبِهِ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرٌ شَفِقَى هَيِّ وَضَعَ عَنْكُمْ عُبْنَةَ الْبَاسُ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَا النَّاسُ رَجُلَانِ : فَبَنْ كَوْمَ مِنْ ذَكُو وَأَنْنَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبُهُ النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَا اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغُورُ اللّهَ لِى وَلَكُمْ. وَفَكَلُ إِلَى جَانِبِ الْمُسْجِدِ ، فَأْتِى بِدَلُو مِنْ مَاء زَمْزَمَ ، فَعَسَلَ مِنْهَا وَجُهَهُ ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَا فِي قَلَى : ثُمَّ عَدَلَ إِلَى جَانِبِ الْمُسْجِدِ ، فَأْتِى بِدَلُو مِنْ مَاء زَمْزَمَ ، فَعَسَلَ مِنْهَا وَجُهَهُ ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَا فَيْ اللّهِ فِي

يَدِ إِنْسَانَ ، إِنْ كَانَتْ قَدُرَ مَا يَحْسُوهَا حَسَاهَا ، وَإِلَّا مَسَحَ بِهَا ، وَالْمُشْرِكُونَ يَنْظُرُونَ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مَلِكًا قَطَّ أَعْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ ، وَلَا قَوْمًا أَحْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ. مُلِكًا قَطَّ أَعْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ ، وَلَا قَوْمًا أَحْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ، فَرَقَى عَلَى ظَهْرِ الْكُعْبَةِ ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَةِ ، وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَتَجَرَّدُوا فِي الْأَزُرِ ، وَأَخَذُوا اللَّهَاءَ وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكُعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَدَعُوا أَثَوًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، الذَّلَاءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكُعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَدَعُوا أَثَوًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، أَوْ غَسَلُوهُ. (ترمذى ٣٢٥٠)

ر ۲۸۰۷۳) حضرت ابن عمر رقائق سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرافی کی میں واخل ہوئے اور جب آپ میرافی کی میں واخل ہوئے تھے۔ پھر آپ میرافی کی میں واخل ہوئے تھے۔ پھر آپ میرافیکی کی جا در کی پگڑی کے شملہ کواپنے چہرے پرڈالے ہوئے تھے۔ پھر آپ میرافیکی کی اور کی پگڑی کے شملہ کواپنے چہرے پرڈالے ہوئے تھے۔ پھر آپ میرافیکی کی اندان کا طواف کیا اور آپ میرافیکی کی اندان کا طواف کیا اور آپ میرافیکی کی اور کی جسے ہیں: حصرت ابن عمر جھا تھے نے فرمایا: کہ ہم نے آپ میرافیکی کی اور کی کے لئے مسجد میں بھانے کی جگہ نہ پائی ت آپ میرافیکی کی کو باہر نکالا گیا اور اس کو وادی میں بھایا گیا بھر جناب نبی کریم میرافیکی کی اور ای کی خابیان کی جمر جناب نبی کریم میرافیکی کی اور ایس کی ایرافیکی کے ایک کی خابیان کی جمر کے آپ اہل تھے اور فرمایا:

جانے والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے اور تہہارے لئے القد تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوں۔ ۲۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم میٹوائٹ کی مجد کے ایک طرف چل دیئے۔ آپ میٹوٹ کی باس زمزم کے بانی کا ایک ڈول لا یا گیا تو آپ میٹوٹ کی نئے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا۔ اس کے دھوون میں سے ہرایک قطرہ بھی انسانی ہاتھ ہی میں گرا۔ پھر اگر وہ قطرہ اتنا ہوتا جس کو پیا جا سکتا تھا تو وہ آ دمی اس کو پی لیتا وگر نہ اس کو اپنے او پرمل لیتا۔ مشرکیون مکہ (بیمنظر) دیکھ ہے۔ تو وہ کہنے لگے۔ ہم نے (جو بادشاہت) آج دیکھی ہے اس سے بڑی بادشاہی بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی ایک قوم دیکھی ہے جو آج دیکھی ہوئی قوم سے زیادہ بیو تو ف ہے۔

٣٨٠٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بُنِ زَيْدِ بُنِ طَلْحَةَ التَّيْمِى ، وَمُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَا : وَكَانَ بِهَا يَوْمَنِدِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِنَة وَتَن عَلَى الصَّفَا ، وَعَلَى الْمَرُوةِ صَنَم ، وَمَا بَيْنَهُمَا مَحْفُوكُ بِالْأُوثَانِ ، وَالْكُعْبَةُ قَدُ أُحِيطَتُ بِالْأُوثَانِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلَمُ وَسَلَمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَيَتَسَاقَطَ ، حَتَّى أَتَى إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، وَهُمَا قُدَّامَ الْمَقَامِ ، مُسْتَقِيلٌ بَابَ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ : عَفْرُوهُمَا ، فَأَلْقَاهُمَا اللّهُ عَنْهُ وَلُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُولَ اللهِ عُلَلُ : قُولُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُولُ ا يَقُولُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُولُوا : وَهُولُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ .

(۳۸۰۷۵) حفرت یعقوب بن زید بن طلحتی اور محمد بن منکدرروایت کرتے ہیں که اس دن (فتح مکہ کے دن) کعبہ میں تمین سو ساٹھ بت تھے۔صفا اور مروہ پر بھی ایک بت تھا ان کے درمیان (کی جگہ تو) بتوں سے اٹی ہوئی تھی اور کعبہ کے کرد بھی بتوں کا احاط تھا۔راوی کہتے ہیں۔مجمد ابن الممنکد رکہتے ہیں۔ پس رسول الله مُؤلِثَقَافَةً کھڑے ہوئے اور آپ مُؤلِثَقَافَةً کے پاس ایک کنزی تھی جس کے ذریعہ سے آپ مِؤلِثَقَافَةً بتوں کی طرف اشارہ کررہے تھے۔ان بتوں میں سے جس بت کی طرف بھی جناب نبی کریم مِؤلِثَقَافَةً

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی در استفاری کی در استفار اشارہ فرماتے وہ بت گرجاتا۔ یہاں تک کہ آپ مَافِقَ عَنْ اساف اور ناکلہ (نامی) بت کے پاس پہنچے یہ دونوں کعبہ کے سامنے مز کے پاس تھے۔آپ مِشَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا۔ان دونوں کوخاک میں ملا دو۔ چنانچے مسلمانوں نے ان دونوں بتوں کے نیچے گراد آبِ مَلِّفَظَيَّةً نِهُ مايا: كهو، صحابه حِمَاثِيمُ نے بوچھا: يارسول الله! جم كياكهيں؟ آپ مِلِّفَظَةَ نِهَ ارشاد فرمايا: كهو: الله كاوعده سجا ثابه ہواادراس نے اینے بندہ کی مدد کی اورا کیلے ہی تمام کشکروں کوشکست دے دی۔ ( ٣٨.٧٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَ ﴿ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ فَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ عَامَ فَتُح مَكَّةَ ، بِقَتِيلِ مِنْهُمْ فَتَلُوهُ ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ ١١ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إنَّ اللَّهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَاحَدٍ كَانَ قَيْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لَأَحَدٍ كَانَ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ إِ

سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَةِ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِد ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِى أَهْلَ الْقَتِيلِ. قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : أَكُتُبُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَكُتُبُوا لَأبِي شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُ مِنْ قُرَيْشِ : إِلَّا الإِذْجِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ :إِلَّا الإِذْخِرَ.

(۳۸۰۷۱) حفرت ابو ہریرہ رہی گئے سے روایت ہے کہ بنوخز اعہ نے فتح مکہ کے سال بنولیٹ کے ایک آ دمی کواپنے اس مقنول کے بدلے میں قتل کیا جس کو بنولیٹ نے (مجھی) قتل کیا تھا۔اس بات کی خبررسول الله مِتَرَافِظَيَّعَ کَودی گئی تو آپ مِتَرَافِظَيَّعَ اَ بی سواری پرسوا ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا: بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں والوں سے محفوظ رکھا اور مکہ براپنے رسول اور اہل ایمان (لڑائی کے لئے)مسلط فرمایا۔خبردار!یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھااور نہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔خبردار!میرے لئے بھی بیمکدن کی ایک گھڑی (ہی ) کے لیے حلال کیا گیا تھا خبردار!میری اس گھڑی میں مکہ حرام ہے۔اس کا نٹا بھی نہیں کا ٹا جائے گا اوراس کے درخت کو بھی نہیں کا ٹا جائے گا اوراس کی گری پڑی چیز کونہیں اٹھائے گا مگر تعریف کرنے والا . اورجس کا کوئی قتل کیا گیا ہوتو اس کورو چیزوں میں اختیار ہے۔ یا تو وہ بھی قتل ہواور یا اہل مقتول کوفدیہ دے دے راوی کہتے ہیر پھرآپ مِنْفِظَةً کے یاس ایک صاحب، ابوشاہ نامی، حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللد مَنْفِظَةً اِلمجھے (یہ بات) لکھ دیں آپِ مَلِّنْتُكَةَ نِي صحابہ ثِمُكُنْهُ ہے ) فرمایا۔ابوشاہ کو (یہ بات ) لکھ دو۔ پھر قریش کے ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنْلِفَتِيَةَ اذخر کومتنی کرد ہے کیونکہ ہم اس کواپے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ مَرْفَظَةُ ہِنے فرمایا: ہاں اذخر متنیٰ ہے۔

( ٣٨٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرو بُنِ مُرَّةً ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي الدُّوَلِ بْنِ بَكْرٍ :لَوَدِدْت أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِوْ

مَعِى ، فَقَالَ : إِنِّى أَحَاثُ أَنْ تَقْتُلِنِى خُزَاعَةُ ، فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَى انْطَلَقَ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَعَرَفَهُ فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : فَدُ أَخْبَرْتُك أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَةَ ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَتُ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، وَهِى بَعُدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعُدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ

بِذُحُولِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَادِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ.

فَالَ عَمْرُو بَنُ مُوَّةً : فَحَدَّنْت بِهِذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : أَعُدَى اللّهَ ، فَقَالَ : أَعْدَى.

۲۸۰۷۵ عفرت زهری روایت بیان کرتے ہیں کہ بنودول بن بمرے ایک آدی نے کہا۔ مجھے یہ بات بہند ہے کہ میں رسول مِنْوَفِقَاعِ کَی زیارت کروں اور آپ مِنْوَفِقَعِ ہے بچھار شادات سنوں۔ چنا نچہاس نے ایک آدی ہے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی نے کہا۔ مجھے اس بات کا ڈرے کہ کہیں بنوخزاعہ کے لوگ مجھے تل نہ کردیں۔ (بہرحال) یہاس کے ساتھ چلار با یہاں تک کہ ایمن نے کہا۔ میں نے اس کو ملا اور اس نے اس کو بہچپان لیا اور اس نے اس کے بیٹ میں تلوار ماری۔ اس مقتول نے کہا۔ میں نے اس کو بہتپان لیا اور اس نے اس کو بہتپان لیا اور اس کے بیٹ میں تلوار ماری۔ اس مقتول نے کہا۔ میں نے بین ریبلے ) خردی تھی کہ یہ لوگ جھے تل کرویں گے۔ بھر یہ بات جناب نی کریم فِرِفِقِیْ کَمْ کُورِم نہیں بنایا۔ یہ مُدتو میر ہے متعالیٰ کی حمدو تنا بیان کی اور پھر فر مایا: '' بلا شبدالتہ تعالیٰ نے (خود) مکہ کوحرم بنایا ہے لوگوں نے مکہ کوحرم نہیں بنایا۔ یہ مکہ تو میر ہے دن کی ایک گھڑی میں طال ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک حرام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دشنی کرنے دن کی ایک گھڑی میں طال ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک حرام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دشنی کرنے دن کی ایک گھڑی میں طال ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک حرام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دشنی کرنے

لے تین لوگ ہیں۔ ﴿ وہ آدی جو مکہ س قُل کرے۔ ﴿ وہ آدی جو غیر قاتل کو لل کرے۔ ﴿ وہ آدی جو جابلیت کے انتقام نظے۔ پس البتہ میں (خود) اس آدی کی دیت دول گا۔' کے پس البتہ میں (خود) اس آدی کی دیت دول گا۔' ۲۸۰۷) حَذَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِیّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ لَمَّا جَانَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ وَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْمُطَلِّ بِأَبِي سُفْيَانَ ، فَأَسُلُم بِمَرَّ الظَّهُ رَان ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْمُعَلِّدِ بِأَبِي سُفْيَانَ ، فَأَسُلُم بِمَرَّ الظَّهُ رَان ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ

(ابوداؤد ۳۰۱۵ بيهقي ۳۰۱۲)

٢٠٠٥) حضرت ابن عباس ولي في سدوايت ب كه جب فتح كمه كسال حضرت عباس بن عبد المطلب ولي إبوسفيان كو لي كر ب مُ الفَّيْنَةُ فَيْ كَ خدمت مِين حاضر بوك اور ابوسفيان في مقام مرالظهر ان مِين اسلام قبول كيا تو حضرت عباس ولي في في في المي بسؤل في في المي المي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المول الله مِلْ فَقَدَةُ إلى الموسفيان اليها آدى ب جوفخ كو يبند كرتا ب الرابع مؤلف في المي المي المرابع المرابع المرابع المرابع المول الله مِلْ فَقَدَةُ إلى الموسفيان اليها آدى ب جوفخ كو يبند كرتا ب المرابع المول الله مؤلف في المرابع المول الله مؤلف في المرابع المرابع المرابع المول الله مؤلف في المرابع المول الله مؤلف في المرابع المول الله مؤلف في المرابع المول الله المول المول الله المول الله المول الله المول الله المول المول الله المول المول المول الله المول الله المول الله المول المول الله المول الله المول المول

هَذَا الْفَخْرَ، فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ، نَعَمُ، مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

پ سرات کھی گئے۔ یارسول القد مرات کے لئے کوئی آئیں۔ رہیہ) چیز مقرر فرمادیں؟ آپ سَرَاتِ کَفَا اَرشاد فرمایا ہاں! جوکوئی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے تو وہ مامون ہو گااور جوکوئی ں اینادرواز ہ بند کرلے وہ بھی مامون ہوگا۔ ( ٣٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَشَلَّمَ:هَذِهِ حَرَمٌ ، يَعَنْيُ مَكَّةَ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْأَخْشَ لَمْ نَحِلَّ لَأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا نَحِلُّ لَأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ نَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ، يُنفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا تَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَهْلَ َ

لَا صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْحِرِ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُنْيَانِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إلَّا الإذْخِرَ.

(دارقطنی ۲۳۵ـ طحاوی •

(٣٨٠٤٩) حضرت ابن عباس واثور سے روايت ہے كدرسول الله مُؤافِينَ فَي أن ارشاد فرمايا: يدمقام حرم ہے يعني مكه \_ جس دن

تعالی نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا تھا اسی دن ہے اس کوحرمت بخشی تھی۔ بیز مین مجھ سے پہلے بھی کسی کے لئے حلال نہیں کی اورنہ ہی میرے بعد کس کے لئے طال ہوگی۔اورمیرے لئے بھی محض دن کی ایک گھڑی علال کی گئی ہے۔اس کے کانے کونبیر

جائے گا اوراس کے شکارکونبیں بدکایا جائے گا۔اوراس کے گھاس کونبیس کا ٹا جائے گا اور نہ ہی اس کے کمشدہ مال کواٹھایا جائے گا'۔ تعریف کرنے والے کواٹھانا ورست ہے۔حضرت عباس واٹھ نے عرض کیا۔ یارسول الله سَرِّنْ اَنْکَ عَلَیْ الله کمدکوا ذخر گھاس سے رکنام

ہے کیونکہ وہ اپنی بنیادوں اورلو ہے کے کام میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ مَرْاَفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اذخر مشنیٰ ہے۔

( ٣٨٠٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :لَمَّا فُتِحَتْ مَكَدُهُ صَعِدَ بِلاَلْ الْدُ

فَأَذَّنَ، فَقَالَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ لِلْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ:أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَقَالَ الْحَارِثُ: إِنْ يَكُرُهُهُ اللَّهُ يُغَيِّرُ

(٣٨٠٨٠) حضرت ابن الي مليكه ہے روايت ہے كه جبّ مكه فتح ہوا تو حضرت بلال حبثی تؤیّنو بيت اللّٰه كی حبیت پر چڑھ گئے

ا ذان دی۔ توصفوان بن امیہ نے حارث بن ہشام ہے کہا۔ کیاتم پیغلامنہیں دیکھ رہے؟ حارث نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ کویہ ناپسند

توالله تعالی اس کی جگه کسی اور کو کھڑ اکر دیتے۔

( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ يَوْمَ الْفَتْح فَوْقَ الْكَغْبَةِ.

(۳۷. ۰۸۱) حضرت ہشام بن عروہ وہ فاتنو ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال وہ ٹائنو نے فتح مکہ کے دن بیت الأ

حیمت براذ ان دی۔

( ٢٨٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ الْمَدِينَةِ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ ، أَوْ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِأَلْفَيْنِ. (ابن سعده (٣٨٠٨٢) حفزت سعيد بن اکمسيب ہے روايت ہے كہ نبي كريم مُؤَفِّقَكُ فَم فَعْ مَكَ سال مدينه منورہ ہے آٹھ ہزار ، يا دس ہزار .

لشکر کے ہمراہ نکلے تھے۔اوراہل مکہ میں سے دو ہزارلوگ تھے۔

( ٣٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْ

عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، عَنْ أُمْ هَانِءٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَتُ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، فَرَّ إِلَى رَجُلاَنِ مِنْ أَحْمَانِى مِنْ يَبِى مَخْزُومٍ ، قَالَتُ : فَخَبَّاتُهُمَا فِى بَيْتِى ، فَلَحَلَ عَلَىَّ أَخِى عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَاقْتُلْنَهُمَا ، قَالَتُ : فَأَغْلَقْتِ الْبَابِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكُّةَ ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ فِى جَفْنَةٍ ، إِنَّ فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ.

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسُلِهِ ، أَخَذَ قُوْبًا فَتَوَشَّحَ بِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ مِنَ الشَّكَ عَى ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا وَأَهُلًا بِأَمِّ هَانِ عٍ ، مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَتْ :قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلانِ مِنْ أَحْمَانِي ، فَلَا خَلَ عَلَى عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِ عٍ، وَأَمَّنَا مَنْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِ عٍ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ.

ہے۔ اس من اللہ ۱۳۸۰) حضرت ام بانی بنت ابی طالب تفاشین بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَاَفِیْکَیْجَ نے مکہ فتح کیا تو میر ہے۔ سرال ہنو وم میں سے دوآ دمی میری طرف بھاگ کرآ گئے۔ ام بانی کہتی ہیں۔ پس میں نے انہیں اپنے گھروں میں چھپا دیا۔ پھر میر ہے کی حضرت علی تفاتی ہوں ابی طالب میر ہے ہاں آئے اور کہنے لگے، میں ضرور بالضروران دونوں کولی کردوں گا۔ ام بانی تفایدی کہتی ۔ میں نے ان دونوں آ دمیوں کو ( کمرہ میں داخل کر کے ) دروازہ بند کر دیا پھر میں رسول اللہ مِنْ اِنْتَفِیْجَةً کی خدمت میں مکہ کے کی مقام پر حاضر ہوئی تب جناب نی کریم مِنْ اِنْتَفِیْجَةً ایک مِن میں عنسل فرمار ہے تھے۔ جس میں گوند ھے آئے کے اثرات تھے اور

رت فاطمہ (آپ نَرَافِیَا اَ کَی مِیْ) آپ مِرَافِی اِ پر بردہ کے ہوئے تھی۔ پھر جب رسول اللہ مِرَافِیَا اُن اُلہِ مِرَافِی اِ اس کا رخ ہو گئے تو آپ مِرَافِیَا اِ نے کپڑے اور زیب تن فرمائے پھر پمَرَافِیَا اِ نے جاشت کی آٹھ رکعات نماز اوا فرمائی پھر آپ مِرافِقِیَا اِ (میری طرف) متوجہ ہوئے اور فرمایا: ام ہائی! مرحبا خوش میں کم غاضہ ہے آئے میں معرب ناعاض کی اس میان کی میں میں ایٹ میں میں ایٹ میں میں میں ایٹ میں میں ایٹ میں ایٹ کے

پ عَنْ النَّهُ الْحَالَةُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ى كوتم نے امن دیا ہے اس کوہم نے بھی امن دیا ہے۔ ۲۸۰ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ، قَالَ : قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا ، وَقَالَ : النَّاسُ حَيِّزٌ ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ ، وَقَالَ : لاَ هَجُرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، هِجُرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى الشَّرِيرِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ ، وَلَكِنُ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَسَكَتَا ، فَرَفَعَ مَرُوَانُ الدَّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ

قَالاً: صَدَقَ. (احمد ٢٢ طبراني ٣٣٣٣)

(٣٨٠٨٣) حضرت ابوسعيد خدري ثِناتُو سے روايت ہے كه رسول الله مِلْاَنْتَكَافِ خب سورة اذا جاء نصر الله و الفتح . نازا ہوئی کمل تلاوت فرمائی یہاں تک کہاس کوختم فرمایا۔اور چھرارشاد فرمایا۔ایک جہت میں (بعدوالے )لوگ ہیں اورایک جہت می

میں اور میرے صحابہ میکائیم (پہنے ایمان لانے والے) ہیں۔اور آپ مَرْائِشَةَ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیک

جہادادر نبوت باقی ہے۔مروان نے حضرت ابوسعید خدری دلاٹھ سے کہاتم حجوث کہدر ہے ہو۔ (اس وقت ) مروان کے پاس ز

بن ٹابت اور رافع بن خدیج موجود تھے اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ابوسعید خدری دہٹڑنے نے فرمایا:اگریہ دونوں جا ب تو یہ بھی تنہیں (یہ) حدیث بیان کرتے لیکن (ان میں ہے )ایک اس بات سے خوف کھا تا ہے کہتم اس کواپٹی قوم کی طرف۔ -

نکال دو گےاور (ان میں ہے )ایک اس بات سے خوف کھا تا ہےتم اس کوصد قہ سے نکال دو گے لیکن بیدونو ں حضرات خامو<sup>ثا</sup> ر ہے کہ اس دوران مروان نے درہ بلند کیا تا کہ ابوسعید کو مارے۔ پس جب ان دونوں حضرات نے بیدد یکھا تو دونوں نے فر مایا

ابوسعیدنے سیج ہات بتالی ہے۔

( ٣٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَا '

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا هِجْرَةَ بَغَّدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فَٱنْفِرُوا.

(بخاری ۱۵۸۷ مسلم ۱۷

(۳۸۰۸۵) حضرت ابن عباس دہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْوَاتَ کَا بَیْ ارشاد فر مایا: فتح کمہ کے بعد ہجرت ( کا تواب ) ہا '

نہیں کیکن جہاداورنیت باقی ہے پس جبتم سے نظنے کو کہا جائے تو تم (راو خدامیس) نگلو۔

( ٣٨.٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أُمّ يَحْيَى بِنْتِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ جِنْتُ بِأَبِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا يُبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ :لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

(٣٨٠٨٢) حضرت ام يحييٰ بنت يعليٰ اپنے والدے روايت كرتى ہيں كەميں اپنے والد كو لے كرفتح مكہ والے دن حاضر ہوئى اور \* نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُتَرِ اُنْتَ يَعَمُ اِيدا بِ مِنْ اِنْتَقَاعُ اِيدا بِ مِجرت پر بیعت کریں گے۔ آپ مِنْ اِنْتَقَاعُ اِیدا و مُرایا: فَحْ مَدے بع

ہجرت نہیں ہے کیکن جہاداور نیت باقی ہے۔

( ٣٨.٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ بْن أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خُسَيْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لاَ هِجُرَةً بَعْدَ الْفَنْحِ ، وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

(بخاری ۳۰۸۰ مسلم ۸۸٪

ع مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي المسادى

معلم المعرب عائشہ نزاد نزان کے دراول اللہ مِرَافِقَ کَمَ نے ارشاد فرمایا: فتح کمہ کے بعد ہجرت نہیں کیکن جہاد اور \* ۲۸۰۸۷) حضرت عائشہ نزاد نزان کے دراول اللہ مِرَافِقَ کَمَ نے ارشاد فرمایا: فتح کمہ کے بعد ہجرت نہیں کیکن جہاد اور \*\*

يت باتى ہے۔ ٢٨٠٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : مَضَتِ الْهِجُرَةُ صَلَّى اللهِ عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : مَضَتِ الْهِجُرَةُ

لَاهْلِهَا ، فَقُلْتُ : عَلَامَ نُبَايِعُك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٌ. (بخارى ٢٩٦٣ مسلم ١٣٨٥)

۸۸۰ ۳۸۰) حضرت مجاشع بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ، جناب نبی کریم مُطِّلِفَتُکَافِم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ مُطِّلِفَتُکَافِرا آ بہم ہے ہجرت پر بیعت لیں۔ آپ مُطِّلِفَتُکَافِم نے ارشاد رت کے لئے ختم ہوگئ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مُطِّلِفَتِکَافِرا ہم آپ ہے کس چیز پر بیعت کریں۔ آپ مُوَّلِفَتُکَافِ نے ارشاد ملانا اسلام اور حمادیں راوی کہتر ہیں: مجر میں مجاشع کریمائی سے ملائاں میں۔ زیاس سے یہ حیاد انہیں سے اجھاد انہیں

مایا: اسلام اور جہاد پر۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں میں مجاشع کے بھائی سے ملا اور میں نے اس سے بوچھا: انہوں نے جواب دیا: شع نے پچ بات بتائی ہے۔

٢٨٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ فِعُلِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

علام النسيخ محتى بعثع الحديد ، مم الحطو ، وإنها يوحد بالأحر من فعل رسول الله صدى الله عليه و سلم. ١٨٠٨ ) حفرت ابن عباس وللنو سه روايت ب كه بى كريم مِيَّرُ فَقَعَ فَ مَدفَّ كَ سال روزه رها يبال تك كه جب آپ مِيَّرُ فَقَعَ فَيْ ام كديد ميس پنچ پھر آپ مِيْرُ فِقَعَ فَيْ فَا فَطُ ركر ليا۔ رسول الله مِيَّرُ فَقَعَ فَيْ كا فعال ميں سے تو آخرى عمل كوبى ليا جائے گا۔

٣٨٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى سَارَ إِلَى خُنَيْنٍ. ٣٨٠٥ عند ١١٤٤ عا ٢٠١٤ عالمَ علنه عندا من عَنْ مُعَمَّشَتَهُ فَنْ أَنْ كَالِمُ عَنْ مُنْ مَنْ قَامَ اللهِ

۳۸۰۹) حضرت ابن عباس ڈلائو سے روایت ہے کہ جب بی کریم مِثَلِفْتِیَا آپ مَلِیاتُو آپ مِثَلِفَتُیَا آپ مِثَلِفَتَکَ پِ مُلِفَتَکَا أَنْهُ نَمَا ذَقْصِرِ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مِثَلِفَتَکَا آپ مُلِفِقَا اُنْہِ مَا ذَقْصِرِ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مِثَلِفَتِیَا آپ کی اُسلامی کی ۔

پ مِنْافِشَةَ ثَمْ مَا زَقْمِر پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مِنْافِقَةَ خِنْ خَنِن کی طرف روائگی کی۔ ۲۸۰۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، أَمَّنَ النَّاسَ إلاَّ أَرْبَعَةً. (دار قطني ١٦٧)

٢٨٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : أُنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكُ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ ، مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُوا

الْحُزُن وَالْكَاآبَةِ ، قَالَ: نَزَلَتُ عَلَىَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمَّا تَلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ :هَنِينًا مَرِينًا ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ مَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَٱنْزَلَ

اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدُحِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ حَتَّى حَتَمَ الآيَةَ. (بخاری ۲۱۲۳ مسلم ۱۳۱۳

(٣٨٠٩٢) حفرت انس ولائو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَ الفَظَافِ پر جب صلح حدیدیے واپسی برآیات ﴿ إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ فَنَهُ

مُبِينًا ﴾ آخرتك، نازل ہوئيں \_تو آپ مَرَافِظَةَ كِي صحابةُم اورشكتَكَ كي في جلي حالت ميں تتھے۔آپ مَرَافِظَةَ نے ارشاوفر مايا: مجھ ب ا یک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہا ہے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب رسول اللہ مَلِّفَظَةَ آئے ہے آیت تلاوت فرمائی ہ

لوگوں میں ہے ایک آ دمی نے کہا۔ جو بچھالٹد تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ اس کوخوشگواری اور مز ے پائیں لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے ان آیات پراگلی آیت نازل فرمائی (ترجمہ) تا کہ وہ مؤمر

مردوں اورعورتوں کوایے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آخر آیت تک۔

( ٣٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَكْحُولٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّتُهُ الْجِنُّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرَائِيلُ :تَعَوَّذْ يَا مُحَمَّدُ ، فَتَعَوَّذَ بِهَوُلَا.

الْكَلِمَاتِ فَدُحِرُوا عَنْهُ ، فَقَالَ :أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الْلهِ التَّامَّاتِ ، الَّتِي لَا يُجَاوِزهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرْ ، مِنْ شَرِّ مَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا بُتَّ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ ، إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ.

(٣٨٠٩٣) حفزت كمحول كي روايت ب كدرسول الله مُوَيِّنْ فَيَحَقَعَ جب مكه مين داخل ہوئے تو جنات نے نبی كريم مِلِّافْقِيَّاقَ كوشرارول کے ساتھ ہدف بنایا تو حضرت جبرائیل علایٹلا نے فر مایا: اے محمد! پناہ حاصل کیجئے۔ پھرآ پ مَلِّفْتِیْجَ نے ان کلمات کے ذریعہ سے پنا بکڑی پس ان جنات کوآپ مِنْفِظِيَّةِ سے دور کر دیا گیا۔ آپ مِنْفِظَةِ نے کہا۔ میں اللہ تعالٰی کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ سے بنا

کپڑتا ہوں جن ہے آ گے کوئی نیک و بذہیں جا سکتا۔ ہراس بُری چیز ہے جوآ سان سے نازل ہواورآ سان کی طرف اُو پر چڑ ھے اور ۔ اس شرے جوزمین میں تھیلے اور ہراس شرے جوزمین سے نکلے اور رات، دن کے شرے اور ہررات کوآنے والے کے شرنہ

سوائے اُس رات کے آنے والے کے جوخیر کے ساتھ آئے۔اے دخمٰن ۔''

( ٣٨.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :مَرَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِب عَلَم اللَّات، فَقَالَ:

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَهَانَكِ يًا عُزَّ كُفُرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ

(طبرانی ۸۱۱۲

۳۸۰۹۴) حضرت عبدالله بن صبيب روايت كرتے بين كه خالد بن وليد رقائي لات پر سے گزر بے قرمايا:

ع: اے کا فروں کے بت! تیری کوئی قدر نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھے ذلیل کر دیا ہے۔

( ٢٨٠٩٥) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ :لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةَ ، دَعَا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، مِفْتَاحِ الْكُعْبَةِ ، فَتَلَكَّأَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : قُمْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةَ ، دَعَا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، مِفْتَاحِ الْكُعْبَةِ ، فَتِلَكَّأَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : قُمْ فَالْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قُمْ فَالَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قُمْ فَالَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُكَّةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قُلْ : فَالَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ مُنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ مُكَاةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قَالَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُكَاةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قُلْ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُكَاةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُكَاةً ، فَقَالَ لِعُمْرَ : قُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُنَاقِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُكَالًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ مُنْهُ وَاللَّمَ عُلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ مُنَاقًا لَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

عَادَتُبُ مَنْ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَاكَ فَخُذُهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ رَضِيَ لَكُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالاِسْلَامِ. الْجَاهِلِيَّةِ وَالاِسْلَامِ.

(٣٨٠٩٥) حفرت الوالسفر بروايت ب كه جب رسول الله مَوْضَعَةَ مَا مَكُرمه مِين واظل ہوئ تو آپ مَوْضَعَةَ في شيد بن عثان الله مَوْضَعَة في عند بن عثان عند الله مَوْضَعَة في عند بن عثان بن طلحه ب ) كو بيغام بهيجا كه كعبه كى چابى لے آئيں ۔ پھر آپ نے حضرت عمر وَقَائَةُ سے فر ما يا كه ان كے ساتھ جاؤ ، اگروہ چابى لے آئيں تو تھيك ورندانبيں مار ڈ النا۔ وہ چابى لے آئے۔ آپ نے چابى لے كى توشيدرونے لگے۔ رسول الله مَوْضَعَة في فر ما يابي چابى لے لو، الله تعالى جا لميت اور اسلام ميں تمبارے پاس اس چابى كے ہونے سے خوش ہے۔

( ٣٨٠٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ التَّوْبِ.

۳۸۰۹۲) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُتَوَّفَقَعَ نے حضرت عثان بن طلحہ کو (بیت اللہ کی) جا بی پردے کے پیچھے سے عطافر مائی۔

كَ مَا رَبِينَ اللَّهِ مِنْ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. (احمد ٣١٥- ابن سعد ١٣٥٥)

(۳۸۰۹۷) حضرت ابن عباس بڑا ٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّاتِیْفَیْمَ فَتَع مکہ کے سال رمضان کے دس دن گزرنے کے بعد (سفر مکہ بر) نکلے۔

ر ﴿ رَبِي ﴾ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُطْمَسَ التَّمَاثِيلُ الَّتِي روز بِهِ دِرِدِ وَ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُطْمَسَ التَّمَاثِيلُ الَّتِي

حَوْلَ الْكُعْبَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً. همه ۱۹۷۷ دور جعف دافع المند المسلم من تا به من نهم مَنْهُ وَمَنْهُ فَتْحَ مِن حَمَا فَا مِن مِن مَنْهِ وَالْع

(۳۸ • ۹۸) حفرت جعفر رہائی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میلیں نے نتج مکہ کے دن تھم فرمایا کہ جوتصاویر کعبہ کے گردموجود ہیں ان کومنادیا جائے۔

( ٣٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ

الْجِعْرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرِ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ

فِي النَّاسِ : مَنْ حَجَّ الْعَامَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

(٣٨٠٩٩) حضرت ہشام،اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلْفَضَیَّ نے فتح مکد کے سال مقام جعر انہ ہے عمر ہ فر مایا۔ پھر جب آپ مُزَافِظَةُ اپنے عمرہ سے فارغ ہوئے تو آپ مُزِنْظَةُ أِنے حضرت ابو بکر چھاٹھ کومکہ برخلیفہ بنا دیا اور انہیں بی حکم دیا کہ

لوگول کوافعال جج کی تعلیم دیں۔اور بیر کہ وہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کردیں کہ جو خض اس سال بیت اللہ کا حج کرے گا وہ امن پی جائے گا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا۔اور نہ ہی بیت اللہ کا نظا طواف کرے گا۔

( ٣٨١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحَ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْحَمْرِ ، وَالْحَنَازِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْأَصْنَامِ ، قَالَ :فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ ؛

فَإِنَّهَا تُذْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا ؟ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانِهَا.

(٣٨١٠٠) حضرت جابر بن عبدالله ولأنو سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفِظَةُ ہے فتح مکہ کے سال یہ بات

سُنی که آپ مَلِفَظَةَ ارشاد فرمار ہے تھے۔ بلاشباللہ تعالی اوراس کے رسول نے شراب، خزیروں ،مردار اور بتوں کوحرام قرار دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ایک آ دنی نے بوچھا: یارسول الله مُؤْفِظَةُ إمر دار کی چربی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعہ

سے تو کشتیوں کو تیل ملاجاتا ہے اور کھالوں کو بھی۔ اور ان کے ذریعہ سے چراغ روثن کیے جاتے ہیں؟ آپ مَرْاَفْتَ فَحَ اِنْ ارشاد فرمایا: الله تعالی یہودکو ہلاک کرے کہ جب الله تعالیٰ نے ان پر (مرداری) جربیوں کوحرام کیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر بچھلالیا اور پھر اس کو ﷺ کراس کانمن (آمدنی) کھالیا۔ ( ٣٨١٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَزْهَرِ ،

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيد، فَأْتِيَ بِشَارِبٍ ، فَأَمَرَهُمُ فَصَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ ، وَبِالنَّعْلِ ، وَبِالْعِصِي ، وَحَنَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَابَ ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكُرٍ أَتِى بِشَارِبٍ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : كُمْ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ضَرَبَ؟ فَحزَّرَهُ أَرْبَعِينَ ، فَضَرَبَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ.

(بیهقی ۲۲۰ احمد ۸۸)

(٣٨١٠١) حفرت عبدالرحمان بن از ہرے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْفِظَةَ کو فقح مکہ کے سال و یکھا جبکہ میں ایک نوعمرار کا تھا۔ آپ مِنْ اللَّهُ عَفرت خالد بن وليد كے گھر كا يو چھ رہے تھے۔ پھر آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَيْ آپ مِنْ الْفَظِيَّةُ نِصَابِهِ مِنَ النَّيْنَ كُوعَكُم دِيا چِيهِ بِحِهِ ان كَي باتھ مِين تھاانہوں نے اے مارنا شروع كيا۔ بِحھ نے كوڑے كے ساتھ اور پُحھ نے دور كي ساتھ اور پُحھ نے لائفی كے ساتھ مارا۔ نبی كريم مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِمُرْتَى اللَّهِ بُحْرِت البو بكر جَنْ اللَّهِ عَلَى خدمت ميں ايک شرائی کولايا گيا تو انہوں نے اپنے ساتھيوں سے بوچھا۔ جس آ دمی کورسول اللّه مِنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٣٨١.٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّبَنَا لَيْثُ بْنُ سَغْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ، ابْنِ أُخِى يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَنْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِى عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْلِى أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَنْحِ ، فَقَلْد انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ. (نسانى ١٤٧١- احمد ٢٢٣)

(۳۸۱۰۲) حضرت یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ میڑھنے کی خدمت میں فتح کمہ کے موقع پراپنے والدامیہ کو لے کر حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میڑھنے کے ایرے والد کو ہجرت پر بیعت کر لیجئے ۔اس پر رسول اللہ میڑھنے کے ارشاد فر مایا۔ (نہیں) بلکہ میں تو ان سے جہاد پر بیعت لوں گا کیونکہ ہجرت تو ختم ہوگئی ہے۔

( ٣٨١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ السَّائِبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الإِسْلَامِ فِى التَّجَّارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِى وَشَرِيكِى كَانَ لَا يُدَارِى ، وَلَا يُمَارِى يَا سَائِبُ ، قَدْ كُنْت تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا تُتَقَبَّلُ مِنْك ، وَهِىَ الْيُوْمُ تَتَقَبَّلُ مِنْك . وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ. (احمد ٣٥٥ـ حاكم ٢١)

(٣٨١٠٣) حفرَ ت سائب ب روايت ب كروه آپ مِنْ النظائة كم ساته اسلام (كى آمد) ب ببلا تجارت ميں شريك تھے۔ چنانچه جب فتح كمدكا دن تھا تو يہ آپ مِنْ النظائة كل خدمت ميں حاضر ہوئے ، آپ مِنْ النظائة في في ارشاد فر مايا: مرحبا! مير بي بعائى اور مير بي شريك (تجارت)! جوند دهوكه ديتا تھا اور نه بى بحث ومباحثه كرتا تھا۔ اب سائب! تحقیق تم جاہلیت ميں بجھ ايسے (اچھے) اعمال كرتے تھے جوتم سے قبول نہيں كے جاتے تھے۔ آج وہ اعمال تم سے قبول كئے جائيں گے۔

( ٣٨١.٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَذَخَلَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مِنْ أَسُفَلِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْتُلُنَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْقَتْلِ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَدَرْتُ عَلَى أَنْ لَا أَصْنَعَ إِلَّا الَّذِى صَنَعْتُ.

(۳۸۱۰۴) حضرت حزه زیات روایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو جناب نبی کریم مَیْلِفَظَیْمَ مُکَم بالا کی حصہ سے داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رہن تو کھ کہ کے نجلے حصہ سے داخل ہوئے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِیْلِفظَیْمَ مِیْ ارشاد فرمایا: تم ہر گرقتل نہ کرنا۔ پھران کا ہاتھ قبل میں ملوث ہو گیا تو آپ مِؤْفِقَةَ آنے فر مایا: تم نے جو پچھ کیا اس پر تہہیں کس چیز نے اُبھارا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔ یارسول الله مِؤْفِقَةَ أِمِس نے جو پچھ کیا ہے میں اس کے سواکس بات کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔

( ٣٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةً بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ :مُحَمَّدُ (بْنُ عَبَّادِ) بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِي حَدِيثًا ،

رَفَعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَّرْتُ رَسُولَ اللهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَّرْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى فِي قَبْلِ الْكَعْبَةِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ

سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسَى ، أَوْ مُوسَى ، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. (مسلم ٣٣٦ ـ احمد ٣)

(٣٨١٠٥) حفرت عبدالله بن سائب سے روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن میں رسول الله مَلِّ اَنْفَظَةَ کے پاس حاضر ہوا، آب مِلِفظَةَ آبے کے دن میں رسول الله مَلِفظَةَ کے پاس حاضر ہوا، آب مِلِفظَةَ آبے سورة کعبہ کی طرف رکھے پھر آب مِلِفظَةَ آبے سورة کعبہ کی طرف رکھے پھر آب مِلِفظةَ آبے سورة المومنون شروع فرمائی۔ پھر جب حضرت عیسی عَالِینِلا ہا موی عَالِینَلا کا ذکر (سورة) میں آیا تو آپ مِلِفظةَ کو کھائی آگئ چنا نچہ

آپ شِلْفَظَةُ نِهِ رَكُوعُ فرماليا ۔ رياب رو دو رو رو رو رياب کو در رايو و

( ٣٨١٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِتُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِهَا ،

وَكَانَ إِذَا جَلَسَ وَحْدَهُ لَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَدُعُوهُ ، قَالَ : أَدُعُ لِى أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدُعُو

فَنَاجَاهُ كُويِلاً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدُعُ لِي عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَجْلِسَ

أَبِي بَكْرٍ فَنَاجَاهُ طَوِيلا ، فَرَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ رَأْسُ الْكُفْرِ ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّكَ سَاحِرٌ ، وَأَنَّكَ كَاهِنْ ، وَأَنَّكَ كَذَّابٌ ، وَأَنَّكَ مُفْتَرٍ ، وَلَمْ يَكَ عُ شَيْنًا مِمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ،

سَاجِر ، وَانْكَ كَاهِن ، وَانْكَ كَدَاب ، وَانْكَ مَقْتُرٍ ، وَلَمْ يَدْعُ شَيْنًا مِمَّا كَانَ آهَل مَكَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ ، فَجَلَسَ أَحَدُّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ.

رُسُ وَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ :أَلَا أُحَدُّثُكُمُ بِمِثْلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَقْبَلَ بِوَجُهِهِ إِلَى

تم دعا الناس ، فقال : الا الحدثكم بِمِثْلِ صَاحِبيكم هَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعْمَ ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَاقَبل بِوجهِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلْيِنَ فِي اللّهِ مِنَ الدُّهْنِ فِي اللَّبَنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ نُوحًا

كَانَ أَشَذَ فِى اللهِ مِنَ الْحَجَرِ ، وَإِنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ عُمَرَ ، فَتَجَهَّزُوا ، فَقَامُوا فَتَبِعُوا أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا بَكُرٍ ، إِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَسْأَلَ عُمَرَ ، مَا هَذَا الَّذِى نَاجَاك بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :قَالَ لِي : كَيْفَ

حَتَّى يَذِلَّ أَهْلُ مَكَّةَ ، فَأَمُّرَكُمْ بِالْجِهَادِ لِتَغْزُوا مَكَّةَ.

(٣٨١٠٦) حضرت محمد بن الحنفيد روايت كرت بين كدرسول الله مَلِينْ فَيْمَ إلى حَمْره مبارك سے بابر فك اوراس كے درواز ه پر

مستف ابن انی شیرمتر جم (جلداا) کی مستف ابن انی شیرمتر جم (جلداا) کی مستف ابن انی شیرمتر جم (جلداا) کی مستف ابن انی مستف ابن انی مستف ابن ان مستف المستف المست

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : جَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بَغْدَ قَتْلِ أَبِيهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَاءَ فَقَامَ مَقَامَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُلَاقِهِ مِنْكِ الْهُ هَمَا لَقِبِثُ مِنْكِ أَمْدٍ ،

جَاءَ فَقَامَ مَقَامَهُ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَاقِي مِنْك الْيُوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْك أَمْسِ ؟. (٣٨١٣٢) حضرت قيل بن الى حازم ہے روابت ہے كہ حضرت اسامہ چاہئی، اسبخ والد برقتل كر بعد حاضر بود

(۳۸۱۳۲) حفزت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ ڈٹاٹٹو ، اپنے والد کے قل کے بعد حاضر ہوئے تو نج کریم ﷺ کی آئیسی میں ہم استے (استقبال کے لئے ) کھڑے ہو گئے اور آپ میائیسٹے کی آئیسیس بھر آئیس ۔ پھر جب اگادن آیا اور حضرت اسامہ ڈٹاٹنو حاضر ہوئے اور پھراپی ای جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اس پر نبی کریم میائیسٹٹی آنے فرمایا:'' کیا میں آج بھی تمہار

استقبال اس طرح کروں جس طرح میں نے کل تمہارااستقبال کیا تھا''؟

( ٣٨١٣٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُد ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ : مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ ، إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ بَقِيَ بَعُدَهُ لَاسْتَخُلَقَهُ.

﴿ يَعْدَهُ لَاسْتَخُلَقَهُ.

(۳۸۱۳۳) حفرت عائشہ بنی مذین کہا کرتی تھیں۔ جناب ہی کریم میر الفیضی نے حضرت زید بن حارثہ وہی تی کو کسی اسکر میں روانہ نہیر فرمایا مگر یہ کہ آپ میر الفیضی نے انہیں اس لشکر میں امیر مقرر فرمایا۔ اور اگر حضرت زید رہا تی آپ میر الفیضی نے بعد باتی ہوتے تہ آپ میر الفیضی نہیں خلیفہ (بھی ) بناتے۔

( ٢٨١٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ :لَوْ أَنَّ زَيْدًا حَى لاَسْتَخُلَفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۸۱۳۳) حضرت عامر ڈاٹنو سے روایت ہے کہ امی عائشہ ٹؤیڈنو کہا کرتی تھیں کہ اگر حضرت زید ڈاٹنو زندہ ہوتے تو آپ سِکَوْفَکُوْڈِ ان کوخلیفہ ہناتے۔

( ٣٨١٢٥ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطَعَ بَغْنًا قِبَلَ مُؤْتَةَ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَفِى ذَلِكَ الْبَغْثِ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَطْعَنُونَ فِى ذَلِكَ ، لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَهُ مَا يَوْدَى اللَّهُ عَالَهُ مَا يَالَّذَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَامَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْكُمْ قَدْ طَعَنُوا عَلَى فِى تَأْمِيرِ أَسَامَةً ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِى تَأْمِيرِ أَبِيهِ مِنْ قَيْلِهِ ، وَايْمُ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَحَقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنَّ كَانَ لَحَقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنَّ كَانَ لَكِي مَنْ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَكِقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنَّ كَانَ لَمِي مِنْ اللهِ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى مِنْ اللهِ عَلِيهِ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا.

(٣٨١٣٥) حضرت بشام بن عروه والني الدي والدير روايت كرتے بين كه جناب نبي كريم مِيْرُ النَّفِيَّةِ نِي مؤته كي طرف ايك لشكر

طَالِبٍ ، وَأَمَّا عَوْنُ اللهِ فَشَبِيهُ حَلْقِى وَخُلُقِى ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَالَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتُ أُمُّهُمْ تُفْرِحُ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحْشَيْنَ

عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ وَأَنَا وَلِيَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؟. (ابن سعد ٣٦ ـ احمد ٢٠٠٣) (٣٨١٢٩) حض وحسن مربع خاش وارية . كري ترين كري من مَنْ يَهُمُ مَنْ اَعْرَافَا مُوحِفِيهِ عِنْ

رئیں۔اساء کہتی ہیں۔آپ مِنْ فَقَطَعُ آغِ ناکی کو بلایا اوران کے سرمنڈ وائے اور فر مایا: ''محمدتو ہمارے چیا ابوطالب کے مشابہ ہے اور گئی۔ '' ین اللہ تو صورت وسیرت میں میرے مشابہ ہے۔اور عبداللہ تھا۔آپ مِنْ فَظَفَةَ آغِ اَس کا ہاتھ بکر ااوراس کواو پراٹھایا اور دعا فر مائی۔ کا اللہ اعتماد اللہ کے داکمیں ہاتھ کے سودے میں برکت دے۔راوی کہتے ہیں: ان کی مال حضرت اساء نی مانی فرخ نے آپ مِنْ فَظَفَةَ ﴿

ےان کی (لاوار ٹی) کی شکایت کی تو آپ مُؤنِّکُ ﷺ نے انہیں جواب دیا۔ کیاتم ان کے ضائع ہونے کا خوف کھاتی ہو؟ حالانکہ میں بنیاوآ خرت میںان کا دلی ہوں۔

.٣٨١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ:حَدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ:أُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَانَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.

(۳۸۱۳) حضرت سالم بن الی جعد ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِشِلِّتُنگِیَّ کوشہداء مؤتہ ....خواب میں دکھائے گئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت جعضر جھٹنے کوایک ایسے فرشتے کی شکل میں دیکھا جس کے دو پر تتھاور وہ خون میں لتھڑ ہے ہوئے تتھاور حضرت بید ڈواٹٹو کوآپ مِنْلِنظِیَّا نِیْ ان کے مقابل تخت پر دیکھا۔ آپ مِنْلِفَظِیَّا کہتے ہیں۔ابن رواحدان کے ساتھ یوں بیٹھے ہوئے تتھ گویا

، ید ڈڈاٹُنُو کوآپ مِنْائِفِکَافِیْ نے ان کے مقابل تخت پردیکھا۔ آپ مِنْائِفَکَافِیَا کہتے ہیں۔ابن رواحدان کے ساتھ یوں ہیٹھے ہوئے تھے گویا کہ دوان سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔

٣٨١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَوٍ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَعْفَوٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ.

ِ ٣٨١٣) حضرت ابوميسره ژانٹو ہے روايت ہے كہ جب نبی كريم مُؤلِّفَظِيَّجَ كوحضرت جعفراورزيد بن حارثة اورعبدالله بن رواحه شوکٹیز حقل کی خبر ملی تو آپ مِؤلِفظِیَّمَ فِ نے ان کی بات كرتے ہوئے وُ عا فرمائی۔اے اللہ! زيد کی مغفرت فرما۔اے اللہ! جعفر کی مغفرت رما۔اورعبداللہ بن رواحه کی مغفرت فرما۔

ه مصنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ١١) كي المحالية كشاب الهفازى

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِى اللَّهُ أُمَّةً ، أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا.

(٣٨١٢٦) حضرت عبدالرحمان بن جبير بن نفير كهتيج بن، جب رسول الله مَلِّفْضَةَ بِمُ يُصحابه كرام كوغز وه مؤته ميں حضرت زيد مِنافِيْدِ ك ساتھ شہید ہونے والے حضرات پر شدیدغم ہوا تو رسول اللّٰہ مَرَّشَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' ضرور بالضرورای امت میں ہے کچھ قومیں حضرت سي غلاينا) كو باليس كى ـ اوروه لوگ تم سے بہتر ياتم جيسے ہوں عے ـ " يه بات آپ مَلِفَظَةُ نے تين مرتبہ كمي ـ " اور الله تعالاً

ایسی امت کو ہلاک نبیں کرے گا جس کے اول میں میں اور آخر میں سیح علایتا ہوں گے۔

( ٣٨١٢٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَمَّا أَتَتُ وَفَاهُ جَعُفَرِ ، عَرَفْنَا فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزْنَ ، قَالَتْ

فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ، فَالَ : فَارْجِعُ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ ، فَإِنْ أَبَيْن فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، قَالَ :قَالَتْ عَانِشَةُ :قُلْتُ فِي نَفْسِي :وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ.

(٣٨١٢٧) حضرت عائشه شينه في المارق من كرتي مي كه جب رسول الله مَيْلُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ نے رسول اللّٰد مَلِّائِفَظَافِ کے چبرہ انور پرغم (کے آثار) دیکھے۔حضرت عائشہ ٹنکاٹیٹن کمہتی ہیں: پھر آپ مِنِطِفَظَافِ کی خدمت میں ایک

صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا۔ یا رسول الله مَلِّافِظَةَ إعورتيس رور ہی ہیں۔ آپ مَلِّافِظَةَ مِنْ فرمایا: تم ان کی طرف واپسر

جاً وَ\_انہیں خاموش کرواؤ\_اورا گروہ انکارکریں تو تم ان کےمنہ پرمٹی ڈال دینا\_راوی کہتے ہیں: حضرت عا ئشہ تنکیفیف کہتی ہیں ·

میں نے اپنے دل میں کہا: تو اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑ تا اور نہ ہی رسول اللہ مُؤْفِظَةُ کے حکم کو بجالا تا ہے۔

( ٣٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَزْ

أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مِنْ يَنِي مُرَّةً ، قَالَ :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، نَزَلَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَرْ قَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

(۳۸۱۲۸) حفرت کیلی بن عباد بن عبدالله بن زبیر،اپنے والد، دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے بنومرہ کے اس آ دمی نے بیان کی

جس نے (لینی جس کی بیوی نے ) مجھے دودھ پلایا تھا۔اس نے کہا۔ گویا کہ میں غزوہ مؤیتہ میں جعفر کود مکھ رہا ہوں وہ اپنے سفید وسر رخ گھوڑے سے نیچاترے اور پھراس کی کونچیں کا ٹمیں اور چل دیئے اور جا کرلڑائی کی یہاں تک کوتل (شہید) کر دیئے گئے۔

( ٣٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْزِ

سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ خَبَرٌ قَتْلِ زَيْدٍ ، وَجَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَعَاهُمْ إِلَى النَّاسِ ، وَتَوَكَ أَسْمَاءَ حَتَّى أَفَاضَتْ مِنْ عَبْرَتِهَا :ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَقَالَ :أَدْعِي لِي يَنِي أَخِي ، قَالَ :فَجَانَتْ

بِثَلَاثَةِ يَنِينَ ، كَأَنَّهُمْ أَفْرُخٌ ، قَالَتْ . فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمْنَا أَبِى

( ٣٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةً ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزُنُ ، فَالَتْ عَائِشَةُ :وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ

نِسَاءَ جَعْفَرٍ ، فَذَكَرَ مِنْ بُكَائِهِنَّ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ. (٣٨١٢٢) حضرت عائشه ثنيَاه يمنا بيان فرماتي بين كه جب رسول الله مِيَلِقَطَةَ كي پاس حضرت جعفر بن ابي طالب، زيد بن حارثه اور عبدالله بن رواحه بن كليم كل موت كي خبر پيني تو رسول الله مِنْ النه مِنْ الله عَنْ الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ الله م

ظا ہرتھے۔حضرت عائشہ ٹنکامٹی فئا کہتی ہیں۔ میں ( آپ مِلْفَضَةَ کو) دروازہ کی بچاڑے دیکے رہی تھی کہ آپ مِلِفَضَةَ کی خدمت میں يك شخص حاضر ہوا اوراس نے عرض كيا۔ يارسول الله مِيَّافِيَّةَ إجعفر كي عورتيں ..... پھراس آ دى نے ان عورتوں كےرونے كا ذكر كيا تو

آپ مِلَاَ ﷺ فَيْجَ نِے اس آ دمی ہے کہا کہ وہ انہیں (جاکر)منع کرے۔ ﴿ ٣٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ زَعَمَ ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ

بِالْبَلْقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلَ مَا خَلَفْت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. ٣٨١٢٣) حضرت فعنى بيان كرتے ہيں كەحضرت جعفر بن الى طالب غزوه مؤته ميں مقام بلقاء ميں شہيد ہوئے تورسول الله مَرِّائِينَيَّا

نے دعافر مائی:''اےاللہ!جعفر کے گھرجعفر کاوہ بہترین خلیفہ پیدا فرماجوتوا پنے نیک بندوں میں ہے کسی بندہ کوعطا کرتا ہے۔ ٣٨١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ،

يَقُولُ:لَقَدِ انْدَقَ فِي يَدَىَّ يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتُ فِي يَدِى إِلَّا صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ. ٣٨١٢٣) حضرت خالد بن وليد رثاثيُّهُ بيان كرتے ہيں كەغز وەمؤ تەكے دن ميرے ہاتھ ميں نوتلواريں ٽوٹ گئيں۔ پھر ( آخر )

میرے ہاتھ میں ایک پُو ڑی تلوار باقی رہی۔ ٢٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ

قُتِلُوا بِمُؤْتَةَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ.

٣٨١٢٥) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِيْفِيَعَةً نے غز وہ مؤتہ میں قتل کیے جانے والے تین صحابہ مُتَاکَمَتُمُ کی موت کی خبر ناكَى اور پھرآپ مِلَافِظَةَ جَنِ ان پر جنازہ پڑھایا۔

٣٨١٢٦ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا اشْتَدَّ حُزْنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مِنْهُمْ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةً ،

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَاهُ ، إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ ،

ه مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ١١) كون الم كتباب السغازى كه

وضو وااا برتن دو''۔ راوی کہتے ہیں میں آپ شِلِّفْظِیْغَ کے پاس وضو والا برتن لے کر حاضر ہوا۔ تو آپ مِلِّفْظِیَمَ نے اس کواپی گود'

ر کھ لیا۔ پھر آپ مِئَرِ اَفْظَافِی آن کے منہ کے ساتھ منہ لگایا۔اللہ بہتر جا نتا ہے کہ آپ مِئر اُفْظِیَا بِحَال میں پھونک ماری پانہیں ماری

پھر آپ مُؤْفِقَةُ مَ نے فرمایا: اے ابو قادہ! مجھے کباوہ پر سے جھوٹا بیالہ بکڑا دو۔ چنانچہ میں آپ مِنْفِقَةَ ہم کی خدمت میں دو پیالہ ۔

درمیان کا بیالہ لے کرحاضر ہوا۔ تو آپ مِنْ شَحَقَعَ بنے اس میں یانی ڈالا اور فرمایا: لوگوں کو بلاؤ۔ اور (خود )رسول الله مِنْ شَرَعَ عَلَيْحَامَ بنے آ لگائی اور بلندآ وازکر کے فرمایا:خبردار! جس کسی کے پاس بھی برتن پہنچے تو اس کو چاہیے کہوہ پانی پی لے۔ بس میں ایک آ دمی کے پا

بہنچااوراس کو پانی بلایا۔ پھررسول اللہ مَوَّفِظَةَ کی طرف بیالہ میں بقیہ پانی لے کرلوٹا (وہاں سے مزید لے کر ) میں گیااور میں ۔ سلے آدمی کے ساتھ والے کو یانی بلایا۔ یہاں تک کراس حلقہ کے تمام لوگوں کو میں نے یانی بلایا۔ پھر میں پیالہ کا بقیہ پانی لے کررہ

الله مَوْفَظَفَمْ كَ طرف لونا (وہال سے مزید لے كر) اور ميں كيا اور ميں نے دوسرے حلقہ كو پانى پلايا يہاں تك كه ميں نے سا حلقوں کو یانی بلایا۔

میں نے نظر کمبی کر کے وضو کے برتن میں دیکھنا شروع کیا کہ اس میں پچھ باقی ہے؟ کہ آپ مِلِنفَضَةَ نے پیالہ میں ۔

انڈیلااور مجھے فرمایا: تو پی اراوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے کچھ زیاوہ بیا سنہیں ۔ ب آپِ مَلِفَظَةً بِنَهِ مِلا نِهِ ميرے پاس سے دور رہو۔ آج کے دن تو لوگوں کو پلانے والا میں ہوں۔'' راوی کہتے ہیں: پھر رسو

التدمَوَّ اللهُ عَيْنَ فِي اللهُ مِينَ يَا فِي وَ الا اوراس كُونُوش فرمايا \_ پھر دوبارہ پياله مِين ياني وُ الا لورنوش فرمايا پھرسه بارہ آپ مِنْفِيْنَا أَمْ فِي اللهُ عِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِي عَلَيْنَا لِلللْهُ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيْنَ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلِيلِهُ عِلْمُ عِلَيْنَ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلْمُ عِلَيْنَ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلِيلِهُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيلِهُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُولِ عِلْمُ عَلَيْكُومُ عِلْمُ عِيلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِمُ عِلْمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلِم

میں پانی ڈالا اورنوش فر مایا۔ پھرآ پ مِزَافِقَةَ مَ سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے۔

پھرآپ مَرَّفَظَةَ آنے فرمایا:'' جب لوگ اپنے پیغمبر کوغیر موجود پائیں اوران کی نماز ان کے بہت قریب آ جائے تو تم ایا

لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کہ وہ کیا کریں''میں نے عرض کیا۔اللہ اوراس کارسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔آپ <u>مَزائی</u>

نے فر مایا:'' کیاان میں ابو بکر رڈاٹٹٹ اورعمر رٹاٹٹٹ موجو زنہیں ہیں۔اگرلوگ ان دونوں کی بات مانیں گےتو ہدایت یا جا کیں گے اور ا کی جماعتیں بھی ہدایت یا جا نمیں گی اورا گرلوگ ان دونوں کی نافر مانی کریں گےتو لوگ بھی گمراہ ہوں گےاوران کی جماعتیں َج

گمراه ہوں گی'' یہ بات آپ مِّرَافِظَةَ بَیْن مرتبدارشا وفر مائی۔

پھرآ پ ﷺ چل پڑے اور ہم بھی جل پڑے۔ یہاں تک کہ جب ہم نصف دن میں پہنچے تو لوگوں نے درختوں۔ سامیکوتلاش کیا۔ پھرہم پچھمہا جرین کے پاس آئے۔ان میں حضرت عمر وہاٹٹو بھی تھے۔ہم نے ان سے کہا کہ اگرتم اپنے نی کونہ .

اورنماز کاوقت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بخدا ہم تنہیں بتا کیں گے۔ پھرحضرت عمر ڈاٹٹو نے حضرت ابو بکر ﴿ ے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿إِنَّكُ مُلِّتُ وَإِنَّهُمْ مَلِّيمُونَ ﴾ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواپنے پاس بلائے گا۔ آپ کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ میں آپ کے جانے کے بعد گمرانی کروں گا۔اگر معاملات ٹھیک ہوئے تو ساتھ آملوں گا۔ بھرنم

کھڑی ہوگئی اور گفتگورک گئی۔

دہ ہے۔ پھرآپ مُطِفَظَةَ جل پڑے پھر (دوبارہ) آپ مُطِفظَةَ كواونگھ آئى يہاں تك كه آپ مُطِفظَةَ اپْ كادہ ہے ايک طرف ك سكے ۔ ميں (دوبارہ) آپ مُطِفظَة کے پاس حاضر ہوا اور ميں نے اپنے ہاتھ سے آپ مُطِفظَة کوسہارا دیا۔ پھر جب پ مُطِفظَة کے کی سیدھا کرنے والے آ دی کے ہاتھ كا چھو نامحسوں کیا تو آپ مُطِفظَة نے پوچھا۔ یہ کون محض ہے؟ میں نے عرض ہا۔ابوتنا دہ ہے۔راوی کہتے ہیں: آپ مُطِفظة نِے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں ارشادفر مایا: میراخیال تواپنے بارے میں ہے۔

۔ میں نے تہ ہیں آج کی رات مشقت میں ڈال دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ ہر گزنہیں! میرے ماں باپ آپ پر بان ہوں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نیندیا اُونکھ نے آپ مُؤنفِظَةً کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ لہذا اگر آپ ایک طرف ہو جا کیں اور وُ ڈال لیس تا کہ آپ مِؤنفظَةً کی نیندختم ہو جائے۔ آپ مِؤنفظَةً نے ارشاد فر مایا: مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ ان یہ خذل ماس . راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: ہر گرنہیں! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

پھرآپ مَلِنَظَةَ أَنْ عَلَمُ ویا اور نماز کے لئے منادی کی گئی پھررسول اللّه مَلِنظَفَة آ کے ہو گئے اور آپ مِلِنظَةَ أَنْ بِمِينِ نماز انی اور جب آپ مِلِنظَفَةَ أَنْ سلام پھیرا تو فر مایا: ''ہم اللّه تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ہم کسی ایسی و نیوی چیز میں مشغول می شخص کہ جس نے ہمیں نماز سے لا پرواہ کر دیا ہو بلکہ ہماری ارواح اللّه تعالیٰ کے قبضہ میں تھیں۔ جب چاہتے ہیں روحوں کو ہے جب میں۔خبردار! جس آ دمی کو بینماز کسی بندہ صالح کی طرف ہے آلے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسی نماز ہی قضا کر لے' صحابہ ہی گئے نے عرض کیا۔یارسول اللّه مِلَنظَفَةَ أَبِیاس؟ آپ مِلِنظَفَقَةَ نے فرمایا: ''کوئی بیاس نہیں ہے۔اے ابوق دوا بجھ

ئے پہلے نہیں پڑھاتھا۔

المعنف ابن الى شير مترجم (جلد ال) المعنف ابن الى شير مترجم (جلد ال) المعنف المعالم المعنف ا

ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تَرَى الْقَوْمَ صَنَعُوا حِينَ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ ، وَأَرْهَقَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ؟ قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَ ٱلْيُسَ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ؟ إِنْ يُطِيعُوهُمَا فَقَدْ رَشِدُوا ، وَرَشِدَتُ أُمَّتُهُمُ ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا فَقَدْ غَهَ وَغَوَتُ أُمِّتُهُمْ ، قَالَهَا فَلَاثًا ، ثُمَّ سَارَ وَسِنْ ا ، حَتَّ اذَا كُنَّا فِي نَحْدِ الظَّهِرَةَ ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا فَقَدْ غَهَ

يَ عَنَوْتُ أُمَّتُهُمْ ، قَالَهُا ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَارَ وَسِرْنَا ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، إِذَا نَاسٌ يَتَبِعُونَ ظِلا الشَّجَرَةِ، فَأَتَيْنَاهُمْ ، فَإِذَا نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُمْ : كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِ

فَقَدْتُهُ نَبِيَّكُمُ ، وَأَرْهَفَتْكُمُ صَلَاتُكُمُ ؟ قَالُوا : نَحُنُ وَاللهِ نُخْبِرُكُمُ ، وَثَبَ عُمَرُ ، فَقَالَ لأَبِى بَكُرِ : إِنَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّكُ مَيْنُونَ ﴾ وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّى نَبِيَّهُ ، فَقُمُ فَصَلُّ وَانْطُلُا . فَالَ يَوْنُونَ ﴾ إِنِّى وَاللهِ مَا أَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّى نَبِيَّهُ ، فَقُمُ فَصَلُّ وَانْطُلا . إِنِّى نَاظِرٌ بَعْدَك وَمُتلوِّمٌ ، فَإِنْ رَأَيْتُ شَيْنًا وَإِلَّا لَحِقْتُ بِكَ ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ

ر ابوداؤد ۳۳۸ ترمذی ک

(۳۸۱۲۱) حضرت خالد بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن رباح انصاری تشریف لائے .....اورالہ تحابہان کوفقیہ بچھتے تھے تو انہوں نے فر مایا: ہمیں رسول اللہ مِلَّائِفَةَ ہِمَا گھڑسوارابوقیادہ نے بیان کیا۔ کہ رسول اللہ مِلِّائِفَةَ ہِمَا نِے جَ

ں جب کو پیرے سے بیان کی روانہ فر مایا تو ارشاد فر مایا:'' تم پر زید بن حارثہ حاکم ہیں۔ پس اگریقتل ہو جا کیس تو پھر جعفر بن ا الامراء (غزوہ مؤنہ کالشکر) کو روانہ فر مایا تو ارشاد فر مایا:'' تم پر زید بن حارثہ حاکم ہیں۔ پس اگریقتل ہو جا کیس تو پھر عبد اللہ بن رواحہ ہیں۔'' حضرت جعفر وُن ٹُنٹر اچھل پڑے اور عرض کیا. یا رسو طالب ڈِنٹُٹو ہیں اور اگر یہ بھی قمل ہو جا کیس تو پھر عبد اللہ بن رواحہ ہیں۔'' حضرت جعفر وُنٹُٹر آچھل پڑے اور عرض کیا. یا رسو اللّٰد سُرِنْٹُٹِٹِھَ آیا میں اس بات سے خوف نہیں کھا تا کہ آپ مجھ پر زید کو حاکم بنا کمیں۔ آپ مِرَافِٹِٹَھَ آئے نے فر مایا: جانے دو! تم نہیں جانے '

۲ پھر بیلوگ چل پڑے اور جتنی دیر اللہ کومنظور تھا بیلوگ وہاں رہے۔ پھر (ایک دن) رسول اللہ مِرَافِقَعَ فَمْ مَر پرتشریف نا ہوے اور حکم دیا اور بیمنا دی کی گئی کہ الصلاۃ جامعة. چنا نچیلوگ رسول اللہ مِرَافِقَعَ فَجَ کی خدمت میں جمع ہو گئے تو آپ مِرَافِقَعَ فَجَ اللہ مِرَافِقَ فَکَمَ کَیٰ کَیْ مُدمت میں جمع ہو گئے تو آپ مِرَافِقَ فَجَ إِرے مِیْ فَرِیْلَ کَیْ اللہ مِرافِق مِیں اس لڑنے والے لئکر کے بارے میں

فرمایا: سیری بات پی ہے، میر کی بات بیتی ہے۔ یہ بات مین مرتبدار شادفر مالی ..... میں مہیں اس کڑنے والے کشکر کے بارے میر خبردیتا ہوں۔ بیلوگ (یہاں سے ) چلے تو ان کی دشمن سے ملاقات (اور لڑائی) ہوئی چنانچہ حضرت زید رڈائٹو شہادت کی حالت ہم قتل کر دیئے گئے۔تم لوگ ان کے لئے استغفار کرو، پھر جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رڈاٹٹو نے سنجال لیا اور انہوں نے وشمن خوب حملہ کیا یہاں تک کہوہ بھی شہادت کی حالت میں قتل ہوگئے ۔تم ان کی شہادت پر گواہ بن جاؤاور ان کے لئے استغفار کرو۔

حمنڈا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رہ النونے نے سنجال لیا اور اپنے قدم خوب جمالئے (لیکن) آخر کاروہ شہید کر دیے گئے ہم ان کے لئے استغفار کرو پھر (ان کے بعد) حجفنڈا حضرت خالد بن الولید رہا تئے نے سنجال لیا ہے حالا نکہ وہ (پہلے سے متعین) امیروں بم نے بیس تھے (بلکہ) انہوں نے خود اپنے آپ کوامیر بنالیا ہے۔''پھر آپ مَالِشَقِیَةِ نے دعا ما نگی''اے اللہ! بیخالد تو تیری تلواروں میں

ے ایک تکوار ہیں تو ہی ان کی مدو فرما۔''اس دن سے حضرت خالد بن الولید رہا تین کا نام سیف الله المسلول پر گیا۔ اور رسوا الله مُؤَلِّفَ عَمَامَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَي عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ بَعَى تَمْ مِن سے پیچھے ندر ہے۔' چنانچے صحابہ کرام پیدل ا

مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ١١) كي المسادى وَسَلَّمَ : انْفِرُوا ، فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ ، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدُّ ، فَنَفَرُوا مُشَاةً وَرُكْبَانًا ، وَذَلِكَ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ. فَبَيْنَمَا هُمْ لَيْلَةً مُمَايَلِينُ عَنِ الطَّرِيقِ ، إِذْ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَذَعَّمْتُهُ بِيَدَى ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَدِ رَجُلِ اعْتَذَلَ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أَبُو فَتَادَةَ ، فَسَارَ أَيْضًا

ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَدَعَّمْتُهُ بِيَدَىَّ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَدِ رَجُلِ اعْتَدَلَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوِ الثَّالِثَةِ ، قَالَ : مَا أُرَانِي إِلاَّ قَدْ شَقَقْتُ عَلَيْكُ مُنذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلاَ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَلَكِنْ أَرَى الْكَرَى أَو النُّعَاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْك ، فَلَوْ عَدَلْتَ فَنَزَلْتَ حَتَّى يَذْهَبَ

كَرَاكَ ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخْذَلَ النَّاسُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلَّا ، بِأَبِي وَأُمِّي. قَالَ:فَابُغِنَا مَكَانًا خَمِيرًا، قَالَ:فَعَدَلْتُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِذَا أَنَا بِعُقْدَةٍ مِنْ شَجَرٍ، فَجِنْتُ، فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ عُقْدَةٌ مِنْ شَجَرٍ قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : فَعَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَدَلَ مَعَهُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ ، فَنَزَلُواً وَاسْتَتَرُوا بِالْعُقُدَةِ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَنَحْنُ وَهِلِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُوَيْدًا رُوَيْدًا ، حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ

يُصَلِّي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَلْيُصَلِّهِمَا ، فَصَلَاهُمَا مَنْ كَانَ يُصَلِّهِمَا ، وَمَنْ كَانَ لا يُصَلِّهِمَا ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِى بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا نَحُمَدُ

اللَّهَ ، أَنَا لَمْ نَكُنُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنيَا يَشْغَلْنَا عَنْ صَلَاتِنَا ، وَلَكِنْ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ ، أَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءً ، أَلَا فَمَنْ أَدُرَكُنَّهُ هَلِهِ الصَّلَاةُ مِنْ عَبْدٍ صَالِح فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِنْلَهَا.

قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، الْعَطَشُ ، قَالَ : لَا عَطَشَ ، يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَرِنِي الْمَيْضَأَةَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَجَعَلَهَا فِي ضِيْنِهِ ، ثُمَّ الْتَقَمَ فَمَهَا ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْفَتَ فِيهَا ، أَمْ لَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَرِنِي الْغُمَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَأَتَيْتُه بِقَدَح بَيْنَ الْقَدَحَيْنِ ، فَصَبَّ فِيهِ ، فَقَالَ :اسْقِ الْقَوْمَ ، وَنَادَى رَسُولُ اللهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ :أَلَا مَنْ أَتَاهُ إِنَاؤُهُ فَلْيَشْرُّبْهُ ، فَأَتَيْتُ رَجُعًا فَسَقَيْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضِلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ الَّذِي يَلِيهِ ، حَتَّى سَقَيْتُ أَهْلَ تِلْكَ الْحَلْقَةِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ حَلْقَةً أُخْرَى ، حَتَّى سَقَيْت سَبْعَةَ رُفَقِ

وَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ ، أَنْظُرُ هَلْ بَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَح ، فَقَالَ لِي: اشْرَبُ ، قَالَ :قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنِّي لَا أَجِدُ بِي كَثِيرَ عَطَشٍ ، قَالَ إِلَيْك عَنِّي ، فَإِنِّي سَاقِي الْقَوْمَ مُنْذُ الْيُومِ ، قَالَ : فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَحِ فَشُوبَ ، ثُمَّ صَبَّ فِي الْقَدَحِ فَشُوبَ، ثُمَّ صَبَّ فِي الْقَدَحِ فَشَرِبَ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا.

## ( ٣٦ ) مَا حَفِظُتُ فِي بَعْثِ مُؤْتَةً

## غزوہ مؤننہ میں بھیجنے کے بارے میں محفوظ روایات

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُوْتَةَ ، فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابُنُ رَوَاحَةَ فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَجَمَّعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَتَفَقَ ابْنُ رَوَاحَةً فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَّفُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَفُكَ ؟ قَالَ :أَجَمَّعُ مَعَك ، قَالَ : لَعَدُوةٌ ، أَوْ رَوْحَةً فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّيْكَ وَمَا فِيهَا.

(۳۸۱۲۰) حضرت ابن عباس والنوروایت بیان کرتے بیل که درسول الله میآونیکی آنے مؤتہ کے طرف نشکر دوانہ فر مایا اوران پر حضر منہ نور کو جا کم مقرر فر مایا اورا اگر میں تو پھر ابن رواحہ وہائی امیر ہوں گے اور اگر یہ بھی قتل ہو جا کمیں تو پھر ابن رواحہ وہائی امیر ہوں گے اور انہوں نے جناب نبی کریم میآونیکی آئی کم مراہ جعہ کی نماز اوا فر مائی جول گے۔حضرت ابن رواحہ وہائی نشکر سے بیچھے رہ گئے اور انہوں نے جناب نبی کریم میآونیکی آئی ہو جا سے کہ اور انہوں نے جناب نبی کریم میآونیکی آئی ہو جا کہ انہوں نے جواب دیا۔ (اس لئے رُکی چنا نچہ آپ میآونیکی آئی ہو جا کہ آپ میآونیکی آئی ہو جا کہ آپ میآونیکی آئی ہو جا کہ انہوں نے جواب دیا۔ (اس لئے رُکی تا کہ آپ میآونیکی آئی ہو جا کہ انہوں نے جواب دیا۔ (اس لئے رُکی تا کہ آپ میآونیکی آئی ہو جا کہ انہوں ہے جواب دیا۔ (اس لئے رُکی تا کہ آپ میآونیکی آئی ہو جا کہ انہوں ہے جواب دیا۔ انہوں ہے بہتر ہے۔''

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سُمَيْرٍ ، قَالَ : قَلِهِمَ عَلَيْهَ اللهِ بَنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُو فَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشُ الْأَمْرَاءِ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشُ الْأَمْرَاءِ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَوْ فَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ ، فَوَثَبَ جَعْفَوْ ، فَقَالَ : فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَوْ فَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ ، فَوَثَبَ جَعْفَوْ ، فَقَالَ : رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسُولَ اللهِ مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَى وَيُدًا ، فَقَالَ : امْضِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَى فَلِكَ حَيْرٌ . فَقَالَ : وَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسُلَّمَ مَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَ فَقَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَلَابً خَيْرُ ، ثَلَابً خَيْرُ ، فَلَانًا مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَلَابً الشَّهُ وَاللّهُ مَنْ جَيْشِكُمْ مَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْقَازِى ، انْطَلَقُوا الْقَوْمِ حَتَى قُيلَ شَهِيدًا ، اشْهَدُوا لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخِذَ اللّهِ ابْنُ رَواحَةَ ، فَاشَتَعْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللّواءَ خَالُهُ بُنُ اللّهِ بُنُ رَواحَةَ ، فَاشَتَعْفُرُوا لَهُ ، فَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ بُنُ رَواحَةَ ، فَالْمَلْمَ حَتَّى قُيلُولُ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهَاءَ خَالِدُ بُنُ

الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَمَرَاءِ ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ

مِنْ سُيُوفِكَ ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ ، فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمَّى سَيْفَ اللهِ الْمَسْلُولَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٨١١٢) حضرت عبد الملك بيان كرتے بين كه نبي كريم مُنْ النَّهُ أخ جب بنوثقيف كامحاصره كيا مواتها تب آپ مُنْ النَّهُ أخ فرمايا: ب سے میں نے اس جگہ پڑاؤ کیا ہے جب سے میں نے فرشتہیں دیکھا۔راوی کہتے ہیں: (یہ بات من کر) حضرت خولہ بنت حکیم لمه من العظما چل يزي اورانهول نے يه بات حضرت عمر ديا ٿؤه كو بيان فر مائى -حضرت عمر دواڻي نبي كريم مَراَيْنَ عَجَ كي خدمت ميں حاضر

اے اور آپ مُؤسِّقَة سے خولد کی بات بیان کی تو آپ مُؤسِّقَعَة نے ارشاد فرمایا: خولہ سے کہتی ہیں۔ پھر حصرت عمر وہانو نے

َ بِ مَلِّنْفَيْعَ أَمُوحَ كُرنْ كَاشاره كِيا جِنانِي آبِ مِلْفَقِيَّةَ نِهُ كُوجَ فرماليا۔ ٣٨١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ بَعْدَ الطَّائِفِ ، قَالَ :أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ نَازٌ ، وَعَارٌ ،

وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْحُمُسَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَعَرَةً مِنْ بَعِيرِ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ مَالِكُمْ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. (عبدالرزاق ٩٣٩٨ـ احمد ١٨٣) ١٨١١٤) حفرت عمره بن شعيب سے روايت ہے كه جب رسول الله مَلِفْظَةُ طاكف كے بعد حنين سے والي ہوئ تو آپ مُلِفَظَةً

نے ارشاد فرمایا:'' سوئی ، دھام یہ (تک ) جمع کروا دو۔ کیونکہ غنیمت میں خیانت جہنم ہے اور خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن عیب ورسوائی ہے۔'' پھرآ پ مِنْلِفَظَةَ بِنَا اونٹ کا ایک بال پکڑااور قرمایا''میرے لئے تمہارے اس مال میں ہے بیھی نہیں ہے سوائے من کے اور نمس بھی (انجام کے اعتبارے ) تمہاری طرف رد ہوجا تا ہے۔

٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُتْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّائِفِ نَزَلَ الْجِعْرَانَةَ ،

فَقَسَّمَ بِهَا الْغَنَائِمَ ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْهَا ، وَذَلِكَ لِللَّكَتَيْنِ بَقِيَّتَا مِنْ شَوَّالٍ. (ابن سعد ١٥١ـ ابويعلى ٢٣٥٠) ۳٬۱۱۸ ) حضرت ابن عباس مخافظ سے روایت ہے کہ جب رسول اللّٰہ مَیْرِ فَضَائِعَ اللّٰہ کَسِی اللّٰہ مِیْر انہ میں فروکش ئے اور وہیں پر آپ مِزْ ﷺ نے غنیموں کو تقسیم فر مایا۔ پھر آپ مِزا شیخ نے ای مقام پرعمرہ ادا فر مایا۔اوریہ واقعہ شوال کی آخری دو

٣٨١١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةً ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ

مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالَاتٍ لَهُ ، فَأُعْتِقُنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ. ٣٨١١) حضرت زبير سے روايت ہے كہ وہ طا كف كے دن اپنى كچھ خالا ؤں كے مالك ہوئے (ليكن ) پھروہ خالا كيں ان كى

ابت میں آنے کی وجہ سے ان پر آزاد ہو کئیں۔

مُحَاصِرًا وَادِيَ الْقُرِي. (بيهقى ٣٢٣)

ا ۳۸۱۱۲) حفرت عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ آپ مِنْ النظافی اندی قر ی کا محاصرہ فرمایا۔

( ٣٨١١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَان ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بَوْرِينِ رِيزِيرِ رِيرِيدِ وَرِي يَنِي مِي وَرِي مِي وَرِي مِي وَرِي مِي وَوَ مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَّاةٍ.

(۳۸۱۱۳) حضرت عبد الله بن سنان سے روایت ہے کہ نبی کریم شِلِطْفِیَقَ نے اہل طاکف کا پچپیں دن تک محاصرہ فر مایا اور بعب میں در میں میں میں میں میں اور نب

آپ مِثْلِفَتَهُ فَجَهِ نَ ان كَ خلاف برنماز كے بعد بددعا فرما كى۔

( ٣٨١٤) حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِى عَامِرٍ ، أَحَدِ بَنِى سُوائَةَ ، يُقَالُ لَهُ : عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَيَّةَ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلانِ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَحُمِلاَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَأُخْبِرَ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا أَنْ يُدُفَنَا حَيْثُ أُصِيبَا وَلُقِيَا.

رِدرِیو (۳۸۱۱۴) حضرت عبدالله بن معیه بیان کرتے ہیں کہ طائف کے دن دوا فراد زخمی ہو گئے ۔ راوی کہتے ہیں: انہیں رسول الله مَزَّ فَلَفِيْحَاجَ

۔ کی خدمت میں لایا گیا۔اور آپ مِئوَّشِفَغَ فَقِ کوان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ مِئَرِّشِفَغَ فِان کے بارے میں بی تکم دیا کہ جہاں پر بیہ پائے گئے اور تل ہوئے وہیں پران کودفن کیا جائے۔

( ٣٨١١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ

النَّقَفِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ بِالنَّبَاةِ ، أَوْ بِالنَّبَاوَةَ ، وَالنَّبَاوَةُ مِنَّ الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِنْ شِرَادِكُمْ ، قَالَوا : بِمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِنْ شِرَادِكُمْ ، قَالَوا : بِمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟

الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ ان تَعْرِفُوا اهْلُ الْجَنَةِ مِن اهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِن شِرَارِكُمْ ، قَالُوا : بِمْ ، يَا قَالَ : بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. (ابن ماجه ٣٢٣ـ احمد ٣١٣)

(۳۸۱۱۵) حضرت الوبكر بن الى زبير تعفی اپنے والد ہے روایت كرتے ہیں كہانہوں نے نبی كريم مَنْ اَنْتَحَامِّمَ وَمَقام نَبَا وَ وَ میں ..... نباوہ طائف كا حصہ ہے۔خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه آپ مِنْ اَنْتَحَامُّ اپنے خطبہ میں فرمار ہے تھے۔''قریب ہے كہم اہل حنہ : كوالل جہنم سے (حدل) بهجان لو اور اسم بہتر لوگوں كو مذتر لوگوں سے (جدل) بهجان لو'' لوگوں نے عرض كے اس سے ل

یں .....باوہ حاصه حصہ ہے۔ حصبہ ارسما و حرب مائے ہوئے سا کہ اپ یوسے ہائے حصبہ یک مراح ہے۔ سریب ہے کہ اس جنت کو اہل جہنم سے (جدا) بہچان لو۔ اور اپنج بہتر لوگوں کو بدتر لوگوں سے (جدا) بہچان لو۔ '' لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِیَافِیْکَجَ اِکْ اِللہ مِیَافِیْکَجَ اِکْ اِللہ مِیَافِیْکَجَ اِکْ اِللہ مِیَافِیْکَجَ اِکْ اِللہ مِیَافِیْکَجَ اِللہ مِیَافِیْکَجَ اِللہ مِیَافِیْکَجَ اِللہ مِیْکُوں سے اور بُری تعریف کے ذریعہ سے ہم لوگ زمین میں خدا کے گواہ ہو۔ ''

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُحَاصِرٌ ثَقِيفًا : مَا رَأَيْتُ الْمَلَكَ مُنْذُ نَزَلْتُ مَنْزِلِى هَذَا ، قَالَ :فَانْطَلَقَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةُ ، فَحَدَّثَتْ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهَا ، فَقَالَ :صَدَقَتْ ، فَأَشَارَ عُمَرُ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

هي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) کي هي ۳۲۳ کي کتاب السفازی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ ، فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحْرَقَتْنَا يَبَالُ ثَقِيفٍ ، فَاذْعُ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ اهْدِ ثَقِيفًا ، مَرَّتَيْنِ. قَالَ : وَجَانَتُهُ خَوْلَةُ ، فَقَالَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ بِنْتَ خُزَاعَةَ ذَاتُ خُلِيٌّ ، فَنَفْلَنِّي خُلِيَّهَا إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الطَّائِفَ غَدًّا ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَنَا فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نُرَاهُ عُمَرَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مُقَامُك عَلَى

قَوْم لَمْ يُؤْذُنُ لَك فِي قِتَالِهِمْ ؟ قَالَ : فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَلَ الْجِعْرَانَةَ، فَقَسَّمَ بِهَا غَنَائِمَ حُنيْنٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٣٨١٠٩) حضرت ابو الزيير سے روايت ہے كـ رسول الله مَ الفَيْعَامُ في الله علاق كا محاصره كيا۔ پير آپ مَ الفَيْعَامُ كي ياس آپ مَرْالْتَعَيَّةَ كَصَحَابِهِ مُنْ كَتَيْمُ حاضر موئ اورعرض كياريارسول الله مِرَالِنَقِيَّةَ إِنهميں تو بنوثقيف كے نيزوں نے جلا ڈالا ب للبذا آپ

الله تعالى سے ان كے خلاف بددعا كريں۔آپ مَرْضَعَيْمَ نے فرمايا:اے الله! بنوثقيف كوبدايت دے۔ دومرتبه فرمايا۔ راوي كہتے ہيں: پھرآپ مِلْفَظَةَ کی خدمت میں حضرت خولہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ خزاعہ کی بیٹی بہت زیورات والی ہے۔لہذااگر الله تعالی كل آپ كوطا كف فتح كروادي تو آپ اس كے زيورات مجھے مدييفر ماديجئے گا۔ آپ مَوْفَظَيَّةِ نے ارشاد فر مايا: اگر الله تعالی نے ہمیں ان سے لڑائی کی جازت ہی نہ دی ہو؟ اس پرایک آ دمی نے ..... ہمارے خیال میں حضرت عمر والٹو تھے .... کہا .... یارسول الله مِيَّاتِنْكَةَ إِجْ بِقُوم كے بارے ميں آپ کواڑائی كی اجازت نہيں دی گئی اس پرآپ نے پڑاؤ كيوں ڈالا ہواہے؟ راوي كہتے ہيں:

پھر آپ مِزَافِقَةَ نِے لوگوں کوکوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ مِنْفِقَةَ ﴿ آکر ﴾ مقام جمر اندمیں اترے اور وہاں آپ مِزَافِقَةَ نِے خنین کی غنیموں کو تقسیم فرمایا بھرآپ مَرِانْفَکِیَجَ وہیں سے عمرہ کے لئے داخل ہو گئے بھر (عمرہ کے بعد) مدیند منورہ چلے گئے۔ ( ٣٨١٠ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ كُلَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ رَقِيقِ الْمُشُوكِينَ.

(۳۸۱۱۰) حضرت ابن عباس بن الثو سروايت ہے كەرسول الله مَرَّائْتَ كَاللهِ عَلاَ الله مَرْكِين كے علاموں ميں سے جوكوكى

بهى آپ مِنْ النَّحَةِ كَي طرف آيا آپ مِنْ النَّحَةِ فِي اس كو آزاد فرماديا-( ٣٨١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ

غُلاَمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَأَغْتَقَهُمَا ، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكُرَةَ ، فَكَانَا مَوْلَيَيْهِ. (٣٨١١) حعزَت ابن عباس زالیٰ ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِنوَّنْ کَیْکَا اَمْ کَی طرف دوغلام طا کف کے دن نکل کرآئے تھے

اورآ پ مَزْنَفَظِعْ نے ان دونوں کوآ زادفر مادیا تھا۔ان میں ہےایک ابو بکرہ تھے۔ چنانچہ بید دونوں آپ مِزَافِظَةَ کےموالی ( آزاد کردہ) تھے۔

( ٣٨١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُمَرَ ، قَالَ : حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّانِفِ ، فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ : إِنَّا فَافِلُونَ عَدًّا ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، فَقَالَ الْمُسُلِمُونَ : نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَعَدُوا ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بخارى ٣٣٢٥. مسلم ١٣٠٢)

( ٣٨١.٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالَ : لَمَّا افْتَتَحُهَا ، فَمَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةً ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةً فَلَمْ يَفْتِيحُهَا ، ثُمَّ أَوْ غَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً ، فَنَوَلَ ، ثُمَّ الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ أَلْهُ النَّاسُ ، إِنِّى فَرَطْ لَكُمْ ، فَأُوصِيكُمْ بِعِنْوَتِى خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى مَعْجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى فَرَطْ لَكُمْ ، فَأُوصِيكُمْ بِعِنُوتِي خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُونَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَابْعَثَنَ إِلْكُمْ رَجُلًا مِنِي ، أَوْ كَنَفْسِى ، فَلِيضُوبَنَ أَعْنَاقَ مُقَالِ : هَذَا لَيْ اللّهُ اللّهُ مُوسَى مُنَا الصَّلَاةَ وَلَتُونَى النَّاسُ أَنَهُ أَبُو بَكُو ، أَوْ عُمَو ، فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : هَذَا لَ اللّه مُنْ الْعَلْمَ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنَا الْعَلَالَ : هَوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْعَلْمَ وَلَيْوَالِكُمْ وَلَيْوَالِكُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۱۸) حَفرت عبدالرحمان بَن عُوف رَق الله والين بيان كرتے ہيں كہ بجب رسول الله مَا اَفْفَوَقَ مَلَ اَلْوَ آپ مَ اِلْفَافَعَ اَلَهُ مَا الله الله مَا الله المَا الله مَا الله المَا الله مَا الله المَا الله مَا الله المَا الله مَا الله مَ

( ٣٨١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي اسماري المسال المسادي تشريف فرما ہو كئے اور (عادت يتقى كه) جب آپ مَرِ النظائية السياتشريف فرما ہوتے تو آپ مَرِ النظائية کے پاس كوئى بھى نبيس آتا تھا يهال تك كه آپ مِزْ الْفِيَعَةُ مَن كُوخود بلاتے - آپ مِزَّ الْفِيَحَةُ إِنْ فرمايا: ابو بكر وِناتِيْدُ كوميرے پاس بلاؤ - راوى كہتے ہيں: پس حضرت ابو كر والثين تشريف لے آئے اور آپ مُؤَنفَظَةِ كے سامنے بيٹھ گئے ، آپ مُؤَنفَظَةِ نے حضرت ابو بكر رُولتُو سے كافی دير تک سرگوشی كی چر آپ مَنْ فَقَعَةَ فَهِ مَصْرِت ابو بكر دِيلِيْوَ كُوتِكُم ديا چنانچه وه آپ مَنْ فَقَعَةَ كَهُ دائيس جانب يا بائيس جانب بينه گئے پھر آپ مَنْ فَقَعَةُ نِے ا فر مایا: حضرت عمر وزائو کومیرے پاس بلاؤ۔ چنانج حضرت عمر وزائو حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر وزائو کی جگہ (سامنے) بیٹھ گئے اور آپ مِنْ فَصَيْحَةً نِهِ إِن سے بھی کا فی لمی سر گوثی فر مائی اس دوران حضرت عمر جانوں کی آواز بلند ہوگی اور کہنے گئے۔ یارسول الله مِنْ فَصَحَةً اِ یہ تو کفر کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جادو گر گمان کیا اور آپ کو کا ہن کہا اور آپ کو کذاب سمجھا اور آپ کو جھوٹ باندھنے والا کہا۔حضرت عمر جھانو نے ان تمام باتوں کا ذکر فر مایا جواہل مکہ آپ مِنْزَفْتُكُافِ کے بارے کہتے ہیں۔ پھر آپ مِنْزَفْتُكُافِی نے حضرت عمر حلالله كو كلم ديا كه وه آپ مُؤْفِقَةَ فَي دوسرى جانب بيشه جائيس - چنانچدان حضرات شيخين ميں سے ايک آپ مُؤْفِقَةَ فَيَ دا ئىس جانب اورد وسرابا ئىس جانب بىيھ گيا۔ پھر جناب نبى كريم <u>مَثَلِّفْتَةَ ب</u>َنے لوگول كوبلايا اورارشادفر مايا: كياميس تههيار <u>ڪ</u>ان دو ساتھیوں کی مثال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! یارسول الله مُؤلِّفَتِيَعَ أَبالِس رسول الله مُؤلِفَقِيَّة أَن اپنارُ خ مبارك حضرت ابو کر جانٹو کی طرف پھیرااورارشا دفر مایا: یقین کرو کہ ابراہیم علایتلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دودھ میں تیل ہے بھی زیادہ زم تھے۔ پھر آپ مِنْفِينَةً نے اپنا زُخ مبارک حضرت عمر جانو کی طرف کیا اور فر مایا۔حضرت نوح عَلاِینًا الله کے بارے میں پھر ہے بھی زیادہ سخت تھے۔اور فیصلہ تو وہی ہے جوعمر میں ہے کیا ہے۔ بھر صحابہ کرام چی گئٹا نے تیاری شروع کردی اور کھڑے ہو گئے۔اور حضرت ابو كر والنورك بيجيع چل برك اور كمنے لگے۔اے ابو بكر! حضرت عمر والنورك بوجمنا تو ہم پندنبيں كرتے۔ (ليكن) رسول الله مَيْلَ فَيَعَ فَيْ آبِ كَ ساته كيا سركوشي كي تقي ؟ حضرت ابو بمر وي ثينو نے فرمایا ۔ آب مِلَ فَقَدَعَ نے مجھے بي فرمایا تھا كہم مكه (والوں ے ) لڑنے کے بارے میں مجھے کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر مٹی ٹیٹو کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَلِ فَظِیَعَةً إوه آپ ہی کی توم ہے۔اور آپ مَانِفَقَةَ فِي مایا: میں تو ویکھ رہا ہوں کہ بیاوگ عنقریب میری اطاعت کرلیں گے۔حضرت ابو بکر مزافز کہتے ہیں۔ پھرآپ سِرِّفْتِیَجَۃ نے حضرت عمر جالیوں کو بلایا تو حضرت عمر جالیو نے کہا۔ بیلوگ تو کفر کے سردار ہیں حتی کہ حضرت عمر جالیو نے ہر أس بُرى بات كاذكركر ديا جووه لوگ كہتے تھے۔اور خداكی فتم! جب تک مكه والے ذليل نہيں ہوں گے تب تك عرب والے ذليل نہیں ہوں گے۔ چنانچیآ پ مَلِّفْظَةَ إِنْ تَمْہیں جہادکرنے کا حکم دیا ہے تا کہ مکہ برحملہ کرو۔

# ( ٣٥ ) مَا ذَكَرُوا فِي الطَّائِفِ

#### وہ احادیث جوغز وہ طائف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں

( ٣٨١.٧ ) حَبَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ مُرَّةُ : عَنِ ابْنِ

روانه فرمایا اوران پرحضرت اسامه بن زید کوامیر مقرر فرمایا۔ای شکر میں حضرت ابو بکر شائن اور حضرت عمر جنائن بھی تھے .....راوی كت بين العض لوگوں نے نبى كريم مُرافِظَيَّةً كى طرف سے حضرت اسامہ رفائق كواس شكر والوں يرامير بنانے يراعتراض كيا۔ چنانچه آپ مَرِّانْ اللَّهُ عَمْر ب موے اور آپ مِرَّانْ فَيَعَ إِن لوگول كوخطبار شاوفر مايا اوركها: " يقيناتم ميں سے پجھلوگ ميرى طرف سے اسامہ کوامیر بنانے پراعتراض کررہے ہیں۔ بیلوگ حضرت اسامہ رہا ٹیز کے امیر بنانے پرای طرح اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت اسامہ وی ٹھ کے والد کوامیر بنانے پر اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قتم! بلاشبہ وہ امیر بننے کے لائق تھے اور لوگوں

میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے۔اوران کا بیٹاان کے بعد مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہے۔ مجھے امید ہے کہ بیتم میں ہے نیکوکارلوگوں میں ہے ہوگاتم اس کے ساتھ اچھائی کاارادہ کرو۔''

٣٨١٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :لَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، تَوَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ حَتَّى أَفَاصَتْ عَبْرَتَهَا ، وَذَهَبَ بَعْضُ حُزْنِهَا ، ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَذَعَا بَنِى جَعْفَرٍ فَذَعَا لَهُمْ ، وَذَعَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَلِهِ ، فَكَانَ لَا يَشْتَرِى شَيْئًا إِلَّا رَبِحَ فِيهِ.

فَقَالَتُ لَهُ أَسْمَاءُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَوُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ :كَذَبُوا ، لَكُمُ الْهِجْرَةُ مَرَّتَيْنِ ، هَاجَرْتُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَهَاجَرْتُمْ إِلَىَّ.

(۳۸۱۳۷) حضرت فعنی سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَالِّفَظَيَّةَ کو حضرت جعفر بن ابی طالب وَن تُمُو کے قتل کی خبر پینجی تو آپ مَلِّفَظَةَ بِنَ حضرت جعفري بيوي اساء بنت عميس كوچھوڑ ديا يہاں تك كه انہوں نے آنسو بہا لئے اورغم بلكا ہو گيا۔ پھرآپ مِلِّفظَةَ إ حضرت اساء ٹن مٹنٹنا کے پاس گئے اور آپ سِکٹنٹیٹیٹر نے ان سے تعزیت کی اور آپ مِکٹنٹٹیٹیٹر نے حضرت جعفر رہی ہیڈ کے بیٹو ل کو بلایا اور ن کے لئے وُعافر مائی۔ چنانچہ آپ مِؤْفِظَةُ منے حضرت عبدالله بن جعفر جائن و کے لئے بیدعاکی کہان کے سود سے میں برکت دی جائے۔ پس عبداللہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تو انہیں اس میں نفع ہوتا۔ پھر حضرت اساء بڑی مذع نانے آپ مِراَ اللَّهُ ﷺ ہے عرض کیا۔ یا رسول الله مَوْضَعَهُ إليه لوگ خيال كرتے بين كه بهم مهاجرين مين سے نہيں بيں۔ آپ مَوْضَعَهُ نے ارشاد فر مايا۔ ' لوگ جھوٹ كہتے

یں ۔تم نے دومرتبہ جرت کی ہے۔ (ایک مرتبہ) تم نے نجاشی کی طرف جرت کی اور (ایک مرتبہ) تم نے میری طرف جرت کی۔ ٣٨١٣٧) حَلَّتُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ :حَلَّثِنِي أَبُو أُويُسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنْتُ بِمُؤْتَةِ ، فَلَمَّا فَقَدُنَا جَعُفَرَ بُنَ أَبِي طَالِبٍ طَلَبْنَاهُ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُنَا فِيهِ حَمَّسينَ ؛ بَيْنَ

طَعَنْةٍ وَرَمْيَةٍ ، وَوَجَدْنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ،

﴿٣٨١٣٧) حفرت ابن عمر وثانتي سے روايت ہے كہ ميں مقام مؤند ميں موجود تھا۔ پس جب ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب وزنتو

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۱) کي کون ۱۳۳۹ کي کاب السفاری کتاب السفاری

کوغیرموجود پایا تو ہم نے ان کومقتولین میں تلاش (کرنا شروع) کیا چنانچہ ہم نے ان کواس حالت میں پایا کہ ان کو بچاس کے قریب تلواروں اور نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے۔اورہم نے میسارے زخم حضرت جعفر وزائٹو کے جسم کے اگلے حصہ میں یائے۔

## ( ٣٧ ) غَزْوَةٌ حُنين ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

### غز وہ حنین کے بارے میں منقول احادیث

( ٣٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ :هَلْ كُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْن ، يَا أَبَا عُمَارَةَ ؟ فَقَالَ :أَشُهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَى ، وَلَكِنِ انْطَلَقَ جُفَاءٌ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ ، قَالَ:فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغْلَتَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْصَرَ ، وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

اللَّهُمَّ نَزُّل نَصْرَك ، قَالَ :وَكُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبُأْسُ نَتَّقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لِلَّذِي يُحَاذِي بِهِ.

(مسلم ۱۳۴۱ بیهقی ۱۳۳)

بیٹھ پھیر گئے تھے؟ حضرت براء ٹڑاٹھ نے کہا۔ میں نی کریم مَلِفَظَةً کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مِلِفَظَةً نے بیٹے نہیں پھیری

تھی۔ کیکن کچھلوگ جلد بازی میں خالی ہاتھ قبیلہ ہوازن کی طرف چل پڑے تھے حالانکہ ہوازن والے تو ایک تیرا نداز قو م تھے۔ چنانچدانہوں نے اس ( خالی ہاتھ ) جماعت کو تیز تیرچھیکنے والی کمان کے ذریعہ سے خوب تیر برسائے یوں لگتا تھا کہ گویا تیروں کا مجموعہ آرہا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس لوگ حصِث گئے اوراس وقت ہوازن کے لوگ آپ مَلِ اَفْتَائِمَ اَ کی طرف بڑھے جبکہ ابوسفیان آپ سَالِسَفَغَ ﷺ کے خچرکو ہا تک رہے تھے۔آپ سِنَلِفَظَعُ (خچرے) نیچ تشریف لائے اور مدد کے لئے پکارااورآپ مِنْلِفَظَعُ کہدر ہے تتھے۔

''میں جھوٹا نینہیں ہوں۔ میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔''

ا بالتد! این مدد نازل فرما'' راوی کہتے ہیں: خدا کی تتم! جب جنگ خوب شعلہ زن ہوتی تھی تو ہم آپ مِؤْفِیْن کی آ ژ

میں (اپنا) بچاؤ کرتے تھے۔اوریقیناُ (اس دقت ) بہادرو ہی شخص ہوتا تھا جوآپ مَلِّانْتَے بُجَةِ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔

( ٣٨١٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ حُنَيْنِ دُبُرَهُ ، قَالَ :وَالْعَبَّاسُ ، وَأَبُّو سُفْيَانَ آخِذَانِ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ ، وَهُو يَقُولُ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

(۳۸۱۳۹) حضرت براء ہے روایت ہے کہ نہیں خداکی قتم! رسول الله مَالِفَتَهُمُ نے حنین کی جنگ کے دن اپنی پشت نہیں پھیری ۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عباس وَلَيْنُو اور الوسفیان وَلَيْنُو ، آپ مِلْفَقَعُهُمُ کے خچرکی لگام کو پکڑے ہوئے تھے اور آپ مِلْفَقَعُهُمُ کہہ

" بين جهوتا نبي بين هون مين توعيد المطلب كابيثا مول - "

رے تھے۔

( ٣٨١٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

حُنَيْنٍ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ هَذَا الْيُوْمِ.

(۳۸۱۴۰) حضرت انس و ایت ہے روایت ہے کہ حنین کے دن ، جناب نبی کریم مَطِّنظَیَّظَ کی دعاء یکھی۔''اے اللہ!اگر آپ جا ہے۔ ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔''

( ٣٨١٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، حَدَّثِنِي ابْنُ عَوْن ، حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنس ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ جَمَعَتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ، قَالَ : وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِالنَّعَمِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَكَمَّا الْتَقُوا وَلَى النَّاسُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَالَ : فَعَالَ : فَعَالَ : فَقَالَ : إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : وَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَائِيْنِ ، لَمْ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَا عَلَى اللّهُ مَا لَذَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعْكَ ، ثُمَّ كَلَامًا ، فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ : أَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعْثَ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعْكَ ، ثُمَّ

الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ :أَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ فَالْتَقَوْا، فَهَزَمُوا وَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَقَاءَ وَقَسَمَ فَيهَا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نُدْعَى عِنْدَ الشَّنَّةِ وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ لِغَيْرِنَا، فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهَا، فَقَالَ: أَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ! فَسَكَّتُوا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ! فَسَكَّتُوا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ! فَسَكَّتُوا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذُت شِعْبَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ

أَنْ يَذْهَبُ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ فَقَالُوا:رَضِينَا، رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ :قَالَ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ :قُلْتُ لَأَنسٍ :وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلِكَ؟ قَالَ :وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْ ذَلِكَ؟.

بہت بڑی تعداد جمع کر لی اور نبی کریم مِیَافِی کَیْجَ بھی اس دن دس ہزاریا دس ہزارے بھی زیادہ کی تعداد کے ہمراہ تھے۔راوی کہتے ہیں:

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسلم المسلم

آپ مَلِلْكَ ﷺ كے ساتھ طلقاء (فتح كمه كے موقع كے مسلمان) بھى تھے۔راوى كہتے ہيں: دشمن اپنے مال مولىثى اور بيوى بچول كوساتھ لا يا تھا اور انہيں اپنے بيچھے چھوڑا ہوا تھا۔ پس جب دونوں گروہوں كى آپس ميں نم بھيٹر ہوئى تو بچھلوگ بھاگ گئے۔ جناب نج

لایا ھا اورا نیل اپنے ٹیچے چیور اجوا ھا۔ پل جب دونوں ٹروہوں کی اپل کی مذبعیر ہوں تو چھیوں بھاک سے۔ جناب ہ کریم مُرِّشَقِیۡجُ اس دن ایک سفید څچر پرسوار تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِرِّشَقِیۡجُ (خچر سے ) نیچے اتر ےاورفر مایا:''میں اللہ کا بندہ اور اس کا سول مدن '') دی کہتر میں نامی دور آپ مٹائفۂ کئے نہ دومہ تہ ( ) آزاز اگلائی اور ایس کی دور اور کی کی از می

اس کا رسول ہوں۔' راوی کہتے ہیں: اس دن آپ مِنْ اِنْ اَلَٰ اِنْ اِللَّهُ اِنْ اَللَّهُ اَوران کے درمیان کوئی اور کلام مخلوط نہیر فرمایا چنا نچہ آپ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِللَّهِ اِنْ اِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِل اللَّهُ مِنْ اِنْ َ اِنْ َاللّٰهِ اِللَّهِ اِنْ اِنْ اِللَّهِ مِن لِهِ اِللَّهِ مِن لَهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِل

القد مِنْوَفِظَةَ إِنهم حاضر ہیں۔ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھرآپ مِنْوَفِظَةً نے اپنا ہیں طرف زُخ کیااورآ واز دی،ائے گروہِ انصار! انصار نے جواب دیا۔ یارسول الله مِنَوَفِظَةً! ہم حاضر ہیں،ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھررسول الله مِنْوَفِظَةَ زمین پراترےاور ( دوبارہ ، آ مناسامنا ہوا تو دشمن شکست خوردہ ہوا اورمسلمانوں کو بہت بی ٹیمٹیں ملیس۔ چنانچہ آپ مِنوَفِظَةَ نے بیغنائم طلقاء کوعطافر ما کیں اور ان میں تقسیم کردیں۔ (اس پر)انصار نے کہا۔ بخق کے وقت ہمیں پکاراجا تا ہے اورشیمتیں ہمارے سوااوروں کوتقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ

ان میں تقسیم کردیں۔(اس پر)انصار نے کہا۔ حتی کے وقت ہمیں پکارا جاتا ہے اور یہتیں ہمارے سواا دروں کونسیم کی جاتی ہیں۔ یہ بات جناب نبی کریم مِیَّوَافِیَکَا ہِ کَوَیْنِی گئی تو آپ مِیَّافِیکَا بِنے تمام انصار کوجمع فر مایا اورآپ مِیَّافِیکَا اِن کے ساتھ )ایک قبر میں بیٹھ گئے اور ارشا د فر مایا:''اے گروہ انصار! مجھے تمہاری طرف سے کیا بات پنجی ہے؟''انصار صحابہ ٹوکائیٹم خاموش رہے۔ آپ مِیَّافِیکَا اِن کَا اِن کَا اِن کَا اِن کَا اِن کَا اِن کِی اِن کِی اِن کِی اِن کُی کُورہ انصار! اگر لوگ ایک کشادہ اور صاف راستہ پر چلیں اور انصارایک پہاڑی گھاٹی پر چلیں تو میں انصار کی گھائی کو (چلنے کے لئے) پکڑوں گا۔'' بھر آپ مِیَافِفِکَا اِن فرمایا'' کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا (کا سامان)۔'

جا ئیں اورتم اللہ کے رسول کو لے جا وَ اوراپنے گھروں میں بناہ دو؟'' انصار کہنے لگے۔ یا رسول اللہ مُؤَلِّفَتِکَ ﷺ؛ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ این عون کہتے ہیں کہ ہشام بن زید کہتے ہیں میں نے حضرت انس ہوٹائٹو سے پوچھا۔ آپ اس وقت حاضر تھے۔انہوں نے حمار مدارات میں میں مقت کی اور شائر میں ہیں ؟

جواب دیا۔ تو میں اس وقت کہاں غائب ہوتا؟۔ میں سے مو

( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ حُنَيْرٍ. يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَرَّ إِلَى أُمَّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدْتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ:أَرَدْتُ إِنْ دَنَا إِلَى أَثَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ طَعَنْتُهُ بِهِ.

(مسلم ۱۳۴۳۔ ابن حبان ۱۸۵۵) مفرت انس بناٹی سے روایت ہے کہ حفرت طلحہ وٹاٹی حنین کے دن رسول اللہ مَیَّائِشَیَکَتَمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

ر مسلمه کی سرت میں کا در فرمایا۔ یارسول الله مِنْرَفِقَيَّةً! آپ نے ام سلیم کونہیں دیکھاان کے ہاتھ میں چُھر اے۔آپ مِنْرَفِقَةَ اَ نے حضرت ام سُلیم بنگالٹینوں سے پوچھا۔''اے ام سلیم!اس چھرے سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟''حضرت ام سلیم نے جواب دیا۔ میر ارادہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن میرے قریب آیا تو میں بیچھرا اُسے گھونپ دول گی۔

( ٣٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَرْ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا) کي په ۱۳۹ کي ۱۳۹۹ کي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا)

أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ يَوْمَئِذٍ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ.

(۳۸۱۴۳) حضرت انس بڑائی ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِیلِّشْ کُی نِی نے غز وہ حنین کے دن ارشاد فر مایا تھا۔'' جس نے کسی کولل کیا تواس (قاتل) کومقتول کا سامان ملےگا۔'' چنانچہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو نے اس دن ہیں آ دمی قبل کیے اور ان کا سامان حاصل کیا۔

( ٣٨١٤٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ : انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ خُنَيْنِ ، فَنُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ :َفَرَجَعُوا وَلَهُمْ حُنَيْنٌ ، يَعَنَّى بُكَاءً.

(۳۸۱۴۴) حضرت طلحہ بن مصرف ہے روایت ہے کہ خنین کے دان مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہیں آ واز دی گئی۔اے سورہ بقرہ

والواراوي كہتے ہيں: پس صحابہ كرام والنو والبس بليث آئے اوران كے رونے كى آوازي آربى تھيں ۔

( ٣٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ انْكَشَفَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :زَيْدٌ ، آخِذٌ بِعَنَانِ بَغُلَتِهِ الشُّهْبَاءِ، وَهِيَ الَّتِي أَهُدَاهَا لَهُ النَّجَاشِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيُحَك يَا زَيْدُ ، ٱذْعُ النَّاسَ ، فَنَادَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك ، حُصَّ الْأُوْسَ وَالْحَزْرَجَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأُوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُّهُ أَحَدٌ

عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك ، أَدُعُ الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي أَعَنَاقِهِمْ بَيْعَةً ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْهُمْ أَلْفٌ ، قَدْ طَرَحُوا الْجُفُونَ وَكَسَرُوهَا ، ثُمَّ أَتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فُتِحَ عَلَيْهِمْ. (بزار ۱۸۲۸)

(۳۸۱۴۵) حضرت عبدالله بن بریده واثین سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے دن لوگ جناب نبی کریم مِلِفَقِیْجَ سے حجیث کئے اور آب مِنْ الْفَصْحَةُ الله كل على صرف الك آدى ره كياجس كانام زيدتها - اوروه آپ مِنْ الْفَصْحَةُ كم مجور ، رنگ ك فجركى لكام يكر ، بوت تھا ..... یہ وہی خچرتھا جونجاشی نے آپ مِرِالفَظِيَّةِ کو مدید کیا تھا .... جناب نبی کریم مِرَالفَظِیَّةَ نے زیدے کہا۔ '' تو ہلاک ہوجائے اے زید!لوگوں کو بلاؤ۔''چنانچیزید ٹڑاٹئونے آواز دی۔اےلوگو! بیرسول الله مُؤَلِّفَ تَمْهیں بلارہے ہیں۔لیکن کسی نے زید کواس وقت جوابنہیں دیا۔ آپ مَلِّنفَقَعَ نے فر مایا۔ ' تو ہلاک ہوجائے!اوس اورخزرج کوخاص کر کے بلاؤ۔' چنانچےحضرت زید حلاق نے آواز

دی۔اےاوں وخزرج کےلوگو!بیرسول الله مُشِلِّفَتُهُ جَمهیں بلارہے ہیں لیکن اس وقت بھی زیدکو کسی نے جواب نہ دیا۔آپ مِثَوِّنْفَتُهُ اِ نے (پھر) فرمایا۔'' توہلاک ہوجائے۔مہاجرین کو بلالو کیونکہ ان کی گردنوں میں تواللہ کے لئے بیعت ہے۔''راوی کہتے ہیں: مجھے حضرت بریدہ والٹو نے بیان کیا کہ لوگوں میں سے ایک ہزارا یسے لوگ (واپس) متوجہ ہوئے جنہوں نے نیاموں کوتو ڑااور بھینک دیا

تھا۔ چربیلوگ رسول الله فِرَافِظَيَّحَةِ کے پاس آئے (اورائرے) یبال تک کد کفار پران کو فتح ہوئی۔

ه مصنف ابن البي شيه مترجم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن البي شيه مترجم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن البيناري

( ٣٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :نَزَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغُلَةٍ كَانَ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَ يَصْرُخُ بِالنَّاسِ :يَا أَهْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، يَا أَهْلَ بَيْعَ الشَّجَرَةِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ وَنَبِيَّهُ ، وَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ.

د مدرسه ده د د د د القد مرک تا د کراری

(٣٨١٣٦) حضرت عمر مولى غفره روايت كرت بي كدرسول الله مَرْافِقَعَ فَم سِ خَجرير عَصَ آبِ مُرَافِقَعَ فَم اس عن ينج تشريف لائ اور

لوگول کوآ واز دینے گئے۔''اے سورۃ بقرہ والو!.....اے درخت کی ( جگہ ) بیعت کرنے والو! میں اللہ کارسول ہوں ( کیایہ ) لوگ پیٹھ پھیمرکر ملے جائیں گے؟

( ٣٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَوْفَى بِيَدِه

ضَرْبَةٌ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : ضُرِبُتُهَا يَوْمَ خُنَيْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : وَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الذَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُنَيْنًا ؟ قَالَ :نَعَمُ. (بخارى ٣٣١٨)

(۳۸۱۴۷) حضرت اسمعیل بن ابی خالدروایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں زخم کے آٹار تھے تو میں نے پوچھا۔ میدکیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔غزوہ حنین کے دن میرے اس ہاتھ پرضرب لگ گئی تھی۔اسلامل کہتے ہیں میں نہ الدیں یہ معرف تقریب میرل لائٹ صَلَّقَتُ کَا تھی اجنس میں ساخت میں کہ حقوم انسواں نے جارب نہ اسال ا

میں نے ان سے بوج چھا: آپ رسول اللہ مَشِرِ اَنْفِیَا اِنْ کے ہمراہ حنین میں حاضر ہوئے تھے۔انہوں نے جواب دیا۔ ہاں! میں مدد وقع میں مدد وقع میں میں میں تو میں میں ایک میں ماضر ہوئے تھے۔انہوں نے جواب دیا۔ ہاں!

( ٣٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ هَوَازِرَ

جَاؤُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْغَبُ فِي رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فِي أَى ذَلِكَ تَرْغَبُونَ ، أَفِي الْحَسَبِ ، وَالْإَمَّهَاتِ ، وَالْبَنَاتِ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَسَيَرُزُقُنَا اللَّهُ، قَالَ: أَمَّ

أَنَا، فَأَرُدُّ مَا فِي يَدِى وَأَيْدِى بَنِي هَاشِم مِنْ عَوْرََيْكُمْ، وَأَمَّا النَّاسُ فَسَأَشْفَعُ لَكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا صَلَّيْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُومُوا فَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، فَعَلَّمَهُمْ مَا يَقُولُونَ، فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَشَفَعَ لَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيرَ إِلَّا رَدَّ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِمْ، غَيْرَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ، أَمْسَكَا امْرَأَتَيْنِ كَانَنَا فِي أَيْدِيهِمَا.

ہِ اور حسرت عبداللہ بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد قبیلہ ہوازن کے پچھلوگ آپ مِنْظِيَّةَ کی خدمت میں (۳۸۱۴۸) حضرت عبداللہ بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد قبیلہ ہوازن کے پچھلوگ آپ مِنْظِفِیَّةَ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ یا رسول اللہ مَیَالْفَقَعَۃِ المِمیں آپ ہے ایک رغبت ہے؟ آپ مَیَرْفَقِعَۃۤ نے بوجھا'' تمہاری رغبت کس چیز میں ہے۔حسب (رشتہ داروں میں) یا مال میں' انہوں نے جواب دیا (مال میں نہیں) بلکہ حسب میں ، ماؤں میں اور بیٹیوں میں۔

ر ہا مال تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھردے دیں گے۔آپ مِئِرافِظِیَا نَے فرمایا:'' جو پچھ میرے اور بنو ہاشم کے قبضہ میں موجود ہے وہ تو میر واپس کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے میں تمہارے لئے سفارش کروں گاجب میں نماز پڑھلوں گا۔انشاءاللہ لیس تم کھڑے ہوجا نااور

۔ یوں یوں کہنا۔ پس جوانہوں نے کہنا تھا آپ مُؤْفِقَعَ نے انہیں وہ سکھا دیا۔ چنانچدانہوں نے وہی پکھ کہا جوآپ مِؤفِقَعَ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور آپ مِؤْفِقَعَ نے ان کی سفارش فرمائی۔ چنانچہ جو پکھ عورتوں میں سے مسلمانوں کے قبضے میں موجود تھیں وہ سارا پج ( ٣٨١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَكَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :لَمَّا فَرَّ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :

أَنَّا النَّذِي لَا كَدِبْ أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

قَالَ : فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : ثَلَاثَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِهِمْ : عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَبُو سُفُيانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذْ بِالْعَنَانِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : فَلَيْسَ يُقُبِلُ نَحْوَهُ أَحَدٌ إِلاَّ قُتِلَ ، وَالْمُشْرِ كُونَ حَوْلَهُ صَرْعَى بِحِسَابِ الإِكْلِيلِ.

(٣٨١٨٩) حضرت تحكم بن عتيبه روايت كرتے ہيں كه جب غزوه حنين كردن بهت سے لوگ آپ مِلْ اَلْفِيْكَةَ كَ پاس سے بھا گ كئے

تو آپ مِلِفَظَةِ نِے فرمایا

#### " میں جھوٹا نی نہیں ہوں میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔"

راوی کہتے ہیں: پس آپ عَرِفَ فَقَعَ کِصرف چارآ دی رہ گئے۔ تین آ دی بنو ہاشم میں سے تھے اور ایک آ دی ان کے سوا تھا۔ حضرت علی رہی ٹی ہی اب طالب اور حضرت عباس رہی ٹی می آپ مِیلِفظے کے سامنے تھے اور حضرت ابوسفیان، (آپ مِیلِفظے ہے خچر کی) لگام پکڑے ہوئے تھے۔ اور ابن مسعود جی ٹی آپ مِیلِفظے ٹی کی بائیں جانب تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مِیلِفظے ہے کی طرف جو کا فربھی بڑھتا تھاوہ قبل کردیا جاتا تھا۔ مشرکین آپ مِیلِفظے ہے گروتل ہوئے پڑے تھے۔

( ٣٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمٍ حُنَيْنِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ مِنَةً مِنَ الإبلِ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ مِنَةً مِنَ الإبلِ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يُعْطِى رَسُولُ اللهِ غَنَائِمَنَا نَاسًا تَفُطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنَا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ : يُعْطِى رَسُولُ اللهِ غَنَائِمَنَا نَاسًا تَفُطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنَا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : فِيكُمْ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا : لا ، إلاّ ابْنُ أَخْتِنَا ، قَالَ ابْنُ أَخْتِنَا ، قَالَ ابْنُ أَخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ قَالُ : ابْنُ أَخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَوْلا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ عَنِي وَعَيْتِي ، وَلَوْلاَ الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ .

(۳۸۱۵۰) حضرت انس بن ما لک و این سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْافِظَةَ نے حنین کی غنائم میں سے اقرح بن حابس و وی ایک سواونٹ عطافر مائے اور عیدند بن حصن کو بھی ایک سواونٹ عطافر مائے۔انصار میں سے بعض لوگوں نے کہا۔رسول الله مِنوْفِظَةِ نے ہماری (حاصل کردہ) غنائم ایسے لوگوں کوعطاء فر مائی ہیں جن کے (رشتہ داروں کے) خون سے ہماری تلواریں تر ہیں یا ان کی تلواری ہمارے (رشتہ داروں کے)خون سے تر ہیں؟ یہ بات جناب نبی کریم مَا اِلْفَائِيَةِ کو پہنچ گئی تو آپ مِرَافِقَةَ نے ان انصار کی طرف قاصد بھیجا چنانچہ بیتمام انصارآ پ ئِنْزِلْنَظِیَّا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ فِلِنْظِیَّا اِن سے بوچھا: کیاتم میں تمہارے (انصار

ك ) سوائبى كوكى ہے؟ انہوں نے جواب ديا نہيں! ليكن ہارے بھانج (ہمارے ساتھ ہيں) \_ آپ مِرَافِظَةَ أِنے فرمايا: " قوم ك بھانج بھی قوم کا حصہ ہیں' پھرآپ مِؤَفِظَةَ فَ يو چھا۔'' تم لوگوں نے یہ یہ بات کہی ہے؟ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باق

لوگ بكريال اور اونث لے جائيں اورتم لوگ اپنے گھروں ميں محمد مَلِّفَقِيَّةَ كولے جاؤ؟ "انصار نے عرض كيا۔ يا رسول الله مِلْفَقِيَّةَ! كو نهين! چرآ پِمِرَّا تِ مِنْ فَضَعَةً نِ ارشاد فر مايا: ' لوگ او پر كاكپر ابين اورانصارجهم كے ساتھ والا كپر ابين \_انصار مير مخلص دوست

اورراز دار ہیں اورا گر بھرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

( ٣٨١٥١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجُوا يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْظُرُونَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ ، فَمَرَّ بِهِمْ أَعْرَابِيُّ، فَقَالُوا :يَا عَبُدَ اللَّهِ ، مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ :لَا يَسْتَقُبِلُهَا مُحَمَّدٌ أَبَدًا ، قَالَ :وَذَلِكَ حِينَ تَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَوَتُ مِنْ قُرَيْشِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّ مِنِ الْأَعْرَابِ ، يَا فُلَانُ ، اذْهَبْ فَأْتِنَا بِالْخَبَرِ ، لِصَاحِبِ لَهُمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ حَتَّى كَأَنَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْقَوْمِ ، فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ : يَا لَلْأُوس، يَا لَلْحَزْرَجِ ،

وَقَدْ عَلَوُا الْقَوْمَ ، وَكَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۸۱۵۱) حفرت عبدالله بن عبیدہ ہے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے دن ابوسفیان ، حکیم بن حزام اور صفوان بن امید (اس ارادہ ہے نکلے کہ) وہ دیکھیں کس کوشکست ہوتی ہے۔(اس دوران)ان کے پاس سےایک دیباتی گز راتو انہوں نے پوچھا۔اے عبداللہ! لوگوں کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا محمر بھی بھی حنین ہے آ گئے ہیں جاسکتا۔ راوی کہتے ہیں: یہاس وقت کا تاثر تھا جب آپ مَوْفَقَعَةَ جَ کے محابہ آپ مُؤْلِفَظَةُ کے متفرق ہو گئے تھے .... توان میں ہے بعض نے بعض سے کہا۔قریش میں سے کوئی رب (بڑا) بن جائے یہ بات جمیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ دیباتیوں میں ہے کوئی رب (بڑا) ہے۔ پھرآپس میں سے ایک ہے کہا۔اے فلاں! جاؤاور

ہارے یاس کوئی خبرلا وُ۔راوی کہتے ہیں؛ وہ آ دمی چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ قوم کے درمیان پہنچا تو اس نے انہیں یہ کہتے ہوئے سُنا۔اےاوس،اےخزرج!وہلوگوں پر بلندہو گئے۔وہاور نبی کریم مَلِفَظِيَعَ ہِ کاشعارتھا۔

( ٢٨١٥٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتْادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْيَ بِالْجِعْرَانَةِ ، أَعْطَى عَطَايَا

قُرَيْشًا وَغَيْرَهَا مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَمْ يَكُنُ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَكَثْرَتِ الْقَالَةُ وَفَشَتُ ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ : أُمَّا رَسُولُ اللهِ فَقَدْ لَقِيَ قُوْمَهُ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : مَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْ قَوْمِكَ ، أَكْثَرُوا فِيهَا ؟ قَالَ :فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ :فَقَدُ كَانَ مَا بَلَغَك ، قَالَ :فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ فَزِلكَ ؟ قَالَ :مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ

حَظَائِرِ السَّبِيِّ، وَقَامَ عَلَى بَابِهَا ، وَجَعَلَ لَا يَتُرُكُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَدَّ أَنَاسًا ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُرَفُ فِى وَجُهِهِ الْغَضَبُ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ صُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَب

اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَقَالَ :أَلَا تُجِيبُونَ ؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ. فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ ، قَالَ :وَلَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ فَصَدَقْتُمْ وَصَدَقْتُمْ :أَلَمْ نَجِدُكَ طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاك، وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاك ؟ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ ، وَيَقُولُونَ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ ، قَالَ :

وَعَانِهُ وَ اللَّهِ مَنْ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا أَعْطَيْتُهَا قَوْمًا ، أَتَالَقُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَوَكُلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيَكُمْ ، أَوْ شِعْبًا ، وَسَلَكُتُ مُ وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبًا ، وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبًا ، وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبُكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبًا ، وَالنَّاسُ وَاللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنِّى لَارَى مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ ، وَلَابْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلَابْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ :رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا ، وَبِرَسُولِهِ حَظَّا وَنَصِيبًا.

(۳۸۱۵۲) حضرت ابوسعید خدری ڈواٹو سے روایت ہے کہ جب رسول الله مِنَّافِقَاقِ نے مقام جر انہ میں قید یوں کوتشیم فر مایا تو آپ مِنَّافِقَاقِ نے نقام جر انہ میں قید یوں کوتشیم فر مایا تو آپ مِنَّافِقَاقِ نے نقریش وغیرہ کوقیدی عطافر مائے کیکن ان قید یوں میں ہے آپ مِنَّافِقَاقِ نے انصار صحابہ ٹو اُٹھن کو کچھ بھی نہ دیا۔ اس پر بہت ہی با تیں کہی گئیں اور پھیلائی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا: رسول الله مِنَّافِقَاقِ اِتو اپنی قوم کے ساتھ مل گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِنْوَفِقَاقِ نے دھزت سعد بن عبادہ وہا ٹو کی طرف قاصد بھیجااور استفسار فر مایا کہ '' جھے تمبار کی جانب ہے کہیں بات پنچی ہے جو وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں؟'' راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا۔ یقینا ایسی بات ہوئی ہو آپ مِنْوَقِ نَا ہُوں کے بارے میں کیا کتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپنی قوم کا کھن آپ مُنْوَقِ کُھوں کے جو اب دیا۔ میں تو اپنی قوم کا کھن آپ میں نہ کہ بارے میں کیا کتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپنی قوم کا کھن

آپ مِزَافِظَةَ کو کینی ہے۔ آپ مِزَافِظَةِ نے پوچھا: تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپنی قوم کامحض ایک فر دہوں۔راوی کہتے ہیں: آپ مِزَافِظَةِ کا عصر زیادہ ہو گیا اور آپ مِزَافِظَةَ نے فر مایا۔ اپنی قوم کوجع کرواوران کے ساتھ کوئی اور (قوم) نہ ہو۔راوی کہتے ہیں: حضرت سعد جہا ہے نے انصار کوقید یوں کے باڑوں میں سے ایک باڑہ میں جمع کیا اورخوداس باڑہ ک

دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور جوان کی قوم میں ہے آتا تھا بیاسی کو (اندر جانے کے لئے ) چھوڑتے تھے۔اور پچھ مہاجرین کوبھی انہوں نے (اندر جانے کے لئے ) چھوڑ دیا۔اور پچھ کو واپس کر دیا۔راوی کہتے ہیں: پھر جناب نبی کریم مِیْرِاَ اَنْ عَلَیْ ا **3**X

آب مِنْ اللهُ عَالَمَ عَلَيْهِ الوري طاهر مور ما تعارآب مِنْ النَّهُ عَلَيْهَ فَعَ وَمايا

''اے گروہ انصار! کیا میں نے تہمیں گمراہ نہیں پایا تھا اور پھراللہ تعالیٰ نے تہمیں ہدایت دی؟''انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتے ہیں۔النداوراس کے رسول کے غصہ ہے۔''اے گرووانصار! کیامیں نے تمہیں تنگدست نہیں یایا تھا پھرالة

تعالیٰ نے تمہیں غنی بنا دیا؟' انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول مَلِوَ ﷺ کے غصہ ہے۔'' اے گروہ انصار! کیامیں نے تمہیں (باہم) دشمن نبیں پایاتھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا''انصار کہنے گئے۔ہم اللہ تعالیٰ کو

بناه میں آتے ہیں القداوراس کے رسول کے عصدے۔ آپ مَلِفَظَةَ نے یو چھاتم جواب کیوں نہیں ویتے؟ انصار نے کہا۔اللداد

اس كرسول زياده برا محسن بين - پير جب آب مُؤلِفَقَاعِ كل (يه عصدكي حالت) ختم بوكي تو آب مِؤلِفَقَعَ إن الرتم حاب

توتم يد بات كمت اورى كت بمبارى تصديق بھى كى جاتى كدن كيا بم نے آپ كونكالا بوانبيس پاياتھا پھر بم نے آپ كوٹھكاناديا۔اور کیا ہم نے آپ کو جٹلایا ہوانبیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی تصدیق کی۔اور کیا ہم نے آپ کو تنگدست نہیں یایا تھا پھر ہم نے آپ کے

ساتھ موالات کیا۔ اور کیا ہم نے آپ کو بے یارو مددگار نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی مدد کی؟ "اس پر انصار نے رونا شروع کیا اور كن كله الله اوراس كرسول فِرْ فَيْنَ فَعَ إِياده برائح محن اور فضيلت والع بين " كياتم في دنيا كى اس چيز كوجويس في سي قوم كه

اس لئے دی تا کہ میں انہیں اسلام کے ساتھ مضبوط کرسکوں ....مجسوں کیا ہے .....اور میں نے تنہیں تمہار ہے اسلام کے سپر دکر دیا

( یعنی تم پخته ایمان والے ہو )اگرسب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اورتم انصارا یک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلوتو البیتہ میں تمہاری دادی یا گھاٹی میں چلوں گاتم لوگ جسم ہے متصل کپڑے ( کی طرح ) ہواور بقیہ لوگ جسم کے اوپر والے کپڑے ( کی طرح ؟

ہیں۔اوراگر بھرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فر دہوتا۔

پھرآ پ مَبَائِنْ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلندفر مائے حتی کہآ پ مِنْ النَّنْظَةُ ہَا کے مونڈھوں کے بیٹیے کا حصہ (بغلیں ) دکھائی دینے کگیس اورآپ مِلْوَقِقِیَّةَ نے دعا فر مائی ۔'' اے اللہ!انصار کی مغفرت فر ما،اورانصار کے بچوں کی مغفرت فرما۔اورانصار کے بچوں کے

بچوں کی مغفرت فرما۔ کیاتم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو بکریاں ، اونٹ لے کرجہ کمیں اورتم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟''اس برتمام صحابہ ٹھنگتنے رونے لگے بیباں تک کدان کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔اور وہ لوگ یہ کہتے ہوئے

والپس ہوئ كہم اللہ تعالى كرب مونے يراوراس كرسول مَرْالْفَيْرَةِ كحصداورنصيب مونے يرراضي ميں۔

( ٣٨١٥٣ ) حَذَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ حُنَيْنِ ،

فَسِرْنًا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِ ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لِبِسْت لَاسَتِي وَرَكِبْت فَرَسِى ، فَانْطَلِّفْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِى فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا

رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ ، الرَّوَاحُ ، حَانَ الرَّوَاحُ ، فَقَالَ :أَجَلُ ، فَقَالَ :يَا بِلاَلُ ، فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ ،

كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلَّ طَائِرٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَأَنَا فِدَاؤُك ، فَقَالَ :أَسْرِ جُ لِى فَرَسِى ، فَأَخْرَ جَ سَرْجًا دَفَتَاهُ مِنْ لِيفٍ ، لَيْسَ فِيهِمَا أَشَرٌ ، وَلَا بَطَرٌ ، قَالَ : فَأَسُرَ جَ.

فَرَكِبَ، وَرَكِبُنَا فَصَافَفْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا ، فَتَشَامَّتِ الْحَيْلَانِ ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ تُرَابٍ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، وَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ،

فَأَخْبَرَنِى الَّذِى كَانَ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنِّى أَنَّهُ صَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمُ ، وَقَالَ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، قَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ . قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ : فَحَدَّثِنِى أَبْنَاؤُهُمْ ، عَنْ آبَائِهِمْ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَمْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَاثُ عَيْنَاهُ وَفَسُهُ تُرَابًا ، وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْحَدِيدِ

(ابو داؤد ۱۳۷۱ احمد ۲۸۹)

(٣٨١٥٣) حفرت عبدالرحمن الفهرى سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: کہ میں غزوہ حنین میں رسول اللہ مُؤْفَقَعُ کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک انتہائی خت گری والے ون میں چلے پھر ہم نے درختوں کے سابی میں بڑاؤ کیا۔ پھر جب سورج زوال کر گیا تو میں نے اپنا سامان حرب پہن لیا اور اپنے تھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں رسول اللہ مُؤْفِقَعُ فَی کا طرف جل دیا۔ آپ مُؤفِقَعُ اپنے خیمہ میں تھے۔ میں نے (جاکر) کہا: السّدَلامُ عَلَیْك یَا رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ روائَی! روائی کا وقت ہو گیا؟ آپ مَؤفِقَعُ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ مِؤفِقَعُ نے فرمایا ہیں وہ بھی ایک ایسے درخت کے نیچ سے گر دجھاڑتے ہوئے اٹھے جس کا سابہ برند سے کے سابہ کی طرح تھا۔ اور انہوں نے (آکر) عرض کیا۔ میں آپ پر فدا ہوں۔ میں عاضر ہوں۔ آپ مِؤفِقَعُ نے فرمایا 'میر ب

گھوڑے پرزین کس دو۔ چنانچہ حضرت بلال دی ٹئے نے ایک زین نکالی جس کے اطراف میں گھاس لگا ہوا تھا۔ راوی کہتے تیں۔ پھر حضرت بلال رہی ٹئے نے گھوڑے پرزین کس دی۔ ۲۔ پھرآپ مِیڈیٹیٹیٹی بھی سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے اور ہم نے رات، دن ان کے سامنے صف بندی کی اور مسلمانوں اور کا فروں کے گھڑ سواروں کی آپس میں ٹر بھیٹر ہوئی۔ جیسا اللہ تعالی فرما تا ہے۔۔۔۔۔مسلمان پیٹے پھیر کر بھاگ گئے۔ تو رسول

برود کو کروں سے سر واروں کا بہن کی مدمی رادوں ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود ) ہوں'' پھرآ پ مِئِرِ فَضَ اللّٰہ مِئِرِ فَضِفَعَ فِيَ اللّٰہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود ) ہوں۔ پھرآ پ مِئِرِ فَضَفَقَ اِنے اور ایک مشی مٹی کی ل اے گروہ مہاجرین! میں اللّٰہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود ) ہوں۔ پھرآ پ مِئِرِ فَضَعَ اِنے گھوڑے اتر ہے اور ایک مشی مٹی کی ل

مجھے اس صحابی نے بتایا جو مجھ سے زیادہ آپ مُنوَافِظَةُ کے قریب تھا کہ آپ مُنوافِظَةُ نے یہ مٹی ان کے چبروں کی طرف چینکی اور فرمایا۔'' چبرے گمز جا کیں۔''راوی کہتے ہیں: پس اللہ تعالیٰ نے مشر کین کوشکست دی۔

1۔ لیعلی بن عطاء کہتے ہیں۔ مجھ سے بخالفین کے میٹوں نے اپنے آباء کی سند سے بیان کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا تگر مرید کا میٹکھ میں میٹر سے میٹر میں میں میٹر میں میٹر میں میٹر میٹر کھٹر کی ہیں میٹر میٹر میٹر کی اور میار اور

یہ کہاس کی آئکھیں اور مندمٹی سے بھر گیا اور ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک گھنٹی کی آواز سُنی جبیہا کہ او ہے کی طشت پر او با

رنے سے نفتی ہے۔

( ٣٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ هَوَازِنَ جَانَتُ يَوْمَ حُنَيْنِ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَجَعَلُوهَا صُفُوفًا ، يَكُثُرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا الْتَقُواْ ، وَلَى الْمُسْلِمُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَنَا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي إِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي إِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي وَلَهُ يُطْعَنُ بِرُمْحٍ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي وَعَلَيْهِ وَرَعُ لَهُ فَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِي وَقَالَ أَبُو فَقَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى ضَرَبْت رَجُلاً عَلَى حَبُلِ الْعَاتِقِ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ فَأَجُهِ ضَتُ عَنْهُ ، وَقَلْ وَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَ يَذِي مَنْ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَالًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَ أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَالًا إِي اللهِ مَا قَالَ : أَنَا أَخَذَتُهَا ، فَارْضِهِ مِنْهَا وَأَعْضِيهِا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِللّهُ أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَسَكَتَ وَسُلُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لاَ ، وَاللهِ لاَ يَفِينُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنُ أُسُدِهِ وَيُعُطِيكُهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : صَدَقَ عُمَرُ. وَلَقِى أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم وَمَعَهَا خِنْجَرٌ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، مَا هَذَا مَعَك؟ قَالَتُ : أَرَدُتُ إِنْ دَنَا مِنْى الْمُشْوِكِينَ أَنَّ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَفَى وَأَخْسَنَ .

(ابوداؤد ۲۲۱۳ احمد ۲۲۹)

(۳۸۱۵ من کرمون کوساتھ لائے اور انہیں صفول کی حالت میں جمع کردیا تا کدرسول اللہ مَاؤَفَقَاقِ کے سامنے زیادہ کلیں ۔ پس جب آ منا سامنا اور بکریوں کوساتھ لائے اور انہیں صفول کی حالت میں جمع کردیا تا کدرسول اللہ مَاؤُفِقَاقِ کے سامنے زیادہ کلیں ۔ پس جب آ منا سامنا ہوا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مسلمان بھاگ نکلے ۔ تو رسول اللہ مَاؤُفِقَاقِ نے فرمایا: ''اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں۔'' پھر آپ مِیٹر اُفِقَاقِ نے فرمایا:''اے گروہ مہاجرین! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں۔'' مورادی کہتے ہیں: پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست سے دو چار کیا۔کوئی آلمواز نہیں ماری گئی اور نہ بی کوئی نیزہ بازی کی گئی۔ راوی کہتے ہیں: اور رسول اللہ مَؤْفِقَاقِ نے اس دن ارشاد فرمایا:'' جو کسی کا فرکوئی کرے گاوہی اس کا سامان لے گا۔'' حضرت انس مُؤافِق کہتے ہیں: اور رسول اللہ مَؤْفِقَاقِ نے اس دن ارشاد فرمایا:'' جو کسی کا فرکوئی کرے گاوہی اس کا سامان لے گا۔'' حضرت انس مُؤافِق کہتے

ہیں، چنانچاس دن حضرت ابوطلحہ تڑا ٹئو نے ہیں (۲۰) آ دمیوں کو آل کیا اور ان کے سامان کو لیا۔ حضرت ابوقادہ وڑا ٹؤ کہتے ہیں۔ یارسول الله مُؤَفِّقَ ﷺ ایس نے ایک آ دمی کو گردن پرتلوار مار کر ہلاک کیا اس کے جسم پرزرہ تھی لیکن مجھ سے پہلے ہی کسی نے وہ زرہ اتار لی۔ آپ مِنْزَفِقَ ﷺ نے فرمایا: تم ویکھلوکس نے وہ زرہ لی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا۔ میں نے وہ زرہ ں کا سوال کیا جاتا تو اپ میرانسطینی وہ پیزعطا فرمادیتے یا حاموں رہے ( یک انکار نہ کرنے )۔ چنا مچراپ میرانسکی ا خاموش ہو گئے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت عمر وہاٹو کہنے لگے۔نہیں خدا کی قتم!اللہ تعالیٰ اپنے شیروں میں سے ایک شیر پرسے ب غنیمت نہیں ہٹائیں گے اور نہ یہ تجھے دیں گے۔راوی کہتے ہیں:رسول اللہ مَرَائِشِ اُنٹِ نَہْس پڑے اور آپ مَرَائِشَ

حضرت ابوطلحہ وہ نی ام سلیم میں ایر اس کیا ہے؟ وہ فرمانے گئیں۔ حضرت ام سلیم میں اندازہ ہے کہ اس پھر اتھا۔ حضرت ابوطلحہ وہ نی نو چھا۔ اے اُم سلیم میں اندازہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی میرے قریب نے بو چھا۔ اے اُم سلیم میں اندازہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اس پھر سے کے ذریعہ سے بیٹ بھاڑ کراس کی آئیس باہر نکال دول گی۔ حضرت ابوطلحہ وہ نوٹو نے آپ میوٹی فیڈ ہے ) عرض کیا۔ یارسول اللہ میاٹی فیڈ اُم سلیم جو بچھ کہ دری ہیں۔ آپ نے نہیں سُنا۔ حضرت ام سلیم میں نائیس ۔ یارسول اللہ میاٹی فیڈ اُن کے اس کی تو دول کی میں ان کو خوب قل کریں۔ یارسول اللہ میاٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ ہیں۔ آپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ ہیں۔ آپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ ہیں۔ آپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ ہیں۔ آپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ ہیں۔ آپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ اُپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ (خوب) شکست کھا جگے۔ اُپ میوٹی فیڈ آپ کے ذریعہ کو اُپ میں فرمایا: ''یوٹی نا اللہ کا فی ہے اور خوب ہے۔''

( ٢٨١٥٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَاةٌ ، أَبِي ، قَالَ :غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَّازِنَ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَجَّى ، وَعَامَّتُنَا هُشَاةٌ ، فِينَا ضَعَفَةٌ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقِيهِ ، فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَةُ رَجُلٌ شَابٌ ، ثُمَّ جَاءَ يَتَغَذَى مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمُ وَقِلَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثَلُ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثَلُ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثُلُ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثُلُ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثُلُ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى الْتَقَوْمِ ، فَقَعَدَ فَاتَبَعَهُ ، فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدُرَكُتُهُ وَرَأْسُ النَّقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عَنْدُ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عَقَدَمُتُ حَتَى أَخَذُتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ ، فَأَنَحْتُهُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكُبَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، اخْتَرَطْتُ

وَسَلَمَ مُقْبِلاً ، فَقَالَ : مَنْ فَتَلَ الرَّجُلَ ؟ فَقَالُوا : ابْنُ الأَكُوعِ ، فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ. (٣٨١٥٥) حضرت اياس بن سلمه، اپ والدے روايت كرتے ہيں كه ميں نے رسول القد مَنْ فَضَعَ اَ كَ ساتھ موازن كے جباد ميں شركت كى تھى۔ ہم شح كا كھانا كھار ہے تھے اور ہمارے اكثر لوگ بيذل تھے اور ہم ميں كمز ورلوگ بھی تھے كدا يك آ دى سرخ اونٹ پر سوار ہوكر آيا اور اس نے اپنے (اونٹ) كے كجاوہ ہے ايك چڑے كى رى كو پچينكا اور ايك نو جوان آ دى نے اس كے ساتھ اس

سَيْفِي فَأَضُرِبُ رَأْسَةً ، فَنَدَرَ فَجِنْتُ بِرَاحِلَتِهِ ، وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهُ ، فَأَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حوار ہو حرایا اور اسے اپ راورت) سے جاوہ سے ایک پھڑے گاری کو چینے اور ایک و بوان ا دل سے اس سے میں ہو اسے اونٹ کو با ندھ دیا۔ پھروہ آیا اور اس نے لوگول کے ہمراہ کھانا کھایا۔ جب اس نے لوگوں کی کمزور کی اور کی کود یکھا تو وہ اپنے اونٹ کی طرف بھاگ نکلا اور اس نے اس کوکھول لیا پھراس کو بٹھایا اور اس پرسوار ہو گیا اور پھراس اونٹ کومہمیز کرنا شروع کیا۔ نی کریم مِثْلِ فَضَاحَۃُ ۔ کے سحابہ میں سے ایک آ دمی .....جن کا تعلق بنواسلم سے تھا ....ایک اونٹنی پران کے بیچھے گئے۔ میں نے بھا گتے ہوئے اس تخص کا

بچھا کیا۔ ابھی بنواسلم کے آ دمی کی اونٹی اس آ دمی کے اونٹ کے قریب ہی پہنچی تھی کہ میں نے آ گے بڑھ کراونٹ کی لگام کو پکڑ لیا۔ بُونبی وہ نیچے ہوئے میں نے اس آ دمی گوٹل کردیا۔ پھر میں وہ سواری اور اس کا سامان لے کر حاضر ہوا۔حضور شِلَا فَيْحَاجُ نے بوجھا کہ

اس آ دی کوکس نے مارا؟لوگوں نے بتایا کہ ابن اکوع نے ۔ پس آپ نے اس کا ساز وسامان مجھے دے دیا۔

( ٣٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَنَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنَ مَا أَفَاءَ ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَمْ يَقْسِمُ وَلَمْ يُعْطِ

الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأْنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ لُّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ :يَا مُعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ وَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمَ اللَّهُ بِي ، قَالَ : كُلَّمَا

قَالَ شَيْنًا ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ ، قَالَ :فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ :قَالَ :لَوْ شِنْتُمْ قُلْنُمْ : جِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرُضُونَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِ حَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَّ الْأَنْصَارِ

وَشِعْبَهُمْ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. (۲۸۱۵۲) حضرت عبدالله بن زید تراثی ہے روایت ہے کہ جب الله تعالی نے اپنے رسول کوغز وہ خنین میں جو مال ننیمت میں دینا

مقنه و زتها وه عطا فرمایا تو رسول الله مِنْزِلِينِينِ ﴿ نِهِ مال لوگوں میں اور مؤلفة القلوب میں تقسیم فرمایا اور آپ مِنْزِلْفَيْنِيَ ﴿ نِهِ مال لوگوں میں اور مؤلفة القلوب میں تقسیم فرمایا اور آپ مِنْزِلْفَيْنِيَ ﴿ نِهِ مال لوگوں میں اور مؤلفة القلوب میں تقسیم فرمایا اور آپ مِنْزِلْفَيْنِيَ ﴿ نِهِ مال لوگوں میں اور مؤلفة القلوب میں تقسیم فرمایا اور آپ مِنْزِلْفِيْنِيْ ﴿ نِهِ مَالَ لَعْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ مال ہمی تقسیم نہیں فر مایا اور ان کونہیں دیا۔ اس پر گویا جب انہیں حصہ نہیں ملاتو انہوں نے محسوس کیا۔ آپ مِنْ اِنْ عَنْ حَجَةَ نے ان کوخطبہ ارشاد فر ویا اور کہا۔'' اے گروہ انصار! کیا میں نے تہمیں گمراہ نہیں پایا تھا پھرالند تعالیٰ نے تہمیں میرے ذریعہ سے ہدایت بخشی اورتم لوگ برا گندہ ومنتشر تھے پھراللہ تعالی نے تنہیں میرے ذریعہ ہے اکٹھا فر مایا۔اور کیا میں نے تہہیں تنگدست نہیں یا یا تھا کہ پھراللہ تعالی

نے تنہیں میرے ذریعہ سے غنی کر دیا۔'' راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مَلِّنْ ﷺ جب بھی کوئی بات یو چھتے تو صحابہ پڑی کیٹے ہوا ب میں کہتے: التداوراس كےرسول زياده بزم محسن ہيں۔آپ مَرْفَضَةُ إِنے فرمايا: ' جمهيں جواب دينے سے كيا چيز مانع ہے؟ صحابہ وَكَافَتُمْ نے عرض کیا۔اللہ اوراس کے رسول زیادہ بڑے محن ہیں۔آپ مُرافِق نے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہوتو یوں کہو۔آپ ایس ایس حالت میں ہمارے پاس آئے تھے۔ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور اونٹ لے جائیں اورتم اپنے کجاووں کی طرف التد کے

رسول کو لے جاؤ؟ اگر جرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آ دی ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انساری وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔انصار لوگ جسم ہے متصل کپڑے (کی مانند) ہیں اور بقیہ لوگ جسم ہے اوپر کے کپڑے (کی ما نند ) ہیں ۔تم لوگ میرے بعد ترجیح نفس کامشاہدہ کرو گے لیکن تم صبر کرنا ، یہاں تک کہتم میرے ساتھ حوض پر آبلو۔

### غازی نفازی

#### ( ٣٨ ) مَا جَاءَ فِي غُزُوَةٍ ذِي قَرَدٍ

#### غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات

( ٣٨١٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجْتَ أَنَا وَرَبَاحٌ ، غُلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإبلِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإبلِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلُحَةً أَنْدُيهِ مَعَ الإبلِ وَسُلُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقُعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، وَسَلَّمَ ، فَقَلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقَعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، فَالْحِقُهُ بِطَلُحَةً وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقُعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، فَالْحِقُهُ بِطَلُحَةً وَالْحَبْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَدْ أُغِيرَ عَلَى سَرُحِهِ.

قَالَ : فَقُمْتَ عَلَى تَلَّ ، وَجَعَلْتَ وَجُهِى مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَادَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : يَا صَبَاحَاهُ ، ثُمَّ اتَبُعْتُ الْقَوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْقِرُ بِهِمْ، وَذَاكَ حِينَ يَكُثُرُ الشَّجَرُ، قَالَ: فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسٌ الْقُوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغُولُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : خَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ :

فَٱلْحَقُ بِرَجُلٍ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَحْلِهِ ، فَيَقَعُ سَهْمِى فِي الرَّجُلِ ، خَتَى انْتَظَمَتُ كَتِفُهُ ، قُلْتُ :خُذْهَا : وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرَّضَّعِ

فَإِذَا كُنْتُ فِى الشَّجَرَةِ أَحْرَقَتُهُمْ بِالنَّلِ ، وَإِذَا تَضَايَقَتِ النَّنَايَا عَلَوْتُ الْبَجَلَ فَرَدَّيْهُمْ بِالْمِجَارَةِ ، فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَيْنًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلْفَتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى ، وَاسْتَنْفَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ لَمُ أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَى الْقُوْا أَكْثَرَ مِنْ اَلْكُومِينَ مَرْدَةً ، يَسْتَخْفُونَ مِنْهَا ، وَلاَ يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا إِلَّا جَعَلْت عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُينَهُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعُتُهُ عَلَى طُرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُينَهُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعُتُهُ عَلَى طُرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُينَهُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعُتُهُ عَلَى طُرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُينَهُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعُتُهُ عَلَى طُرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، قَالُوا: وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعْتَى الْمَالُونَ وَمَالَعُهُمْ وَلَهُ مَلُولًا الْمُونَةَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْوَلُولَ الْمُعَلِيقُولُ اللّهُ مَعْدَا الْمَرْحَ ، مَا فَارَقُنَا بِسَحَرِ حَتَى الآنَ ، وَأَخَذَ كُلُّ شَيْءٍ فِى أَيْدِينَا ، وَجَعَلَهُ وَرَاءَ طَهُرِهِ ، فَقَالَ إِلَيْهُ مَوْلُوا: وَمَنْ أَنْتَ؟ فُلُولِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْتَمَا إِلَيْهُ مُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْتَمُ اللّهُ مُعْتَمُ اللّهُ مُولِكُولً اللّهُ اللّهُ عَلَى رَجُلًا مِنْكُمْ فَيُدُولُونِى ؟ قَالُوا: وَمَنْ أَنْتَ؟ فَلُولُ اللّهُ مُعْتَمَا لَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعَمَّدُ لا يَطُلُلُكُونَ مَنْ مُؤْلُولًا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَعْلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْتَلًا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ: فَمَا بَرِحْتُ مَفْعَدِى ذَاكَ حَتَى نَظُرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُونَ الشَّجَرَ، وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْاَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَعَلَى أَثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَثْرِ أَبِى قَتَادَةَ الْمِفْدَادُ الْمَخْرِهُ الْآخِرَمُ الْآمِنُو كِينَ مُدْبِرِينَ ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَغْرِضُ لِلَاخْرَمِ ، فَآخَدُ عَنَى الْحَدَّةُ الْمُعْرِينَ ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَغْرِضُ لِلَاخْرَمِ ، فَآخَدُ عَلَى يَعْنَى أَحَدَّوهُمْ ، فَإِنِّى لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ ، فَاتَذِذُ بِالْقُومِ ، يَعْنَى أَحَدَّوهُمْ ، فَإِنِّى لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ ، فَاتَذِذُ حَتَّى يَلُحَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنْ الْجَنَّةَ حَقَّ وَالنَّارَ حَقْ ، فَلَا تَحُل بَيْنِى وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، قَالَ : فَحَلَيْتُ عَنَانَ فَوَسِهِ ، فَيَلُحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمَانِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَان ، فَاخْتَلَقَا طَعَنْتُنِ ، فَعَقَرَ الْاَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْاخْرَمُ .

ُ فَلَحِقَ أَبُو فَتَادَةً بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَاخْتَلَفًا طَعَنْتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةً ، وَقَتَلَهُ ابُو قَتَادَةً ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ.

ثُمَّ إِنِّى خَرَجُْتُ أَعْدُو فِى أَثَرِ الْقَوْمِ ، حَتَى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ، وَيَغْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ ، يُقَالُ لَهُ :ذُو قَرَدٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ ، فَأَبْصَرُونِى أَعْدُو وَرَائَهُمْ ، فَعَطَفُوا عَنْهُ، وَشَذُوا فِى النَّنِيَّةِ ، ثَنِيَّةٍ ذِى ثَبيرٍ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَٱلْحَقُ بِهِمْ رَجُلًا فَأَرْمِيهِ، فَقُلْتُ :خُذْهَا :

## وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَعِ

فَقَالَ : يَا ثُكِلَتْنِى أُمِّى ، أَكُوَعِى بُكُرَةً ، قُلْتُ : نَعَمْ أَىْ عَدُوَّ نَفْسِهِ ، وَكَانَ الَّذِى رَمَيْنُهُ بُكْرَةً فَأَتَبُعْتُهُ بِسَهُم آخَرَ ، فَعَلَقَ فِيهِ سَهُمَانِ ، وَتَخَلَّفُوا فَرَسَيْنِ ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِى حَلَاتُهُمْ عَنْهُ : ذِى قَرَدٍ.

فَإِذَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَمْسِ مِنْةٍ ، وَإِذَا بِلَالْ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا خَلَفْتُ ، فَهُوَ يَشُوى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ لَكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، خَلِنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، خَلِنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللهِ ، خَلِنِي اللهِ مَنْ وَاللهِ ، خَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَنْ وَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِى ضَوْءِ النَّارِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ :إِنَّهُمْ يُقُرُونَ الآنَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى فُلان الْغَطَفَانِي ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا ، فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا ، رَأَوْا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هُرَّابًا ، فَلَمَّا أُصْبَحْنَا قَالَ معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی در استان کی در استان کی در استان کی در ا سرو و در سرای این این و برود سرای سرده و در سرای افزود این این کرد این این کرد استان کرد او در این از در استان

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيُوْمَ أَبُو قَنَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ، فَأَعُطانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِى وَرَائَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِى وَرَائَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبٌ مِنْ صَحْوَةٍ ، وَفِى الْقُومِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَ لاَ يُسْبَقُ ، فَجَعَلَ يُنَادِى : هَلُ مِنْ مُسَايِقِ ، أَلَا رَجُلٌ يُسَايِقُ إِلَى الْمُدِينَةِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْدَفًا ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا تُكُرِمُ كُرِيمًا ، وَلا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ : لا ، إِلاّ رَسُولَ اللهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ

وَسَلَّمَ مُرُدَفًا ۚ ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا تُكُرِمُ كَرِيمًا ، وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ : لاَ ، إلاَّ رَسُولَ اللهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى خَلِنِى ، فَلَأْسَابِقُ الرَّجُلَ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ : إِذْهَبُ إِلَيْك ، فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، وَثَنَيْتَ رَجُلِى فَطَفَرُت عَنِ النَّاقَةِ ، ثُمَّ إِنِّى رَبَطْتُ عَلَيْهَا شَرَفًا ، أَوْ شَرَفَيْنِ ، يَعَنَى اسْتَبْقَيْت نَفْسِى ، ثُمَّ إِنِّى

وليك وِجْنِي فَعَمْرَتْ فَنِ النَّافِ ، هَمْ إِنِي وَجِنْكَ فَقُلْتُ سَبَقْتُكَ وَاللهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ ، وَقَالَ : إِنْ أَظُنَّ ، حَتَى قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ٥٢)

(۱۵۵۷) حَضرت ایاس بن سلمہ واٹن ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں صلح حدیدیہ کے دنوں میں جناب نبی کریم مَلِّ اَنْفَیْکَمْ کَا عَدُا مِ مَعْرِت ریاح با ہر نگلے۔ رسول اللّه مِلْ اَنْفَیْکَمْ کَا عَدُا مِ حَضرت ریاح با ہر نگلے۔ رسول اللّه مِلْ اَنْفَیْکَمْ کَا عَدُا مُ حَضرت ریاح با ہر نگلے۔ رسول اللّه مِلْ اَنْفَیْکُمْ کَا عَدُو اِنْفَامُ کَا عَدُا اِنْ اِنْفَامُ کَا عَدُا اِنْدَا اِنْفَامُ کَا عَدُو اِنْفَامُ کَا عَدُو اِنْفَامُ کَا کُورُو اِنْفَامُ کِلُورُ اِنْفَامُ کَا عَدُولُوں مِنْ کُورُ مِنْ کُورُوں مِنْ کُورُوں مِنْ اللّهِ مِنْفِقِیْمُ کَا عَدِیْمُ کَا عَدِیْ اِنْفَامُ کِلُونُوں مِنْ کُورُوں مِنْ کُورُوں مِنْ اِنْفَامُ کَا عَدِیْمُ کِلُونُوں مِنْ کُورُوں مِنْ کُورُوں مِنْ اِنْفَامُ کُورُوں مِنْ اللّهِ مِنْفِقِیْمُ کَا عَدْمُ مِنْ اِنْفُونُ مِنْ کُورُوں مِنْ اللّهِ مِنْفِیْکُونُ مِنْ اِنْفُرُونِ مِنْ اللّهِ مِنْفُونِ مِنْ اللّهِ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْفِقِیْمُ کُلُونُوں مِنْ اِنْفُرِ مِنْ اللّهُ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مُنْفِقِیْنَ مِنْ اللّهُ مِنْفُونُ مِنْ اللّهِ مِنْ اِنْ مِنْ مُنْ مِنْ اِنْفُونُ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْفُونِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

کے ہمراہ مدینہ میں آیا تھا۔ پس (ایک مرتبہ) میں اور رسول القد م<u>رائفتین</u> کا غلام حضرت رباح باہر تھے۔ رسول القد م<u>رائفتین</u> کے رباح کواونٹوں کے ہمراہ بھیجااور میں ان کے ساتھ حضرت طلحہ رہائئو کا گھوڑا لے کر نکلا اور اونٹوں کے ساتھ میں گھوڑے کوایڑ لگا تار ہا۔ پس جب صبح کا اندھیرا (چھایا ہوا) تھا تو عبد الرحمان بن عیبینہ نے رسول الله مِرَائفتِیَّ ہِ کے اونٹوں پرحملہ کردیا اور اونٹوں کے چروا ہے وقل کر

دیا۔اوروہ اس کے ساتھ جو گھڑ سوارلوگ تھے وہ اونٹوں کو لے گئے۔ میں نے کہا۔اے رہا تا! اس گھوڑے پر بیٹھ جا دَاور یہ حضرت طلحہ تک پہنچادو۔اوررسول الله مَؤَفِظَةَ کَم کُنجردے دو کہان پرحملہ ہوگیا ہے۔ ۲۔ سلمہ کہتے ہیں: پھر میں ایک ٹیلہ پر کھڑا ہوگیا اور اپنا منہ دینہ کی طرف کیا اور پھر میں نے تین مرتبہ آ وازلگائی۔ یاصیا عاہ!

اس کے بعدان لوگوں کے پیچھے چل نکلا۔ میرے پاس میری تلواراور تیر تھے۔ پس میں نے ان کی طرف تیر پھینکے شروع کیے اوران کو زخمی کر کے رو کئے لگا۔ اور یہ بات تب ہوتی جب درخت زیادہ ہوتے ..... کہتے ہیں: جب میری طرف کوئی سوار آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا اور پھر تیراندازی کرتا۔ چٹانچہ کوئی سوار میری طرف نہ بڑھتا مگریہ کہ میں اس کوزخمی کر کے روک دیتا میں ان پر تیر برساتا اور یہ کہتا۔ میں ابن الاکوع ہوں اور آج کا دن ذکیلوں کی ہلاکت کا دن ہے۔

س۔ پھر میں ایک آ دمی کے پاس بہنچا تو میں نے اس کو تیر مارا جبکہ وہ اپنی سواری پرتھا۔میرا تیراس آ دمی کولگا یہاں تک کہ وہ اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔میں نے کہا۔اس کو پکڑ۔اور

یں ابن الا تو م ہوں۔ ۔ ۔ ۔ اورا ع فادن و میموں فی ہلا تھ فادن ہے۔ جب میں درختوں (کے جھرمٹ) میں ہوتا تو میں ان تو گوں پرخوب تیراندازی کرتا اور جب گھا نمیاں تنگ ہوجا تیں تو میں

یہاڑ پر چڑھ جا تااوران پر پھر پھینکآ۔میری اوران کی یہی حالت رہی کہ میں ان کے پیچھے دوڑ تار ہااور دجز بیا شعار پڑھتار ہا۔ یہاں

٦

ه مصنف ابن انی شیرمتر م (جدراا) کی مصنف ابن انی شیرمتر م (جدراا) کی مصنف ابن انی شیرمتر م (جدراا)

تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی سواریوں میں سے جو کچھ پیدا کیا ہوا تھا میں اس سب کواپنے پیچھے چھوڑ آیا اور میں نے اس کو حملہ آوروں سے چھڑ الیا۔

۵۔ سلمہ کہتے ہیں: بس میں ان پر تیرا ندازی کرتا رہا بہاں تک کہ تیں سے زیادہ نیز ے اور تیں سے زیادہ چاور ہیں گرادیں جن کو وہ ہلکا (گھٹیا) تبحصے تھے۔ وہ جو بھے بھی سے تھے میں ان پر پھروں کور کو دیا تھا۔ اور میں اس کورسول اللہ مُؤِسِیَ فَیْجَ کے راستہ پر جمع کردیا تھا۔ یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا تو تملہ آوروں کے پاس عینہ نے کہا میں یہ کیا دیکے رہا ہوں؟ تملہ آوروں نے ایک تنگ گھائی میں تھے۔ میں پہاڑ پر چڑھ گیا جنا نچہ میں ان سے بلندہوگیا۔ عینہ نے کہا میں یہ کیا دیکے رہا ہوں؟ تملہ آوروں نے جواب دیا۔ ہمیں یہ صعیبت چی ہوئی ہوئی ہے۔ میں تک اس نے ہمارا ساتھ نیس چھوڑا۔ جو پھے ہمارے پاس تھاوہ اس نے ہمارا ساتھ نیس چھوڑا۔ جو پھے ہمارے پاس تھاوہ اس نے ہمارا ساتھ نیس چھوڑا۔ جو پھے ہمارے پاس تھاوہ اس نے ہمارا ساتھ نیس چھوڑ دیا ہے۔ اس پر عینہ نے کہا۔ اگر اس کو اپنے پیچھے سے کی طلب ( کمک ) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ ہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر عینہ نے کہا۔ اگر اس کو اپنے بیچھے سے کی طلب ( کمک ) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہمارتی میں سے ایک ہما عت اس کی طرف (لڑنے کے لئے ) آٹھنی چاہے۔ چنا نچہ میری ہمان نہ ہوتا ہم ہمارے کہا تھی جس سے ایک ہما تھی ہماری ہمان داد تھے۔ انہوں نے پہاڑ پر چڑ ھونا شروع کیا ہیں جب وہ میری آواز کے قریب پنچ تو ہیں نے ان سے کہا۔ کیا تم جمعے جائے ہو؟ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں خواب دیا۔ میں این الاکوع ہوں وہماس ذات کی جس نے محمد سے کہا۔ کیا تم جموعہ نہیں میں سے کوئی آدی بچھے پکڑ نا چا ہے تو نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو پکڑ نا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سے کوئی آدی بھی بھی گرنا چا ہے تو نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو پکڑ تا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکا۔ ایک جی کہی گیان ہے۔

سے ایک اور کے بہا۔ سے کی سے بیان ہے۔

۲- سلمہ توانی کہتے ہیں: پھر میں اپنی ای جگہ میٹھا رہا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ مَانی کے جنہ بوار حضرت ابوقیا دہ سے اور ابوقیا دہ تھا کہ ان کے اور میں افرم اسدی ہیں اور ان کے پیچے رسول اللہ مَانی کے شہروار حضرت ابوقیا دہ سے اور ابوقیا دہ کے بیجے مقداد کندی دونی نہ ہے ۔ میں پہاڑ سے اتر ااور حضرت اخرم کے بیس پنچیا اور میں نے ان کے گھوڑ کے گام پڑئی۔ میں نے کہا۔ اے اخرم! ان لوگوں سے ڈرو ( یعنی ابھی رک جا د) کیونکہ جھے بیس پنچیا اور میں نے ان کے گھوڑ کی لگام پڑئی۔ میں نے کہا۔ اے اخرم! ان لوگوں سے ڈرو ( یعنی ابھی رک جا د) کیونکہ جھے اس بات پر امن نہیں ہے کہ بیلوگئی میں گئی کر دیں گے۔ بیس تم رکو یہاں تک کہ دسول اللہ مَرَافِیکَ اور آپ مَرَافِیکَ مَرِی کے بیس تم رکو یہاں تک کہ دسول اللہ مَرَافِیکَ اور آپ مَرَافِیکَ مَرِی کے بیس میں نے ان کے گھوڑ ہے کہ کا برخی ہوا دی اور جہتے ہوا در جانے ہوا در جانے ہوکہ جنت برخی ہوا در کی اور جہتے ہوا در بات ہو کہ جنت برخی ہوا در کی اور جہتے ہوا در کی لگام جھوڑ دی اور جہتے ہوا در میں نے ان کے گھوڑ ہے کی لگام جھوڑ دی اور جہتے ہوا کہ میں نے ان کے گھوڑ ہے کی لگام جھوڑ دی اور میں اور عبد الرحمان نے ان پر جملہ کیا اور دونوں طرف سے وار ہوئے۔ حضرت اخرم دونائی کی کی میرالرحمان کے ( گھوڑ ہے کی ) پنچیں کا ہے دیں اور عبد الرحمان نے دس خورت اخرم دونائی کو دار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، حضرت اخرم دونائی کو دار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، حضرت اخرم دونائی کو دار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، حضرت اخرم دونائی کو دار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، حضرت اخرم دونائی کو دار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، حضرت اخرم دونائی کو دار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، حضرت اخرم دونائی کی کا گھوڑ الے کر ) واپس چھا گیا۔

ے۔ پھرابو قیادہ رہی گئر ،عبدالرحمٰن کے پاس پہنچ اور دونوں طرف دار ہوئے تو حصرت قیادہ رہی گئی کے گھوڑے کے پاؤں عبد الرحمٰن نے کاٹ وُالے اور حضرت ابو قیادہ رہی گئی نے عبدالرحمان کو قل کردیا اور حصرت ابو قیادہ رہی گئی ،حضرت اخرم رہی گئی کے گھوڑے پر

سوارہوکر داپس بیلٹے۔

۸۔ میں نے پھران لوگوں کے اثرات قدم کے پیچے دوڑنا شروع کیا (اورا تنا آئے نکل گیا) یہاں تک کہ مجھے جناب نبی کریم میز افتیکا فی کے سامنے آئے جس کریم میز افتیکا فی کے سامنے آئے جس کریم میز افتیکا فی کے سامنے آئے جس میں ایک و دوڑنا ہوا کے این میں میرے سامنے آئے جس میں ایک و دوڑنا ہوا دیکے لیا تھا کہ انہوں نے ججھے اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکے لیا چنا نچہ وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک دوسری گھاٹی جس کا نام ثنیة ذی شیر تھا اس میں مضبوط ہو گئے ای دوران سورج ڈوب گیا اور میں سے ایک آدمی کے پاس جا پہنچا اور میں نے اس کی طرف تیر پھینکا اور میں نے کہا۔ اس (تیر) کو پکڑلو۔ ع

''اور میں این الاکوع ہوں۔ آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔''

9۔ اس آدمی نے کہا ۔۔۔۔ ہائی اصری ماں مجھے کم کرے۔کیاتم صبح والے این الاکوع ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں!اے اپن جان کے دشمن!اور بیدوبی شخص تھا جس کو میں نے سبح تیر مارا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کوا یک اور تیر دے مارااوراس میں دو تیر پوست ہوگئے۔ میں ان دونوں گھوڑوں کو ہا کک کررسول اللہ مِیَّا اَسْتَحَافَمَ کَا خدمت میں پہنچا اور آپ میر ایک میرسول اللہ مِیَّا اَسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافِم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافِم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافِم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتُحَافِم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتُحَافِم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتُحَافِم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافَم کَا اِسْتَحَافِم کَا اِسْتُحَافِم کَا اِسْتُحَافِم کَا اِسْتَحَافِم کَا اِسْتُحَافِم کَافِم کَا اِسْتُحَافِم کَافِم کَا اِسْتُحَافِم کَافِم کَافِم کَا اِسْتُحَافِم کَانِم کَافِم کَانُونِ کَافِم کَانُون کَافِم کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُم کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُم کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَانُون کَال

۱۰ پُس (وہاں) اللہ کے نبی مُرِافِیَ اَلَیْ اللہ کے نبی مُرِافیکَ اَللہ کے نبی مُراہ موجود تھے۔ اور حضرت بال ان اللہ نبی سے ایک اونت کو نحو کی اللہ مُرافیکَ اَللہ مُرافیکَ اِللہ مُرافیکَ اِللہ مُرافیک اللہ مُرافیکَ اِللہ مُرافیکَ کے بیال تک کہ میں نے آگ کی روثن میں آپ مُرافیکَ کی داڑھوں کود کھے لیا۔

اا۔ حضرت سلمہ ڈٹاٹو کہتے ہیں: پھر آپ مُراکٹی کُٹے نے فر مایا:'' بیلوگ اس وقت مقام غطفان میں مہمانی کھارہے ہیں۔'' پھر اس کے بعد مقام غطفان سے ایک آ دمی آیا اوراس نے بڑایا کہ بیلوگ فلال غطفانی کے ہاں سے گزرے تو اس نے ان کے لئے اونٹ ذرج کیا پھر جب انہوں نے اس کی کھال اتارنا شروع کی تو انہوں نے گردوغبارد کیمی اوراونٹ کو (وہیں) جھوڑ دیا اور بھاگ نکلے۔ پھر جب سے ہوئی تو رسول اللہ مُراکٹی کھڑ سواروں میں سب سے بہتر گھڑ سوارابوقا وہ وہ کا ٹور ہیں اور ہمارے گھڑ سواروں میں سب سے بہتر گھڑ سوارابوقا وہ وہ کا ٹور ہیں اور ہمارے پیلیادہ میں سب سے بہتر حضرت سلمہ جھاٹھ ہیں۔'' پھر رسول اللہ مُراکٹی کھڑ سواراور پا بیادہ دونوں کے حصے عطافر مائے۔ اور آپ مُراکٹی کھڑ ہواراور پا بیادہ دونوں کے حصے عطافر مائے۔ اور آپ مُراکٹی کھڑ نے جمھے ایک آرہے تھے۔

ا۔ پھر جب ہم مدینہ کے قریب نصف النہار کو پہنچے تو انصار میں سے ایک آ دمی تھاوہ جب بھی آ گے ہوتا تو یہ آ واز لگا تا۔ کیا

کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی آدی مدینہ تک دوڑ لگا کرمقابلہ کرے گا؟ بیرکت اس نے کئی مرتبہ کی ۔جبکہ میں رسول اللہ مِنْ مِنْ مِنْ اللہ علی مقابلہ کرے گا؟ بیرکت اس نے کئی مرتبہ کی ۔جبکہ میں رسول اللہ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللہ علی میں کے انہوں نے مِنْ اللہ میں نے ان صاحب ہے کہا۔ تہمیں کسی کریم کی عزت اور کسی شریف کی ہیبت کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے

رسے ہات ہے۔ تاکہ میں اس آدی سے مقابلہ کروں آ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَا اَفْظَیْمَ اِمیرے ماں باپ آپ برقربان ہوں مجھے چھوڑے ہے۔ تاکہ میں اس آدی سے مقابلہ کروں آ ہے۔ ما فائنوکی شرار شادفر ما انا اگر تم ہوا۔ متر ہوتہ ( ٹھی سے ) میں نہ را ہ

بھے جھوڑ ہے۔ تاکہ میں اس آ دمی سے مقابلہ کروں۔ آپ مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہتے ہوتو (ٹھیک ہے)۔ میں نے (اس آدمی سے ) کہا۔ تیاری کرو۔ پس وہ اپنی سواری سے اُتر ااور میں نے اپنے پاؤں موڑے اور میں بھی اونٹنی سے اُتر ا۔ پھر میں نے

دوڑ لگائی یہاں تک کہ میں نے اس کو جا پکڑ ااور میں نے اس کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ زور سے ماراور میں نے اس سے کہا۔ خدا کی تم! میں تم سے آگے گزرگیا ہوں۔ یاای طرح کی کوئی بات کہی ۔حضرت سلمہ میں ٹیز کہتے ہیں۔وہ صاحب بنس پڑے اور کہنے گئے۔میرا گمان بھی یہی تھا کہتم مجھ پر سبقت لے جاؤگے۔ (پھرہم چلتے رہے) یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ بہنچ گئے۔

کے۔میرا کمان کی بی ما کہ جھ پر سبقت کے جاؤ کے۔ (چرہم چلتے رہے) یہاں تک کہ ہم مدیند منورہ کی ہے۔ ( ۲۸۱۵۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرةَ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ

اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ، أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ :صَفَّ خَلْفَهُ ، وَصَفَّ مُوَازِى الْعَدُو ، فَصَلَّى بِالصَّفَّ

يِن ﴿ رَضِ بِنِي سَنَيْمٍ ﴾ كَتَلَمَّ النَّاسُ عَلَمُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهَوُلَاءِ إِلَى مَصَافٌ هَوُلَاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً . الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَكُصَ هَوُلَاءِ إِلَى مَصَافٌ هَوُلَاءِ ، وَهَوُلَاءِ إِلَى مَصَافٌ هَوُلَاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً .

(۳۸۱۵۸) حفرت ابن عباس ڈٹاٹوز سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ النَّفِظَةِ نے مقام ذی قرد میں .....بنوسلیم کے علاقہ میں ..... نماز خوف ادا فرمائی۔ پس آپ مِنْ النِّسِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

و من اورایک صف و تمن کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ مِرَافِقَةَ فِی اس صف کو جو آپ مِرَافِقَةَ فِی کے پاس تھی ایک رکعت نماز پڑھائی پڑھی اورایک صف و تمن کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ مِرَافِقَةَ فِی اس صف کو جو آپ مِرَافِقَةَ فِی کے پاس تھی ایک رکعت نماز پڑھائی بھریدلوگ اُن لوگوں کی صف کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ ان لوگوں کی صف کی جگہ چلے آئے اور آپ مِرَافِقَةَ فِی آئے اُن کو بھی ایک .

رنست پرطان۔ ( ٣٨١٥٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ يَا مُ إِنَّ اللّهِ مَا أَنَا مِنَاكُ مِمَانَ مِهِ لَا مِنْ مَانَ فِي الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْفَاسِمِ بن

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْحَوْفِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٣٨١٥٩) حضرت زيد بن ثابت بِن لِمُنْ سے روايت بے كه رسول الله يَلِلْنَظِيَّةَ نِهُ مَا زخوف ادا فر مائى ..... پھراس كے بعد حضرت زيد

ر مناہ ہے۔ نے حضرت ابن عباس رہا تھ والی روایت بیان فر ما کی۔

### ( ٣٩ ) مَا حَفِظَ أَبُو بَكْرٍ فِي غَزُووَةٍ تَبُوكَ

### غزوہ تبوک کے بارے میں احادیث

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوَةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ غَزُوةٌ تَبُوكَ ، سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ عَنُ أَمْرِهِمُ ، وَأَخْبَرَهُمُ بِالْوَجْهِ الَّذِى يُرِيدُ. (ابوداؤد ٢٧٣٠ ـ احمد ٣٨٠) وَأَخْبَرَهُمُ بِالْوَجْهِ الَّذِى يُرِيدُ. (ابوداؤد ٢٧٣٠ ـ احمد ٣٨٠) معزت عبدالرحمان بن كعب بن ما لك ، اپ والد بروايت كرت بين كدرسول الله مَانِيَقَ فَهَ (كي عادت يهي كه) جب كن غروه كاراده كرت توكى دومر ب كرماته وريد في ما ليت حتى كه غروه تهوك بيش آيا - رسول الله مَانِيقَ فَهَ فَي مُوكِ كامنر

(۱۸۲۷) صفرت مبدار میان بن تعب بن ما ملک ایپ والد کے دوریت رہ بیل کی مدر دی الد میان بیار میں اور اللہ میان کا میں ایک جب کی میں جب کی غزوہ کا اللہ میان کا اللہ میان کے ساتھ تو کہ اللہ میان کے ساتھ کی کے خزوہ ہوگئی ہے گئی کے سخت گری میں کیااور اس مفر میں آپ میان کی خود ورجگہ جانا تھا۔ چنا نچہ آپ میان کی شایان کو ان کے معاملہ ( یعنی غزوہ ) کے بارے میں وضاحت فرمادی اور انہیں اس کی خبر دے دی تاکہ لوگ دشمن کے سامان کی شایان شان تیاری کر لیس -اور جس طرف آپ میران کی شایان شان تیاری کر لیس -اور جس طرف آپ میران کی تھا ہے گئی کو تاویا۔

( ٣٨١٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَخْيَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ سَهْلِ بَنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بَنِ سَهْلِ بَنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ الْعَبَا وَادِى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَى جِنْنَا وَادِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخْرُصُوا ، قَالَ : فَخَرَصَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا الْقَوْمُ ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَلِمَ تَبُوكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيُلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهَا رَجُلٌ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ يَعِيرٌ فَلْيُورِثِقُ عِقَالُهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : فَعَقَلْنَاهَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ هَبَّتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَقَامَ فِيهَا رَجُلٌ ، فَأَلْقَتُهُ فِي جَبَلَىٰ طَيٍّ.

قَالَ عَنَّهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكُ أَيْلَةً ، فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكُ أَيْلَةً ، فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَحْرِهِمُ. بَيْضَاءَ، فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَحْرِهِمُ. فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ حَدِيقَتُك؟ فَالَتُ عَشَرَةُ أُوسُقٍ، خَرْصُ قَالَ: ثُمَّ أَقْبُلَ، وَأَقْبُلُنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا وَادِى الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ حَدِيقَتُك؟ فَالَتُ عَشَرَةُ أُوسُقٍ، خَرْصُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ وَسُلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْلهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمُدِينَةِ ، قَالَ : هَذِهِ طَابَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا ، قَالَ : هَذَا جَبَلٌ ، يُحِثَنَا وَنُحِبَّهُ. (بخارى ١٨٥١ ـ مسلم ١١٠١) الْمَدِينَةِ ، قَالَ : هَذِهِ طَابَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا ، قَالَ : هَذَا جَبَلٌ ، يُحِثِّنَا وَنُحِبَّهُ. (بخارى ١٨٥١ ـ مسلم ١١٠١)

(٣٨١٦) حضرت ابوحميد ساعدى ثن تُنْ سے روايت ہے كہ ہم رسول الله مَثَلِّفَتَ عَلَيْهِ كَے ہمراہ تبوك كے سال (غزوہ كے لئے ) نكلے يہاں تک كه جب ہم وادى قُر كى ميں پنچ تو ايک عورت (كوہم نے ويكھا جو ) اپنے باغ ميں كھڑى تقى -رسول الله تَثَرِفْتُ عَلَيْهِ نے تعَم فرمايا: '' (كھجوروں كا) اندازہ لگاؤ۔'' راوى كہتے ہيں -لوگوں نے (كھجوروں كا) اندازہ لگا یا اور آپ مِثَرِفْتُ اِنْتُهِ نے ہمى كھجوروں

کا ندازہ لگایا اور دس وس کا اندازہ ہوا۔ آپ مُشِفِّقُ فِنْ غورت سے فرمایا: ''ان کھجوروں سے جتنی ( زکوۃ ) نکلتی ہے اس کا حساب كرلينا مين ان شاء الله تمهارك ياس واليس آؤل كا ـ " راوى كتب بين: پهر آپ مَرْاَتْكُمْ (وبال سے) فكلے يبال تك كه

آپ مِنْ الفَظِيَّةَ تبوك مِين تشريف فرما ہوئے۔ پھرآپ مِنْ الفِيَّةَ في ارشاد فرمایا۔" آج کی رات تم پرشدید ہوا چلے گی۔ پس کوئی آ دمی اس ہوا میں کھڑا نہ ہو۔ اور جس آ دمی کے پاس اونٹ ہو وہ اس اونٹ کی رس باندھ دے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت

ابوحمید رہ ہو بیان کرتے ہیں۔ہم نے اونٹوں کو باتد ھالیا۔ پس جب رات ہو کی تو خوب تیز ہوا جلی ۔اوراس ہوا میں ایک آ دمی کھڑا

ہوا تو ہوانے اس کو طن کے دو پہاڑوں میں دے مارا۔ پھررسول اللہ مِنْزِلْفِیْجَةَ کی خدمت میں شاو ایلہ حاضر ہوااوراس نے آپ مِنْزِلْفِیْجَةَ کوایک سفید نچر ہدید کیا۔ آپ مِیلِّنظِیَّا نے اس کوایک جا درعطا فرمائی اوراس کوان کے سمندر کے بارے میں تحریر لکھ دی۔راوی کہتے

میں: پھرآپ مَلِنْفَظَةَ آگے بڑھے اور ہم بھی آپ مَلِنْفَظَةَ کے ہمراہ آگے بڑھے یہاں تک کہ ہم وادی قُر کی میں پہنچے۔آپ مِلْفَظَةَ

نے اس عورت سے پوچھا۔تمہارے باغ (کی زکوہ کتنی) ہے؟عورت نے جواب دیا۔ آپ کے اندازہ کے مطابق دس وئ ہے۔ بھررسول الله مَثَلِظَةَ فَ فرمایا: '' میں تو جلدی چلوں گا۔تم میں سے جوآ دی جلدی چلنا جاہے وہ بھی (میرے ساتھ ) چلے'' راوی

كتبع مين: پھررسول الله مَؤَشَقَعَةَ لَكِ اور بهم بھي آپ مَزْشَقَعَةً كے بمراہ لَكِ يهال تك كه جب بهم مدينه كے سامنے پنچ تو آپ مَؤْفِقَةً ن فرمایا: "به یا کیزه جگدے" پھر جب آپ مَرِافِظَةَ نے اُحد پہاڑ کود یکھا تو فرمایا" بدایا پہاڑے جوہم سے مجت کرتا ہے اور ہم اس ہے محت کرتے ہیں۔''

( ٣٨١٦٢ ) حَلَّتُنَا خَالِدٌ بُنُ مَخُلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأنْصَارِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ ،

قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَمَّ بِيَنِي الْأَصْفَرِ أَنْ يَغْزُوهُمْ ، جَلَّى لِلنَّاسِ أَمْرَهُمْ ، وَكَأْنَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى عنها بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتَ تِلْكَ الْغَزْوَةُ ، فَاسْتَقْبَلَ حَرًّا شَدِيدًا ، وَسَفَرًا بَعِيدًا ، وَعَدُوًّا جَدِيدًا ، فَكَشَفَ لِلنَّاسِ

الْوَجْهَ الَّذِي خَرَجَ بِهِمْ إِلَيْهِ ، لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ.

فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَجَهَّزَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَطَفِقُتُ أَغُدُو لأَتَجَهَّزَ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْنًا ، حَتَّى فَرَغَ النَّاسُ ، وَقِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادٍ وَخَارِجْ إِلَى وُجُهَةٍ ، فَقُلْتُ :

أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرِكُهُمْ ، وَعَنْدِى رَاحِلْتَانِ ، مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِى رَاحِلْتَانِ قَطُّ قَبْلَهُمَا ، فَأَنَا قَادِرٌ فِي نَفُسِي ، قَوِيٌّ بِعُدَّتِي ، فَمَا زِلْتُ أَغُدُو بَعْدَهُ وَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْصِ شَيْنًا ، حَتَّى أَمْعَنَ الْقَوْمُ

وَأَسْرَعُوا ، وَطَفِقْتُ أَغُدُو لِلْحَدِيثِ ، وَيَشْغَلِنِي الرَّخَّالُ ، فَأَجْمَعْتُ الْقَعُودَ حَتَّى سَبَقَنِي الْقَوْمُ ، وَطَفِقْتُ أَغُدُو فَلَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ ، أَوْ رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ ، فَيُحْزِنُنِي ذَلِكَ.

فَطَفِقُتُ أَعُدُّ الْعَذُرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ ، وَأُهَىِّءُ الْكَلَامُ ، وَقُدُّرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَذْكُرَنِى حَتَى نَزَلَ تَبُوكَ ، فَقَالَ فِى النَّاسِ بِتَبُوكَ وَهُوَ جَالِسٌ : مَا فَعَلَ كُعُبُ بُنُ مَالِكِ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى ، فَقَالَ : شَعَلَهُ بُرْدَاهُ ، وَالنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظُلَّ قَادِمًا ، زَاحَ عَنِى الْبَاطِلُ ، وَمَا كُنْتُ أَجْمَعُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْعُدُو ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَنْ يُنْجِينِي مِنْهُ إِلاَّ الصِّدْقُ ، فَأَجْمَعُتُ صِدْقَهُ ، وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

فَقَامَ إِلَىّٰ رِجَالٌ مِنْ يَنِي سَلِمَةَ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا صَنَعْتَ شَيْنًا ، وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَافِيكِ مِنْ ذَنْبِكَ الَّذِي أَذْنَبْتِ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدُ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذْرَهُمْ ، أَذْنَبْتِ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدُ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذْرَهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، فَمَا زَالُوا يَلُومُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَكَذَبَ نَفْسِى ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَحَدٌ ، أَوِ اعْتَذَرَ بِمِثْلِ مَا اعْتَذَرْت بِهِ ؟ قَالُوا : نَعْمُ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالُوا : هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بُنُ مَرَارَةَ الْعَامِرِي ، وَذَكُرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا ، قَدِ اعْتَذَرَا بِمِثْلِ الَّذِي اعْتَذَرْت وَلِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا ، قَدِ اعْتَذَرَا بِمِثْلِ الَّذِي اعْتَذَرْت بِهِ ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ الَّذِي قِيلَ لَكَ.

قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامُنَا ، فَطَفِقْنَا نَغُدُو فِى النَّاسِ ، لَا يُكَلَّمُنَا أَحَدٌ ، وَلَا يَرُدُ عَلَيْنَا سَلَامًا ، حَتَّى إِذَا وَفَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، جَائَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اعْتَوْلُوا نِسَانَكُمُ ، فَأَمَّا هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً ، فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّهُ شَيْخٌ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ ، فَهَلُ تَكُوهُ أَنْ أَصْنَعَ لَهُ طَعَامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقُوبَنَكِ ، وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنّهُ شَيْخٌ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ ، فَهَلُ تَكُوهُ أَنْ أَصْنَعَ لَهُ طَعَامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقُوبَنَكِ ، وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ إِنّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِى : لَوِ السَّأَذُنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا السَّأَذُنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا السَّأَذُنْتِ الْمُرَأَةِ فَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِى : لَوِ السَّأَذُنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُرَاتِكَ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَحْدِمَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ عَلِيهِ ، وَاللهِ ، لاَ أَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا ، وَمَا أَدُوى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ السَّأَذُنْتَهُ ، وَهُو شَيْحٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌّ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : إِلْحَقِى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ السَّأَذُنْتَهُ ، وَهُو شَيْحٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : إِلْحَقِى

بِأَهْلِكِ ، حَتَى يَقْضِى اللَّهُ مَا هُو قَاضِ ، وَطَفِقْنَا نَمْشِى فِى النَّاسِ ، وَلَا يُكَلَّمُنَا أَحَدٌ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا سَلاَ قَالَ: فَأَقْبَلْتُ ، حَتَى تَسَوَّرْتُ جِدَارًا لابْنِ عَمِّ لِى فِى حَانِطِهِ ، فَسَلَّمْتُ ، فَمَا حَرَّك شَفَتَيْهِ يَرُدُّ عَلَى السَّلاَ فَقُلْتُ : أُنْشِدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَمَا كَلَّمَنِى كَلِمَةً ، ثُمَّ عُدْتُ فَلَمْ يُكَلِّمُنِى ، حَتَّى خَقَى النَّالِئِهِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فَخَرَجُت ، فَإِنِّى لَامُشِى فِى الشُّوقِ إِذِ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَىَّ بِأَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا نَبَطِىٌّ مِنُ نَبَطِ الشَّامِ يَسُ عَنَّى، فَطَفِقُوا يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ ، حَتَّى جَائَنِى ، فَلَافَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ بَعْضِ قَوْمِى بِالشَّامِ :إِنَّهُ قَدُ بَلَغَنَا مَا صَ بِكَ صَاحِبُك ، وَجَفُونَهُ عَنْك ، فَالْحَقُ بِنَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُك بِدَارٍ هَوَان ، وَلاَ دَارٍ مَضْيَعَةٍ ، نُوَاسِكَ ا

َ أَمْوَالِنَا ، قَالَ :قُلُتُ : إِنَّا لِلَّهِ ، قَدُ طَمِعَ فِيَّ أَهْلُ الْكُفُو ، فَيَمَّمْتُ بِهِ تَنُّورًا ، فَسَجَوْتُهُ بِهِ.

المُوابِكَ ، فان . فلك أَنْ الْمَالِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ، وَضَاقَتُ عَالَمُ الْمُوالِدِ إِنِّى لَعَلَى يَلْكَ الْحَالِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ، وَضَاقَتُ عَا أَنْفِسُنَا ، صَبَاحِيهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً مُذُنْهِي عَنْ كَلَامِنَا ، أَنْزِلَتِ التَّوْبَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشُرُونَ وَكُنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشُرُونَ وَرَكُضَ رَجُلٌ إِلَى فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسُلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ وَرَكُضَ رَجُلٌ إِلَى فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسُلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَا اللهِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ وَرَكُضَ رَجُلٌ إِلَى فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسُلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُوعَ مِنَ الْفَرَسِ وَكُونَ الْعَرْبُ فَلَا جَاءَ الْفَرْمُ عَلَى الْمَاسِقِي اللهِ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ عَلَى الْمَاسَلُ اللهِ عَلَى الْمَرْمَ عَلَى الْمَاسِقِي اللهِ عَلَى الْمَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَنْسُوعَ مِنَ الْفَرَسِ وَمُؤْلِقُ الْمَاسِقِي اللّهِ عَلَى الْمَاسِقِي اللّهِ عَلَى الْمَلْمُ اللّهِ عَلَى الْمُعَلِى اللهِ عَلَى الْمَاسِقِي اللّهِ عَلَى الْمَلْمَ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللهِ عَلَى الْمَعْرِقُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمَعْرُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

سَمِعْت صَوْتَهُ ، خَفَفْتُ لَهُ تَوْبَيْنِ بِبُشُرَاهُ ، وَوَاللهِ مَا أَمُلِكُ يَوْمَئِذٍ ثَوْبَيْنِ غَيْرَهُمَا. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ ، فَخَرَجْتُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيْنِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنَّوُنَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَىَّ ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهُرُولُ ، حَتَّى صَافَحَنِى وَهَنَّانِى وَمَا قَامَ إِلَىَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، فَكَانَ كُعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى رَسُولِ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، كَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهَهُ كَذَلِكَ ، فَنَادَانِى :هَلُمَّ يَا كُعُ أَبْشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَدَتْكَ أُمَّكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ :أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، أَمْ مِنْ عِنْدِكَ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِ

قَالَ : فَقُلُتُ : إِنَّ مِنْ تَوْيَتِى الْيَوْمَ أَنْ أُخُوِجَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُ عَلَيْك بَعْضَ مَالِكَ ، قُلْتُ : أُمْسِكُ سَهُمِى بِخَيْبَرَ ، قَالَ كَعْبٌ : فَوَاللهِ مَا أَبْلَى الا رَجُلاً فِى صِدْقِ الْحَدِيثِ مَا أَبْلَانِى. (بخارى ١٣١٨- مسلم ٢١٢٠) (٣٨١٦٢) حفرت عبدالرحان بن عبدالتد بن كعب بن ما لك، الني والدحفرت كعب بن ما لك وَنْ فَرْ سے روايت كرتے ہيں

رسول الله مُؤلِّفَكُةَ بِنَهِ جَبِ بنوالاصفر كا اراد ہ فر ما يا كه آپ مِئِلِفَظَةَ بان كے ساتھ لڑائى كريں تو آپ مِئِلِفظَةَ فَي نے لوگوں كے را

نرماليتے ..... تا آنكه بيغزوه پيش آيا۔ اس ميں آپ مَلِفَظَةً كوشد يدكري، دور كے سفر اور نے دشمن سے سابقه پيش آيا چنانجه آپ مِنْ اَنْفَعَيْقَ نِے لوگوں کو وہ مقصد کھول کرییان کر دیا جس میں آپ مِنْ اِنْفَقَیْقَ انہیں لے کر جار ہے نتھے تا کہ سلمان ، دشمن کے شایانِ شان تیاری کرلیں۔

پھررسول اللد مِرِّوْفَيْفَةَ فِي تياري فرمائي اورلوگول نے بھي آپ مِرِّفَظَةَ کِي جمراه تياري كرلى ميں نے صبح كونت تياري كرنا جابى كيكن ميں تيارى نه كرسكا يبال تك كەلوگ (تيار موكر ) فارغ مو گئے اور كہا جانے لگا كەرسول الله ئيال تَفْتَحَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلِي عَلَيْكُولُ · پیخ سفر پر روانہ ہو جا کمیں گے۔ میں نے (ول میں ) کہا۔ میں آپ مِنْافِقِیَاقِ کے بعد ایک دو دن میں تیاری کرلوں گا اور پھر میں اپنی نہات کے اعتبار سے بھی قادرتھااورا پنے زادِراہ کے حوالہ سے بھی توی تھا۔ آپ مَ<u>الْسَّنَقَةَ بَ</u>ے بعد مسلسل دن گزرتے رہے اور

میں کھی جھی نہ کرسکا یہاں تک کہ شکر کے لوگ تیزی سے سفر کرنے گئے۔ پھر مجھ پرایک دن ایبا آیا کہ میں نے (پیچھےرہے والوں میں) صرف ایسے آ دمی کودیکھا جس کواللہ تعالیٰ نے معذور قرار

دے رکھاتھا۔ یا ایسے آ دمی کود یکھا جس کے بارے میں نفاق کا چرچاتھا۔اس بات نے مجھے بہت عملین کردیا۔

اب میں نے رسول الله مُنطِّنظَةُ کئي واپس آ جانے کے وقت کے لئے عذر تیار کرنا شروع کیا اور باتیں بنانے کی کوشش شروع کی۔ اور رسول الله مُؤْسِفَقَعَ کو الیم تقدیم پیش آئی کہ آپ مُؤَسِفَقَعَ کو تبوک کے مقام پر چنینے تک میری یاد ہی نہیں آئی۔ آپ مَالْفَظَوْمَةَ مقام تبوك ميں لوگوں كے درميان بيٹے ہوئے يو جھا۔ كعب بن مالك والوق نے كيا كيا؟ "ميرى قوم كة دى نے کھڑ۔ ے ہوکرعرض کیا۔اے کچھ چیزوں نے مصروف رکھا۔ راوی کہتے ہیں۔ایک دوسرا آ دمی بولا اوراس نے کہا۔خدا کی شم! یا

رسول الله مَرْ الله مَرْ النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَرْ اللهُ مَا مُوثَى مِوسَكَة مِن اللهُ مَا مُوثَى مِوسَكَة مِن اللهُ مَرْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَن اللهُ مَرْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَرْ اللهُ مُرا اللهُ مَرْ اللهُ مُرا اللهُ مُورِ اللّهُ مُرا اللهُ مُورُ اللهُ مُورِ اللّهُ مُورِ اللهُ مُرا اللهُ مُورِ الللهُ مُرا ا س کھر جب کہا گیا کہ رسول الند مِرْافِظَةُ والیس پہنچنے والے ہیں۔ تو مجھ سے ہر باطل اور جو کچھ میں نے جھوٹ، عذر گھڑے تھے وہ سب دور ہو گئے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے اس حالت میں صرف سے ہی نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سے کواکٹھا کیا۔

(جب) رسول الله مَلِينَ عَلَيْمَ فَي مَعِينَ كَي تو آبِ مَلِينَ عَقِيمَ (مدينه مين) تشريف لائے - مين آپ مَلِينَ عَقَعَ أَبِي كَي خدمت مين حاضر موا اور آپ مِنْ النَّيْ الوگوں كے درميان تشريف فر مانتھ اور معجد ميں تھے۔آپ مِنْ النَّيْ اَلَيْ كَا عادت ميتھى كد جب آپ مِنْ النَّيْ اللهِ من البين فرماتے تومسجد میں آتے اور وہاں دور کعات اوا کرتے بھر آپ مَؤْفِيْكَا اَلْ خاند كے پاس تشريف لے جاتے ۔ چتا نچ ميس نے 

چیز نے میرے ساتھ سے پیچے رکھا؟ آپ مَلِفَظَةَ عصدوالے آدمی کی طرح مسکرائے۔ کعب کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ یارسول

الله مِنْ الله عَنْ عَرْضِين عِدْرُنبين ہے۔ میں آپ کے ساتھ سے پیچھے رہنے کے وقت جس قدر وسعت اور قدرت میں تھا اتنا

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا كتباب البغازى 

قسموں کا اعتبار کر کے ان کے لئے مغفرت طلب کررہے تھے۔اوران کے خفیہارا دوں کواللہ کی طرف سپر دفر مارہے تھے۔ پس جہ میں نے آپ شِلِنَظِیَّا ہے بچ بات کہدو الی تو آپ سِلِفظِیَّا نے ارشاد فرمایا: ''رہایہ آدمی! تواس نے بچ بولا ہے۔ پس تم کھڑے ہو ہ یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہےوہ کردے۔'' چنانچے میں (وہاں سے )اٹھ کھڑا ہوا۔

۵۔ بنوسلمہ کے کچھاوگ میری جانب اٹھے اور کہنے گئے۔خدا کی شم اہم نے کوئی (کام کی) بات نہیں کی۔خدا کی شم اہمہار۔

کردہ گناہ کے لئے تورسول اللہ مُؤْفِظَةً کااستغفار ہی کافی ہوجا تا جیسا کہ آپ مُؤْفِظَةً نے تیرےعلاوہ دیگرلوگوں کے لئے استغذ

کیا ہے۔ کہ آپ مِرِّنْ ﷺ نے ان کی طرف سے عذر قبول فر مالیا اوران کے لئے مغفرت طلب کی۔ بس بنوسلمہ کے لوگ مجھے سلس ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں (آپ میزائشے فیج کے پاس) واپس جاتا ہوں اورا بی تکذیب کرتا ہوں۔

میں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ کیا یہ بات کی اور نے بھی کہی ہے یا جوعذر میں نے بیان کیا ہے ایساکسی اور نے بھی کیا ہے؟ انہو نے جواب دیا: ہاں! میں نے بوچھا: کس نے ؟ انہوں نے کہا: ہلال بن امیہ واتفی وٹاٹنے اور رہیے بن مرارہ عمری وٹاٹنے نے ۔اورلوگو

نے مجھےان دونیک آ دمیوں کا بتایا جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کہ انہوں نے بھی تیری طرح کاعذر بیان کیا ہے۔ا ان کوبھی وہی بات کہی گئی ہے جوتمہیں کہی گئی ہے۔

رادی کہتے ہیں: رسول الله مِرَافِظَةَ نے (لوگول کو) ہمارے ساتھ بات کرنے سے منع کردیا۔ چنانچے ہم صبح کے وقت لوگو

میں گئے تو ہم ہے کو کی شخص بات نہیں کرتا تھا۔اور نہ ہی کو کی ہمیں سلام کرتا تھا۔اور نہ ہمارے سلام کا جواب ویتا تھا۔ یہاں تک جب حالیس را تیں پوری ہوگئیں تو ہمیں رسول الله مَا اَشْعَامُ ( کا پیغام ) آیا کہتم اپنی بیو یوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہلال؛

اميه جائفة كى جوبيوى تقى وه آپ مُلِفِيَّةَ فِي خدمت ميں حاضر ہو كى اور آپ مِنَّفِظَةَ سے عرض كيا۔ ہلال بن اميه جائنة ايك بوڑ ^

آ دمی ہیں اوران کی نگاہ بھی کمزور ہے، کیا آپ اس بات کو بھی تالپند کرتے ہیں کہ میں انہیں کھانا بنا دیا کروں؟ آپ مَرْضَحَفَقِهَ۔ جواب میں فرمایا بنہیں (اس کوتو ناپسندنہیں کرتا) کیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ ہلال کی بیوی کہنے گئیں۔ بخدا!ان کوتو الی کسی

کی خواہش ہی نہیں ہے۔ خدا کی قتم اجب سے ان کا بیمعاملہ ہوا ہے وہ تواس دن سے آج تک مسلسل رور ہے ہیں۔ حضرت کعب ناٹن کہتے ہیں۔میر بیعض گھروالوں نے مجھ سے کہا۔تم بھی رسول اللہ مَالِفَقِیَّةِ سے اپنی بیوی کے بار۔

میں اجازت طلب کرلوجیسا کہ ہلال بن امیہ دلاٹو کی بیو**ی نے اجازت طلب کر لی ہے اور آپ** مِ<del>رَافِنَةِ کُرَمَ اِن کوا جازت دے د</del>

ہے۔ کہ وہ ہلال کی خدمت کریں۔ کعب کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ خدا کی شم! میں تو آپ مُؤْسِطِّ فَقَامِ ہے (اس بات کی) اجازت نہد مانگوں گا۔اوراگر میں آپ مِنَّافِیْنَۃَ ہے (اس بات کی)اجازت مانگوں تو مجھے خبرنہیں ہے کہ آپ مِلِفِیْنَۃَ مجھے کیا جواب دیں ہے

کیونکہ وہ تو بوڑھے ہیں اور میں ایک جوان آ دمی ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ایے گھر والوں کے پاس جلی جاؤیبا تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلہ کرنا ہووہ کر دیں۔اور ہم لوگوں کے درمیان اس حالت میں چلتے تھے کہ کوئی ہم ہے کلام نہیں ک مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي المعمل المعالدي المعمل المعمل المعمل المعالدي المعمل المعالدي المعمل الم

یا اور نه بی ہمارے سلام کا جواب ہمیں دیتا تھا۔ ۱۱ عمل میں ہمارے سلام کا جواب ہمیں دیتا تھا۔

ر دوبارہ یہ بات دہرائی کیکن انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں گی۔ یہاں تک کہ جب تیسری یا چوتھی باریہ بات میں نے کہی تو وں نے جواب میں کہا۔اللہ اوراس کے رسول مُؤلِفِئَ کِھَمَ زیادہ جانتے ہیں۔

وں نے جواب میں کہا۔اللہ اور اس کے رسول مِنْرِ اُنْتَظِیَّا آزیادہ جانتے ہیں۔ - پس میں (وہاں سے) نکلا اور میں بازار میں چلنے لگا تو لوگ میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرنے گئے۔اور ایک شای بائی عالم میرے بارے میں (لوگوں سے) سوال کررہا تھا۔ چنانچ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا یہاں تک کہوہ میرے پاس ان است نا محمد شانہ میں میں نامیاں کر قرق میں کسر کردہ اس میں میں میں میں جو میں انتہاں تک کہوں میں اس میں میں

اوراس نے مجھے شام میں رہنے والے میری قوم میں ہے کسی کا خط دیا کہ: ہمیں وہ بات پہنی ہے جو تیرے ساتھ نیرے ساتھی نے اب اور تم سے اس کی بے داور تم سے اس کی بیار انگار کے اور تم سے اس کی جگہ نہیں بنایا۔ ہم تمہارے ساتھ اپنے اموال میں ہمدر دی کریں گے۔ حضرت کعب ثلاثی کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ اِنَّا للّٰه.

) تفریحی مجھیں طمع کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ میں وہ خط لے کرتور کی طرف گیا اور میں نے اس خط کو تنور میں پھینک دیا۔

خدا کی تیم! میں اپنی ای حالت میں تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تحقیق زمین باوجو داپی وسعت کے ہم پر تک الله اور ہمارے اپنے دل ہم پر تک ہو گئے۔ جس دن (لوگوں کو) ہم سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے بعد سے پچاسویں کی اور ہمار اللہ میر تھی کہ رسول اللہ میر تھی تھی کہ رسول اللہ میر تھی تھی کہ رسول اللہ میر تھی تھی کے اور ایک تو آپ میر تھی کے اللہ تعالی کی طرف سے ہماری تو ہو گئے والے اعلان فرمایا۔ اس پر لوگ ہمیں بشار تیں دینے گئے۔ اور ایک آ دمی نے میر ن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تو ہوگی ورو کر آیا اور وہ پہاڑ پر کھڑ اہوا اور آ واز دی اور آ واز گھوڑ ہے سے بھی زیادہ تیز رفتار

ں۔ پس اس نے آواز دی۔اے کعب بن مالک! تنہیں خوشخبری ہو! میں (یہ س کر) سجدہ میں گر گیااور مجھے پیۃ چل گیا کہ پریشانی ۔ ہوگئ ہے۔ پھر جب وہ آ دمی میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سُنی تھی تو میں نے اس کوخوشخبری سنانے کے عوض دونوں پڑے ےا تار کردے دیئے۔اور خدا کی تیم ! میں اس دن ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کسی شکی کا مالک نہیں تھا۔ میں نے دوکپڑے مستعار لئے اور میں رسول اللہ مَؤْلِشَقِیَّةً کی طرف چل نکلا۔ مجھے لوگ فوج در فوج سلے اور مجھے اللہ تعالیٰ

المرف سے قوبی قبولیت پرمبارک باردیے تھے۔ یہاں تک کہ میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ دائٹ میری طرف استے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک با ددی۔ مہاجرین میں سے کوئی آ دی ان کے سوامیری طرف انہیں ہوا۔ اس لئے حضرت کعب ڈائٹو، حضرت طلحہ رہی اٹو کونہیں بھولتے تھے۔ پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں رسول ریم اِنٹھ کے باس جا کھڑا ہوا گویا کہ آپ مِرافِظ کے اُجرہ مبارک جاند کا مکڑا تھا ..... اور جب آپ مِرافِظ کے اُ آپ مَلِفَتَهُ كَا چِره مبارك اى طرح روثن موجاتا تقا .....آپ مِلِفَقَعَ في مجھة واز دى" اے كعب وَالْهُ ادهرآؤ - جب ـــ تمہاری ماں نے تہہیں جنا ہے۔اس وقت ہےاب تک کے دنوں میں سے بہترین دن کی تمہیں بشارت ہو'' حضرت کعب دہاپٹو سکتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف ہے؟ آپ مِیَالِنْتُظَیَّةَ نے فرمایا:' (منہیں بلکہ اللہ کی طرف ہے۔ بے شک مُ

نے اللہ کے ساتھ سے بولا چنانچہ اللہ نے تمہاری تصدیق کی۔

حضرت کعب زائوز فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ آج میری توبیس بید چیز بھی ہے کہ میں اپنے مال میں سے التداور اس کے رسول کوصد قد دوں۔ آپ مِنْزِ اَنْشَقَعُ اِنْ ارشاد فرمایا: ''اپنے مال میں سے بعض کوروک لو' میں نے عرض کیا۔ میں نے خیبر میں ا

حصہ روک لیا ہے۔حضرت کعب زیاثی کہتے ہیں ۔خدا کی تئم!اللہ تعالیٰ نے کسی آ دمی کو بچی بات کہنے میں اس طرح نہیں آ زیایا جس طرح اللَّدتعاليٰ نے مجھے آ زمایا۔

( ٣٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الا صْلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ ، خَلَّفَ عَلِيًّا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، تُخَلُّفُون

فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَغْدِى.

(٣٨١٦٣) حضرت سعد تؤاثر سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَرْفَظَةَ غزوہ تبوک کے لئے تکلے تو آپ مِرْفَظَةَ أِنْ حضرر

علی ٹڑاٹنو کوعورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔حضرت علی ٹڑاٹنو نے یو چھا۔ یا رسول اللہ مَنِائِفَتَحَۃًۤ؛ آپ مجھےعورتوں اور بچوں میں چھر

رہے ہیں؟ آپ مِنَائِفَتُكُمَ نے جوابارشاد فرمایا: كياتم اس پر راضى نہيں ہوكہتم ميرے لئے بمنز لـموى عَلاِئِلاً ہے ہارون عَلاِئِلاً كے ہو مگریہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

( ٢٨١٦٤ ) حَلَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَتَه رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّهُ

فِي جِجْرِهِ ، وَيَقُولُ : مَا عَلَى عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا. (ترمذي ٢٤٠١ـ احمد ٢٣)

(۳۸۱۷۳) حضرت حسن ج<sub>ان</sub>ٹنو ہے روایت ہے کہ حضرت عثان جانٹو ،غز وہ تبوک میں رسول اللہ <u>مَبَّافِنْتَوَق</u>َقَ کے یاس دینار لے کرآ ئے:

رسول الله مَؤَنِّقَةَ بِنَا ان دیناروں کواپٹی جھولی میں ڈال لیا اوران کوالٹ بلیٹ کرنے سکے اورارشاوفر مایا۔''اس (خیر کے کام ) کے

بعدعثان بنعفان دبينو جو تجريمي كرےاس كونقصان نہيں ہوگا۔

( ٣٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ و

غَزُوَةِ تَبُوكَ ، وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأَقْرَامًا مَا سِرْتُهُ مَسِيرًا ، وَلَا قَطَعُتُهُ مِنْ وَادٍ إِلَّا كَانُو مَعَكُمْ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ :وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُأْرُ. مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلداا) کی کی ۱۳۹۳ کی کتاب السفازی کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلداا) کی کتاب السفازی کی مصنف ابن ابی کتاب السفازی کی کتاب السفازی کی مصنف ابن ابی کتاب السفازی کتاب ا

۳۸۱۷۵) حفرت انس جھنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِّفْظَةَ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو پ مَلِّفْظَةَ آج نے ارشاد فرمایا۔'' بلا شبہ مدینہ میں کچھلوگ ایسے متھے کہ تم نے جو بھی سفر کیا یا جو وادی بھی قطع مسافت کی تو وہ لوگ اس پی ( نواب کے انتبار سے ) تمہارے ساتھ شریک تھے۔'' صحابہ ٹھکٹٹنز نے پوچھا۔ یا رسول اللہ مَلِفَظَةَ آج وہ لوگ مدینہ میں تھے؟

﴾ رواب عب مبارع ) مهارت ما هامريك عدد عاب الانتاع في هاديا رون الدروسية وه وت مدين ساه ؟ بِمُرَافِينَ أَبِي أَنْ مُلاَيْدٌ إِلَى الوهدين من تصاوران كوعذر في (وبال) روك ركها تها. '' ٢٨١٦ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرو ، عَنْ بُسُو بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيّ، سِيّهِ مِنْ مِنْ وَمُو مِن مِن مَنْ يُرْسِرُ فِي مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ ال

٣٨٠) عامل علميم ٣٠٠ بعرو كارو بن عامرٍ و من بسيرٍ بن عبيرِ الحدِّ الحدِّ العَصَلَوْنِي . عَلَى الْحُقَيُنِ فِى حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْجِ عَلَى الْخُقَيُنِ فِى غَرْوَةِ تَبُوكَ الْمَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

٣٨١١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ ، سَارَعَ نَاسٌ إِلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ ، فَذَخَلُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، قَالَ : فَاتَنْتُهُ وَهُو مُمُسِكُ فَبَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، قَالَ : فَاتَنْتُهُ وَهُو مُمُسِكُ بِبَعِيرِهِ ، وَهُو يَقُولُ : عَلَامَ تَذْخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَنَادَاهُ رَجُلٌ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلَا أَنْبُنُكُمْ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلَا أَنْبُنُكُمْ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ،

يُحَدِّثُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَبِمَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ ، اسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا ، وَسَيَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَىءٍ. (احمد ٢٥١ ـ طبرانی ٨٥١) ٢٨١٢٤) حضرت مُحد بن كبشرانمارى، اپن والدے روايت كرتے ہيں كه (جم لوگ) جب غزوه تبوك ( مِين ) يَتَّهِ تَو كِيرلوگ

مدی جلدی اصحاب الحجر (کے کھنڈرات) میں داخل ہونے گئے تو یہ بات جناب نبی کریم مُطِّقَظَفَۃ کو پہنچی۔ آپ مُطِّقظَۃ ہے تھے دیا آ واز لگائی گئی۔ ان المصلاۃ جامعۃ ..... راوی کہتے ہیں: آپ مُطِّقظۤۤ ہی اوْٹی پر بیٹھے ہوئے تشریف لائے اورارشاد فرمایا:'' راکی غضب شدہ قوم پرتم کیوں داخل ہوئے؟''راوی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَلِّفظۤ ﷺ اِن سے تعجب میں پڑ ر۔ آپ مُلِقظۤ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ ایک آ دمی تمہیں میں سے ہے اوروہ تم کو پہلوں

رے، پیروسے، سے ارسار مربار مربی سیان کرتا ہے۔ استقامت کا مظاہرہ کرواور سید ھے، وجاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تہہیں عذاب یا با تیں بیان کرتا ہے اور آنے والی بھی بیان کرتا ہے۔ استقامت کا مظاہرہ کرواور سید ھے، وجاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تہہیں عذاب یے میں کسی شک کی پروانہیں ہے۔اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کولائیں گے جوخود سے کسی شکی کودور نہیں کریں گے۔

# ( ٤٠ ) حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيّ

# حضرت عبداللد بن ابی حدر داسلی کی حدیث

( ٢٨١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ اللهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَمٍ ، قَالَ : فَلَقِينَا عَامِرَ بْنَ الْأَصْبَطِ ، قَالَ : فَحَيَّا بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ ، فَنَزَعْنَا عَنْهُ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَمٍ ، قَالَ : فَلَقِينَا عَامِرَ بْنَ الْأَصْبَطِ ، قَالَ : فَحَيَّا بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ ، فَنَزَعْنَا عَنْهُ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَتِلَهُ سَلَبَهُ بَعِيرًا لَهُ ، وَأَهْبًا ، وَمُتِيعًا كَانَ لَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ، جِنَّ بَشُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَ فَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ يَا أَيْهُ اللّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللّهِ عَلَى اللهِ مَ مَا اللهِ عَلَيْهِ إِلْهُ مَا اللهَ عَلَيْهِ إِلَهُ مَا اللّهُ اللهُ الْمُعْلِقِ اللهِ مَا مُنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُمَّيْرَةً ،

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمَّى، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالاً: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَالُهِ مَنَاكًا الظَّهُ مَا رَجُّ حَالَاً تَنْ مِنْ مَنْ أَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالاً: صَلَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَفْرَعُ بُنُ حَابِس، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِقَ . يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمٍ، وَفَامَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ يَطْلُبُ بِلَمْ عَامِرِ 'بُنِ الْأَضْبَطِ الْقَيْسِيِّ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا، قَالَ فَسَمِعْتُ عُيَيْنَةَ بُنَ حِصْنٍ يَقُولُ : لَأَفِيقَنَّ بِسَانَهُ مِنَ الْحُزْنِ مِثْلَ مَا أَذَاقَ نِسَانِى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَقْبَلُونَ الذِّيَةَ ؟ فَأَبُوا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ يَنِى لَيْثٍ ، يُقَالُ لَهُ : مُكْيِتِلٌ ، فَقَالَ : وَاللّهِ ، يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ النَّبِيِّ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا شَبَّهُتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِى غُرَّةِ الإِسُلَامِ ، إِلَّا كَغَنَم وَرَدَّتُ ، فَرُّمِيتُ ، فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيْرُ اللّهِ ، عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَكَيْهِ : لَكُمْ خَمْسُونَ فِى صَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا ، عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَكَيْهِ : لَكُمْ خَمْسُونَ فِى سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا ،

قَالَ : فَقَالُوا : انْتُوا بِصَاحِبِكُمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِ ، فَوَصَفَ طَلَّى : فَقَالُوا : انْتُوا بِصَاحِبِكُمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَجَىءَ بِهِ ، فَوَصَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَنِهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَنِهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّ

تغفِرُ لِمُحَلَمِ بَنِ جَثَامَةً ، قَالَ :فَتَحَدَّثَنَا بَيْنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَظُهَرَ هَذَا ، وَقَدِ اسْتَغَفَرَ لَهُ فِى السِّرِّ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ :فَأَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنْتُهُ بِاللهِ ثُمَّ قَتَلْتُهُ ؟ فَوَاللهِ مَا مَكَتَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ مُحَلَّمٌ ، قَالَ :فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَخْلِفُ بِاللهِ لَدُفِنَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ تَلْفِظُهُ الْأَرْضُ ، قَالَ :فَجَعَلُوهُ بَيْنَ سَدَّى جَبَلِ وَرَضَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِجَارَةِ ،

مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ بِحُرْمَتِكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ. (ابوداؤد ٣٣٩٢) (٣٨١٧٨) حضرت عبدالله بن ابي حدرد ولأثن سے روايت ہے كدرسول اللد مَيَّرِ النَّحَةِ في جميں اضم كى طرف ايك لشكر كے ساتھ رواند

فر مایا۔راوی کہتے ہیں: پس ہم عامر بن اضبط کو ملے۔راوی کہتے ہیں: انہوں نے ہمیں مسلمانوں والاسلام کیا۔لیکن ہم نے ان سے اسلح چھین لیا۔اورمحلم بن جثامہ نے ان پرحملہ کردیا اورانہیں قبل کردیا۔ پھر جباس قبل کردیا تو اس کا ایک اونٹ ،ساز وسامان قبضہ كرليا\_پس جب بم واپس آئة بم نے ان كامعالمه نبي كريم مُؤَنْفَعَة كي خدمت ميں بيش كيا۔ اور آپ مُؤَنْفَعَة كوان كےمعالمه كي

خبرسنائی۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔''اے ایمان وابو! جبتم اللہ کے راستے میں جہاد کرلوتو تحقیق کرلواورا یے شخص کو جواسلام کااظہارکرےاہے بینہ کہوکہ تو مؤمن نہیں ہے۔''

ابن آگی کہتے ہیں۔ مجھےمحمد بن جعفر نے زید بن ضمرہ سے روایت کر کے بیان کیا کہوہ کہتے ہیں ..... مجھے میرے والد اور چھانے بیان کیا .... اور یہ دونوں رسول الله مِنْفَظَعَ کے ساتھ حنین میں شریک تھے .... یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فِيزَّانِهُ فَعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عِلْمَ عَلَيْنِ عِلْمَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمَا عِلْمَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيقِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْمِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِ بن حالب والنورية آپ مَرْفَيْنَا كَمْر عبينه بن صن كور اور محلم كنون سے مانع بن رہے تھے۔ اور حفرت عبينه بن صن كور ہوئے اور عامر بن اضبطقیسی کا خون بہا طلب کرنے لگے .....اور بیا شجعی تھے ۔۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عیبینہ بن حصن کو کہتے ہوئے منا کہ میں اس کی عورتوں کوغم وحزن کی وہ کیفیت ضرور چکھاؤں گا جواس نے میری عورتوں کو چکھائی۔ نبی کریم مَرَّفَظَةَ بِنے ارشاد فرمایا۔ "تم لوگ دیت قبول کرلو؟" انہوں نے انکار کیا۔ تو بنولیث میں سے ایک آ دمی کھڑا ہوا جس کومُنگینان کہا جا تا تھا اور اس نے کہا۔ یا رسول اللہ مَا اللہ مَا فَضَعَام الله مَا میں اسلام کے روش زمانے میں اس مقتول کوتشبینہیں دوں گا مگر ایس بحری ہے جو بحری کہیں آ گئی ہواوراس کو تیرلگ گیا تو اس نے دوسروں کو بھی بھا دیا۔ آپ آج کے دن ہی کوئی راستہ تعین کر دیں اورکل ( آ نے والے حالات ) کو بدل دیں۔راوی کہتے ہیں۔آپ مِنْ اِنْتَے ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرکے فرمایا:'' ہمارے اس سفر میں تمہیں بچاس ملیں گےاور بچاس تب ملیں گے جب ہم واپس ملیٹ آئیں گئے'۔راوی کہتے ہیں: پس انہوں نے ویت قبول کر لی۔ رادی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا:تم اپنے آ دمی کو لے آؤتا کے رسول الله مَلِّنْ فَيْ اس کے لئے استغفار کریں پس اس آ دمی

کولایا گیا۔ راوی اس کی حالت بیان کرتے ہیں کہ اس پر وہی جوڑا تھا جس میں اس نے قبل کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو نبی

كريم مِيلَفْظَةَ كسامن بشاديا كيارآب مِنْفَظَة إن (اس س) بوجها بتهارانام كياب؟اس آدمي في جواب ديا بحلم بن بشامه پھرآپ مَلِّفَظُغُ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔راوی بیان کرتے ہیں کہآپ مِلِّفَظُغُ نے اپنے دونوں ہاتھوا تھائے (اور کہا) ا الله الحكم بن جثامه كى مغفرت ندفرها نا-راوى كہتے ہيں-اس شخص نے ہميں بيان كيا كه يه (بدوعاءوالى) بات آپ مِنْ النظيظ أن

ظ برافر مائی تھی جبکہ آپ مِرافِظ اللہ اس کے لئے تنہائی میں استغفار کیا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں۔عمرو بن عبیدنے مجھے حضرت حسن کے حوالہ سے بتایا کہ آپ مِرِالْفِقِيَّةِ نے محلم سے کہا۔تم نے اس کو

( سلے ) خدا کے نام پر پناہ دے دی اور پھراس کوتل کر دیا۔خدا کی تنم امحلم سات دن بھی ندر ہا کہ مرگیا۔راوی کہتے ہیں: میں نے

حضرت حسن کوخدا کی قتم کھاتے ہوئے مُنا کہ بحلم کو تین مرتبہ دفن کیا گیالیکن ہرمرتبہ زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔راوی کہتے ہیں: چنانچیلوگوں نے انہیں دو پہاڑوں کے درمیان رکھااوران پر بڑے بڑے پھرر کھدیئے پھران کو درندوں نے کھالیا۔لوگوں نے

رسول الله مَرْافِقَةَ لَمَ سامن ان صاحب كامعامله ذكركيا تو آپ مِرْافِقَةَ لَمَ ايا: " بهرحال خدا كي تتم إز مين تواس ي بهي زياده شرر ہو گوں کو چھیالیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جا ہا کہتم کوآپس کی حرمت کے بارے میں خبردے(اس لئے بیدوا قعدرونما ہوا)۔

(٢١) مَا ذَكُرُوا فِي أَهْلِ نَجْرَانَ، وَمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ اہل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو کچھ نبی کریم مُطِّانْفَيْزَةَ بِنے ان

#### کے ساتھ ارادہ کیا،اس کابیان

( ٣٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ فَهِلُوا الْجِزْيَةَ أَنْ يُعْطُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أَتَانِي الْبَشِيرُ بِهَلَكَةِ أَهْلِ نَجْرَانَ ، لَوْ نَمُّوا عَلَى الْمُلاَعَنَة ، حَتَّى الطَّيْرِ عَلَى الشَّجَرِ ، أَوِ الْعُصْفُورِ عَلَى الشَّجَرِ ، وَلَمَّا غَدَا إِلْيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي خَلْفَهُ.

(٣٨١٦٩) حضرت شعمی مِلِینُید ہے روایت ہے کہ جب رسول الله مِعَرِّشْفَقَعَ آنے اہل نجران کے ساتھ مبابلہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آ، پر شِرِ نَشِينَا اَجْ كُوجز بياداكرنا قبول كرليا۔اس پرآپ مِراَفِينَا أَجْ نے ارشاد فر مايا: '' تحقيق مجھے ايك بشارت دينے والے نے اہل نجران کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی اگریدلوگ مبابلہ میں کممل شریک ہوجاتے حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی .... یا ....فرمایا.....

درختوں پر چڑیا بھی۔'' اور جب رسول الله مِیَرَائِنَے ﷺ ان اہل نجران کی طرف جا رہے تھے تو آپ مِیَرِائِنَے کَیْمَ نے حضرت حسن ڈاپٹو اور حسین ہڑ بنو کا ہاتھ پکڑا ہوا تھااور حضرت فاطمہ ہی متدمنا آپ مَلِفَتِی کَتْمَ کِے بیچھے چل رہی تھیں۔

( ٣٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهُلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى :أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ.

(۱۵۵۰) حضربت معنی ویشید سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَائِفَتَ فَقِ نِهِ اہل نجران کوتحر برفر مایا ..... به عیسائی لوگ ہیں ..... '' کہتم میں سے جوسود برخرید وفر وخت کرے گاس کا (ہم پر ) کوئی ذرمنہیں۔''

( ٣٨١٧١ ) حَدَّتَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ،

وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُومِهِمْ ، فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ ؛ إِنْ هُمْ جَاؤُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عَنْدِهِمْ ، فَلَهُمَ

النَّكُتَان وَلِعُمَرَ النَّلُكُ ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَلْدِ مِنْ عَنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطُرُ ، وَعَامَلَهُمُ النَّخُلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمْسَ النَّكُتَان وَلِعُمَرَ النَّكُ ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَلْدِ مِنْ عَنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطُرُ ، وَعَامَلَهُمُ النَّخُلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمْسَ النَّلُتَان وَلِعُمَ النَّلُكَان ،

يَ عَدَانَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَاتَوْا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ تَحَاسَدُنَا عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَاتَوْا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ تَحَاسَدُنَا بَيْنَا فَاجْلُنَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا ، قَالَ : فَاغَتَنَا هَا خُتَنَا هَا فَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا ، قَالَ : فَاغْتَنَا هَا خُتَنَا هَا خُلُوا ، فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا ، قَالَ : فَاغَدُمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَدْ كُنَبَ لَهُمْ كَتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا ، قَالَ : فَاعْدَالُوا : إِنَّا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَدْ كُتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا ، فَقَالُوا : إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُتَبَ لَهُمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَمُ فَقَالُوا : إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ أَنْ يُقِيلُهُمْ ، فَلَمَا فَدِمَ عَلِيُّ أَتُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ يُقِيلُهُمْ ، فَلَمَّا فَذِمَ عَلِيُّ أَتُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا لَهُ اللهُ عَمْرُ فَا جُلُوا ، فَقَالُوا : إِنَّا اللهُ عَمْرُ فَا جُلَاهُمْ ، فَلَمَا وَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عُمْرُ فَا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَاغُتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجُلاهُمْ ، فَنَدِمُوا ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : أَقِلْنَا ، فَأَبَى أَنُ يُقِيلَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ أَتُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَشَأَلُك بِخَطِّ يَمِينِكَ ، وَشَفَاعِتِكَ عِنْدَ نَبِيِّكَ إِلَّا أَقَلْتَنَا ، فَأَبَى ، وَقَالَ : وَيُحَكُّمُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ . فَالَّمُ اللَّهُ عَمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . قَالَ سَالِمٌ : فَكَانُوا يَرَوُنَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . قَالَ سَالِمٌ : فَكَانُوا يَرُونُ ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . قَالَ سَالِمٌ : فَكَانُوا يَرَوُنُ مَا يَوْ اللّهُ عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . وَمُن اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . وَمُن اللّهُ عَلَى عُمْرَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . وَاللّهُ عُمْرَ فَي عَلَيْهُ فَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ . وَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فِي أَهُولَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

کہتے ہیں۔ بیلوگ حضرت عمر مختافیؤ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ ہم لوگوں میں باہم حسد پیدا ہو گیا ہے کیس آپ ہمیں جلاوطن کردیں .....راوی کہتے ہیں۔ رسول اللہ مَرِّ اَنْ ﷺ نے ان کے لئے ایک تح سر لکھ دی تھی کہ انہیں جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر مُن تینو نے اس کوغنیمت سمجھا اور ان کوجلا وطن فرما دیا۔ اس کے بعد اہل نجران کوندا مت ہوئی اور وہ آپ بڑا ٹیو کے پاس

یں بسرت سر رہ ہوئے ہوئی ہو ۔ سے معدرت کرتے ہیں۔حضرت عمر میں کئو نے ان کی معدرت قبول کرنے سے انکار فر مادیا۔ حاضر ہوئے اور کہنے گئے ہم اپنی بات سے معدرت کرتے ہیں۔حضرت عمر میں کئو نے ان کی معدرت قبول کرنے سے انکار فر مادیا۔ پھر جب حضرت علی جہائی تشریف لائے تو بیالوگ حضرت علی میں کہ آپ ہماری معذرت قبول کرلیں۔ لیکن حضرت علی جہائیونے بھی ہوئی تحریرا ور آپ کے نبی کی سفارش کے ذریعہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری معذرت قبول کرلیں۔ لیکن حضرت علی جہائیونے نبھی

ا نکارفر مادیااورکہا یتم ہلاک ہوجا وُ۔حضرت عمر رہی تھے تو ایک بصیرت والے تخص تھے۔ سالم راوی کہتے ہیں۔اسلاف کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی رہی تھے اگر حضرت عمر رہی تھے۔ آپ رہی تھے کواہل نجران کے بارے میں اعتراض دیتے۔

﴿ ٣٨١٧٣ ﴾ حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

ه مصنف ابن الب شيبر مترجم (جلد ۱۱) كي مسخف ابن الب شيبر مترجم (جلد ۱۱)

أَتَى النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْقُفَا نَجْرَانَ ؛ الْعَاقِبُ وَالسَّيَّدُ ، فَقَالًا : ابْعَثْ مَعَنا رَجُلًا أَمِينًا ، حَقَّ أَمِينِ، حَقَّ أَمِينِ ، فَقَالَ : لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً حَقَّ أَمِينِ ، فَاسْنَشْرَكَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّمَ، قَالَ :قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ.

(٣٨١٧٣) حفرت حذيف رقي في سروايت ہے كدرسول الله مَلِفَظَةَ كے پاس نجران كے دوراہب عاقب اور سيد حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا۔ آپ ہمارے ساتھ خوب اما نتدار تخص بھیج دیں۔ آپ مَرْاَشْكَةَ بِمَانِهُ مِی ضرور بالضرور تمہارے ہمراہ ایک

كامل امانتداراً دمي كوبهيجول كا" پس آپ مِشْفِظَةِ كے صحابہ وَلَا عُمْدُ اس معامله كاانتظار كرنے لگے۔ آپ مِشْفِظَةِ نے قرمایا: "اے ابوعبیدہ

بن الجراح! الفو' چنانچيآب مَلِقَفْظَةَ نهان كوأن كے بمراه جھيج ديا۔

( ٣٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : بَعَنْنِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ ، فَقَالُوا لِي :إِنَّكُمْ تَقُرَؤُونَ :﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ وَبَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّنِينَ ؟ فَكُمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ بِهِ ، حَتَّى رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ (مسلم ١٦٨٥ ـ احمد ٢٥٢) (٣٨١٧) حضرت مغيره بن شعبه رهائمُو سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّلْقَيْجَ نے مجھے نجران (والوں) كي طرف بھيجا تو انہوں نے

مجھ سے بوچھا۔تم لوگ تو پڑھتے ہو ﴿ يَا أَخْتَ هَارُ ونَ ﴾ حالا نكه حضرت موى عَلاِئِلاً اور حضرت عيسىٰ عَلاِئِلاً كے درميان بہت زيادہ سالوں کا وقفہ ہے؟ مجھےان کے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں نبی کریم مِثَّ اِنْتَشَیْکَةِ کی خدمت میں عاضر ہوااور میں

نے آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْفِظَةً نِ ارشاد فرمایا: "تم نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے والے انبیاءاورصالحین کے ناموں کے مطابق نام رکھتے تھے'۔؟

( ٣٨١٧٥ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَسْقُفِ نَجْرَانَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمُ ، قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، قَالَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمُ ، قَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَك ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَذَبْتَ ، مَنعَك مِنَ الإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ :ادْعَاوُك لِلَّهِ وَلَدًا ، وَأَكْلُك الْجِنْزِيرَ ، وَشُوْبُك الْخَمْرَ

(٣٨١٧٥) حضرت قاده ﴿ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ مَلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ آؤ''اس نے جواب دیا۔ میں تو مسلمان ہوں۔ آپ مِلِنَفِيَةَ نے (دوبارہ) فرمایا۔اے ابوالحارث! اسلام لے آؤ''اس نے (دوباره) جواب میں کہا۔ تحقیق میں آپ سے پہلے ہی اسلام لے آیا ہوں۔ نبی کریم مَرِّنَ عَیْجَ نے ارشاد فرمایا: "تو جھوٹ بول ا

ہے۔ تجھے تین چیزوں نے اسلام سے روکا ہے۔ 🛈 تمہارا خدا کے لئے بیٹے کا دعویٰ کرنا۔ 🛈 تمہارا خزیر کھانا۔ 🖱 تمہارا شراب بینا۔

## ( ٤٢ ) مَا جَاءَ فِي وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نبی کریم صَرِّالْفَطَائِیَّا یَا وفات کے بارے میں آنے والی احادیث

( ٣٨٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى، فَوَضَعَ كَانَ أَبُو بَكُو فِى نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ فَدُّ حَلَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى، فَوضَعَ فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يُقَبُّلُهُ وَيَبُكِى وَيَقُولُ : بَأَبِى وَأَمِّى ، طِبْتَ حَيًّا ، فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ وَطِبْتَ مَيْتًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ وَهُو يَقُولُ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَى يَعُولُ وَعَقَى يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَتَى يَعُولُ وَحَتَّى يُخُونِى اللّهُ الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ : وَكَانُوا فَدِ السَّبَشُورُوا بِمَوْتِ رَسُولِ يَمُولُ وَلَهُ مَلِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُولُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعْ عَلَى نَفْيِسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُولُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعْ عَلَى نَفْيِسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ قَدْ اللهِ عَلَى نَفْيِسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ قَدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَالِدُونَ ﴾ وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسُرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ ، وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْمِنْبَرَ فَصَعِدَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِى تَعْبُدُونَ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ لَمْ يَمُتُ ، ثُمَّ تَلا : هُوَمًا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ حَتَى خَتَمَ الآيةَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، وقلِدِ اسْتَبْشَرَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ وَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ ، وَأَخذَتِ الْمُنَافِقِينَ الْكَآبَةُ

قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَوَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى وَجُوهِنَ أَغْطِيةٌ ، فَكُشِفَتُ. (بزاد ١٨٨) (٣٨١) حضرت ابن عمر والتي بروايت ب كه جب رسول الله مَؤْفِقَةَ كَى روح مبارك قبض بموئى تو (اس وقت) حضرت ابو بمرجل وشي من من عن عجراً ب والتي الله عن الله مؤفِقَةَ كَى بِاس داخل بوع جبكه آب مؤفِقَ وَهُو هكا بهوا تعالى الله مؤفِقَةَ كَى بِينَانَى بِرا بِنا مندركها اورا آب مؤفِقَةَ كَى بيشانى بِرا بِنا مندركها اورا آب مؤفِقَةَ كَى بيشانى بِرا بِنا مندركها اورا آب مؤفِقةَ كَمُونَ مُعْرِد الله مؤفّة بودا و بيس بي بير جب حضرت ابو بكر والتي والله مؤفّق والله مؤفّق والله مؤفّقة أنه الله مؤفّق والله مؤفّق والله مؤفّقة في مؤفّة والله مؤفّقة والله مؤفّة والله مؤفّة مؤفّة والله مؤفّقة والله مؤفّقة والله مؤفّة مؤفّة مؤفّة مؤفّة والله مؤفّقة مؤفّة مؤ

مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١)

پھرحضرت ابوبکر چھاٹھ منبر کے پاس آئے اوراس پر چڑھ گئے ۔اللّٰہ کی حمد وثنا بیان کی اور پھرفر مایا اےلوگو!اگر تو محمد مُؤْفِظَةُ جُ تمہارے اللہ تھے جس کی تم عبادت کرتے تھے تو یقین جانو کہ تمہارے اللہ محد مَا اَسْتَعَاقِمَةِ وفات یا گئے ہیں۔ اورا گرتمہار اللہ وہ ذات ہے

جوآ سانوں میں ہےتو پھریفین کرو کہتمہاراالہ نہیں مرا۔ پھرحضرت ابو بکر جن ٹونے یہ آیت تلاوت کی۔ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ﴾ \_

يهال تك كه آپ ولائو نے بيآيت ممل فرما دى۔ پھر آپ ولائو نيچ تشريف لے آئے اور (اب) ان باتوں سے مسلمانوں نے خوشی محسوں کی اور بیخوب خوش ہوئے اور منافقین کومصیبت پڑگئی۔حضرت عبداللہ بن عمر جاھئے کا ارشاد ہے۔اس

ذات کی شم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یوں لگتا تھا جیسا کہ ہمارے چبروں پر پردے تھے جو ہٹادیئے گئے۔

( ٣٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْهُمْ شَكُّوا فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْنَ يَدُفِنُونَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ ،

وَيُدْفَنُ حَيْثُ يَمُوتُ ، فَنَحَوُ ا فِرَاشَهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ. (ترمذي ١٠١٨ـ ابن ماجه ١٦٢٨) (٣٨١٧٤) حفرت ابن جرائج اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كەسحاب كرام تفائيم كونى كريم مِلِفَظَيَم كَي قبر كے متعلق تر دو ہوا ك

آپ مَلِنَّفَقَةً كوكبال وفن كريں؟ حضرت ابو بكر وہا فيز نے فرمايا: ميں نے نبي كريم مَلِنْفَقَةً كويفرماتے ہوئے شنا تھا كـ "نبي كواس كى جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا اور جہاں وہ فوت ہوتا ہے وہیں ڈن کیا جاتا ہے 'چنانچے صحابہ کرام چنگٹیم نے آپ مِلِانتے کے کابستر ایک طرف کر ديا اورآپ مَلِّ فَضَيْعَ فَهِ كِيستروالي جَلديرآب كي قبر كھودي كئي۔

( ٣٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ

بِالْيَمَنِ ، فَلَقِيتَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعِ وَذَا عَمْرِو ، فَجَعَلْتُ أُحَذَّتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا :إِنْ كَانَ حَقًّا مَا تَقُولُ ، فَقَدُّ مَرَّ صَاحِبُك عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ ، فَأَفْبَلْتُ وَأَفْبَلا مَعِيَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا :قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرِ ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، قَالَ :فَقَالَا لِي :أَخْبِرُ صَاحِبَك أَنَّا قَدْ

جِنْنَا ، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ :فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكُرٍ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ :أَفَلَا جِنْتَ بِهِمْ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ، قَالَ لِى ذُو عَمْرِو :يَا جَرِيرٌ ، إِنَّ بِكَ عَلَىَّ كَرَامَةً ، وَإِنِّى مُخْبِرُك خَبَرًا ، إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ. (بخارى ٣٥٥٩ ـ احمد ٣٦٣)

(٣٨١٧٨) حضرت جرير ہے روايت ہے كه بيں يمن ميں تھا كه مجھے اہل يمن ميں ہے دوآ دمى ملے جن كے نام ذو وكلاع اور ذوعمر و

تھے۔ یس میں نے ان کورسول اللہ مَلِفَظَةَ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو ان دونوں نے کہا۔ جو پچھتم کہدرہے ہواگریہ کچ ہے تو

پھرتمہارے بیرائقی (آپ مَرِافَتَوَقَعَ آ) تین دن پہلے اپنی مدت عمر گزار کے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی جلااوروہ بھی جلے یہاں تک کہ جب ہم پھرتمہارے بیرائقی و جواب دیا۔ رسول ہم پھرراستہ طے کر کچے تو مدینہ کی جانب ہے ایک فشکر ہماری جانب آرہا تھا تو ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ رسول اللہ مَرَافَتَعَ فَا وَان عَلَی ہما اور حضرت ابو بکر جھائے کو کھیفہ مقرر کردیا گیا ہے۔ تمام لوگ نیکی کے پابند ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھران دونوں نے جھے ہے کہا۔ آپ اپنے ساتھی (حضرت ابو بکر جھائے) کو بتا دینا کہ ہم آئے تھے۔ اور شاید کہ ہم واپس آئی سے انشاء اللہ۔ اور (پھر) وہ دونوں بمن کی طرف چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر جھائے کو ان کی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا: تم

رادی کہتے ہیں: پھراس کے بعد ذوعمرو نے مجھ سے کہا۔ اے جریر! تہہیں مجھ پرایک عزت وشرافت حاصل ہے اور میں مہمیں ایک بات بتایا ہوں ہم اہل عرب ہمیشہ خیر کی حالت میں رہو گے۔ جب تک تہہاری کیفیت یہ ہوگی کہ جب (تہہارا) امیر فوت ہو جائے تو تم کسی اور کو امیر مان لو ۔ لیکن جب کوار آ جائے گی تو پھر (تمہارے امیر) بادشاہ ہوں گے اور ان کے غصے بادشاہوں کے اور ان کی رضا بادشاہوں کی رضا کی طرح ہوگی ۔

( ٣٨١٧٩ ) حَذَّنَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ ، قَالَ :أَقْبَلَ النَّأْسُ يَدُخُلُونَ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخُرُجُونَ ، وَيَدُخُلُ آخَرُونَ كَذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يُصَلُّونَ وَيَدُعُونَ ؟ قَالَ :يُصَلُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ.

(۳۸۱۷) حضرت عطاء پرتین ہے روایت ہے فرماتے ہیں جمیں یہ بات پنجی ہے کہ جب رسول الله مُنوافِظَةُ کی وفات ہوئی تولوگ آپ مُؤْفِظَةً پر (حجرہ میں) داخل ہوتے۔آپ پرنماز پڑھتے اور نکل جاتے پھرای طرح اور لوگ اندر چلے جاتے۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عطاء سے پوچھا۔وہ نماز پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے؟ عطاء نے کہا۔نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ میں نے حضرت عطاء ہے بوچھا۔وہ نماز پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے؟ عطاء نے کہا۔نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔

( ٢٨١٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ جَعْفَوِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يُؤَمَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامٌ ، وَكَانُوا يَدُخُلُونَ أَفُواجًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَخُرُجُونَ. (٣٨١٨٠) حضرت جعفر اين والدس روايت كرت بين كه بي كريم فَرَافِيَجَةً كي كي امام نے (نماز جنازه كي) امامت نبين

(۳۸۱۸۰) حطرت جسمرانیخ والد سے روایت کرنے ہیں کہ بی کریم سرائطیقی کا ۱۵۰۵ء کے ریمار جبارہ ۱۸۰۵ء میں۔ کروائی۔ بلکہ لوگ جماعت جماعت کی شکل میں آپ مَائِفَتَکَةَ پر (حجرہ میں )واخل ہوتے تھے۔ آپ مِنْاِفِشَائِيَّةِ پرنماز جنازہ پڑھتے اور نکل آتے تھے۔

( ٣٨١٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَبِضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتُ أُمَّ أَيْمَنَ تَبْرِكِى ، فَقِيلَ لَهَا ۚ : لِمَ تَبْرِكِينَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ؟ قَالَتْ : أَبْرِكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَنَّا. (ابن سعد ٢٢٦ـ طبرانی ٢٢٧)

(٣٨١٨١) حضرت طارق بن شهاب سے روایت ہے كہ جب رسول الله صَلِّقَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ كَلَى روح مبارك قبض ہوئى توام ايمن منى مناز عَلَى اللهِ صَلِقَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى مَا مِن منى مناز عَلَى اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

رونا شروع کیا۔ان سے کہا گیا۔اے ام ایمن ٹی منطقا ہم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ آسانی خبریں (اب) ہم پر منقطع ہوگئ ہیں۔

( ٣٨١٨٢) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكُو لِعُمَر ، أَوْ عُمَرُ لأبى بَكُو : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، فَانْطَلَقَا إِلَيْهَا ، فَجَعَلَتُ تَبْكِى ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، إِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلَى الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلَى الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَبُكِيَانِ مَعَهَا. (مسلم ١٩٠٤ ابن ماجه ١٣٢٥)

(۳۸۱۸۲) حضرت انس زہائی ہے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ مُؤَافِظَةَ وَفات پا گئے تو حضرت ابو بکر رہ اُٹی نے حضرت عمر رہ اُٹی ہے ان کودیکھیں۔ پس ہم ان کہ یا حضرت عمر رہ اُٹی نے حضرت ابو بکر رہ اُٹی ہے کہا۔ ہمارے ساتھ ام ایمن رہی ہندن کے پاس چلوتا کہ ہم ان کودیکھیں۔ پس ہم ان کے پاس گئے تو وہ رو نے کیس شیخین نے ام ایمن رہی ہیں گئی ہے کہا۔ اے ام ایمن! جو پھواللہ تعالیٰ کے پاس اپنے رسول مُؤَافِظَةً کے لئے ہوہ ، ہم ہے۔ اس پر ام ایمن رہی ہندن نے کہا۔ یقینا مجھے بھی اس بات کاعلم ہے کہ جو پچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ رسول اللہ مِؤافِظَةً کے لئے زیادہ بہتر ہے کیکن میں تو اس بات پر رور ہی ہوں کہ ہم سے آسان کی خبری منقطع ہوگئیں۔ پس ام ایمن رہی ہندن نے حضرت ابو بکر دہائی وعمر دہائی کو بھی رونے پر ابھار دیا چنا نچہ وہ دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ رونے گئے۔

( ٣٨١٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَتُ صَفِيَّةُ ، وَقَدْ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ تَلْمَعُ بِثَوْبِهَا ، يَعَنِّى تُشِيرُ بِهِ ، وَهِيَ تَقُولُ :

قَدُ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَنْبَثَةٌ لَوْ كُنْتَ شَاهِدُهَا لَمْ تُكْثِيرِ الْخُطبَ

(٣٨١٨٣) حفرت جعفرا ہے والدے روایت كرتے ہیں كەحفرت نبى كريم مُرَافِظُةُ جَب فوت بُو گئة و حفرت صفيه جن الله بابر آئيس اورا ہے كبڑے سے اشاره كرتى بوكى فر مار بى تھيں۔

و و تحقیق آپ مِنْ الْفِصْحَةِ كے بعد بہت ى باتنى اور شديد معاملات ہوں گے۔ اگر آپ ان کود يکھتے تو مصائب کثیر نہ ہوتے۔''

( ٣٨١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الَّذِى وَلِى دَفْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ : عَلِيٌّ ، وَعَبَّاسٌ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحْ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَحَدُوا لَهُ ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبَنَ نَصْبًا.

(۳۸۱۸۴) حفزت سعید بن میتب ویشین سے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں ہے جن کو نبی کریم مِیلِفَظِیَّمَ کا فن کرنا اور قبر میں اتارنا سونیا گیا تھا وہ چارلوگ تنے۔حضرت علی واٹین ،حضرت عباس واٹین ،حضرت فضل حاثی اور نبی کریم مِیلِفظِیَّمَ کِی آزاد کردہ غلام صالح۔ چنانچیان لوگوں نے آپ مِیلِفظِیَّمَ کے لئے لحد بنائی اور آپ مِیلِفظِیَّمَ پر یکی اینٹیں نصب کیں۔ عَلِیٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَأَسَامَةُ. قَالَ الشَّعْبِیُّ :وَحَدَّنَتِی مَرْحَبٌ ، أَوِ ابْنُ أَبِی مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَحَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ

(این سعد ۳۰۰ بیپتی ۳۹۵)

۳۸۱۸۵) حضرت عامرے روایت ہے کہ نبی کریم مُرِفِّقَ عَلَیْ کی قبر میں حضرت علی ڈاپٹو ،حضرت فضل بڑیٹو اور حضرت اسامہ بڑیٹو ، افک ہوئے ۔ حضرت ععمی مِرِشِّون کہتے ہیں۔ مجھے مرحب یا ابن الی مرحب نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف بھی ان کے ماتھ قبر میں داخل ہوئے تھے۔

٣٨١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضُلُ ، وَأُسَامَةُ

> قَالَ :وَحَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ. قَالُ :وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :مِنْ يَلِي الْمَيِّتَ إِلَّا أَهْلُهُ.

َ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ : وَجَعَلَ عَلِنٌّ يَقُولُ : بِأَبِي وَأُمْنِي ، طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا.

۲۸۱۸۲) حضرت معنی عِیشِیْ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرِّفْظِیَّا اِن کو حضرت علی دینٹی ، حضرت فَصْل دینٹی اور حضرت اسامہ ڈاپٹی نے سل دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ مجھے این ابی مرحب نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بنعوف دینٹی بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل وے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت معنی مِرِیٹی ارشا وفر ماتے ہیں: میت کے ولی اس کے اہل ہی ہوتے ہیں۔ ابوا دریس کی حدیث

اں ابن الی خالد کے حوالہ سے قتل ہے کہ حضرت علی ڈاٹھنے کہنے لگے۔میرے ماں ، باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی خوشبو ارتصے اور موت کے بعد بھی خوشبو دار ہیں۔

٣٨١٨٧) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءَ ، فَالَى : وَالْفَصْلُ يَقُولُ : أَرِخْنِي ، قَمِيصٍ ، فَوَلِيَ عَلِيٌّ سِفْلَتَهُ ، وَالْفَصْلُ مُحْتَضِنَهُ ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ ، قَالَ : وَالْفَصْلُ يَقُولُ : أَرِخْنِي ، قَطَعْتُ وَتِينِي ، إِنِّي لَأَجِدُ شَيْئًا يَنْزِلُ عَلَى ، قَالَ : وَغُسِّلَ مِنْ بِنُو سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَة بِقُبَاءَ ، وَهِي الْبِنُو الَّتِي

یکالُ لکھا: بِنْرُ أَرِیس ، قَالَ: وَقَدْ وَاللهِ شَرِبْتُ مِنْهَا وَاغْتَسَلْتُ. (عبدالرزاق ٢٠٧٧) (٣٨١٨ ) حفرت محمد بن عَلَى رُوْاتُوْ ہے روایت ہے کہ نی کریم مُلِّوْقَئَا اُ کوایک قمیص میں عسل دیا گیاتھا۔ چنا نچہ حفزت علی بڑوتو کو ایسے میں عسل دیا گیاتھا۔ چنا نچہ حفزت عباس جن اُنو ، پانی اُنھیں کا نجلاحصہ بیر دہوا۔ حضرت عباس جن اُنو ، پانی بارہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت فضل جن اُنٹو کہدر ہے تھے۔ میں محسوس کررہا ہوں کہ کوئی چیز مجھ پر اُنٹر رہی ہے۔ راوی کہتے

ہیں: رسول اللہ ﷺ کومقام قباء میں واقع سعد بن خیثمہ کے کنویں سے مسل دیا گیا تھا۔'' بیو ہی کنواں ہے جس کو بیراریس کہاجہ تا . ہے۔راوی کہتے ہیں۔خدا کوشم ایس نے (خودبھی)اس کویں سے پانی پیاہےاور عسل بھی کیا ہے۔

( ٣٨١٨٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا الْتَمَسَ مِنَ النَّا مُ مَا يَا اللَّهُ عَالُهِ مَن آلَ مَا رُأَيُّ مَا مُ أَنْ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهُ مِنْ مَعْ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ ٱلْمَيْتِ ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ : بِأَبِى وَأَمْى ، طِبْتَ خَ وَطِبْتَ مَيْئًا.

(۳۸۱۸۸) حضرت سعید بن المسیب ہے روایت ہے کہ حضرت علی بڑا تھی نے نبی کریم مِلَّاتِیکُیْجَ ہے وہ پچھ تلاش کرنا چاہا جو پچھ مید

تھے اور موت کے بعد بھی خوشبودار ہیں۔ ۔

( ٣٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ ، فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ : أَنْ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ.

(٣٨١٨٩) حضرت جعفران والد بروايت كرت بين كه جب صحابه ثفاً ثيثاً نه رسول الله مَثِلَ فَيْكُمْ كُونْسل دين كااراده كما

آب مَرْفَظَةُ إَلَى جسم مبارك برقيص تقى -انهول نے اس قيص كوا تارنا جا باتو انهول نے كمره ميں سے ايك آوازى قيص نه أتارو-

( ٣٨١٩٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَاثِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا مَاتَ.

(بخاری ۳۳۵۵ ابن ماجه ۵۷

(۳۸۱۹۰) حضرت عائشہ ری منطق اور ابن عباس رہا تھی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر میں انٹین نے کریم مِنْ اِنفِیکا آج کو آپ مِنْ اِنفِیکا آج

وفات کے بعد چوماتھا۔ سیبر بردو جمہ دو بحریر دیووریہ سر دیردیں ہے وہ بدیر میں سیار سے میں موسو

( ٣٨١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أنس ، قَالَ :لَمَّا قُبضَ رَسُولُ الله

٠٠٠٠٠٠ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى النَّاسُ ، فَقَامَ عُمَرُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِيبًا ، فَقَالَ : لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَزُعُمُ أَنَّ مُحَمَّا

قَدْ مَاتَ ، وَلَكِنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ ، كُمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى رَبَّهُ ، فَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَى مُوسَى ، فَلَبِ عَنْ قَوْهِ اللَّهُ إِلَى مُوسَى ، فَلَبِ عَنْ قَوْهِ الْذَهُ وَلَكُ أَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُوَ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِى رِجَالٍ وَأَرْجُلِهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَاتَ.

(٣٨١٩١) حضرت انس جل شخرے روایت ہے کہ جب رسول الله مِلْ الله مِلْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدُ عِلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِ

مسجد میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کمی آ دمی کے بارے میں نہ شنوں کہ اس کا پیر گمان ہو کہ آپ مِزافظہ مناب اگر میں ساک آپ مشارفتا کی طرف ایس کے میں مناب اس میں سال بھیجے میں وہ ساز ملائیوں کی طرف میں مناب

وفات پا گئے ہیں۔ بلکہ آپ شِرِ اُلْفِیَا آجَ کی طرف ان کے پروردگار نے الی ہی حالت بھیجی ہے جیسا کہ موکیٰ عَلاِیْلا کی طرف ان کے پروردگار نے بھیجی تھی۔اللّٰہ تعالٰی نے موکیٰ عَلاِیْلا کی طرف پیغام بھیجا تھا تو وہ اپنی قوم سے جالیس ون تک ( دور ) تھبرے رہے

پرورد کاریے ہیں ی۔الند تعالی نے مولی علایتال کی طرف پیغام بھیجا تھا تو وہ اپی توم سے جالیس دن تک ( دور ) ھہرے رہے خدا کی قتم! مجھے تو اس بات کی پختہ امید ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ ، یاؤں کٹ جا کیں گے جن کا بیرخیال ہے کہ آپ م<u>ِنافِتِکا</u> کچھ

بوت واقع ہوگئ ہے۔

پر (موت تک دوبارہ) تشریف فرمانہیں ہوئے۔

٣٨١٩٢) حَلَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِى ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْفَةٍ فِي الْمَرْضِ عَلَيْهِ مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوى قِبَلَ الْمِنْبُو ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ فَاتَبَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَقَائِمٌ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوى قِبَلَ الْمِنْبُو ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ الدُّنِيَا هُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَقَائِمٌ عَلَيْهِ الدُّنِي وَلَيْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنِي وَزِينَتُهَا ، فَاخْتَارَ الآخِرَةَ ، فَلَمْ يَفْطِنُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكُو ، فَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَبَكَى ، وَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى ، بَلُ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا ، وَأُمَّهَاتِنَا ، وَأَنْفُرِنَا ، وَأَنْفُرِنَا ، وَأُمَّهَاتِنَا ، وَأَنْفُرِنَا ، وَأَنْفُرِنَا ، وَأَنْفُرِنَا ، وَأُمَّهَاتِنَا ، وَأَنْفُرِنَا ، وَأَنْفُرِيلُ وَلَوْلِي اللَّهُ مُولِيلًا وَلَوْلَالًا ، وَأَنْفُرِيلُ وَلَيْلًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالَ اللَّهُ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَالًا وَلَقَالَ اللَّهُ وَلَالًا وَلَالَا وَلَالَ وَلَالَ الْمُؤْمِلُونَا وَلَالًا وَلَالَالَا وَلَالَا وَلَالَا وَالَعْمَلَالَا اللَّهُ وَلِيلًا وَلَالًا وَالْعَلَالَ وَلَوْلَالًا وَلَالًا وَلَهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَوْلَالًا وَلَوْلَالًا وَلَالَ وَلَكُونُ وَلَالًا وَالْعَلَالَ وَلَوْلُمُ وَلَوْلُونُ وَلِيلًا وَالْعَالَالَ وَلَالًا وَلَالَ وَلَالًا وَلَالَالَا وَلَالَالَالَهُ وَلَالًا وَلِيلًا وَلَالَالَهُ وَلَالَالَا وَلَوْلُونُوا وَلَوْلُوالًا وَلَالَالَهُ وَلَالَ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَل

وَّ أَمُو الِنَا ، قَالَ : ثُمَّ هَبَط ، فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَى السَّاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٣٨١٩٢) حضرت ابوسعيد خدرى وفي في سے روايت بى كەلىك دن رسول الله عَلِيْفَةَ في مارے پاس (حجره مبارك سے ) بابرتشريف ئے جب آپ مِنْفِفَةَ فِي نَا سِنِ مرض الموت ميں اپنے سرمبارك كوايك پی سے باندها ہوا تھا۔ پس آپ مِنْفِفَقَةُ منبرك جانب

م سے یہاں تک کہ آپ مِنْوَفَظَةَ منبر پرتشریف فر ماہو گئے پھر آپ مِنْوَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: 'اس ذات کی تئم جس کے قبضہ میں میری
بان ہے! بلا شبہ میں اس وقت حوض کو ٹر پر کھڑا ہوں'۔ پھر آپ مِنْوَفِظَةَ نے فر مایا: ''ب شک ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت کو
بیش کیا گیا لیکن اس نے آخرت کو پہند کیا'۔ یہ بات حضرت ابو بکر مٹی ٹوئے کے سواکوئی اور آ دی نہیں بجھ سکا۔ چنانچہ ان کی آنکھیں ببہ
بڑیں اور وہ رونے گئے۔ اور حضرت ابو بکر مٹی ٹوئے نے کہا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بلکہ ہم تو آپ پر اپ آباء، امہات،
نیمی اور اموال بھی فداکرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِنْوَفِظَةُ نِنْجِ تَشْریف لے آئے۔ پھر (اس کے بعد) آپ مِنْوَفَظَةُ منبر

٣٨١٩٣) حَلَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ جَعُفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَيْنَ أَكُونُ غَدًّا ؟ قَالُوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، قَالَ :أَيْنَ أَكُونُ بَعْدَ غَدٍ ؟ قَالُوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، فَعَرَفُنَ أَزُواجُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ عَانِشَةَ ، فَقُلُنَ :

یا رکسول الله ، قَدُ وَهَبْنَا أَیّامَنَا لَا خُوتِنَا عَائِشَةَ. (ابن سعد ۲۳۳)

(۳۸۱۹۳) حضرت جعفر و این و الدے روایت کرتے ہیں کہ جب نی کریم مَالِفَظَةَ کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ مِنْفِظَةَ نے و الدے روایت کرتے ہیں کہ جب نی کریم مَالِفَظَةَ کَی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ مِنْفِظَةَ نے و و و مارہ) پوچھا۔ ہیں اس کے بعد کہاں و چھا۔ '' میں کل کہاں ہوں گا۔؟' لوگوں نے کہا: فلانی زوجہ کے ہاں۔ آپ مِنْفِظَةَ کی ازواج مطہرات نے معلوم کرلیا کہ آپ مِنْفِظَةِ کا ادادہ و کا ادادہ

د من رسون الله حَدَّى الله حَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنُقُلُ فَأُغُمِى عَلَيْهِ ، قَالَ : فَاَفَاق ، فَقَال : صَعَوا لِيهِ أَلِي مَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ مَوْسَى بُنِ أَبِي عَانِشَة ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ اللهِ مَنْ مَوْسَى بُنِ أَبِي عَانِشَة ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَنْ مَرضِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتُ : نَعُمْ ، عُرضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَقُل فَأَغُومَى عَلَيْهِ ، قَالَتُ : فَأَفَاق ، فَقَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِي مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنْقُلُ فَأَغُمِى عَلَيْهِ ، قَالَتُ : فَأَفَاق ، فَقَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِي

الْمِخْضَبِ، فَفَعَلْنَا، قَالَتُ: فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ، قَالَتُ:ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: ضَعُوا لِى مَا أَفِي الْمِخْضَبِ، قَالَتُ:ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: ضَعُوا لِى مَا أَفِي الْمِخْضَبِ، قَالَتُ : قَالَتُ : فَالَتُ فَاغَتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى فِي الْمِخْصَبِ، قَالَتُ : وَالنَّاسُ عُكُوكٌ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ مَذَ نَتَظِرُونَك، قَالَتُ : وَالنَّاسُ عُكُوكٌ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الله عُكَيْدِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى بِهِمْ عِشَاءَ الآخِرَةِ. اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى بِهِمْ عِشَاءَ الآخِرَةِ.

قَالَتُ : فَاغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ بَعْدُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُو أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ

فَأَتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، صَا بِالنَّاسِ ، فَقَالَ :أَنْتَ أَحَقُ ، إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتْ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُمٍ تِلْكَ الْآيَّامَ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ ، فَخَرَجَ لِصَلَّةِ الظُّهْرِ ، بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُإِ آخَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا :أَجُلَسَانِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكُرٍ حِسَّهُ ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَثْبَتَ مَكَانَهُ قَالَتْ : فَأَجُلَسَاهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ.

قَالَ :فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ ۚ :أَلَا أَغُرِضُ عَلَيْك مَا حَدَّثَتْنِى عَانِشَةٌ ؟ قَالَ :هَاتِ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ هَذَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ :أَخْبَرَتْك مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :لَا ، فَقَالَ :هُوَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ.

' بهم ینجو رفیعه سبتا ' إِلا الله قال !الحبونات منِ الرجل الا بحو ؟ قال :قلت : لا ، فقال :هو علِی رُحِمَهُ الله (٣٨١٩٣) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه سے روايت ہے كہ ميں حضرت عائشہ ژئامۂ بنا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے .

ے۔ کبا۔آپ مجھےرسول القد مَرَّفَظَ ﷺ کے مرض کے بارے میں بیان کریں۔انہوں نے کہا:ہاں (بیان کرتا ہوں)رسول الله مِرَّفظَ ﷺ بیار ہوئے اورآپ مِرَّفظِ ﷺ کی طبیعت بوجھل ہوگئ اورآپ مِرِّفظَ ﷺ پرغشی طاری ہوگئ۔حضرت عاکشہ چی اختیا کہتی ہیں: پھرآپ مِرْفظَ ﷺ

کوافاقہ ہوا تو آپ مِئِرِ فَضَغَ اِنْ نظر مایا:''میرے واسطیکن میں پانی رکھ دو۔'' چنا نچہ ہم نے بیتھم پورا کیا۔حضرت عا کشہ شی مذعن کہتی ہیں: پھرآپ مِئرِ فَضَفَائِمَ نے عُسل فر مایا پھرآپ مِئرِ فَضَائِحَ اللّٰے تھے کہ آپ پرغش طاری ہوگئی۔حضرت عا کشہ شی مذبئ کہتی ہیں۔ پھر

یں: پھرا ب شرائط ایک سے سائٹ کی ایک سے ایک سے کہا ہے جاتا ہے ہے کہ اب پر کی طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ نفی اندین کہتی ہیں۔ پھر آب شرائط ایک میں۔ ہم نے یہ آب شرائط ایک میں۔ ہم نے یہ تک میں ان کی میں۔ ہم نے یہ تک میں ان کر کا ان اور ایک میں۔ ہم نے یہ تک میں ہواتی ہو آب شرائط کی ایک میں ہواتی ہو آب شرائط کی ہو آب شرائط کی ہے کہ پھر آپ شرائط کی ہو تھی کے ان سرائل کی ہو تک میں کی ہو تک میں کہتی ہیں۔ لوگ خوب جھک کر (متوجہ ہو کر) آپ شرائط کی ہو ان سرائل کی ہو تک انتظار کر

رے تھے تا کہ آپ مِنْزِلَفِنْغَ فَهِ لُوگوں کوعشاء کی نماز پڑھا کمیں۔

حضرت عائشه تفاهده كهتى بي -آپ مَرْافِيَعَةَ غِنسل فر مايا اورآپ مِرَّافِينَةَ أَصْنا جائةٍ تَصْ كَهَ ب مِرَّافِينَةَ برغش طاري موگئی پھرآپ مِنْزِنْشَيْنَا کوافاقہ ہوااورآپ مِنْزِنْشَئِنَا آئے پوچھا۔'' کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔؟''میں نے عرض کیا بنہیں! چنانچہ آپ مَرَافِنَقَيْنَا فَعَ عَفِرت ابو بكر جِلاَفِي كَي طرف بيغام بهيجا كه وه لوگوں كونماز پڑھا ئيں۔ حضرت عائشہ مُزینڈینا كہتی ہیں۔حضرت بوبکر چھاٹھ کے پاس قاصد آیا اور آ کر کہا۔ اللہ کے رسول مُلِفَظِيَعَ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کونماز پڑھائیں۔حضرت پوبکر چاہ نے کہا۔اے عمر حیاتی الوگوں کونماز پڑھاؤ۔حضرت عمر جہائی نے کہا۔آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں۔رسول اللہ مَ<u>تَرَاضِعَةَ جُ</u>

ر<sup>و</sup>ھائيں۔ ٣- لهررسول الله مُنْافِظَةُ نِهَا نِي نَفْس مِين مِلكا بِن محسوس كيا تو آپ مِنْافِظَةَ ﴿ حضرت عباس وَ أَوْ اورا يَك اورآ دي كے درميان مازظہر کے لئے باہرتشریف لائے۔آپ مِئَالِفَقَعُمْ نے ان دونوں سے فرمایا۔ مجھے ابو بکر ڈاٹٹھ کے دائمیں طرف بھی دو۔ پس جب تضرت ابو بكر زناتُهُ نے بيہ بات ئي تو انہيں آپ مِنْ اُنْتَيْ اُم محسوں ہوئے وہ بيچھے مننے لگے۔ آپ مِنْ اَنْتَحَافَ أَبِ اَن كُوتُكُم ديا كه وہ اپني جگه ہیں ہیں۔حضرت عائشہ مُناملنۂ کہتی ہیں۔ چنانچیان دونو ں صحابہ ٹکا ڈینٹائے آپ مِیٹر شِیْفِیَجَ آپ کوحضرت ابو بکر میں تیز کے دائمیں جانب

عا دیا۔ پس حضرت ابو بکر ٹواٹٹو، نی کریم مُطِلِّقَتِیکُمْ کی (اقتداء میں) نماز پڑھنے گئے اور باقی لوگ حضرت ابو بکر ڈوٹٹو (کی اقتداء

س)نمازیڑھنے لگے۔

نے آپ ہی کی طرف قاصد بھیجا ہے۔حضرت عا کشہ شی میٹی فائس کہتی ہیں۔ چنا نچیہ حضرت ابو بکر میں ٹیٹو نے ان دنوں میں لوگوں کونمازیں

۲۔ روای کہتے ہیں: پھر میں حضرت ابن عباس دائٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا۔ کیا میں آپ پروہ حدیث ث نه کرول جو مجھ ہے امی عائشہ بنی مذمخانے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا۔ لاؤ۔ پس میں نے بیرحدیث حضرت ابن عماس جن ٹورپر یش کی تو انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا مگرانہوں نے بیکہا۔ کیا انہوں نے تہہیں بتایا کہ دوسرا آ دمی کون تھا؟ راوی کہتے ہیں:میں نے عرض کیا نہیں!انہوں نے فر مایا: یہ دوسرا آ دمی حضرت علی منافیز تھے۔

٣٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا تُوْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خُطَاءُ الْأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَّا ، فَنَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ رَجُلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالآخَرُ مِنَّا ، قَالَ :فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ،

وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : جَزَاكُمُ اللَّا خَيْرًا ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، وَتُبَّتَ قَائِلُكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرٌ ذَلِكَ ، لَمَا صَالَحْنَاكُمْ. (احمد ١٨٥. ابن سعد ٢١٢)

٣٨١٩٥) حضرت ابوسعيد نائف سے روايت ہے كه جب رسول الله مَوْنَفَيْنَ كَيْ وَفَات بِوَكَى تو الله ركِ خطيب الله كار على موت بوئ

این الی شیبه متر تم ( جلدا ا ) کی مصنف این الی شیبه متر تم ( جلدا ا ) کی مصنف این الی شیبه متر تم ( جلدا ا ) کی الی مصنف این الی شیبه متر تم ( جلدا ا ) کی الی مصنف این الی الی مصنف این الی الی مصنف این الی الی مصنف این الی الی مصنف این الی مصنف این الی مصنف این الی مصنف این الی اوران میں ہےا یک نے کہنا شروع کیا۔اے جماعت مہاجرین!رسول اللّٰہ مَیۡزُشَیۡجَۃٓ جبتم میں ہےکسی کوعاول (امیر )مقرر کر ہے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آ دمی کو ملا دیتے۔ پس ہماری رائے تو یہ ہے کہ بیہ معاملہ ( خلافت ) بھی دوآ دمیوں کوسونپ د جائے جن میں ایک تم سے ہواورایک ہم سے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پس انصار کے بہت سے خطباء نے تسلسل سے یہ بات کہی ۔ تواہ پر حضرت زید بن ثابت جہائی کھڑے ہوئے اور فرمایا: یقیناً رسول الله مَ<del>رَائِسْتَائِ</del> مہاجرین میں سے تھے۔للبذا امام بھی مہاجرین میر ے ہوگا۔ اور اہم اس امام کے بھی ای طرح مدد گار ہوں گے جس طرح ہم رسول الله مَا اَنْتُحَافِقَ کے مدد گار تھے۔ پھر حضرت ابو بمر جوا ا کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے جماعت انصار! اللہ تعالیٰ تنہیں بہترین بدلہ دے اور تنہارے قائل کو ثابت قدم رکھے پھرآپ ڈاٹ نے فرمایا: خدا کی فتم ! اگرتم اس کے علاوہ ( فیصلہ ) کرتے تو ہم آپ سے مصالحت نہ کرتے۔ ( ٣٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاّلِ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَكَا النَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ زُمَرًا زُمَرًا ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَخُرُجُونَ ، وَلَمْ يَوُمَّهُمْ أَحَد ، وَتُوفِّي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَدُفِهِ يَوْمَ النُّلَاثَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن سعد ٢٨٨) (٣٨١٩٦) حضرت سعيد بن مسيّب بيان كرت بين كه جب رسول الله مَلِّ فَقَيْنَا فَيْ وَفَاتِ مُوَّ بِنِي لَوْ آبِ مِلْفَقِيَاقِيمَ كُوا بِكَ تَحْت يرر كاه د گيا - اورلوگ جماعت ، جماعت كى صورت مين آپ مَرْفَقَعَ فَهِ كَ حجره مين داخل بوتے اور آپ مِرْفَقَعَ فَي برنماز برخ صة اور با برنكا آئے لیکن کوئی ان کی امامت نہ کروا تا۔اور آپ مِلْ اَنْتَحَيْثُ کی وفات پیر کے روز ہوئی اور منگل کے روز آپ مِلْ اِنْتَحَيْثُ کو دفنا یا گیا۔

و ۱۳ ) مَا جَاءَ فِی خِلاَفَةِ أَہِی بَکْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَسِیرتِهِ فِی الرّدّةِ حضرت ابو بکر مِنی ﷺ کی خلافت کے بارے میں وارداحادیث اور آپ رہی ہی کاار تداد کے

## بارے میں طریقہ کار

بارے سل حراقہ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ مَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَةً يُحَدِّثُ عَنِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً ، فَقَالَ عَرْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوفٍ : إِنَّهُ قَدِ الْجَتَمَعَ عِنْدَكَ رِعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ ، فَأَخُو ذَلِكَ حَتَى تَأْتِي الْمَدِينَةَ ، قَالَ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوفٍ : إِنَّهُ قَدِ الْجَتَمَعَ عِنْدَكَ رِعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ ، فَأَخُو ذَلِكَ حَتَى تَأْتِي الْمَدِينَةَ ، قَالَ عَنْ الْمَدِينَة دَنُونُ وَيَا مِنَ الْمِنْبِرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنِّى قَدْ عَرَفْتُ ، أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلاَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَنُونُ وَيَكُنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا حِلاَفَةَ إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ . وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا حِلاَفَةَ إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ . وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلِكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا حِلاَفَةَ إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ . وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلِكِنَّ اللَّهُ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا حِلافَةَ إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ . وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهُ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا حِلافَةَ إِلاَ عَنْ مَشُورَةٍ .

کے لوگ جمع ہیں۔ لہذا آپ مدینہ آنے تک خطبہ کا ارادہ مؤخر کردیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر جب میں مدینہ پہنچا تو میں منبر کے قریب وکر بیٹھ گیا۔ اور میں نے حضرت ابو بکر دہاؤنو کی خلافت وکر بیٹھ گیا۔ اور میں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹو کو کہتے سا۔ مجھے اس بات کا بہتہ چلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر دہاؤنو کی خلافت چا تک رونما ہوگئی تھی۔ واقعۂ وہ اچا تک تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کے شر (کے امکان کو) ختم فرمادیا (اور اب) پی خلافت 'رہ سے بی (ماتی) ہے۔

٣٨١٩٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُنْهَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَنَحْنُ بِمِنَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَعَلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ الْقُرْآنَ ، فَأَتَيْتُهُ فِى الْمَنْزِلِ ، فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَقِيلَ : هُوَعِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءَ ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومُ غَضَبًا مَا رَأَيْته غَضِبَ مِثْلَهُ مُنْذُ كَانَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءَ ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومُ غَضَبًا مَا رَأَيْته غَضِبَ مِثْلَهُ مُنْذُ كَانَ ، قَالَ : قَلْتُ لِمَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَا : وَاللهِ مَا كَانَتُ إِلَّا فَلْتَةً ، فَمَا قُلْتُ لِمَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَيَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللّهَ مَنْ يُحِبُّ ، فَيَصُوبُ عَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللّهَ اللّهَ مَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يُحِبُّ ، فَيَصُوبُ عَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللّهُ مَنْ يُحِبُ ، فَيَعْنَ إِلَهُ مِنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ يَقُومَ إِلَى مَنْ يُحِبُ ، فَيَضُوبُ بِعَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهُمَ عُمَرُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهُمْ عُمَرُ اللّهُ مَا النَّاسَ ، قَالَ : فَقُلْتُ الْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّكُ بِبَلَدٍ قَدِ اجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ أَفْنَاءُ الْعَرَبِ كُلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَاكُ بِيلِهِ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الل

وَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ مَقَالَةً خُمِلَتُ عَنُك وَانْتَشَرَتْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهَا ، فَلَمْ تَذُرِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُعِينُك مَنْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْمَدِينَةِ. مَنْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ رُحْتُ مَهْ جَرًا ، حَتَى أَخَذْتُ عِضَادَةَ الْمِنْبَرِ الْيُمْنَى ، وَرَاحَ إِلَى سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو

بُنِ نُفَيْلٍ ، حَتَّى جَلَسَ مَعِّى ، فَقُلْتُ : لَيَقُولَنَّ هَذَا الْيُومَ مَقَالَةً ، مَا قَالَهَا مُنْذُ أُسْتُخُلِفَ ، قَالَ : وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ ؟ قُلْتُ : سَتَسْمَعُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ خَرَجَ عُمَرُ حَتَى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكُو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللّهَ أَبْقَى رَسُولَهُ بَيْنَ أَظُهُرِنَا ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ ، يُحِلُّ بِهِ وَيُحَرِّمُ ، ثُمَّ قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ ، فَرَفَعَ مِنهُ مَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَ ، وَأَبْقَى مِنهُ مَا شَاءَ أَنْ يُبْقِى ، فَتَشَبَّنَا يَعْضَ ، وَفَاتَنَا بَعْضٌ ، فَكَانَ مِمَّا كُنَّا نَقُرأُ مِنَ الْقُرْآنِ : لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفُو بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، وَلَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَالِدى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَوْلَا أَنْ يَقُلُ مَى مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا مَعَهُ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ، لَقَدْ حَفِظْتُهَا وَعَلَمْهُا وَعَقَلْتِهَا ، وَلَوْلَا أَنْ يُقَالَ : كَنَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْتُهَا بِيدِى لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا مَعَهُ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ، لَقَدْ حَفِظْتُهَا وَعَلِمْتُهَا وَعَقَلْتِهَا ، وَلَوْلَا أَنْ يُقَالَ : كَنَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْتُهَا بَيْدِى كُولَا أَنْ يُقَالَ : كَنَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْتُهَا بِيدِى كَتَبُ عُمْرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْتُهَا بِيدِى كَنَا أَمْ وَالْكَهُ وَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْدِ اللّهُ الْعَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَ

كِتَابًا ، وَالرَّجْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ : حَمُلٌ بَيْنٌ ، أَوِ اغْتِرَافٌ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَوْ شُهُود عَدُلٌ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا يَقُولُونَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكُرِ : أَنَّهَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكَمْرِي إِنْ كَانَتُ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ

أَعْطَى خَيْرَهَا ، وَوَقَى شَرَّهَا ، وَأَيَّكُمْ هَذَا الَّذِى تَنْقَطِعُ إِلَيْهِ الْأَعَنَاقُ كَانْقِطَاعِهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ.

هي مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كي مسائدى المسائدى المسائدي المس

إِنَّهُ كَانَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّي ، فَأَتَيْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعَتْ فِي سَقِيفَةِ يَنِي سَاعِدَةً مَعَ سَعُدِ بْنِ عُبَادَةً يُبَايِعُونَهُ ، فَقُمْتُ ، وَقَامَ أَبُو بَكُرِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةً الْجَرَّاحِ نَحْوَهُمْ ، فَزِعِينَ أَنْ يُحْدِثُوا فِي الإِسْلَامِ فَتْقًا ، فَلَقِيَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأنْصَارِ ؛ رَجُلُ صِدُقِ ، عُوَ بْنُ سَاعِدَةَ ، وَمَعْن بْنُ عَدِى ، فَقَالًا :أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقُلْنَا :قَوْمَكُمْ ، لِمَا بَلَغَنَا مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَقَالَا ۚ:ارْجِمْ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُخَالِفُوا ، وَلَنْ يُؤْتَ شَيْءٌ تَكُرَهُونَهُ ، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ نَمْضِي ، وَأَنَا أَزوّر كَلَامًا أَرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِـ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ ، وَإِذَا هُمْ عَكُر هُنَالِكَ عَلَى سَغْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَهُوَ عَلَى سَرِيرِ لَهُ مَرِيضٌ ، ~ غَشَيْنَاهُمْ ، تَكَلَّمُوا فَقَالُوا :يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَامَ الْحُبَابُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ ، فَقَالَ :

جُدَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ ، إِنَّ شِنْتُمْ وَاللهِ رَدَدْنَاهَا جَذَعَةً.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى رِسُلِكُمْ ، فَذَهَبْتُ لَأَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْصِتْ يَا عُمَرٌ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُنْكِرُ فَصْلَكُمْ ، وَلَا بَلَانَكُمْ فِي الإِسْلَامِ ، وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاحِبَ عَلَيْنَا ، وَلَكِّ َ قَدُ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَٰذَا الْحَتَّى مِنْ قُرَيْشِ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ ، لَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لَنْ تَجْتَمِعَ إِلَّا ءَ رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَنَحْنُ الْأَمَوَاءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلاَمَ ، وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ ،

أَخْذَتُ فِي الإِسْلَامِ ، أَلَا وَقَدُ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، لِي وَلَابِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَأَيَّهُمَا بَايَغْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ ثِقَةٌ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا بَقِى شَىءٌ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ إِلَّا وَقَلْ قَالَهُ ، يَوْمَنِذٍ ، غَيْرَ هَ

الْكَلِمَةِ، فَوَاللهِ لَأَنْ أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَى ، ثُمَّ أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَى ، فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُونَ أَمِ

قَالَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ءَ وَسَلَّمَ مِنْ بَغْدِهِ : ﴿ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ﴾ أَبُو بَكُرِ السَّبَّاقُ الْمَتِينُ ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَبَادَرَنِى رَجُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ عَلَى يَلِهِ قَبْلَ أَنْ أَصْرِبَ عَلَى يَلِهِ ۚ ثُمٌّ ضَرَبْتُ عَلَى يَلِهِ ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ ، وَمِيلَ ءَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ النَّاسُ : قُتِلَ سَعْدٌ ، فَقُلْتُ : ٱفْتَلُوهُ ، قَتَلَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ أَد

الْمُسْلِمِينَ بِأَبِي بَكُرٍ ، فَكَانَتُ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَةٌ كَمَا قُلْتُمْ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمَنْ دَعَا إِ مِثْلِهَا ، فَهُو الَّذِي لاَ بَيْعَةَ لَهُ ، وَلا لِمَنْ بَايَعَهُ. (بخاري ٢٣٨٣ ـ ابوداؤد ٣٣١٧)

(۳۸۱۹۸) حضرت ابن عباس پڑھنو ہے روایت ہے کہ میں عبدالرحمان بن عوف ٹڑٹو کے پاس آتا جاتار ہتا تھااور (اس وقت ) :

حضرت عمر بن خطاب بڑٹو کے ساتھ مقام منی میں تھے۔ میں عبدالرحمان بن عوف کوقر آن پڑھا تا تھا پس میں ان کے پاس منز میں آیا نومیں نے انہیں نہیں پایا۔ کہا گیا کہ وہ امیر المؤمنین مڑھؤ کے پاس ہیں۔ چنانچے میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ مجئے ادرانہوں نے بتایا۔ آج حضرت عمر ڈاٹٹو کوا تناشد یدغصہ آیا تھا کہاس سے پہلے بھی ان کوا تنا غصہ نہیں آیا۔ ابن عباس ڈاٹٹو ہتے ہیں: میں نے یو چھا: یہ کیوں؟ عبدالرحمٰن بنعوف والور نے جواب دیا۔حضرت عمر جالور کو یہ بات پینچی کہ انصار میں سے دو دمیوں نے حضرت ابو بکر رہائی کی بیعت کا ذکر کیا تو پھران دونوں نے کہا۔ بخدا!ان کی بیعت تواجا تک ہوگئ تھی۔

وہ اس کے ہاتھ پر مارتا پھر جو ہوتا سو ہوتا۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر ٹرناٹھ نے لوگوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ وی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔اےامیرالمؤمنین! آپ(ابھی) گفتگو نہ کریں کیونکہ آپ(اس وقت)ایسے شہر میں ہیں کہ آپ نم پاس تمام عرب کے دور دراز غیرمعروف علاقوں کےلوگ جمع ہیں۔اور آپ اگر (اب) کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آپ ہے سوب ہو کرتمام زمین میں چیل جائے گی۔ پھرآپ کونہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ آپ کے مطلب کے لوگ تو وہی ہیں جن کوآپ جانتے

ی کہوہ مدینہ واپس جائیں گے۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو میں سورے سورے چلا گیا یہاں تک کہ میں نے منبر کے دائیں پائے (کے ساتھ جگہ) ا لی۔ پھر حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ڈاٹٹو بھی میری طرف آئے یہاں تک کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے

ن ہے ) کہا۔ آج کے دن حضرت عمر زائٹۂ ایس گفتگو کریں گئے کہ و ایس گفتگوانہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ہے بھی نہیں کی۔معید

ز بو چھا۔ دہ کیسی بات کریں گے؟ میں نے جواب دیا ،ابھی تم وہ بات مُن لوگے۔ راوی کہتے ہیں: پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر جہاؤہ با ہرتشریف لائے یہاں تک کہ آپ زہاؤہ منبر پر بیٹھ گئے۔ پ را تا تون نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا بیان کی پھر آپ رہی تاثو نے اللہ کے رسول مَا اِنتَفَاعَ کَمَ اللہ اور آپ مِنْ اِنتَفَاعَ بِر درود بر صا۔ پھر پ رہا تا تا اللہ تعالی اللہ تعالی نے اپنے رسول مُؤلِفَ کے آجارے درمیان باقی رکھاان پر اللہ کی جانب ہے وہی تازل ہوتی تھی آپ مَرْفَظَةُ اس كے ذریعہ حلال وحرام بیان كرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول كو ( كی روح كو ) قبض كرليا پس جو پچھان

ے بمراہ اللہ نے اٹھانا جا ہاوہ اٹھالیا۔ اور جس کو اللہ نے باقی رکھنا جا ہاتھا اس کو باقی رکھا۔ چنانچے بعض باتوں کے ساتھ تو ہم وابستہ ہاوربعض باتیں ہم سےفوت ہوگئیں۔ پس ہم قرآن میں سے جو کچھ پڑھتے تھاس میں پیجی تھا۔ و لا تو غبوا عن آباء کم « كفر بكم أن ترغبوا عن آباء كم. اوررجم كي آيت بهي نازل بوئي تقي \_ ني كريم مَرْالْتَقَيَّةَ في رجم بهي كيا تفااور بم في بهي بِ مَلِّنْظِيَّةً کے ہمراہ رجم کیا تھا۔ تتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! بلاشبہ میں نے (خود )اس آیت کو یا دکیا تھا اور ، کو مجھا تھا اور معلوم کیا تھا۔ اگر اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ کہا جائے گا۔ عمر نے قرآن میں اس بات کو لکھا جواس میں ہے تیں ہے تو ترمیں اس آیت رجم کواینے ہاتھوں ہے لکھتا۔ رجم کی تمین حالات ہیں۔ واضح حمل ہو۔ یا زانی کی طرف سے اقرار ہو یا عادل گواہ

ی۔جیسا کہ حکم خداوندی ہے۔ مجھے یہ خبر پہنجی ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر وہ اٹنو کی خلافت کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ تو اچا تک ہوگئ ا۔ میری عمر کی تتم!اگر چہ بات ایس ہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خلافت کی خیر و برکت عطا فر مائی اور اس کے شر سے محفوظ فر مالیا۔تم میں سے کون سا آ دی ہے جس کے لئے (لوگوں کی) گردنیں یون خم ہو جا کمیں جیسا کہ حضرت ابو بکر حافظ کے لئے خم ہو گئیں تھیں۔ ہو گئیں تھیں۔

یقینالوگوں کا معاملہ کچھالیا تھا کہ (جب) رسول الله مَالِفَتْكُمْ وفات یا گئے تو ہمارے یاس معاملہ لایا گیا اور ہمیں کہا گیا۔

انصار، سعد بن عبادہ دینی کے پاس بنوساعدہ میں جمع ہیں اور سعد میں تھی کی بیعت کررہے ہیں۔ چنانچہ میں، حضرت ابو بکر ٹیاٹیو،

حضرت ابوعبیدہ بن جراح چھٹیزان کی طرف پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ (مبادا) وہ اسلام میں کوئی درا ژپیدا کردیں۔ پس ہمیں انصار ہی میں ہے دو سیجے آ دمی مطے عویم بن ساعدہ اورمعن بن عدی۔انہوں نے بوچھا:تم کباں جار ہے ہو؟ ہم نے کہا:

تمہاری توم کے پاس ، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات پیچی ہے۔ان دونوں نے کہا۔واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری مخالفت

نہیں کی جائے گی اورالیمی چیزنہیں لائی جائے گی جس کوتم ناپیند کرو لیکن ہم نے آ گے جانے پر ہی اصرار کیا۔اور میں (عمر چیٹنو )وہ کلام تیار کرر ہا تھا جس کے بارے میں میراارادہ بیان کا تھا۔ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے وہ لوگ تو سارے کے

سارے حضرت سعد بن عبادہ ویزانیز پر جھکے ہوئے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ جنانیو اپنے تخت پرتشریف فر ماتھے۔اور بیار تھے۔پس

جب ہماو پر سےان لوگوں کے پاس ہنچے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہنے لگے۔اے گرو وقریش!ایک امیرہم میں ہے ہوگا اور

ا کی امیرتم میں سے ہوگا۔ اس پرحضرت خباب بن منذر رہاہٹو کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ میں ذی رائے اور معتمد لوگوں میں سے

ہوں۔اگرتم جا ہو۔

پھر حضرت ابو بمر دائٹو نے کہا۔ اپن حالت پر رہو۔ بس میں نے گفتگو کرنا جابی تو حضرت ابو بمر وہ اُٹو نے فر مایا: ا۔

عمر نیآفتی ﷺ : غاموش رہو، پھرحضرت ابو بکر جاپٹی نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور پھر کہا۔اے گروہ انصار! خدا کی شم! ہم تمہاری فضیلت

کے منکرنہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کے بارے میں تمہاری محنت ومشقت کے منکر ہیں۔ اور نہ ہی خود پر واجب تمہارے حق کے منکر

ہیں ۔ لیکن یقینا تم جانتے ہو کہ یوتبیلہ قریش پورے عرب میں اس مقام پر ہے جس پراس کے علاوہ کوئی قبیلے نہیں ہے۔اور عرب کے

لوگ قریش بی کے کسی آ دمی پرجمع ہوں مے۔ پس ہم (میں سے) امراء ہوں مے اورتم (میں سے) وزراء ہول مے۔ پس اللہ سے

ڈ رواوراسلام میں دراڑ نہ ڈالو۔اوراسلام میں نئی بات ایجاد کرنے والے نہ بنو۔اور بغوریہ بات سنو کہ مجھے تمہارے لئے ان دوا فرا ا

میں ہے کسی ایک پرراضی ہوں \_مراد میں (عمر دوانٹو) تھا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دوانٹو \_ پس ان دونوں میں ہے جس پر بھی ت

بیت کرلوتو وہ تمہارے لئے ثقہ ہے۔ حضرت عمر جیٹئو کہنے لگے۔خدا کی شم! جو بات کہنا مجھے پیندتھا حضرت ابو بکر چیٹئو نے ان میر

ے کوئی بات نہ چھوڑی بلکہ سب کہددی۔ سوائے آخری ہات کے ۔خدا کی شم! میں غیر معصیت کی حالت میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پیرقتل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک قوم پرامیر ہوں جس میر

حضرت ابوبكر بنافظ موجود بهول \_

حضرت عمر مناطق کہتے ہیں: پھر میں نے عرض کیا۔اے گرووانصار!اے گرووسلمین!رسول اللہ النظیمیٰ کے معاملہ (میج

خلافت) کالوگوں میں سے سب سے زیادہ حق دارآپ مِنْوَفَقَعَ آئے بعدوہ ہیں جو غاز میں آپ مِنْوَفَقَعَ آئے ہمراہ تھے۔ بعن حضرت ابو کمر ہوائی جو ہر میدان میں سبقت رکھنے والے اور مضبوط ہیں۔ بھر میں نے آپ ہوائی کا ہاتھ بکڑا ( بکڑتا چاہا) کیکن انصار میں سے ایک آ دی مجھ سے بہل کر گیا ہی اس نے حضرت ابو بکر ہوائی کے ہاتھ پر ہاتھ ماراقبل اس کے کہ میں حضرت ابو بکر ہوائی کے ہاتھ پر ہاتھ ماراز بعنی بیعت کی اور پھر دیگر لوگوں نے تسلسل کے ساتھ بیعت کی۔ ہو مصرت سعد ہن عبادہ ہوائی کے ساتھ بیعت کی۔ اور حضرت سعد ہن عبادہ ہوائی کے ساتھ ایسے زیادتی ہوگئی اور لوگوں نے کہا۔ حضرت سعد ہن عبادہ ہوگئے ۔ میں نے کہا۔ ان کوئی اور حضرت ابو کر جوئی کی کہا۔ حضرت سعد ہوائی نے مسلمانوں کے معاملہ کو حضرت ابو

(ہی) کر دو۔ اللہ ان کوتل کرے۔ پھرہم (وہاں ہے) واپس بلٹ گئے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملہ کو حضرت ابو کر دیاتھ اپر جمع کر دیاتھا۔ پس خداکی قسم! خلافتِ (صدیقی )تھی تواجا تک ہی جیسا کہتم کہتے ہو (لیکن) اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر و برکت (امت کو) عطا کر دی اور اس کے شرسے (امت کو) بچالیا۔ پس (اب) جو آ دمی ایسی بیعت (خلافت) کا دائی ہوتواس کی بیعت نہ دوگا۔

( ٣٨١٩٩) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ : مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمُ أَمِيرٌ ، قَالَ : فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَبَا بَكُم أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ؟ قَالَوا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيَّكُمْ أَمِيدٌ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرِ ؟ فَقَالُوا : نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرِ .

(٣٨١٩٩) حضرت عبدالله ہے روایت کے کہ جب رسول الله مِنْ اَنْتَحَجَّ (کی روح مبارکه) قبض ہوئی تو انصار نے کہا۔ ایک امیر جم میں ہے ہوگا اورا یک امیرتم (مہاجرین) میں سے ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر دیا تی ان کے پاس آئے اور فرمایا: اے گروہان انصار! کیا تنہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول الله مِنْ اِنْتَفِیْ آغِ نے حضرت ابو بکر ڈیا تی کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں؟ انصار

الطفار بین میں بیہ بات کو ہاں ہے کدر وی المدروسے اسے سرت بوار رہاتو کو بید ہوجات کدرہ وی کو کا در ہوتا ہے برجے۔انسار نے کہا۔ کیوں نہیں! حضرت عمر جن کو نے کہا۔ پھرتم میں سے س کا دل اس بات پرخوش ہے کدہ ہ ابو بکر جن کو سے آگے برجے۔انسار کہنے گئے۔ہم اللہ سے اس بات کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ہم ابو بکر جن کو سے آگے برھیں۔

( ٣٨٢.) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عَن أَبِيهِ أَسْلَمَ ؛ أَنَهُ حِينَ بُويِعَ لَأَبِى بَكُو بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ يَدُخُلَانِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَشَاوِرُونَهَا وَيَرُ تَجِعُونَ فِى أَمْرِهِمْ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّى وَلَكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّى دَخُلَ عَلَى فَطِمَةَ ، فَقَالَ : يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكَ مِنْكَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ الْجَتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّقُرُ عِنْدَكِ ، أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبُيْتُ.

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ جَاؤُوهَا ، فَقَالَتْ : تَعُلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ جَائِنِي ، وَقَدْ حَلَفَ بِاللهِ لَئِنْ عُدْتُمْ لَيُحَرِّقَنَّ

عَلَيْكُمُ الْبَيْتَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ ، فَرُوْا رَأْيَكُمُ ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَىّ ، فَانْصَرَفُوا عنها ، فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى بَايَعُوا لَأْبِي بَكُرٍ .

(۳۸۲۰۰) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْ ﷺ (کی وفات ) کے بعد جب حضرت ابو بکر خالینہ

کی بیعت کی گئی تو حضرت علی دانشو اور حضرت زبیر والنو ،رسول الله مَوْفَقَعَ مَ کی بینی حضرت فاطمه نفاه نفائ بال آنے جانے لگے اور اپنے معامله (خلافت) میں ان سے مقاضا کرنے لگے۔ پس جب یہ بات حضرت عمر بن

ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔خداکی قتم! (لیکن) اگریہ آپ کے پاس (دوبارہ) جمع ہوئے تو مجھے یہ (محبت والی) بات اس سے مانغ نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو تھم دوں اوران تمام (گھر میں موجود) افراد پر گھر کوجلا دیا جائے۔راوی کہتے ہیں: پس جب حضرت عمر تلاثیءً باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ بنی مذیفائے پاس آئے۔حضرت فاطمہ بنی مذیفائے فرمایا: تنہمیں معلوم ہے کہ

حضرت عمر جھانٹو میرے پاس آئے تھے۔اورانہوں نے خدا کی تسم کھا کرکہا ہے کہ اگرتم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بالضرور تہہیں گھر میں جلادیں گے۔اور خدا کی تسم! حضرت عمر وہانٹو نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ پس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ۔اورا پنی رائے کو دکھے لو۔ میری طرف واپس نہ آنا چنانچے لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے حضرت ابو بکر جھانٹو کی بیعت نہیں کی بید( فاطمہ شی مائٹونٹا کے پاس) واپس نہیں آئے۔

( ٣٨٢٠) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَا فِي الْأَنْصَارِ ، فَبُويِعَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا.

(۳۸۲۰۱) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مخالفہ اور حضرت عمر وہا اللہ نبی کریم مُؤَلِّفَتُكُا أَ کَ وَفُن میں حاضر نہیں تھے۔ ید دنوں انصار میں موجود تھے۔ پس ان کے واپس آنے سے پہلے ان کی بیعت ہوگئی۔

( ٣٨٢٠٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، فَالَ :دَخَلَ عُمَرُ عَلَى أَبِى بَكُرٍ وَهُوَ آخِذٌ بِلِسَانِهِ يُنَضْنِضُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :اللَّهَ اللَّهَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :هَاهُ ، إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ.

(۳۸۲۰۲) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلائو ،حضرت ابو بکر دلائو کے پاس حاضر ہوئے تو ( دیکھا کہ ) حضرت ابو بکر خلائو اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تنے اور اس کو ہلا رہے تنے۔حضرت عمر دلائو نے کہا۔ اے خلیفہ رسول مَلِّ اللّٰهِ سے ڈرو،اللّٰہ سے ڈرو۔حضرت ابو بکر دہائو کہنے لگے۔ ہاں اس زبان نے مجھے بہت سے گھاٹوں پرا تاراہے۔

ر وول روستے ، اللہ عدد اللہ عند اللہ من ال

كَسُتُ بِخَلِيفَةِ اللهِ ، وَلَكِنِّي خَلِيفَةٌ رَسُولِ اللهِ ، أَنَا رَاضِ بِذَلِكَ.

(۳۸۲۰۳) حضرت ابن الى مليك بروايت بكرايك آدى في حضرت ابو بكر والنو سكها والمصفيفة الله! حضرت ابو بكر حيات الله المرحن الموجر والنوع من الله الله عن ال

( ٢٨٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِوِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِى ، عَنْ عَدْدُوا بِكُوبُ وَكُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ بَقَانِى فِيكُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ بَقَانِى فِيكُمْ ، فَاقَتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى ، وَأَشَارَ إِلَى أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّنَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَ شَيْءٍ فَصَدُّقُوا بِهَدْي عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّنَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ شَيْءٍ فَصَدُّقُوهُ.

(۳۸۲۰۳) حضرت حذیف دی تا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مُلِفِیْکَا آئے کیاں بیٹھے ہوئے تنے تو آپ مُلِفِیْکَآآئے نے ارشاد فر مایا۔'' میں نہیں جانتا کہ میری تم میں رہنے کی مقدار کتنی باقی ہے۔ پس تم ان دونوں کی اقتداء کرنا جومیرے بعد (خلیفہ) ہوں گے۔''اور آپ مِلِفِیکَآآئے نے حضرت ابو بکر رہی تھ اور حضرت محمر دی تھی کی طرف اشار و فر مایا:''اور حضرت عمار میں تھے کے طریقہ کے مطابق چلنا۔اور جوحدیث تم کو ابن مسعود بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو۔''

نِ عبد الملك بن عمير كى طرح بى عديث بيان كى .... كين انهول نے يہ كلها ـ اورا بن ام عبد كے عبد كوم عنوطى سے پاڑو۔
( ٣٨٢٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُومُ خَرَّ جَ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ حَتَّى أَتِيا الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا لاَ نُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلا يُنْكِرُ خَقَّكُمْ ، وَلا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلاَّ مَا شَارَكُتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَرْضَى الْعَرَبُ وَلاَ تُوتُورُ إِلاَّ عَلَى حَقَّكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلاَّ مَا شَارَكُتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَرْضَى الْعَرَبُ وَلاَ تُوتُورُ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قُرِيشٍ ، لَا نَهُمُ أَفْصَحُ النَّاسِ أَلْسِنَةً ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا ، وَأُوسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَكُنرُ النَّاسِ شُجِنةً فِى الْعَرَبِ ، فَهَلُمُوا إِلَى عُمَرَ فَبَايِعُوهُ ، قَالَ : فَقَالُوا : لا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ فَقَالُوا : نَحَافُ النَّاسِ شُجِنةً فِى الْعَرَبِ ، فَهَلُمُوا إِلَى عُمَرَ فَبَايِعُوهُ ، قَالُ : فَقَالُوا : لا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ فَقَالُوا : نَحَافُ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ :أَنْتَ أَقُوَى مِنِّى ، فَقَالَ عُمَرُ :أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّى ، فَقَالَاهَا النَّانِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ :إِنَّ قُوَّتِي لَك مَعَ فَضْلِكَ ، قَالَ :فَبَايَعُوا أَبَا بَكُرٍ.

الْأَثَرَةَ ، قَالَ عُمَرُ :أَمَّا مَا عِشْتُ فَلَا ، قَالَ :فَبَايِعُوا أَبَا بَكُر.

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَتَى النَّاسُ عِنْدَ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ أَبَا عَبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ ، فَقَالَ :أَتَأْتُونِي وَفِيكُمْ ثَالِثُ ثَلَائَةٍ ،

يَعَنِّى أَيَا بَكُو.

قَالَ ابْنُ عَوْنَ :فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ :مَنُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ :قَوْلُ اللهِ :﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾.

(۳۸۲۰ ۲) بنوز رین کے ایک آ دمی ہے روایت ہے کہ جب بیدن تھا تو حضرت ابو بکر حفاظی اور حضرت عمر مزافظ نکلے یہاں تک کہ وہ

انسار کے یاس آئے۔حضرت ابو بر واٹن نے کہا۔ائے روہ انسار! یقینا ہم تمہارے حق کے مشر نبیں ہیں اور نہ ہی کوئی مؤمن تمہارے حق کامنکر ہوسکتا ہے۔اورخدا کی تتم ابلا شبہ ہم نے جوخیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔لیکن قریش

کے آ دمی کے علاوہ کسی اور آ دمی پراہل عرب راضی ہوں گے اور نے اار بکڑیں گے۔ کیونکہ قریش کے لوگ سب سے زیادہ تصبح اللسان ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت چبرے والے ہیں۔اور اہل عرب میں سے سب سے وسیع گھر والے ہیں اور عرب کے

لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ پس تم آؤممر کی طرف ادران کی بیعت کرو۔ رادی کہتے ہیں: انصار نے کہا نبیں! حضرت عمر رہا ہنونے یو جھا: کیوں؟ انصار نے جواب دیا۔ ہمیں ترجیح دیے جانے کا اندیشہ ہے۔حضرت عمر رہا ہنونے نے کہا۔ بہر حال جب تک

میں زندہ ہوں تب تک تو (یہ )نہیں ہوگا۔حضرت عمر دیاٹنو نے کہا۔ چلو پھرحضرت ابو بکر جہاٹنو کی بیعت کرلو۔

حضرت ابو بكر والثين نے حضرت عمر والتی سے كہا تم مجھ سے زیادہ توى ہو۔حضرت عمر دالتین نے (جواباً) فرمایا: آب مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان دونوں حضرات نے باہم ان جملوں کا تکرار کیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ یہ بات ہوئی تو حفزت عمر تفافی نے حضرت ابو بمر بنا تھ سے کہا۔ یقینا میری قوت بھی آپ کے لئے ہے اور اس کے ساتھ آپ کوفضیات بھی حاصل ے۔ چنانچالوگوں نے حضرت ابو بمر جائنہ کی بیعت کرلی۔

۔ محمد کہتے ہیں کہ حضرت ابو کمر جانونہ کی بیعت کے وقت لوگ حضرت ابونہیدہ بن الجراح جی نیز کے یاس گئے تو انہوں نے فر مایا ۔ تم لوگ میرے یاس آئے ہو حالا نکہ تم میں تین میں سے تیسر اموجود ہے یعنی حضرت ابو بکر جانو ہے۔

س- ابن عون کہتے ہیں: میں نے محمد سے یو چھا۔ تین میں سے تیسرا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾.

( ٣٨٢.٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَالَ :سَمِعْتُ عَانِشَةَ وَسُنِلَتُ : يَا أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَخْلِفُ ، أَوِ اسْتَخْلَفَ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :ثُمَّ

قِيلَ لَهَا:ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ :ثُمَّ عُمَرُ ، قِيلَ:مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ:أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى ذَلِكَ.

(٣٨٢٠٧) حضرت ابن الي مليكه ب روايت ہے كه ميس نے حضرت عائشہ مؤیمند نفا ہے سنا اور (ان ہے) سوال كيا گيا تھا۔ا ہام المؤمنين! أكررسول الله مَلِينظَ عَلَيف بنات توكس كوخليف بناتع؟ انهول في جواب ديا -حضرت ابو بمر وافوز كو-راوى كهتي بين:

پھرآ پ دہائن سے یو چھا گیا۔ پھرابو بکر ڈٹاٹن کے بعد کس کو؟ حضرت عائشہ ٹھانٹونانے جواب دیا۔ پھرعمر دہائنو کو۔ پوچھا گیا۔حضرت عمر ڈاٹٹو کے بعد کمس کو؟ حضرت عائشہ جی مذمی نے جواب دیا۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح مناشقہ کو۔ پھرحضرت عائشہ ہی مذمی یہاں

چېچچ کردک کنیں۔

ر ( ۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا البُرُ نُمْيُر ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْع ، عَنْ عَبُدِ خَيْر ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: فَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : صَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبِسَنِيهِ ، ثُمَّ فَيضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَبِسَنِيهِ ، ثُمَّ فَيضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَبِسَنَيهِ ، ثُمَّ فَيضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِفَ عُمَر ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِف عُمَر ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ مَعْدَل مَدِيهِ الْأَعْة بَعُدَ نَبِيهِا وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِف عُمَر ، فَعَمِل عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَبِسَلَم وَبِسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِف عُمَر ، فَعَمِل عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَبِسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِف عُمَر ، فَعَمِل بِعَمَلِ مَعْدَل عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِف عُمَر ، فَعَمِل بِعَمَل عَلَيْه وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُخلِف عُمَر ، فَعَمِل بِعَمْ عَلَيْهِ الْمُعَلِقِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُهِ عَلَيْه وَسَلَم ، ثُمَّ السَّتُهِ عَلَيْهِ وَسَلَم ، ثُمَّ السَّع فَيْقُ وَالله بَعْ وَالله مَنْ وَالله مَا وَمِعَ عَلَى خَيْر مَا فَيضَ عَلَى خَيْر وَكُون خَيْر وَالله مَن عَلَيْه وَالله مَن عَلَيْه وَالله وَمِعْتُ عَلَيْهِ وَالله مِن عَلَى الله مَنْ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالله وَمِعْتُ الله مَن عَلْم الله مَن عَلَيْه وَالله وَمُوالِق الله وَمُوالِق الله مَن عَلَم الله مَن عَلَى الله مَن عَلَى الله مَن عَلَى الله مَن عَلَى الله مَن عَلَيْه وَالله وَمُعْمَ الله عَلَيْه وَالله وَمُعْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْه وَالله وَمُعْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْه وَالله وَمُوالله عَلَيْ الله عَلَيْه وَالله وَمُوالله الله مَن عَلَيْه وَالله وَمُوالله الله مَن الله عَلَيْه وَالله وَمُوالله الله مَن الله عَلَيْه وَالله وَمُوالله الله مَن الله عَلَيْه وَالله وَمُعْمَ الله مُوالله الله مَن الله عَلَيْه وَالله وَمُوالله الله مَن الله مَن الله عَلَيْهِ الله مَن الله عَلَيْ الله مُن الله عَلَيْ الله مَن الله مَن الله عَلَيْ الله مُن الله عَلَيْ الله مُن الله عَلْمُ الله مُن الله مُن الله مُن الله عَلَي الله مُن الله عَلْ

( ٣٨٢.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفَيانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِ فِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ أَلَّهِ بَكُو ، أَرَادَ أَبُو بَكُو أَنْ يُجَاهِدُهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمُ وَاللهِ عَرَمُ وَاللهِ عَرَمُ وَاللهِ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ بَنُهُمْ وَقَالَ أَبُو بَكُو : أَنَّى لاَ أَقَاتِلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ بَنَى الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ بُولَةً اللهِ بُولَةِ بَاللهِ بَوْلَهُ اللهِ بَعْدَهُ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو : أَنَّى لاَ أَقَاتِلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ بَهُ فَقَالَ أَنْهُمْ فِي الْمَحْزِيةُ ، قَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ مُجَلِّيةٌ ، وَإِمَّا الْخُطَّةُ الْمُحْزِيةُ ، قَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ مُجَلِّيةٌ ، وَإِمَّا الْخُطَّةُ الْمُحْزِيةُ ، وَعَلَى قَنْلاكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَى قَنْلاكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(۳۸۲۹) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر روز ٹینو کے زمانہ میں مرتد ہونے والے لوگ مرتد ہوئے تو حضرت ابو بکر جینٹو نے ان سے قبال کرنے کا ارادہ فرمایا۔حضرت عمر دوٹ ٹیو نے حضرت ابو بکر دوٹ ٹیو سے کہا۔ کیا آپ ان سے قبال کریں گے حالا نکہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کو کہتے ہوئے سُنا ہے کہ:'' جوخص گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) كل معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا)

محمر مَثِلَفْظَةَ الله كے رسول مَلِفَظَةَ ہيں تو اس كا مال اور اس كا خون حرمت حاصل كر ليتا ہے مگر حق كے بدلے ميں (حرمت فتم ہوسكۃ ہے) اور اس كا (باطنى) حساب اللہ كے ذمہ بن؟ حضرت ابو بكر دائنو نے فرمایا۔ میں كیسے اس آ دى سے قبال نه كروں جونماز او

زکوۃ میں فرق کرتا ہے؟ خدا کی قتم! میں تو ضرور بالضروراس آ دمی ہے قال کروں گا جوان دونوں میں فرق کرے گایباں تک کہ دوان دونوں کوجمع کرلے۔حضرت عمر وڈٹاٹنو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت ابو بکر دینٹنو کے ہمراہ قبال کیا۔ پس خدا کی قتم! حضرت ابو بکر دواجہ

را وحق برختی سے قائم رہنے والے تھے۔ پھر جب حضرت ابو بکر دہائن نے مرتدین میں سے پچھالوگوں کو قابوکر لیا تو آپ نے فر مایا جم لاتحمل میں ہے کی کوافقیار کرلو۔ یا تو ننگی جنگ ہے۔اور یارسواکن لائحمل ہے۔انہوں نے کہا۔ ینگی جنگ تم ہم جانتے ہیں لیکر.

رسواکن لائح عمل کیا ہے؟ آپ وہ اُٹھ نے فرمایا: تم ہمارے مقتولین کے بارے میں بیگواہی دو کہ وہ جنت میں ہیں اور اپنے مقتولیو. کے بارے میں گواہی دو کہ وہ جہنم میں ہیں۔ چنا نچے انہوں نے یہی کام کیا۔

( ٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْن ، عَزِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ بِأَبِي بَكْر هَا لَوْ نَزَلَ بِالْحِبَالِ لَهَاضَهَا ، اشْرَأَتُ النَّفَاقُ بِالْمَدِينَةِ ، وَارْتَذَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِحَظُّهَا وَعَنَائِهَا فِي الإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَعَ هَذَا :وَمَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ

غِنَاءً لِلإِسْلَامِ ، كَانَ وَاللهِ أَحُوذِيًّا ، نَسِيجَ وَحُدِهِ ، قَدْ أَعَدَّ لِلْأَمُورِ أَقُرانها. (احمد ١٨) (٣٨٢١٠) حضرت قاسم بن محمد وليفيز سے روايت ہے كەحضرت عائشه شكاتئينا كہا كرتى تھيں۔ رسول الله مَيْزَفَقَيْجَ نے وفات ياكى تو

حضرت ابو بکر دخاشی برایسے مصائب اترے کہ اگر وہ مصائب کسی پہاڑیراتر تے تو اس پہاڑکوریزہ ریزہ کر دیتے۔ مدینہ میں نفاق کھیل عیااور عرب کے (بہت) لوگ مرمد ہو گئے۔ پس خدا کی شم! لوگوں نے اسلام کے کسی تھم میں اختلاف نہیں کیا گرید کے حضرت ابو بكر دلافذ اس كے تحفظ اور دفاع كے لئے دوڑ پڑے۔اور حضرت عائشہ منی منتظمان كے ساتھ بيجھى كہتى تھيں۔اور جو مخص عمر بن خطاب دی ای کیا تو جان لیتا کہاس کواسلام سے نقصان دور کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔اور خدا کی قتم ! حضرت عمر دی اُنٹو تمام

معاملات میں نہایت جات و چو ہند تھے بے مثال تھے۔اورانہوں نے معاملات کے لئے ان کے مناسب لوگوں کو تیار کیا۔ ( ٤٤ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت عمر بن خطاب رہائٹنے کی خلافت کے بارے میں آنے والی احادیث

( ٣٨٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ يَسْتَخْلِفُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، وَلَوْ فَمُدْ وَلِيَنَا كَانَ

أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، فَمَا تَقُولُ لِرَبُّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ، وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَبِرَبِّي تُخَوَّفُونَنِي ؟

أَقُولُ :اللَّهُمَّ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ خَلْقِك.

الول المنهم السنة المنظار الله عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهَا : إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّهُارِ ، وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ بِوَصِيكَ بِوَصِيّةٍ إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهَا : إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّى الْفَرِيضَةَ ، وَإِنَّمَا تَقْلَتُ مَوَازِينُ مَنْ مَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًا ، وَإِنَّمَا خَقَتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتّبَاعِهِمَ الْبَاطِلُ وَخِفَّتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ وَخِفَّتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ الْبَاعِلُ وَخِفَتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَحَقْ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ النَّارِ بِأَسُوا مِ عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَقَ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَقَ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدَ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدُ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدَا الْمَؤْمِنُ رَاغِبًا وَرَاهِبًا وَرَاهِبًا ، فَيقُولُ قَائِلٌ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَوْلَاءِ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا وَرَاهِبًا وَيَعَمَّى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَلَا يُلْقِى بِيَذِهِ إِلَى النَّهُ لِكَةً الْمَاسِلِ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِى بِيَذِهِ إِلَى النَّهُ لِكُونَ الْمُؤْمِنُ رَائِحَلُ اللهِ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِلَ إِلَى النَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَقْلِى الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقْ ، وَلَا يُلْقِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

فَإِنْ أَنْتَ حَفِظُت وَصِيَّتِي ، لَمْ يَكُنْ غَانِبٌ أَحَبٌ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَنْتَ صَيَّعْت وَصِيَّتِي لَمْ يَكُنْ غَانِبٌ أَبْغَضَ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَنْ تَعْجزَهُ.

(۳۸۲۱) حضرت زبید بن الحارث سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر مڑھ ٹی کی موت کا دقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر جھ ٹی کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابو بکر جھ ٹیٹو کے خطرت عمر حل ٹیٹو کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آ ہم پر ایک ترش مزات اور سخت آ دمی کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آ ہم پر ایک ترش مزات اور سخت آ دمی ہوجا کمیں گے۔ پس جب آ پ حضرت آ دمی کو خلیفہ بنا کمیں گے۔ پس جب آ پ حضرت عمر جھ ٹی کو تھ کو تھ کہ جھ ٹر ایس کے تو آپ اپنے رب سے ملاقات کے وقت اپنے پروردگارکو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر جھ ٹی نے فرایا: کیا تم لوگ میرے پروردگارے بھے ڈرار ہے ہو؟ میں (اللہ تعالی کو) یہ جواب دوں گا۔ اے اللہ! میں نے لوگوں پر آپ کی مخلوق میں بہتر بن شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔

۲۔ پھر حضرت ابو بکر رہا تھ نے حضرت عمر جہائی کی طرف قاصد بھیجا (اور بلاکر) فرمایا۔ اگرتم یا در کھوتو ہیں تہہیں ایک وسیت کرتا ہوں۔ یقینا دن کے وقت القد تعالیٰ کا کوئی ایساحق ہے جس کو وہ رات کے وقت قبول نہیں کرتا اور رات طرح ) اللہ تعالیٰ کا رات کے وقت کوئی ایساحق ہے جس کو وہ دن کے وقت قبول نہیں کرتا۔ اور بلاشہ جب تک فرائض کو اوانہ کیا جائے نوافل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جن لوگوں کے اعمال صرف اس وجہ سے بھاری ہوں گئے کہ دنیا جاتا۔ اور جن لوگوں نے اعمال قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گئے کہ دنیا میں ان لوگوں نے حق کی اور جن لوگوں کے اور جن لوگوں نے اور جن لوگوں نے اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں بلکے ہوں گئو اس کی وجہ صرف بیہو کی کہ دان لوگوں نے باطل کی پیروی کی اور باطل ان لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں بلکے ہوں گئو اس کی وجہ سرف میں میں اور باطل ان لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان کے لئے بھی یہ بات حق ہے کہ جب اس میں صرف باطل ہی کورکھا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے۔

المعنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) في المعادى ال

۔۔ اور یقینا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکران کے بہترین اعمال کی وجہ سے کیا ہے اوران کی غلطیوں سے درگز رفر مایا ہے۔ بس کہنے والا کہ سکتا ہے کہ میں تو ان تک نہیں پہنچ سکتا۔اور (ای طرح) اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکران کے بداعمال کے ساتھ کہ

ہے۔اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم پران کے اعمال صالح کور دفر مادیا ہے۔ پس کہنے والا کہ سکتا ہے کہ میں تو ان نے

بہتر ہول۔اوراللہ تعالی نے رحمت والی آیت اور عذاب والی آیت (دونوں) کوذکر فرمایا تا کہمؤمن رغبت بھی کرے اور خوف بھی. اللہ تعالی پرناحق امیدیں نہ کرے اورائیے ہاتھ سے ہلاکت کی طرف نہ پڑے۔

۳۔ پس اگرتم نے میری وصیت کی حفاظت کی تو تہمیں کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔اوراگرتم نے میر ؟ وصیت کوضائع کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی۔اورتم ہرگز موت کو عاجز نہیں کر سکتے۔

و صيف وصال نيا تو تون عائب پير ، ين موت سے زيادہ مبعوش بيل ہوي ۔ اورم بر گرموت لوعا جز بين كر علتے ۔ ( ٣٨٢١٢ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ وَبِيَدِهِ عَسِيبٌ

نَحْلٍ ، وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ ، وَيَقُولُ : اسْمَعُوا لِقَوْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى لَابِى بَكُرٍ يُقَالُ لَهُ:شَدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَقُولُ أَبُو بَكُرٍ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَوَاللهِ مَا أَلُوْتُكُمْ ، قَالَ قَيْسٌ : فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ

و عوصه موصه مان عبس جوریت مصوبی محصوبی بعد مربت علی المصبیر . (۳۸۲۱۲) حضرت قیس بن حازم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب جنا ٹیڈو کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تھجور کی صاف

شاخ ہتی اور وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ رسول اللہ مَا اَللّٰهُ مَا اِللّٰهُ عَلَيْهُ کے خلیفہ کی بات سُنو۔ راوی کہتے ہیں: پھر حفزت ابو کمر بڑنٹو کا غلام .....جس کوشدید کہا جاتا تھا ۔.. ایک رقعہ لے کرآیا۔اور وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔اس نے کہا۔حضرت ابو بکر جہنٹو ہتے ہیں:اس آ دمی کی بات سنواورا طاعت کروجس کا اس صحیفہ میں نام ہے۔خدا کی قتم! میں نے تہمیں خیر تک پہنچانے میں کوئی کر بر مسلم میں ت

'ہیں اٹھار کی قیس راوی کہتے ہیں۔ پھراس کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب وزائنو کومنبر پر دیکھا۔ سیس اٹھار کی قیس راوی کہتے ہیں۔ پھراس کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب وزائنو کومنبر پر دیکھا۔

( ٣٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ : أَبُو بَكُرٍ حِين تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ فَاسْتَخْلَفَهُ ، وَالَّتِي قَالَتُ : ﴿اسْتَأْجِرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الذَّ مُ مِن مَا أَنْ فَيَ الدَّمَ اللهِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى الْقَوِيُّ

الأمِينُ ﴾ وَالْعَزِّيزُ حِينَ قَالَ لامْرَأَتِهِ : ﴿أَكْرِمِي مَنْوَاهُ ﴾.

(۳۸۲۱۳) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین لوگ ہوئے ہیں۔حضرت ابو کم طرق فرد کمر فرق فوجب انہوں نے حضرت عمر ٹراٹنو کے بارے میں فراست کا ظہار کیا اور انہیں خلیفہ بنایا۔اور (دوسری) وہ عورت جس نے کہا تھا۔ ﴿اسْتَاْجِرْهُ ، إِنَّ حَيْرٌ مَنِ اسْتَأْجُرْتُ الْقَوِیُ الْأَمِینُ ﴾ اور (تیسرا) عزیز مصر جب اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ بیٹ رور ور

﴿ أَكْرِمِى مَثْوَاهُ ﴾. ( ٣٨٢١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : جِنْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى خُذَيْفَةَ ، وَعُثْمَانَ بْنِ خُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ : لَوُ شِئْتُ لَأَضْعَفْتُ أَرْضِى ، وَقَالَ عُثْمَان :لَقَدُ حَمَّلْتُ أَرْضِى أَمُوا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضُلٍ ، فَقَالَ : أَنْظُرَا مَا لَدَيْكُمَا ، أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللّهِ لَيْنُ سَلَّمَنِى اللَّهُ ، لَأَدَّعَنُ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ بَعْدِى إِلَى أَحَدٍ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ.

العِرَايِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ : فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا لِيَأْخُذَهُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ مَانُحُوذَ نَحَرَ نَفْسَهُ. قَالَ : فَصَلَّيْنَا الْفَجْرَ صَلَاةً خَفِيفَةً ، قَالَ : فَأَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَلَا يَدُرُونَ مَا الْأَمْرُ إِلَّا أَنَّهُمْ حَيْثُ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ ، جَعَلُوا يَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا كَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَاسٍ ، فَقَالَ : أَنْظُرُ مَنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَجَالَ سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءً ، فَقَالَ : غُلَامُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَّاعُ ، وَكَانَ سَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مُنْيَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلَامَ ، فَاتَلَهُ اللَّهُ ، لَقَدُ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لابُنِ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكُثُو الْعُلُوجِ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ شِنْتَ فَعَلْنَا ، فَقَالَ : بُعُدَمَا تَكَلَّمُوا بِكَلَامِكُمْ وَصَلَّوا صَلَاتَكُمُ وَنَسَكُوا نُسُكَكُمُ ؟ .

قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ ، قَالَ: فَذَعَا بِنبِيدٍ فَشَرِبَ ، فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِلَنِ فَشَرِبَهُ ، فَغَلَ لَهُ النَّاسُ النَّيْنِ فَاحْسِبُهُ ، فَقَالَ : فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ : أَنْظُرُ مَا عَلَى مِنَ الدَّيْنِ فَاحْسِبُهُ ، فَقَالَ : سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَنْهًا ، فَقَالَ : إِنْ وَفَى بِهَا مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدْهَا عَنِى مِنْ أَمُوالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلُ بَنِى عَدِى بُنِ كَعْبِ، فَإِنْ تَفِى مِنْ أَمُوالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلُ قُرَيْشًا ، وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَذْهَا عَنِي .

اذُهَبُ إِلَى عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَمْ وَقُلُ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، وَلَا تَقُلُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَمْ وَقُلُ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، وَلَا تَقُلُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَمْ وَقُلُ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَوَجَدَهَا فَاعِدَةً تَبْكِى ، فَسَلَمَ ، وَلَا وَثِرَنَهُ لَمُ قَالَ : يَشْتَأْذِنُ عُمَرٌ بُونُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، قَالَتْ : قَدْ وَاللهِ كُنْتُ أُدِيدُهُ لِنَفْسِى ، وَلَا وَثِرَنَهُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرُ ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَلَ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنَا فَقَالَ عَمْرُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنَا وَقُلَل : إِنَّا أَنَا لَا مُسْلِمِينَ ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ، فَأَنْ مَوْدِي ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ، فَأَدْ حِلْنِى ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ؛ فَأَدْ حِلْنِى ، وَلَا يَوْمَئِذٍ ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ؛ فَأَدْحِلْنِى ، وَإِنْ لَمْ تَأَذَنُ فَرُ ذَنِى إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَلَقَا حُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبُهُمْ مُصِيبَةٌ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَا تَنْ النَّاسَ لَمْ تُصِبُهُمْ مُصِيبَةٌ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَا تَقَالَ عُلَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنْ الْحُولُ اللهِ مُنْ الْحَالِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَلَا اللهِ مُنْ النَّاسَ لَمُ مُومِيبَةً إِلَا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَا مُعَمِّ مُولِ اللهِ فَلَا اللهَ اللهِ مُنْ الْحَالَ اللّهُ اللهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ :يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَذِنَتْ لَهُ ، حَيْثُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ مَعَ رَسُولِ .. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ.

فَقَالُوا لَهُ حِينَ حَصَرَهُ الْمَوْتُ : اسْتَخْلِفُ ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفَرِ ، الَّذِ

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمُ اسْتَخْلَفُوا فَهُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِى ، فَسَم عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، فَإِنْ أَصَابَتْ سَعْدًا فَلَلِكَ ، وَ

فَايِّهُمُ اسْتُخْلِفَ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْزَعْهُ عَنْ عَجْزِ ، وَلَا خِيَانَةٍ ،

قَالَ : وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُشَاوِرُ مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

قَالَ :فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ :اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، قَالَ :فَجَعَلَ الزُّبَيْرُ أَمْر إِلَى عَلِيٌّ، وَجَعَلَ طَلْحَةُ أَمْرَهُ إِلَى عُنْمَانَ، وَجَعَلَ سَعْدٌ أَمْرَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:فَأْتُمِرُوا أُولَئِكَ النَّارَ

حِينَ جُعِلَ الْأَمْرُ إِلَيْهِمُ ، قَالَ :فَقَالَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ :أَيَّكُمْ يَتَبَرَّأُ مِنَ الأَمْرِ وَيَجْعَلُ الأَمْرَ إِلَىَّ ، وَلَكُمُ اللَّهُ عَا أَنْ لَا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانَ عَلِيٌّ وَعُثْمَان، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَرِ تَجْعَلَانِهِ إِلَىَّ وَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهَا ، فَوَاللهِ لَا آلُوكُمْ عَنُ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالُوا:نَعَمْ، فَخَلَا بِعَلِيٌّ

فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مِنَ الْقَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمِ ، وَلِي اللَّهُ عَلَيْك لَيْنِ اسْتُخْلِفُ لَتَغْدِلَنَّ ، وَلَئِنِ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان لَتَسْمَعَن وَلَتُطِيعُنَّ ؟ قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :وَخَلا بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ :مِثْهِ

ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَان : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُنْمَان ، أَبْسِطْ يَدَك ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ :أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بِتَقْوَى اللهِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَعْرِف لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَامِ ، وَغَيْظُ الْعَدُورُ ، وَجُبَاةِ الْأَمْوَالِ ، أَنْ

يُؤْخَذَ مِنْهُمْ فَيْؤُهُمْ إِلَّاعَنُ رِضًا مِنْهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ؛ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ، أَنْ يَقْبَرَأ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزَ عَنُ مُسِيئِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلَامِ ، أَهَ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ، أَنْ يُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَهُمْ. (بخارى ١٣٩٢)

(۳۸۲۱۴) حضرت عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر مزاین و معفرت حذیفہ ڈاپنو اورعثان بر حنیف رہ اٹنے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور فرمارہے ہیں۔تم خوف کرو کہتم نے زمین کواس قدرعوض پر دیا ہے جو دسعت سے زیادہ

ہے۔حضرت حذیفہ وہاٹنے نے کہا۔اگر میں جا ہوں تو اپنی زمین کو دو چند (عوض پر ) کر دوں اور حضرت عثان دہائنے نے کہا۔ میں نے ا پی زمین کوایسے معاملہ کے عوض میں رکھا جواس کے مطابق ہے اور اس میں بہت زیادہ اضافہ نبیں ہے۔ حضرت عمر مزی فرنے فرمایا۔

ا مصنف ابن الى شيد متر تم (جلداا) كو المستف ابن الى شيد متر تم (جلداا) كو المستف ابن الى خارى ۔اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کے عتاجوں کوالی حالت میں چھوڑ وں گا کہ میرے بعد وہ کسی اور کے عتاج نہیں ں مے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر وہاتو واردن ہی گزرے تھے کہ انبیں شہید کردیا گیا۔

۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر دی ٹئو جب معجد میں واخل ہوتے تو آپ ڈٹاٹٹو صفوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور ماتے۔(صفول میں) سید ھے ہو جاؤ۔ پس جب لوگ سید ھے ہو جاتے تو آپ دہاٹئز تکبیر کہتے۔راوی کہتے ہیں۔ پھر (جب صبح) آپ ٹھاٹھ نے نمازشروع کی تو آپ ٹھاٹھ کی جگہوار کیا گیا۔راوی کہتے ہیں: پس میں نے آپ ڈھاٹھ کو کہتے مُنا۔ مجھے کتے . قتل کرڈ الا ..... یا ..... مجھے ٹتے نے کھالیا۔ راوی عمر و کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا کہا؟ میرے اور ان کے درمیان حضرت ابن

س تفات کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر حضرت عمر جواتن نے عبد الرحمان بن عوف جواتند کو ہاتھ سے پکڑا اور آ مے کر دیا .....وہ قاتل ۔ نے لگا جبکہاس کے ہاتھ میں دودھاری چھری تھی وہ دائیں ہائیں جس آ دمی کے پاس سے گزرتا اس کو مارتا جاتا یہاں تک کہ اس

، تیره لوگول کوزخی کردیا۔ پھران زخمیوں میں سے نو افراد وفات بھی یا گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب بیہ منظرا یک مسلمان نے کھا تو اس نے اس کو پکڑنے کے لئے اس پرایک بڑی چا در ڈال دی۔ پھر جب اس قاتل کو پیلیتین ہوگیا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس

في خود كوز نح كرليا\_ راوی کہتے ہیں: پس ہم نے فجر کی ہلکی سی نماز ادا کی راوی کہتے ہیں: مجد کے کناروں والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اِ معامله ہوا ہے۔ ہاں جب انہوں نے حضرت عمر شاہند ( کی آواز ) کو نہ پایا تو یہ کہنا شروع کیا۔سجان اللہ! سجان اللہ! پھر جب

۔ چلے گئے تو پہلا مخف جوحضرت عمر دہا ٹیز کے پاس آیاوہ حضرت ابن عباس دہا ٹیز تھے۔حضرت عمر مزہ ٹیز نے (ان ہے ) کہا۔ دیکھو علوم کرو) مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن عباس وزاؤد تھوڑا سا تھوم کر واپس آئے اور بتایا۔ حضرت رة ولا تخذ کے کاریگرغلام نے ۔اور بیغلام بڑھئی تھا۔راوی کہتے ہیں۔اس پرحضرت عمر دلائٹیز نے فر مایا: تمام تعریفیں اس ذات کے ئے ہیں جس نے میری موت کی ایسے آدی کے ہاتھ سے واقع نہیں کی جواسلام کا دعویدار ہو۔اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ یقینا ، نے اس کو بھلائی کا حکم دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر جاڈٹو نے ابن عباس دی تھو سے کہا۔ تحقیق تم اور تمہارے والد اس

ن کو پسند کرتے تھے کہ مدینه منورہ میں علوج زیادہ ہوں۔راوی کہتے ہیں۔ابن عباس دی ٹھڑنے نے کہا۔اگر آپ جا ہتے ہیں تو ہم یہ ۔۔۔ '' انہوں نے کہا کہ بعداس کے کہتم اپنی بات کر چکے ،اپنی نماز پڑھ چکے اوراپنے نسک ادا کر چکے۔'' راوی کہتے ہیں:لوگوں نے حضرت عمر والتو سے کہا۔آپ کوکوئی (بڑا) مسئلہ ہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر جہانی

، نبیز منگوائی اوراس کو پیالیکن وہ آپ ڈٹاٹھ کے زخموں ہے با ہرنکل گئی۔ پھر حضرت عمر مِنْ تَنْو نے دود ھ منگوا یا اوراس کو پیالیکن وہ بھی یے کے زخمول سے باہر نکل گیا۔ چنانچہ آپ کوموت کا یقین ہو گیا۔ تو آپ شائن نے عبداللہ بن عمر تفاین سے کہا۔ مجھ پر جو قرض ہے

ردیکھواوراس کا حساب کرو۔ابن عمر واٹھونے کہا۔ چھیاسی ہزار ہے۔حضرت عمر دیاٹھ نے فرمایا۔اگریہ قرض آ ل عمر دیاٹھو کے مال ۔ پوراہوجائے تو میری طرف سے ان کے اموال میں سے اس قرض کوادا کر دو۔ وگر نہ بنوعدی بن کعب ہے ما نگ لینا۔ پھرا گریہ

گی مصنف ازن الی شیبه متر جم (جلدا۱) کی پیشین می ۱۹۳۳ کی پیشین می این الی می مصنف ازن الی شیبه متر جم (جلدا۱) كتباب السفازى

قرض ان کے اموال سے بورا ہو جائے تو ٹھیک وگر نہ قریش سے مانگ لینا اوران کے سوااور کسی سے نہ مانگنا۔اور بیمیری طرف بے قر ضدادا کردینا۔

ام المؤمنين حضرت عائشة بني هذي في طرف جاؤاور (أنبيس ) سلام كرواور كهو يمرين خطاب وافي .....امير المؤمنين كالذ

نْهُ كَبِنَا كِيوْنَكُه مِينَ اس وقت لوگول كا اميرنبيس ہوں .....ايے دونوں ساتھيوں ( آپ مَبِلِفَشِيَةُ اورابو بكر بِراثِيْنِ ) كے ساتھ دفن كئے جائے کی اجازت مانگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت عائشہ می مذہ ن کے یاس عبداللہ بن عمر دی فو آئے تو انہوں نے حضرت

\_ عا کشہ بڑینڈمنی کو بیٹھے روتے پایا۔ابن عمر چھاٹھ نے سلام کیا بھر کہا۔عمر بن خطاب جھاٹھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فن کئے جانے کے

اجازت ما تکتے ہیں۔حضرت عائشہ منیانیٹنانے کہا۔خدا کاتم! میں تواس بات کواینے لئے حیاہتی تھی (یعنی حجرہ میں فن ہونا)لیکر، میں آج اس رات ( حجر ہ میں فن ہونا ) میں عمر فاروق بڑائنو کواینے او پرتر جیج دیتی ہوں۔ پھر جبحضرت عبداللہ بنعمر جاننو واپس

آئے تو کہا گیا۔ بیعبدالقدین عمر دناتو (واپس آئے) ہیں۔راوی کہتے ہیں:حضرت عمر دناتو نے فرمایا: مجھے اتھا دوپس ایک آدمی۔ ا

انبین این جانب میک لگا کر اٹھایا تو انہوں نے یو چھا۔تمہارے پاس کیا (خبر) ہے؟ حضرت عبدالله بن عمر والله نے جواب دیا انبوں نے آپ کے لئے اجازت وے دی ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر والور نے کہا۔ میرے زویک اس سے زیادہ اہم ج

کوئی نہیں تھی۔ پھرآ پ ڈاٹنو نے فرمایا: جب میں مرجاؤں توتم مجھے میری حیاریائی پرسوار کر کے پھرا جازت طلب کر تا اور کہنا۔عمر بر ·

خطاب زائز اجازت مانگ ربا ہے۔ پس اگر وہ مجھے اجازت دے دیں تو تم مجھے اندر داخل کرنا اوراگروہ مجھے اجازت نہ دیں تو نم

مجھےمسلمانوں کےقبرستان کی طرف لوٹا دینا۔ راوی کہتے ہیں: پس جب آپ داپنو ( کی میت کو ) اٹھایا گیا تو ( حالت بیتھی ) گو. مسلمانوں اس دن کے سوائم بھی کوئی مصیبت بہنجی ہی نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: چنانچہ (میت لے جاکر ) حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ وَ

نے سلام کیااور یو چھا۔عمر بن خطاب زاہڑ ا جازت طلب کررہے ہیں۔حضرت عائشہ مُذَا مُذَائِمَا نے آپ جاہڑ کے لئے ا جازت د ۔

دی اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کورسول اللہ مَنْفِینَ ﴿ اورحصرت ابو بکر ﴿ فِينُورَ کِي معیت کااعز از بخشا تھا۔

جب حضرت عمر جائن کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ جہاؤ سے کہا۔ آپ کسی کوخلیفہ مقرر کر دیں۔حضرت عمر ٹیز نے نے جواب دیا، میں اس منصب کاحق داران لوگوں ہے زیادہ کسی کونبیں یا تا کہ جن سے رسول اللہ مِیٹر شیخ فیزو فات کے وقت

رائنی تھے۔ پس ان میں سے جو بھی خلیفہ بن جائے تو وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت عمر زنافیز نے حضرت علی زاہنو ،حضر،

عثان جائفه ،حضرت طلحه زاهنو ،حضرت زبير زاينو ،حضرت عبدالرحمان بن عوف جائفو اورحضرت سعد جائفو كانام ليا\_ پس اگرييمنصسر حضرت سعد بڑا ٹنو کول جائے تو ٹھیک ہے وگر نہان تمام میں ہے جو بھی خلیفہ بنے وہ حضرت سعد مزدائنؤ سے معاونت حاصل کرے. ئيونكه ميں نےان ہے بيہ چيز سي بھزيا خيانت كى وجہ ہے نہيں چھيني تھى اور مزيد فرمايا۔عبداللہ بنعمر دين تيو كوان ہے مشاورت كر ہے

كاحت بيكين ان كوامرخلافت ميس كوئى اختيار نبيس موكا ...

راوی کہتے ہیں. پھر جب پید حفرات باہم انکھے ہوئے تو حضرت عبدالرحمان بن عوف دی فیے نے فرمایا ہم لوگ اپناا ختیا

\$<sup>3</sup>/

طلحہ دہ بیٹو نے اپنااختیار حضرت عثمان جہ بیٹو کے سپر دکر دیا اور حضرت سعد جہ بیٹو نے اپنااختیار حضرت عبدالرحمان ابن عوف بیٹو کے

۸۔ پھر حضرت عمر وہ ہونے فر مایا۔ میں اپنے بعد ہونے والے فلیفہ کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین اولین کے بارے میں میہ وصیت کرتا ہوں کہ خلیفہ ان کے حق کو پہچانے اور ان کے احترام کو جانے اور میں خلیفہ کو شہروں والوں کے بارے میں بہتر روبی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیلوگ اسلام کے پشت پناہ ہوتے ہیں اور دخمن کا غصہ ہوتے ہیں۔ اور اموال کے وصول کنندہ ہوتے ہیں اور میہ کہ ان کے رضا مندی کے بغیران سے ان کوئی نہ لی جائے۔ اور میں خلیفہ کو انسار کے ساتھ اچھائی کی وصیت کرتا ہوں ۔ وہ انسار جنہوں نے کہ ان کی اچھائیوں کو قبول کر لے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکرے اور میں اس خلیفہ کو دیباتوں کے ساتھ بہتری کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بی عرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں۔ (اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ) ان

الرحمال نے کہا۔ اے عثمان جانثو! ہاتھ پھیلاؤ۔ چنانج حضرت عثمان جانثو نے ہاتھ بھیلایا اور حضرت عبد الرحمان جانثو نے ان کی

بیت کرلی پھر حضرت علی اور دیگر لوگوں نے بھی حضرت عثمان بڑائنو کی بیعت کی۔

ے اموال سے لے کران کے فقراء کی طرف رد کیا جائے۔ اور میں اس خلیفہ کو انثداور اس کے رسول میز فضی ہے فرمہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ ان کے عہد کو نبھایا جائے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے اور خلیفدان کے اہل خانہ کے (وفاع میں ) لا ہے۔

( ٣٨٢١٥ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون الْأُوْدِي ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ لَمَّا حُضِرَ ، قَالَ : أَدْعُوا لِي عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، قَالَ : فَلَمْ يُكُلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِيًّا ، وَعُنْمَانَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيَّ ، لَعَلَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، فَاتَّقِ اللَّهَ ، وَإِنْ وُلِّيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَلاَ تَرْفَعْنَ يَنِي فُلَان عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْمِ ، فَاتَّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِعُثْمَانَ : يَا عُثْمَانَ ، إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَ لَك صِهْرَك مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَسِنَك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَّقِ اللّهَ ، وَلا تَرْفَعْ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَسِنَك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَّقِ اللّهَ ، وَلا تَرْفَعْ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَلَا تُرْفَعْ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَدُعُوا لِي صُهَيْبًا ، فَقَالَ : صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا ، وَلْيَجْتَمِعْ هَوُلَاءِ الرَّهُطُ فَلِيَخُلُوا ، فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ ، فَاضُوبُوا رَأْسَ مَنْ خَالَفَهُمْ.

( ٣٨٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَا : قَالَ عُمَّنُهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَا : قَالَ عُمْسُرُ : لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاتًا ، وَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْرَكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ سُدًى.

(۳۸۲۱۲) حضرت عیسی بن طلحه و این اور حضرت عروه بن زبیر و این است به که حضرت عمر مین شون نے فر مایا بهمهیں صبیب واژو تین ون نماز پڑھا کمیں۔اورتم دیکھوا گرتو یمی ( خلیفه منتخب ) ہو جا کمیں تو ٹھیک وگر نه محمد مین شون کی امت تین ون سے زیا دہ عرب نہیں 'چھوز ک ہائے گی۔

( ٣٨٢١٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رُوُيَا كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَيْنِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُصُورِ أَجَلِى ، وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُ ونَنِى أَنْ أَسْتَخُلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ ، وَالَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجْلَ بِى أَمُرُ ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ ، وَالَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجْلَ بِى أَمُرُ ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوْلَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيْهُمْ بَايَعْتُمْ بَايَعْتُمْ لَهُ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيْهُمْ بَايَعْتُمْ لَكُونَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، وَإِنِّى قَاتَلْتُهُمْ بِيدِى هَذِهِ عَلَى اللهِ الْكَفَرَةُ الصَّلَامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الصَّلَالُ .

إِنِّى وَاللّهِ مَا أَذَعُ بَغُدِى أَهَمْ إِلَى مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَغْلَظَ لِى فِيهَا ، حَتّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِى جَنْبِى ، أَوْ صَدْرِى ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرٌ ، تَكُفِيك آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتُ فِي آخِرِ النّسَاءِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِى فِيهَا قَضِيّةً لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، أَوْ لاَ يَقُرُأُ الْقُرْآنَ .

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُك عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّى إِنَّمَا بَعَثَتُهُمْ لِيُعَلَّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ نَبِيهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقْدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفَعَهُ إِلَى . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيُأَهُمْ ، وَيَعْدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفَعَهُ إِلَى . ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ، هَذَا النُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ ، لَقَدُ كُنْت أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبُعِيمَ فَهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبُعِيمِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلِيمِتُهُمَا طَهُجًا.

قَالَ :فَخَطَبَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لأَرْبَعِ بَقِينَ لِذِي الْحَجَّةِ.

(۳۸۲۱۷) حفرت معدان بن ابی طلحہ یعمر کی ٹوٹنؤ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ٹوٹنؤ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے یا آپ ٹوٹنؤ نے جمعہ کا خطبہ دیا ۔۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر نبی کریم مُرِٹنٹؤ ہُ کا اور حضرت عاکشہ ٹوٹنٹو کا فرکیا۔ پھر حضرت عمر ٹوٹنٹو نے کہا۔ اے لوگو! میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ گویا کہ ایک مرغ تھا اس نے جمعے دومر تبیٹو ویگ ماری اور میں اس خواب کواپی عمر کے پورا ہونے سے بی کتابید کھی مہاہوں اور لوگ جمعے کہدر ہے ہیں کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں یہ بیتین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خلافت کو ضائع نہیں کرے گا اور اس چیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیش فرمنوث کیا ہے۔ پس اگر جمعے جلد ہی موت نے آلیا تو بھر خلافت ان چھلوگوں کے درمیان مشاورت کے ساتھ (طے)

ہوگی جن سے بی کریم مُرَافِظَةَ مرضا مندی کے ساتھ رخصت ہوئے۔ان میں ہے جس کی بھی تم بیعت کر لوتو پھراس کی بات سنواور

مانو۔ یقیناً مجھےمعلوم ہے کہ منقریب بچھالوگ اس معاملہ میں طعن کریں گے۔ اگریہلوگ ایبا کریں گے توبیاللہ کے دشمن ، کا فراور گمراہ ہموں گے۔ ۲۔ میں نے اپنے بعد کلالة کے معاملہ سے زیادہ اہم بحث نہیں چھوڑی اور تحقیق میں نے رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَ کیا تھا۔اورآپ مَرِّنْفَغَةِ نے مجھے کسی چیز میں اتن تختی نہیں کی جو تختی آپ مِرْفِفِئَةَ نے میرے ساتھ اس ( کلالہ ) میں فرمائی۔ پھر آپ مَلِ فَظَفَةَ أَنْ السَّاد فرمايا: "اعمر وَاثُو إِتَّمْهِيل سورة نساءكة خرمين نازل هونه والي آية الصيف كافي ہے۔ "اوراگر مين مزيد

زندہ رہا تو عنقریب میں کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کر جاؤں گا کہ پھرکوئی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کرے گا۔ چاہےوہ قرآن يزهابويانه يزهابو

س- پھرحضرت عمر (دائثونے کہا ۔۔۔۔اے اللہ! میں تجھے شہروں کے امراء پر گواہ بنا تا ہوں۔ کیونکہ میں نے انہیں صرف اس لئے بھیجا تھا تا کہوہ لوگوں کوان کا دین اوران کے نبی مِزَافِظَةَ اَمْ کُرسُقَت سکھا کمیں ۔اوران کی فئی ان ہی میں تقسیم کریں اوران میں انصاف

كرين اورانبين جس بات كااشكال مود وبات مجھ تك لائميں۔ پر حضرت عمر جوانئ نے کہا۔اے لوگو! تم دودرخت (پیداوار) ایسے کھاتے ہوکہ جن کومیں خبیث (ناپندیدہ) ہی خیال

كرتا مول - يقوم اوريه پياز ہے يقينا ميں ايك آ دى كوعهد بغيم مِرْ النظام ميں ديكھا كداس سے يه بوآتى تو اس كو باتھ سے بكر كر باہر

لے جایا جاتا یبال تک که اس کو بقیع کی طرف زکال دیا جاتا۔ پس جو خفس ان کو ضرور کھانا جیا ہے تو یکا کران کی بوکو مارڈ الے۔

راوی کہتے ہیں: پس پہ خطبہ حضرت عمر دہائٹو نے جمعہ کے دن ارشا دفر مایا اور بدھ کےروز آپ جہاٹٹو کوزخی کر دیا گیا۔ ابھی ذ ي الحدمين حاردن با تي تھے۔

( ٣٨٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيّ ، قَالَ : حجَجْتُ الْعَامَ

ِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَحَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقُرتَيْنِ ، أَوْ تَلَاثًا ، ثُمَّ لَمْ نَكُنُ إلَّا جُمُعَةٌ ، أَوْ نَحْوَهَا حَتَّى أُصِيبَ ، قَالَ : فَأَذِنَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أُذِنَ لأَهْلِ

الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهْلِ الشَّامِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِبُرْدٍ أَسْوَدَ ، وَالدُّمَاءُ تَسِيلٌ ، كُلُّمَا دَحَلَ قَوْمٌ بَكُوا وَأَثْنُوا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا لَهُ :أَوْصِنَا ، وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرَنَا، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ

وَيَقِلُّونَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ شِعَبُ الإِيمَانِ الَّذِي لَجَأَ إِلَيْهِ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهَا أَصْلُكُمْ وَمَاذَّنُكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِذِمَّتِكُمْ ، فَإِنَّهَا ذِمَّةُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ ، قُومُوا عَنَّى ، فَمَا

زَادَنَا عَلَى هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ.

(۳۸۲۱۸) حضرت جاربہ بن قدامہ سعدی سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جس سال حضرت عمر مناش کوزنجی کیا گیا میں نے اس سال حج کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ .....حضرت عمر دلیٹونے نے خطبہ دیااور (اس میں )ارشاد فرمایا۔ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے دویا تین مرتبہ کھونگ ماری ہے۔ پھراس کے بعدایک جمعہ یااس کے قریب ہی وقت گز راتھا کہ حضرت عمر زار فر پرحملہ ہو

ایمان نے بناہ بکڑی اور میں تنہیں دیباتیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیتمہاری اصل اور مادہ ہیں۔اور میں تمہیں تمہارے ذمیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں بیلوگ تمہارے نبی شڑھنے گئے کا ذمہ ہیں اور تمہارے مال بچوں کی روزی ہیں۔ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔اس سے زیادہ حضرت عمر زناٹی نے ہمارے ساتھ بات نہیں کی۔

( ٢٨٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ ، مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ ، فَنَادَى مُنَادٍ : الصَّّلَاةُ ، فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَرَّا بِأَقْصِرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ ، وَ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ ﴾ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ ، وَجُرْحُهُ يَسِيلُ دَمًّا ، فَقَالَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : النَّبِيُّذُ ، فَلَـعَا بِنَبِيلٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، ائْتُونِي بِلَبَنِ ، فَأَتِي بِلَبَنِ ، فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، ائْتُونِي بِلَبَنِ ، فَأْتِيَ بِلَبَنِ ، فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، ائْتُونِي بِلَبَنِ ، فَأَتِي بِلَبَنِ ، فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ ، فَقَالَ : هَذَا

نَصْرُ اللهِ ﴾ کو پڑھا۔ پھر جب دن نکل آیا تو ایک طبیب حضرت عمر جائین کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر جائین کے زخمول سے خون بہدرہا تھا۔ طبیب نے بوچھا۔ آپ کو کون سامشر وب پسند ہے؟ آپ جائین نے فرمایا: نبیذ چنا نچہ نبیذ منگوایا اوراس کو حضرت عمر مخالین وہ آپ جائین وہ آپ جائین کے دورھالا و۔ عمر مخالین وہ آپ جائین وہ آپ جائین کے زخمول سے باہرنکل آیا۔ آپ جائین آیا۔ اس پرطبیب نے آپ جائین سے کہا۔ کوئی وصیت چنا نچہ دورھ لایا گیا آپ جائین گیا آپ جائین کے دورھ نوش فرمایا تو وہ بھی زخمول سے باہرنکل آیا۔ اس پرطبیب نے آپ جائین سے کہا۔ کوئی وصیت کرلو۔ کیونکہ میرے خیال میں آپ ایک یا دودن میں فوت ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلْفَ بِاللهِ ، لَقَدْ

طُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهُ لَفِي النَّحْلِ يَقُرَؤُهَا.

(۳۸۲۰) حفزت عامر الثانثيُّ سے روایت ہے۔ وہ اللہ کی تشم کھا کر کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت عمر جانٹی کو نیز ہ مارا گیا تو وہ اس وقت سور قانحل کی قمراءت کررہے تھے۔

( ٣٨٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ هِينَاءَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، وَإِنَّ إِحْدَى أَصَابِعِى فِى جُرْحِهِ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، إِنِّى لَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِخُيْرِ مَا لَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِخُيْرِ مَا لَوْمُنْهُ وَهُمَا : الْعَدُلُ فِى الْعَدْلُ فِى الْقَسْمِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مُحَرَّفَةِ النَّعِمِ ، إِلَّا أَنْ يَعْوَجُ وَقُومٌ ، فَيُعْوَجُ وَهُو بَهِمْ.

يَعَوَّجَ قَوْمٌ ، فَيُعْوَجَ بِهِمْ.

(۳۸۲۲) حضرت مسور بن مخر مد دولت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر دولتی کو کہتے مُنا ..... جبکہ میری انگلیوں میں سے ایک انگلی ان کے زخم کے اندرتھی .....ا گروہ قریش! میں تمہارے خلاف لوگوں سے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم سے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم سے خوف ہے۔ یقینا میں دو چیزی تم میں چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک تم ان کولازم بکڑو گے تب تک مسلسل خیر پر رہو گے۔ فیصلہ کرنے میں عدل اور یقینا میں تنہمیں بالکل سیدھا چھوڑ کر جارہا ہوں البت اگر سی قوم نے میڑھا راستہ اختیار کیا تو وہ میڑھے راستے پر چل پڑیں گے۔

( ٣٨٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَابُنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ بَعُدَ مَا طُعَنْ ، وَقَدْ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : لاَ يَنْتَبِهُ لِشَيْءٍ أَفُوعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرً الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَبَهَ ، وَقَالَ : الصَّلَاةُ ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسُلَامِ لامْرِءٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَينُعَبُ دَمًا.

(۳۸۲۲۲) حفرت مسور بن نز مه سے روایت ہے کہ میں اور ابن عباس وٹاٹھ ،حضرت عمر وٹاٹھ پر جملہ ہونے کے بعد جبکہ ان پر بے ہوثی طاری تھی۔ داخل ہوئے۔ تو ہم نے کہا۔ ان کونماز سے زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والی کسی چیز سے نہیں بیدار کیا جا چنانچہ ہم نے کہا۔ اے امیر المؤمنین! نماز! پس حضرت عمر رٹھاٹھ شنبہ ہوئے اور فر مایا: نماز! ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کوچھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رٹھاٹھ نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ ان کے زخموں سے خون بہدر ہاتھا۔

الرَّوْنِ وَرَوْكَ عَنْ الْمُعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : كُنْتُ أَدْعُ الصَّفَّ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : كُنْتُ أَدْعُ الصَّفَّ التَّانِي يَوْمَ أُصِيبَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ : الصَّلاَّةُ عِبَادَ اللهِ ، اسْتَوُوا ، قَالَ : فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُوْ أَوْ طَعُنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ : فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُو قَوْ طَعُنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَعَلَى عُمَرَ ثُوبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ : فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَلَ تَهُوكَ ، وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ فَقَتَلَ وَطَعَنَ اثْنَى عَشَرَ ، أَوْ ثَلاثَة عَشَرَ ، قَالَ :

وَمَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَاتَّكَأْ عَلَى خِنْجَرِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. (ابن سعد ٣٣٨)

(۳۸۲۳) حفرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں حفرت عمر وٹاٹنو کی بیبت کی وجہ سے پہلی صف کو چھوڑ ویتا تھا۔ جس دن حضرت عمر دٹاٹنو پر حملہ ہوا اس دن میں دوسری صف میں تھا۔ حضرت عمر وٹاٹنو تشریف لائے اور فرمایا۔ اے بندگان خدا! نماز، (صفول میں) سیدھے ہوجاؤ۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ وٹاٹنو نے ہمیں نماز پڑھا تا شروع کی۔ کہ ابولوکو نے آپ وٹاٹنو پردویا تین وارکئے۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر وٹاٹنو نے زرد کپڑے پہنے ہوئے تتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ ڈٹاٹنو نے اس کپڑے کواپ

ربرت میرون ہے ہیں۔ سر سر روہ روٹ سرور پرت ہے ، رہے ہے ، رہے ہے۔ رہ بیان ہوں۔ می بیرہ میرے میں ہے۔ رہی ہے۔ سینے سینے کی طرف اکٹھا کر لیا پھر آپ بڑا ٹھڑنے نے اشارہ کیا اور آپ بڑا ٹھڑ فرمار ہے تھے۔ ﴿ وَ کَانَ أَمْرُ اللّهِ فَلَدُرًّا مَقَدُورًا ﴾ بھراس نے مزید ہارہ یا تیرہ لوگوں کو آل کیا اور وار کئے۔راوی کہتے ہیں۔لوگ اس قاتل کی طرف بڑھے تو اس نے اپنے

خَرْرِرَ تَكِيدُكُا كُرَا بِيْ آبُولُولِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَارِثِ الْخُزَاعِتْي ، قَالَ : ( ٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَارِثِ الْخُزَاعِتْي ، قَالَ :

٣٨٢) خَدَثْنَا ابن نَمْيَرٍ ، عَن سَفَيَانَ ، عَنِ الاَسَوَدِ بَنِ قَيْسٍ ، عَنَ عَبِدِ اللّهِ بَن الْحَارِثِ الْحَزَاعِيّ ، قال : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ فِى خُطْيَتِهِ : إِنِّى رَأَيْت الْبَارِحَةَ دِيكًا نَّقَرَنِى ، وَرَأَيْتُهُ يُجْلِيهِ النَّاسُ عَنِّى ، وَإِنِّى أُقْسِمُ بِاللّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَاجْعَلَنَّ سِفْلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِى الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ ، فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَّى قَتَلَهُ عُلَامُ الْمُغِيرَةِ ، أَبُو لُؤُلُوّةً.

(۳۸۲۲۴) حفرت عبدالله بن الحارث خزاعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر ڈاٹٹن کوان کے خطبہ میں یہ کہتے مُنا کہ: میں نے گزشتہ رات (خواب میں) ایک مرغ کو دیکھا کہ وہ جھے ٹھونگ مار رہا ہے اور میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ اس کو جھھ سے دور کر رہے میں۔اور میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر میں باقی رہا تو میں ضرور بالضرور عام نہا جرین کو بھی دورو ہزار عطیہ دوں گا۔لیکن تین دن بی گزرے تھے کہ آپ جی ٹیٹن کو حضرت مغیرہ بن شعبہ جی ٹیٹن کے غلام ابولؤلؤ نے قبل کردیا۔

( ٣٨٢٥) حَدَّثَنَا جَغْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :مَا خَصَّ عُمَرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشُّورَى دُونِ أَحَدٍ ، إِلَّا إِنَّهُ خَلَا بِعَلِى وَعُثْمَانَ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، فَقَالَ :يَا فُلَانُ ، اتَّقِ اللَّهَ ،

السّورى دون احمدٍ ، إِلا إِنه محلا بِعلِى وعثمان ، كل واحِدٍ مِنهما على حِدهٍ ، فعال : يا فلان ، اتقِ الله ، فَإِنِ ابْتَلَاكُ اللَّهُ بِهَذَا الْأَمْرِ ، فَلَا تَرْفَعُ بَنِى فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِلآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ. (٣٨٢٢٥) حضرت ابن الى مليك سے روايت ہے كہ حضرت عمر جائِز نے اہل شور كی میں سے كى كوفاص نہیں كياليكن آپ جائِز نے

حضرت علی تفاقفہ اور حضرت عثمان تفاقفہ سے علیحد گی (میں کوئی بات) کی۔اوران میں سے بھی ہرا کیک کو دوسرے سے علیحد ہ کیا۔ آپ بڑا تُلؤ نے فرمایا۔اے فلاں!اللّٰہ سے ڈراورا گر تجھے اس معاملہ کے ذریعہ ضدا تعالیٰ آز مائے تو تو بنی فلاں کو دیگر لوگوں کی گردنوں پر بلند نہ کرنا۔اور (اس طرح) آپ ٹوٹائٹو دوسرے (علی بڑاٹٹو وعثمان بڑاٹٹو میس) سے بھی ایسا کہا۔

( ٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَإِنْ وَلِيْتَ شَيْئًا مِنْ أَمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلُ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِعَلِيِّ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَإِنْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كو المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا وُلِّيتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

(٣٨٢٢١) حفرت حسن بن محمد ب روايت ب كه حضرت عمر جمالية نے حضرت عمّان جمالية سے كہا۔ الله سے ڈراوراگر مجھے لوگوں

کے معاملات میں ہے کسی کی ولایت مل جائے تو تُو بنوا بی معیط کے لوگوں کو دیگر لوگوں کی گردنوں پر بلند نہ کرتا۔اور حضرت عمر جھاتیؤ نے حصرت علی مزایش ہے کہا۔اللہ ہے ڈر۔اوراگر مجھے لوگوں کے معاملات میں ہے کسی کا اختیار ل جائے تو تو بنو ہاشم کودیگر لوگوں ک

محردن بربلندنه کرنا۔ ( ٣٨٢٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُرْعَةَ ، عَالِمٍ مِنْ عُلْمَاءِ أَهْلِ الشَّام ،

قَالَ :قُلُتُ لَهُ : مَنْ صَلَّى عَلَى عُمَرَ ؟ قَالَ :صُهَيْبٌ. (٣٨٢٢٧) ابل شام كے علاء ميں سے ايك عامل حصرت ابراہيم بن ذرعه سے عبدالعزيز بن عرفقل كرتے ہيں كدميس نے ابن ذرعه

ے یو چھا۔حضرت عمر جناتی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔صہیب جناتی نے۔ ( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ جَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ،

وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَبِالإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي ؟ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُبِضَ وَهُوَ عَنَّى رَاضٍ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكُرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ، فَتُوفَّى أَبُو بَكُرٍ وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ ، وَمَا أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِى إِلَّا إِمَارَتَكُمْ .

(۳۸۲۲۸) حضرت قاسم سے روایت ہے۔ کہ جب حضرت عمر ہواٹنؤ کو نیز ہ لگا تو لوگ (آپ ڈاٹنؤ کے پاس) آ کرآپ بڑاٹنو کی

تعریف کرنے لگے اور آپ بڑائٹو کے لئے دعا کرنے لگے تو حضرت عمر ہڑاٹونے نے ان ہے کہا۔ کیاتم لوگ خلافت کی بنیاد پر مجھے یا کیزہ سمجھ رہے ہو؟ محقیق میں نے رسول الله مُؤلفظَعَ فَم صحبت اختیار کی پھرآپ مُؤلفظَعَ فَقَ اس حالت میں ونیا سے تشریف لے گئے کہ

آپ مِزَافِظَةَ اَبْجِه ہے خوش تھے پھر میں نے حضرت ابو بکر بڑاٹھ کی صحبت اختیار کی اور میں نے آپ بڑاٹھ کا حکم سنا اور مانا پھرآپ بڑاٹھ ، کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں آپ کی ہات سننے اور ماننے والا تھا۔اور مجھےتو اپنے آپ پرصرف تمہاری امارت ہی کا

( ٣٨٢٢٩ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُزِ حَاطِب، وَأَشْيَا حُ ، قَالُوا: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَلْمَنَامِ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ دِيكًا أَحْمَر نَقَرَنِي ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ

بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالسُّرَّةِ ، قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ ، أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ : قُولُوا لَهُ فَلِيُوصِ ، وَكَانَتْ تَعْدُ ۗ الرُّوزُيَا ، فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، أَمْ لَا ، فَجَائَهُ أَبُو لُوْلُؤَةَ الْكَافِرُ الْمَجُوسِيُّ ، عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَالَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَلْدَ جَعَلَ عَلَىَّ مِنَ الْخَرَاجِ مَا لَا أُطِيقُ ، قَالَ : كُمْ جَعَلَ عَلَيْك ؟ قَالَ ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَ عَمَلُك؟ قَالَ :أَجُوبُ الْأَرْحَاءَ ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ عَلَيْك بِكَثِيرٍ ، لَيْسَ بِأَرْضِنَا أَحَدٌ يَعْمَلُهَا غَيْرُك ، أَلَا تَصْنَى

لِي رَحَّى ؟ قَالَ : بَلَى ، وَاللهِ لَأَجْعَلَنَّ لَكَ رَحَّى يَسْمَعُ بِهَا أَهُلُ الآفَاقِ.

فَخَرَجَ عُمَرُ إِلَى الْحَجِّ ، فَلَمَّا صَدَرَ اضْطَجَعَ بِالْمُحَصَّبِ ، وَجَعَلَ رِدَانَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَأَعْجَهُ اسْتِوَاؤُهُ وَحُسْنَهُ ، فَقَالَ : بَدَأَ ضَعِيفًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَزِيدُهُ وَيُنْمِيهِ حَتَّى اسْتَوَى ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، ثُمَّ هُوَ يَنْفُصُ حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا كَانَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِى فَدُ كَانَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِى فَدُ كُثُرَتْ وَانْتَشَرَتْ ، فَاقْبِضْنِى إِلَيْك غَيْرَ عَاجِزِ ، وَلَا مُضَيِّع.

فَصَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَأُكِرَ لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَاتَتْ بِالْبَيْدَاءِ ، مَطُرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ ، يَمُرُّ بِهَا النَّاسُ لَا يُكُفِّهُا أَحَد ، وَلَا يُوَارِيهَا أَحَدٌ ، حَتَّى مَوَّ بِهَا كُلَيْبُ بُنُ الْبُكْيِرِ اللَّيْفِي ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ، حَتَّى كَقَنَهَا وَوَارَاهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَر ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالُوا : لَقَدْ مَرَّ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، وَوَارَاهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَر ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى فِيمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَظُرُوحَةً عَلَى فِيمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَظُرُوحَةً عَلَى فَي مُولِيقٍ ، فَلَهُمْ تُوارِهَا وَلَمْ تُكَفِّنَهَا ؟ قَالَ : مَا شَعَرْتُ بِهَا ، وَلَا ذَكَرَهَا لِى أَحَدٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِتُ أَنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا لَا لَهُ لَحَرِتُ أَنْ اللهِ لَحَرِقَ أَنْ اللهِ لَحَرِقُ أَنْ الْمُسْلِمِينَ مَاللهِ لَحَرِقُ أَنْ اللهِ لَحَرِقُ أَنْ اللّهِ لَحَرِقُ أَنْ اللهِ لَحَرِقُ أَنْ اللهِ لَعَرْدُ فِيكَ عَلَى اللّهُ اللهِ لَحَرِقُ أَنْ اللهِ لَحَرِقُ أَنْ اللهِ لَكُولُ اللهِ لَعَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ لَكُولُ اللهُ اللهِ اللهِ الْحَرِقُ اللهِ الللهِ الْعَرْقُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْعُولَ عَلَى الللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُه

فَخَرَجَ عُمَرُ يُوفِظُ النَّاسَ بِدِرَّتِهِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَلَقِيَهُ الْكَافِرُ أَبُو لُوْلُؤَةَ ، فَطَعَنْهُ ثَلَاتَ طَعَنْاتٍ بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالسَّرَةِ ، وَطَعَنْ كُلِّبُ بُنَ بُكْيُر فَأَجُهَزَ عَلَيْهِ ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ ، فَرَمَى رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ بِبُرْنُس ، ثُمَّ اصْطَبَعَهُ إِلَيْهِ ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى الذَّارِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ بِالنَّاسِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ : الصَّلَاةُ ، اصْطَبَعَهُ إِلَيْهِ ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى الذَّارِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ بِالنَّاسِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ : الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ ، وَقَالَ : لَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، فَصَلَّى وَدَمُهُ يَنْعَبُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ لِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ لِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِلْ نَوْرَالُ إِلَيْ يَوْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُو جُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُو جُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِلَى خَيْرِ.

فَلَاخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ ، فَقَالَ : أُخُرُجُ ، فَانْظُرُ مَنْ صَاحِبِي ؟ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبْشِرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَاحِبُك أَبُو لُؤُلُوْةَ الْمَجُوسِيُّ ، غُلامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَكَبَّرَ حَتَّى خَرَجَ صَوْتُهُ أَيْشِرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يُحَاجُّنِي بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلّهِ يَوْمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يُحَاجُّنِي بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلّهِ يَوْمَ الْفَيامَةِ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : أَكَانَ هَذَا عَنْ مَلًا مِنْكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَعَاذَ اللهِ ، وَاللهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكِ الْقَيْمِ ، فَقَالَ : أَكَانَ هَذَا عَنْ مَلًا مِنْكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَعَاذَ اللهِ ، وَاللهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكِ بِآلِينَا ، وَزِدْنَا فِي عُمْرِكَ مِنْ أَعْمَارِنَا ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ.

قَالَ :أَىٰ يَرْفَأْ وَيُحَكَ ، اسْقِنِى ، فَجَانَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ حُلُوٌ فَشَرِبَهُ ، فَٱلْصَقَ رِدَانَهُ بِبَطْنِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَقَعَ الشَّرَابُ فِى بَطْنِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، قَالُوا ۚ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، هَذَا دَمْ اسْتَكَنَ فِى جَوْفِكَ ، فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِكَ ، قَالَ :أَيْ يَرُفًّا ، وَيُحَك اسْقِنِي لَبُنًّا ، فَجَاءَ بِلَهَنِ فَشَرِبَهُ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي جَوْفِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّهُ هَالِكٌ.

قَالُوا: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا ، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ فِينَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَتَتَّبِعُ سُنَّةَ صَاحِبَيْك ، لا تَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، جَزَاكِ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ ، قَالَ : بِالإِمَارَةِ تَغْبِطُونِنِي ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ ، وَلا لِي، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ ، أَمْرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ ، فَمَنْ خَالَفَهُ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ ، قَالَ : فَقَامُوا، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَتُوَمِّرُونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَنَّى ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لا ، وَلِيُصَلِّ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا ، وَانْتَظِرُوا طَلْحَةَ ، وَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ ، فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ ، فَإِنْ خَالْفَكُمْ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَى عَانِشَةَ ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا مِنْيَ السَّلَامَ ، وَقُلُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِكِ ، وَلَا يَضِيقُ عَلَيْكِ ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَى ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بكِ وَيَضِيقُ عَلَيْكِ ، فَلَعَمْرِى لَقَدْ دُفِنَ فِي هَذَا الْبَقِيعِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ ، فَجَانَهَا الرَّسُولُ ، فَقَالَتُ :إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ ، وَلَا يَضِيقُ عَلَى ، قَالَ :فَادْفِنُونِي مَعَهُمَا ، قَالَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ الْمَوْتُ يَغْشَاهُ ، وَأَنَا أُمْسِكُهُ إِلَى صَدْرِى ، قَالَ :وَيْحَك ضَعْ رَأْسِي بِالأَرْضِ ، قَالَ :فَأَخَذَتُهُ غَشْيَةٌ ، فَوَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ :وَيُحَكَ ، ضَعُ رَأْسِي بِالْأَرْضِ ، فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ بِالْأَرْضِ ، فَعَفَّرَهُ بِالتُّرَابِ ، فَقَالَ : وَيُلُ عُمَرَ ، وَوَيْلُ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و : وَأَهْلُ الشُّورَى : عَلِيٌّ، وَعُثْمَان، وَطَلْحَةٌ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ (٣٨٢٢٩) حضرت يجي بن عبدالرحمن بن حاطب اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں كه حضرت عمر شائن نے شہادت سے يملے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے ان کی ناف اور سینے کے درمیان چونچ ماری ہے۔حضرت اساء بنت عمیس تعبیر کی ماہڑھیں ،انہوں نے یے خواب سنا تو فرمایا کهان ہے کہو کہ وصیت کر دیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ تیجیران تک پیچی یانہیں۔ کیجے دنوں بعد مغیرہ بن شعبہ کاغلام ابو لؤلؤ ،حضرت عمر ونافی کے پاس آیا اورحضرت عمر جیافی نے بوجیما کہتم کیا کرتے ہو؟اس نے کہامیں چکیاں بناتا ہوں۔حضرت عمر جیافی نے کہا کہ پھرتو بہت زیادہ نہیں کیونکہ یہاں تہارے علاوہ کوئی بیکا منہیں کرتا ، کیاتم مجھے ایک چکی بنا کردو گے؟ اس نے کہامیں آپ کوایسی چکی بنا کردول گا کہاس کی شہرت سارے عالم میں ہوگی۔

۲۔ پھر حضرت عمر ڈناٹور حج کے لئے چل پڑے پس جب آپ ڈٹاٹوز پہنچاتو آپ ڈٹاٹوز کہنچاتو آپ داری جمار کی جگہ لیٹ سے اور اپن جا در کو ا پنے سر کے پنچے رکھ لیا۔ آپ ٹراٹن نے جاند کی طرف دیکھا تو آپ ٹراٹنو کواس کی خوبصورتی اور برابری بہت پیاری لگی اس پر آپ جانٹونے نے فرمایا۔ بیابتداء میں کمزورسا ظاہر ہوتا ہے پھراللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اوراس کو بڑھاتے رہتے ہیں يبال تك كديه برابر موجاتا ہے۔ اور پھريكمال حُسن تك پينچ جاتا ہے۔ پھريكم موناشروع موتا ہے يہال تك دوباره ويا ہي (پہلے و معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدا ا ) كل معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدا ا ) كل معنف ابن الي السفارى

جیسا) ہوجاتا ہے۔ ساری مخلوق کی حالت ایس ہی ہے۔ پھرآپ ٹڑاٹھونے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔اے اللہ! میری رعایا بہت زیادہ ہوگئ ہے۔ اور بہت بھیل گئ ہے ہی تو مجھانی طرف واپس بلالے عاجز اور ضائع کے بغیر۔

پھر حضرت عمر مخاشؤ مدینہ واپس آئے تو ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک عورت مقام بیداء میں مرگئ تھی ،وہ زمین پریزی ہوئی تھی اورلوگ اس کے پاس سے گزرتے جارہے تھے۔ کسی نے بھی اس کوکفن نیددیا اور نہ ہی اس کووفنا یا یبال تک کہ حضرت کلیب بن بکیرلیش اس عورت کے پاس ہے گز رہے تو وہ اس کے پاس تشہرے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو کفنا یا اور د فنایا۔ بیہ بات حضرت عمر زانٹو کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ زائٹو نے یو چھا۔مسلمانوں میں ہے کون لوگ اس کے پاس ہے گز رے

تھے؟لوگوں نے جواب دیا۔اس کے پاس سے گزرنے والےلوگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر وزائن بھی تھے۔ چنانچہ آپ وٹائنو نے ابن عمر والنو کو بلایا اور فر مایا۔ تو ہلاک ہوجائے۔ تو ایک مسلمان عورت پر سے جوراستہ میں زمین پر گری پڑی تھی گز رااور تو نے اس کو کفنایا ، وفنایا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ مجھے تو اس کا پیتہ ہی نہیں چلا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔

حضرت عمر حیا نئونے فرمایا۔ مجھے ڈر ہے کہ ہیں تو خیرے خالی نہ ہو۔ پھر حضرت عمر جیا نئونے پو جھا۔اس عورت کوکس نے کفنایا اور دفنایا؟لوگوں نے جواب دیا کے کلیب بن بکیرلیٹی نے۔آپ وہاؤنے نے فرمایا: خداکی شم! کلیب اس بات کاحل دار ہے کہ اس کوخیر پنیجے۔ پھر حضرت عمر جانٹو لوگوں کو صبح کی نماز کے لئے بیدار کرنے کے لئے نکلے تنے کہ آپ جانٹو کو ابولؤ لؤ کا فر ملا اوراس نے آپ ﴿ اللَّهُ كَي ناف اور سِینے کے درمیان تین وار کئے ۔اورحضرت کلیب بن میسرکو مارااوران کا کام تمام کر دیا۔لوگوں نے آوازیں

بلندكيس تواكي آدمى نے اس پر بردى جادر بھينك دى۔ اور حفرت عمر من تن كواتھا كرگھر لے جايا گيا۔ اور حفرت عبد الرحمان بن عوف والثيُّو نے لوگوں کونماز پڑھائی۔اورحضرت عمر جانثو سے کہا گیا۔نماز! تو آپ جانٹو نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ آپ جانٹو کے زخموں سےخون بہدر ہاتھا۔اورآ پے بڑاٹیونے ارشادفر مایا۔جسآ دمی کی نمازنہیں ،اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔ پس آ پے بیٹیو نے اس حالت میں نماز ادا فرمائی که آپ جائٹو کا خون میک رہاتھا۔ پھرلوگ حضرت عمر جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے

لگے۔اےامیرالمؤمنین! آپ کوکوئی زخمنہیں ہیں۔اوریقینا ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کومزید باقی رکھے گا اور آپ دایش کومزیدایک وقت تک یاایک خیر (کے کام) تک مہلت دے گا۔ پھر حضرت عمر جلاٹھ کی خدمت میں حضرت ابن عباس ولاٹھ حاضر ہوئے .....حضرت عمر جلاٹھ کو ابن عباس جلاٹھ ہے محبت

تھی .....حضرت عمر دن ٹو نے فرمایا۔تم دیکھو کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ ابن عباس دن ٹو باہر چلے گئے بھرواپس آئے تو فر مایا۔اے امیر المؤمنین! آپ کوخوشخبری موکه آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ زاؤن کا غلام ابولؤلؤ مجوی ہے۔اس پر حضرت عمر وزائن نے اللہ اکبر کہا۔ یہاں تک (بلند آواز میں کہا کہ) آپ وزائن کی آواز دروازے سے باہر نکل گئی چرحضرت مر وزائن نے

فر مایا۔تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے قاتل کومسلمان آ دمی نہیں بنایا کہ بروز قیامت وہ میرے ساتھ کسی ایسے حجد ہ کی وجیہ سے مخاصمت کرتا جواس سے صرف خدا کے لئے کیا ہوتا۔ پھر حضرت عمر ذاتی ہوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ کیا بیآ دی

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كون معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كتباب البغازى

تمہارے قوم میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا۔اللہ کی پناہ! ہم تواس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ پراپنے آباء کو فداء کردیں اور آ کی تمریس اپنی عمرول سے اضافہ کردیں۔ آپ کوکوئی زیادہ زخمنہیں ہیں۔

حضرت عمر شاخون نے کہا۔ اے برفاء! تو مرجائے! مجھے کچھ پلاؤ۔ چنا نچیروہ آپ ڈٹاٹنو کی خدمت میں ایک پیالہ ۔' حاضر ہوا جس میں بیٹھی نبیزتھی بس آپ ڈٹاٹٹو نے اس کو پیا۔اور آپ ٹٹاٹٹو نے اپنی چا در کواپنے پیٹ کے ساتھ چمٹالیا۔راوی ک

ہیں: پس جب سیمشروب آپ ڑٹاؤر بیٹ میں پہنچا تو بیزخموں سے باہرنکل آیا۔لوگوں نے کہا۔الحمد للد۔ بیخون آپ کے پیٹ ۔

تھہرا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوآپ کے بیٹ سے باہر نکال دیا ہے۔حضرت عمر میں فٹرنے کہا۔اے برفاء! تو مرجائے۔ یہ دودھ پلاؤ۔ چنانچیدہ دودھ لے کرعاضر ہوا۔ آپ زناٹو نے اس کونوش فرمایا۔ پس جب وہ بھی آپ کے پیٹ میں پہنچا تو زخموں

با ہرآ گیا۔ چنانچےلوگوں نے بیمنظرد یکھاتو انہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر زائٹنے (اب) فوت ہوجا کیں گے۔

ا پنے دوپیشواؤں کی سُنُت کی پیروی کرتے تھے۔اس کے سوا آپ کسی چیز کی طرف نہیں جھکتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ کوبہترین بدلہ ہ

كرے -حضرت عمر ولا تأثونے يو چھا-كياتم لوگ امارت كى وجہ سے مجھ پر رشك كرر ہے ہو؟ خداكى تىم! مجھے توبہ بات محبوب ہے

میں امارت (کے حساب) ہے برابر برابرنگل جاؤں۔نہ مجھے کوئی نفع ہونہ کوئی نقصان ہو یتم اٹھ جاؤاورا پیخے معاملہ میں مشاور ۔ کرو۔تم اپنے میں سے ایک آ دمی کوخود پر امیر بنالو۔ پھر جوکوئی اس کی مخالفت کر ہے تو تم اس کی گردن ماردو۔ راوی کہتے ہیں: إ

لوگ اٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر جن تُو کے سینہ کی طرف آپ فیٹنو نے تکیہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ روائنو نے کہا۔ کیا تم ا

مقرر کررہے ہوجبکہ امیر المؤمنین زندہ ہیں؟ حضرت عمر مزایو نے کہا بنہیں!اورصہیب کو جا ہیے کہ تین دن لوگوں کونمازیر ھائے۔' حضرت طلحه زلافؤ کا تظار کرواور (پھر)تم اپنے معاملہ میں باہم مشاورت کرو۔اورتم خود پراپنے میں سے ایک آ دمی کوامیر مقر کرلا آ

اگر ( کوئی )تمہارے خالفت کر ہے تو اس کے سرکواڑا دو۔

حضرت عمر تناخیر نے کہا تم جا وًا می عائشہ شرکالڈوٹا کی طرف اورانہیں میری طرف سے سلام کہواور کہو کہ عمر مزافیز کہدر ہا \_ اگرآ پ کو تکلیف اور تنگی نه ہوتو میں اس بات کو بسند کرتا ہول ۔ کہ میں اپنے دوساتھیوں ( آپ مِلِنظِیَقَ اورابو بکر رہایٹو ) کے ساتھ دفم

كيا جاؤل \_اوراگرآپ كوتكليف اورتنگي ہوتو ميريعمر كي قتم! بقيع ميں نبي كريم مَلِفَظَيَّةَ كي صحابه رُوكَاتُهُمُ اورامهات المؤمنين ميں \_ ایسےلوگ دفن ہوئے ہیں جوعمر سے بہتر تھے۔ پس قاصد حضرت عائشہ بڑیامذعفا کی خدمت میں بہنچاتو حضرت عائشہ بڑیاندعفانے کہا

مجھےاں بات میں قطعا کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر ڈٹاٹوڑنے فرمایا۔تم لوگ مجھےان دونوں کے ہمراہ دفن کر دینا۔

حضرت عبدالله بن عمر روائی کہتے ہیں۔ پھرموت نے ان کوآ ڈھانیااور میں نے ان کواپنے سینہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا

حضرت عمر مٹی ٹنو نے کہا۔تو مرجائے۔میراسرز مین پر رکھ دے۔ابن عمر ہوٹائنو کہتے ہیں۔ پھرحضرت عمر مٹیاٹنو کوغشی طاری ہوگئی تو 🔭 ای طرح رہا۔ پھرآپ دہاننو کوافاقہ ہوا۔ تو آپ مٹائٹو نے فر مایا۔ تو مرجائے۔میرا سرز مین پرر کھ دے۔ پس میں نے آپ جہانٹو ' سرزمین پررکھ دیا اور آپ ہو گئے نے سرکو خاک آلود کرلیا۔اور فر مایا:اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کومعاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا اور اس سید برید میں م

کے ماں ہلاک ہوجائے گی۔ •ا۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں:اہل شور کی یہ تھے۔حضرت علی ڈاٹٹز ،حضرت عثمان ڈاٹٹز ،حضرت طلحہ ڈٹٹٹٹز ،حضرت زبیر ڈٹٹٹز ،حضرت

## ( ٤٥ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حضرت عثمان مخالفی کی خلافت اور آپ مخالفی کے بارے میں احادیث

( ٣٨٢٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : حجَجْتُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَشْكُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ.

میں شک نہیں تھا کہ حضرت عمر دلائٹو کے بعد خلافت حضرت عثمان ٹولٹو کے پاس ہوگی۔( یعنی یقین تھا)۔ یہ میں بعد موس مرتب میں آئو تھے ۔ میر دیروں ان دست کا ان کیا کہ بار کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان

( ٣٨٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَكْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ حِين ٱسْتُخْلِفَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَغْلَاهَا ذَا فُوْقِ.

(۳۸۲۳) حضرت عبداللہ بن سنان ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثان دواٹن کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو عبداللہ نے کہا۔ مَا أَكُوْ نَا عَنْ جو بر ہر ہو وہ

( ٣٨٢٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوْقِ.

(٣٨٢٣٢) حضرت تحكيم بن جابر سے روايت ہے كہ جب حضرتُ عثمان وزائث كى بيعت كى گئى تو ابن مسعود وزائثو نے كہا۔ بم نے مَا اَلُوْ نَا عَنْ أَعْلاَهَا ذَا فُوْق .

( ٣٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي هَرِمُ بُنُ الْحَارِثِ ، وَأَسَامَةُ بُنُ خُرَيْمٍ ، قَالَ : وَكَانَا يُغَازِيَانِ ، فَحَدَّثَانِي جَمِيعًا ، وَلاَ يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثِنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِينَةٍ تَثُورُ فِي أَفْطَارِ الأَرْضِ كَأَنَهَا صَبَاصِي بَقَرٍ ؟ قَالُوا : فَنَصَّنَعُ مَاذَا يَا نَبِي اللهِ ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهِذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسُرَعْت حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ ، هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : هَذَا هُو عُنْمَان.

(۳۸۲۳۳) حضرت مره خریم سے روایت ہے کہ ہم ایک دن مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ پرنبی کریم مَزْنِنْ فَحَقَمَ کے ہمراہ ۔۔۔ كه آب مَؤْفِظَةً نِهِ فرمايا۔ "تم أس نتنه ميں كيا كرو كے جوز مين كے اطراف ميں يوں بھيل جائے گا جيے گائے كے سينگ ہو \_ ہیں۔''صحابہ وہ ٹھٹنے نے بو چھا۔اےاللہ کے نبی مُنِطِّفِیۡعَۃٗ اپھرہم کیا کریں۔آپ مِنْطِفِیۡعَۃؓ نے فرمایا:''تم اس کوادراس کے ساتھیوں

لازم پکڑنا۔''راوی کہتے ہیں: پس میں (بین کر) اس آوی پرجلدی سے لیٹااور میں نے عرض کیا۔اے اللہ کے نبی مَا اَنْتَحَاقَا اِللہ اُوری آب مَرَّانَشَغَامُ نِهُ فَرْمايا " بين" اور يتحض حضرت عثمان حاتثو تتے۔

( ٣٨٢٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَنْبَأَنِي وَثَآبٌ ، وَكَانَ مِمَّنْ أَذْرَكَهُ عِنْة أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، وَكَانَ يَكُونُ بَعْدُ بَيْنَ يَذَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِى حَلْقِهِ طَعْنَتَيْنِ ، كَانْتُهُمَا كَيْتَار وُلِعِنَهُمَا يَوْمَ الدَّارِ ، دَارِ مُحْمَانَ ، قَالَ :بَعَثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، قَالَ :اُدْعُ لِي الْأَشْتَرَ ، فَجَاءَ ، قَالَ ابْهُ

عَوْن:أَظُنَّهُ قَالَ :فَطَرَحْتُ لَامِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً ، وَلَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ :يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي؟ قَالَ تُلَاثًا ۚ ، لَيْسَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُلًّا ، يُخَيِّرُونَك بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، وَتَقُولُ :هَذَا أَمْرُكُمْ ، اخْتَارُوا لَهُ مَرَ شِئْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تُقِصَّ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ قَاتِلُوك ، قَالَ :مَا مِنْ إحْدَاهُنَّ بُدٌّ ؟ قَالَ م

مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُكُّ.

قَالَ ۚ :أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَمَا كُنْتُ أَخْلَعُ سِرْبَالًا سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَال غَيْرُ الْحَسَنِ : لأَنْ أُفَدَّمَ فَتَضْرَبَ عُنُقِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ، بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ ، قَال ابْنُ عَوْن :وَهَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ ، وَأَمَّا أَنْ أُقِصَّ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَذْ عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَتَى بَيْنَ يَدَّى كَاه يُقِصَّانِ مِّنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا يَقُومُ بَكَنِي بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِي ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِي لَا يَتَحَابُونَ بَعُدِي أَبَدًا ، وَ لَا يُفَاتِلُونَ بَغُدى عَدُوًّا جَمِيعًا أَبَدًا.

قَالَ :فَقَامَ الْأَشْتَرُ وَانْطَلَقَ ، فَمَكَثْنَا ، فَقُلْنَا :لَعَلَّ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِنْبٌ ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ ، ثُـَّة رَجَعَ ، وَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا ، حَتَّم سَمِعْتَ وَقَعَ أَضْرَاسَهُ ، وَقَالَ : مَا أَغْنَى عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَى عَنْك ابْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَتْ عَنْك كُتُبُك

فَقَالَ : أُرْسِلُ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَحِي ، أَرْسِلُ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَحِي. قَالَ :فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَعْدَى رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ يُعِينُهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ ، حَتّى وَجَأَ بِهِ فِي رَأْسِهِ فَأَثْبَتَهُ ، قَالَ :لُمَ

مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۸۲۳۴) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ مجھے و قاب نے بیان کیا۔اور بیو ثاب راوی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے حلق میں تیر کے دونشا نات تھے۔حضرت عثمان ڈاٹٹو کے گھر میں محاصر ہ کے دن بیر نیز ے آئبیں مارے گئے تھے۔ بیربیان کرتے ہیں کہ مجھے امیر مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلداا) کی مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلداا) کی مسنف ابن انی استفادی کی مسنف این انی کی انہوں نے بیاسی کی انہوں نے بیاسی کا مسنین حضرت عثمان وزائد نے بیسی اور فرمایا: اشتر کومیرے پاس لاؤ۔ ابن عون کہتے ہیں: میرا گمان بیہ ہے کہ انہوں نے بیاسی کہا

ما۔ کہاس نے امیرالمؤمنین کے پاس تکیے چیوڑ دیا۔اوراس کے پاس تکیے تھا۔ پس حضرت عثمان ورائٹو نے فرمایا۔اےاشتر! (باغی)

اگ بھھ سے کیا جا ہتے ہیں؟ اشتر نے کہا۔ تین با تیں ہیں جن میں سے کی ایک کا کرنا ضروری ہے۔ وولوگ آپ کواس بات کا ''آردیتے ہیں کہ یاتو آپ ان کی حکمرانی ان کے حوالہ کردیں اور یہ کہددیں کہ یہ تمبراری حکمرانی ہے تم جس کو چاہویہ حکمرانی سونپ و۔اور یا یہ ہے کہ آپ اپ نے کا موقع دیں۔ پس اگر آپ ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہیں تو پھرلوگ آپ سے کسی کے ۔حضرت عثمان دلائٹو نے پوچھا۔ کیاان میں سے کسی ایک کواختیار کرنا ضروری ہے؟ اشتر نے کہا (جی) ان میں سے کسی

کے کواختیار کرنا ضروری ہے۔ - حضرت عثمان روائٹو نے فرمایا۔ جہاں تک بیہ بات ہے کہ میں ان کی حکمرانی کی ذرمدداری چھوڑ دوں۔ تو (سنو) میں وہ بھی رتانہیں اتاروں گا جواللہ تعالی نے مجھے پہنایا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں۔ حسن کے علاوہ دوسراراوی بیان کرتا ہے کہ: اگر مجھے یوں ن کیا جائے کہ میری گردن اڑا دی جائے تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امت محمد شِرَائِنَظِیَا ہِ

ن کیا جائے کہ میری گردن اڑا دی جائے تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امت محمد مِنْ فَضَافَحَ اَ کا معاملہ لوگوں کے رمیان چھوڑ دوں۔ ابن مون کیتے ہیں: یہ بات آپ رہن ٹو کے کلام سے ملتی جلتی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ میں لوگوں کو خود سے بدلہ سے کا موقع دیتے کا موقع دیتے کا موقع دیتے کا موقع دیتے ہے۔ کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میر نے دوساتھی (لوگوں کو) اپنے آپ سے بدلہ لینے کا موقع دیتے ہے۔ لیکن میراجہم قصاص کے لئے کھڑ انہیں ہوگا۔ اور یہ بات کہ لوگ مجھے قبل کریں گے تو خدا کی تم (یا در کھو) اگروہ لوگ مجھے نہوکر دیں تو پھرمیرے بعد بھی سارے اسمجھے ہوکر

۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراشر اٹھ کرچل پڑا۔ ہم وہیں تھہرےاور ہم کہنے گئے۔ ہوسکتا ہے کہ لوگ واپس پیچھے چلے جائیں۔ بررو کبل آیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بھیٹریا ہے۔اوراس نے دروازے سے جھا نکااور واپس ہوگیا۔ پھر محمد بن ابی بکرتیرہ افراد کے ہمراہ عزا ہوااور حضرت عثان دفاتو کے پاس پہنچااور آپ دوائو کی داڑھی کو پکڑلیا اور وہ کہدر ہاتھا۔ تمہیں معاویہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا! ہمیں این عامر نے کوئی فائدہ نہیں دیا! تمہیں تمہار کے شکروں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت عثان دوائو نے کہا۔اے جیتیج!میری ربی تو چھوڑ دے۔اے بھتیج!میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اس کود یکھا کہ اس نے (اپنی) قوم میں ہے ایک آ دی ہے مدد ما تگی تو اس کے پاس ایک آ دی رے پھل والا نیزہ لے کر آیا اور اس کے ذریعہ ہے حضرت عثمان ڈاٹٹو کے سرپرز ورلگا کر اس کو آپ زواٹٹو کے سرمیں اتار دیا۔ راوی ہے ) بچ چھا۔ چرکیا ہوا؟ راوی نے جواب دیا۔ پھریہ باغی حضرت عثمان ڈٹٹٹو پر داخل ہوئے اور آئییں قبل کردیا۔

٣٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِيَّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ اطَّلَعَ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْتِبُونِي ، فَوَاللهِ لَئِنْ

نَّنُلْتُمُونِي لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَلَا تُجَاهِدُونَ عَدُوًّا أَبَدًا ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَّى تَصِيرُوا هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ﴿ وَيَا قَوْم لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ، أَوْ قَوْمَ هُودٍ ، أَوْ قَوْمَ صَالِح ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾. قَالَ :وَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ :الْكَفَّ الْكَفّ ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ لَكَ فِي الْحُجَّةِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ.

(٣٨٢٣٥) حضرت ابوليلي كندي سے روايت بے كمين نے حضرت عثان جائز وديما كدانهوں نے لوگوں كى طرف جھا نكا .....

جبکہ و محصور تنے .....اورفر مایا .....ا بے لوگو! مجھے قتل نہ کرو بلکہ تم مجھ سے رضا مندی اور خوشنودی جا ہو۔ خدا کی قتم !اگرتم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر بھی تم لوگ استھے ہوکر جہادنہیں کرو گے ۔اور بھی دشمن کے خلا ف استھے ہوکراز نہیں سکو گے ۔اورتم اس حالت میں پیچیے ۔

جاؤ كے كمتم يوں موجاؤ كے \_حضرت عثمان والتر في الكيان، الكيان، الكيون مين داخل كيس \_اور آيت يرهي ﴿ وَيَا قَوْم لا يَجْرِ مَنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُوْمَ نُوحِ ، أَوْ قَوْمَ هُودٍ ، أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾

راوی کہتے ہیں:حضرت عثان جانٹونے نے حضرت عبداللہ بن سلام جانٹو کی طرف قاصد بھیج کران ہے(اس معاملہ) میں یو چھا۔ انہوں نے فرمایا۔ رُکے رہو۔ رُکے رہو۔ کیونکہ یہ رویہ تمہارے حق میں خوب ججت ہوگا۔ چنانچہ بیہ باغی لوگ حضرت عثان شائز کے باس داخل ہوئے اور انہیں قتل کر دیا۔

( ٣٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ

أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي غِنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (٣٨٢٣٢) حضرت عبداللدين عامر والني كهتم بيل كه ميس في حضرت عثمان والنو كركت سُنا - بيشك مير يزد يكتم ميس --

سب سے زیادہ فاکدہ والاخض وہ اہے جوابیے اسلحہ اور اپنے ہاتھ کوروک لے۔

( ٣٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ

الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، قَالُوا : إِنْ شِنْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارَ اللهِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا قِتَالٌ فَلا.

(۳۸۲۳۷) حفرت ابن سیرین ہے روایت ہے کہ حفزت زید بن ٹابت، حفزت عثمان جڑھئے کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے۔

یہ دروازے پرانصار (صحابہ ٹؤکٹیز)موجود ہیں۔وہ کہہرہے ہیں کہ اگر آپ جا ہیں تو ہم دوسری مرتبہ اللہ کے ( دین کے ) مددگا، بنیں ۔ حضرت عثان مٹاٹھ نے فرمایا۔ اگراڑنے کے بارے میں کہتے ہیں تو بالکل نہیں۔

( ٣٨٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ:قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ

ٱُخْرُجْ فَقَاتِلْهُمْ ، فَإِنَّ مَعَك مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ ، إِنَّ قِتَالَهُمْ لَحَلَالٌ، قَالَ:فَأَبَى ، وَقَالَ:مَنْ كَارَ لِي عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، فَلِيُطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَنِذٍ عَلَى الدَّارِ ، وَكَانَ يَوْمَنِذٍ صَائِمًا.

( ٣٨٢٣٨ ) حضرت عبدالله بن زبير سے روايت ہے ۔ فر ماتے ہيں۔ ميں نے محاصرہ کے دن حضرت عثمان واپنو سے کہا۔ آپ باج

مصنف ابن الجاشية مترجم (جلداا) المحادي المحادي

سی اوران لوگول سے لڑائی کریں۔ کیونکہ آپ کے ہمراہ (آج اسنے) لوگ ہیں کہ جن سے کم تعداد کی اللہ پاک نے مدد کی تھی۔ خدا کی تنم!ان لوگول سے لڑنا حلال ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عثمان رفاظیے نے انکار فرمایا اور حکم دیا۔ جوآ دمی خود میری سمع و

عت کو واجب مجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن زبیر مزافق کی اطاعت کرے ۔حضرت عثان بڑا تیز نے اس (محاصر سے عن کو داجب مجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن زبیر مزافق کی اطاعت کرے ۔حضرت عثان بڑا تھے۔ ہے ) دن ان کو گھر میں امیر مقرر فر مایا تھا اور حضرت عثان جڑا ٹیز اس (محاصر ہ کے ) دن روز دکی حالت میں تھے۔

٣٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : جَهْجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصًّا كَانَتُ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، فَكَسَرَهَا بِرُكْيَتِهِ ، فَرُمِيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِأَكِلَةٍ .

کانت وقی ید عثمان ، فحسر ها بو کیته ، فرمی وی دلک الموضع با کلق. ۳۸۲۳) حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کو ججاہ کہاجا تا تھا۔ اس نے حضرت عثان کے ہاتھ میں موجود عصالیا اور )کواپنے گھنے پرر کھ کرتو ژدیا۔ پس ( آخر میں )اس آدمی کے اس مقام پر نہتم ہونے والی خارش شروع ہوگئی تھی۔

فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَقُتِلَ مِنْ يَوُمِهِ. ٣٨٢٢) حفرت! بن عمر جن فئي سے روایت ہے کہ حضرت عثان جن فئی نے ایک صبح اوگوں سے بیان کیا۔ فرمایا۔ میں نے آج رات لریم مَلِّ النَّکِیَّةَ کُوخُوابِ میں دیکھا۔ آپ مِلِّ النَّکِیَّةَ نے فرمایا۔ اے عثان! تم روزہ ہمارے پاس افطار کرو۔ حضرت عثان جن فئے نے

٣٦٢) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرَ وَأُخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدُّ مِمَّا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

.ه کی حالت میں صبح کی اور پھرای دن شہید ہو گئے۔

ر مستعلی ع مسر المرحور و سن معاوی مستهم بست و تا و مستمره کواسلام پر مضبوط کیا۔ حضرت عثمان زور کو کے مستمرہ کواسلام پر مضبوط کیا۔ حضرت عثمان زور کو کے تعدیم مسلوک کیاجائے وہ صحیح ہوگا۔ تھتم نے جو کچھ کیاا گراس کے بعد تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیاجائے وہ صحیح ہوگا۔

۲۸۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : لَمَّا حُصِرَ عُنْمَانُ فِي الذَّارِ ، قَالَ : لاَ تَفْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَاللهِ لِنِنْ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّونَ جَمِيعًا أَبَدًا. ۲۸۲۱) حضرت عبدالله بن سلام حِنْ فِي سے روایت ہے کہ جب حضرت عثان وَنَّوْدِ کا گھر میں محاصرہ کیا گیا تو ابن سلام نے یا۔تم آئیس قبل نہ کرو۔ کیونکہ ان کی (ویسے بی) تھوڑی تی زندگی باقی ہے۔خداکی قتم ! اگرتم نے آئیس قبل کردیا تو پھرتم کبھی بھی

ہم انہیں کل نہ نروں لیونلہ ان فی (ویسے ہی) کھوڑی تی زند کی باتی ہے۔خدا کی سم!ا کرنم نے انہیں تل کر دیا تو چرم جی ہی مازنبیں پڑھوگے۔ ۔ ساتین بھو قوم رہ میں دیسے وہ میں دیسے دیسے ہیں بھو جروق سے دیو ہیں ہے۔ دوروں میں دیسے دیسے د

٣٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :وَاللهِ لِنَنْ قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ لاَ تُصِيبُونَ مِنْهُ حَلَقًا. المعاندي المنافية المعالم المعاندي المع

( ۳۸۲۳۳ ) حضرت عبدالله بن مسعود خافی کے آزاد کردہ غلام ابوسعید ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزافی نے فریا,

تھا۔ خدا کی تم!اگرتم نے عثان کولل کردیا تو ان کے بعد کسی سیجے جانشین کونہیں پہنچ یاؤ گے۔

( ٣٨٢٤٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْش يُقَالُ لَهُ :ثُمَّامَةٌ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ · فَلَمَّا جَانَهُ قَدْلُ عُنْمَانَ بَكَى ، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :الْيُوْمَ أُنْتُزِعَتِ النُّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ :الْجِلَافَةُ مِرْ

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَارَتْ مِلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلُهُ.

(۳۸۲۳۴) حضرت ابوقلابہ ڈاٹیز ہے روایت ہے کے قریش کا ایک آ دمی تھا جس کوثمامہ کہاجا تا تھاوہ مقام صنعاء میں تھا۔ جب اس ک حضرت عثمان زاہنؤ کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ رو پڑااورخوب دیر تک روتا رہا۔ پھر جب اُسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا۔ آج کے دن امت محمہ ﷺ سے نبوت واپس لے لی گئی ہے۔خلافت واپس لے لی گئی ہے۔اور (اب) بادشاہی اور تختی ہو گی۔ پس جو جس چیز

يرغالب ہوگااس کو کھاجائے گا۔

( ٣٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان، قَامَ خُطَبَاءُ إيلِيَاءَ، فَقَامَ مِنْ آخِرِهِ. رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ :مُرَّةُ بْنُ كَعْب ، فَقَالَ :لَوْلَا حَدِيثٌ سَمِعْته مِّهْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِيْنَةً أَحْسَبُهُ ، قَالَ

فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِرِدَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذَا يَوْمَيْدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَق فَانْطَلَقْتُ، فَأَخَذْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ:هَذَا؟ فَقَالَ:نَعَمْ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانَ (٣٨٢٣٥) حضرت ابوقلا به جلي فيزے روايت ہے كه جب حضرت عثان جلي في گول كيا گيا تو مقام ايلياء كے خطباء كھڑے ہوئے۔

پھر رسول الله مَالِقَنْ عَنْ الله مَالِقَاقَةَ كَ صحاب فِي كُنْ مِين سے (ان كا) آخرى خطيب كھرا ہوا جس كومره بن كعب كباجا تا تھا۔اس نے كبارا كرالير حدیث نه ہوتی جومیں نے رسول الله <u>مَثِلِنْ فَ</u>یْجَ ہے مُنی ہے تو میں کھڑ انہ ہوتا۔رسول الله مِ<del>نْزِنْفِیْجَ</del>ے نے ایک فتنه کا ذکر کیا .....میرے خیال

کے مطابق راوی کہتے ہیں .....آپ مُؤْسِطُحُ فَقِ نے اس کا قریب الوقوع ہونا بیان کیا ....که اس دوران ایک آ دی اپنی جا در ڈالے

ہوئے گزرا۔تورسول الله مَثَوَّشَقَعَ بِنَ غرمایا۔ اُس ( فتنہ کے ) دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ ( راوی کہتے ہیں ) پس میر چل پڑااور میں نے ان صاحب کا رُخ آپ مِلِفَظِيمَ کی طرف پھیر کرعرض کیا۔ یہ آدی؟ آپ مِلِفَظَمَ نے فرمایا۔ ''ہاں''یہ آدؤ حضرت عثمان دينو تھے۔

( ٣٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ

اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ ، لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمٌ لُوطٍ.

(۳۸۲۴۷) حضرت ابن عباس دخاتی ہے روایت ہے فرماتے ہیں۔ اگر تمام لوگ بھی حضرت عثان دخاتی کے قتل پرا کٹھے ہوجاتے " تمام لوگول كوبى سنكساركردياجاتا جيساكة وم أوط عليتكم كوسنكساركياكيا تها-

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۱۱) کچه معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۱۱) کچه معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۱۱)

( ٣٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِى بِرَجُلِ أَتَالِيهِ كِتَابَ الَّهِ ، فَاتَوْهُ بِصَعْصَعَةَ بُنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًّا ، فَقَالَ : أَمَا

وَجَدْتُمْ أَحَدًا تَأْتُونِي بِهِ غَيْرٌ هَذَا الشَّابُ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بِكَلَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتُلُ ، فَقَالَ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ لَك ، وَلَا

لْأَصْحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِى وَلَاصْحَابِى ، ثُمَّ تَلَا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى

نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾. (٣٨٢٨٧) حفرت محمد بن سيرين ہے روايت ہے كەحفرت عثمان منافخہ نے اپنے گھرے باغيوں كوجھا مك كرديكھا اور فر مايا يتم میرے، پاس کوئی آ دمی لا وُ جس سے میں امتد کی کتاب پڑھواؤں لیں باغی صعصعہ بن صوحان کو لے آئے ۔ یہ ایک جوان آ دمی تھا۔ حضرت عثمان ڈناٹو نے کہا۔ کیاتم نے اس نو جوان کے علاوہ کوئی آ دمی نہیں پایا جس کوتم میرے پاس لائے \_راوی کہتے ہیں۔ پھر صعصعہ نے کوئی گفتگو کی ۔ تو حضرت عثمان زہائٹو نے اس سے کہا۔ قرآن پڑھ۔ اس نے بڑھا۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ

ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان والله ن فرمايا ـ توجموك بول رما ٢ ـ يرآيت تير اور تير \_ ساتھیوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ آیت تو میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے ہے۔ پھر حضرت عثان دہانتے نے علاوت کی۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان ﴿ تُنْوَفَ يَهَال تَك پُرُ ها۔ ﴿ وَإِلَى

اللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾. ( ٤٦ ) مَا جَاءَ فِي خِلافَةِ علِي بِنِ أَبِي طالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹھ کی خلافت کے بارے میں

( ٣٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَادِي يَحْدُو بِعُثْمَانَ وَهُو يَقُولُ :

إِنَّ الْأَمِيرَ لَهُ لَمُ عَلِيٌّ مَ وَفِى الزُّبَيْرِ خَلَفٌ رَضِيٌّ قَالَ : فَقَالَ كَعْبٌ : وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ الْبَعْلَةِ الشَّهْبَاءِ ، يَعَنَّى مُعَاوِيَةً ، فَقِيلَ لِمُعَاوِيَةً : إِنَّ كَعْبًا يَسْخَرُ بِكَ ، وَيَزْعُمُ أَنَّكَ تَلِى هَذَا الْأَمْرَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، كَيْفَ وَهَا هُنَا عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَأَصْحَابُ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنْتَ صَاحِبُهَا. (۳۸۲۴۸) حضرت ابوصالح ہے روایت ہے کہ ایک حدی خوان حضرت عثمان پڑیٹو کے لئے حدی پڑھ رہاتھا اور کہہ رہاتھا۔

''یقیناً عثان مُؤتِنُو کے بعد حضرت علی مُؤتِنُو امیر ہیں اور زبیر دہانٹو میں پسندیدہ خلافت ہے۔''

رادی کہتے ہیں۔حضرت کعب ڈاٹو نے کہا۔لیکن وہ جو بھورے رنگ کے خچر والے معاویہ دباٹو ہیں۔ پس حضرت

معادیہ دہن ﷺ سے کہا گیا کہ حضرت کعب آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آپ اس امر خلافت کے ولی بنیں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھر پید حفرت معاویہ زلائٹو کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا۔اے ابواسحاق! یہ بات تم نے کیے کہی جبکہ چھزت

علی مزاخو اورز بیر جانفی اوردیگراصحاب پیغیمر مِنْ النفیجة موجود میں کعب نے کہا۔ آپ ہی اس خلافت کے حق دار ہیں۔ ( ٣٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، قَالَ :لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكُرِ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :أَخْطَأْتُمْ

وَأَصَابُتُمْ ، أَمَّا لَوْ جَعَلْتُمُوهَا فِي أَهْلِ بَيْتِ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَآكُلْتُمُوهَا زَغَدًا.

(۳۸۲۳۹) حضرت ابراہیم بیمی سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بمر وٹاٹٹو کی بیعت کی گئی تو راوی کہتے ہیں۔حضرت سلمان وہاٹو نے کہا۔ تم نے غلطی کی ہےاور درست ( بھی ) کیا ہے۔ اگرتم لوگ خلا فت کواپنے نبی مَزَافْتَ کَابِل بیت کے حوالہ کرتے تو البتة تم لوگ اس خلافت كوخوب آسوده حالى كے ساتھ كھاتے۔

( ٣٨٢٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ : مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا ، حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُنَّةً مَحْشُوَّةً ، وَخَمِيصَةً دَرَابَجَرُدِيَّةً.

(۳۸۲۵۰) حفرت عبدالرحمان بن ابی بکرہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی مخاشؤ نے ہم ہے جدا ہونے تک بیت المال ہے صرف

ا یک رو کی مجراچوغهاورا یک گرتا جس میں سرخ دھاریاں تھیں ،لیا تھا۔

( ٢٨٢٥١ ) حَلَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ حَتَّى أَدْمَوْا رِجْلَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ كَرِهْتُهُمْ ، وَكَرِهُونِي ، فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ ، وَأَرْحُهُمْ مِنِّي.

(٣٨٢٥١) حفرت سعد بن ابراهيم سے روايت ہے كه ميں نے عبيدالله بن الى رافع كو كہتے سُنا كه جب لوگوں نے حضرت على جل شورير از دحام (رش) کیا اور انہوں نے آپ دلائٹو کے پاؤل کوخون آلود کر دیا تو میں ان کو دیکھ رہا تھا،حضرت علی جھائٹو نے کہا۔اے اللہ!

تحقیق میں ان لوگوں کو تا پسند کرتا ہوں اور بیلوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں \_ پس تو مجھے ان سے اور ان کو بھھ سے راحت دے ہے \_

( ٣٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ : اكْتَنَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ ، وَشَبِيبٌ الْأَشْجَعِيُّ عَلِيًّا حِينَ خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ ، فَأَمَّا شَبِيبٌ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ ، وَثَبَتَ سَيْفُهُ فِي الْحَائِطِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحُوَ أَبْوَابِ كِنُدَةً ، وَقَالَ النَّاسُ : عَلَيْكُمْ صَاحِبَ السَّيْفِ ، فَلَمَّا خَشِيَ أَنُ يُؤْخَذَ رَمَى بِالسَّيْفِ ، وَدَخَلَ فِي عُرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُخْصِرَ نَحْوَ بَابِ الْفِيلِ ، فَأَدْرَكُهُ

عَرَيْضٌ ، أَوْ عُوَيْضٌ الْحَضْرَمِيُّ فَأَخَذَهُ ، فَأَدْخَلَهُ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ أَنَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ ، أَوْ دَعُوهُ ، وَإِنْ أَنَا نَجَوْتُ كَانَ الْقِصَاصُ.

(٣٨٢٥٢) حضرت معنى بينيلا سے روايت ہے كہ جب حضرت على بنائن في فجر كے لئے نكلے تو عبدالرحمٰن بن ملجم نے اور شبيب اثجعي نے

معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

آپ زائی کو گھرلیا۔ پس شمیب نے آپ رہ کاٹو پر وارکیالیکن وہ خطا ہو گیا اور اس کی تلوار دیوار میں جا تگی پھراس کو کندہ کے درواز وں
کی طرف محصور کر دیا گیا اور لوگ کہنے گئے۔ تلوار والے کو پکڑ و پس جب شبیب نے پکڑ ہے جانے کا خوف محسوس کیا تو اس نے تلوار
پھینک دی اور عام لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور جوعبدالرحمان تھا اس نے حضرت علی جی ٹور کے سرمبارک پر تلوار ماری پھراس کو بھی باب
افغیل کی جانب محصور کر لیا گیا اور اس کو عریض یا عویض حضری نے پکڑ لیا۔ پس اس کو پکڑ کر حضرت علی جی ٹور کے باس لائے۔ تو

حضرت على وَنَ اللهِ عَنْ مَايا - الرئيس مرجا وَل او تم چا مونواس وَنَل كردينا - يااس وَجُورُ دينا اورا كرئيس جَ كَم يَا تو جُرقَها صَ موكا - حضرت على وَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيْع ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : كُتُخْطَبَنَ اللهِ بْنِ سُبَيْع ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : كُتُخْطَبَنَ هَذِه مِنْ هَذَا ، فَمَا يُنتَظُرُ بِالْأَشْقَى ، قَالُوا : فَأَخْبِرُنَا بِهِ نُبِيرٌ عِتْرَتَهُ ، قَالُ اللهِ مَلَى اللهِ تَقْتُلُوا غَيْرَ قَاتِلِى ، قَالُوا : فَكُو اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُوا : أَفَلَا تَسْتَخْلِفُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِي أَتُر كُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُوا :

فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ تَرَكَتَنِي فِيهِمْ ، ثُمَّ فَبَضْتَنِي إِلَيْك وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ أَضْلَحْتَهُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَدُتَهُمْ . (احمد ١٣٠- ابن سعد ٣٣)
أَصْلَحْتَهُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَدُتَهُمْ . (احمد ١٣٠- ابن سعد ٣٣)
حضرت عبدالله بن سبح مدوايت عكم من في حضرت على جالي كوكت مُنارضرور بالضرورية (وارض) الله من حضرت على جالي كوكت مُنارضرور بالضرورية (وارض) الله عند ٣٨٢٥)

(۳۸۲۵۳) حضرت عبداللہ بن سبح ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی وٹاٹھ کو کہتے مُنا۔ضرور بالضرور یہ (داڑھی)اس سے رنگ جائے گی۔لوگوں نے کہا۔آپ ہمیں اس کے ( قاتل کے ) بارے میں بتا کیں ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت علی وٹاٹھ نے کہا۔ خدا کی تم برے قاتل کے علاوہ کوٹل کرو گے۔لوگوں نے پوچھا۔آپ خلیفہ مقرر کیوں نہیں کرتے ؟ حضرت علی وٹاٹھ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاؤں گا جس طرح تہمیں اللہ کے رسول مُؤاٹھ چھوڑ کے تھے۔لوگوں نے پوچھا۔تو پھر جب آپ اپنے پروردگار سے ملیں گے تو ان سے کیا کہیں گے؟ حضرت علی وٹاٹھ نے فرمایا: میں کہوں

گا-اے اللہ! تونے مجھے ان میں (ایک مدت) جھوڑے رکھا پھرتونے مجھے پی طرف بلالیا جبکہ تو خود ان میں موجود تھا۔ پی اگر تو چاہتا ان کودرست کردیتا اور اگرتو چاہتا تو ان کو خراب کردیتا۔ چاہتا ان کودرست کردیتا اور اگرتو چاہتا تو ان کو خراب کردیتا۔ ( ۲۸۲۵٤ ) حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : يَا لِللَّمَاءِ ، لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذَهِ مِنْ هَمْ رَأْسِهِ.

( ٣٨٢٥٥ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هَا يُحْبَسُ أَشْقَاهَا أَنْ يَجِىءَ فَيَقْتُلُنِى ، اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ سَنِمْتُهُمْ وَسَنِمُونِى ، فَأَرِخْنِى مِنْهُمْ وَأَرِخُهُمْ مِنِّى. (ابن سعد ٣٣) (٣٨٣٥٥) حفرت عبيده سے روايت م كر حضرت على وَيُنْ كَتَ تَصِدامت كَ بِدِ بَحْت كواس بات سے س چيز نے روكا بوا ہے

( ٣٨٢٥٥) مطرت عبيدہ سے روايت ہے له مطرت کی ڈی ٹھ مہتے تھے۔ امت نے بد بحت اواس بات سے س چيز نے رو کا ہوا ہے كدوہ أئے اور مجھے لكر دے؟ اے اللہ التحقیق میں ان لوگوں سے أكما گيا ہوں اور بدلوگ مجھ سے أكما گئے ہیں۔ پس تو مجھے ان ه مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۱ ) كي مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ۱۱ ) كي مستف ابن الي خلال السفاز ي

ے اوران کو مجھ ہے راحت نصیب فر مادے۔

#### ( ٤٧ ) مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ

## لیلة العقبہ کے بارے میں روایات

( ٣٨٢٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ : أُخُوجُوا إِلَى النَّى عَشَرَ مِنْكُمْ ، يَكُونُوا كُفَلاَءَ عَلَى قَوْمِهِمْ ، كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى بُنِ مَرْيَمَ ، فَكَانَ نَقِيبَ يَبِى النَّجَارِ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَهُمْ أَخُوالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبُو أُمَامَةَ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ يَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى سَلِمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى سَلِمَةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى سَلِمَةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى عَلْمِ وَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَلْهِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَمْرُو ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَلْهِ اللهِ بْنُ عَلْمِ اللهِ بْنُ عَلْمُ وَاللّهِ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَلْمِ وَلْهُ وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَلْمِ وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَلْمُ وَى وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَلْمِ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَاللّهُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : سَعْدُ بْنُ خَيْنَهُ يَنْ النَّهُ لِ أَسْرَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَتِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : سَعْدُ بْنُ خَيْنَهُمَ . (ابن سعد ٢٠٢)

من رون سے رویہ سرے بین معرور تھے اور بنوسا عدہ کے دونقیب حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر و تھے۔ اور بنوزریق حرام اور حضرت براء بن معرور تھے اور بنوسا عدہ کے دونقیب حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر و تھے۔ اور بنوزریق کے نقیب رافع بن مالک تھے اور بنوعوف بن خزرج کے نقیب .... بیلوگ قواقل کے لقب سے ملقب تھے .....عبادہ بن صامت تھے اور بنوعبدالا شہل کے دونقیب حضرت اُسید بن حضیر اور حضرت ابوالہیثم بن تیہان تھے اور بنوعمر و بن عوف کے نقیب حضرت سعد بن خیشمہ تھے۔

( ٣٨٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَمْرِ و الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلَ الْعَفَيَةِ يَوْمَ الْأَصْحَى، وَنَحُنُ سَبْعُونَ رَجُلًا، قَالَ عُقْبَةُ: إِنِّى مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَاتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَوْجِزُوا فِي الْحُطْبَةِ، فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَرْسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ وَعَلَيْك. يَا رَسُولَ اللهِ ، سَلْنَا لِرَبِّكَ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ، وَأَخْبِرُنَا مَا الثَّوَابُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْك. يَا رَسُولَ اللهِ ، سَلْنَا لِرَبِّكَ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ، وَأَخْبِرُنَا مَا الثَّوَابُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْك. فَقَالَ: أَشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَأَسْأَلُكُمْ لِنَا مَا لَتُوابُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْك.

مسنف ابن الى شيد مرم (جلداا) في الله المحتايي أَنْ تُواسُونَا فِي ذَاتِ أَيْدِيكُمْ ، وَأَنْ تَمْنَعُونَا مِمَّا مَنْعَتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلَى اللهِ الْجَنَّةُ وَعَلَى ، قَالَ : فَمَدَدُنَا أَيْدِينَا فَبَايَعْنَاهُ. (احمد ١٠٠ حميد ٢٣٨) فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلَى اللهِ الْجَنَّةُ وَعَلَى ، قَالَ : فَمَدَدُنَا أَيْدِينَا فَبَايَعْنَاهُ. (احمد ١٠٠ حميد ٢٣٨) حضرت عقيد بن عمر وانصارى سے دوايت ہے كرسول الله مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ا

(۳۸۲۵۷) حفرت عقبہ بن عمر والصاری ہے روایت ہے کہ رسول القد میل سطیق ہے یوم الای کو لھائی کی جڑیں ، م کو لول ہے وعدہ کیا اور ہم لوگ سترکی تعداد میں سے ۔....حفرت عقبہ کہتے ہیں۔ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا ۔.. ہیں رسول الله میل شخص کیا۔ یا رسول تخریف لاے اور فرمایا۔ '' گفتگو مخضر کرو کیونکہ مجھے تم پر قریش کے کفار کا ڈر ہے۔'' راوی کہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول الله میل نظر نفظ فی آ پ ہم سے اپنے بارے میں کوئی سوال کریں اور آ پ ہم سے اپنے بارے میں کوئی سوال کریں اور آ پ ہم سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھوٹال کریں اور ہمیں بھی بتادیں کہ الله میراور آ پ پر (ہمارے لئے ) کیا تو اب دینالازم ہوگا۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھوٹال کریں اور ہمیں ہمی بتادیں کہ الله پر اور آ ہوں کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ آ پ میرافظ فی فی قادراس کے ساتھ

کسی چیز کوشریک نہ بناؤاور میں تم سے اپنے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم میری بات مانو میں تہمیں راہ ہدایت کی جانب راہ نمائی کروں گا۔اور میں تم سے اپنے ساتھوں کے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم ان کے ساتھا پنے مال میں بمدردی کرواور بیا کہ تم بم سے ان چیزوں کوروکو جن کوتم خود سے روکتے ہو۔ پس جب تم لوگ بیہ کچھ کرو گے تو پھر تمہارے لئے اللہ پراور مجھ پر جنت واجب ہے۔' راوی کہتے ہیں پس ہم نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور ہم نے آپ میل تھی گئی بیعت کی۔

( ٣٨٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ : انْطَلَقَ الْعَبَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَانَةِ ، وَالْمَانَةِ ، وَالْمَانَةِ ، وَالْمَانَةِ ، وَكَانَ خَطِيبَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فَكَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ ، وَمَا الثَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُأَلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُورِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تَوْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُأَلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُورِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُوْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُأَلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُورِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُوْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا تَمُعْلِي وَسَلَّمَ اللّهِ الْجَنَّةُ . (احمد 19 ـ ابن سعد 9)

قالَ : لَكُمْ عَلَى اللهِ الْجَنَّةُ . (احمد 19 ـ ابن سعد 9)

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

ا پنے اورا پنے بیٹول سے روکتے ہو۔اورا پنے ساتھیوں کے لئے بیسوال کرتا ہوں کہتم ان کے ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کرو''

انسارنے بوچھا۔ جب ہم بیسب کھر یں محتو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ مَزَنفَعُ فَا نے فرمایا۔ تمہارے لئے اللہ پر جنت واجب ہے۔ ( ٣٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَبَيْنَ رَجُلِ

مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ :أُنْشِدُك بِاللَّهِ ، كُمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالً

الْقَوْمُ : فَأَخْبِرُهُ ، فَقَدْ سَأَلَك ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : قَدْ كُنَّا نُخْبَرُ أَنَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : وَإِنْ كُنْتُ فِيهِمْ ، فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ ، أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَىٰ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ، وَعُذِرَ ثَلَائَةٌ ، قَالُوا :مَا سَمِعْنَا مُنَادِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا

عَلِمْنَا مَا يُرِيدُ الْقُومُ. (مسلم ٢١٣٣ - احمد ٢٩١)

(٣٨٢٥٩) حضرت ابوالطفيل سے روايت ہے كه حضرت حذيفه اور اہل عقبه ميں سے ايك اور آ دمي كے درميان كچھ تكر ارى تقى تو

انہوں نے پوچھا۔ میں تنہیں اللہ کی تتم دیتا ہوں (بتاؤ) اصحاب العقبہ کی تعداد کیاتھی؟ اس پرلوگوں نے بھی کہا۔تم اس کو بتاؤ کیونکہ اس نے تم سے سوال کیا ہے۔ پس حضرت ابوموی اشعری وزائر نے کہا تحقیق ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ وہ چورہ تھے۔حضرت حذیفہ جہائیو نے کہا۔اوراگرآپان میں ہوتے تو وہ پندرہ ہوتے۔میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہان میں سے بارہ تو دنیا وآخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پریار تھے۔اور تین نے معذرت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا۔ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کونہیں

سنااور نہیں پیانہیں کہلوگ کیا جا ہتے ہیں۔ ( ٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابُ ، فَقَالَ :

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

(٣٨٢٦٠) حفرت اساعيل بن خالد سے روايت ہے كہ ميں عبدالله بن ابى اوفى ..... بيان صحابہ فكافتر ميں سے ميں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی .....کو کہتے سُنا کہ رسول الله سَرِ اَللَّهُ مَنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ا تارنے والے، جلد حساب لینے والے بشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ! تو ان کو شکست دے دے اور ان کو ہلا دے۔'' ( ٣٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيْرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : كَانَ

أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، أَلْفًا وَأَرْبَعَمِنَةٍ ، أَوْ أَلْفًا وَثَلَاتَمِنَةٍ ،

وَكَانَتْ أَسْلُمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ. (مسلم ١٣٨٥ طيالسي ٨٢٠) (٣٨٢١) حضرت عمره بن مره كت بيل كه ميل في ابن الى اوفي والله كو كت منا كه جن صحابه وكالمين في درخت كي في جي

كريم مِنْ النَّنْ عَلَيْ أَعَى بيعت كي تقى وه جوده سويا تيره سوتت اورقبيله اسلم كے لوگ مبها جرين كا ايك ثمن تھے۔

( ٣٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ الْأَسَدِتُّ وَهُبٌ ، أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : أَبَايِعُك ، قَالَ : عَلَامَ تُبَايِعُنِى ؟ قَالَ : عَلَى مَا فِي الْأَسَدِتُّ وَهُبٌ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك عَلَى مَا بَايَعَك عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ نَفْسِكَ ، قَالَ : فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ.

المستل ، فال . بایعه ، فال . وان و رس احر ، فان . ابیعت علی ما بایعت علیو ابر وسان الله . بایعه ، بر وسان . بریم و بر (۳۸۲۲) حضرت عامر سے روایت ہے کہ درخت کے نیچ سب سے پہلے ابو سنان اسدی وهب نے بیعت کی تھی۔ یہ بی کریم مُرافِظَةُ کَمْ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ مُرافِظةُ نے بوچھا'' تم کس بات پر برو آپ کے دل میں ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مُرافِظةُ نے ان کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مُرافِظةُ نے ان کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراکی اور آ دی آپ مُرافِظةُ کے پائی حاضر ہوااور اس نے کہا۔ جس بات پر ابو سنان نے بیعت کی ہیں کی راوی کہتے ہیں۔ پھراکی اور آ دی آپ مُرافِظةُ کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مُرافظةُ کی بیعت کی۔ اس پر آپ کی بیعت کی۔ بھر باقی لوگوں نے آپ مُرافظةُ کی بیعت کی۔ (۲۸۲۱۳) حضرت عامر سے روایت ہے کہ السّابِقُونَ الْاوَلُونَ وَوَلُوگَ ہِیں جنہوں نے بیعۃ الرضوان کی تھی۔







## (١) مَنْ كُرهُ الْخُرُوجَ فِي الْفِتْنَةِ وَتَعَوَّدُ مِنْهَا

جن حضرات کے نز دیک فتنہ میں نکلنا نا پیندیدہ ہے اور انہوں نے س سے پناہ مانگی ہے حَدَّثُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ، قَالَ:انْتَهَيْت إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ حِبَائَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ :الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعْنَا ، فَقَامَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَبَّيْ قَيْلِي إِلَّا كَانَ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتُ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا فَمِنْ ثَمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ :هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ :هَذِهِ ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، فَلَتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ النَّاسَ الَّذِى يُعِبُّ أَنْ يَأْتُوا إلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاصْرِبُوا، عُنَى الآخَرَ، قَالَ:فَأَدْ خَلْت رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقُلْتُ:أَنْشِدُك

بِاللهِ ، أَسَمِغُتَ هَذَا مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :فَأَشَارَ بِيكَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ ، سَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ

وَوَعَاهُ قَلْبِي ، قَالَ :قُلْتُ :هَذَا ابْنُ عَمَّكَ ، يَأْمُونَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَقَدْ

﴿ مَصنف إبن الي شيبرمترجم (جلداا ) في المحالي قَالَ اللَّهُ : ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَجَمَعَ يَدَيْهِ

ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پس کچھ ہم میں ہے وہ تھے جو خیے نصب کرنے ملکے اور کچھو وہ تھے جو تیراندازی میں مقابلہ کرنے لگہ اور

ارشاد فر مایا اور فر مایا یقینا مجھ سے پہلے کوئی نبی نبیں گز را مگر اللہ کیلئے اس برحق تھا کہ اپنی امت کی رہنمائی کرے اس بات کی طرف جو

ان کے لیے بہتر ہواور ڈرائے ان کواس بات ہے جس کے بارے میں جانتا ہوبیان کے لیے بری ہے۔ ب شک پتمہاری امت

اس کی عافیت اس کے اول حصے میں ہے اور اس کے آخری حصے کو عنقریب پہنچیں گی مصیبتیں اور ایسے امور جنہیں تم ، این سمجھتے ہوا س

موقع پرایک فتنہ آئے گامومن کے گا، یہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دور ہوجائے گا۔ پھر فتنہ آئے گاپس مومن کہے گا یہ مجھے

ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دور ہوجائے گالیں وہخص جے پسند ہے تم میں سے کداھے آگ سے بیالیا جائے اور جنت میں داخل کر

دیا جائے تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے ساتھ ایبا ہی برتاؤ کرے

جیہا وہ پہند کرتا ہے کہ اوگ اس کے ساتھ کریں اور وہ تحض جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کو ہاتھ کا معاملہ اور ول کا پھل دے

آپ نے بیحدیث حضور مَثِرُ فَضَحَ فِجَ ہے تن ہے راوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اپنے کا نول کی طرف

کہ میرے کانوں نے سنااور میرے دل نے اسے یاد کیاراوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے آپ کے چیا کے بیٹے ہمیں حکم دیتے

کے یہاں اس غرض ہے نہ لے جاؤ ۔ آیت کے اخیر تک ، راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر و پئی پینز نے اپنے دونوں ہاتھ جمع

کیےاوران دونوں کواپئی پییثانی پررکھا بھر پچھ دیریسر جھکایا بھرفر مایا:اس کی اطاعت کرانٹد تعالیٰ کی اطاعت میں اوراس کی نافر مانی کر

( ٣٨٢٦٥ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، عَنْ

راوی فرماتے ہیں میں نے واخل کیا اپنا سرلوگوں کے درمیان پس میں نے عرض کیا میں آپ کواللہ کا واسطه ریتا ہوں کیا

حالا تکداللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پراوران (کے جھوٹے مقدے) دکام

د نے جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کر ہے ہیں اگر کوئی اس سے جھٹڑ اکر بے تو اس دوسرے کی گردن ماردو۔

میں کہ ہم اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے کھا کیں اور یہ کدایے آپ کولل کریں۔

الله تعالیٰ کی نافر مانی میں ۔

نا گاہ حضور مُٹِر ﷺ کے مناوی نے ندادی الصلوٰ ۃ جامعۃ پس ہم جمع ہو گئے نبی اکرم مُٹِر ﷺ کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ

فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نَكَسَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

(مسلم ۲۷ ـ ابو داؤ د ۲۲۳۷)

(۳۸۲۷۴) حضرت عبدالرحمان بن عبدرب الكعيه فرماتے ہیں كہ میں حضرت عبداللّٰہ بن عمر دلیٰ ٹو کے پاس گیاوہ خانہ كعبہ کے سائے

میں بیٹھے تھےاورلوگ ان کے گردجمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کدا یک سفر میں ہم رسول اللہ مَزَفِظَةُ کے ساتھ تھے جب

کچھوہ جوایے مویشیوں (کی دکھے بھال)میں (لگ گئے ) تھے۔

المن ابن ابن شير مترجم (جلداا) كل معنف ابن ابي شير مترجم (جلداا) كل معنف ابن ابي شير مترجم (جلداا)

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :وَسَيْضِيبُ آخِرَهَا بَلاَه وَفِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَتُدُرِكُهُ مَنِيَّتُهُ ، ثُمَّ ذَكر مِثْلُهُ. (ابن ماجه ۳۹۵۷ احمد ۱۹۱)

(۳۸۲۷۵)عبدالله بنعمرو بنی وین نبی اکرم مَزِّنْفَیْجَ ہے اسی (ندکورہ روایت) کی مثل نقل کرتے ہیں لیکن وکیع نے یوں نقل کیا ،اور

عنقریب اس امت کے آخری حصے کو صبتیں اور فتن پنجیں گے ان میں سے ایک دوسرے کو کمزور کردے گا اور حضور مُأَفِقَعَ أَ فرمایا: جوآ دمی پیند کرے اس بات کو کہاہے آگ ہے بچالیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے پس اے موت آئے کھروکیع اویروالی روایت کے مثل بقیہ روایت نقل کی۔

( ٢٨٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، قَالَ :حلَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّهُ ، الْمُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُونِي ، قَالَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلَّ فَلَيْلُحَقِّ بِإِبِلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَّمْ فَلْيَلْحَقِّ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضُوبُ بِخَدِّهِ عَلَى صَخْرَةٍ ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ

النَّجَاءَ. (مسلم ١٣- احمد ٣٨) (٣٨٢٧٦) ابو بكره وَيُنْ وَصُور مَرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اوراس میں چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک آ دمی نے عرض کیا آے اللہ کے رسول مَؤْفِظَةَ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں حضور مَرْاَتِنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کے اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے اور جس آ دمی کی بکریاں ہوں وہ اپنی بكريوں ميں چلا جائے اور جس آ دمی كی زمين مووه اپني زمين ميں چلا جائے اور جس آ دمی كے پاس ان چيزوں ميں سے كوئی چيز ند ہو تووہ اپنی تلوار کا قصد کرے اور اس کی دھار پھر کی چٹان پر مارے پھر نجات پاسکتا ہے۔

( ٣٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَبِيدَةُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : تَكُونُ فِتنَةٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمُوضِع. (حاكم ٣٣١)

(٣٨٢٦٧) حضرت سعد سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول الله مَوْفَظِيَا فَمْ مَایا: ایک فتنہ ہوگا اس میں بیٹے والا کھڑ ہے ہونے و لے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا اور کوشش کرنے والا بہتر ہوگا اس میں جلدی چلنے والے ہے۔

سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ : أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فَجَلَبْت مِنْهَا دَوَابٌ ، فَإِنِّى لَفِى مَسْجِدِها ، إِذْ جَاءَ رَجُلْ فَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: فَجَلَسْت إلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْت أَسْأَلُهُ ، عَنِ الشَّرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت هَذَا الْخَيْرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْت أَسْأَلُهُ ، عَنِ الشَّرِّ ، قَالَ : فَلَتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ الّذِي كُنَا فِيهِ هَلْ كَانَ قَبْلُهُ شَرَّ ؟ وَهَلْ كَائِنْ بَعْدَهُ شَرَّ ؟ قَالَ : السَّيْفُ

البوى كنا فِيهِ هَلْ كَانَ فِبَلَهُ سَرَ ؟ وَهَلْ كَايِنَ بَعْدَهُ سَرَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، هَدُنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقُلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ الْهَدُنَةِ ؟ قَالَ : فُقَلَ بَعْدَ مَالَك ، فَإِنْ رَأَيْت خَلِيفَةٌ فَالْزَمْهُ وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَك ضَرْبًا وَأَخَذَ مَالَك ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ خَلِيفَةٌ فَالْهَرَبُ حَتَّى يَأْتِيكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ فَلَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، فَلَا يَحُدُوهُ مِنْ اللهِ ، فَمَا يَجِيءُ بِهِ الدَّجَالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَلَا يَتُحَدُّوهُ مَا يَعْدَ اللهِ ، فَمَا يَجِيءُ فِهِ الدَّجَالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَمُ لِي اللّهِ مَا يَعْدَ اللّهُ مَا يَعْدَ اللّهِ مَنْ اللهِ ، فَمَا يَجِيءُ بِهِ الدَّجَالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَلَا يَتُولُ وَنَهُرٍ ، وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْدَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّه

فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ ، وَحُطَّ وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ حبط أَجْرُهُ ، وَوَجَبَ وِزْرُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ الدَّجَّالِ ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْتَجَ فَرَسَهُ مَا رَكِبَ مُهْرَهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(٣٨٢٦٨) حضرت خالد بن سبيع ياسبيع بن خالد فرمات بين ميس كوفه آيا اوروبال سے چويائے بائے اور ميں اس كى معجد ميں تفا

#### (ابوداؤد ۲۳۲۷ احمد ۲۸۵)

اجا تک ایک صاحب آئے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے میں نے کہا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ حذیفہ بن یمان وہ ہو ہیں ، راوی رماتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھ گیا پس انہوں نے فر مایا: لوگ نبی مُؤافِظَةً ہے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔اور میں ان سے رائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہو نے فر مایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مُؤافِظَةً اس برائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ مِؤافِظَةً نے فر مایا: تلوار میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتلا یئے یہ بھلائی جس میں ہم ہیں کیا اس سے پہلے برائی تھی اور کیا اس کے بعد برائی ہوگی حضور مُؤافِظةً نے فر مایا: باں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤافِظةً کیا تموان کی وہوت و سے پھھ باقی ہوگا ارشا دفر مایا: کم ان کی وہوت و سے پھھ باقی ہوگا ارشا دفر مایا: کہ ہاں صلح میں نے کہا اے اللہ کے رسول مُؤافِظةً صلح کے بعد کیا ہوگا ارشا دفر مایا: گر ان کی وہوت و سے

الے پس تواگر دیکھے کوئی خلیفہ تواس کے ساتھ ہو جانااگر چہوہ تیری پشت پر مار کر سخت سزاد سے اور تیرا مال لے لے اوراگر کوئی خلیف نہ ہوتو بھاگ جانا یہاں تک کہ تہمیں موت آئے اس حال میں کہتم درخت کھانے والے ہو۔ راوئ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِزَافِقَةَ ہِ اس کے بعد کیا ہوگا حضور مُزَافِقَةَ ہِنے فرمایا: د حال کا نکلنا

یں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ فَعَ جَالَ کیا لائے گا،ارشاد فر مایا: آگ اور قبرلائے گا جواس کی آگ میں پڑگیا اس کا اجر نائع ہوجائے گا اور گناہ لا زم ہوجائے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَؤْفِفَةَ فَحَ وَال کے بعد کیا ہوگا حضور مُؤْفِفَةَ فَحَرِ مایا:

عام ہوجائے کا اور مناہ لارم ہوجائے کا یں سے حرک کیا اے اللہ سے رسوں بھوچھے وجاں سے بعد کیا ہوکا مسور بھوچھے جے حرمایا گرتم میں سے کسی ایک کے گھوڑے کا بچرہوتو وہ اس کے چھیر ہے پر سوارنہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ ( ٣٨٢٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ حُمَيْدٌ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَاصِمِ اللَّيْشِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا اليشكرى ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ النَّاسُ ﴾ الْخَيْرِ ، وَكُنْتَ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ بَعْدَ هَ الْخَيْرَ مِنْ شَرٌّ ؟ قَالَ :يَا خُذَيْفَةً ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعُ مَا فِيهِ ، ثَلَاثًا ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْ

هَذَا الْخَيْرِ شَرُّ ؟ قَالَ :فِتْنَةٌ وَشَرٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرّ خَيْرٌ ؟ قَالَ :يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابُ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرُّ ؟ قَالَ :فِـ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ ، فَأَنْ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةٌ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُلِ ، خَيْرٌ مِنْ ا تتبع أُحِدًا مِنْهم. (ابوداؤد ٣٢٣٣ـ احمد ٣٨٢) (٣٨٢٦٩) حضرت يشكري فرماتے ہيں ميں نے حضرت حذيف فغاٹفو كوفرماتے ہوئے سنا كەلوگ رسول الله مُنْزَفِظَةُ ہے بھا ۔

کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ ہے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا اور میں بہچیان چکا تھا کہ خیر مجھے سے ہرگزنہیں بڑھے ہ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ،آپ مِنْزِ ﷺ نے فرمایا: اے حذیفہ التہ َ کتاب سیکھواوراس میں موجودا حکام کی پیروی کروتین مرتبہ ( فرمایا ) راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیااے اللہ کے رسول کیاا ا برائی کے بعد بھلائی ہوگی ارشادفر مایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھواور جواس میں ہےاس کی پیروی کروتین مردتیہ فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ارشاد فر مایا: اندھا اور بہرا فتنہ ہوگا اس پر قائم ہوں گے جہم کے درواز وں

طرف دعوت دینے والے اے حذیفہ اگرتمہیں موت آئے اس حال میں کہتم درخت کے تنے کو کھانے والے ہویہ بہتر ہے اس بان ہے کہ آن میں سے کی کی بیروی کرو۔ ( ٣٨٢٠. ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنِ

عِكْرِمَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :بَيْنَا نَحْنُ خَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَتَ الْفِيْنَةَ ، أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ :فَقَالَ :إِذَا رَأَيْت النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَحَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ ، وَكَانُوا هَدَّ َ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ :فَقُمْت إلَيْهِ ، فَقُلْتُ :كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلِنِي اللّهُ فِدَانَك ، قَالَ :فَقَالَ لِي الْزَمْ بَيْتَكَ ، وَأَمْسِكُ عَلَيْك لِسَانَك ، وَخُذْ بِمَا تَغْرِفُ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَذَ عَنْكُ أَمْرُ الْعَامَّةِ. (ابوداؤد ٣٢٣٥ ـ احمد ٢١٢)

(۳۸۲۷۰) حضرت عبدالله بن عمروین پیزنن فرماتے ہیں ہم رسول الله مِنْفِظَةَ کے گردیتھے جب آپ علاقِ وَلِلّا نے فقنے کا تذکرہ کیا آپ علیفی ایک اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں آپ علیفی ایک فرمایا: جب تو لوگوں کو دیکھے کہ ان کے وعدے خرار

ہوجا کمیں اورا مانتیں ہلکی ہوجا کمیں اور وہ ہوجا کمیں اس طرح اوراپی انگلیوں کوایک دوسرے میں داخل کیا ، راوی فرماتے ہیں ؛ آ پ کی طرف کھڑ ابوا میں نے عرض کیا اس وقت میں کیے کروں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے فرماتے ہیں مجھ ہے آپ علیظِنْرالاً ا یشاد فرمایا: اپنے گھر کولازم پکڑنااوراپنی زبان کوروک کررکھنا جو جانتے ہووہ لے لیٹااور جونہیں جانتے وہ جھوڑ دینااورتم پرلازم ہے

٣٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. (بخارى ١٩ـ احمد ٣٠)

سے بھاگ جائے گا۔

٣٨٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ :انْتِ قَوْمَك فَانْهَهُمْ أَنْ يَخِفُّوا فِى هَذَا الْأَمْرِ ، فَقُلْتُ :إنِّى فِيهِمْ لَمَغْمُورٌ ، وَمَا أَنَا فِيهِمْ بِالْمُطَاعِ ، قَالَ :فَأَيْلِغُهُمْ عَنِّى لَأَنْ أَكُونَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فِى أَعُنُزٍ حَضِنِيَّاتٍ أَرْعَاهَا فِى رَأْسِ جَبَلٍ حَتَّى يُدُرِكِنِى الْمَوْتُ

أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَرْمِى فِي أَحَدٍ مِنَ الصَّفَيْنِ بِسَهُم أَخْطَأْتُ ، أَوْ أَصَبْتُ. ٣٨٢٢ ) حضرت جمير بن الرئيع فرماتے بيں مجھ سے حضرت عمران بن حصين رئي فينے نے فرمايا اپني قوم كے پاس جاؤاوران كواس ماطح ميں جلدى كرنے سے روكو ميں نے عرض كيا ميں ان ميں مامور جول اور ميں ان ميں امير نہيں ہوں حضرت عمران بن ما طح ميں جلدى كرنے سے روكو ميں نے عرض كيا ميں ان ميں مامور جول اور ميں ان ميں امير نہيں ہوں حضرت عمران بن

نھیںن ڈاٹوڑ نے فرمایا انہیں میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میں ایک حبشی غلام ہوں عیب دار ہوں بھیڑوں کو چراؤں ایک اڑکی چوٹی میں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یہ بات مجھے زیادہ پہندیدہ ہے اس بات سے کہ میں دونوں صفوں میں سے کسی ایک مستدر اور مار میں سینٹر کا سینچو ماری افلطی رہیداں

بن تيرمارون چا ہے در تنگى تك بَنْ جَا وَل ياغلطى پر ہوں۔ ٣٨٢٧٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ ،

فَإِنَ السَّنَطَعُت أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ. (حاكم ٣٣٣) ٣٨٢٧ ) حضرت زيد بن وہب فرماتے ہيں حضرت حذيف والتي نے فرمايا يقينا فتنے ميں لمواريس سونتي بھي جاتي ہيں اور نيام ميں

۳۸۲۷۳) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دخاتی نے فر مایا یقیناً بعنے میں ملواریں سوئی بنی جانی ہیں اور نیام میں می ڈال لی جاتی ہیں۔ یا یقیناً فتندر کتا بھی ہے اوراٹھتا بھی ہے پس اگرتم سے ہو سکے کہتہ ہیں موت آئے اس کے رکنے کے وقت تو مائی کرنا۔

٣٨٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ، عَنْ زِيَاد بن سِمِيْنُ كُوشُ الْيَمَانِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَكُونُ فِتُنَّةً، أَوْ فِتَنْ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَذَ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ. (ابوداؤد ٣٢٣هـ احمد ٢١١) (۳۸۲۷ ) حضرت زیاد بن سمین کوش الیمانی جایشید حضرت عبدالله بن عمر و سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا فتنہ ہوگا یا فتنے ہول

م جوسارے عرب کو ہلاک کردیں مح ان فتنوں کے مقتول آگ میں ہوں گے ان میں زبان (سے بات کرنا) تلوار مارنے یہ

( ٢٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ

خَطَبَنَا ، فَقَالَ :أَلَا وَإِنَّ مِنْ وَرَانِكُمْ فِتَنَّا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا · وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْقَاشِي خَيْرٌ مِرَ

الرَّاكِبِ ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُونَا ؟ قَالَ : كُونُوا أَخُلاَسَ الْبَيُوتِ. (ابوداؤد ٣٢٦- احمد ٣٠٨)

(٣٨٢٧٥) حضرت ابوموى ولينتو عن وايت ع فرمايا حضور مَلْ النَّكَةَ في خطبه ارشاد فرمايا پس فرمايا خبر دار مويقينا تمهار عامين فتنے ہیں اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ان میں آ دی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فر اور صبح کو کا فر ہوگا اور شام کومومن ہوگا

ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والاسوار ہے بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام وَثَوْتِهُمْ مِنْ نَے عرض کیا آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ علاقِتا ہوا کے فرمایا ہو جانا گھروں کے ناٹ۔

( ٣٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَى

السَّاعَةِ فِيَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصُبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى كَافِرًا ، وَيَبِيعُ أَقُوامُ دِينَهُمُ بِعَرَضِ الدُّنيا. (ابو نعيم ١٣)

(٣٨٢٧) حضرت مجاہد مِراثِيْنِ فرماتے ہیں رسول الله مَلِفَظَيْمَ أَنْ فرمایا قیامت ہے پہلے فقنے ہوں مگے اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ان میں آ دمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فرہو جائے گا اور شام کومومن ہوگا اور صبح کو کا فرہو جائے گا اور لوگ اپنے وین کو بیجیں گے دنیاوی سامان کے بدلے میں۔

( ٣٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنِ

مُّذَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اكْسِرُوا قِسِيْكُمْ ، يُعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ، وَقَطَّعُوا الْأُوْتَارَ وَالْزَمُوا أَجُواكَ الْبَيُوتِ ، وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيرِ مِنِ ابْنَيْ آدَمَ. (احمد ٢٠٨)

(٣٨٢٧٧) حضرت الومول والتر نبي مَلِّنْ فَيَعَ السَّالِينَ فَيَ السَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّمُ الللَّا اللَّهُ فر مار ہے تھے ادر کمان کی تانتیں کاٹ دواورا پنے گھروں کے اندرونی حصول کولازم پکڑواور ہوجاؤان میں آ دم کے دوبیٹوں میں

ہے بہتر ہینے کی طرح۔ ( ٣٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ

أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا أَبًا ذَرٌّ ، أَرَأَيْت إنِ اقْتَنَلَ النَّاسُ حَتَّى تَغْرَقَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كل مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كل مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ كَيْفَ أَنْتَ صَالِعٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :تَدْخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَأَخْمِلُ السَّلاَحَ ؟ قَالَ : إِذًا تشارك ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ يَغْلِبَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَٱلْقِ مِنْ رِدَائِكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ. (احمد ١٣٩ ـ حاكم ١٥١)

(۳۸۲۷۸) حضرت عبدالله بن صامت والثي حضرت أبوذ روان الشي الماكرت مبين وه فرمات مين مجمد سے رسول الله مَالِيَ عَن فر مایا: اے ابوذر مجھے بتاؤ توسہی اگرلوگ لڑائی کریں یہاں تک کہ (مقام) حجارۃ الزیت خون سے ڈوب جائے تو تو کیا کرنے والا ع العزب البوذر ولي و كتب مين من في عرض كيا الله اوراس كرسول بي بهتر جانت مين آپ مِنْ النَّهُ في ارشاد فرمايا: اپن گفر

م داخل ہوجانا حضرت ابوذ روزا فو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ، کہ کیا میں اسلحدا ٹھاؤں آپ علیفی لڑا کے ارشاد فرمایا: اس وقت تم بھی شریک ہوجاؤ مے،حضرت ابوذ رکتے ہیں میں نے عرض کیا میں کیا کروں ،اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةُ مِنْ حضور مُؤَفِّفَةُ نِي فرمایا: ا تهبهب خوف ہو کہ سورج کی شعاعیں تم پر غالب آ جائیں گی تواپنے چبرے پراپنی چا در ڈال لینا وہ لوٹے گا تمہارے گناہ اوراینے

گناہ کو لے کر۔(مطلب بیہ ہے کہا گر کوئی گھر میں آ کر بھی حملہ کر ہے تو جواب نیددیناوہ حملہ آ ورہی ویال کے ساتھ لوٹے گا) ٣٨٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ. (مسلم ٢٠٥٧- احمد ٣٨٩)

ہالت اترے کی اورعلم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کثرت ہے ہوجائے گاصحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلْآتَ فَيْجَ

برج سے کیا مراد ہے ارشا دفر مایا قتل۔ ٣٨٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَتَكُمُ الْفِتَنُ مِثْلَ قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يَهُلِّكُ فِيهَا كُلُّ شُجَاعِ بَطَلٍ ، وَكُلُّ رَاكِبٍ موْضِعٍ ، وَكُلَّ خَطِيبٍ مِصْقَعٍ.

• ٣٨٢٨) حضرت يزيد بن الاصم فرمات بين حضرت حذيف ويشؤ نے فرماياتم پر فلتَے آئيں تھے اندھيري رات كے نكروں كى طرح لاک ہوگاان میں ہرد لیراور بہادراور ہرتیز رفبارسواراور ہربلیغ وبلندآ وازخطیب۔

٣.١٢٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوزة ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِلإِسْلَامِ مُنْتَهَّى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ

عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ ، قَالَ : ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْفِتَنُ تَقَعُ كَالظُّلَلِ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا ، يَضُربُ بَعْضُكُمُّ رِقَابَ بَعْضِ ، وَالْأَسْوَدُ : الْحَيَّةُ تَوْتَفِعُ ، ثُمَّ تَنْصَبُّ. (احمد ٣٧٧ طبر اني ٣٣٢) ٣٨٢٨) حضرت كرز بن علقمه الخزاع ولأفخر فرمات بي ايك آدى نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَافِيْقَافَةَ كيا اسلام كے ليے

ا نتباء ہے حضور مَزَّ فَظَيَّةً نے فرمایا: ہاں کوئی بھی عرب یا عجم میں سے گھروا لے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما نمیں گے ان براسلام کو داخل کردیں گے ، انہوں نے عرض کیا چھر کیا ہوگا ارشاد فر مایا : پھر فتنے ہوں گے جو بادلوں کی طرح وقوع پذیر یہوں

گے تم ان میں ڈسنے والے ناگ بن کرلوٹو کے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، کالا سانپ سر اٹھا تا ہے پھر ڈسنے کے ليے(شكار) پرگرتا ہے۔

( ٣٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، أَنَّ النَّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى

أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَرَوُنَ مَا أَرَى إِنِّى لَارَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

(بخاری ۲۰۱۰\_ مسلم ۲۲۱۱)

(۳۸۲۸۲) حضرت عروہ حضرت اسامہ دلی تیز سے نقل کرتے ہیں کہ نبی مُؤَنِّفِتَا بچا نے مدینہ کے ٹیلوں میں ہے بچھے ٹیلوں کی طرف

حصانکا پھرارشاد فرمایا کیاتم دیکھ رہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح اتر تے ہوئے دیکھریا ہوں۔

( ٣٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْرِجَ ابْنُ زِيَادٍ وَثَبَ مَرُوَانُ بِالشَّامِ حِينَ وَثَبَ ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، وَوَثَبَت الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو

الْمِنْهَالِ :غُمَّ أَبِي غَمَّا شَدِيدًا ، قَالَ :وَكَانَ يُثْنِي عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا ، قَالَ لِي أَبِي :أَي بُنَي ، انْطَلِقُ بِنَا إِلَى

هَذَا الرَّجُلِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فِي يَوْمِ حَارًّ

شَدِيدِ الْحَرِّ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلُو مِنْ قَصَب ، فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيث ، فَقَالَ :يَا أَبَا بَرُزَةَ ، أَلَا تَرَى ؟ أَلَا تَرَى ؟ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلُّمَ بِهِ ، قَالٌ : أَمَا إِنِّي أَصْبَحْت سَاحِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْش ، إنَّكُمْ

مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ قِلَّتِكُمْ وَجَاهِلِيَّتِكُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ نَعَشُكُمْ بِالإِسْلَامِ

وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ ، وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي قَدُ أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ ، يَغْنِي مَرُوانَ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ يَغْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ ،

وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ تَدْعُونَهُمْ قُرَّانَكُمْ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يَدَعُ أَحَدًا ، قَالَ لَهُ أَبِي : أَبَا بَرْزَةً ، مَا تَرَى ؟ قَالَ : لَا أَرَى الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ

مُلَبَّدَةٍ، خِمَاصٌ بُطُونِهِمْ مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ ، خِفَافٌ ظُهُورِهِمْ مِنْ دِمَائِهِمْ. (حاكم ٢٥٠)

(٣٨٢٨٣) حضرت ابوالمنبال سيار بن سلامه روايت كرتے بين انہوں نے فرمايا كه جس زمانے مين ابن زياد كو نكالا كيا تو مروان

ن شام پراور حضرت عبدالله بن زبیر تفایق نے مکداور قراء نے بھرہ پرحملہ کیا اوف کہتے ہیں ، ابوالمنبال نے فرمایا میرے والد بہت زیادہ عملین ہوئے اور راوی کہتے ہیں حضرت ابوالمنہال اپنے والد کی اچھی تعریف کرتے تھے۔ابوالمنہال نے فر مایا مجھ سے میرے هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) المنتسب متر جم (جلد ١١) الفتس

والدنے کہا کداے بیٹے!رسول اللہ مَرَائِ ﷺ کے صحابہ میں سے اس آ دمی کی طرف ہمیں لے چلوپس ہم نظے حضرت ابو برز ہ اسلمی مؤتمونہ کی طرف ایسے دن میں جو بخت گرمی والاتھا ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے بلندسا ہے میں جوان کے لیے بانس سے بنایا گیا تھا۔ پس شروع ہوئے میرے والد کدان سے گفتگو چاہتے تھے پس میرے والدنے کہا اے ابا برزہ! کیا آپ د کی نہیں رہے؟ کیا آپ د کی نہیں

رہے؟ پس بہلی بات جوانہوں نے کہی فرمایا میں قریش کے قبائل پر ناراض ہوں۔ یقینا اے عرب کے قبائل تم تھے اس قلت اور جاہلیت کی حالت پر جوتم جانتے ہو۔اور پیشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد میز النظیمیٰ کے ذریعے بلند کیا یہاں تک کہتم اس حالت پر پہنچ گئے جوتم دیکھ رہے ہو،اور بید نیا بی ہے جس نے تمہارے درمیان فساد ہر پاکر دیا ہے۔ بیٹک یہ جوشام میں ہیں ان کی مرادھی مروان۔ بخدانہیں وہلاائی کرر ہا مگرد نیا کے لیےاور بیٹک بیہ جوتمہارے گرد ہیں جنہیں تم اپنے قراء کہتے ہو بخدایہ بھی نہیں لڑر ہے مگر

دنیاکے لیے۔ ابوالمنهال رادى فرماتے ہیں كہ جب انہوں نے كى ايك كوبھى نہيں چھوڑ اتوان سے ميرے والدنے كہاكة كى كيارائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو آج اس جماعت ہے بہتر کسی کونہیں سمجھتا جو زمین سے چیکی ہوئی ہوان کے پیٹ لوگوں کے مالوں

سے خالی ہوں ان کی کمریں لوگوں کے خونوں کی ذمہ داری ہے فارغ ہوں۔

( ٣٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَخْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِنْنَةِ كَمَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّكَ لَجَرِىءٌ ، وَكَيْفَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :فِنْنَهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ ، عَن الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عُمَّرُ :لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، إنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبُحْرِ ، قَالَ :قُلْتُ :مَالَك وَلَهَا يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ : فَيَكْسَرُ الْبَابُ ، أَمْ يُفْتَحُ ، قَالَ : قَلْتُ : لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا ، قَالَ : قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ، قَالَ : نَعَمُ ، كَمَا أَعْلَمُ ، أَنَّ غَدًّا دُونَ اللَّيْلَةِ، إنِّي حَدَّثْته حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ:فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ: سَلُّهُ ، فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ :عُمَرُ . (مسلم ٢٢١٨ ابن ماجه ٣٩٥٥)

٣٨٢٨ ﴾ حفرت شقیق حفزت حذیفہ دواتو سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر زواتو کئے پاس بیٹھے تھے انہوں نے ر مایاتم میں کون ہے جے فتنے کے بارے میں رسول الله مَالِنْفَقَعَ کی حدیث ایسے ہی یاد ہے جیسے آپ نے ارشاد فر مائی میں نے عرض کیا کہ میں ہوں،حضرت حذیفہ وہالٹی فرماتے ہیں حضرت عمر دہاٹو نے فرمایا یقینا تو جری ہےاورحضور میلِّنقِیَجَ نے کیےارشاوفر مایا میں نے کہامیں نے رسول اللہ مُؤْفِظُةَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے آ دمی کے گھر اور مال اوراپنی ذات اور پڑوی میں فتنداس کا کفارہ ہوجائے

، روز ہ اورصد قبہ اوراحیحائی کا تھم کرنا اور برائی ہے رو کنا،حصرت عمر جناٹئونے فرمایا میری پیمرادنہیں ہے میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو

ه مسنف ابن الي شير متر جم (جلدا ا) كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلدا ا) كي المستقد المس

سمندر کی موج کی طرح زور پر ہوگا راوی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کواس سے کیا غرض امیر المؤمنین بلا شبرآپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، حضرت عمر چھٹو نے فرمایا کیا دروازہ تو ڑا جائے یا کھولا جائے گاراوی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں

نے کہانہیں بلکہ تو ڑا جائے گا انہوں نے فر مایا یہ (دروازہ) زیادہ لائق ہاں بات کے کہ اسے بھی بندنہ کیا جائے ۔ شقیق رادی کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے بوچھا کیا حضرت عمر ڈھاٹو جانے تھے دروازہ کون ہانہوں نے فر مایا ہاں جسے میں جانا ہوں کہ مسلح رات سے پہلے ہم میں نے ان سے صدیث بیان کی ہے نہ کہ مفالطہ آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے رات سے پہلے ہم میں نے ان سے صدیث بیان کی ہے نہ کہ مفالطہ آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے بیات کہ دروازہ کون ہے بوچھیں انہوں نے ان سے بوچھا تو بیات کہ دروازہ کون ہے بوچھیں انہوں نے ان سے بوچھا تو

( ٣٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَفِنْنَةُ السَّوْطِ أَشَدُّ مِنْ فِنْنَةِ السَّيْفِ ، قَالُوا :وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيُضُرَّبُ بِالسَّّوْطِ حَتَّى يَرْكَبَ الْخَشَبَةَ.

(۳۸،۸۵) حضرت شقیق حضرت حذّیف جناشی سنقل کرئے ہیں انہوں نے فرمایا کوڑے کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ خت ہے توان کے اصحاب نے عرض کیا ہے ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا ہے شک آ دی کوکوڑا مارا جاتا ہے یہاں تک کہوہ لکڑی پرسوار ہو جاتا ہے۔

( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمُوهَا ، قَالَ : فَقُلْنَا ، أَوْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَئِنْ أَدْرَكُنَا هَذَا لَنَهْلِكَنَّ ، قَالَ : كَلَّا ، إِنَّ بِحَسُبِكُمُ الْقَتْلُ.

قَالَ سَعِيدٌ : فَرَأَيْتُ إِخُوانِي قُتِلُوا. (احمد ١٨٩ طبراني ٣٣٩)

انہوں نے فر مایا حضرت عمر دانٹیے۔

(۳۸۲۸۲) حضرت سعید بن زید دایش فرماتے ہیں ہم نی مُرَفِّ اَ کَیْ اِس سَقَ آپ عَافِیْقِ اِلَّا نے ایک فقتے کا تذکرہ فرمایا اس کے معاطے کو بڑا جانا راوی فرماتے ہیں ہم نے یا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُرفِّ اُ گرہم نے اسے یا لیا تو ہم ہلاک ہوجا کیں گے ارشاد ہرگز نہیں تہہیں کانی ہوگا تی حضرت سعید دوائٹو فرماتے ہیں میں نے اپ ہمائیوں کود یکھا کہ سبقتل کے گئے۔ ہوجا کیں گے ارشاد ہرگز نہیں تہمیں کانی ہوگا تی حضرت سعید دوائٹو فرماتے ہیں میں نے اپ ہمائیوں کود یکھا کہ سبقتل کے گئے۔ ( ۲۸۲۸۷ ) حَدَّ فَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْیْرِ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ جُمَیْعِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَیْفَةُ : تَکُونُ ثَلَاثُ فِیْ ، اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّ

' نَکَمُوْجِ الْبُحْدِ. (۳۸۲۸۷) حضرت حذیفه جنافی فرماتے ہیں کہ تین فتنے واقع ہو نگے اور چوتھا فتنہ لوگوں کو د جال کی طرف لے جائے گا ان کے لیے پہلا فتنہ پانی خٹک کرنے والے پھر مارے گا اور دوسرا گرم پھر پھینکے گا اور تیسراوہ اندھیرا پھیلائے گا جو سمندر کی موج کی طرح ٹھائھیں مارے گا۔ مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلدا ا) كي مسخف ابن الى شيدمتر جم (جلدا ا) كي مسخف ابن الى شيدمتر جم (جلدا ا) ( ٣٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :فَالَ حُمَيْدٌ :حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا

الْيُشُكُرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِنْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبُوَابِ النَّارِ ، فَأَنْ تَمُتُ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُلِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

(٢٨٢٨) حضرت يشكري ويشير فرمات بين كديس في حضرت حذيفه رفات ويفرمات موع سنا كدرسول الله مَرْاَفَظَةُ في فرمايا

ایک اندھا بہرہ فتنہ ہوگا جس کی طرف بلانے والے چہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہوئے گے۔اے حذیفہ! تمہیں اس حال میں موت آئے کہتم درخت کی جڑ کو کھانے والے ہویہ بات بہتر ہےاس سے کہتم ان میں ہے کسی ایک کی پیروی کرو۔

( ٢٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِحُذَيْفَةَ :كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ ؟ قَالَ : تَذْخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ دُحِلَ بَيْتِي ؟ قَالَ : قُلْ : إِنِّي لَنْ

أَفْتَلُك ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. (نعيم بن حماد ٣٥٠)

(۲۸۲۸۹)حضرت ربعی مِیشِید فرماتے ہیں کہایک آ دمی نے حضرت حذیفہ رہی پونے جے بچہ چھاجب نمازی آبس میں جھکڑا کریں تو میں کیا کروں حضرت حذیفہ ڈڈٹٹو نے فرمایا کہاہے گھرمیں بناہ بکڑنا اس صاحب نے کہا کہا گروہ میرے گھرمیں بھی داخل ہوجا نمیں تو

میں کیاصورت اختیار کروں تو حضرت حذیفہ زلائو نے فر مایا کہددیناتمہیں برگزنہیں قمل کرونگا کیونکہ میں تمام جہانوں کے برور دگار

( ٣٨٢٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :وُكَّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاثَةٍ :بِالْجَادُّ النُّحْرِيرِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ شيء إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ ، وَبِالْحَطِيبِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الْأُمُورَ ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ ، فَأَمَّا الْجَادُّ النَّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ ، وَأَمَّا هَذَانِ فَتَبْحَثُهُمَا فَتَبْلُو مَا عِنْدَهُمَا. (۲۸۲۹۰) حضرت حذیفه دی نونه فرماتے ہیں فتنه تین آ دمیوں کی وجہ سے قائم ہوگا ایک تو محنتی صاحب بصیرت آ دی جب بھی اس

کے سامنے کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو وہ اسے تکوار ہے ختم کر دیتا ہے اور وہ خطیب جس کی طرف تمام امور دعوت دیتے ہیں اور نہ کورہ شریف باتی و مخنتی صاحب بصیرت اس فتنے کو بچھاڑ دیتا ہے اور باقی میددوفتندان کو تلاش کرتا ہے اور جوان کے پاس ہوتا ہے اے

( ٣٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَاهُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ هَوْذَةً ، عَنْ حَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ : كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا بَرَكَتُ تَجُرُّ خِطَامَهَا فَأَتَتُكُمْ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا ، قَالُوا : لَا نَدْرِي وَاللهِ ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللَّهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَيْلَةٍ كَالْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ إِنْ سَبَّهُ السَّيِّدُ لَمْ يَسْتَطِعِ الْعَبْدُ أَنْ يَسُبَّهُ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ لَمْ يَسْتَطِع الْعَبْدُ أَنْ يَضُرِبَهُ. (۳۸۲۹۱) حفرت خرشہ بن حرر مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہائٹو نے فرمایا کیا حالت ہوگی تمباری اس وقت جب وہ ( فتنہ )

تمہاری طرف آئے گااپی لگام کو کھینچتے ہوئے ہیں وہ تمہارے پاس اس طرف ہے بھی آئیگا اور اس طرف ہے بھی آئے گا۔ لوگوں نے عرض کیا بخدا ہم تو نہیں جانتے ،تو حضرت حذیفہ جھٹڑ نے فر مایا لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم اس دن غلام اور آقا کی طرح ہوگے اگر آقا اے برا بھلا کہتو غلام اس کو برا بھلانہیں کہ سکتا اوراگروہ اے مارے تو غلام اس کونہیں مارسکتا۔

( ٣٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنُ مُنْذِرِ بُنِ هَوْ ذَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ حَدَيْفَة ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ ، عَنْ دِينِكُمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ قَبْلِهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا ، قَالُوا: لَا نَدْرِى ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ : قَبُّحَ الْعَاجِزُ عَنْ ذَكَ ، قَالُوا: ذَكْ ، قَالَ : فَضَرَبَ ظَهْرَهُ حُذَيْفَةٌ مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ : فَبَحْتَ أَنْتَ ، فَبَحْتَ أَنْتَ.

(۳۸۲۹۲) حفرت خرشہ پریٹی حفرت حذیقہ جھاٹی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارااس وقت جبتم اپنے دین کوارزال کردو کے جیسے ارزال کردیتی ہوہ ہوں تا پی شرم گاہ کو جواپنے پاس آنے سے کسی کوئیس روکتی ، پھرلوگوں نے عرض کیا ہم نہیں جانے حضرت حذیقہ جھاٹی نے فر مایالیکن اللہ کا قتم میں جانتا ہوں تم اس دن عاجز اور فاجر کے درمیان ہوگے لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا میعا جز اس فاجر کے مقابلے میں بھلائی سے دور کیا جائے ، راوی فرماتے ہیں حضرت حذیقہ جھاٹیو نے اس کی پشت پر کئی مرتبہ ماراتو بھلائی سے دور کیا جائے۔

( ٣٨٢٩٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُنْلِرُ بْنُ هَوْ ذَهَ ، عَنْ حَرَشَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَة دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ يُقُرِءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونُوا علَى الطَّرِيقَةِ ، لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، وَإِنْ تَدَعُوهُ فَقَدْ ضَلَلْتُمُ ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ إِلَى حَلْقَة ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَوْمًا آمَنَا قَبْلَ أَنْ يَوْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ الْفِئْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَنكُمْ مِنْ فَوْمًا سَيَقُرَوُونَ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ الْفِئْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَنكُمْ مِنْ أَمْوَكُمْ وَيُمُ وَيَمًا دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَوْجِعُ فَيَأْتَمِو الْأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزَ أَمَامِكُمْ حَيْثُ تَسُوءُ وَجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيكُمْ دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَوْجِعُ فَيَأْتَمِو الْأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزَ أَمَامِكُمْ حَيْثُ تَسُوءُ وَجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيكُمْ دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَوْجُعُ فَيَأْتَمِو الْأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزَ وَالآخَرُ فَجُورٌ ، قَالَ خَرَشَةُ : فَمَا بَرِحْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخُولُ يَخُورُ مُ إِلَى النَّاسَ.

رہ است است کے جھا است کو است کے موات کے محضرت صدیفہ ہوائی مجد میں تشریف لائے کھا اسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں سے کچھ دس مر اللہ کے جھا اسے لوگوں کے باس سے گزرے جن میں سے کچھ دوسروں کو قر آن پڑھا رہے تھے تو حضرت صدیفہ جائی نے فر مایا اگرتم درست طریقے پر قائم ہوتو تم بہت سبقت لے گئے ہوا در اگرتم اسے جھوڑ بھے ہوتو تم گراہ ہو بھے ہوراوی فر ماتے ہیں پھرایک صلقہ میں تشریف فر ماہوئے اور ارشاد فر مایا بلا شبہ ہم لوگ قر آن پڑھین سے پہلے ایمان لائے اور آئندہ کچھلوگ ایمان لانے سے پہلے قر آن پڑھیں سے لوگوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا یہ فتنہ ہوگا ارشاد فر مایا باں وہ تمہارے سامنے سے جہاں سے تم رنجیدہ ہو وہاں سے آئے گا بھر رش کی طرح (آہت آہت ہو گئی کے ساتھ) آتا رہے گا۔ بلا شبہ کوئی آدمی اس سے لوٹے گا اور دوکا موں کا تھم دے گا ایک ان میں سے بحز اور دوسرانس و فیور ہے۔ حضرت فرشہ مریش فر ماتے ہیں (اس بات کے) تھوڑی ہی مدت کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اور دوسرانس و فیور ہے۔ حضرت فرشہ مریش فر ماتے ہیں (اس بات کے) تھوڑی ہی مدت کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ

ا بني ملوار لے كر ذكلالو كوں كا بيچھا كرتا تھا۔

( ٣٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : مَا وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَنَاتُهَا ، قَالَ :بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ ، وَوَقَفَاتُهَا إِغْمَادُهُ.

(۳۸۲۹۳) حضرت زید بن وہب والیٹی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ وی گئو سے سوال کیا گیا فتنے کے وقفات اور بعثات سے کیا مراد ہے حضرت حذیفہ وہ الیٹو نے فرمایا فتنے کے بعثات سے مراد تکواروں کا سونتنا ہے کا اور اس کے وقفات سے مراد تکواروں کا نیاموں میں ڈ النا ہے۔

( ٣٨٢٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرٍ بُنِ وَاثِلَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ وَفِتْنَةٌ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا غَنِيٌّ خَفِيٌّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا هُوَ عَطَاءٌ أَحَدُنَا يَطُرَحُ بِهِ كُلَّ مُطْرَحٍ ، وَيَرْمِى بِهِ كُلَّ مَرْمًى ، قَالَ : كُنْ إِذًا كَابْنِ الْمَخَاضِ لَا رَكُوبَةَ فَتُرْكَبُ وَلاَ حَلُوبَةَ فَتُحْلَبُ .

(۳۸۲۹۵) حفرت ابوالطفیل عامر بن واثله مزین و اثله مزین سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ تراثین نے ان نے فر مایا کیا حالت ہوگی تمہاری جبکہ ایک فتنہ ہوگا اس میں لوگوں میں سے سب سے بہتر پوشیدہ غنی آ دمی ہوگا۔ حضرت عامر بن واثله جرائین نے فر مایا میں نے کہا یہ کیسے ہوگا انہوں نے فر مایا بلاشبدہ ہم میں سے کسی کی عطاء ہے جسے وہ ڈالنے والی جگہ ڈال دیتا ہے اور چیننے والی جگہ میں بھینک دیتا ہے (اور) فر مایا اس وقت او منی کے ایک سال کے بیچ کی طرح ہوجانا جو نہ سواری بن سکتا ہے کہ اسے سواری بنایا جائے اور نہ دودھ دھویا جائے۔
دینے والا ہوتا ہے کہ اس سے دودھ دھویا جائے۔

( ٣٨٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّوَّاعِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ تُقْبِلُ مُشَبَّهَةً وَتُدْبِرُ منتنة ، فَإِنْ كَانَ فَلِكَ فَالْبُدو لبود الرَّاعِى عَلَى عَصَاهُ خَلْفَ غَنَمِهِ ، لَا يَذْهَبُ بِكُمُ السَّيْلُ.

(۳۸۲۹۱) حضرت عبداللہ بن الرواع حضرت حذیفہ وٹاٹئو سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ایک فقنہ ہوگا جوآئے گا شبہات ڈالتے ہوئے اورواپس ہوگانعفن بھیلائے ہوئے بس اگریہ ہوجائے تو تم چرواہے کے اپنی بکریوں کے پیچھے لائھی پر چیٹنے کی طرح زمین کی طرف چیٹ جانا تا کہ سیلاب بہا کرنہ لے جائے۔

( ٣٨٢٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَكَفَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ كَانَتْ تُغْرَضُ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ فَيَأْبُونَهَا فَيُكُرَهُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تُغْرَضُ عَلَيْهِمْ فَيَأْبُونَهَا حَتَّى ضُرِبُوا عَلَيْهَا بِالسِّيَاطِ وَالسُّيُوفِ حَتَّى خَاضُوا إِخَاضَة الْمَاءِ حَتَّى لَمْ يَغُرِفُوا مَعْرُوفًا وَلَمْ يُنْكِرُوا مُنْكَرًا. (٣٨٢٩٧) حفرت ميمون بن ابوهبيب بيشيئ سے روايت ہے كه حفرت حذيفه واثن سے بوجھا گيا، بني اسرائيل نے ايک دن ميں كفركيا تو انہوں نے ارشاد فرمايا نہيں ليكن ان پر فتنه پيش كيا جاتا تھا اورو واسے اختيار كرنے سے انكار كرتے تھے ليس انہيں اس پر مجبور كيا جاتا تھا بحرفتندان پر پیش كيا گيا انہوں نے اسے اختيار كرنے سے انكار كيا، يہال تك كه انہيں اس كے اختيار كرنے پر كوڑوں اور

کیا جاتا تھا پھرفتندان پر پیش کیا گیاانہوں نے اے اختیار کرنے ہے اٹکار کیا، یہاں تک کہ آئیں اس کے اختیار کرنے پرکوڑوں اور تکواروں کے ذریعے مارا گیا یہاں تک کہ وہ اس فتنے میں گھس گئے پانی میں گھس جانے کی طرح (نوبت بایں جارسید) یہاں تک کہ وہ کی نیکی کونہ جانتے بچانتے تھے اور نہ کسی مشکر پرانکار کرتے تھے۔

( ٣٨٢٩٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً فِى جَنَازَةِ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : سَمِعْت صَاحِبَ هَذَا السَّرِيرِ يَقُولُ : مَا بِى بُّأْسٌ مُذُ سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْنِ اقْتَتَلْتُمْ لاَدْخُلَنَّ بَيْتِى ، فَلَيْنُ دُخِلَ عَلَىَّ لاَقُولَنَّ :هَا بُؤُ بِإِنْمِى وَإِنْمِك. (احمد ٣٨٩ـ طيالسي ٣١٥)

(٣٨٢٩٨) حفرت ربعی بن حراش والفيظ سے مروی ہے وہ فرماتے میں میں نے ایک صاحب کوحفرت حذیفہ ڈوائٹو کے جنازے میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے سال کے ایک صاحب کوحفرت حذیفہ ڈوائٹو کے جنازے میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اس چار پائی والے کوفرماتے ہوئے سنا ہے جھے کوئی پروائہیں جب سے میں نے حضور مَرَّ فَضَافِحَ اللّٰ کا ارشاد سنا ہے کہ اگر تم آپس میں لڑائی کرو گئے تو میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں گا اوراگر کوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا ہو باوراگر کوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا ہے میرااورا ہے گئاہ کا وبال لے کرلوٹ۔

( ٣٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْرًا فقد فَارَقَ الإسلامَ.

(۳۸۲۹۹) حضرت سعدے روایت ہے کہ حضرت صدیفہ مناطق نے ارشاد فرمایا جوآ دمی ایک بالشت بھی جماعت (اسلمین) ہے ہٹا تو وہ اسلام سے جدا ہوگیا۔

ر ..٣٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لِيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰)حفرت ہمام پیٹیلا سے روایت ہے حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے ارشا دفر مایا ضرور بالضرورلوگوں پراییا زمانہ آئے گا جس میں نہیں نجات پائے گا مگروہ مخف جوڈ و بنے والے آ دمی کی طرح دعا مائے گا۔

( ٣٨٣.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰۱) حضرت ابوعمار سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ وٹاٹٹھ نے فر مایا ضرور بالضرورلوگوں پر ایساز مانہ آئے گا جس میں نجات نہیں پائے گامگر و دخمض جو ڈو بنے والے کی طرح دعا مائے گا۔

· ( ٣٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ كتاب الفتن كتاب ه مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلداد) کی همان مستف ابن الی شیبه متر جم (جلداد)

الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمُسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفُرٍ.

(٣٨٣٠٢) حضرت ابوعمار حضرت حذيفه وثالة يستقل كرت بين انهول نے فرما يا الله كالتم كوئى آ دى صبح كے وقت د يكھنے والا ہوگا

پھرشام کرے گا اور کسی چیز کے کنارے کو بھی دیکھنے کی قدرت ندر کھتا ہوگا۔ ( ٣٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زيد ، قَالَ :قَرَأَ حُذَيْفَةُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ ، قَالَ:

مَا قُوتِلَ أَهُلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ. (٣٨٣٠٣) حضرت زيد فرمات سي كه حضرت حذيفه والنون في بيآيت ﴿فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُوبُ اللوت كَ ( يعنى كفر ك

رہنماؤں کوفٹل کرو ) بھرارشادفر مایاس آیت کےمصداق لوگوں ہے اس کے بعد قبال نہیں کیا گیا۔ ( ٣٨٣.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ :أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ :قَاتِلُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْت النَّاسَ يَضُرِبُ بَغْضُهُمْ

بَغْضًا ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَاعْمِدْ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ ، ثُمَّ ٱقْعُدْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيك يَدُّ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ. (احمد ٢٢٥)

(٣٨٣٠٨) حضرت حسن حضرت محمد بن مسلمه بناتن سے روایت كرتے ہيں انہوں نے فرمایا مجھے رسول الله مَؤَنْ فَيَحَافَيْ نے ايك تكوار عطاء فرمائی اور فرمایا اس سے مشرکین کے ساتھ قال کرنا جب تک ان سے قال کیا جائے اور جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے ( راوی فر ماتے ہیں ) یا ہی کے مثل کوئی بات فر مائی تو پھرتکوار لے کرکسی چٹان کا قصد کرتا اور تلوار کواس

چٹان پر ماردینا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جانے پھرا پے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تیرے پاس کو کی غلطی کرنے والا ہاتھ یا فیصلہ کرنے والي موت آجائے۔ ( ٣٨٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ :

إِيَّاكُمْ وَقِنَالَ عِمَّيَّةٍ وَمِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا قِنَالُ عِمِّيَّةٍ ، قَالَ :إِذَا قِيلَ :يَا لَفُلانُ ، يَا بَنِي فُلانٍ ، قَالَ : قُلْتُ :مَا مِينَةُ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ :أَنْ تَمُوتَ وَلَا إِمَامَ عَلَيْك. (۳۸۳۰۵) حضرت ابوالتوکل الناجی ویشیز حضرت ابوسعید خدری دیشو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا بچوتم اندھی لڑ ائی اور

جاہلیت کی موت ہے راوی فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا اندھی لڑائی کیا ہے ارشا دفر مایا جب یہ پکار ہوا ہے فلاں اے فلاں کے جیے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے ارشاد فر مایا تحقیے موت اس حالت میں آئے کہتم برکوئی امام

( ٣٨٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمْيَةٍ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ.

(٣٨٣٠ ) حفرت حسن ويشير سے روايت ہے كہ جوآ دى اند سے قال كے اندر مارا گيا اس كى موت جا بليت كى موت ہے۔

هي معنف ابن الي شيبرم جم (جلداا) کي که کام ۵۳۷ کي که کام کان اب الفنن کي که کان اب الفنن کي که کان که کان که ک ( ٣٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا تَشَعَّبَ النَّاسُ فِي

الطُّعْنِ عَلَى عُنْمَانَ قَامَ أَبِي فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَامَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُمْ فَأَسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْنَةِ

الَّتِي أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ فَمَا رُبُيَ خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

(۳۸ ۳۰۷) حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عثمان مزاینو پرطعن کے بارے میں گروہوں میں بٹ سے تو

میرے والد کھڑے ہوئے صلاۃ اللیل اداکی اور پھرسو گئے فر ماتے ہیں ان ہے کہا گیا آپ کھڑے ہوجا کیں اور اللہ ہے سوال کریں کہ وہ آپ کواس فتنے سے پناہ دے جس ہےاس نے نیک لوگوں کو پناہ بخشی ہے راوی فرماتے ہیں بھروہ کھڑے ہوئے اور بمار ہو گئے پھرانبیں گھرے با ہرنبیں دیکھا گیاحتیٰ کہان کی وفات ہوگئی۔

( ٣٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْد ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَنْقُصُ الإسْلَام حَتَّى لَا يُقَالُ :اللَّهُ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينَ بِذَنَيِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بُعِثَ

قَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ، وَاللهِ إِنِّي لأَغْرِفُ اسْمَ أَمِيرِهِمْ وَمُنَاخَ رِكَابِهِمْ.

(۳۸۳۰۸) حضرت سوید بن الحارث ٹاپٹنو حضرت علی ٹاپٹنو سے نقل کرتے ہیں ارشاد فرمایا اسلام ( پڑتمل ) میں کمی واقع ہوجائے گی یبال تک کداللہ اللہ نبیں کہاجائے گاجب ایسا ہوجائے گا تو دین کے سردارا پی دم سے ماریں گے (مرادیہ ہے کدلوگ فتنے میں ایے مرداروں کی بات لیں گے ) میہ بات ہوجائے گی تو کچھلوگ انھیں گے جوخزاں کی بدلیوں کی طرح جمع ہوں گے اور اللہ کی قتم میں ان

کے امیر کا نام اوران کی سواریاں بٹھانے کی جُنُبوں کوبھی جا نتا ہوں۔

( ٣٨٣.٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا خَلَعَ رِبُقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٣٨٣٠٩) حضرت سعد بن حذیفه حضرت حذیفه ویاشی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جو آ دمی ایک بالشت کے برابر جماعت سے جدا ہوا تو اس نے اسلام کا ذمه این گردن سے اتار دیا۔

( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمَّى أَبُو صادق ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :الْأَنِشَّةُ مِنْ

قُرَيْشِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْحَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ.

(۳۸۳۱) حضرت علی زناتنو سے دوایت ہے کہ اسمد قریش ہے ہوں گے اور جوآ دمی ایک بالشت برابر بھی جماعت ہے جدا ہوا تو اس نے اسلام کی ری اپنی گردن سے مینے دی۔

( ٣٨٣١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لِبَسَتْكُمُ الفِتْنَةُ

يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِنْ غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ :غُيِّرَتِ السُّنَّةُ ، قَالُوا :مَنَى يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ :إِذَا كَثُوَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَتْ أَمَنَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أَمَرَاؤُكُمْ ،

و كَلَّتُ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَالْتُوسَتِ الدُّنيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

ر سلط معاہ رسما (۳۸۳۱۱) حضرت ابو وائل زائٹو حضرت عبداللہ بن عمر زائٹو سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کیا ہوگی تمہاری حالت اس وقت بسر جہ مسلما بیتے میں مرب کارچہ میں جب زیب شرب کو کئی میں میں مرد ہوں کو ساتھ اس کو میں ا

جب ایک فتنمسلسلتم پرطاری رہے گا جس میں چھوئے پرورش پاجائیں گےاور بڑے بوڑھے ہوجا کیں گے بیلوگ اسے سنت قرار دیں گئے اگر اس میں سے پچھے بدلا جائے گا تو کہا جائے گا سنت تبدیل کردی گئی لوگوں نے عرض کیا بیہ کب واقع ہوگا ا ابوعبدالرحمان تو حضرت عبداللہ بن عمر چھٹی نے فرمایا جب تمہارے قراء زیادہ ہوجا کیں گے اور تمہارے امین کم ہوجا کیں گے اور

ابوعبدالرجمان تو خطرت عبدالله بن عمر في تؤد عرمايا جب مهار عرفه او باده بوجا يل الا اورمهار الما بوجا يل الماه م تمهار امراء زياده بهوجائيل كاورتمبار فقهاء كم بهوجائيل كاوردنيا تلاش كى جئ كَا آخرت كا ممال سه -( ٣٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسَ فِتَنِ : فِتْنَةً عَامَّةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَةً ، ثُمَّ فِتْنَةً عَامَةً ، ثُمَّ فِتْنَةً

الْبُحْوِ، يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَانِمِ. (عبدالرزاق ٢٠٧٣- حاكم ٣٣٧) (٣٨٣١) حضرت على كرم الله وجهد سروايت بارشاوفر ما يا الله تعالى في اس امت ميس پانچ فتني مقرر كيدي بي اكيه عام فتذ بُعر

(۳۸۳۱۲) حضرت می کرم الندو جهدے روایت ہے ارشا وقر مایا القد معالی نے اس امت میں پاچ تھنے مقرر لیے بی ایب عام مقت جر خاص فقنہ بھر عام فقنہ پھر خاص فقنہ پھر ایسا فقنہ ہو گا جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا جس میں اوگ جو پایوں کی طرت ہوجا کمیں گے۔

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (٣٨٣١٣) حضرت ابورجاء العطاروكي رَيِّتِيدُ سے روايت ہے كه انہول نے فرمايا ميں نے حضرت عبدالله بن عباس نِن اُو سے منبر پ

( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَحْمَرَ ، أَوِ ابْنَ أَحْمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ :

خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ جوآ دی ایک بالشت جماعت سے جدا ہو گیاوہ جا بلیت کی موت مرا۔ دیدہ میں بھائٹا کو الکافی ہوں ہے ' آن اور کے لئے رہے ' زُنْ اِنْ ' فَالَانِ مِنَا اَنْ ہُوَا کُونَ ہُونِ ہُون

( ٣٨٣١٤ ) حَلَّاثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَنِّعِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا سُنِلْتُهَ الْحَقَّ ، فَأَعْطَيْتُمُوهُ ، وَمُنِعْتُمْ حَقَّكُمْ ؟ قَالَ :إذًا نَصْبِرُ ، قَالَ :دَخَلْتُمُوهَا إذا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

لياجائے گا۔ عرض كيا: تب ہم صبر كريں گے۔ فرمايا تب تم لوگ جنت ميں داخل ہوگ۔ رب كعب كی شم . ( ٣٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى خَذَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي

مَسُعُودٍ الْأَنْصَارِى وَهُمَا جَالِسَانِ فِى الْمَسْجِدِ وَقَدْ طُرَدَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : مَا يُجُلِسُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ النَّاسُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالًا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طَرَدْتُهُ إِمَامَكُمْ ، وَاللهِ لَا تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِي وَتَنْصَحَ الرَّعِيَّةُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : فَإِنْ لَهُ

يُشْفِقِ الرَّاعِي وَنُنْصَحِ الرَّعِيَّةُ فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ :نَخْرُجُ وَنَدَعُكُمْ.

. . مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١)

(۳۸۳۱۵) حضرت ابوصا کے حنی میشید ہے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت حذیف اور حضرت ابوابوب انصاری ٹن پیمنز کے پاس آئے وہ دونوں متجدمیں تشریف فر ماتھے اور کوفہ والوں نے سعید بن العاص کونکال دیا تھا تو اس آ دمی نے کہا کس چیز نے تمہیں بٹھایا

ہوا ہے، حالانکہ لوگ تو نکل چکے ہیں بخدا ہم سنت پر ہیں تو ان دونوں حضرات نے فرمایا تم کیے سنت پر ہو سکتے ہو جبکہ تم نے اپنے امام کو نکال دیا ہے۔اللہ کی متم سنت پر قائم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکمران مبر بانی کر ہے اور رعایا خیر خواہی جا ہتی ہورادی کہتے ہیں کدان سے اس آ دمی نے کہا کداگر امیر نرمی نہ کرے اور رعایا خیرخوائ کرے تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں تو انہوں نے ارشاد

فرمایا ہم نکلیں گے اور تمہیں بھی دعوت دینگے۔ ( ٣٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ صُهَيْبِ الْفَقِيرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّهُ مَا تَقَلَّدَ رَجُلٌ سَيْفًا فِي فِتُنَةٍ إِلاَّ لَمْ يَزَلُ مَسْخُوطًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَهُ.

(۳۸۳۱۷) حضرت یزید بن صهیب فقیر فرماتے ہیں مجھے میہ بات بینی ہے کہ کوئی آ دمی کسی فتنے میں تلوار گلے میں نہیں لاکا تا مگروہ

میسلسل (الله کی) نارانسکی میں رہتا ہے بیبان تک کروہ اے رکھ دے۔

( ٣٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّ يَوْمِ احرِم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَانُكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلُ بَلَّغُت ، قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. (ابوداؤد ٣٣٢٤ ترمذي ٢١٥٩)

(٣٨٣١٤) حفرت عمر ثلاثة سے روایت ہے كدميں نے نبي مُرافِقَة كو خطبہ ججة الوداع كے موقع برفر ماتے ہوئے ساكس دن ميں نے احرام باندھاہے؟ تین مرتبہ بیروال فر مایا صحابہ کرام اِپھیجاتیا نے جواب دیا حج والے دن حضور مِرَفِقَعَ بِجَ نے ارشاد فر مایا ہے شک تمہارےخون اورتمہارے مال اورتمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن (یعنی عرفہ کی ) کی حرمت کی طرح اس

مہینے میں اس شہر میں خبر دار نہ جنایت کرے جنایت کرنے والا مگراپی ہی ذات پر نہ جنایت کرے جنایت کرنے والا مگراپی ذات پر زیادتی کرے والداپنی اولاد پر اور نداولا داینے والد پر ،خبر داراے میری امت کیامیں نے پنجادیا صحابہ کرام وہی این جى بال حضور مَرْضَعَ فَعَ مَا يا السّاللَّهُ واه ربناية تين مرتبه فرمايا .

( ٢٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ الْعَدَّاءَ بْنَ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ، قَالَ :حَجَجْت

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ : تَذْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا ؟ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلُ بَلَّغُت ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اشْهَدُ. (ابوداؤد ١٩١٢ ـ احمد ٣٠) ۳۸۳۱) حضرت عداء بن خالد بن هوذه و و و و و التقطیق فرماتے ہیں میں نے نبی میٹونٹیکٹی کے ساتھ ججۃ الوداع کے موقع پر جج کیا میں نے ) میٹونٹٹٹٹیٹی کو دیکھا وہ (اونٹ کی) رکابوں میں کھڑے ارشاد فرمارے تھے کیاتم جانتے ہویہ کونسامبینہ ہے کون ساشبر شاد فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے اسوال آپس ایک دوسرے پرحرام ہیں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح تمہارے سی مہینے کی حرمت کی طرح یتمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح ۔ کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ کرام پڑھڑ ہیں نے مرض کیا تی باب ارشاد

ماياا ہےاللہ گواہ رہنا۔

شہرکوکوئی اور نام سےموسوم کریں گے ارشا د فرمایا کیا ہے بامدحرام نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں اسٹا د فرمایا ہے کونسا ہے دن ہے ہم نے

عرض کیااللہ اوراس رسول مِنْرِفْظِيَّةَ بہتر جانے ہیں راوی فرماتے ہیں آپ طالیٹارٹیا اخاموش رہے یہاں تک کہ جمیں می ممان ہوا کہ اس

ن کوکوئی اور نام دیں گے ارشاد فر مایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مَوْفَقَطَةُ بھرارشاد فر مایا بلا شبرتمبارے

خون اورتمہارے اموال محمد بن سیرین راوی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا اورتمہاری عز تیں آپس میں ایک دوسرے پر

ا سے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس شہر میں اس مہینے میں اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے وہ تم سے تمہارے

ائمال كى بارك مِن بِهِ يَصْحُا-. ٢٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ: أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالَ: فَقُلْنَا: يَوْمَنَا هَذَا، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَلْنَا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ دِمَانَكُمْ هَذَا، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَلْنَا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ دِمَانَكُمْ

ه مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) وَأَمْوَ الْكُمْ حَوامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. (ابن ماجه ٣٩٣١ ـ احمد ٨٠)

(۳۸۳۲۰) حضرت جابر «ٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی علاقی تاہانے فر مایا کونسا شہر حرمت کے اعتبار سے عظیم ہے حضرت جابر ڈٹاٹنڈ ہیں ہم نے عرض کیا ہمارامہینہ حضرت جابر جائٹ فرماتے ہیں رسول الله میر النظیم بھے ارشاد فرمایا بلا شبہتمہارے خون اور تمہارے

آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں اس مبینے میں۔

( ٣٨٣١) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ خَ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُخَصْرَمَةٍ ، فَقَالَ :أَتَذْرُونَ ا يَوْمِكُمْ هَذَا أَتَذْرُونَ أَيُّ شَهْرِكُمْ هَذَا أَتَذْرُونَ أَيُّ بَلَدِكُمْ هَذَا ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.

(۳۸۳۲۱) ما قبل والی حدیث اس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٨٣٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا تَخُرُجُ ،

النَّاسِ ، قَالَ : مَا يُخْوِجُنِي مَعَهُمْ قَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ لَمْ يُهْرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِحْجَمًّا مِنْ دَمٍ حَتَّى يَرْجِعُوا ، وَٱ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الْجَرَعَةِ حَدِيثُ كَثِيرٌ : مَا أُحِبِّ ، أَنَّ لِي بِهِ مَا فِي بَيْتِكُمْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تَسْتَشْرِفُ مَ اسْتَشُرَفَ لَهَا. (احمد ٣٩٣)

(٣٨٣٢٢) حفرت زيد بن وہب سے روايت ہے كہ جب جرعه والے دن حضرت حذيف خاتھ سے عرض كيا گيا كه آپ لوگوں \_

ساتھ کیوں نہیں نکلتے حضرت حذیفہ دی ﷺ نے ارشاد فر مایا کونی چیز مجھےان کے ساتھ نکالے گی حالا نکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں \_ آپس میں لوٹے تک پچھنالگانے کے برابرخون بھی نہیں بہایا اور جرعہ کے بارے میں بہت ساری با تیں ذکر کی گئی ہیں مجھے یہ پیز نہیں کہان کے بدلے میں ..... مجھےوہ چیزیں ملیں جوتمہارے گھر میں ہیں بلاشبہ فتنداس آ دمی کی طرف جھا نکتا ہے جو فتنے کی طرف

سراٹھا کر دیکھیے (یوم الجرعہ سے مراد وہ دن ہے جس دن کو فے والے حضرت سعید بن العاص دایٹن کی زیارت کے لیے نکلے او حضرت عثمان والثوثة نے انہیں والی مقرر کیا تھا پھر حضرت ابومویٰ اشعری دایٹود کووالی مقرر کیا )

( ٣٨٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيتٌى ، عَنْ زِرِّ بُنِ خُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَدِدْت أَر عِنْدِى مِنْةَ رَجُلِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَهَبِ فَأَصْعَدُ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَحَدَّنُّهُمْ حَدِيثًا لَا تَضُرُّهُمْ فِتْنَةٌ بَعْدَهُ أَبَدًا ، ذُ أَذْهَبُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَلَا أَرَاهُمُ وَلَا يَرُوْنَنِي.

(٣٨٣٢٣) حفرت زربن حبيش جي في حضرت حذيف وي في سے روايت كرتے ہيں انہوں نے ارشاد فرمايا ميں بير چاہتا ہوں ك میرے یاس سوآ دمی ہوں جنکے قلوب سونے کی طرح ہوں میں کسی چٹان پر چڑھ کر جاؤں اوران کے سامنے ایسی حدیث بیان کرور

جس کے بیان کے بعد کوئی فتنہ بھی بھی نقصان نہ پہنچائے پھر میں آ ہتہ آ ہتہ وہاں سے چلا جاؤں پس میں نہان کو دیکھوں اور نہ و

٣٨٣١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَوْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ : حَدَّثَتُكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقْتُهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ : فِرْقَةٍ تُقَاتِلُنِي ، وَفِرْقَةٍ لاَ تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تَكُذَّيُنِي. حَدَّثَتُكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقُومُ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ : فِوْقَةٍ تُقَاتِلُنِي ، وَفِرْقَةٍ لاَ تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تَكُذَّينِي. صَالَمُ عَلَى ثَلَاثُ مِنْ مَا عَدُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَدُولَ اللهُ عَلَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالَتُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ن کروں جومیں جانتا ہوں تو تم میرے خلاف تین گروہوں میں بٹ جاؤا کیگروہ مجھے سے لڑائی کرے گااور دوسرامیری مدد کرے اور تیسرامیری تکذیب کرے گا۔

اور بيراميرى تلذيب لركاً ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حدَّثِنِى ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا مِنْ رَجُلِ إِلَّا بِهِ أُمَّةً يُنَجِّسُهَا الظَّفَرُ إِلَّا رَجُلَيْنِ :أَحَدُهُمَا قَدْ بَرَزَ وَالآخَرُ فِيهِ مُنَازَعَةٌ ، فَأَمَّا

الَّذِي بَرَزَ فَعُمَرُ ، وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ مُنَازَعَةٌ فَعَلِيْ. ٣٨٣٢) حفرت حذيف جِهَا في سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فر ما يا کوئی بھی ايسا آ دمی جس کی کوئی جماعت پيروی کرتی ہو فتح و يا لِي اس مِس بگاڑ پيدا کرتی ہے سوائے دوآ دميوں کے ان دونوں ميں سے ايک تو نماياں ہو گئے اور دوسرے اس سلسلے ميں لڑر ہے

ں ہاتی جونمایاں ہو گئے وہ تو حضرت عمر خلافئہ اور جوابھی لڑر ہے ہیں وہ حضرت علی جن فیٹر ہیں۔

٣٨٣٢) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ الْآزُدِیِّ ، عَنِ الْبَانِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَنَا كَفَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ وَأَغْنَى نَفْسَهُ وَجَلَسَ فِى بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ وَهُو يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ ، نَنْ أَحَبَ ، أَلَا إِنَّ الْأَعْمَالَ أَسُرَعُ اللَّهِمُ مِنْ سُيُوفِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا إِنَّ لِلْحَقِّ دَوْلَةً يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ. انْ أَحَبَ ، أَلَا إِنَّ الْأَعْمَالَ أَسُرَعُ اللَّهِمُ مِنْ سُيُوفِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا إِنَّ لِلْحَقِّ دَوْلَةً يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ. ٢٨٣٢) حضرت عارضا ذوى وَلِي حضرت ابن حنف سُنُقُل كرت بين كمانهول في ارشا دفر ما يا الله تعالى رحم كراس آدى مَن سُنُولُ اللهُ ا

س نے اپنے ہاتھ کوروکا اور اپنی زبان کو قابو کیا اور اپنے آپ کو بے نیاز کیا (دوسروں سے) اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کے ۔ وہی تو اب ہے جس کی اس نے نیت کی اور وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی خبر دار سنباعمال ان کی طرف مسلمانوں کی تلواروں سے جلدی پینچتے ہیں آگاہ وخبر دار ہوت کے لیے پلٹمنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں سباعمال ان کی طرف مسلمانوں کی تلواروں سے جلدی پینچتے ہیں آگاہ وخبر دار ہوت کے لیے پلٹمنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں

عَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

سمِعته يقول: سمِعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: الا فرطحم على الحوصِ ، وإلى محاير بِكُمُ الْأُمَمُ فَلَا تَقْتِلُنَّ بَعْدِى. (احمد ٣٥١- ابن حبان ٥٩٨٥) ٣٨٣٢) حفرت قيس صنابحي بِيَتْيَة نَے قُل كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مَوْافَقَةَ سے سنا كه فرمايا ميں تمہارے ليے بہتے وض

عظم میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں نہیں کے دیار میں میدرے ہوئے ہوئے ہوئے۔ شکی اجر ہوں ادر بلا شبہ میں تمہاری کثر ت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کرونگالبذ امیر سے بعد آپس میں اڑائی نہ کرنا۔ ( ٣٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ الأَحْمَسِيّ ، عَنِ النَّبِيّ صَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ٣٥١)

( ٣٨٣٢٨ ) حفزت قيس حفزت صنا بحى أتمسى مِلينية سے اوروہ نبي كريم مِنْ النظافية سے مذكورہ روايت كي مثل نقل كرتے ہيں۔

( ٣٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :وَيْحَكُمْ ، أَوَ قَالَ :وَيْلَكُمْ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْو

كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضِ. (بخارى ١١٦٦ـ مسلم ٨٢)

(٣٨٣٢٩) حفزت عبدالله بن عمر دلائو نبي مَثَرِّ فَيَحَةً بِ نُقل كرتے ہيں كهانہوں نے حجة الوداع كےموقع برارشاد فرمايا: تمہار۔ لیے ہلاکت ہومیرے بعد کفر کی طرف نہلوٹ جانا کہ ایک ووسرے کی گرونیں مارنے لگو(یا میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ آ

دوس ہے کی گردنیں مارنے لگو)

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ جَرِيرًا ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَنُصِتِ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ عِنْدٌ ذَلِكَ : لَا أَعَرُّفَتَكُمْ بَعْدُ مَا أَرَى ، تَرْجِعُونَ بَعْدِ

كُفَّارًا ، يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ.

( ٣٨٣٣٠) حضرت جرير خاتف إروايت بي كريم منطق في المريم منطق في المريم منطق في المراد و المراي المراد والمراي وقت الر فر مایا: اینهبیں مونا چاہیے کہتم میرے بعد کا فربن کرلوٹ جا وَا بیک دوسرے کی گر دنیں مارنے لگو۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدَّثُ

عن حرير أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، وَقَالَ : تَرْجِعُوا بَغْدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض (بخاري ١٨٦٩ مسلم ١١٨)

(٣٨٣٣) حضرت جرير بناتين ہے روايت ہے كەرسول الله مَلِّنْظَةَ فَيْ نے ججة الوداع كے موقع برارشاد فرمايا: لوگوں كوخاموش كر

اورارشاد فر مایا: میرے بعد کفر کی طرف نہاوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیس مارنے لگو۔

( ٣٨٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ءَ

وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَصُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ أَقْرَامًا ، ثُمَّ لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ :يَا رَبِ ، أَصْحَابِي ، فَيُقَ

إِنَّكَ لَا تَدُرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَك. (مسلم ١٤٩٧ـ احمد ٣٨٨) ( ۳۸۳۳۲ ) حذیفه جن نوروایت ہے که رسول الله مُنِلِّفَتِكَامِیَّ نے مجھ سے فر مایا میں تمہارے لیے پیشگی اجر ہوں حوض پراور مجھ۔

۔ تبنداو ً واں ئےسلسلے میں جھٹڑا کیا جائے گا پھراس سلسلے میں مجھ پرغلبہ پالیا جائے گا میں کبول گا اے میرے رب بدمیرے ساتھی <sub>۔</sub>

کہ جائے گا باشبتم نبیں جانے کرانہوں نے کیا کیا چیزیں تمہارے بعد گھرلیں تھیں۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُونُورُ نَهُرٌ وَعَلَنِي رَبِّي ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ خَوْضِي تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ ، فَتُخْتَلَحُ الْعَلْدُ مِنْهُمْ فَأَقُى لُ : رَبِّ ، اللَّهُ مِنْ أُمَّتِهِ ، فَيَقُولُ : لا تَذَرِي مَا أَخْدَتَ يَعْدَكِ

عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبُدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ : رَبِّ ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى ، فَيَقُولُ : لاَ تَدُرِى مَا أَخْدَتُ بَعُدَك.
(٣٨٣٣٣) حفرت انس بن ما لك تِلْتُو ب روايت ب كدر ول الله مَرَّ الشَّرَ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِلْ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُو

ے وصدہ عیان پر پر برجوہ میرا موں ہے ہی پر بیری مت میا سے دوسان کے گان سے برن سراروں سے جدر ہیں ہیں ہے۔ میں سے ( یعنی میری امت میں ہے ) کچھلوگوں کو اس سے روک لیا جائے گا میں کہوں گا اے میرے رب بیرمیرک امت میں سے ہے ہے پس ارشاد خداوندی ہوگاتم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے بعد کیا با تیں (وین میں ) گھڑلیں۔

( ٣/٣٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنبُوِ: إِنِّى سَلَفٌ لَكُمْ عَلَى الْكُوثُو ، فَبَيْنَمَا أَنَا عَلَهُ اذْ مُنَّ لِكُهُ أَنْ سَلِاً مُحَالَقًا لَكُونُ مَ فَالَادِي وَلَكُمْ عَلَى الْكُوثُو ، فَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنبُو : إِنِّى سَلَفٌ لَكُمْ عَلَى الْكُوثُو ، فَبَيْنَمَا أَنَا

عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ أَرْسَالًا مُحَالَقًا بَكُمْ ، فَأْنَادِى :هَلُمَ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ : أَلَا إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعُدَك ، فَأَقُولُ: أَلَا سُخْقًا. أَلَا سُخْقًا.

(۳۸۳۳۳) حضرت ام سلمہ مین مند منظ است مروایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں خوات مسلمہ میں انہیں ہوئے ساکہ میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں گا حوض کو ٹر پر پس میں حوض پر ہوں گا اچا تک کچھ گروہ گزریں گے تمہارے بعد میں انہیں بکاروں گا کہ ادھرآ جا وَا کیک نداد ہے والاندادے گا اور کہے گا خبر دارانہوں نے آپ کے بعد (دین کو) بدل دیا تھا میں کہوں گا خبر دار دورہی رہو۔ ( ۲۸۲۲۵ ) حَدَّ فَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

( ٣٨٣٣٥ ) حُدَّثُنَا غَنَدُر ، عَن شَعَبُهُ ، عَن غَمْرِ و بَنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اصْحَابِ النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ وَأَكَاثِرُ بِكُمَ الْأَمَمَ ، فَلَا تُسَوَّدُوا وَجُهِى. (٣٨٣٣٥) حَشرت مرُّ ه نِي مُؤْفِظَةً كِ اصحاب مِن سے ايك صاحب نِقَلَ كرتے ہيں كہ نبى كريم مَؤْفِظَةً بمارے درميان

( ٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى: إِنَّ لِلنَّاسِ نُفُرَةً عَنْ سُلُطَانِهِمْ ، فَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدُرِكِنِى وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنَ مَحْمُولَةً ، وَدُنْيَا مُوْثَرَةً ، وَأَهُواءَ مُتَبَعَةً ، وَإِنَّهُ سَتُدْعَى الْقَبَائِلُ ، وَذَلِكَ نِخُوَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالسَّيْفَ السَّيْفَ ، الْقَتْلَ الْقَتْلَ ،

مَتَبَعَةَ ، وَإِنهُ سَتَدَعَى القَبَائِلَ ، وَ فَلِكَ نِحُوَّةً مِنَ الشَيْطَانِ ، فَإِنَّ كَانَ فَلِكَ فَالسَّيْفَ السَّيْفَ ، القَتَلَ القَتَلَ القَتَلَ ، يَا أَهُلَ الإِسُلَامِ ، يَا أَهُلَ الإِسُلَامِ . يَعَالَمُ الرَّعُونَ عَمْرَتَ الومُولُ فِي يُعَالِي الْعَلَى الوَّولُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى الوَّلُولُ مِن اللهِ اللهُ عَلَى الوَّلُولُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

: شاہ کے بارے میں نفرت ہوتی ہے میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اس بات سے کہ یہ نفرت مجھے یا لے۔اور بچوتم پوشیدہ اٹھائی ہوئی بشنی تاورتر جی دی جانے والی دنیا ہے اور پیروی کی جانے والی خواہشات ہے اور قبائل کوعنقریب بلایا جائے گا اور یہ شیطان کے

بعار نے کی وجہ سے ہوگا پس اگراییا ہوجائے تو برطرف کلوار ہوگی اور قل ہوگا۔ وہ کہیں گےا ہے اہل اسلام اے اہل اسلام۔

١ ٣٨٣٣٧ عَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَن اتَّصَلَ بِالْفَهَائِلِ فَأَعُضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكُنُوهَ. (نسانى )

(٣٨٣٢٥) حضرت الى بن كعب بناتو ساروايت ب كه مين نے رسول الله مُؤْفِظَةَ اسے بيفر ماتے ہوئے سنا كه جوآ دمي قبائل كے ساتھاں یاں کا تذکرہ برائی ساتھ کرواے کنیت کے ساتھ نہ پکارو۔

ا ٣٨٢٨٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبَى ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٩٢٣ـ احمد ١٣٢)

(٣٨٣٨) حفرت الى ولا تُواتُو نِي مُؤْتِفَظِ عَ مَدُكُوره روايت كي مثل نقل كرت بين.

٣٨٣٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرًانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: مَن اعْتَزَى بِالْقَبَائِلِ فَأَعِضُوهُ، أَوْ فَأَمِصُوهُ.

(٣٨٣٣٩) حضرت عمر رفي تنفي في ارشاد فرما ياجوآ دي قبائل ك ساته مل كيا پس اس كاتذكره برائي ك ساته كرويا فرمايا اسے چوس والو۔ .٢٨٣٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزِ ، قَالَ : كَتَبّ عُمَرُ إِلَى أُمَرّاءِ

الْأَجْنَادِ :إِذَا تَدَاعَتِ الْقَبَائِلُ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى دَعْوَةِ الإِسْلَام.

، ۳۸۳۴۰) حضر ت طلحه بن عبیدالغداین کریز فرماتے ہیں حضرت عمر دہا تیزنے نے تشکروں کدامراء کی طرف لکھاجب قبائل ایک دوسرے ئو بلا ئمیں تو ان کو تلوار سے مارو یہاں تک کہ وہ اسلام کی دعوت پر آ جا تمیں۔

(٢٨٣١ ) حَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَهُلٍ أَبِي الْأَسَدِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ يَا آلَ يَنِي فُلَانٍ ، فَاتَّمَا يَدْعُو إِلَى جُنَّا النَّارِ.

(۳۱۳۴۱) حضرت ابوصالح جیشیزے روایت ہے ارشاد فرمایا جس آ دمی نے کہا اے فلاں کے بیٹوں کی آل بلا شہروہ آگ کے بحوسے کی صف وقوت دے رہائے۔

( ٢٨٢١٢) حَنَّنَا حَفُصٌ . عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَنْفَسَكُمْ بِهِ ، تَوْجِعُونَ بَغْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا بِحَرِيرَ فِي أَمِيهِ. (نساني ٣٥٩٣)

( ۳۸۲۴۲) مفترت مسر وق مِليَّتِه سنة روايت ب كدرسول الله مِلْفَقِيَقِ نے ارشاد فرمایا: ہرگز نهمهیں میں یاؤں ایس حالت بر كهتم یہ سے بعد کافہ بن کراوٹ جاؤا کیا۔ دوسرے کی گردنیں مارنے لگو کسی بھی آ دمی کامؤاخذہ نہ ہوگا اس کے بھائی کے جرم پراور نہ ہی

( ٣٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ ، وَأَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَعَلَيْك بِالتَّؤَدَةِ ، فَتَكُونُ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِ .

سنسیب کا معلیات با معلیات بیان موقات میشد میں میں میں ہوئی ہے میں ہوئی ہے۔ (۳۸۳۳۳) حضرت خیثمہ حضرت عبداللہ نے قبل کرتے ہیں بلا شبہ عنقریب ہوں گے فتنے اور مشتبہا مور پس لازم ہے (اس وقت ) تم بروقار ہوتو بھلائی کے اندرکسی کا تالع ہویہ بہتر ہے اس سے کہتو سردار ہو برائی کے اندر۔

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ عَاقِبُهُ ، أَوَ قَالَ : أَذَّبُهُ ، فَإِنَّ ضَبَّةَ لَمْ تَذُفَعُ عَنْهُمْ سُونًا فَظَ وَلَمْ يَجُرَّ اليَّهِمْ خَيْرًا فَظَ .
(٣٨٣٣) حضرت فعى ويشيز مدوايت بكدايك آدى نے يالضبة كهدكرضه سفريادرى كى حضرت فعى ويشيز نے فرماياس

سلسلے میں حضرت عمر وہنی کی طرف خط لکھا گیاراوی فرماتے ہیں حضرت عمر حیاتی نے جواب میں لکھااس کومزاوویا فرمایاس کوادب سکھا وَ بلاشہ ضبہ نے بھی بھی ان سے کوئی برائی دورنہیں کی اور نہ ہی کھینچاان کی طرف خیرو بھلائی کو۔ ( ۲۸۲٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیّةً ، عَنِ الْجُرِیْرِیِّ ، عَنْ أَبِی نَضْرَةً ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ ، قَالَ : حدَّنَنَا زَیْدُ بْنُ

٢٩٨١) كَانِكَ بَنْ كَالِيهِ ، قَالَ :تَكُوَّذُوا بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا

ر منها، وكما بكطن . ظهر منها، وكما بكطن . (٣٨٣٨) حضرت الوسعيد خدرى وايت بركم مع عضرت زيد بن ثابت والنو من الله من النفر الله من النفر الله من النفر ا

٣٨٣٤) حَدْثَنَا ابُو مُعَاوِيَهُ ، عَنِ الاعْصَلَى ، عَن رَيْدِ بَنِ وَهُبُ ، عَن عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ اللّهِ ، قَالُوا لَهُ : أَقِّمُ لَا تَخُرُجُ ، فَنَحْنُ نَمْنَعُك ، لَا يَصِلُ اللّهِ عَلْمُ مِنْهُ شَيْءٌ تَكُرُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنْ ، لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَى طَاعَةٌ ، قَالَ : فَرَدَّ النَّاسَ وَخَرَجَ اللّهِ .

ر ۳۸۳۲۱) حفرت عبداللہ بروایت ہے کہ جب حفرت عثان دہاؤ نے ان کو مدینہ کی طرف نکلنے کا تھم دیا لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اوران سے کہا! آپ ر کیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کوکوئی ناپیندیدہ امرنہیں پنچے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا بلا شبه عنقریب کچھا موراور فتنے ہوں گے میں میہ پسندنہیں کرتا کہ میں ان کو کھولنے والوں میں سے پہلا ہوجاؤں ان کے لیے مجھ پر

اطاعت كاحق براوى فرماتے بين انہوں نے لوگوں كووا پس كرديا اور حفزت عثان رفي فؤكم كے مطابق نكل گئے۔ ( ٣٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : شَيَّعْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا ، فَقَضَى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأ ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَإِنَّ لِحُيَّتُهُ لِيَقُطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ ، فَقُلْنَا لَهُ :اعْهَدُ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ رَلَا نَدْرِى هَلُ نَلْقَاكَ أَمْ لَا قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ ، وَعَلَيْكُمْ

بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ.

( ۳۸۳۴۷) حضرت پسیر بن نمر و چانتیز سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ہم حضرت ابن مسعود خانتیز کے ہم نواتھے جب وہ نکلے پس وہ تا دسیہ کے راہتے میں اترے ہیں داخل ہوئے باغ میں قضاء حاجت کی پھروضوفر مایا اوراپی جرابوں پرمسح کیا پھر نکلے اس حال میں

کہ پانی کے قطرات ان کی داڑھی سے سے ٹیک رہے تھے ہم نے ان سے عرض کیا ہمیں نفیحت کریں کیونکہ لوگ فتنوں میں پڑ گئے ہیں اور جمیں معلوم نہیں ہم آپ سے ملیں گے مانہیں انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرواور صبر کرویہاں تک کہ نیک آ دی راحت

پائے یا فاسق فاجر سے راحت پالی جائے اور لا زم ہےتم پر جماعت بلاشبداللہ تعالی امت محمد کو مراہی پرجمع نہیں کریں عے۔ ( ٣٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةً ، عَنُ أنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّهَا

سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ جَبَابِرَةٌ ، ثُمَّ الطُّواغِيتُ.

(٣٨٣٨) حضرت انس بن ما لك رائي سے روايت ہے كدانہوں نے ارشاد فر مايا بلا شبه آئندہ ہوں گے بادشاہ بھر ظالم لوگ پھر

( ٣٨٣١٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى أَهْلِ الْحُجُرَاتِ ، فَقَالَ :يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ سُقْرَتِ النَّارُ وَجَانَتِ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا قِطعُ اللَّيْلِ

الْمُظْلِمِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (بزار ١٧٧١) (٣٨٣٣٩) حضرت عبيد بن عمير روايت ہے كه نبي مُؤَفِّقَةَ حجرات ميں رہنے والوں كى طرف نكلے اور ارشاد فر مايا اے

حجروں میں رہنے والو! جہنم کی آ گ بھڑ کا دی جائے گی اور فتنے آ ئیں گے اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح اگرتم جان لیتے جو میں جانتا ہوں توتم تھوڑ اہنتے اور زیادہ روتے۔

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَمُفَصَّلِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عن حذيفة ، قَالَ : إِنَّهَا فِتَنَّ قَدُ أَظَلَّتْ كَجِبَاهِ الْبَقَرِ يَهْلِكُ فِيهَا أَكْنَرُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ

(۳۸۲۵۰) حضرت حذیفہ جل ٹی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا فتنے ہوں گے جو گائے کی پیشانی کی طرح ہوں گے ان میں اکثر لوگ ہلاک ہوں گے مگروہ جوان کوان کے وقوع سے پہلے جانتا ہے۔

( ٢٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَبْسٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا حُذَيْفَةُ : كَيْفَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) ﴿ ﴿ مَا مُعَالِينَ الْمُعْمَلِ مَا الْمُعْمَلِ مَا الْمُعْمَلِ اللهِ الْمُعْمَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنْتُمُ إِذَا ضَيَّعَ اللَّهُ أَمُو أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :مَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِمُنْكَرَةٍ ، يُضَيِّعُ اللَّهُ

أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِذَا وَلِيَهَا مَنْ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ : أَفَتَرَوُنَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاعَ يَوْمَئِذٍ. (٣٨٣٥١) حضرت ابوالسفر بني عبس ك ايك صاحب في كرتي بي انهول في فرمايا بهم سي حضرت حذيفه ولأنفؤ في ارشاد فرمایا تمباری کیا عالت ہوگی جب اللہ تعالی امت محرید کے معاطعے وضائع کردیں گے ایک آدمی نے کہا آپ ہم سے بمیشدالی بی

ناپندیدہ باتیں بیان کرتے ہیں کیااللہ تعالیٰ امت محمریہ کے امر کوضائع کردیں گے حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا مجھے بتلا وُ تو سہی جب ان کاوالی ایبا آ دمی ہوگا جس کاوزن (قدرومنزلت) اللہ تعالی کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو کیا خیال ہے تمہارا امت محد مَيْزُ فَضَيَّةً كادين امراس دن ضائع نبيس موجائ كا-

( ٣٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَا : أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا خَالِدُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ أَحْدَاثُ وَاخْتِلَافٌ ، وَقَالَ عَفَّانُ : وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ ، قَالَ عَفَّانُ : فَافْعَلْ. (بزار ۳۳۵۲ احمد ۲۹۲)

(٣٨٣٥٢) حضرت خالد بن عرفط نبي كريم مُؤَنْفَعُ في سروايت كرتے ہيں كدانہوں نے ارشاد فرمايا اے خالد بلاشه آئندہ نگ باتيس

اوراختلافات ہوں گےعفان راوی فر ماتے ہیں ہیجی فر مایا اور فرقت یعنی جدائی بھی ہوگی پس جب یہ ہوجائے تو اگرتم سے ہوسکے کہ تو مقتول ہوقاتل نہ ہو(عفان راوی نقل کرتے ہیں) تواپ کرلیں ۔

( ٣٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَـُّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَوْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، وَالَ : وَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةً ، فَقُلْتُ لَهُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إنَّك مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِمَكَان ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرُتَ وَنَهَيْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّهَا سَتَكُونُ فِيْنَاةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًّا فَاضُوِبْهُ حَتَّى تَقُطَعَهُ ، ثُمَّ الْجِلِسُ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تُأْتِيَك يَدٌ خَاطِنَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ فَاضِيَةٌ ، فَقَدُ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ۳۹۳ طبرانی ۵۱۷)

(٣٨٣٥٣) حضرت ابو برده سے روايت ہے كه انہوں نے فرمايا ميں حضرت محمد بن مسلمہ دائن کے پاس گيا ميں نے ان سے عرض

كيا الله آپ بررم فرمائ آپ اس معاملے ميں اس مرتبے پر ہيں اگر آپ لوگوں كى طرف تكليں آپ روكتے اور تھم دیے تو انہوں نے ارشاد فر مایا بلا شبہ رسول اللہ مَیْرَفِیْنَیْجَ نے فرمایا عنقریب فتنے اور تفرق واختلا فات ہوں محے پس اگر ایسا ہوتو اپنی تلوار لے کراحد یہاڑ پر جانا تلواراس پر مارنا یبال تک کہ توا ہے تو ڑ دے پھراپنے گھر میں بیٹھ جانا یبال تک کہ تیرے پاس آئے کوئی علطی کرنے والا

ہاتھ یا فیصلہ کرنے والی موت پس ایسا ہو چکا ہے لبندا میں نے ایسا ہی کیا ہے جیسے رسول اللّٰہ مِنْرَافِظَةَ قِرَ فری سے ارشاد فر مایا تھا۔ میں تیرین موسومی میں میں میں میں میں میں میں میں ایسان کیا ہے جیسے رسول اللّٰہ مِنْرِفِظَةَ فِرِیْرِ کِی میں می

( ٣٨٣٥٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ الشَّامَ لَا تَزَالُ مُوَانِمَةً مَا لَمْ يَكُنْ بَدُوّهَا مِنَ الشَّامِ.

(۳۸۳۵۳) حضرت ابن سیرین بیشین سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا مجھے یہ بات کیٹی ہے کہ بلا شبہ شام سلسل موافق رہے گاجب تک کدان فتنوں کی ابتداء شام سے نہ ہوگی۔

( ٣٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْص ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فَلَا حُجَّةً لَهُ. (احمد ٣٣٢ـ ابويعلى ٢١٤)

(۳۸۳۵۵) حضرت عامر زنگر آقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْزَفَقَعَ آنے ارشاد فرمایا جس آ دمی کوموت آئے اس حال میں کہ اس پر کسی کی اطاعت لازم نہ ہوتو وہ جاملیت کی موت مرااور جس آ دمی نے اطاعت کے عقد کو ہاند ھنے کے بعد توڑ دیا تو اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

( ٣٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا الْاحُوصُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ ضَمْرَةً بُنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمٌ الْبَجَلِيِّ : سَلُوا بِكَاليَّكُمْ ، يَغْنِى نَوُفًا ، عَنِ الآيَةِ فِى شَعْبَانَ ، وَالْجُدُثَانِ فِى رَمَضَانَ وَالتَّمْيِيزُ فِى شَوَّالَ ، وَالْحَسُّ ، يَغْنِى الْقَتْلَ وَالْمَعْمَعَةُ فِى ذِى الْقَعْدَةِ ، وَالْقَضَاءُ فِى ذِى الْجِجَّةِ

(۳۸۳۵۲) حضرت عاصم بجلی نے ارشاد فر مایا اپنے بکالی سے پوچھوان کی مراد نو ف بکالی پریٹیاد تھی شعبان میں نشانی رمضان میں نو جوانوں اور شوال میں تمیز اور قبل اور لڑائی کا شور وغل ذوالقعدہ میں اور ذی الحجہ میں فیصلے کے بارے میں۔

( ٣٨٢٥٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ اللهُ : سَلُمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمَرَاءُ وَعُمَّالٌ صُحْبَتُهُمْ فِنْنَةٌ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفُرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : لَلهُ أَكْبَرُ ، أَعِدْ عَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَّجُتَ عَنِى ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ : قَالَ اللّهُ : ﴿ وَالْفِنْنَةُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الْقَتْلِ ﴾ وَالْفِنْنَةُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الْقَتْلِ .

(۳۸۳۵۷) حضرت سلمان بن ربیعه حضرت عمر و گاتئو سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا عنقریب امراءاور کام کرنے والے ہوں گان کی محبت فتنہ ہوگی اور ان سے جدائیگی کفر ہوگی راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اکبرد وبارہ سنا کمیں اے امیر المؤمنین اس سے میراغم دور ہوا حضرت عمر میزائیڈنے نے دوبارہ ارشاد فرمایا حضرت سلمان بن ربیعہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا فتنے زیادہ ہختے ہے قتل سے اور فتنے زیادہ پہندیدہ ہے مجھے قتل سے۔

( ٣٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ

عَلَى حُذَيْفَةً فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَاعْتَنَقَهُ ، فَقَالَ : الْفِرَاقُ ، فَقَالَ : نَعَمْ حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ ، لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ ، أَلَيْسَ بَعُدُ مَا أَعُلَمُ مِنَ الْفِتَنِ.

(۳۸۳۵۸) حفنرت محمد مِراتِیْنی فرماتے ہیں حضرت ابومسعود انصاری دِنیٹی حضرت حذیفہ دِنیٹیؤ کے پاس تشریف لائے ان کی مرض الوفات میں جبکہ وہ مرض ان کے ساتھ لا زم ہو چکا تھا حضرت ابومسعود انصاری نے بو چھا کیا فراق ہے تو حضرت حذیفہ رو فرمایا ہاں دوست آیا ہے فاتے پر میں ندامت سے فلاح نہ یا وُں گا کیا میرے بعد فضنہیں ہوں گے جو میں جانتا ہوں۔

( ٢٨٣٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبُعِتَّى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ضَرَّبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالًا وَاحِدًّا وَثَلَاثَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً وَتِسْعَةً وَأَحَدَ عَشَرَ ، وَفَسَّرَ لَنَا مِنْهَا وَاحِدًّا وَسَكَّتَ ، عَنْ سَانِرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا أَهْلَ حِيلَةٍ وَعِدَاءٍ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمُ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا رَبَّهُمْ عَلَيْهِمْ. (احمد ٢٠٠٥)

(۳۸ ۳۵۹) حضرت صدیفہ و افزو سے روایت ہے انہوں نے فر مایار سول اللہ مؤر فیکٹی فیٹے ہارے لیے بہت ی مثالیں بیان فرمایا: بلاشبہ ایک تین پانچ سات نو گیارہ اور ان میں سے ایک کی ہمارے سامنے وضاحت کی اور باقیوں سے خاموش رہے پس ارشا وفر مایا: بلاشبہ کچھ لوگ کمزور کی اور مسکنت والے تھے پس انہوں نے تدبیر اور دوڑ والے لوگوں سے لڑائی کی وہ ان پر غالب آگئے (یعنی تدبیر والے خاموں میں لگالیا وران پر مسلط ہوگئے ہیں انہوں نے اپنے رب کوالے او پر ناراض کرلیا۔

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَعُوابِيٌّ لَنَا ، قَالَ :هَاجَرُت إِلَى الْكُوفِةِ فَأَخَذُت أَعُولِيَةً لِى ، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أَخُرُجَ ، فَقَالَ النَّاسُ : لاَ هِجُرَةَ لَكَ ، فَلَقِيت سُويُد بُنَ غَفَلَةً فَالَخَرُته بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَوَدِدُت أَنَّ لِى حَمُولَةً ، وَمَا أَعِيشُ بِهِ وَٱنَّى فِى بَعْضِ هَذِهِ النَّوَاحِي.

(۳۸۳۱) حفرت علاء بن عبدالكريم بيشيخ فرماتے ہيں ہم ايك ہمارے ديباتی نے بيان كياس نے بتايا كه ميں نے ہجرت كوف كى طرف اور ميں نے اپنى بخشيں ليس بجر ميرے سامنے يہ بات آئى كه ميں يہاں سے نكلوں لوگوں نے كہا تيرے ليے ہجرت نہيں ہے ميں حضرت مويد بن غفلہ سے ملاميں نے ان كواس بارے ميں بتلايا بھرانہوں نے فرمايا ميں بيہ چاہتا ہوں كه ميرے پاس صرف وہ چيزيں ہوں جن سے زندگی گز ارسكوں اور ميں گر دونواح كے علاقوں ميں سے كى ميں رہوں۔

( ٢٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِلاَلُ بُنُ خَبَّابِ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ ، قَالَ : إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ. (دارمی ٢٣١) (٣٨٣١) حضرت هلال بن خباب ابوالعلاء سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِلِیْنِیْ سے بوجھا میں نے کہا ہے اب عبداللّٰدلوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے ارشاد فرمایا جب ان کے علاء ہلاک ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَابِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :وَاللَّهِ

لَا يُأْتِيهِمْ أَمْرُ يَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا أَرْدَفَهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ عَنْهُ.

(٣٨٣١٢) حضرت حذيفه ولا فو سے روايت ہے ارشاد فر مايا الله كي شم نہيں آئے گا ان پر كوئى حال جس سے جيخ و يكار كري كے مگر اس کے پیچیے آئے گاایک ایسا حال جوان کو پہلے سے مشغول کردے گا۔

( ٢٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ

وَقَتْحِ الْقُسُطَنْطِينِيَّة وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ إِلَّا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَهَيْنَةِ الْعِقْدِ يَنْقَطِعُ فَيَتَبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا. (٣٨٣٦٣) حضرت كمحول بينييز بروايت بارشادفر ماينهيل باشد يدممسان اور قسطنطنيه كي فتح اورد جال ك نكلنه ك درميان

گرسات ماہ اور نہیں ہوگا یہ گر ہار کی طرح جب وہ ٹوٹ جائے تو موتی ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں ( لینی کیے بعد دیگرے یہ

( ٣٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَا بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ :

عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّةَ ، وَفَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِ رَجُلٍ ، وَقَالَ :وَاللهِ إِنَّ فَلِكَ لَحَقٌّ. (ابوداؤد ٣١٥٥ـ حاكم ٣٠٠)

(٣٨٣١٨) حضرت معاذبن جبل مخافية سے روايت بارشاد فرمايا بيت المقدس كى آبادى يثرب كى بربادى باورلزائى كاوتوع قسطنطنیہ شہر کی فتح ہےاور تسطنطنیہ کی فتح د جال کا خروج ہے پھرآپ ڈٹاٹنز نے ایک آ دمی کے کندھے پر ہاتھ مارااور فر مایا اللہ کی قسم بلا

( ٣٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْهَزُهَازِ ، عَنْ يُثَيْعِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْت الْكُوفَةَ حُوَّطَ عَلَيْهَا حَانِطٌ فَاخُرُ جُ مِنْهَا وَلَوْ حَبُوًّا يَرِدُهَا كُمْتُ الْخَيْلِ وَدُهُمُ الْحَيْلِ حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلَانِ فِي الْمَرْأَةِ يَقُولُ هَذَا :لِي طَرَفُهَا ، وَيَقُولُ هَذَا زِلِي سَاقُهَا.

(٣٨٣ ١٥) حضرت ثبيع بن معدان الكونى بإيشار فرماتے بيں جب تو ديھے كوف كے كردد يوار قائم كردى گئى پس وہاں سے نكل كھڑ ہے ہونا اگر چے تھسٹ کر ہی کیوں نہ ہو وہاں سرخ سیاہ تھوڑ ہے اور سیاہ تھوڑ ہے آئیں گے یہاں تک کہ دوآ دمی ایک عورت کے بارے میں جھڑا کریں گے یہ کہ گامیرے لیے اس کی بیطرف ہے اور بیدوسرا کمے گامیرے لیے اس کی پنڈل ہے۔

( ٣٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَذْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَحْلِهِ ، يَعْنِي الشُّعْبَ.

(٣٨٣٦٢) حضرت محمد بن الحفيه ولينيوان ارشاد فرمايا اگر حضرت على والثي بهار اس امركو باليس توبيان كوچ كاموقع موتاان کی مرادکھی گھائی۔

( ٢٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِ تَى ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَنْ بَقِى مِنْ يَنِى فُلَانٍ ؟ قَالَ : فَعَرَفْت أَنَّ الْعَرَبَ تُدْعَى إِلَى قَبَائِلِهَا ، وَأَنَّ الْعَجَمَ تُدْعَى إِلَى قُرَاهَا.

(احمد ٣٨٣ ـ ابويعلي ١٤٩٩)

(٣٨٣١٧) حضرت صحار والتي الله مراويت ہے كدرسول الله مرافظ في في ارشاد فرما يا قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه قبائل كو (زمين ميں) دهنسانه دويا جائے يہاں تك كه كمى آدى سے يو جھا جائے گا فلال كى اولا دميں سے كون باتى ہے راؤى حضرت صحار والتي فرماتے ہيں ميں نے يہون ليا كه عرب اپنے قبائل كى طرف بلائے جائيں كے اور بلا شبه جم اپنى بستيوں كى طرف جائيں گے۔ جائيں گے۔

( ٣٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي أُمَّتِي خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا.

(ابن ماجه ۳۰۹۳ حاکم ۳۳۵)

(۳۸۳۷۸) حضرت عبدالله بن عمرو داین بی روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول الله مِلْفِظَةَ سے سنا بلاشبه میری امت میں زمین میں دھنسایا جانا اور چبروں کا بدلنا اور سنگ باری ہوگی۔

( ٣٨٣٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنُنَةَ، عَنِ الزُّهُرِى، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ حَبِيبة، عَنُ أُمْ حَبِيبَةَ، عَنُ وَيُنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ حَبِيبة، عَنُ أُمْ حَبِيبَةَ، عَنْ وَيُنْبَ بِنْتِ جَحْش، أَنَهَا ، قَالَتُ : اسْتَيُقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ وَهُو يَغُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ اقْتَرَبَ ، فَيْتَ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَعَقَدَ بِيلِهِ ، يَفُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ اقْتَرَبَ ، فَيْتَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَعَقَدَ بِيلِهِ ، يَغُولُ يَعْنَى عَشَرَةً ، قَالَتُ زَيْنَبُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَ الْحَبَثُ.

(مسلم ۲۲۰۷ ابن ماجه ۳۹۵۳)

(۳۸۳۱۹) حضرت زینب بنت بجش بی مطاع نے دوایت ہے وہ فرماتی ہیں رسول اللہ مؤلفظ آجا پی نیند سے بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ علیفظ آجا کا چبرہ سرخ تھا اور یہ ارشاد فرمار ہے تھے، لا الدالا اللہ عرب کے لیے قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آج باجوج و ماجوج کی دیوار سے بچھ کھول لیا گیا اور اپنے ہاتھ سے دس کا عدد بنایا جس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ انگو تھے کے ساتھ والی انگی کا کنار ہے داکیں ہاتھ کے انگو تھے کے موڑ کے درمیان میں رکھ کر حلقہ بنایا جائے حضرت زینب میکا میشنا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مؤلفظ آج کیا ہم اس حال میں بلاک ہو کہتے ہیں جبکہ نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہوں آپ علیفیٹر نیا ہے ارشاد فرمایاں جب خباخت ظاہر ہوجائے۔

( ٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُرَأَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ظَهَرَ الشُّوءُ فِي الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ بَأْسَهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَفِيهِمُ أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ، قَالَ : نَعَمُ ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ. (احمد اسم حاكم ٥٣٣)

(٣٨٣٤٠) حضرت عاكشه منى مذيف مدوايت مع فرمايا كدرسول الله مَرْفَظَةُ في أرشاد فرمايا: جبز مين ميس برائي بوتي بيتوالته زمین والوں پرا پناعذاب تاریتے ہیں پھرفر ماتی ہیں میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول اس حال میں بھی کہان میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں آپ ملایفتاؤٹلوٹا نے ارشاد فرمایا: باں چھروہ اللّٰہ کی رحمت کی طرف چلے جا کیں گے۔

( ٣٨٣٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْتِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا ، وَيَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنيَا.

(٣٨٣٧) حضرت انس رفاض نجي مُؤلِفَقِينَ إلى عبد وايت كرتے بين ارشاد فرمايا قيامت سے پہلے فتنے ہوں گے اندهيري رات كے عکزوں کی طرح صبح کوآ دمی مومن ہوگا اور شام کو کا فرہوجائے گا اور صبح کو کا فرہوگا اور شام کے وقت مسلمان ہوجائے گا پچھلوگ اپنے

دین کودنیوی سامان کے بدلے میں بیجس گے۔

( ٣٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، تُرْسَلُ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ إِرْسَالَ الْقُطْرِ. (طبرانى ٢٢٥٢)

(٣٨٣٧٢) حضرت قيس فراخو سے روايت ہے كەرسول الله مَلِفِينَا في آسان كى طرف اپناسرا شمايا بھرفر مايا سبحان الله ان پر فتنے

بھیج گئے تب بارش کی بوندوں کے بھیجے جانے کی طرح۔ ( ٣٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، فَالَ :قَالَ رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ ، أَوِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّفَاطَةِ ، أَتُحِتُ أَنْ لَا بَرْزُقَك اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا ، أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتَنِ فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُضِلَّاتِهَا.

(٣٨٣٧٣) حضرت الوالفحى ويشيمازے روايت ہے كما يك آ دى نے حضرت عمر وہا تين كے پاس كہاا سے الله ميس آپ كى پناہ ما نگمتا ہوں ضعف رائے اور جبالت سے (اس آ دمی سے مخاطب ہو کر فر مایا ) کیا تو پسند کرتا ہے کہ اللہ تجھے مال اور اولا دند دیتم میں سے کوئی فتنوں سے پناہ مائلے تووہ ان فتنوں کی گمراہوں سے پناہ مائلے۔

( ٣٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي

رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَّأَنَا مَعَهَا ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيْبُعَثُ إلَيْهِ بَعْثُ فَإِذَا

كَانَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ :يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ. (مسلم ٢٢٠٨ـ ابوداؤد ٢٢٨٨) (۳۸۳۷) حضرت عبیداللہ بن قبطیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا حارث بن الی رسیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ نزی اللہ بن کے اور میں ان کے ساتھ تھا ان دونوں نے ان سے بوچھا اس لشکر کے بارے میں جسے دھنسا دیا گیا اور سہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر دی تو کے زمانے میں بیش آیا تو حضرت ام سلمہ مزی مذہ نا نے فر مایا رسول اللہ مُؤلف آئے ہے ارشا دفر مایا آیک پناہ بکڑنے والا بیت اللہ میں بول کے تو ان کو دھنسا دیا بناہ بکڑنے والا بیت اللہ میں بناہ بکڑے گا اس کی طرف ایک شکر بھیجا جائے گا جب وہ ایک میدان میں بول کے تو ان کو دھنسا دیا بار میں بول کے تو ان کو دھنسا دیا اس میں بول کے تو ان کو دھنسا دیا ہوں کے دوران میں بول کے تو ان کو دھنسا دیا ہوں کے دوران کو دھنسا دیا ہوں کے دوران کو دھنسا دیا ہوں کو دھنسا دیا ہوں کا دوران کو دھنسا دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دھنسا دیا ہوں کے دوران کو دھنسا دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دھنسا دیا ہوں کو دوران کو دھنسا دیا ہوں کو دوران کو دھنسا دیا ہوں کو دھنسا دیا ہوں کو دھنسا دیا ہوں کو دوران کو دھنسا دیا ہوں کو دھن

پاہ برائے والا بین المدین پاہ پارے اللہ کے رسول اس آ دی کی کیا حالت ہوگی جس پر زبردی کی گئی ہوار شاوفر مایا اے بھی ان کے ساتھ دھنسادیا جائے گا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس آ دی کی کیا حالت ہوگی جس پر زبردی کی گئی ہوار شاوفر مایا اے بھی ان کے ساتھ دھنسادیا جائے گالیو بعفر راوی فرماتے ہیں ہید یہ کا میدان تھا۔ ( ۲۸۲۷۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةً فَهُمَا فِي النّارِ ، يَعْ مُرسَى ، مِن اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةً فَهُمَا فِي النّارِ ، يَعْ مُرسَى مِن مِن اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةً فَهُمَا فِي النّارِ ،

کے آل کاارادہ رکھتاتھ۔

( ٣٨٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَزِينَ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّقاد ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ مَوْلَاَى وَأَنَا غُلَامٌ ، فَدُفِعْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ مُنَافِقًا ، وَإِنِّى لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِى الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتُحَاشُّنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. (احمد ٣٥٠)

(۳۸۳۷) حضرت ابوالرقاد میشید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں غلام ہونے کی حالت میں اپنے آقا کے ساتھ نکلا مجھے حضرت حذیفہ بڑائی کے پاس لایا گیااس حال میں کہ وہ فرمار ہے تھے اگر کوئی آ دمی وہ کلام نبی بین گیائی کی تا تو منافق ہوجا تا اور بلا شہوہ کلام میں نے تم میں ہرا یک سے ایک ایک مجلس میں چار مرتبہ سنا ہے (وہ کلام میہ ہے ) ضرور بالضرور تم ہملائی کا تحکم کرواوں ضرور ہائی ہے وکواوں ضرور تم محالائی میں موگرنہ انڈ تم میں کو خان سے دکھا تھا ہے۔

حَمْ كرواور ضرور بالضرور تم برائى سے روكواور ضرور تم بھائى پر رہووگر نداللہ تم سبكونداب كے ذريع بربادكرد كا يا تمبار سے شريوں كوتم پر حاكم بناد سے گا پھر تمبار سے اجھے لوگ دعاكري كے ليكن ان كى دعا قبول نبيس كى جائے گا۔ ( ٣٨٣٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ثَرُوانَ بُنِ مِلْحَانَ ، قَالَ : كُنّا

٣٨١) حَدَّننا مُحَمَّدُ بن عَبِدِ اللهِ الاسْدِى ، عَن إسرائِيلَ ، عَن سِماكٍ ، عَن تُرُوانَ بنِ مِلْحَانَ ، قال جُلُوسًا فِى الْمُسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقُلْنَا لَهُ:حَدِّثَنَا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ فِى الْفِتْنَةِ، فَقَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ بَغْدِى أُمَرَاءُ يَقْتَبُلُونَ عَلَى الْمُلْك ، يَقْتُلُ بَغْضُهُمْ عَلَيْهِ بَغْظًا ، فَقُلْنَا لَهُ : لَوْ حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُك كَذَّبْنَاهُ ، قَالَ ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ. (احمد ٢٧٣ـ ابويعلى ١٦٣٣)

(۳۸۳۷۷) حضرت ثروان بن ملحان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم معجد میں بیٹھے تھے حضرت عمار بن یاسر واثاثہ ہمارے

یاس ہے گزرے ہم نے ان سے عرض کیا ہم ہے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ تَعَلَيْكُمْ كَا حديث فَتْنَهُ كے بارے ميں بيان كرديں پس انہوں نے

فرمایا میں نے رسول الله مَوْشَقَعَةَ کوفرماتے ہوئے سناعنقریب میرے بعدامراء ہوں مے جوملک پر ( یعنی حصول ملک کے لیے ) لڑائی کریں گے اس پر بچھ بچھ کوتل کریں گے ہم نے ان سے عرض کیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہم سے اس بارے میں بیان کرتا تو

ہماس کی تکذیب کرتے انہوں نے ارشاد فرمایا باقی بیتو بلاشبہوگا۔

( ٢٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ عِدَّةَ أَهُل

بَدْرٍ، فَتَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالِ الشَّامِ ، فَيَغُزُّوهُمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَغُزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمَ اللّهُ ، فَكَانَ يُقَالُ :الْخَائِبُ مَنْ

خَابَ مِنْ غَنِيمَةٍ كُلُب. (ابوداؤد ١٣٨٨ - حاكم ٣٣١)

(٣٨٣٧٨) حضرت امسلمه منگاه فيون عدوايت بانهول نے فرمايا كدرسول الله مَوْفِيْفَيْقَ نے ارشاد فرمايا: ايك آدمى كى ركن يمانى

اور مقام ابراہیم کے درمیان اصحاب بدر کی تعداد کے برابر بیعت کی جائے گی اس کے پاس عراقی زاہدوں کے گروہ اور شام کے ابدال آئیں گےان سے لڑائی کرے گا شامیوں میں ہے ایک لشکریہاں تک کہ جب وہ ایک میدان میں ہوں گے توان کوز مین میں دصنسادیا جائے گا بھران سے قریش میں سے ایک آ دمی جس کے مامول بنوکلب میں سے ہوں کے لڑ انی کرے گاان کی آپس میں ثد

بھیر ہوگی انٹدان کو شکست دے دے گا پس کہا جاتا تھانا مرادوہ ہے جوکلب کی غنیمت کے یانے سے نامرادر ہا۔

( ٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمُرْهِبِيِّ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صَفْوَانَ ، عَنُ صَفِيَّةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَنْتَهِى نَاسٌ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ، أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ، قُلُتُ : فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُورُهُ ، قَالَ : يَنْعَنُّهُمَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

(تر مذی ۲۱۸۳ احمد ۳۳۲)

(۳۸۳۷۹) حضرت صفید فنی مذینفا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلِفِظَيَّةً نے ارشاد فرمایا لوگ اس گھر بعنی بیت الله پر حملے

ے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ ایک شکرلڑائی کے لیے نکلے گا جب وہ زمین میں ایک میدان میں ہوں گے ان کے اگلوں اور پچھلوں کو دھنسادیا جائے گا اور ان کے درمیان والے بھی نجات نہ پائیں گے حضرت صفیہ ٹٹکھٹوٹنا فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا اگر ان میں ایبااییا آ دمی ہوجس پرزبردی کی گئی ہوآ پ علاقیاتا کے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ ان کواٹھا کمیں گے اس (نیت وغیرہ پر ) پر جوان

.٣٨٣٨) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ أُوْسٍ ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ :قَالَ لَكَا نَسُّ الله صَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَهُم : كُفْ أَنْتُمْ اذَا مَ جَ الدِّنِ وَظَهَرَتِ النَّغْمَةُ وَاخْتَلَفَتِ

لَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرِجَ الدِّينُ وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالْحَتَلَفَتِ الإِنْحُوانُ وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ. (احمد ٣٣٣ـ طبراني ١٤)

(۳۸۳۸) حضرت میمونه نئامذیخا سے روایت ہے فر مایا که نبی میزائشگیا نے ہم ہے ایک دن ارشاد فر مایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب ین محفوظ نہیں رہے گا اور ( دنیا میں ) رغبت ظاہر ہو جائے گی اور بھائیوں کا اختلاف ہو جائے گا اور پرانے گھر ( لیعنی بیت اللہ ) کو ایساں مرکز

٣٨٣٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

٢٨٣٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ ، عَنْ حَنْشِ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ بِهِ وَهِ . وَمِنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنْشِ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ بِهِ وَمِنْ وَمِنْ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ بِهِ وَمِنْ وَمِنْ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ بِهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلَيمٍ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلَيمٍ اللّهِ عَنْ عُلَيمٍ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلَيمٍ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلَيمٍ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلْمَهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلْمِهِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلْمِهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عُلْمِهِ وَمِنْ وَالْمُوانِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَم

الْکِنْدِیِّ عن سلمان ، قَالَ : لَیْنَحَرَّبَنَّ هَذَا الْبُیْتُ عَلَی یَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزَّبَیْرِ. (۳۸۳۸۲) حفرت سلمان سے روایت ہے فرمایا یقینا یہ گھر منہدم ہوگا حضرت زبیر زائٹی کی آل میں سے کسی آ دمی کے ہاتھ سے۔

(۳۸۳۸۳) حفرت مجاہد ویشین ہے روایت ہے کہ انہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹن کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ گویا میں ایک عمینے اور ٹمیز ھے اعضاء والے آ دمی کو ہیت اللہ کے پاس دیکھتا ہوں جواس پر کھڑا اسے اپنے رندے سے گرار ہاہے۔ حضرت مجاہد بریشین

فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر وٹاٹو نے بیت اللہ کو کرایا تو میں نے غور کیا حضرت ابن عمر وٹاٹو کی بیان کردہ حالت میں لیکن میں نے ایسی حالت نہ پائی۔

٣٨٢٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۳۸۳۸) حضرت مجامد ویشین سے روایت ہے جب حضرت ابن زبیر ویافی نے بیت اللہ کو گرانے کاعزم کر لیا تو ہم تین دن تک منی

هي معنف ابن ابي شيبرسر جم (جلداا) كي معنف ابن ابي شيبرسر جم (جلداا)

كتاب الفتن 💮

کی طرف نکلے عذاب کا کاانتظار کرتے ہوئے۔

( ٣٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانِّى أَنْظُرُ إِلَّا رَجُلِ مِنَ الْحَبَشِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ.

(۳۸۳۸۵) حضرت علی جوانیو سے روایت ہے ارشاد فرمایا کہ کویا میں حبشہ کے آ دمی کی طرف د کیچدر ہا ہوں جو مخجا اور چھوٹے کا نوا

والاباريك پندليون والا موكا كعبة الله ك ياس بيضاموكاس حال مين كه كعبه كومنهدم كيا جار باموكار

( ٣٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِذ

رَأَيْتُمْ قُرِيشًا قَدْ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، ثُمَّ بَنُوهُ فَزَوَّقُوهُ فَإِن اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ إ.

(٣٨٣٨٦) حضرت سلمان بن ميناء ہے روايت ہے انہوں نے فرمايا ميں نے حضرت ابن عمرو دافخو کوفر ماتے ہوئے سناجب

دیکھوقریش بیت اللہ کومنہدم کریں پھرا ہے بنائیں اوراس کی تزئین وآ رائش کریں تو اگرتم ہے ہوسکے کرتم مرجاؤ تو مرجانا۔

( ٢٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِلِجَامِ دَاتَّةِ عَبْدِ اللهِ نُ

عَمْرِو ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمَ الْبَيْتَ ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرِ ، قَالُوا :وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلاَم

قَالَ ۚ: وَأَنْتُمْ عَلَى الإِسْلَام ، قلت : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإذَا رَأَيْت مَكَّةَ قَدْ بُعجَ

كَظَائِمَ ، وَرَأَيْتِ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمْ ، أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَك.

(۳۸۳۸۷) حضرت عطاء طینی سے روایت ہے فر مایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاپٹن کی سواری کی لگام پکڑ ہے ہوئے تھاانہوا

نے ارشاد فرمایا کیا حال ہوگاتمہارا جبتم اس گھر (لینی بیت اللہ) کوگرا دو گے پس تم کسی پھر کو پھر پر نہ چھوڑ و گےان کے ساتھیوا

نے عرض کیااور کہا ہم اسلام پر ہوں گے ،انہوں نے ارشاد فر مایاتم اسلام پر ہو گئے میں نے عرض کیا بھر کیا ہوگا انہوں نے ارشاد فر

پھریہلے سے اچھا بنایا جائے گا جب تو دکیھے مکہ میں کنوئے کھودے جائمیں اورتو دیکھے تمارتیں پباڑوں کی چوٹیوں سے بلند ہو جائمیر

جان لیناامرقریب آگیا۔

( ٣٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ

تَمَتَّعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَمُ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي النَّالِكَةِ.

(۲۸۳۸۸) حضرت عبدالله بن عمروم فی فن ہے روایت ہے ارشاد فرمایا اس گھر ہے اس کے بلند کرنے ہے پہلے نفع اٹھا لوا۔

عنقریب بلند کیا جائے اور دومرتبگرادیا جائے گا اور تیسری مرتبہ بلند کردیا جائے گا۔

( ٢٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاا '

فَقَالَ : مَتَى أَضِلُّ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ عَلَيْك أَمَرًاءُ إِنْ أَطَعْنَهُمْ أَضَلُّوك ، وَإِنَّ عَصَيْتَهُمْ قَتَلُوك. (حاكم ٣٦٢)

(۳۸۳۸۹) حضرت عبدالرحمان بن بشر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دمی حضرت عبدالله دیا ٹیز کے پاس آیا اور پوچھا میر

ے مراہ ہوں گا حصرت عبداللہ نے ارشاد فر مایا جب تم پرا پیے امراء ہوں کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو تمہیں گمراہ کردیں گے اور رتم ان کی نافر مانی کرد کے تو وہ تمہیں قبل کردیں گے۔

٣٨٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأُسِ السَّيْعِينَ وَمِنْ إِمْرَةِ الصِّبْيانِ. (احمد ٣٢٦- بزار ٣٣٥٨)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمِنْ إِمْرَةِ الصِّبْيَانِ. (احمد ۳۲۷ ـ بزار ۳۳۵۸) •۳۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ زِنْ تُو سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَّفِظَةً نے ارشاد فر مایا الله تعالیٰ کی بناہ ما تگوستر (جمری) کی ابتداء

ے اور بچول کی امارت ہے۔ ٣٨٢٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ : إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ إِنْ أَطَاعُوهُمْ أَذْ خَلُوهُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ ضَرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ.

۳۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹنز سے روایت ہے ارشاد فر مایا ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہے (اور وہ ہے) اس کی امارت اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کوجہنم میں داخل کر دیں گے اور اگر وہ ان کی نافر مانی کریں گے تو وہ ان کی

٢٨٢٩) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِى شبيب يُحَدَّثُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالَّهُ ، أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مُتَمَنَّيًا مُحِبًّا لِحَبِيبِهِ ، فَقَالَ : الصَّامِتِ ، قَالَ : أَنَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالُهُ ، أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مُتَمَنِّيًا مُحِبًّا لِحَبِيبِهِ ، فَقَالَ : أَخْبِرُنَا أَخْشَى أَنْ بُدُرِ كُمُ أَمْرَاءُ ، إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَدْخَلُوكُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَخْبِرُنَا مَنْ مُنْ هُمْ حَتَى نَفُقاً أَغْيِنَهُمْ ، قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ نَحْنُو فِى وَجُوهِهِمُ التُّرَابَ ، فَقَالَ : عَسَى أَنْ تُدُرِكُوهُمْ فَيَكُونُوا هُمُ اللّذِينَ يَفْقَنُونَ عَيْنَك ، وَيَحْنُونَ فِى وَجُهِكَ التُّرَابَ.

۳۸۳۹) حضرت عبادہ بن صامت رفائق ہے روایت ہے ارشاد فر مایا میں اپنے دوست کے لیے تمنا کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہو پے جلدی موت آ جائے ان کے اصحاب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی محت ایسی تمنا کرنے والا ہوتو انہوں کے ارشاد فر مایا مجھے بید خوف ہے کہ تہمیں ایسے امراء پالیس کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو وہ تہمیں جہنم میں داخل کردیں اور اگرتم ان کی مانی کروتو وہ تہمیں قل کردیں ایک صاحب نے عرض کیا ہمیں بتلائیں وہ کون میں ہم ان کی آئیسیس بھوڑ دیں گے شعبہ رہتین

٣٨٣٩) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَحَدٌ تُدُرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلاَّ وَأَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ : لاَ تَضُرُّك الْفِتْنَةُ. (ابوداؤد ٣١٣٠ـ حاكم ٣٣٣) رہے مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کے پہلے ہے ہے۔ (۳۸۳۹۳) حضرت حذیفہ جن ٹنو سے روایت ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں ہے کہ اسے فتنہ پنچے گرید کہ مجھے اس کے بارے میں اندیشر ہے سوائے تمدین مسلمہ کے کیونکہ ان کے بارے میں نے رسول اللہ عَلِّشْتَکَامَ کَوْفِر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تجھے فتنہ نقصان نہیں دے گا۔

( ٣٨٣٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَرْسَلَ إِلَى مُحَمَّ بُنِ مَسْلَمَةَ أَنْ يَأْتِيهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنْ هُو لَمْ يَأْتِنِي فَاحْمِلُوهُ ، فَٱتُوهُ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَ بُنِ مَسْلَمَةَ أَنْ يَأْتِيهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَ بُنِ مَسْلَمَةً أَنْ يَأْتِيهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَنْ عَلَيْكُ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَنْ عَلَيْكُ مَا وَكُولِيلِي عَهِدَ إِلَيْ اللّهِ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمَّكَ وَخَلِيلِي عَهِدَ إِلَى اللّهُ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمَّكَ وَخَلِيلِي عَهِدَ إِلَى اللّهُ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمَّكَ وَخَلِيلِي عَهِدَ إِلَى

أُمِوْنَا إِنْ لَهُ تَأْتِهِ أَنْ نَحُمِلُك حَتَى نَأْتِيَهُ بِكَ ، قَالَ : ارْجِعُوا اللّهِ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمَّكَ وَحَلِيلِى عَهِدَ اللّهُ الْمَّ أَمَّوْنَا إِنْ لَهُ تَأْتِهِ أَنْ فَاجُلِسُ فِى بَيْتِكَ وَاكْسِرْ سَيْفَك حَتَّى تَأْتِيك مَنِ اللّهَ سَتَكُونُ فِنْنَةٌ وَفُوْقَةٌ وَاخْتِلَاكُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاجْلِسُ فِى بَيْتِكَ وَاكْسِرْ سَيْفَك حَتَّى تَأْتِيك مَنِ اللّهَ سَتَكُونُ فِنْنَةٌ وَفُولَةً وَاللّهَ يَا عَلِي وَلاَ تَكُنُ تِلْكَ الْبِكَ الْخَاطِئَةَ ، فَاتَوْهُ فَأَنْجُرُوهُ ، فَقَالَ : دَعُوهُ. وَالْتَبَالُ اللّهُ اللّ

(۱۸۱۷) سرے کی بن ریدے روزی ہے مہ رک کا لناوے سے موجوں کی اندوں کی اندون کی سینری کی جس کہا ہے۔ پاس آئیں اور ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا اگر وہ میرے پاس نہ آئیں تو ان کو اٹھا کرلے آنا حضرت علی ڈاٹو کے جسیج ہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ جن ٹوکٹو کے پاس آئے انہوں نے ان کے پاس جانے سے انکار کردیا انہوں نے کہا ہمیں تھم دیا گیا ہے اگر آپ

جا کمیں تو ہم آپ کواٹھا کران کے پاس لے جا کمیں حضرت محمد بن مسلمہ رہ گھڑنے نے ارشاد فر مایا ان کی طرف لوٹ جا وَ اور ان سے آپ کے بچپا کے بیٹے میر نے لیل مَرْاَشْفِکَةَ بِان مجھے وصیت کی کوعنقریب فتنے اور تفرقے اور اختلاف ہوں گے جب بیہ وجائے نا اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور اپنی تلوار تو ڑ دینا یہاں تک کہ تیرے پاس فیصلہ کرنے والی موت یاغلطی کرنے والا ہاتھ آ جائے اسے علی

ے ڈراوراںیا نہ ہو کہ بیٹ طلی کرنے والا ہاتھ ہو( حضرت علی ڈناٹنڈ کے بھیجے ہوئے )وہ ان کے پاس آئے اور حضرت علی کو بتلایاانہو نے فر مایا سے جھوڑ دو۔

( ٣٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ ، قَالُوا : قَالَ حُذَيْفَةُ : تَكُونُ فِئنَةٌ ، ثُمَّ تَكُ بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَجَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تَكُونُ فِثْنَةٌ لَا تَكُونُ بَغُدَهَا تَوْبَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ.

رونوں میں ہے کچھنہ ہوگا) ( ٢٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :حدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ بَشِيرٌ بْنُ غَوْر

قَالَ : سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِذَا كَانَتُ سَنَةَ خَمُسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ مَنَعَ الْبُحُرُ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ مَ خَمْسِينَ وَمِنَةٍ مَنَعَ الْبَرُّ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِنَةٍ ظَهَرَ الْخَسُفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ.

(۳۸۳۹۲) حضرت بشیر بن غوث ہے روایت ہےانہوں نے فرمایا میں نے حضرت علی خاتی کوارشادفر ماتے ہوئے سنا جب سو پینتالیسواں سال ہوگا تو سمندرا نی جانب کوروک لے گااور جب ایک سو بچاسواں سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک ۔ اور جب ایک سوسا تھواں سال ہوگا تو زمین میں دھنستا اور چبروں کا بدلنا اور بھونچال ظاہر ہول گے۔

( ٣٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَقِيَنِي رَاهِبٌ فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : يَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر ، تَبَيَّنُ مَنْ يَعْدُ اللَّهَ ، أَوْ يَعْدُ الطَّاعُوتِ.

جُبَيْرٍ ، تَبِيَّنُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ ، أَوْ يَعْبُدُ الطَّاعُوتَ. (٣٨٣٩٤) حفرت سعيد بن جبير و فافؤ سروايت ہارشادفر مايا فتنے كن مانے ميں مجھے ايك راهب ملاميں نے كہاا سعيد

(۳۸۳۹۷) حضرت سعید بن جبیر و کاتونہ سے روایت ہے ارشاد قر مایا فینے کے زمانے میں جھے ایک را ھب ملا میں نے کہا اے سعید بن جبیر حقیق کر دکون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون شیطان کی عبادت کرتا ہے۔

( ٣٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ بُنِ رِيَاحِ الْقَيْسِىِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَّة ، وَمَنْ خَرَجَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمْيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَيَتِهِ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَتَهُ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَيَتِهِ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ

عُصَبَتُهُ ، أَو يَدْعُو إِلَى عُصَبِيهِ فَقَتِلَ فَقِتَلَهُ جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ حَرَّجَ عَلَى امَّتِى يَصُوبَ بَرُّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَكَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِلِهِى عَهْدٍ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْت مِنْهُ. (مسلم ٥٣- احمد ٣٠٠) (٣٨٣٩٨) حفرت ابو بريره ثِنَّةُ رسول الله مَلِيْفَيَّةَ سے حديث نقل كرتے ہيں انہوں نے فرما يا جس آدى نے (امام كى) اطاعت

(۳۸۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئو رسول اللہ میر کھنے گئے ہے حدیث علی کرتے ہیں انہوں نے فر مایا جس آ دمی نے (امام کی)اطاعت کوترک کردیا اور جماعت سے جدا ہو گیا ہیں وہ مراتو جا ہلیت کی موت مرااور جو آ دمی اندھے جھنڈے تلے نکلا غصے کرتے ہوئے اپنے اقارب کے لیے یامد دکرتے ہوئے اپنے اقارب کی یا دعوت دیتے ہوئے اپنے اقارب کی طرف اس کافل جاہلیت کافل ہے۔

جوآ دمی میری امت پرخروج کرےان کے نیکوں اور فاجروں کو مارے نیمومن کوچھوڑے اور نیکسی عہدوالے کا عہد پورا کرے وہ مجھ ہے نہیں اور میں اس ہے نہیں ہوں۔

( ٣٨٢٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَجِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ، فَإِذَا السَّتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ، فَإِذَا السَّتَحُلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ اللَّذِينَ يَسْتَخُرِجُونَ كَنْزَهُ. (احمد ٢٩١ ـ احمد ٣١٢)

(۳۸۳۹۹) حضرت ابو ہر پرہ دی تی خصرت ابوقادہ دی تین سے اور نبی مُؤَنِّفَتِیَجَ کُنْ اسْتُلُو مِی ارشاد فرمایا ایک آ دمی کی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور ہرگزنہیں حلال سمجھے گابیت اللّٰد کو تکر اس آ دمی کے گھر والے جب وہ اے حلال سمجھے گئے تو عرب کے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں مت پوچھو پھر جبشہ کے لوگ آئیں گے بیت اللّٰد کوالیا ویران کریں گے کہ پھر

( ٣٨٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو بُنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لإِزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْكٍ مُوَجَّلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَادَتُهُمُ الصِّبَاعُ لَعَلَبَتْهُمْ.

(۳۸۴۰۰) حضرت علی دافیز ہے روایت ہے تیم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نکالا اور جان کو پیدا کیا پہاڑ کواس کی جگہ سے ہٹانا آسان ہے مقرر یادشاہت کے ہٹانے سے جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر دہ بجو بھی ہوتے تو ان پر بھی غالب آ جاتے۔

( ٣٨٤.١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ النِّسَاءِ حَوْلَ الأَصْنَامِ. (بخارى ١١٦٧ـ مسلم ٢٢٣٠)

(۳۸۴۰۱) حضرت عبدالله بن عمر و دوانو سے سروایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نبیں ہوگی یہاں تک کہ عورتوں کی سرینیں بتوں کے گردحر کت کریں گی۔

( ٣٨٤.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ نُوْبَانَ ، قَالَ :تُوشِكُ الْأَمَمُ أَنُ تَذَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَذَاعَى الْقُوْمُ عَلَى قَصْعَتِهِمْ ، يُنْزَعُ الْوَهْنُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَتُحَبَّبُ إِلَيْكُمُ الدُّنَيَا ، قَالُوا :مِنْ قِلَةٍ ، قَالَ :أَكْثَرُكُمْ غُنَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. (احمد ٢٧٨- طيالسي ٩٩٣)

(۳۸۴۰۲) حفرت ثوبان دناٹھ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا قریب ہے کہ لوگ تمبارے فلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے لوگ اینے درسرے کو دعوت دیتے ہیں وھن ( دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ) تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال لیاجائے گا اور تمبارے قلوب میں ڈال دیا جائے گا دنیا تمہارے نزد کیے محبوب ہوجائے گ لوگوں نے عرض کیااییا قلت کی وجہ سے ہوگا ارشاد فر مایا تمہاری کثرت جھاگ کے برابر ہوگی سیلاب کے جھاگ کی طرح۔

رِينَ عَنْ رَزِّ ، عَنْ حُدَيْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ ، فَالَ: يَعْرُ وَالْمَانِ ، فَالَ: يَعْرُ وَالْمَانِ ، فَالَ: يَعْمُ وَاللَّهُ مَا الْمُعَانِ ، فَالَ: يَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَانِ ، فَالَ: يَعْمُ وَاللَّهُ مَا الْمُعَانِ ، فَالْ : يَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَانِ ، فَالْ : يَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَانِ ، فَالْ

تَكُونُ فِتْنَةٌ فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضُرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضُرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، فَمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ الْخَامِسَةُ دَهْمَاءُ مُجَلِّلَةٌ تنبثق فِي الأَرْضِ كَمَا ينبثق الْمَاءُ.

(۳۸۴۰۳) حفرت حذیفہ بن بمان وٹاٹو سے روایت ہے ارشاد فر مایا ایک فتند وقوع پذیر ہوگا ایک جماعت اس کے مقابلے کے لیے کھڑی ہوگی اس فتنے کے تاک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ فتم ہو جائے گا پھر دوسرا فتند وقوع پذیر ہوگا اس کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوں گے اس فتنے کے تاک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ فتم ہو جائے گا پھر تیسرا فتند وقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے

سر کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ فتم ہوجائے گا۔ پھر چوتھا فتنہ دقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ فتم ہوجائے گاتم پر پانچواں فتنہ ہوگا ساہ چھانے والا وہ زمین میں

ایے بہے گاجیے پانی بہتاہے۔

( ٣٨٤.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَام ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي مِجْلَز ، قَالَ : قَالَ رَجُلْ : يَا آلَ يَنِي تَمِيمٍ ، فَحَرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَطَانَهُمْ سَنَةً ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

(٣٨٣٠٣) حَفْرَت ابوكَلِز فرمات مِين الكِ آدي نے ندالكاني اے آلِ بنوتميم! (جابليت كي ندالكائي) تو حضرت عمر نے ان قبيله

والوں کوان کے عطیہ سے ایک سال کے لیے محروم کرویا پھرا گلے سال ان کوعطیہ عطافر مایا۔ ( ۲۸٤.٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهِیْلِ ، عَنْ أَبِی إِدْرِیسَ ، عَنِ الْمُسَیَّبِ
بُنِ نَجَبَةَ ، عَنْ عَلِی بُنِ أَبِی طَالِبٍ ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَطْعَنْ بِرُمُحٍ وَلَا يَضُو بُ بِسَیْفٍ وَلَا

بین حبیب من حوی بی میری کی بی میری مان میں مارے قریب مونان فار یکسی برسیم و دیکسیوب بسیب و در یکسیب و در یکسیب یر م به محجر ، و اصبر و افران المعافیمة للمتقین. (طبرانی ۲۸۰۱) (۳۸۳۰۵) حضرت کی بن الی طالب زائور سے روایت ہارشا وفر مایا: جوآ دمی بیز مان پائے تو نه تیروں سے مارے اور نہ الوار سے

مارےاورنہ پھر (کسی کی طرف) بھینکے اور صبر کرو بلاشہا جھاانجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔ رور روز کا بینی سر و دوری و سرکان کا بیرین دوروں و سروروں دیں پر بیرین کر سروروں کے ایم میں مورد ہیں و

( ٣٨٤.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، أَظَلَّتُ وَرَبِّ الْكُفْيَةِ أَظَلَّتُ ، وَاللهِ لَهِى أَسْرَعُ إلِيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُصَمَّرِ السَّرِيعِ ، الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبِهَةُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمْسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَلَوْ أَحَدِّئُكُمْ بِكُلِّ الَّذِى أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ ، عُنْقِى مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ عَبْدُ اللهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفَّهِ يَحُزّه ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُ أَبَا

هُرَيْرُةَ إِمْرَةُ الصَّبْيَانِ. (٣٨٣٠٢) حضرت عمير بن اسحاق ہے روایت ہے انہوں نے ارشاوفر مایا: میں نے حضرت ابو ہر پر ہوبڑا تیز کو فرماتے ہوئے سنا

رہ ۱۸۰۰ کی طرف برخ کو میں میں سے دوایت ہے، ہوں سے ارساد سری ایک سے سرت او ہر اور ہوتا ہوتے ہوئے سا ہوئے سا ہمل بلاکت ہے، عرب کے لیے ایسی برائی ہے جو قریب ہوچکی قریب ہوگی رب تعبہ کی قتم قریب ہوگی اللہ کی قتم وہ ان کو تیز رفتار دبلے محصور سے بھی جلدی پہنچے گی۔اندھا بہرااشتہاہ میں ڈالنے والا فتنہ ہوگا اس میں یک آ دمی ایک امر پر جمع کرے گا اور دوسرے امر پرشام کرے گا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا اس میں چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں

چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا اگر میں تم ہے تمام وہ باتیں بیان کروں جومیں جانتا ہوں تو تم میری گردن یہاں سے کاٹ دو(بیہ کہتے ہوئے) حضرت عبداللہ نے اشارہ کیاا بی گدی کی طرف اپنی تھیلی کے کنارے سے اسے حرکت ویتے ہوئے اور فرمایا اے اللہ!ابو ہریرہ کو بچوں کی امارت (کازمانہ) نہ یالے۔

﴿ ٣٨٤.٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ

افْتُرَب، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. (ابو داؤد ۲۲۸م احمد ۳۳۱) (۳۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہارشاد فرمایا ہلاکت ہے عرب کے لیے ایسی برائی سے جوقریب ہو چکی (اس سے )

فلاح پائے گاوہ آدمی جس نے اسے ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُنَخِّلِ بْن غَضْبَانَ ، قَالَ : صَحِبْت عَاصِمَ بْنَ عَمْرٍو الْبَجَلِيَّ فَسَمِعْته يَقُولُ :يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا فُيِّحَ بَابُ الْمَغْرِبِ لَمْ يُغْلَقُ.

(۳۸۴۰۸)حضرت مخل بن غضبان ہے روایت ہےانہوں نے فرمایا میں حضرت عاصم بن عمروبجلی وہ ٹی کئے کے ساتھ رہامیں نے ان کو فرماتے ہوئے سنااے بھیتج جب مغرب کا درواز ہ کھول دیا جائے گا تو اسے بندنہیں کیا جائے گا۔

رُوك اوك عادت عب عب مب مرب الشَّيْدَانِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :

إِنِّى لَا أَرَى هَوُلَاءِ الْقَوْمَ إِلَّا ظَاهِرِينَ عَلَيْكُمْ لِتَفَرِّفَكُمْ عَنَ حَقِّكُمْ وَاجْتِمَاعُهُمُّ عَلَى بَاطِلِهِمْ ، وَإِنَّ الإِمَامَ لَئِسَ بِشَاقٌ شَعْرَةً ، وَإِنَّهُ يُخْطِءُ وَيُصِيبُ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ إِمَامٌ يَعْدِلُ فِى الرَّعِيَّةِ وَيَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرٌ ، أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا فَلِلرَّاعِي وَلِلرَّعِيَّةِ ، وَإِنْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرٌ ، أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا فَلِلرَّاعِي وَلِلرَّعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا عَبَدَ فِيهِ الْمُؤْمِنُ وَتَعْمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَى أَجْلِهِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّى ، وَعَلَى الْبَوَانَةِ وَاللَّهُ مَا اللَّوْانَ عَلَى سَبِّى ، وَعَلَى الْبَوَانَةِ وَاللَّهُ وَعَمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَى أَجْلِهِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّى ، وَعَلَى الْبَوَانَ وَالْ

مِنْي ، فَمَنْ سَيْنِي فَهُو فِي حِلٌّ مِنْ سَبِّي ، وَلاَ تَبْرُؤُوا مِنْ دِينِي فَإِنِّي عَلَى الإِسْلام.

(۳۸۲۰۹) حضرت علی جانٹو سے روایت ہے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں جمھتا ہوں کہ بیتم پر غالب آ جا کیں ہے تمہارے حق پر اختلاف اوران کے باطل پر اجتماع کی وجہ سے اور امام مال کو پھاڑنے والا تو نہیں ہوتا بلاشہوہ فلطی بھی کرتا ہے اور در تقی تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کی بات سنو در تکی تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کی بات سنو در تکی تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کی بات سنو اور اطاعت کرواور بلاشہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا مگرا مام نیک ہویا فاجر کہ اگروہ نیک ہے تو تگہبان اور رعایا کے لیے ہے اور اگر فاجر ہاں کے زمانے میں مومن اپنے رب کی عبادت کرے گا اور فاجر اپنے مقررہ وقت تک عمل کرے گا اور بلا شبرتم سے ختریب فاجر ہے اور ایک مطالبہ کیا جائے گا جس آ دمی نے مجھے برا بھلا کہا تو میرے لیے بھی اس کو برا بھلا کہنا درست

ہےاورمیرے دین سے براءت کا ظہار نہ کرنا کیونکہ میں اسلام پر ہوں۔ یہ وہ بریر میں رہے دو ہیں۔ یہ دو جربر سرد دیر ہرید د

( ٣٨٤١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِرِجَالِ إِلَى عَلِمٌ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتَ هَوُّلَاءِ يَتَوَعَّدُونَكَ فَفَرُّوا ، وَأَخَذْتُ هَذَا ، قَالَ :أَفَأَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقَتُلْنِى ، قَالَ :إِنَّهُ سَبَّك ، قَالَ :سُبَّةُ ، أَوْ دَعُ.

(۳۸۳۱) حضرت کثیر بن نمر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دی چند آ دمیوں کو حضرت علی ڈٹاٹٹو کے پاس لے کر آیا اور کہا میں نے ان کودیکھا ہے کہ آپ کو دھمکی دے کر بھاگ رہے تھے اور میں نے اس کو پکڑ لیا ہے حضرت علی ڈٹاٹٹو نے ارشاد فر مایا کیا میں

یش نے ان کودیکھا ہے کہآ پ کودشملی دے کر بھاگ رہے تھے اور میں نے اس کو پکڑ لیا ہے حضرت علی ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا کیا میں قتل کروں ایسے آ دی کوجس نے مجھے قتل نہیں کیااس آ دی نے کہااس نے آپ کو ہرا بھلا کہا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اسے برا بھلا کہو یا چھوڑ دو۔ ( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عَرِيفًا فِى زَمَانِ عَلِمَّى ، قَالَ: فَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَ : أَفَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ ، قُلْنَا ، لَا قَالَ : وَاللّهِ لَتَفْعَلُنَ مَا تُؤْمَرُنَّ بِهِ ، أَوْ لَيَرْكَبَنَّ أَعْنَاقَكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

(۳۸۴۱) حضرت اعمش شمر سے اور وہ ایک صاحب نے قبل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا میں تگر ان تھا حضرت علی دیائٹھ کے زمانے میں انہوں نے فر مایا میں تگر ان تھا حضرت علی دیائٹھ نے ہمیں تھم دیا میں ان صاحب نے بتایا حضرت علی دیائٹھ نے ہمیں تھم دیا جائے گا۔ جائے گاوگر نہ تہاری گردنوں پر یہود دنصاری کوسوار کر دیا جائے گا۔

( ٣٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْعَلَمْ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمُنْسَطِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمَاسَمِ وَالْمَنْسَطِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمَنْسَطِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمَنْسَطِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْمُنْسَامِ وَالْمَاسَلُونَ وَعَلَى أَنْ لَا لَنَا فَاللَّهِ لَوْمَ السَّامِ وَعَلَى أَنْ لَا لَعُنْهُ اللَّهِ وَالْمَلْسَلُونَ وَعَلَى أَنْ لَا لَنَا لَالِهِ لَوْمَةً لَاثِيمِ وَعَلَى أَنْ لَا لَنَا وَعَلَى أَنْ لَا لَكُولُ الْمُعْرَاقِ وَعَلَى أَنْ لَا لَيْسُولُ وَلَالْمُ لَوْمَةً لَاثِيمِ وَالْمَالِ وَلَوْمَةً لَاثِيمِ لَوْمَالَعُ لَالْمُولُ وَلَالِهِ لَوْمَةً لَاثِيمِ وَالْعَلِي الْعُلْسِ لَوْلُ الْمُ لَوْمَةً لَالْمُ لَوْمَالَ الْمُعْلِمُ لَوْمَالَالِهُ لَوْمَةً لَالْمُ لَوْمُ لَالْمُ لَوْمَالِهُ لَوْمَالَ الْمَالِمُ لَوْمَالِمُ لَالْمُ لَوْمُ لَالْمُ لَوْمِ لَالْمُ لَوْمُ لَا لَاللَّهِ لَوْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَوْمِ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَالِهُ لِلْمِ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَا لَمْ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَمُنْ لَلْمُ لَلْمُ لْمُ لَالِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَ

(۳۸۳۱) حضرت عبادہ بن صامت وہ نئے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول الله مَؤْفِظَةَ کی بیعت کی سنے اور اطاعت پر تنگی میں اور بہولت میں فورت میں اور اس بات پر کہ ہم حکومت پرتنگی میں اور بہولت میں فورت میں اور اس بات پر کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں پر ہم ہوں اللہ کے معاملے میں کسی طامت کرنے والے کی طامت سے بیش ڈریں گے۔

( ٣٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَ ، قَالَ :قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِجُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِىِّ : تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرَكَ مَاذَا لَكَ وَمَاذَا عَلَيْك ، السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسُوِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْوَةٍ عَلَيْك ، وَأَنْ تَقُولَ بِلِسَانِكَ ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَى كُفُواً بَوَاحًا.

(۳۸۳۱س) حفرت عبادہ بن صامت دی تی تھے تھے تھے تھے اور بن ابوامیدانصاری سے فرمایا آؤیل تمہیں خبردیتا ہوں کہ کیا تمہار بے لیے ہاور کیا تم پر تا ہوں کہ کیا تمہار بے ہوں کہ کیا تمہار ہے ہوں کہ اور تم پر ترجیح دی جاند کی میں اور تا پیندیدگی کی حالت میں اور تم پر ترجیح دی جانے کی صورت میں اور یہ کہ تو اپنی زبان سے کہاور نہ تو جھڑ اکر حکومت والوں سے مگرید کہ تو دیکھے واضح کفر کو۔

( ٣٨٤١٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بن ابى حازِم عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ ذُو عَمْرٍو : يَا جَرِيرُ ، إِنَّ بِكَ عَلَىَّ كَرَامَةً وَإِنِّى مُخْبِرُك خَبَرًا إِنَّكُمْ مَغْشَرَ الْعَرَبِ ، لَنْ تَوَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِى آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ غَصِبْتُمْ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَرَضِيتُمْ رِضَا الْمُلُوكِ.

(۳۸ ۴۱۴) حضرت جریر بناٹیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت ذوعمر د نے فر مایا اے جریر آپ کومجھ پرشرافت حاصل ہے

اور میں آپ کواکٹ خبر دینے والا ہوں تم اے عرب کی جماعت! مسلسل تم خیر پر رہو سے جب تک تم ایسے رہو گے کہ جب ایک امیر فوت ہوگا تو دوسرے کوامیر بنالو سے جب بیا مارت مکوار کے ذریعے سے حاصل ہوگی تو تم غصہ کرو سے بادشاہوں کے خصہ کی طرح اور تم راضی ہوگے بادشاہوں کے راضی ہونے کی طرح۔

( ٣٨٤١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَنِى إِسُرَانِيلُ كَانَتُ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمُ ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِى ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَانِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِى ، قَالُوا : فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : تَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكُنُرُ ، قَالُوا : فَكَيْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ : أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَالْآوَّلِ ، أَذُوا الَّذِى عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِمْ.

(مسلم ۱۳۲۳ ابن ماجه ۲۸۷۱)

(۳۸۳۱) حضرت ابو ہریرہ دیا ہو ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی سَرِ اَسْتَظَیّم نے ارشادفرمایا بانشہ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انہیا علیہ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انہیا علیہ بنی اسرائیل کی تا تب ہوجات اور بلا شبہ میرے کے انہیا علیہ بنی اندرکوئی نبی نبیس ہوگا سحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہوگا اللہ کے رسول سَرِ اَسْتَظَیّم آپ علیہ اللہ نے مول گے اور کرت سے ہوں گے محابہ کرام نے عرض کیا ہم کیے معاطے کریں آپ علیہ اللہ ایک کے بعدد وسرے کی بیعت کو پورا کرو اور جوتم پرلازم ہواس کو اداکر تا اور جوان پرلازم ہوان پرلازم ہو وہ عقریب اللہ تعالی ان سے بوجھے گا۔

( ٣٨٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، قَالَ : قَامَ سَلَمَةُ الْجُعْفِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ كَانَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْدِكَ قَوْمٌ يَأْخُذُونَنَا بِالْحَقِّ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، يَكُ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، ثَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللهِ وَاللهِ مَا لَكُونُ وَاللهِ مَا كُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُتُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُتُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُتُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهُ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُتُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُونَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَى وَاللّهِ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُوا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ مَا عُولُهُ اللّهَ عَلَيْهِ مَا عُلَالِهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۸ ۳۱۲) حضرت علقمہ بن واکل جھائے ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت سلمہ جعفی جھائے رسول اللہ مِلَوْفَقَعَ کَی مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِلْفَقَعَ ہمجھے بتلا کیں کہ اگر آپ کے بعد ہم پر ایسے لوگ ہوں جو ہم ہے تن لے لیں اور اللہ کاحق رو کتے ہوں آپ علاقے ہوئیا نے ان کا پھے بھی جواب نہ دیا راوی فرماتے ہیں بھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے بھر نی مُلِوْفَقَعَ نَے ارشاوفر مایا ان پر وولان م ہے جو وہ ہو جھلا دے گئے اور تم پر لازم ہے جواب نہ دیا بھر تبدی ہوئے ہوئی ان کی بات سنواور اطاعت کرو۔

( ٣٨٤١٧ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٩٩٥) (٣٨٨١٤) حفرت علقمه بن واكل من النوائد الينا والديهاى (مذكوره روايت) كي مثل نبي مُرَافِظَةُ بيت تأكرت بين -

( ٣٨٤١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ نَافِعِ بُنِ سَرُجِسَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَظَلَّتَكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ ، يَأْكُلُ مِنْ رِسُلِ غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرُبِ آخِذُ بِعَنَانِ فَرَسِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ فِيء سَيْفِهِ. (حاكم ٣٢٣)

(۳۸۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تہارے قریب ہوں گے فقنے اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح ان فتنوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ نجات پانے والا پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا وہ خض ہے جوابی بکر یوں کے ریوڑ سے ننذا حاصل کرتا ہے یادہ خض جوابے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اپنی تلوار کی فٹیمت سے کھاتا ہے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِ اسْتَطَعُت أَنْ تَمُوتَ فَمُتُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُوتَ فَبْلَ أَنْ يَجِىءَ أَجَلِى.

(۳۸۲۹) حفرت ابوصالح بالنوس الح ما المراق ال

(۳۸۴۲) حضرت عبداللہ وہ نی سے روایت ہے رسول اللہ عَلِیْقَیَّمَ نے ارشاد فر مایا بلا شبع عقر یب میرے بعد (تم پر دوسروں کو) ترجیح ہوگی اور ایسے امور ہوں محیج جنہیں تم ناپند سیحتے ہور اوی نے فر مایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرافَقَقَعَ ہم ہے جو بیصور تحال پالے اسے آپ کیا تھم دیتے ہیں آپ علایقی آگا نے ارشاد فر مایا جوتم پر ہے اسے تم دواور جوتمہارے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ما گلو۔

( ٣٨٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عَزْوَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : وَاللهِ وَسُلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ، قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : يَوْمُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَانَكُمْ وَمَانَكُمْ وَإِمَانَكُمْ وَدِمَانَكُمْ وَلَمَا عَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمُ عَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ عَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي مَا لَكُمْ وَاللهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى وَلَا مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا لَكُمْ مَلُ بَلَغْت مِرَارًا ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَاسٍ : وَاللهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَاهِدُ النَّاهُمُ هَلُ بَلْغُت مِرَارًا ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَاسٍ : وَاللهِ ، إِنَهَا لَوصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ ، لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا ، يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ١١)

(٣٨٣١) حضرت عبدالله بن عباس والثي سروايت ب كدرسول الله مَلِفَظَيْمَ في جية الوداع كم موقع يرارشا وفر مايا الي لوكويدكونسا دن ہے لوگوں نے عرض کیا یوم حرام (حرمت والا دن) آ ہے عالیہ اللہ اللہ یو چھا نیے کونسا شہر ہے لوگوں نے عرض کیا حرمت والاشہر

آ ب علیت اللہ نے بوجھا یہ کونسامہینہ ہے لوگوں نے عرض کیا حرمت والامہینہ ہے آ پ علیت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تمہارے اموال

اورتمهار بےخون اورتمباری عز تیں آپس میں ایک دوسرے برحرام ہیں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں پھراس فریان کو کئی مرتبد دہرایا پھرا ہے سرکوآ سان کی طرف اٹھایا اورار شاد فرمایا اے اللہ کیامیں نے پہنچادیا بیفرمان کئی مرتبہ و ہرایا۔حضرت ابن عباس والنو فرماتے ہیں کہ بیار شادنی کریم مُؤَفِّقَامَ کی اپنے رب سے مناجات تھا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا:

یہ پیغام حاضر غائب کو بہنچائے میرے بعد کفر کی طرف نہاوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔

( ٣٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَ كَعْبِ فِي سَفِينَةٍ ، فَقَالَ لِكُعُب ذَاتَ يَوْم :يَا كَعُبُّ ، أَتَجِدُ هَلِهِ فِي النَّوْرَاةِ كَيْفَ تَجْرِى وَكَيْفَ وَكَيْفَ ؟ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : لَا تَسْخَرُ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَإِنَّهَا كِتَابُ اللهِ ، وَإِنَّ مَا فِيهَا حَقٌّ ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثم عَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا وَلَكِنْ أَجِدُ فِيهَا ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ أَشَطَّ النَّابِ يَنْزُو فِي الْفِتْنَةِ كَمَا

يَنْزُو الْحِمَارُ فِي قَيْدِهِ فَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُوَ قَالَ مُحَمَّدٌ :فَكَانَ هُوَ.

(٣٨٣٢٢) حفرت محمد بن سيرين ويطية سروايت مي فرمايا كه حفرت محمد بن ابي حذيفه كشتى مين حفرت كعب احبار كے ساتھ تھے

حضرت محمد بن الى حذیفہ نے حضرت کعب سے ایک دن کہا اے کعب کیا ہم اس ( یعنی شتی ) کے بارے میں تو رات کے اندریاتے

ہیں کہ کیسے چلتی ہےاور کیسے؟ ان سے کعب احبار نے فرمایا تو رات کے بارے میں نداق نہ کروبیاللہ کی کتاب ہےاوراس میں جو ہے وہ حق ہے راوی کہتے ہیں حضرت محمد بن الی حذیفہ نے دوبارہ وہرایا حضرت کعب نے اسی طرح ارشاد فرمایا پھرانہوں نے

اس بات کو دہرایا حضرت کعب نے ان سے بھی فر مایانہیں لیکن اس میں بیہ پاتا ہوں کہ بلا شبر قریش میں سے ایک آ دمی ہوگا زا کہ نو کیلے دانت والا وہ فتنے میں ایسے کودے گاجیے گدھاا بنی ری میں کودتا ہے پس اللہ سے ڈراورتو وہ آ دی نہ بن محمد بن سیرین رادی

( ٣٨٤٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاع ، قَالَ : ذَكَرْت الْفِتْنَةَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ادْخُلُ بَيْتَكَ ، فَإِنْ دُجِلَ عَلَيْك فَكُنْ كَالْبَعِيرِ النَّفَالِ ، لَأ يَنْبَعِثُ إِلَّا كَارِهًا وَلَا تَمْشِي إِلَّا كَارِهًا.

(۳۸ ۴۲۳) حضرت عبدالله بن رواع براتين ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالله ابن مسعود جہانی کے پاس نتنے کا تذکرہ کیا گیا ارشاد

فر مایاا پنے گھر میں داخل ہوجا نا اورا گر گھر میں تجھ پر کوئی داخل ہو جائے تو ست رفیارا دنٹ کی طرح ہوجا نا جواٹھتانہیں مگرز بردتی اور نہیں جانا مکرز بردسی۔

( ٣٨٤٢١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ، قَالَ : فَاعَدَنَا رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَرَّعَةِ ، قَالَ : وَكَانَ عُنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ قَدُ بَعَثَ سَعِيدَ بُنَ الْعُاصِ عَلَى الْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَرَّعَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السُّنَّةِ ، الْعُاصِ عَلَى السُّنَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السُّنَةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السُّنَةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِى وَتُنْصَحُ الرَّعِيَّةُ.

(۳۸۳۲۳) حفرت ابوصا کی پریشی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا جرعہ والے دن ہمارے ساتھ نی مَلِفَقَقَعَ کے اصحاب میں سے
ایک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے راوی نے فرمایا حضرت عثان بن عفان وہ ٹیٹو نے حضرت سعید بن عاص وہ ٹیٹو کو کوفہ پرامیر بنا کر بھیجا
تھا (اور کوفہ والے ان کی امارت سے نکل چکے تھے ) کوفہ والے نکلے اور ان صحابی وہ ٹیٹو کو پالیا انہوں نے فرمایا ان میں سے ایک
نے (ان صحابی وہ ٹیٹو کے سامنے ) کہا ہم سنت پر ہیں ان صحابی وہ ٹیٹو نے ارشاد فرمایا تم سنت پرنہیں ہو یہاں تک کہ امیر وہ کمران شفقت

کریں اور رعایا خیرخواہی کرے۔

( ٣٨٤٢٥ ) حَلَّتُنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فُتِحَ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيكِهِ تِسْعِينَ. (بخارى ٣٣٣٤ـ مسلم ١٢٠٨)

(۳۸۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ نی میں الفیکی است میں آپ میں آپ میں اللہ است ارشاد فر مایا آج یا جوج و ماجوج کی دیوار سے اس کی مثل کھول دیا گیا ہے اور وہب راوی نے اپنے ہاتھ سے نوے کا عدد بنایا (ابن الا تیر کے بیان کے مطابق ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ کے اگو تھے کے پاس والی انگلی کا سراا تگو تھے کی جڑ میں لگا کر ملایا جائے یہاں تک کدور میانی فاصلے تھوڑ ارہ جائے۔

( ٣٨٤٢٦) حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِح ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجَبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَا

مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا لَمْ يُجَبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَأَ دِرْهَمْ ، قَالُوا : وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِذَا نَقَضْتُمُ الْعَهْدَ شَدَّدَ اللَّهُ قُلُوبَ الْعَدُو عَلَيْكُمْ فَامْتَنَعُوا مِنْكُمْ. (٣٨٣٢) حفرت ابوكيم مِرْتِي جُوآ زادكرده بي محمد بن اسامه برايي كوه ني مَرْافِقَيَّ صَافَلَ كرت بين آپ عَايِقْتَلِهُم نَ فرما يا

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے نہ دینار واجب کیا جائے گا اور نہ در ہم صحابہ کرام جن آنٹیٹٹین نے عرض کیا ہے کب ہوگا آپ علیفِٹلوٹٹا ا نے ارشا دفر مایا جب تم عہد تو ڑو مے اللہ تمہارے دلوں کوتم پرسخت کردیں مے بس وہتم سے روک لیس مے۔

( ٢٨٤٢٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُدَيْفَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَكُنْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَحْمُرَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّامِ أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ عَرَضِ الدُّنيا. قالَ : لَكُنْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَحْمُرَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّامِ أَحَبُ اللَّهِ مِنْ عَرَضِ الدُّنيا. (٣٨٣٤) حفرت حذيفه رَوْقُو سے روايت ہے يقينا لوگوں پر ايمان مان جَا گار جس مِن اَدى كے ليے گدھے بوں عے ان پر سوار بوكر شام كی طرف جانا اے زيادہ مجوب بوگا دنياوى ساز وسامان ميں سے كى سامان ہے۔

( ٣٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْن يَسَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِتَّ وَثَلَاثِينَ وَمِثَةٍ وَلَمْ تَرَوْا آيَةً فَالْعَنُونِي فِي قَبْرِي.

( ۳۸ ۴۲۸ ) حضرت عبدالله بن عمروه وفي شانی نه دروايت ہے ارشاد فرمايا جب ايک سوچھتيواں سال ہو گااورتم کو کی نشانی نه ديکھوتو مجھ پر میری قبر میں لعنت کرنا۔

( ٣٨٤٢٩ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:الآيَاتُ خَرَزٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلُكٍ انْقَطَعَ السَّلُكُ فَيَتَبُعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. (حاکم ۲۲۳م احمد ۲۱۹)

(٣٨٣٢٩)حضرت عبدالله بن عمرو دوائيز سے روايت ہے كه نبي مَالِفْظَيْظَ نے ارشاد فرمايا نشانياں لڑى ميں پروئے ہوئے موتيوں كى طرح ہیں جبلڑی نوٹ جائے تو وہ موتی ایک دوسرے کے پیچھے کر پڑتے ہیں۔

( ٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْتَجَتْ مُهُرًا عِنْدَ أَوَّلِ الآيَاتِ مَا رَكِبَ الْمُهُرَ حَتَّى يَرَى آخِرَهَا.

(۳۸۴۳۰) حضرت حذیفہ ڈٹاٹنئ سے روایت ہے ارشاد فرمایا اگر کوئی آ دمی اللہ کے راہتے میں (خروج کے لیے ) کسی مھوڑ ہے کو یا لے دہ کچھرا جے نشانیوں میں سے پہلی نشانی کے وقت اس بچھڑے پر سوار نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخری نشانی کو بھی دیکھ لے گا۔

( ٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :إذَا

رَأْيَتُم أُوَّلَ الآيَاتِ تَتَابَعَتْ. (۳۸۴۳۱) حضرت حذیفه و ن شور سے روایت ہے ارشا دفر مایا جب تم نشانیوں میں سے پہلی نشانی دیکھو گے تو دوسری لگا تا روقوع پذیر

( ٣٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، قَالَ : سَمِعْتُ

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ.

(حاکم ۴۵۵۔ ابن حبان ۲۷۲

( ۳۸ ۳۳۲ )حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف بیٹیویو فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دہائیو سے بیارشاد سنا ک قیامت قائم نہیں ہوگی بہاں تک کہ لوگ راستوں میں جفتی کریں گے گدھے کے جفتی کرنے کی طرح۔

( ٣٨٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشَّحُّ وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْهَرْ مُج ؟ قَالَ : الْقَتْلُ. (بخارى ٢٠١١ ـ مسلم ٢٠٥٧)

مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلداا) کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلداا) کی مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف الی م

(٣٨٣٣٣) حضرت ابو ہر يره ثانتُو سے روايت ہے كه نبي مَثَلِقَظَةَ في ارشاد فرمايا زمانہ قريب ہوجائے گا اور علم كم ہوجائے گا اور بخل وال دياجائے گا اور فننے ظاہر ہول گے اور ہرج كثرت سے ہوجائے گاصحابہ كرام عِن كَثَيْرَ الْمِنْ كَيْنَا اللہ كارت

وال ديا جاح ١٥ اور عن ما الرجول عداد برق حرف عن الرجوب المعد الله المعد المعد المعد المعدد المورد المعدد المرج كما چيز بارشا وفرما يأل -( ٣٨٤٢٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :

ر ۱۸۱۱ کا صرف او ہر رہ ای کو سے دوایت ہے ہر مایا کہ مسرت سرت مرت مرت ہوئے پان کے مہوں سے پہلے اباد تا دوسر سے ہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں میں سے جود جال سے ڈرتے ہیں ان میں ہم سب سے زیادہ سر براہ الی والے لوگ ہیں حضرت عمر دوائو نے ارشاد فر مایا جس چیز کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے پہلے زیادہ خوف ہے وہ ہرج ہے مسروق فرماتے ہیں میں نے

عمر والنونے ارشادفر مایا جس چیز کا بچھے تمہارے بارے میں دجال سے پہلے زیادہ خوف ہے دہ ہری ہے مسروں فرماتے ہیں می سے عرض کیا ہرج کیا چیز ہے ارشادفر مایا قبل یہاں تک کرآ دگی اپنے باپ توقل کرےگا۔
( ٣٨٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَعَادَةُ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

زَرَا اللهِ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ أَسُامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَعَادَةُ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

زَرَا اللهِ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَلَا يُحَدِّثُكُمْ بَغُدِى أَحَدٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الرِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ. السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهرَ الْجَهُلُ ، وَأَنْ تُشْرَبَ الْخَمُرُ وَيَظُهرَ الرِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ. السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَطُهرَ المِّعَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ

بُوجِا نَيْنَ كَلَ مَنْ اللَّهُ عَنْ سُفُيَانَ وَمِسْعَوِ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّفْتَاءِ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : إِنَّكُمَ ابْتُلِيتُمْ بِفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ ، وَسَتُبْتَلُوْنَ بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ ، وَإِنَّ أَخُوَف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ النِّسَاءِ إِذَا سُوِّرُنَ الذَّهَبَ وَلِيسُنَ رَيْطُ الشَّامِ فَأَتْعَبْنَ الْعَنِيَّ وَكَلِّفُنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ. (ابن المبارك ٢٨٥)

(۳۸۳۳۱) حضرت معاذر والمين بين الما واليقين مجمهين على كوفت مين آزمايا جائے گاليس صبر كرنا اور عنقريب معنى كا وروايت بانهوں نے فرمايا يقينا تمهين على كونتے ميں آزمايا جائے گا اور بلاشبہ جن چيزوں كا جھے تم پر خوف ہان ميں سب سے زيادہ خوف عورتوں كے فتنے ہے ہے جب ان كوسونے كئيں بہنائے جائيں گے اور وہ شام كا باريك كپڑا پہنيں گی مالدار كوتھكا ديں گی اور فقير كوايى چيزوں كا ذمددار تھبرائيں گی جواس كے پائين ہوں گی۔

( ٣٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَوَكُّت عَلَى أُمَّتِى بَعْدِى لِمِثْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

(٣٨٣٣٧) حضرت اسامه بن زيد و الي سروايت ہے فرمايا كه رسول الله مَلِقَقَعَ أَبِي أَرْشَاد فرمايا ميں نے اپنے بعد اپنی امت ميں كوئی ايسا فتنزميں جھوڑا جومردوں كے ليے زيادہ نقصان دہ ہوعورتوں كے مقابلے ميں۔

( ٣٨٤٣٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا ذُكِرَ مِنَ الْآيَاتِ فَقَدْ مَضَى إِلَّا أَرْبَعٌ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ : وَالآيَةُ الَّآرُضِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ : وَالآيَةُ الَّذِي تَنْفَعُ اللهِ عزوجل : ﴿ يَوْمَ اللهِ عَزُوجِل : ﴿ يَوْمَ اللَّهِ عَزُوجِل : ﴿ يَوْمَ اللَّهِ عَزُوجِل : ﴿ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزُوجِل : ﴿ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزُوجِل : ﴿ يَا لَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۳۸۳۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ الی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا جونشانیاں ذکر کی گئی ہیں وہ گزر آئیس سوائے چار کے سورج کا مخرب سے طلوع ہونا اور د جال ( کا نکلنا ) اور زبین کا جانور اور یا جوج ماجوج کا نکلنا ارشاد فرمایا جس پر اعمال ختم ہوجا نمیں گے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے کیا تم نے اللہ عز وجل کا ارشاد نہیں سنا کہ جس دن تیرے پروردگار کی کوئی نشانی تیرے پاس آئے گی تو ایسے آدمی کو جوائیان نہیں لایا ہوگا ایمان لانا نفع نہیں دےگا ( آیت کے اخیرتک )

( ٣٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : زَعَمَ الْحَسَنُ ، أَنَّ نَبِى اللهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُوِيَهُ الدَّابَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْ طَرَفَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : رَبِّ رُدَّهَا ، فَرُدَّتُهُ ، فَرُدَّتُ .

(۳۸ ۳۳۹) حضرت حسن ویشین سے روایت ہے کہ اللہ کے بی حضرت مولیٰ علیقی اللہ اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے وہ جانور وکھا وے فرمایا کہ وہ جانور تمین دن فکلا اس کی ایک جانب بھی وکھائی نہ دی حسن نے فرمایا حضرت مولیٰ علیقی والم کیا اے میرے رب اسے واپس کردیں پس وہ واپس لوٹا دیا گیا۔

( ٣٨٤٤ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : تَخُرُّجُ الدَّابَّةُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُضْرَبَ فِيهَا رِجَالٌ ، ثُمَّ تَخُرُّجُ النَّالِئَةُ عِنْدَ أَعْظِمٍ مَسَاجِدِكُمْ ، فَتَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَ رَجُلِ فَتَقُولُ : مَا يَجْمَعُكُمْ عِنْدَ عَدُوِّ اللهِ ، فَيَتَدِرُونَ فَتَسِمُ الْكَافِرَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَبَايَعَانِ ، فَيَقُولُ هَذَا :خُذْ يَا مُؤْمِنُ ، وَيَقُولُ هَذَا :خُذْ يَا كَافِرُ. (نعيم ١٨٥١)

(۳۸۴۴) حضرت حذیفہ دوائی ہے روایت ہار شادفر مایا ایک جانور قیامت سے پہلے دومرتبہ نکلے گا یہاں تک کہ اس کے نکلنے کے موقع پر مردوں کو مارا جائے گا بھر تیسری مرتبہ نکلے گاتمہاری مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد کے لوگوں کے پاس آئے گااس حال میں کہ وہ ایک آ دمی کے پاس مجتمع ہوں گے ہیں وہ جانور کے گاتمہیں اللہ کے دشمن کے پاس کس نے جمع کیا ہے لوگ جلدی ھے معنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۱۱) کی ہے اللہ معنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۱۱) کی ہے گا ہے ہے گا ہے ہے گا ہے کے اس میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے لیے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے لیے اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے لیے لیے لیے کی معنف اللہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گا ہے گا ہ

( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بَنُ عَلِيٌ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنَ عَبِدِ المَلِكِ بَنِ عَمَيْرٍ ، عَنَ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَمَرو ، قال : تخرَجَ اللّهَ التَّهُويقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيَّى سَابِقَ الْحَاجِ إِذَا جَاءَ بِسَلَامَةِ النَّاسِ . اللّهَ التَّهُويقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيَّى سَابِقَ الْحَاجِ إِذَا جَاءَ بِسَلَامَةِ النَّاسِ . (٣٨٣٨) حضرت عبدالله بن عمرو وَاللهِ سروايت بارشاوفر ما يك جانب سايام تشريق مِن جبرات اللهِ مَن مِن مِن مَن مِن مِن عَلَى اللهِ مَن مَن مِن مَن مِن مَن مَن مَن مِن عَنْ مَا يك وجبرا يكن وجبرات من من من من من من من من الله اللهِ من اللهِ من اللهِ من عَلْمَ اللهُ من من من من اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهُ اللهُ من من من من من اللهِ اللهُ اللهُ

سلامتی کے ساتھ لے آئے۔ ( ٣٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ

صَدْعٍ فِي الصَّفَا جَرْىَ الْفَرَسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَخُورُ جُ ثُلُنْهَا. (٣٨٣٢) حفرت عبدالله بن عمرو تُؤلِيُّهُ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا صفاکی دراڑ سے ایک جانور نکلے گا گھوڑے کے تین

ر ۱۰۰۰۰۰) سرت جدومد ہی طرف کر روائط سے اور ایک ہے۔ دن دوڑنے کے بفتر روقت میں اس کا ایک تھائی حصہ نہیں نکلے گا۔

( ٣٨٤٢ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَة ، قَالَ : جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّفُ ، عَنِ الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ ، فَانَصَرَفَ النَفُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِى سَمِعُوهُ مِنْ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْنًا ، قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا لَمُ أَنْسَهُ بَعْدُ ؛ عَبْدُ اللهِ : لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْنًا ، قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا لَمُ أَنْسَهُ بَعْدُ ؛ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَدَاكَ أَنَّهُ مَلْ مَعْرِبِهَا ، أَوْ مَعْرَبِهَا ، أَوْ مَعْرِبِهَا ، وَاللّهُ أَلَنَّ مَعْرِبِهَا اللّهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ يَقُرُ أَ الْكُتُبَ : وَأَظُنُّ أَوَلَهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيَتِهَا فَالْاَحْرَى عَلَى النَّ مَلْ مَعْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَهُ مَلْ اللهِ وَكَانَ يَقُرُ أُو الْمُكْرِقِ فَعَلَى النَّهُ مَلَى اللهِ وَكَانَ يَقُرُ اللهَ عَلَى النَّهُ مَلْ اللهِ وَكَانَ يَقُرُ اللّهُ اللّهُ أَنْ تَطُلُع مِنْ اللّهِ وَكَانَ يَقُولُ الشَّاءَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتُ فَاسْتَأَذَنَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهَا بِشَى عِ ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَسْتَأَذِنُ فِى الرُّجُوعِ فَلَا يَمُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ إِنْ لَكُ الْمَشْرِقَ ، قَالَتْ وَلَ الْهَا عَلَيْهُ المَشْرَقِ ، قَلَ أَنْ يَذُهُ مَن اللّهُ إِنْ اللهُ الْمُعْرَاقِ الْمَاءَ الْمُشْرِقُ ، قالت رب : مَنْ لِي بِالنَّاسِ ، حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الْأَفَى كَانَهُ طُوقً الشَأَذَنَ فِى الرُّجُوعِ ، قِيلَ لَهَا : مَكَانَكَ فَاطُلُعِى ، مَنْ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمَالَالَيْلُ فَا طَلُعِى ، وَلَا اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْ لَهَا : مَكَانَكُ فَاطُلُعِى ، وَلَا اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمَاءَ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ الْمُلْولُ الْمُعَالَى الْمُلْولُ الْمَاءَ الْمُل

فَطَلَعَتُ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ وَذَلِكَ :﴿يَوُمُ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ . (۳۸۴۴۳) حضرت ابوزر مد واليطيئ سے روايت ہے انہول نے فرمايا تين آ دي مسلمانوں ميں سے مروان بن حکم کے ياس بيٹھے تھے

انہوں نے ان سے سنانشانیوں کے متعلق بیان کررہے تھے کہنشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا ہے وہ لوگ حضرت عبدالله بن

عمرو والنائذ كے ياس محكے اور جومروان بن حكم سے نشانیوں سے متعلق سنا تھا وہ حضرت عبداللہ سے بيان كيا كہ پہلی نشانی د جال كا نكانا

ہے حضرت عبداللہ و فافو نے فر مایا مروان نے کوئی بات بیان نہیں کی میں نے رسول الله مِرَّفَظَ عَلَمَ سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ پہلی نشانی نشانیوں میں سے نکلنے میں سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب سے یا جانور کا نکلنا ہے لوگوں پر جاشت کے وقت اور ان دونوں نشانیوں

میں 'سے جو بھی دوسری نشانی سے پہلے ہوگی دوسری اس کے پیچھے قریب ہی واقع ہوجائے گی پھر حضرت عبداللہ ڈاٹٹو نے فرمایا وہ

کتابیں پڑھتے تھے کہ میرا گمان ہے کہان دونو ل نشانیول ہے پہلی سورج کامغرب سے طلوع ہونا ہوگی اوریہا س وجہ ہے کہ جب بھی وہ غروب ہوتا ہے عرش کے نیچے آتا ہے اور دوبارہ طلوع کی اجازت حابتا ہے اسے دوبارہ طلوع کی اجازت دے دی جاتی ہے

یماں تک کہ جب اللہ تعالی چاہیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو وہ عرش کے نیچے آئے گا اور مجدہ ریز ہوگا واپسی کی اجازت

چاہے گا اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا بجرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا ہے کوئی جوابنہیں دیا جائے گا یہاں تک جب رات کا جتنا حصہ اللہ جا ہیں گے گز رجائے گااورسورج پیر

جان لے گا کہا گرا سے اجازت دی گئی تو وہ شرق تک نہیں بہنچ سکے گا تو وہ عرض کرے گا ہے میرے رب مشرق کتنی ہی دور ہے سورج عرض کرے گا اے میرے رب کون ہے میرے لیے لوگوں میں سے یہاں تک کہ جب افق روثن ہوگا کو یا کہ طوق ہے واپسی کی

اجازت جا ہے گااس سے کہاجائے گاتم پرلازم ہے تمہارامقام طلوع ہوپس وہ طلوع ہوگا لوگوں پرمغرب سے پھرحضرت عبداللہ نے

بيآيت تلادت كى جس دن تيرے پروردگار كى كوئى نشانى آئيگى اس دن كى ايسے خص كاايمان كارآ مرنبيں ہوگا جو پہلے ايمان نہ لايا ہويا جس نے ایخ ایمان کے ساتھ کسی ٹیکٹل کی کمائی نہ کی ہو۔

( ٣٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ :أَخْصُوا كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ ، قَالَ :قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السُّتِّ مِنْةِ إِلَى السَّبْعِمِنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوْا ، قَالَ :فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّى إِلَّا

بيروًا. (مسلم ١١١١ احمد ٣٨١)

(٣٨٣٣٣) حضرت حذيف ولأثن سے روايت ہے انہول نے فرمايا كه بم نبي مَلِفَظَيَّةَ كے ساتھ تھے آپ عَلَيْقِلَوْلا اُن فرمايا براسلام كا

ا قرار کرنے والے کوشار کروحضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو نے فر مایا ہم نے عرض کیااے اللہ کے رسول مَٹِنفَقِیَّةً آپ ہمارے بارے میں خوف كرتے بيں اور ہم چھسو سے سات سوتك بين آپ عليقي الله إن ارشاد فرمايا يقيناً تم نہيں جانے شايد كرتم ہيں آزمايا جائے راوى

فرماتے ہیں ہم آزمائے گئے یہاں تک کہم میں ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھاسوائے جھپ کر۔

( ٣٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن أبي وائل ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمَ

الشَّرُّ فَرَاسِحَ إِلَّا مَوْتَةٌ فِي عُنُقِ رَجُلِ يَمُوتُهَا ، وَهُوَ عُمَرُ. (نعبم ٥٣)

(٣٨٣٥٥) حضرت حذيف والنو نے ارشاد فرمايانہيں ہے تمہارے درميان اوراس بات كے درميان كهتم ير بميشه برائى جيج دى جائے مگرموت اس آ دی کی گرون میں جوان برائیوں کوختم کرتا اور وہ حضرت عمر وہاشئر ہیں۔

( ٣٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا أُغُرِفُ شَيْنًا إِلَّا الصَّلَاةَ.

(۳۸ ۳۸۲) حضرت انس بن ما لک مخاشئہ ہے روایت ہے فر مایا کہ میں کوئی چیز نہیں بیجیا نتا سوائے نماز کے۔

( ٣٨٤٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ :حَدَّثَنِى رَجُلٌ كَانَ يَبِيعُ الطُّعَامَ ، قَالَ :لَمَّا فَدِمَ حُذَيْفَةُ عَلَى جُوخَا أَتَى أَبَا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ: أَمَّرَنِي عُنْمَان عَلَى جُوخًا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً ، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : أَمَا تَعْرِفُ دِينَك يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ :بَلَى ، قَالَ :فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّك الْفِتْنَةُ مًا عَرَفْتَ دِينَكَ ، إنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا اشْتَبَةَ عَلَيْك الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَدْرِ أَيَّهُمَا تَتَّبِعُ ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ.

(٣٨٣٨) حفرت اساعيل ويشيد سے روايت بفر مايا كه بم سے ايك صاحب نے بيان كيا جو گذرم فروخت كرتے تھے انہوں نے فر مایا جب حضرت حذیفہ رہاتھ و بغداد کے صوبے میں آئے تو حضرت ابومسعود انصاری رہاتھ کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا حضرت ابومسعود ٹراپٹونے نیو چھاتمباری تلوار کی کیا حالت ہےا۔ابوعبداللہ انہوں نے فر مایا حضرت عثان ٹڑاپٹوئے نے مجھےاس صوبے پرامیر مقرر کیا ہے انہوں نے فر مایا اے ابوعبداللہ کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ یہ فتنہ ہو جبکہ لوگوں نے حضرت سعید بن عاص واثاثو کو نکال دیا ہے حضرت حذیفہ دی و نے ان سے فرمایا کیاتم اپنے دین کونہیں جانتے اے ابومسعود انہوں نے فرمایا کیوں نہیں تو پھر حضرت حذیفہ دیا ٹونے نے مرمایا بلاشبہ مہیں فتنفقصان نہیں بہنچائے گا جب تک تم اپنے دین کو پہچانے ہوفتندتواس وقت ہے جب حق اور باطل تم پر مشتبہ ہوجائے اور تمہیں پہ نہ چلے کد دنوں میں سے کس کی بیروی کروپس بیفتنہ ہے۔

( ٣٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَذْرَكَتِ الْفِتْنَةُ أَحَدًا مِنَّا إِلَّا لَوْ شِنْتَ أَنْ أَقُولَ فِيهِ لَقُلْت فِيهِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(٣٨٣٨) حضرت محمد يايشي سے روايت ہے كه بلاشبه نبي مَرْفَظَيْكَ فَيْم كاسحاب ميں ايك صاحب نے فرمايا ہم ميں سے كسى كوجھى فتنه

نہیں یا تا مگرید کہ اگر میں چاہوں تو اس کے بارے میں کچھ کہدسکتا ہوں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر دیافت کے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ:أيها الناس إِنَّ هَذَا السُّلُطَانَ قَدَ ٱبْتُلِيتُمْ بِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشَّكْرُ، وَإِنْ جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.

(۳۸۴۴۹) حضرت عبدالله بن مسعود ولاثن سے روایت ہے اے لوگو! بلا شبہ یہ با دشاہ اس کی تمہارے ذریعہ آ ز ماکش کی جار ہی ہے

اگروہ عدل کرے گا تواس کے لیے اجر ہوگا اورتم پرلا زم ہوگا شکر اوراگروہ ظلم کرے گا تواس پر گناہ ہوگا اورتم پرلا زم ہوگا صبر۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الحسن عن عُتِّي ، قَالَ :قَالَ لِي أُبَيّ : هَلَكَ أَهْلُ هَذِهِ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا كَثِيرًا ، أَمَا وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسِي وَلَكِنْ عَلَى مَنْ يَهْلَكُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله

عليه السلام. (نسائي ٨٨٢ ابن خزيمة ١٥٤٣)

(۳۸ ۳۵۰) حضرت عتى ييشيئ سے روايت ہے فرمايا كه مجھ سے حضرت ابی نے فرمايا اس مقام پراہل حل وعقد (مرادامراء ہيں) ہلاك ہوں گے تعبہ کے رب کی ہتم ہلاک ہوں مے اور بہت ساروں کو ہلاک کردیا باقی اللہ کی ہم جھے ان پرافسوں نہیں ہے لیکن ان پر ہے

جوامت محمد مَنْ فَنَفَيْزَ فِي سِے ہلاک ہوں گے۔

( ٣٨٤٥١ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ،

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِءَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ، قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا.

(ترمذی ۲۲۲۵ احمد ۲۹۵)

(٣٨٣٥) حضرت امسلمه من النيخ الصدروايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرْالْفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا كه عنقريب امراء هول ك

جن کوتم بھلائی کا تھم دو گےاور برائی ہےروکو گے جس آ دمی نے انکار کیاوہ بری ہو گیا جس آ دمی نے ناپند کیاوہ بھی محفوظ ہو گیا۔لیکن وه آدمی جوراضی موااور پیروی کی صحابہ ٹھ کھٹے ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَؤْشِقَاتِ کیا ہم ان سے لڑا کی نہ کریں ۔ تو آپ مُؤِے

نے ارشادفر ماینہیں جب تک کدوہ نماز پڑھتے رہیں۔

( ٣٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلْيُبْقُرَنَّ بَطْنُهَا ، ثُمَّ لَيُوْ خَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ فَلْيُنْبُذَنَّ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.

(٣٨٣٥٢) حضرت ابو ہر يره جي نور سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كم عورت كو پكڑا جائے گا اور اس كے پيك كو پھاڑا جائے گا اور

اولا د کے خوف سے اس کے رحم میں موجود جنین کو بھینک دیا جائے گا۔

( ٣٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :يَا وَيُحَه ، يُخْلَعُ وَاللَّهِ

كَمَا يُخْلَعُ الْوَظِيفُ ، يَا وَيُلْنَاهُ ، يُعْزِّلُ كَمَا يُعْزَلُ الْجَدْيُ.

(٣٨٣٥) حضرت ابو جريره وثن فيز بروايت بانبول في ارشادفر مايا بلاكت باس كے ليے جمع الگ كرديا جائے گا الله کی تشم جیسا کہ جانور کی بیڈلی کوالگ کردیا جاتا ہے۔ اور ہلاکت ہے اس پر جے معزول کردیا جائے گا بکری کے بچے کے ہٹا ن

کی طرح۔

( ٣٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُوَّةَ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعِبَادَةُ فِى الْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَىَّ.

(طبرانی ۳۹۳)

(۳۸۳۵۳) حضرت معقل بن بیار داشی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا که رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کہ فتنے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

ر ٢٨٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَفْنِعِ الْبَاهِلِي، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَأَفْبَلَ رَجُلَّ لَا تَرَاهُ حَلْقَةٌ إِلَّا فَرُوا مِنْهُ حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ النِّي كُنْتَ فِيهَا ، فَنَبُتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَالْمَعْلَاقِ فَلْ وَلِيَاهَا . وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلاَ وَلِكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَثْمَان دِينِكُمْ ، فَدَعُوهُم وَإِيَاهَا. وَارْتَفَعَتُ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلاَ وَلِكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَثْمَان دِينِكُمْ ، فَدَعُوهُم وَإِيَّاهَا. اللهُ عَلَيْنَ مِنْها مِواتِهَا الْيُومُ مُ وَلِيَا هَا مَنْ مِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْولَو الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْولَولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عابول میں ہرارہ اور در روت بھا سے میں؟ انہوں نے فر مایا اس وجہ سے کہ میں ان کوخز انے جمع کرنے سے رو کتا ہوں۔ حضرت نے عرض کیا آپ سے لوگ کیوں بھا تے ہیں؟ انہوں نے فر مایا اس وجہ سے کہ میں ان کوخز انے جمع کرنے سے رو کتا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس خلافی فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بے شک ہمارے عطیات کشر تعداد کو پہنچ چکے ہیں اور بلند ہو چکے ہیں۔ کیا

آپ ہم پران کی وجہ سے خوف کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اس وقت میں تو نہیں لیکن قریب ہے کہ وہ تمہارے دین کی قیمت بن جا کیں۔ اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔ جا کیں۔ اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔ ( ۲۸٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْجَحَّافِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاوِيّةُ بُنُ

٢٨٤) حَدَّكَ ابُو اسَامَهُ ، فَانَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدُعُونَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : لاَ تُقَاتِل ، إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدُعُونَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : لاَ تُقَاتِل ، إِنِّي أَكُرَهُ أَنْ أَسُوءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(۳۸۴۵۲) حضرت معاویہ بن تغلبہ فرماتے ہیں میں محد بن حنفیہ کے پاس آیا میں نے عرض کیا بلاشہ مختار کے قاصد ہمارے پاس آئے ہمیں دعوت دیتے رہے راوی ویٹین نے فرمایا مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ لڑائی نہ کرتا بلاشبہ میں تا پہند کرتا ہوں اس بات کو کہ اس امت میں سے سب سے ہراہوں یا بیفرمایا میں آؤں ان کے پاس ان کے طریقے کے علاوہ پر۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى، قَالَ:قَالَ لِى ابْوَاهِيمُ: إِيَّاكَ أَنْ تَقُتلَ مَعَ فتنة. ( ٣٨٣٥ ) حضرت زبير بن عدى نے فرمايا جھ سے حضرت ابرا بيم نے فرمايا تو ني اس سے كه فتنے كے ساتھ قبل كيا جائے۔ ريب و دروں دوروں دوروں

( ٢٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ

عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالًا : مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْت أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِسْوَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، فَقَاَّلَ : عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكُرَهُ عِنْدِى مِنْ إبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً خُلَّةً. (بخارى ١٠٢٥ - حاكم ١١٤)

( ۳۸ ۴۵۸ ) حضرت ابودائل سے روایت ہے فر مایا کہ حضرت ابومویٰ اورا بومسعود بنی پین منا حضرت عمار مزایفؤ کے پاس آئے وہ او گول کو لڑائی کے لیے بلارہے تھان دونوں حضرات نے فر مایا جب ہے آپ نے اسلام قبول کیا ہے ہم نے اس سے زیادہ تابسندیدہ امر آپ سے نبیں دیکھا تمبارے اس امر میں جلدی کرنے کے نبیت حضرت عمار نے فرمایا میں نے تم سے جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اس سے زیادہ ناپندیدہ امراپنے نزد کی نہیں دیکھاتمہارے اس امر میں ستی کرنے کی نسبت راوی فرماتے ہیں حضرت عمار منافؤ نے ان دونوں کوایک ایک جوڑ ایہنا دیا۔

( ٣٨٤٥٩ ) حَذَّتُنَا غُبْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يُحَدُّثُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حُبَيْش الْأَسَدِى ، قَالَ :بَعَنَنِى سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ بِهَدَايَا إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفَضَّلَّ عَلِيًّا ، قَالَ :وَقَالَ لِي :قُلْ لَهُ :إِنَّ ابْنَ أَحِيك يُقُرِئُك السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَا بَعَثُتُ إِلَى أَحَدٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَعَثُتُ إِلَيْك إِلَّا مَا كَانَ فِى خَزَائِنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَشَدُّ مَا يُحْزَنُ عَلَى مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكُتهَا لَّانْفُضَنَّهَا نَفُضَ الَّهِ ذَامِ النَّرِبَةَ. (ابوعبيد ٣٣٨ـ احمد ١٨٤١)

(٣٨٣٥٩) حضرت حارث بن حبيش اسدى وينيز نے فرمايا مجھ حضرت سعيد بن عاص وزائز نے مجھ مدايا دے كرمديندوالول كى طرف بھیجااور حضرت علی دی ٹی کوفضیلت دی (بدایا میں) راوی نے فرمایا مجھ سے حضرت سعید بن عاص دی ٹی نے فرمایا ان سے کہنا آپ کے چھا کا بیٹا آپ کوسلام کہدر ہا تھا اور کہدر ہاتھا میں نے کسی کی طرف اس سے زیادہ نہیں بھیجا جتنا آپ کی طرف بھیجا ہے سوائے اس کے جوامیرالمؤمنین کےفزانے میں ہے *حصرت علی مظافو نے فر* مایاسب سے زیادہ جس بات کا <u>مجھے ت</u>م ہے وہ محمر مَلِاَنْتَفِيَّةَ کی میراث ہے باتی اگر میں اس کا مالک ہو جاؤں تواہے جھاز دوں جگر کے گوشت کے نکڑے کوٹی ہے جھاڑنے کی طرح۔ ( ٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ لَنَا فِي خِلَافَةِ

عُمَرَ :إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَات وَهَنَات ، وَأَنَّ بِحَسْبِ الرَّجُلِ إِذَا رَأَى أَمْرًا يَكُرَهُهُ أَنْ يُعْلِمَ اللَّهَ ، أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ. (۳۸ ۴۲۰) حضرت عمیله حضرت عبدالله بن مسعود رزائد سے روایت کرتے ہیں فرمایا که حضرت ابن مسعود رزائد ہم سے حضرت

عمر مناٹھ کے خلافت کے زمانے میں فرماتے تھے بلاشہ عنقریب فتنے ہوں گے فتنے ہوں گےاورآ دمی کے لیے کافی ہوگی ہیہ بات کہ

جب كسى نايسنديده امركود كيصتواس ناپسندكرے كەاىلىدىتعالى جان لىس كە بلاشبەيياس امركوناپسندكرنے والا ہے۔

( ٣٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ : لابْنِ عَبَّاسِ : أَنْهَى أَمِيرِى عَنْ مَغْصِيَةٍ ، قَالَ : لاَ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَرَنِي بِمَغْصِيَةٍ ، قَالَ : فَرِحينَيْلٍ.

(۳۸۳۷) حضرت طاؤس پیشین سے روایت ہےانہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹیانٹی سے پوچھا کہ کیا میں اپنے امیر کومعصیت سے روکوں انہوں نے فر مایانہیں فتنہ ہوگا طاؤس پیشین نے فر مایا میں نے عرض کیااگروہ جھے گناہ کا تھم دےارشاد فر مایا اس وقت (روک سکتے ہو)

( ٣٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ إِسُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : آمُرُ أَمِيرِى بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ يَقْتُلُك فَلَا تُؤَنِّبَ الإِمَامَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

(۳۸۳۱۲) حضرت سعید بن جبیر ویشی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدایک صاحب نے حضرت ابن عباس دیا ہے ہو چھا کیا میں اپنے امیر کوئیکی کا تھم کروں انہوں نے ارشاد فر مایا اگر تھے (امر بالمعروف) کرنا ضرور ہوتو اپنے اوراس کے درمیان ہو۔

( ٣٨٤٦٣ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا أَتَيْتَ الْأَمِيرَ الْمُؤَمِنُ فَلَا تؤتيه أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

(۳۸۴۷۳) حفزت عبداللہ سے روایت ہے ارشا دفر مایا جب تو مومن امیر کے پاس جائے تو لوگوں کے سامنے اسے نصیحت مت کر۔

( ٣٨٤٦٤ ) حَلَّائَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : ذَكَرُت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَابْتَرَكَ فِيهِمْ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطْوَلَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَفْصَرَ مِنْهُ.

(۳۸۳۷) حضرت طاؤس پر پیلیا سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کے پاس امراء کا تذکرہ کیا گیاان میں ہے ایک لڑائی کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ کیااس نے سرا ٹھایا یہاں تک کہ گھر میں اس سے زیادہ لمبامیں نے کسی کنہیں دیکھا حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا ہیں وہ نیچے ہوگیا یہاں تک کہاس سے زیادہ چھوٹا مجھے گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

( ٣٨٤٦٥) حَلَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ هَمَّام ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَيُّوبِ السِّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَلَا كَرُوا فِتْنَةٌ تَكُونُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَّا أَنَا فَأَجْلِسُ فِي بَلْتِي وَلَا أَخُرُجُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَا عَلَى مَا قُلْتَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَمَّارٌ : لَكِنِّى أَتُوسَطُهَا فَأَضُرِبُ خَيْشُومَهَا الْأَعْظَمَ. (مسند ٢٥٥)

(۳۸۳۷۵) حضرت ابوب السختیانی پیشیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت سعد اور حضرت ابن عمر اور حضرت عمار فتکافتیم جمع ہوئے آئندہ کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے حضرت سعد جھٹونے نے فر مایا باتی رہا میں تو میں اپنے گھر میں پیھوں گا اور اس سے نہیں نکلوں گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹونے نے فر مایا میں اس پر ہوں جوتم نے کہا اور حضرت ابن عمر دخالٹو نے فرمایا میں بھی اس کی مثل پر ہوں اور حضرت عمار دخالٹو نے فرمایا لیکن میں اس کے درمیان میں ہوں گا اس کے بڑے ناک پر ماروں گا۔

( ٣٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْد فِي نَفَرٍ ، فَقَالَ:إِيَّاكُمُ وَالْفِتَنَ فَإِنَّهَا قَدُ ظَهَرَتُ، فَقَالَ رَجُلٌ:فَأَنْتَ فَدُ خَرَجْت مَعَ عَلِيٍّ، قَالَ:وَأَيْنَ لَكُمْ إِمَامٌ مِثْلُ عَلِيٍّ.

(۳۸۳۱۲) حضرت ابراہیم میمی روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت حادث بن سویدایک فشکر میں تھے انہوں نے ارشاد فرمایا بچوتم فتنوں سے بلا شبدہ فلا ہر ہو چکے ہیں ایک آدمی نے کہا آپ بھی تو حضرت علی دائٹو کے ساتھ نکلے ہیں انہوں نے فرمایا کہاں ہوگا امام حضرت علی دائٹو جیسا۔

( ٣٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ تُبَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ كَفُّ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ كُلْبًا ، فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يَضُرَّنَكَ شَرُّهُ.

(۳۸۳۷۷) حضرت کعب و افز سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہر قوم کے لیے کتا ہوتا ہے پس اللہ سے ڈرواس کا شرتمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔

( ٣٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حميد ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سياه ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ : إِنَّهُ مَن شخص لَهُ أَردته.

(۳۸۴۷۸) حضرت جندب بن عبداللہ ہے روایت ہے انہوں نے فتنے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے اس طرف تکنکی باندھ کردیکھا ۔۔۔۔۔ تو وہ اسے ہلاک کردےگا۔

( ٢٨٤٦٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مبشر بْنِ الْمُحَرَّر، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَّامٌ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصُلُّ ، أَوْ حَرْثُ ، أَوْ مَاشِيَةٌ يَتَبُعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبُنيَانَ قَدْ عَلَا سَلَعًا فَارْتَبضُوهُ.

(٣٨٣٦٩) حفرت الوذر والتحقيق سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فر مايا .....قريب ہے يہ بات كه هدينه كى طرف كھانے كى چيزيں نہيں لے جائى جائيں گى پالان پراورو ہاں رہنے والوں كا كھانا وہيں سے ہى پورا ہوگا جس آ دى كے پاس زمين ہو يا كھيتى ہو يا مولى مولى وہ ان كى دموں كے پيچھے رہے بادلوں كے كناروں ميں اور جب تم ديكھو عمارتوں كو كہ وہ كوہ سلع سے بلند ہو جائيں اس ميں مخمرے رہو۔

( ٣٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنُ عَمْرو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ :أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَوٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تُعَجَّلَ قَوْمٌ عَلَى رَايَاتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ فَجِىءَ بِهِمْ ، فَقَالَ : مَا أَعْجَلَكُمْ ، قَالُوا : أَوَكِيْسَ قَدْ أَذِنْت لَنَا ، قَالَ : لاَ ، وَلا شَبَّهُت وَلَكِنَّكُمْ تَعَجَّلُتُمْ إِلَى النِّسَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ

قَالَ :أَلَا لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخُرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ الْوِرَاقِ تُضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبلِ بُرُوكًا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ مِنْ عَدَنَ أَبْيَنَ كَضَوْءِ النَّهَارِ.

(۰۳۸۲۷) حضرت ابوذر و انتوا سے انہوں نے ارشاد فر مایا رسول اللہ مَوْنَصَحُمُ ایک سفر سے واپسی فر مارہ سے جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو لوگوں نے اپنے جھنڈوں کے ساتھ جلدی کی آپ مِرَافِظَتُمُ نے ان کی طرف پیغام بھیجاان کو لایا گیا آپ علیقی ان کی طرف بیغام بھیجاان کو لایا گیا آپ علیقی کا ان نے فرمایا کس چیز نے تہمیں جلدی میں ڈال دیا انہوں نے عرض کیا کیا آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی؟ آپ علیقی کو ان وراق نے فرمایا نہیں اور نہ بی میں تشبید دی ہے۔ لیکن تم نے مدینہ میں مورتوں کی طرف جلدی کی بھر فرمایا ایک وقت آئے گا جب جبل وراق کی جانب سے ایک آگ فاہم ہوگی اس آگ کی وجہ سے عدن کے برک الغما دمیں بیٹھے ہوئے اونٹوں کی گرونیں دن کی روشی سے

( ٣٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ :أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ آنِفًا ، أَنَّ نَارًا تَحْشُرُهُمُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ.

زیادہ روشن ہوجا ئیں گی۔

(ابويعلى ٣٧٣٠)

٣٨٤٧) حَدَّتُنَا ابُو خَالِدٍ الآحَمَرِ ، عَن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الغَزِيزِ ، غَن مَكَخُولِ ، قَالَ :قَالَ عَمْرَ : اَيَّهَا الناسُ ، هَاجِرُوا قِبَلَ الْحَبَشَةِ ، تَخُرُجُ مِنْ أُودِيَةِ يَنِي عَلِيٍّ نَارٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ تَخْشُرُ النَّاسَ ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا، وَتُقِيمُ إِذَا نامُوا حَتَّى إِنَّهَا لِتَحْشُرِ الْجِعْلَانَ حَتَّى تَنْتَهِى بِهِمْ إِلَى بُصْرَى ، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْقَعُ فَتَقِفُ حَتَّى تَأْخُذَهُ.

(٣٨٣٧٢) حفرت عمر و النائز سے دوايت ہے انہوں نے ارشاد فر مايا اے لوگو! حبشہ کی طرف جمرت کرو بنی علی کی واديوں سے آگ نکلے گی جو يمن کی جانب سے آئے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی جب وہ سو نکلے گی جو يمن کی جانب سے آئے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی جب وہ سو جائے گی جب وہ سو جائے گی جب کہ جو نمیں گے بہاں تک کہ وہ گمرانوں کو جمع کرے گی اور ان کو بھری تک پہنچا دے گی اور ایک آ دمی گر پڑے تو وہ تھم جائے گی بہاں تک کہ اے پکڑے گی۔

( ٣٨٤٧٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جُويْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ونحاس ﴾ ، قَالَ : نَارٌ تَخُورُجُ مِنْ فِبَلِ الْمَغْرِبِ تَحْشُرُ النَّاسَ حَتَّى ، أَنَّهَا لَتَحْشُرُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ، تَبِيتُ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقِيلُ حَيْثُ قَالُوا . حَيْثُ قَالُوا . حَيْثُ قَالُوا .

(٣٨٣٤٣) حضرت ضحاك والشيئ منقول م كمانهول في الله تعالى كقول: (يُوْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ونحاس)

(تم پرآ گ کا شعلہ اور تا بے کے رنگ کا دھواں چھوڑے گا) کے بارے میں فرمایا (اس سے مرادیہ ہے) کہ آگ ہوگی جومغرب کی جانب سے نکلے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی یہاں تک کہ بندروں اور خزیروں کو بھی جمع کرے گی رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اور دو پہر کو وہاں رہے گی جہاں وہ رہیں گے۔

( ٣٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَاتِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، عَنْ أَبِى ذُرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْوِرَاقِ تَضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى بُرُوكًا كَضَوْءِ النَّهَادِ. (احمد ١٣٣٠ـ ابن حبان ١٨٣١)

(۳۸۳۷) حضرت ابو ذر وہا ہے روایت ہے فر مایا کدرسول الله مَالِفَقِیَّةِ نے ارشاد فر مایا کاش مجھے معلوم ہوجاتا جبل وراق کی جانب ہے کہ اس کی دن کی روثن کی طرح۔ جانب ہے کہ ان کی روثن کی دن کی روثن کی طرح۔

( ٣٨٤٧٥) حَلَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، عَنْ عَلِى بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : حَلَّنِى أَبُو فِلاَبَةَ ، قَالَ : حَلَّنِى مَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَلَّ بَنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَخُرُجُ مَالَ فَهُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ ، تَحْشُرُ النَّاسَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ. (ترمذى ٢٢١٤ ـ احمد ٨)

(۳۸۴۷) حفرت عبداللہ بن عمر و دی اللہ سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کدرسول اللہ مَلِقَظَةُ نے فر مایا عنقریب قیامت سے پہلے آگ نکلے گی حضر موت سمندر سے ، محابہ کرام انداکھی کے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِقظَةُ آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں آپ نے ارشاد فر مایا تم پرلازم ہے شام۔

( ٣٨٤٧٦) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ هُلَيْلِ بُن شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : حَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِي طَايْعِينَ وَلَوْ بَايَعْتُمْ عَبُدًّا حَبَشِيًّا مُجْدَعًا لَجِنْت حَتَّى أَبَابِعَهُ مَعَكُمْ ، فَلَمّا نَزَلَ عَنِ الْفِنبُو ، ثَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَى شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيُومَ زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك فَلَمّا نَزَلَ عَنِ الْفِنبُو ، قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَى شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيُومَ وَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك طَايْعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبُدًا حَبَشِيًّا لَجِنْت حَتَّى تَبَايِعَهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَنَذِهِ فَعَادَ إِلَى الْمِنبُو ، فَقَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ ، قَالَ : وَهُلُ هُو أَحَدُّ أَحَقُ بِهِذَا الْأَمْوِ مِنْى ، قَالَ : وَابُنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَمَمْت أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهِذَا الْأَمْوِ مِنْك مَنْ ضَرَبَك وَأَبَاك على الإِسُلَام ، ثُمَّ خِفْت أَنْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَمَمْت أَنْ أَقُولَ : أَحَقُّ بِهِذَا اللَّهُ فِى الْجِنَانِ ، فَهُونَ عَلَى مَا أَقُولُ .

(۳۸۴۷) حضرت ہذیل بن شرحیل ویٹیو سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت معاویہ دیا تھے نے لوگوں کے ساسنے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتے ہوتے میں تا اور تمہارے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتے ہوتے میں تا اور تمہارے ساتھاس کی بیعت کرتے تو میں آتا اور تمہارے ساتھاس کی بیعت کرتا جب منبرے نیچا تر آئے ان سے حضرت عمرو بن عاص دیا تئے نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آج کیا

کام کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ تم نے خوشی سے میری بیعت کی ہے۔ پس آگر وہ جبٹی غلام کی بیعت کرتے تو وہ آ جائے گا اور آپ کو
اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ وہ نادم ہوئے اور منبر کی جانب لوٹے اور ارشاد فر مایا اے لوگو کیا اس امر ( خلافت ) کا مجھ سے زیادہ
حقد ار ہے اور کیا کوئی اس کا مجھ سے زیادہ حقد اربی حراوی نے فر مایا اور حضرت ابن عمر دوائے وہاں تشریف فر ما تھے راوی نے بتلایا
حضرت ابن عمر دوائے نے فر مایا میں نے بیاراوہ کیا کہ یوں کہوں اس امر کا آپ سے زیادہ حقد اروہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے
والد کو اسلام پر مارا پھر مجھے خوف ہوا کہ میری ہیں بات فساد ہوگی اور میں نے جنت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اسے یا دکیا تو جو میں
کہنا چا ہتا تھا ( اس سے رکنا ) مجھ پر آسان ہوگیا۔

( ٣٨٤٧٧) حَلَّنَهَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّفَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيٌّ عَلَى الْمُعَدِّ وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَا فِي قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِى بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى فَقَلَ يَتُونُ الْأَفِي قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْخَسَنُ فِى بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى فَيْسٌ أَنْ يَدُخُلَ ، فَقَالَ : لأَصْحَابِهِ : مَا شِنْتُمُ ، إِنْ شِنْتُمْ جَالَدُت بِكُمْ أَبَدًا حَتَى يَمُوت الْأَعْجَل ، وَإِنَّ شِنْتُمُ الْمُؤْمَ كُذَا وَكَذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَنَّ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَوْ مِنْهُمْ كُذَا وَكَذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ مَنْ اللهُ مُعَلِيهِ جَعَلَ يَنْحَوُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا وَكُذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَالِيهِ جَعَلَ يَنْحُولُ لَهُمْ كُلًا يَوْمٍ جَزُورًا وَكُذَا مَ وَلَوْ يَا لَهُ مَعُلَى يَنْحُولُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا الْمُدِينَةِ وَمَصَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحُولُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا الْمَذَى بَلَعْ مَى بَلَعْ مَا يَنْحُولُ لِكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

(۳۸۴۷) حضرت عروہ دوائی سے روایت ہے فر مایا کہ قیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی دوائی کے ساتھ ان کے مقدمۃ انجیش پرامیر سے اور ان کے ساتھ پانچ معزز افراد تھے انہوں نے حلقہ بنایا حضرت علی دوائی کی بیعت کی حضرت قیس نے بیعت میں واخل ہونے سے انکار کیا اور اپنے ساتھ وں سے فر مایا کیا چا ہے ہوا گرتم چا ہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مل کر ہمیث لڑائی کرتار ہوں۔ یہاں تک کہ زیادہ جلدی کرنے والا مرجائے اور اگرتم چا ہوں تو تمہارے لیے امان لے لوں انہوں نے کہا ہمارے لیے (امان) لے لیں انہوں نے ان کے لیے (امان) کے لیے انہوں نے ان کے لیے یہ یہ ہوگا اور ان کوکوئی نیز انہیں دی جائے گی اور میں ان میں سے ایک آدمی بنوں اور اپنے لیکوئی خاص عہد نہ لیا جب انہوں نے مدیدی طرف کوچ کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو ان کے لیے ہر دن ایک اور شرخ کرتے تھے یہاں تک کہ (مدینہ ) پہنچ گئے۔

( ٣٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِم اللَّهُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِم اللَّهُ مَرُوانَ ، أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۸٬۷۷۸) حضرت عبدالله بن عمر والثن سے روایت ہے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ رقم کرے ابن زبیر پر انہوں نے شام کے دنا نیر کا ارادہ کیا اور اللہ رحم فر مائے مروان پر انہوں نے عراق کے دراہم کاارادہ کیا۔

( ٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُنَفِيَّةِ ، قَالَ : اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهَا لَا يَسْتَشُرِفُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا اسْتَبْقَتُهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُّلَاءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَكلُّ وَمُدَّةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ مَنْ فِى الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجِبَالَ.

(۳۸٬۷۹) حضرت محمد بن علی ابن الحفیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا .....فتنوں سے بچو بلاشبدان کی طرف کوئی بھی نظر نہیں اٹھا تا مگر مید کہ دہ فتنداس پر سبقت لے جاتا ہے آگاہ وخبر دار ہوان لوگوں کے لیے موت اور مقررہ مدت ہے۔ اگر جولوگ زمین میں بیں وہ جمع ہوجا کمیں اس بات پر کہ ان کے ملک کوختم کردیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے یہاں تک اللہ تعالی اس کی اجازت دے کیا تھے ہواس بات کی کہ ان پہاڑوں کو ہنادو۔

( ٣٨٤٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُوبِعَ لِعَلِيُّ أَتَانِي ، فَقَالَ : إنَّك الْمُرُوُّ مُحَبَّبُ فِي أَهْلِ الشَّامِ ، فَإِنِّى قَدِ السَّعُمَلُتُك عَلَيْهِمْ فَسِرْ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَكُرُت الصَّهْرَ ، فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللهِ لاَ أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَرَكِنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أُمِّ كُلْنُومِ فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللهِ لاَ أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَركَنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أُمِّ كُلْنُومِ فَسُلَّمَ عَلَيْهَا وَتَوَجَّدَ إِلَى مَكَّةَ فَاتَى عَلِى ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ تَوَجَّدَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفَرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَاسَلَمْ عَلَيْهِ وَتُوجَدَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفَرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَى يُلْقِي رِدَانَهُ فِي عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ أَمَّ كُلْنُومٍ فَأَخْبِرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَيْكُنَ الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَى يُلْقِي رِدَانَهُ فِي عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ أَمَّ كُلْنُومٍ فَأَخْبِرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَلَى اللَّذِى تَصْنَعُ قَدْ جَانَنِي الرَّجُلُ وَسَلَّمَ عَلَى وَتُوجَّةَ إِلَى مَكَةَ ، فَتَرَاجَعَ النَّاسُ.

(۳۸۲۸) حضرت نافع حضرت ابن عمر دوائي ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا جب حضرت علی دوائی کی بیعت کی گئی تو وہ میرے پاس آئے اورارشاد فر مایا آ بالیے آدی ہو جو اہلی شام کے ہاں محبوب ہو میں نے تہبیں ان پر عامل مقرر کیا ہے تم ان کے پاس جا و حضرت ابن عمر حداثی نے فر مایا میں نے قرابت اور سرالی رشتے کو یاد کیا اور میں نے کہا حمد وصلا ق کے بعد اللہ کی تم میں آ پ کی بیعت نہیں کروں گا انہوں نے (ابن عمر دوائی نے نا کی میانہوں نے جھے چھوڑ دیا اور نکل گئے اس کے بعد جب حضرت ابن عمر دوائی حضرت امن کشوم مین میشون کے پاس آئے ان کوسلام کیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی دوائی تشریف لائے تو ان سے کہا عمر دوائی نے بیاں آئے ان کوسلام کیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی دوائی نے فر مایا آگر یہ آ دی عمر سام کیا طرف متوجہ ہوئے ہیں اور لوگوں کولڑ ائی کے لیے جمع کرر ہے ہیں۔ حضرت علی دوائی نے فر مایا آگر یہ آ دی جمع کرد ہے ہیں۔ حضرت ام کلاؤم مین میشون کے پاس کوئی آیا اور خلادی کرے بہاں تک کدا بی عوادرا ہے اونٹ کی گردن میں ڈال دے راوی نے فر مایا حضرت ام کلاؤم مین میشون کے پاس کوئی آیا اور کھردی گئی انہوں نے اپنے والد کو پیغام بھیجا آ پ کیا کرد ہیں وہ آدمی میرے پاس آیا جھے سلام کیا اور مکہ کی طرف چلاگیا پس لوگ وائیں ہو گئے۔

( ٣٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءً قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ بِعَشْرِ لَيَالَ وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللهِ : كَيْفَ تَجِدِينَك ، قَالَتُ : وَجِعَةٌ، قَالَ : إِنَّ فِى الْمَوْتِ لَعَافِيَةٌ ، قَالَتُ : لَعَكَّك تَشْتَهِى مَوْتِى ، فَلِلَٰلِكَ تَمَنَّاهُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِى أَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَأْتِى عَلَى أَحَد طَرَفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَك ، وَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فَتَقَرَّ عَلِيْى ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خُطَّةٌ لَا تُوَافِقُك ، فَتَقْبَلَهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيُقْتَلَ فَيُحْزِنُهَا بِذَلِكَ.

(۳۸۴۸) حضرت ہشام بن عروہ حضرت عروہ جائئ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا میں اور عبداللہ بن زہیر وہ اٹی شہادت سے دی را تیں پہلے حضرت اساء میں منظرت اساء بیارتھیں حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ کیے پاتی ہیں انہوں نے فر مایا بیار ہوں حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ کیے پاتی ہیں انہوں نے فر مایا بیار ہوں حضرت عبداللہ نے فر مایا موت میں عافیت ہے حضرت اساء نے فر مایا شایدتم میری موت کوچا ہے ہو کہ ای کی تمنا کر رہے ہواللہ کی تتم میں ...... چاہی کی تمہمیں موت ایک بیاں تک کہ کہ دوباتوں میں سے ایک برتم آؤ ..... تنہمیں قبل کر دیا جائے تو میں تبہاری وجہ سے تواب کی امیدر کھوں یا تو غالب آ جائے تو میری آئکھ شعندی ہوجائے اس بات سے بچنا کہ تم پر ایسا خطہ پیش کیا جائے جو تمہارے موافق نہ ہواور تم اسے موت کی آئیں قبل کر دیا جائے گا اور یہ بات حضرت اساء میں ہیں تکا کہ مراد یہ تھی کہ انہیں قبل کر دیا جائے گا اور یہ بات حضرت اساء میں ہیں تکا کہ تم گلین کرے گی۔

( ٣٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَسْمَاءَ بَعْدَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِى انَّهُمْ صَلَبُوا عَبْدَ اللهِ مُنكَّسًا ، وعَلَقُوا مَعَهُ هِرَّةً ، وَاللهِ إِنِّى لَوَدِدْت أَنْ لاَ أَمُوت حَتَّى يُدْفَعَ إِلَىَّ فَأَغَسَّلَهُ وَأَحَنَّطُهُ وَأَكَفِّنَهُ ، ثُمَّ أَدْفِنَهُ ، فَمَا لَبِثُوا أَنْ جَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَتِيتُ بِهِ أَسْمَاءَ فَغَسَّلَتُهُ وَحَنَّطُتُهُ وَكَفَنَتُهُ ، ثُمَّ ذَفَنَتُهُ .

(۳۸۴۸۲) حفرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت اساء ٹن فیفا کے پاس آیا حضرت عبداللہ بن زبیر وہائی کی شہادت کے بعد حضرت اساء ٹن فیفا نے فرمایا مجھے یہ بات پنجی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اوند ھے منہ کر کے پہانی دی ہے اوران کے ساتھ بلی کو لئکایا ہے اللہ کی قتم میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے موت نہ آئے یہاں تک وہ مجھے عبداللہ کو دیں میں اسے خسل دوں گی اوراسے خوشبولگاؤں گی اوراسے کفناؤں گی پھراسے فن کروں گی تھوڑی ہی دیر کے بعد عبدالملک کا خطآ گیا کہ انہیں ان کے گھروالوں کے پر دکر دیا جائے پھر حضرت اساء نے ان کو خسل دیا اوران کو خوشبولگائی اوران کو کفن دیا بھر ان کو دفنا دیا۔

( ٣٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسْمَاءُ ، فَأَتَاهَا وَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْأَرُواحَ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتْ : وَمَا يَمُنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بُنِ زَكْرِيَّا إِلَى بِغَنِّى مِنْ بَغَايَا بَنِى إِسُرَائِيلَ.

(۳۸ ۲۸۳) حضرت صغیہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت ابن عمر وہاٹٹ مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر دہاٹٹ کوسولی دے دی گئی تھی انہوں نے کہا بیا ساء ٹری منڈ فل ہیں حضرت ابن عمران کے پاس آئے اوران کونفیحت کی اوران سے اصلاح كى بات كى اور فرمايا جهم كوئى چيز نيس اور روس الله تعالى كے پاس بي پس مبر كرواور تواب كى نيت كروح هزت اساه نے فرمايا اور مجھ صبر سے كؤنى چيز روكى كى حالا نكر حفرت يكى بن زكر يا عليها كاسر بنى اسرائىل كى زائية ورتوں بن سے ايك زائية كوديا كيا۔ ( ٢٨٤٨١) حَدَّنَنَا حَلَفُ بْنُ حَلِيفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُخْبِرت ، أَنَّ الْحَجَّاجَ جِينَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبُيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنَى فَصَلَبَهُ عِنْدَ النَّيْتَةِ فِي بَعْنِ الْوَادِى ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، هَذَا شَرُّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ فَلَهُ مَ لِيكُ نِيهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتُ تَنْفَرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَى لَهُ : وَيُحَك ، خُذُ يِلجَامِهَا فَوَامًا فَوَامًا فَوَامًا فَوَامًا مَوْلَا اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ أَنْ الْكَالِي الْمُولِدِي اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ أَنْ الْمُولَةِ اللّهِ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ أَنْ أَنْ الْمُولِكُ اللّهِ الْنَ خَلْمَ أُمَالِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عُمْ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَامًا ، وَلَقَدُ أَنْكُ أَنْ الْمُولَدِي اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

جب الله ۱۳۸۳) حضرت خلف بن خلیفہ اپ والد حضرت خلیفہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے یے خبر دی گئی کہ بجاج نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر وہائی گوئی کرنے کا ارادہ کیا تو ان کوئی کی طرف لے گیا اور ان کوطن وادی ہیں گھائی کے پاس بھائی دی پھر اس نے حضرت ابن عمر وہائی کو یکھا وہ اپ خچر پرتشریف لائے وہ اسے قریب کررہ سے سے سے کے اور وہ بدک ری تھی انہوں نے اس نے حضرت ابن عمر وہائی کو دیکھا وہ اپ خچر پرتشریف لائے وہ اسے قریب کرراوی فرماتے ہیں اس نے اس خچر کو قریب کیا حضرت عبداللہ بن عمر وہائی تھرے لیے ہلاکت ہوائی گام پکڑ اور اسے قریب کرراوی فرماتے ہیں اس نے اس خچر کو قریب کیا حضرت عبداللہ بن عمر وہائی تھرب اور یہ فرما دی ہے وہ است فلاح پا

( ٣٨٤٨٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَلَّثِنِى الْبَرِيدُ الَّذِى جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبُيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مَا حَدَّثِنِى كُعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِى أَنَّه يَقْتُلُنِى رَجُلٌ مِنْ لَقِيفٍ ، أَرَانِى أَنَا الَّذِى قَتَلْتُهُ.

(۳۸۳۵) حضرت ہلال بن بیاف ویشیو سے روایت ہانہوں نے فر مایا مجھ سے حضرت برید نے بیان کیا جو مخار کا سر حضرت عبد الله بن زبیر ول کی اس کے کرآئے تھے انہوں نے فر مایا جب میں نے اس کا سر حضرت ابن زبیر ول کی کے سامنے رکھا تو انہوں نے فر مایا مجھ سے بیان نے فر مایا مجھ سے بیان کے کوئکہ انہوں نے مجھ سے بیان کے در مایا مجھ سے بیان کی ایک انہوں کے کیونکہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ثقیف کا ایک آدی مجھ تی کرے گامیں اپنے آپ کود کھی ماہوں کہ میں نے اسے قبل کردیا ہے۔

( ٣٨٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِر ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَآيَته يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يَفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ مَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يَفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْدُ عَلَى السَّمَاءِ ، أُو فِي الْأَسُواقِ.

(٣٨٣٨) حفرت منذر واليواس مندر وايت بي محمر بن حفيد كے پاس تعاميں نے ان كود يكھا كما ہے بستر بركروثيں بدل رہے

مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی مستق اور پھونکس مار دہے تھے ان سے ان کی المید نے کہا کیا چیز آپ کو بے چین کر دی ہے آپ کے دشمن ابن زبیر کے امر سے تو

انہوں نے کہا بھے اللہ کے دخمن ابن زبیر کے بارے میں کوئی پریشائی نہیں بلکہ جھے پریشائی اس بات کی ہے جواللہ تعالی کے حرم یں کل کو کی جائے گی راوی فرماتے ہیں پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسان کی طرف اور فرمایا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ نے جھے سکھایا بلاشبہ وہ (مراد بن زبیر تھے) جرم سے آل کیا ہوا نکالا جائے گا اس کے سرکوشہروں میں فرمایا یا بازاروں میں

رمایا چراوایا جائے 8-۲۸۱۸۷) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرُ لَا تَكُونَهُ. يَعُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرُ لَا تَكُونَهُ. وَمُواللهُ بِنَ عَرِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا الله

ر' ٣٨٢٨) حفرت معيد سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه حضرت عبدالله بن عمر جواللہ عنداللہ بن زبير جواللہ كے پاس آئے اور فر مايا اے ابن زبير حرم ميں الحاد كرنے ہے بچو بلا شبه ميں نے رسول الله مَؤْفِقَعَ آج كوفر ماتے ہوئے سناہے كہ عنقر يب حرم ميں قريش ميں سے ايک آدمی الحاد بھيلائے گا اگر اس کے گناہ جنوں اور انسانوں کے گناہوں کے ساتھ تو لے جا كيس تو ان سے زيادہ ہوجا كيں پس تم ديكھووہ آدمی نہ ہوجانا۔

ا ٣٨٤٨١) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : جَنْتَ لَاسْأَلَك ، عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ وَسَفَكُوا الذِّمَاءَ وَجَبُوا الأَمُوالَ فَقُوتِلُوا فَغُلِبُوا ، قَالَ : حَبْدَ الْعُدَةُ ، قَالَ : خَمُسَةُ آلَافِ ، فَلَا خَلُوا قَالَ : وَكُم الْعُدَّةُ ، قَالَ : خَمُسَةُ آلَافِ ،

فَدَخَلُوا قَصْرًا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَتِلُوا ، قَالَ : وَكَمِ الْعُدَّةُ ، قَالَ : خَمْسَةُ أَلَافٍ ، قَالَ : فَتَرَاهُ مُسْرِقًا ، ثَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةَ الزُّبَيْرِ فَذَبَحَ مِنْهَا فِي جَدَاةٍ خَمْسَةَ آلَافٍ أَكُنتَ تَرَاهُ مُسْرِقًا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَرَاهُ إِسُرَافًا فِي بَهَائِمَ لَا تَدُرِى مَا اللّهُ ، وَتَسْتَحِلُهُ مِمَّنُ هَلَّلُ اللّهَ يَوْمًا وَاحِدًا.
وتَسْتَحِلُهُ مِمَّنُ هَلَّلَ اللّهَ يَوْمًا وَاحِدًا.

سے حراق می فاوران پرعلبہ پالیا کیاوہ ایک سی جس داش ہوئے آئ بیل مصور ہوئے چرامہوں نے امان طلب می ان اوا من دے دیا گیا پھر قبل کردیا گیا حضرت ابن عمر دوافو نے بوچھاان کی تعداد کتنی تھی انہوں نے بتلایا پانچ ہزار راوی نے فرمایا اس وقت حضرت

ا بن عمر دوائش نے سحان اللہ کہااور فر مایا ہے ابن زبیراللہ تخفیے عمر عطا فر مائے اگر کوئی آ دمی زبیر کے مویشیوں میں آئے اور ان میں ۔

ا کے صبح میں پانچ ہزار کوذ کے کردے کیا آپ اے حدے بوجنے والاسجھتے ہو حضرت مصعب نے جواب میں کہاجی ہاں حضرت ابر

عمر دلافؤ نے فرمایاتم ان چو یا وُل میں زیادتی سجھتے ہو جواللہ کونہیں جانتے اوران کےخون کوحلال سجھتے ہوا کیہ ہی دن میں جواللہ ک . یا کی بیان کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں۔

( ٣٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلًا هُوَ أَسَبُ مِنْهُ ، يَعني ابْنَ الزُّبَيْرِ.

(٣٨٥٨٩) ابوحسين ريشين سے روايت ہے انہوں نے فر مايا ميں نے كوئى آ دى عبدالله بن زبير رقافتہ سے بڑھ كر برا بھلا كہنے والانہير و مکھا۔۔

( ٣٨٤٩٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ كَانُوا يُقَاتِلُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَيَصِيحُورَ بِهِ : يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَ : ابْنُ الزُّبُيرِ :

وَيَلُكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْك عَارُهَا

قَالَتُ أَسْمَاءُ :عَيَّرُوك بِهِ ؟ قَالَ نَعَمُ ، قَالَتْ :فَهُوَ وَاللهِ حَقُّ.

(۲۸۳۹۰) حضرت عروہ ڈٹاٹنز سے روایت ہے کہ شام والے حضرت ابن زبیر دہاٹنز سے لڑائی کرتے تھے اور چیخ چیخ کر ان کو کے۔

تھاے ذات النطاقين كے بيٹے حضرت ابن زبير وانٹويه بڑھتے

بیعیب ہے جس کی عارتم پرواضح ہے حضرت اساء نئا مذیخا نے فرمایا کیا وہ تہہیں اس سے عار ولاتے ہیں حضرت ابن زب

نے فر مایا جی ہاں انہوں نے فر مایا اللہ کی قتم وہ حق ہے۔

( ٣٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بُنُ عَوْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَشُلُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ ، عَنِ الْأَبُوَابِ وَيَقُولُ :

لُوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا كُفِيتُهُ

ويقول:

وَكُسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدُمَّى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدُّمَا

(۳۸ ۴۹۱) حفرت ہشام بن عروہ پر تین سے روایت ہے کہ حضرت ابن زبیران پر حملہ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو دروازوں ۔

نكال دية تصاور كمت تصار مرامقابل اكيلا موقويس اس ك ليكافى مون اورشع بهي برصت وكلسنًا على الأعقاب مَدْمَم

گُلُومُناً ... وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِناً تَقُطُّوُ الدِّمَا. جاری ایر بیارے زخموں کے خون نہیں گرتے بلکہ جارے قدموں پرخوا<sup>د</sup>

کے قطرات گرتے ہیں (مرادیہ ہے کہ ہم دغمن کا سامنا کرتے ہوئے لڑتے ہیں پشت پھیر کرنبیں بھا گتے )

( ٣٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ الْاسَدِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةَ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْزَمُوا هَذِهِ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللهِ الَّذِى أَمَرَ بِهِ ، وَأَنَّ مَا تَكُرَهُونَ فِى الْفُرُقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى ، وَإِنَّ هَذَا اللّهِنَ قَدُ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُوجُونَ فِى الْفُرُقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى ، وَإِنَّ هَذَا اللّهِنَ قَدْ تَمَّ وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ أَنْ تَنْقَطِعَ الْأَرْحَامُ ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَتُسْفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشُونِ لَا يُوطَعُ فِى يَدِهِ شَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِيلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النّاسُ كَانُ الْهُ مَنْ عَلَيْهِمْ ، فَبَيْنَمَا النّاسُ كَلُ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِيلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النّاسُ كَانُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ ، لاَ يَنْفُعُ بَعُدُ شَىٰ عَنْهُ ذَهَبٌ وَلاَ فِطَّةً .

(۳۸۳۹) حفرت عبداللہ ہے روایت ہے فرمایا کہ اس اطاعت اور جماعت کولا زم پکڑ و بلاشبہ یاللہ کی ووری ہے جس کے تھا منے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور بلاشبہ جو چیزیں تمہیں جماعت میں ناپندیدہ ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو تہہیں جدائی میں پند ہیں اللہ تعالی کا اللہ نے تھم دیا ہے اور اس نقصان کی طرف جانے والا ہے اور اس نقصان کی علامت یہ ہے کہ رشتے داریاں ختم ہوجا کیں گی ناحق مال لیا جائے گا خون بہائے جا کیں گے قرابت والا اپنے قربی رشتے داروں کی شکایت کرے گا کہ وہ اسے کہ تھی ہوجا کی ناحق مال لیا جائے گا اس کے ہاتھ پر کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس کے ہاتھ پر پچھ بھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس حالت پر ہوں گے لیا کے خرج آواز نکالے گی سارے لوگ ریہ نیال کریں گے کہ یہ ہماری جانب میں آواز نکال رہی ہوگ اس کے ایک کی اس کے بعد اس سونا فکال رہی ہوگ اس کے ایک نامین کے دیاس سونا

عِاندى كَ وَنَى نُعْ نَهِنِ مِوكَاد ( ٣٨٤٩٣ ) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ مُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : أَشُرَفَ عَبْدُ اللهِ عَلَى دَارِهِ ، فَقَالَ : أَعْظِمْ بِهَا خِرْبَةً ، لَيُحِيطُنَّ فَقِيلَ : مَنْ ؟ فَقَالَ : أَنَاسٌ يَأْتُونَ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ أَبُو حَصِينِ بِيدِهِ نَحْوَ الْمَغُوبِ.

و سال المراق میں اور اس میں ہوری ہے۔ (۳۸۳۹۳) حضرت مسروق سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ نے اپنے گھر کی طرف جھا نکااور فر مایا اس میں بڑی ویرانی ہوگی وہ لوگ اس کا احاطہ کریں گے آئیں گے۔ان سے بوچھا گیاوہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیادھرادھر سے

> آئیں گے۔ابوھیین نے روایت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ سید میں دوروں میں اس کیا ہے۔

( ٣٨٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقُمَ بُنِ يَغْقُوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ هَلِهِ إِلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَنَابِتِ الشَّيحِ قُلْتُ : مَنْ يُخْرِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا ، قَالَ :عَدُوَّ اللهِ.

(۳۸۳۹۳) حفرت ارقم بن یعقوب سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جبتم اپنی اس زمین سے جزیرۃ العرب اور گھاس اگنے کی جنگہوں کی طرف نکل جاؤ کے میں نے عرض کیا ہماری زمین سے جمیں معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

كون نكالے كانبول نے فرمايا الله كاوشمن \_

( ٣٨٤٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ حُلَيْفَةً : كَأَنِّى بِهِمْ مُشْرِفِى آذَانَ حَيْلِهِمُ رَابِطِيهَا بِحَافَتَى الْفُرَاتِ.

(۳۸ ۳۹۵) حضرت حذیفہ میں میں سے دوایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا گویا کہ میں ان کود مکیر ہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کے کان کھڑے ہوں گے اور ان کے راہب وز اہد فرات کے دونوں کناروں پر ہوں گے۔

رَكَ الْمُونِ مَنْ الْمُونِهِ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا تَلاعَنَ قَوْمٌ فَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ. (نعيم ١٨٧٠)

(۳۸۳۹۲) حضرت حذیفہ واقتی سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ بھی بھی کسی قوم نے آپس میں لعن طعن اختیار نہیں کی مگر عذاب کی بات ان پر ثابت ہوگئی۔

( ٣٨٤٩٧ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا أَبَالِي عَلَى كَفِّ مَنْ ضَرَبْتُ بَعْدَ عُمَرَ.

۔ (۳۸۳۹۷) حضرت حذیفہ دلاٹو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ حضرت عمر دانٹو کے بعد مجھے اس بات کی پروانہیں کہ کس کر سے سے

نس کی بیعت کروں۔

( ٣٨٤٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : إِنَّ الْفِتْنَةَ لَتُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ ، فَأَى قُلْبِ أَشُوبَهَا نَقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نَقَطٌ سُود ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكُرَهَا نَقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نَقَطٌ سُود ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكُرَهَا نَقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نَقُطُةٌ بَيْضَاءُ ، فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنَّ يَعْلَمَ أَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ أَمْلا ، فَلَيْنَظُرْ ، فَإِنْ رَأَى حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتُهُ (احمد ٣٨٠ـ حاكم ٣٢٨)

(۳۸۳۹۸) حضرت مذیفہ جھاتھ ہے روایت ہے انہوں نے ارشادفر مایا یقینا فتندولوں پر آتا ہے جس دل میں اس کی محبت بیٹے جائے تو اس دل پرسیاہ نقط لگایا جاتا ہے اور جو دل اس فتنے کو تا پند کرتا ہے اس پرسفید لگادیا جاتا ہے جو آدی تم میں سے چاہتا ہے کہ جانے اسے فتہ پنچتا ہے اس بھتا تھا اسے حلال سجمتا تھا تھا ہے دلیا ہے

( ٣٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ اعْتَرَضَتْهُمْ فِى الْجُمْعَةِ بِنَبْلٍ مَا أَصَابَتُ إِلَّا كَافِرًا.

(۳۸٬۹۹۹) حضرت حذیفہ ڈھاٹھ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایساً زمانہ آئے گا کہ اگر تو جمعہ میں ان کی طرف متوجہ ہوکر تیر مارے تو دہ تیز نبیس لگے گا سوائے کا فرول کے (مرادیہ ہے کہ سارے کفر میں ہوں مے کیکن یہاں کفر سے وہ کفر مراد نہیں جواسلام سے نکال دیتا ہے مرادیہ ہے کہ ہرا یک کفار جیسے اعمال میں جتلا ہوگا)

( . . ٨٥٠٠ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَنَاتٍ ، فَإِن اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ ، وَقَالَ : مَا الْخَمْرُ صِرْفًا بِأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ.

(٣٨٥٠٠) حفرت حذيف والتي التي المرايت بالبول في فرمايا فتن من ال كركن اور بمر كن كرمواقع موت مي الرتم س <u>ہو سکے کتہبیں اس کے رکنے کے مواقع میں موت آئے تو ایبا کر لینا اور فر مایا کہ کوئی خالص شراب لوگوں کی عقلوں کو زیادہ اڑانے</u>

والى بىس بى فتنول كى بەنسىت

( ٣٨٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا :أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ رُفَيْع أَبِي كَثِيرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيًّا يَقُولُ : تَمْتَلِءُ الْأَرْضُ ۚ ظُلْمًا وَجَوْرًا حَتَّى يَدْحُلَ كُلَّ بَيْتٍ حَوْفٌ وَحَرْبٌ يَسْأَلُونَ دِرْهَمَيْنِ

وَجَرِيبَيْنِ فَلَا يُعْطُونَهُ ، فَيَكُونُ تَقْتَالٌ بِتَقْتَالِ وَتَسْيَارٌ بِتَسْيَارٍ حَتَّى يُحِيطَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهم ، ثُمَّ نُمُلًا

الْأَرْضُ عَدْلًا وَقِسْطًا ، وَقَالَ وَكِيعٌ : حَتَّى يُرْحِيطُ اللَّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهِ. (۳۸۵۰۱) حضرت رفیع الی کثیرہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے ابوالحس علی دیاتھ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر جائے گی یہاں تک کہ ہر کھر میں خوف اور لڑائی داخل ہوگ دو درہم اور دو جریب ماتھیں کے انہیں نہیں دیا جائے

گا (جریب ﴿ تفرز کے برابر پیانے کو کہتے ہیں ) لڑائی کے مقابلے میں لڑائی ہوگی اور الشکر الشکروں کے مقابلے میں چلیں کے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کا احاطہ کریں گے ان کے شہر میں پھر زمین عدل وانصاف ہے بھر دی جائے گی۔

( ٣٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، . قَالَ: جَلَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَجُلًا حَدًّا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَيْرَ جَلَدَ رَجُلًا آخَرَ حَدًّا، فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ وَاللَّهِ الْفِتْنَةُ، جَلَدَ أَمْسِ رَجُلاً فِي حَدٍّ، وَجَلَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً فِي حَدٍّ، فَقَالَ: خَالِدٌ:لَيْسَ هَذِهِ بِفِتْنَةٍ، إنَّمَا الْفِتْنَةُ أَنْ · تَكُونَ فِي أَرْضِ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي فَتُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي فَلَا تَجِدُهَا.

(۲۸۵۰۲) حفرت طارق بن شہاب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت خالد بن ولید والد و ایک آدی کوبطور حدکوڑے لگائے جب دوسرادن موادوسرے آ دی کوبطور حدکوڑے لگائے ایک آ دی نے کہااللہ کی شم بیتو فتنے ہے گزشتہ کل ایک آ دی کوحد میں کوڑے لگائے اور آج دوسرے آدی کو صدیمس کوڑے لگائے ہیں حضرت خالدین ولید ٹاٹٹو نے فر مایا بیفتنہ ہیں ہے فتنہ تو بیہ وتا ہے کہ ایک زمین پر بے شارگناہ کیے جا کیں توبہ چاہے کہ ایسی زمین کی طرف نکل جائے جہاں گناہ ند کیے جاتے ہوں پس تو ایسی زمین

( ٣٨٥.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيّ ، عَنْ مُنْذِرٍ النَّوْرِيّ ،

عَنْ سعد بْنِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا تَحَسَّر النَّاسُ سَعِيدٌ بْنَ الْعَاصِ كَتَّبُواْ بَيْنَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يَسْتَغْمِلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا

رَجُلاً يَرْضَوْنَهُ لَأَنْفُسِهِمْ وَدِينِهِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَلَيْكَ إِذْ قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنَ الْمَدَائِنِ فَأَتَوْهُ بِكِتَابِهِمْ فَقَالُوا :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، صَنَعَنَا بِهَذَا الرَّجُلِ مَا قَدْ بَلَغَك ، ثُمَّ كَتَبَنَا هَذَا الْكِتَابَ وَأَحْبَبَنَا أَنْ لَا نَقُطعُ أَمْرًا دُونَك ، فَنَظَرَ فِي كِتَابِهِمُ وَضَحِكَ ، وَقَالَ :وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَرَدْتُمْ أَرْدُتُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْا سُلْطَانَ قَوْمِ لَيْسَ لَكُمُ او أَرْدُتُمْ أَنْ تَرُدُّوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَيْثُ أَطْلَعَتْ خِطَامَهَا وَاسْتَوَتْ ، إِنَّهَا لَمُرْسَلَةٌ مِنَ اللهِ فِي الْأَرْضِ تَرْتَعِي حَتَّى تَطَأُ عَلَى خِطَامِهَا ، لَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَهَا رَدًّا وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُقَاتِلُ فِيهَا إِلَّا قُتِلَ حَتَّى يَبْعَث اللَّهُ قَزَعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ يَكُونُ بِهِمْ بَيْنَهُمْ. (حاكم ٥٠٣)

(٣٨٥٠٣) حضرت سعد بن حذيف سے روايت بانبول نے فرمايا جب لوگول نے حضرت سعيد بن عاص والي كومعزول كرنے

پر موافقت کرلی تو آپس میں انہوں نے ایک تحریک می کہ ان پر عامل نہیں بنایا جائے گا مکروہ آ دمی جس پروہ اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے راضی ہوں گے وہ لوگ ای حالت پر تھا جا تک حضرت حذیفہ تھا تھ مائن سے تشریف لائے اپنی تحریر لے کران کے پاس مے اے ابوعبداللہ ہم نے اس آ دمی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے ہے جو آپ کو پہنچا ہے چرہم نے یچر کی تھی ہے اور ہم یہ چا ہے ہیں کہ

آ پ کے بغیر ہم کسی امر کا بقینی فیصلہ نہ کریں حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے ان کی تحریر کودیکھااورمسکرائے اور فرمایا اللہ کی تیم مجھے معلوم نہیں دونوں امروں میں سے کس کاتم نے ارادہ کیا ہے ایسے لوگوں کی ولایت کا ارادہ کیا ہے جوتمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے یاتم نے ارادہ کیا ہے اس فتنے کولوٹا نے کا اس مقام کی طرف جہاں یہ بےمہار ہوجائے گا اور مضبوط ہوجائے گا۔ بلاشبہ بیفتراللہ تعالیٰ کی

طرف سے زمین پر بھیجا جاتا ہے چرتا ہے بیبال تک اپن نگام کوروندتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اسے رو کنے کی طاقت نہیں رکھتا لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں قبال نہیں کرتا مرقل کردیا جاتا ہے یہاں تک کدانلہ تعالیٰ بدلی بھیجے ہیں موسم خزاں کے بادلوں کی طرح وہ قال انہی کے درمیان ہوجا تا ہے۔

( ٣٨٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَيُأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ خَيْرُكُمْ فِيهِ مَنْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَيَأْتِي عَلَيْنَا زَمَانٌ نَرَى الْمُنْكَرَ فِيهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ ؟ فَلَا وَاللهِ لَنَفْعَلنَ ، قَالَ : فَجَعَلَ حُذَّيْفَةُ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي عَيْنِهِ : كَذَبْت وَاللهِ ثَلَاثًا ، قَالَ الرَّجُلُ : فَكَذَبْت وَصَدَقَ. (ابو نعيم ٢٢٩)

(۳۸۵۰۴) حضرت حذیفہ ڈواٹیو ہے روایت ہے ضرور بالضرورتم پراییاز مانہ آئے گا جس میں تم میں ہے سب ہے بہتر وہ آ دمی ہوگا

جونیکی کا تھم نہیں کرے گالوگوں میں سے ایک آ دی نے کہا ہم پرایباز ماندآئے گا جس میں ہم منکر کودیکھیں گے اوراہے روکیس کے نہیں نہیں اللہ کی تم ہم ضرور بالضرور کریں گے راوی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی ٹی انگلی ہے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کررہے تھاور کہدر ہے تھے تونے خدا کی شم جھوٹ بولایہ تین مرتب فرمایاس آ دمی نے کہا ہیں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے سچ کہا۔

( ٣٨٥.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ

يَقُولُ :لِكَأْتِيَنَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَيْقَتَلُ ، أَوْ يَكُفُرُ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ

الْمَوْتَ مِنْ غَيْرٍ فَقُرٍ. ٣٨٥٠٥) حفرت حذيفه ولافؤ سے روايت ہارشا دفر مايا كه يقينا تم پرايباز ماندآئے گااس بيں انسان موت كى تمنا كرے گاكه ٹل کردیا جائے یاوہ کفراختیار کرے گااور یقیناً تم پراییاز مانہ آئے گا جس میں انسان موت کی تمنا کرے گابغیر فقروفا قہ کے۔ -.٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، عَنِ ابْنِ

أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ ، أَوِ الْبَصِيرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُرٌ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةً ذُو نَخُلٍ كَثِيرٍ يَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَتَفْتَرِقُ النَّاسُ ثَلَاتَ فِرَقِ : فِرْقَةٌ تَلْحَقُ

بِأَصَّلِهَا وَهَلَكُوا ، وَفِرْقَةٌ تُأْخُذُ عَلَىَّ أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورٍ هِمْ فَيُقَاتِلُونَ ، قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ. (ابو داؤد ٣٠٠٦ ـ بزار ٣٦٧٧) ٣٨٥٠١) حضرت ابوبكره والثي سروايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرَافِظَةَ في أيك زمين كاتذكره كياجي بصره يابسيره کہا جاتا ہے اس کے ایک طرف ایک نہر ہے جے د جلہ کہا جاتا ہے کثر محبوروں والی وہاں بنوقنطو را واتریں مے (جوترک کو کہا جاتا

ہےاور حاکم کے قول کےمطابق اس سے مرادروم کے نصرانی ہیں ) لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں مے ایک گروہ اپنی اصل سے ں جائے گا اور ہلاک ہوجائے گا دوسرا گروہ اپنے نغسوں کو لے گا اور کفر کرے گا اور ایک گروہ اولا دکوپس پشت ڈ ال کر قبال کرے گا ن کے مفتولین شہداء ہوں مے اللہ تعالی ان کے باتی رہنے والوں کو فتح عطاء کرے گا۔

٣٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمَ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ.

(بخاری ۲۹۲۹ مسلم ۹۳)

(٤٠ ٣٨٥) حضرت ابو ہريره واليو سے روايت ب فرمايا كه نبي مُؤلفكية في ارشاد فرمايا اس وقت تك قيامت قائم نهيں ہوگى يہاں تك كتم اليالوكوں سے لڑائى كرو مے جن كے جوتے ان كے بال ہوں مے اور قيامت قائم نہيں ہوگى يبال تك كرتم لڑائى كرو مے یے لوگوں ہے جوجھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔

٨٥٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا ۚ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَغْيُنِ ذُلُفَ الآنُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرِّقَةُ. (بخارى ٢٩٢٩ مسلم ٦٣)

، ٣٨٥٠٨) حضرت ابو مريره والثي سے روايت ہے كه ني مُؤْفِقَةَ في ارشاد فرمايا قيامت قائم نبيس موكى يهال تك كهم اليالوكوں سے لڑائی کرو گے جن کے جوتے بال ہوں گے اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم قبال کرو گے ایسے لوگوں سے جن کی آتکھیں

موٹی ہوں گی چھوٹی ناک والے ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے او پرینچے رکھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔

( ٣٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ بِحُسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلِ. (احمد ٣٥٢. بزار ٣٢٩٣)

(٣٨٥٠٩) حفزت طارق سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سَرِ اَنْتَکِیمَ اَلَهُ کُور ماتے ہوئے سنا کہ میرے محابہ کھڑت سے شہید کے

جائیں تھے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ خُضَيْرٍ ، أَنَّ رَسُول

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ :إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَكْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ .

(٣٨٥١٠) اسيد بن حفير سے روايت ہے كه رسول الله مُؤْفِظَةً نے انصار سے فر مايا كه تم عنقريب ميرے بعد بيد ديكھو مے كه " پردوسروں کوتر جیح دی جائے گی ہی تم مبرکر نا یہاں تک کہ مجھے دوش پرل لینا۔

( ٢٨٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو نُعُدُمٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ خُويمة ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، قَالَ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ.

(٣٨٥١١) حفرت رہنے بن خشیم سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت حسین شائند کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے فر مایا اے اللہ!

آپ فیصلہ کریں محےاپنے بندوں کے درمیان اس سلسلے میں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں۔

( ٣٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو الْغَرِيف قَالَ:

كُنَّا مُقَدَّمَةَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا بِمَسْكَنِ مُسْتَمِيتِينَ تَقُطُرُ سُيُوفُنَا مِنَ الْجِدِّ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ وَعَلَيْنَا أَبُو الْعَمَرَّطَة، قَالَ:فَلَمَّا أَتَانَا صُلْحُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنَّمَا كُسِرَتْ ظُهُورُنَا مِنَ الْحُزْنِ وَالْغَيْظِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْكُوفَةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا

مُلِلَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ يَا أَبَا عَامِرٍ، وَلَكِنِّي كَرِهْت أَنْ أَفْتُلَهُمْ طَلَبَ الْمُلْكِ، أَوْ عَلَى الْمُلْكِ.

(عبدالبر ٣٨٧)

(٣٨٥١٢) حفرت ابوغریف ہے روایت ہے کہ ہم حضرت حسن بن علی واٹوز کے مقدمة الجیش میں بارہ ہزار کی مقدار میں مقام مسکن

میں تھاس حال میں کدموت کے تمنی تھے ہماری تکواروں ہے اہل شام کے ساتھ سخت لڑائی کی وجہ ہے (خون کے ) قطرات فیک ر ہے تھے ہم پرابوعمر طدامیر تھے ابوغریف فر ماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ ٹک دیمنا کے درمیان سلح

کی خبر پنجی تو اس خبر برغم اور غصے سے کو یا ہماری کمریں ٹوٹ گئیں ابوغریف راوی نے فر مایا جب حضرت حسن بن علی میاٹنز کوفہ تشریف لائے تو ہم میں سے ایک آ دمی جس کی کنیت ابوعام تھی کھڑ اہوااور کہنے لگا اسلام علیک اےمومنوں کو ذکیل کرنے والے حضرت حسن

بن علی منافظ نے فرمایا اے ابوعا مربیہ بات نہ کرولیکن میں نے نا پہند تمجھا تھا اس بات کو کہ میں ان کوملک کی طلب می<del>ں ق</del>ل کروں۔ ( ٢٨٥١٢ ) حَلَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَلَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَامَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاقِ عَلِى ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مَا هُوَ آتٍ فَرِيبٌ ، وَإِنِّ أَمْرَ اللهِ وَاقِعٌ وَإِنْ كُوِهَ النَّاسُ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ إِلَىَّ مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِنُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِنُ مِنْ وَاللهِ مَا أُحِبُ أَنْ إِلَى مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِنُ مَ مِنْ اللهِ وَاقِعٌ وَإِنْ كُوهَ النَّاسُ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أُحِبُ أَنْ إِلَى مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفَعُنِى مِمَّا يَضُورُنِى ، فَالْحَقُوا بِمَطِيَّكُمْ . مُغَمَّلُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَل يُهْوَاقُ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ مُنْذُ عَلِمْت مَا يَنْفَعُنِى مِمَّا يَضُورُنِى ، فَالْحَقُوا بِمَطِيَّكُمْ . (٣٨٥١٣) حضرت رياح بن حارث بي دوايت بخرمايا كُمُصرت من بنعلى في في مَن عادم عن عادم الله وقات كي بعد كم روايت من بنعلى على من الله عنه الله عنا الله تعالى كالمحمود وثناء كي مجروناء كي مجروناء كي مجروناء كي مجروناء كي مجروناء كي الله عنا بند بند في من مجمود من من عنه وقائم من مجمود من والله عنا الله وقائم من مجمود من والله عنا والله من المؤلِق عنه وقائم من من والله عنا والله من المؤلِق عنه من والله عنا والله والله كم من والله عنه والله عنا والله عنا والله عنه والله عنا والله عنا والله عنه والله عنه والله عنا وا

م وال ہونے والا ہے، حرچہ وف اسے م چیند حریں اور المدی م سے یہ بات چیندیں تدھیے ہوئے ہے، حرسے اس کوئی کے دانے کے برابر حاصل ہوجس میں تھوڑ اساخون بہایا گیا ہوجو میں نے جان لیا کہ بیام مجھے نقصان پہنچانے والی چیز وں سے کوئی ۔ لفع دینے والانہیں ہے پس اپنی سواریوں کے ساتھ مل جاؤ۔

( ٢٨٥١٤) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَرَجُلْ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عِلِى تَعُودُهُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ : سَلْنِى قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلِنِى ، قَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك شَيْنًا ، يُعَافِيك اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجُت إِلَيْكُمْ حَتَى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجُت إِلَيْكُمْ حَتَى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخُلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ مَرَارًا مَا شَى الْمَدُّ مِنْ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، قَالَ : فَعَدُونَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَدِ فَإِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُودِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلِي الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۳۸۵۱۳) حفرت عمیر بن اسحاق سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک آدمی حفرت حسن بن علی جھڑے کی عیادت کے لیے عاضر ہوئے حفرت حسن بن علی جھڑے اس آدمی سے کہنے لگے جھے سے پوچھواس سے پہلے کہ تم جھے سے نہ پوچھا کو سے ان اس اس اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کر سے راوی نے فرمایا حضرت حسن کھڑ ہے ہوئے اور بیت الخلاء میں واخل ہوئے پھر ہمارے پاس تشریف لائے پھر ارشا دفر مایا میں تہماری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک نکوا پھینکا ہے جس کواس ککڑی سے الٹ بلٹ رہا ہوں مجھے کی مرتبہ زہر پلایا گیا اس مرتبہ سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں تھی حضرت عمیر نے کہا ایک دن ہم صبح کوان کے پاس گئے وہ جان کی کی حالت میں سے راوی عمیر پراٹیلا نے فرمایا حضرت حسین دہائین کی حالت میں سے راوی عمیر پراٹیلا نے فرمایا حضرت حسین دہائین ہون کرتا جا جے آئے پس ان کے مرک پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کوز ہرد سے والاکون ہانہوں نے فرمایا تم اسے قبل کرتا چا جے ہوانہوں نے فرمایا ہاں حضرت حسن دہائین کہاں سے خت سزاد سے درمایا ہاں حضرت حسن دہائین کے اس کے بارے میں میرا گمان ہوتائی اسے خت سزاد سے درمایا ہاں حضرت حسن دہائی میں ایک کری آدی کوئی کیا جائے۔

( ٣٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :لَقِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ الْعِرَاقَ ، قَالَ :أَجَلُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ فَإِنَّهُمْ قَتَلَةُ أَبِيك ، الطَّاعِنُونَ فِي بَطْنِ أَخِيك ، وَإِنْ ٱتَيْتَهُمْ قَتَلُوك.

(۳۸۵۱۵) حضرت بشربن غالب سے روایت ہے فر مایا کہ عبداللہ بن زبیر وہاٹی حضرت حسین بن علی میں ہے کہ مکر مہ میں ملے حضرت عبداللہ نے پو چھاا سے ابوعبداللہ مجھے پینجر پینچی ہے کہ آپ عراق کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے فر مایا ہاں حضرت عبداللہ نے کہا ایسانہ کرنا بلاشبہ وہ آپ کے والد کے قاتلین ہیں اور آپ کے بھائی کے پیٹ پر نیز ہ مار نے والے ہیں اگر آپ ان کے پاس گے تو

وہ آپ کوئل کردیں گے۔

الرُّمْحَ مِنْهُ فَكُسَرَهُ.

( ٣٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعِتْرِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بِنْتِ المصفح ، قَالَتُ :أَوْصَى مَالِكُ بْنُ ضَمْرَةَ بِسِلاَحِهِ لِلْمُجَاهِدِينَ مِنْ يَنِى ضَمْرَةَ أَلاَّ يُقَاتَلُ بِهِ أَهْلُ نُبُوَّةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخُوهُ عِنْدَ رَأْسِهِ : يَا أَخِى عِنْدَ الْمَوْتِ تَقُولُ هَذَا ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَنَحُنُ فِى حِلُّ إِن احْتَاجَ وَلَدُك أَنْ يَبِيعَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ

السُّلَاحُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا رُمْحٌ ، قَالَتُ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : يَا السِّلَاحُ فَلَا مُرَاّةً الْهَرَاّةُ الْمَرَأَةُ الْمُوالِّ ، يَا جَارِيَةُ ، أَعْطِهِ الرَّمُحَ ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ الْهَ مَلَا خَالِيَةً ، أَعْطِهِ الرَّمُحَ ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ : يَا مُوسَى ، أَمَا تَذْكُرُ وَصِيَّةَ أَبِيك ، قَالَتْ : وَقَدْ مَرَّ الرَّجُلُ بِالرُّمْحِ ، قَالَتْ : فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَأَخَذَ

السلم المسلم ال

( ٣٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْسِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۸۵۱۷) حضرت حسن رقائِثُو کے روایت ہے فر مایا کہ نبی مِنْوَفِقِیکَا فَہِ نے حسن بن علی دفائِثُو کواپنے ساتھ منبر پراٹھایا اور فر مایا میرا بیٹا بر داران امری میران قدالگرائ کرنی لامسلم انوا کردن ہے اعتبار کردن ہے اعتبار کردنا ہے۔

( ٣٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ:الْفِتْنَةُ مَنْ قَابَلَهَا اجْزِيحَ.

(٣٨٥١٨) حضرت محد بن حنفيد سے روايت ہارشادفر مايا جوآ دمي فتنے كے روبروآ تا بجر سے اكھاڑ دياجا تا ہے۔

( ٣٨٥١٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيًّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: جَانَنِي حُسَيْنُ يَكُورُ وَجِ إِلَى مَا هَاهُنَا يَعْنِي الْعِرَاقَ ، فَقُلْتُ : لُولًا أَنْ يُزُرُوا بِي وَبِكَ لَشَبَّتُ يَدِى فِي سَعَنَا الْبُدِى سَحَا بِنَفُسِي عَنْهُ أَنْ قَالَ لِي : إِنَّ شَعْرِكَ ، إِلَى أَيْنَ تَخُرُجُ ؟ إِلَى قَوْمٍ قَتَلُوا أَبَاكُ وَطَعَنُوا أَخَاكَ ، فَكَانَ الَّذِى سَحَا بِنَفُسِي عَنْهُ أَنْ قَالَ لِي : إِنَّ هَذَا الْحَرَّمَ يُسْتَعَلَّ بِرَجُلٍ ، وَلَأَنْ أَقْتُلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُّ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَّمَ يُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلَأَنْ أَقْتُلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَمَ الْحَوْمَ عَبَالِ اللّهُ وَمَ عَلَالُهُ وَمَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَنْ اللّهُ عَبْدَ عَبْرَاتَ عَبْرَاتُ كُولَ أَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. ٢٨٥١٩) حَفْرَتَ عَبْلُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّ

( ٣٨٥٢ ) حَذَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْقُتَلَنَّ الْحُسَيْنُ قَتْلًا ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي بِهَا يُقْتَلُ ، يُقْتَلُ قرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ.

(۳۸۵۲۰)حفرت علی جھاڑی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ یقینا حسین جھاٹی گفتل کیا جائے گا اور بلا شبہ میں اس زمین کی مٹی کو بہجپا نتا موں جہاں اسے شہید کیا جائے گا دونہروں کے درمیان شہید کیا جائے گا۔

( ٣٨٥٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِى ، عَنْ صَالِحِ بُنِ أَرْبَدَ النَّحَعِى ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : ذَخَلَ الْمُحَسَنُنُ عَلَى النَّبِى صَلَّى النَّبِى صَلَّى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْتَ فَرَأَيْتُ فِى كَفِّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فِى اللَّهِ عَلَى بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِى يُفْتَلُ عَلَيْهَا ، كَفِّ وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أَمْتِى يَفْتُلُونَهُ (طبرانى ٢٨٢٠)

(۳۸۵۲۱) حضرت امسلمہ میں مندون سے دوایت ہے فرمایا کہ حضرت حسین جھ ہوئی فیز نبی مِنْ اَفْظَافِہَا کے پاس آئے میں دروازے کے پاس میٹی ہوئی تھی ہوئی تھی میں نے غور کیا اور دیکھا کہ نبی مِنْ اَفْظَافِهِ کَی جَشّل میں کوئی چیز تھی جے آپ الٹ پلٹ رہے تھے اور حضرت حسین میں اُولئو کے بیٹ پرسوئے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤسِّنَ کَا مِن نے غور کیا اور دیکھا کہ آپ اپنی تھیلی پرکوئی چیز الٹ بلٹ رہے ہیں اور بچہ آپ کے بیٹ پرسویا ہوا ہے اور آپ کے آنسو جاری ہیں حضور مُؤسِّنَ کُھُمْ نے فرمایا بلا شبہ جرئیل میرے پاس وہ می کے کر آیا تھا جہاں اے شہید کیا جائے گا اس نے مجھے خبردی ہے کہ میری امت اے آل کرے گ

( ٢٨٥٢٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْلٍ ، قَالَ :حَلَّنِي شُرَحْبِيلُ بُنُ مُدُرِكٍ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُجَى الْحَضُرَمِیّ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ عَلِی ، وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَتِهِ حَتَّى حَاذَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفْينَ فَنَادَى: صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَالْ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَامَ مِنْ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَامَ مِنْ عِنْدِى جِبُرِيلُ فَأَخْبَرَنِي ، أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ ، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيٌّ أَنْ فَاضَتَا.

(احمد ۸۵ ابویعلی ۳۵۸)

رسم الموس ا

( ٣٨٥٢٣ ) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سَلَّامٍ أَبِى شُرَخْبِيلَ ، عَنْ أَبِى هُرَيم ، قَالَ :بَعَرَتُ شَاةٌ لَهُ ، فَقَالَ لِجَارِيَةٍ لَهُ :يَا جَرْدَاءُ ، لَقَدْ أَذَكَرَنِى هَذَا الْبَعْرُ خَدِيثًا سَمِعْته مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُنْت مَعَهُ بِكُرْبَلَاءَ فَمَرَّ بِشَجَرَةٍ تَحْتَهَا بَعُرُ غِزُلَانٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُ قَبْضَةً فَشَمَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : يُحْشَرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(۳۸۵۲۳) حفرت ابو ہر کرہ سے روایت ہے کہ ان کی بکری نے مینکنیاں کیں انہوں نے اپنی باندی ہے کہاا ہے کم بالوں والی اس مینگنی نے ایک حدیث یاد کروادی جو میں نے امیر المؤمنین (حضرت علی دوائن ) سے بنتی جبکہ میں ان کے ساتھ مقام کر بلا میں تھا وہ ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے بنچ ہرن کی مینگن تھی اس زمین سے ایک مشت مٹی لی اور اسے سونگھا پھر فر مایا اس زمین کی پشت سے ستر ہزار کو جمع کیا جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں واضل ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٥٢٤) حَذَّلْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُوْبَلَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ : أَبْشِرُ بِالنَّارِ ، قَالَ : بَلُ رَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُطَاعٌ ، قَالَ وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَالَ : أَنَا ابْنُ حُويُنْرَةَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حُذْهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَذَهَبَ فَنَفَرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَتَقَطَّعَ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ غَيْرٌ رِجُلِهِ فِي الرِّكَابِ.

(٣٨٥٢٣) حفزت واكل بن علقمه سے روايت ہے كه وہ حضرت حسين والاؤ كے ساتھ كر بلا ميں موجود تھے انہوں نے فريائي كيا

آدمی آیا اس نے کہا کیا تمہارے اندر حسین ہے حضرت حسین دی ٹی نے پوچھاتم کون ہواس نے کہا آگ کی بشارت لوانہوں نے فرمایا بلکہ رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا فرما نبرداری کیا جانے والا ہے حضرت حسین دی ٹی ٹی نے کہا آگ کون ہے اس نے کہا میں ابن حویزہ ہوں آپ دی ٹی نے فرمایا اے اللہ اے آگ کی طرف جمع کرلے راوی نے فرمایا وہ آدمی عمیا اس کا گھوڑا اے اس کی پیڈلیوں کے بل لے کر بھا گائیں وہ کٹااس کے جمع سے سوائے اس کے پاؤں کے جورکاب میں متھے کوئی حصہ باتی نہ دہا۔

( ٣٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ أُمِّ حَكِيمٍ ، فَالَتُ :لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ جَارِيَةٌ قَدُ بَلَغُت مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، أَوْ كِذْت أَنْ أَبْلُغَ مَكَنَتِ السَّمَاءُ بَعْدَ قَتْلِهِ أَيَّامًا كَالْعَلَقَةِ.

(۳۸۵۲۵) حضرت ام مکیم ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جب حضرت حسین بن علی جن ٹھ کوشہید کیا گیا میں ان دنو ل لڑی تھی عورتوں کی عمرکو بہنچ چکی تھی یا فر مایا پہنچنے کے قریب تھی ان کی شہادت کے بعد کئی دن آسان خون کے جے کلڑے کی طرح رہا۔

( ٣٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِم التَّقَفِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَانَنَا قَتْلُ عُضْمَانَ وَأَنَا أُونِسُ مِنْ نَفْسِى شَبَابًا وَقُوَّةً ، وَلَوْ قَتَلُتُ الْقِتَالَ ، فَحَرَجْتُ أَحْضِرُ النَّاسَ حَتَى إِذَا كُنْتِ بِالرَّبَذَةِ إِذَا عَلِيَّ بِهَا ، فَصَلَّى بِهِم الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ فِى مَسْجِلِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُوْمَ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُكَلِّمَهُ وَهُو يَبْكِى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَكَلَّمُ وَلاَ تَحِنَّ جَنِينَ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : أَمَرْتُك حِينَ خَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِى مَكَّةَ فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِى ، ثُمَّ أَمُرْتُك حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَك حَتَى عَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِى مَكَّةً فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِى ، ثُمَّ أَمُرْتُك حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَك حَتَى عَرَبُوا اللَّهُ الرَّجُلِ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَك حَتَى تَرْجِعَ إِلَى الْعَرَبِ غَوَارِبُ أَحُلَامِهَا ، فَلَوْ كُنْت فِى جُحْرِ ضَبِّ لَصَرَبُوا النَّكَ آبَاط الإبلِ حَتَى يَسْتَخْرِجُوك مِنْ جُحْرِكَ فَعَصَيْتِنِى ، وَأَنَا أَنْشِدُك بِاللهِ أَنْ تَأْتِى الْعِرَاقَ فَتَقْتَل بِحَالِ مَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : يَسْتَخْرِجُوك مِنْ جُحْرِكَ فَعَصَيْتِنِى ، وَأَنَا أَنْشِدُك بِاللهِ أَنْ تَأْتِى الْعِرَاقَ فَتُقْتَل بِحَالِ مَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : قَتَلَ النَّاسُ قَتُلُوهُ ، وَأَمَّا قُولُك : آتِي الْعِرَاق ، فَأَكُون كَالطَّبُع تَسْتَمِعُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنَ كَانَ النَّاسُ فَتَلُوهُ ، وَأَمَّا قَوْلُك : آتِى الْعِرَاق ، فَأَكُون كَالطَّبُع تَسْتَمِعُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه مِنْ النَّاسُ فَتَلُوهُ ، وَأَمَّا قَوْلُك : آتِي الْعِرَاق ، فَأَكُون كَالطَّبُع تَسْتَمِعُ اللَّه مِنْ اللَّهُ مِنْ كَانَ النَّاسُ فَتَلُوهُ ، وَأَمَّا قَوْلُك : آتِي الْعِرَاق ، فَأَكُون كَالطَّهُ مَا تَلْقَ اللَّهُ اللَّه مُنْ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّهُ مِنْ كَالْ النَّاسُ فَلَالُ النَّاسُ عَلْمَ الْعَرَاق اللَّهُ مِنْ كَالْ النَّاسُ عَلْمَ اللَّهُ مَا أَلُوهُ اللْهُ الْوَلُك : آتِي الْعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُو

(۳۸۵۲۱) حفرت طارق بن شہاب سے روایت ہے فرمایا کہ جب حضرت عثان دائو کی شہادت کی فہرآئی اور میں اپ آپ میں جوانی اور توت کو پہچان رہا تھا آگر میں لڑائی کرتا میں نکلا لوگوں کے ساتھ حاضر تھا جب ہم مقام ربذہ پر پہنچے وہاں پر حضرت علی ہوئی موجود تھے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرالوگوں کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر فیک لگا کر بیٹھ گئے حضرت من بن علی ہوئی تھ کھڑے ان سے روتے ہوئے بات کرنے گئے انہوں نے فرمایا بات کر واور لڑکی کے رونے کی طرح نہ رو حضرت من جائے تھ کھڑے ان سے روتے ہوئے بات کرنے گئے انہوں نے فرمایا بات کر واور لڑکی کے رونے کی طرح نہ رو حضرت من جائے تھ میں نے آپ سے کہا تھا جب لوگوں نے اس آ دمی کا محاصرہ کیا تھا کہ آپ مکہ جا کروہاں اتنا مت اختیار کریں آپ نے میری بات نہ مانی پھر جب انہیں شہید کیا گیا میں بوئے تو وہ آپ کو اونٹ کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کو اس بل کی عقل مندی واپس آ جائے لیس آگر آپ گوہ کی بل میں ہوئے تو وہ آپ کو اونٹ کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کو اس بل کی حالت میں سے نکالے آپ نے میری بات نہ مانی اور میں آپ کو انٹھ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائی بہر بے کہا تھا جب کیا کہ حالت میں کہیں بات نہ مانی اور میں آپ کو انٹھ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائی کہا تھی کہیں بات نہ مانی اور میں آپ کو انٹھ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائیں گیں جب کو تو جبی کی حالت میں کہوں نے دور آپ کو انٹھ کیا گھر میں بات نہ مانی اور میں آپ کو انٹھ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائی کیں کہیں بے تو جبی کی حالت میں کہیں بات نہ مانی اور میں آپ کو انٹھ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائی کو تو جبی کی حالت میں کہا

آپ کوئل کردیا جائے راوی نے فرمایا حضرت علی دی ٹی نے فرمایا باتی رہی تمہاری بات کہ میں مکہ جاتا تو میں اس آ دمی کے پاس نہیں گیا جومیرے لیے مکہ کوفتال کے لیے حلال کرتا اور تیری ہے بات کہ لوگوں نے عثان کوشہید کردیا تو میرا کیا گناہ ہے اگر لوگوں نے ان کوئل کردیا ہے اور رہی تمہاری ہے بات کہ میں عراق نہ جاتا (مدینہ اگر رہتا تو) تو میں اس گوہ کی طرح ہوتا جو (نل میں رہ کر ) آواز کوئتی ہے۔

( ٣٨٥٢٧) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصُّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى تَخْطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : أَمَا بعد فَإِنَّ تَخْطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْته عَلَى الْمِنْبِرِ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا بعد فَإِنَّ أَكْبَسَ النَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِى اخْتَلَفْتُ أَنَا فِيهِ وَمُعَاوِيَةُ حَقِّ كَانَ الْمُوكِيءِ أَحَقَّ بِهِ مِنِّى ، وَإِنَّهَا فَعَلْت هَذَا لِحَقْنِ دِمَانِكُمْ ﴿ وَإِنْ أَدُرِى لَكُلُهُ وَمَنَاعٌ إِلَى حِينِ ﴾ ثُمَّ نزلَ.

(۳۸۵۲) حفرت معنی سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ جی میشن کے درمیان سلح ہوئی حضرت حسن جن اللہ کی تعنی نے فر مایا میں نے ان سے منبر پر سنا کہ انہوں حسن جن اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثناء بیان کی چرفر مایا یقیناً سب سے عظمندی کی بات تقل کی ہات تقل کی ہور سب سے بحز کی بات نسق و فجور ہے اور سب سے بحز کی بات نسق و فجور ہے اور سبامر (خلافت) جس میں میر سے اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا یہ میراحق تھا میں نے معاویہ کے لیے چھوڑ دیایا یوں فر مایا یہ میراحق تھا جس کے معاویہ بھے سے زیا دہ حق دار جی اور میں نے بیتم ہمارے خونوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوسکتا ہے تبہارے لیے آز مائٹ ہواور مقررہ مدت تک نفع ہو گھر نیچا تر آئے۔

( ٣٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شريك ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِى وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضُرِبُوا رَأْسَهُ كَانِنًا مَنْ كَانَ.

(نسائی ۸۸۸ طبرانی ۸۸۷)

(۳۸۵۲۸) حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے فر مایا که رسول الله مَثِلِ اللهُ مَثِلِ فَضَا جَمِ آ دمی نے میری امت میں تفریق ڈالی جبکہ وہ مجتمع ہوں اس کی گردن مار دوجوکوئی ہو۔

( ٧٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَِبَّادِ بُنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسيلة ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَتُ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ. (ابوداؤد ٥٠٧٨ عبراني ٢٣٦) الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ. (ابوداؤد ٥٠٧٨ عبراني ٢٣٦) حضرت فسيله اپن والد سے روايت كرتى بين فرمايا كه مِن نے اسپ والدكوفر ماتے ہوئے سا ہے كه مِن نے رسول

الله مَرَّافَ فَيْ إِن الْ شَيِهِ مِرْجِم (جلداا) كُون عصبيت م كمانسان الى قوم سے مجت كرے آپ مَرَّافَ فَيْ فَي عَلَيْ عَصبيت الله مَرَّافَ فَيْ فَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي الْعَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

يەپ كەانسان ظلم پراپنى قوم كى اطاعت كرے۔ ( .٣٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الكَّيْفِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین اپنااسلی انکاتے تھے اور اس کا گردھ ہرتے تھے ) صحابہ اکرام ٹھنگٹنے نے عرض کیا ہمارے لیے ذات انواط بنادیں حضور مَرَّافِقَ عَجْمَ نے فرمایا بیا لیے ہے جیسے موئی علیہ السلام کی قوم نے موٹی علیہ السلام سے کہاتھا۔ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے یقیناتم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں پرچلو گے۔

( ٣٨٥٣١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَتَتَبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرٍ ضَبُّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : فَمَنْ إذَنْ.

(بخاری ۳۱۹ک احمد ۳۵۰)

(۳۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈھائی سے روایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ مِنْرِفِظَةَ نے ارشاد فر مایاتم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے دو ہاتھ میں دو ہاتھ کی ایک ہاتھ میں ایا۔ ہاتھ کی اور ایک بالشت میں ایک بالشت کی یہاں تک کہ اگروہ موہ کی بل میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہو گے صحابہ کرام نے عرض کیا یہود اور نصاری کی؟ آپ نے مَرَفَظَةَ نے

رَايَةُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو يَقُولُ :لَتَرْكَبُنَّ سُنَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوهَا وَمُرَّهَا.

( ٣٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْس، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتُمْ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدُيًا بِينِي إِسْرَائِيلَ لِتَسْلُكُنَّ طَرِيقَهُمْ حَذُو القذة بِالْقُذَةِ وَالنَّعُلِ بِالنَّعْلِ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا.

(بزار ۲۰۴۸ طبرانی ۹۸۸۲)

(٣٨٥٣٣) حفرت عبداللہ بے روايت ہے ارشادفر ماياتم طريقه اورسيرت ميں بني اسرائيل كے بہت مشابهہ ہوتم ضروران كے طريقة پرچلو مے جيسے تيركا پر دوسر بے برابر ہوتا ہے حفزت عبداللہ نے فر مايا كچھ المريقة پرچلو مے جيسے تيركا پر دوسر بے برابر ہوتا ہے حفزت عبداللہ نے فر مايا كچھ بيان جادو ہوتے ہيں۔

( ٣٨٥٣١ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لَا يَكُونُ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ شَىْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلْ يكون فِينَا قَوْمُ لُوطٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَمَا تَرَى بَلَغَ ذَلِكَ لَا أُمَّ لَك.

(۳۸۵۳۳) حضرت حذیفہ تفاق ہے روایت ہارشاد فرمایا نی اسرائیل میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی مگراس کی مشل تمہارے اندر بھی واقع ہوگی ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہمارے اندر قوم لوط کی طرح ہوگا آپ زائٹو نے فرمایا ہاں تیرے لیے تیری ماں ندر ہے اس سلسلے میں جو بات پینچی ہاں کے بارے میں تیراکیا خیال ہے۔

( ٣٨٥٣٥) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْوٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُن عَمْوٍ ، عَنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَة : قَالَ : لَتَعْمَلُنَّ عَمَلَ بَنِي إِسُرَائِيلَ فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : تَكُونُ مَنَا قِرَدَةُ وَخَنَازِيرُ ، قَالَ : وَمَا يُبُويكَ مِنْ ذَلِكَ ، لَا أَمْ لَكَ ، قَالُوا : حَدِّثُنَا يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ حَدَّثُتُكُمُ لَا فُتَرَقْتُهُ وَلَا أَقُولُ : قَالَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقَة تَعَلَّدُكُمُ وَلَا أَقُولُ : قَالَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقَة تَعَلَيْهِ وَسَلَم : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثُتُكُمْ أَنْكُمْ تَأْخُدُونَ كِتَابُكُمْ فَتُحَرِّقُونَهُ فِي وَلَوْقَة مِنَا اللهِ مَلَى مَا فَتَحَرِّقُونَهُ فِي اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثُتُكُمْ أَنْكُمْ تَخُورُ فَي مَنَا اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثُتُكُمْ أَنْ أَمْتُكُمْ مَلُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَيَكُونُ هَذَا ، قَالَ : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ أَمْكُمْ تَخُورُ فِي اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ أَوْلًا : سُبْحَانَ اللهِ مَا يَكُونُ هَذَا ، قَالَ : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثُكُمْ ، أَنَّ أَمْكُمْ تَخُومُ فِي فَلَل اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال

 کہتم اپنے قبلہ کونوڑ دو گے کیاتم میری تصدیق کرو گے انہوں نے سجان اللہ کیا ہیہ ہوگا (پھر) فرمایا مجھے بتلاؤ تو سہی اگر میں تم سے بیان کروں کہ تبہاری ماں مسلمانوں کے ایک گروہ میں خروج کرے گی اور تم سے لڑائی کرے گی کیاتم میری تصدیق کرو گے انہوں

نَ كَهَا سِحَانَ اللَّهُ كَيَامِيهِ وَكَا . ( ٣٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِ تَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، تَأْتُونَ بِالْمُعْضِلَاتِ.

(٣٨٥٣١) حضرت ابن عمر تفاين سروايت بارشا وفر مايا كدا الل عراق تم مشكل راستوں ير چلو كے۔

( ٣٨٥٣٧) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ : الشَّأْذَنُت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَذْخُلُ ، قُلْتُ : فَأَذْخُلُ كُلِّى ، أَوْ بَعُضِى ، قَالَ : اذْخُلُ كُلِّى ، فَلَا السَّاعَةِ مَوْتُ اذْخُلُ كُلِّكَ ، فَلَاخَلُت عَلَيْهِ وَهُو يَتَوَضَّا وُضُونًا مَكِينًا ، فَقَالَ : يَا عَوْقَ بُنَ مَالِكَ ، سِتٌ قَبْلَ السَّاعَةِ مَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِخْدَى ، فَكَانَّمَا انتُزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِخْدَى ، فَكَانَّمَا انتُزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِخْدَى ، فَكَانَّمَا انتُزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَكُثُمُ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهَ دِينَارِ فَيَسْخَطُهَا ، وَفَتْحُ مَلْ الثَّنَا عَشَرَ الْفَا ، فَيكُونُ وَلَ أَنْهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَهُذُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبُيْنَ يَنِى الْأَصْفَوِ ، فَيأَتُونَكُمْ تَحْتَ ، فَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ النَّكُفُو ، وَهُذُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبُيْنَ يَنِى الْأَصْفَوِ ، فَيأْتُونَكُمْ تَحْتَ ، فَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ عَلَيْهِ الْفَاءُ عَلَيْهِ وَلَاكُمْ وَبُيْنَ يَنِى الْمُعَدُّ وَقَالَ عَسَرَ أَلْفًا ، فَيكُونُونَ أَوْلَى بِالْغَدُو مِنْكُمْ . (بخارى ٣١٤٣ ـ ابوداؤد ١٣٩١)

(۳۸۵۳۷) حضرت عوف بن ما لک سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ میں نے نبی کریم مَرَافِیَا ہِ نے داخل ہونے کی اجازت لی آپ مَرَافِیَا ہِ نے فر مایا داخل ہوجا کیں نے عرض کیا میں سارا داخل ہوجا کوں یا کچھ (بیمزا قا کہا) آپ مِرَافِیَا ہِ نے فر مایا سارا داخل ہوجا میں آپ کے پاس گیا آپ آپ مِرَافِی ہِ نے فر مایا عوف بن ما لک چھ با تیں قیامت سے پہلے ہوں ہوجا میں آپ کے پاس گیا آپ آست سے دضو کر رہے تھے حضور مَرَافِی ہِ نے فر مایا عوف بن ما لک چھ با تیں قیامت سے پہلے ہوں گی تمہارے نبی مِرَاول کھنی کی اور (دوسری) بیت گی تمہارے نبی مِرَافِی کی موت یہ ایک لے لے لے (راوی نے فر مایا) اس بات سے گویا انہوں نے میرا دل کھنی کیا اور (دوسری) بیت المقدس کی فتح حاصل ہوگ اور (تیسری) موت ہوگ تو تمہیں آن لے گئم اس سے جلدی مرجا و کے جسے بحریاں قعاص کی بیاری سے جلدی مرجا تی بیں اور (چوتھا) مال کثر ت سے ہوجا کا یہاں تک کہ ایک آ دمی کوسود بنارد سے جا کیں گے وہ آئیں گے ہرجھنڈ سے کا کفار کا شہر فتح ہوگا اور سلح ہوگی تمہارے اور رومیوں کے درمیان وہ تمہارے پاس اسی جھنڈ یوں کے نیچ آ کیں گے ہرجھنڈ سے لیچے بارہ ہزار افراد ہوں گے وہ تم سے عذر کرنے میں آ مے ہوں گے۔

( ٣٨٥٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُم ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَذَادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتٌ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِي وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتٌ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِي وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ ، وَأَنْ الْفَ دِينَارِ فَيَسْخَطُهَا ، وَفِيْنَةٌ يَدُخُلُ حَزْنُهَا بَيْتَ كُلِّ مَسْلِم ، وَمَوْتٌ يَأْخُذُ فِى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ ، وَأَنْ يَعْدَرَ الرَّومَ فَيَسِيرُونَ بِاثَنِي عَشَرَ ٱلْفًا ، تَحْتَ كُلِّ بَنْدٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا . (احمد ٢٢٨ ـ طبرانى ٢٣٣)

(۳۸۵۳۸) حضرت معاذبن جبل و التو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ مُؤلفظ ہے نے فرمایا چھ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں میری و فات اور بیت المقدس کی فتح ، ایک صاحب کو ہزاراشر فیاں دی جا کیں گی وہ ان کو ناپیند کرے گا اور ایبا فتنه ہوگا جس کا غم ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوگا اور موت ہوگی جولوگوں کو ایسے پکڑلے گی جیسے قعاص (سینے کی بیاری) بکریوں کو پکڑتی ہے روی تم سے دھوکہ کریں گے دہ بارہ ہزار کی تعداد میں آئیں گے اور ہر ہزے پر چم کے نیجے بارہ ہزار افراد ہوں گے۔

( ٢٨٥٣٩) حَدَّثَنَا هَوْذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ أَسِيدِ بُنِ الْمُتَشَمِّسِ ، قَالَ : كُنَا عِنْدَ أَبِى مُوسَى ، فَقَالَ : أَلَا أَحَدِّثُكُمْ حَدِيفًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُنَاهُ ، قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْهَرْجُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ، قَالَ : الْقَدُّلُ الْقَدُّلُ ، قُلْنَا : أَكْثَرُ مِمَّا نَقْدُلُ الْيُومَ ، قَالَ : لَيْسَ بِقَدْلِكُمُ الْكُفَّارَ ، وَلَكِنُ يِقَدُّلُ الرَّجُلِ اللهِ مَلَى : اللهُورُ عُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(٣٨٥٣٩) حفرت اسيد بن منظم سے روايت ہے ارشاد فر بايا كہ بم حضرت ابوموی واقع کے پاس تھانہوں نے ارشاد فر بايا كيا بل من انہوں نے ارشاد فر بايا كيا بل من بہاں تك كہ برخ كر تتے ہم نے عرض كيا كوں نہيں راوى نے بتان كر سے سيان كرتے تتے ہم نے عرض كيا كون نہيں راوى نے بتانا يا كدرسول الله سَوَّا فَقَاعَ الله عَلَى الله عليه والله عَلَى جُونُ حَمَّا الله عليه والله عَلَى الله عَلَى

مصنف ابن الی شید متر جم (جلداا) کی مستف ابن الی شید متر جم (جلداا) کی مستف ابن الی شید متر جم (جلداا) کی مستف این الی مستفده می مستفد می مستفده می مستفده می مستفد می مستفد

ر ۱۸۱۷ مسرت بوبرہ دی ہو۔ اور سے ایر سے ایر ایر سے بین اور جب ان دونوں میں ایک دوسرے کوتل کردے تو وہ بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھائے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اور جب ان دونوں میں ایک دوسرے کوتل کردے تو وہ ونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔

ِ ٣٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمَلَاثِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأْبِيهِ وَأُمَّهِ.

(مسلم ۲۰۲۰ ترمذی ۲۱۲۲)

﴿٣٨٥٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نبی اکرم مُٹِلِفْٹِکَا ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ مِٹِلفٹِکِا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرف او ہے سے اشارہ کرتا ہے فرشتے تم میں سے اس پر لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جولو ہے سے اشارہ کرے اگر چہوہ شخص جس کی طرف اس نے اشارہ کیاوہ اس کاحقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

ا ٢٨٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ طُفَيْلِ ، أَبِي سِيدَان ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ حَدَيْفَةُ : لَتَوْكَبُنَّ سُنَةً يَنِي إِسُولَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَكَ أَذْرِى تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا . سُنَّةَ يَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُلْةِ بِالْقُلْةِ غَيْرَ أَنِّي لَا أَذْرِى تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا . (٣٨٥٣٢) مفرت حذيفه مِنْ فَوْ سِي روايت مِي كُرارِشَا وَرَما يا يقينًا تَم بَى اسرائيل كِطريق بِرِ عِلْو كَ جِيا كروتا جوت ك

برابرہوتا ہےاور تیرکا پردوسرے تیرکے برابرہوتا ہے گرمیں بینیں جانتا کہتم کچھڑے کی عبادت کروگے بینہیں۔ ( ٣٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَنا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِذَا فَشَتْ بُقُعَانُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ

(۳۸۵۳۳)حضرت مَذیفہ جائٹۂ سے روایت َ ہے کہ اُرشاد فر مایا کہ جب شام کے جوان(غلام) کثرت سے ہوجا کمیں تو جوتم میں ہے مرسکتا ہے مرحائے۔

ے مرسلتا ہے مرجائے۔ ( ٣٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ:قَدِمْت الشَّامَ ، قَالَ :فَقُلْتُ :لَوُ دَخَلْتَ هَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْته فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِى : مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ:أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ، قَالَ:يُوشِكُ بَنُو قنطوراء أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ،

قُلْتُ : ثُمَّ نَعُودُ ؟ قَالَ : أَنْتَ تَشْتَهِى ذَاكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَتَكُونُ لَكُمْ سَلُوَةٌ مِنْ عَيْشٍ . (نعيم أَاوَا) (٣٨٥٣٣) حضرت عبدالرحلن بن ابي بكره وثافي سے روايت ہے فرمايا كه ميں شام گيا اور ميں نے (اپنَّ جی ميں) كہا اگر ميں

حضرت عبدالله بن عمر و رفی نیز کے پاس جاؤں اور ان کوسلام کروں پس میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے بوچھا کہ تو کون ہے میں نے عرض کیا کہ عبدالرحمٰن بن الی بکرہ ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ بنی قنطورا (ترک یا روم کے نصار کی) تنہیں عراق کی زمین سے نکالدیں میں نے عرض کیا چھر کیا ہم لوٹیں شے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیاتم اس بات کو جا ہے ه معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا)

ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے ارشاد فرمایا کتبہارے لیے زندگی کی بہار ہوگی وہ لوٹا۔

( ٣٨٥١٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حُلَيْفَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمِنَ الْقَوْمِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِاللهِ مِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَنْ أُخْبِرَ بِهِ

أَحَدًا بَعْدَك. (وكيع ٢٥٨)

(٣٨٥٣٥) حضرت زيد بن وبب والي سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه منافقين ميں سے ايك آدمي فوت ہوا حضرت

حذیفہ وہ اللونے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔حضرت عمر دیا لوئے نے ان سے پوچھا کہ کیا بیرمنا نقین میں ہے ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں! حضرت عمر دی شور نے ان سے بوچھاااللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا میں ان منافقین میں سے ہوں؟ تو انہوں نے ارشا دفر مایا

کنہیں اور ہرگز میں اس بارے میں آئندہ نہیں بتاؤں گا (کیکون منافق ہے اور کون نہیں)

( ٣٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا يَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ،

أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَجِدُ بَرُدَ الْمَاءِ مِنَ الْكِبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَمَنْ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا

وَيَسْرِقُونَ عَلَاتِقَنَا ، قَالَ :وَيُحَك ، أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ. (بخارى ٣١٥٨ بزار ٢٨١٨)

(٣٨٥٣٦) حضرت حذیفہ دوافقہ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا منافقین میں سے سوائے جار کے کوئی بھی باتی نہیں رہاان

میں سے ایک بوڑھا ہے جو بڑھا ہے کی وجہ سے پانی کی ٹھنڈک کونہیں یا تاراوی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت حذیفہ والثو سے عرض

کیا کہ بیکون لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے مالوں کو چوری کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فر مایا کہ

تیرے لیے ہلاکت ہو بہتو فساق لوگ ہیں۔

( ٢٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَرَأَ حُذَيْفَةُ ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ ، قَالَ ، مَا قُوتِلَ أَهُلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ.

(٣٨٥٢٧) حضرت زيد ولي عدوايت ب حضرت حذيف ولي و فقاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُو ﴾ (يعنى كفر كر مردارول كولل کرو) تلاوت کی اور فرمایا کہ اس آیت کے مصداق لوگ ابھی تک قتل نہیں کیے گئے۔

( ٣٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :اللَّهُمَّ أَهْلِكِ

الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ :حُذَيْفَةُ : لَوْ هَلَكُوا مَا انْتَصَفْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ.

(۳۸۵۴۸) حضرت ابوالبختر ی وایش سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ اے الله منافقین کو ہلاک کردے حضرت

حذیفہ دلی و نے فرمایا کہ اگروہ ہلاک کردیے گئے تو پھرتم نے اپنے دشمن سے انتقام نہ لیا۔

( ٣٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَيَسُرُّك أَنْ تَقْتُلَ أَفْجَرَ النَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :إِذًا تَكُونُ أَفْجَرَ مِنْهُ.

معنف ابن الب شیب مترجم (جلد ۱۱) کی کی انبول نے فر مایا کہ حضرت حذیفہ جاہی نے فر مایا کہ کہا تمہیں یہ بات بیندے کہ تم

(٣٨٥٣٩) حفرت شمر والثي سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ حفرت حذیفہ والٹو نے فر مایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم وگوں میں سے سب سے زیادہ گنہگار کوقتل کروانہوں نے کہا جی ہاں حضرت حذیفہ دیا ٹو نے فر مایا اس وقت تم سب سے گنہگار

( ٣٨٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَاكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجُرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يَزُهر ، فَذَاكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ فَمِثْلُهُ مِثْلُ قُرْحَةٍ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَدَمْ ، وَمِثْلُهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ

یسٹیقیھا مُلاء تحبیث وَمَاءٌ طَیّبٌ ، فَایِّ مَاءٍ غَلَبٌ عَلَیْھا ؛ غَلَبٌ. (۱۳۸۵۰) حضرت حذیفہ ڈاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا دل چارتم کے ہوتے ہیں ایک تو الٹادل بیمنافق کا دل ہے اور اف میں لپٹا ہوا دل بیکا فرکا دل ہے اور صاف دل گویا کہ اس میں چراغ چک رہاہے بیمومن کا دل ہے اور جس دل میں نفاق اور ایمان ہے اس کی مثال پھوڑے کی ہے جس میں پہیپ اورخون ہواور اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کو خراب یانی اور عمدہ یانی

و کیف ذائع ، قال : إِنَّ أُولَیْنَكَ کَانُوا پُیسِرُّونَ نِفاقَهُمْ ، وَإِنَّ هَوُلاَءِ أَعْلَمُوهُ. (طیالسی ۲۱۰) (۳۸۵۵) حفرت حذیفه دلی شرصی دوایت ہے انہوں نے فرمایا که آج کل جومنافق تمہارے اندر ہیں وہ نبی مَلِشَّ عَلَمَ آج کے منافقین سے زیادہ برے ہیں راوی نے فرمایا ہم نے عرض کیااے ابوعبداللہ یہ کیے ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ ایے

نَانَ كُوچِهِ إِنْ تَصَاوريا سِنْطَا بِرَكَ يَنِي \_ نَانَ كُوچِهِ إِنْ تَصَاوريا سِنْطَا بِرَكَ تَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقِيسِ ، قَالَ : قَالَ ٢٨٥٥٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ

۔ جھرتمہاری مبجد کے اوپر سے لڑھ کا دول جوتم میں سے دی آ دمیوں کو کچل دے۔ یہ عبد بر در روس میں میں ہے دیں آ دمیوں کو کچل دے۔

٣٨٥٥٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُخَوَّل ، عَنْ رَجُل ، قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَأَخَذَ حَصَّى فَوَضَعَ بَغْضَهُ فَوْقَ بَغْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : انْظُرُوا مَا تَرَوُنَّ مِنَ الضَّوْءِ ۚ قُلْنَا : نَرَى شَيْنًا خَفِيًّا ، قَالَ : وَاللّهِ

لکو کَبَنَّ الْبَاطِلُ عَلَی الْحَقِّ حَتَّی لاَ تَرَوْنَ مِنَ الْحَقِّ إِلاَّ مَا تَرَوُنَ مِنْ هَذَا. ٣٨٥٥٣) حفرت مخول ثلاُثِوْ ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت حذیفہ جِلاَثِوْ کے ساتھ تھے كتاب الفتن هي مصنف ابن الي ثيبه مترجم (جلداا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

انہوں نے پچھ کنگریاں لیں اوران کوایک دوسرے کے اوپر رکھا پھرانہوں نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ دیکھواس روشی کو جوتمہیں نظ آ رہی ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم تو مخفی چیز د کھیرہے ہیں۔انہوں نے ارشا دفر مایا کہاس طرح باطل حق پر بلند ہوگا یہاں تک کہتم حر کونبیں دیکھو گے مگراس حالت میں جوحالت تم ان کنگریوں کی دیکھ ہے ہو۔

( ٣٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصَـــ

عَلَيْكُمُ الشُّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبُلُغَ الْفَيَافِي ، قَالَ :قِيلَ :وَمَا الْفَيَافِيُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الأَرْضُ الْقَفْرُ. (۳۸۵۵۴) حضرت حذیفہ مناٹی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا کہ قریب ہے کہ آسان سے برائی تم پرا تار دی جا۔

يبال تك كدوه فيافى تك يني جائه ان عوض كيا كياا الوعبدالله يدفيانى كيا بي انهول في كها-ويران زمين -

( ٣٨٥٥٥ ) حَذَّتَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، فَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُحَارِبِ يُقَالُ .

عَمْرُو بْنُ صُلَيع إِلَى حُدَيْفَةَ ، فَقَالَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدٍ اللهِ ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْت وَشَهِدْت ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ :يَا عَمْرُ بْنَ صُلَيعٍ ، أَرَأَيْتُ مُحَارِبَ ؟ أَمِنْ مُضَرَّ ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنَّ مُضَرَّ لَا تَزَالُ تَقْتُلُ كُلَّ مُؤْمِنِ وَتَفْتِنُهُ ، ا

يَضْرِبُهُمُ ۚ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِبَ ؟ أَمِنُ قَيْسَ عَيْلَانَ ، قَاأ نَعُمُ ، فَإِذَا رَأَيْت عَيْلاَنَ قَدُ نَزَلَتْ بِالشَّامِ فَخُذُ حِذُرك. (طيالسي ٣٢٠ ـ احمد ٣٩٠)

(٣٨٥٥٥) ابوالطفيل والثير سے روايت ہے كەقبىلە بنومحارب ميں سے ايك صاحب جن كوعمرو بن صليع كها جاتا تھا حضرر

حذیفہ وی فؤے یاس آئے انہوں نے حضرت حذیفہ والٹھ سے عرض کیا اے ابوعبداللہ ہم سے وہ بیان کیجیے جو آپ نے ویکھا'

مشاہدہ کیا حضرت حذیفہ ڈٹاٹئز نے فرمایا اے عمرو بن صلیع محارب کے بارے میں مجھے بتلاؤ کیا وہ مفزمیں سے ہےاس نے کہا '

ہاں تو حصرت حذیفہ وہی تئونے نے فرمایا بلاشبہمصلسل ہرمومن توقل کریں گے اورمسلمانوں کو فتنے میں ڈالیں گے یہاں تک کہ تعالی اس کے فرشتے اور مومنین ان کو ماریں مے یہاں تک کروہ ہر جگہ کثرت سے ہونے کے باوجودا پنادفاع نہیں کر سکیں مے محار

کے بارے میں بتلا وکیاوہ تیس عیلان ہے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ارشاد فرمایا جبتم قبیلہ عیلان کودیکھو جب وہ شام میں آ گ میں تواپنا بچاؤ کرنا۔

( ٣٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَار اذْنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ ، فَوَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِكُلِّ مُؤْمِنِ تَفْتِنُونَهُ ، وَتَقْتُلُونَهُ حَتَّى يَضْرِبَكُمُ اللَّهُ وَمَلَاثِكُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، حَتَّى لَا تَمْنَعُوا بَطُنَ تَلْعَةٍ ، قَالُوا :فَلِمَ تُذْنِينَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ ، قَالَ :إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَ،

وَإِنَّ مِنْكُمْ سَوَابِقَ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ.

(۳۸۵۵۱)حضرت حذیفه حایثی ہے روایت ہےانہوں نے فر مایا اےمضر کی جماعت قریب ہوجا وُ اللّٰہ کی قتم تم ہرمومن کو قتم کرو گے اوران کو فتنے میں ڈالو گے یہاں تک کہاللہ اوراس کے فرشتے اورمومنین تمہیں ماریں گے یہاں تک کہتم ہر ّ

کثرت سے رہنے کے باوجود اپنا و فاع نہیں کرسکو مے ان کے اصحاب نے عرض کیا جب ہم اس حالت پر ہوں گے تو کیوں ہم الیا کریں گے؟ آپ ایٹیلا نے فر مایا! یقینا تم میں سے ایک سردار ہوگا اور تم میں کچھ آ کے نکلنے دالے ہوں گے گھوڑوں میں سے آ گے نکلنے والوں کی طرح۔

( ٣٨٥٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لَا تَذُعُّ مُضَرُ عَبْدا للهِ مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنُوهُ ، أَوْ قَتْلُوهُ ، أَوْ يَضْرِبَهُمَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمُنَعُوا ذَنبَ تَلْعَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : أَلَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٥٣٠)

(۳۸۵۵۷) حضرت حذیفہ رہی گئی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا مصر کسی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کونہیں جھوڑیں گے گر اسے یا تو فقنے میں ڈال دیں گے یا اس کو آل کردیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور مومنین ان کو ماریں گے یہاں تک کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں گے ایک صاحب نے ان سے عرض کیا اے ابوعبداللہ آپ یہ بات کر رہے ہیں حالا نکہ آپ بھی مصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں وہ کہ رہا ہوں جورسول اللہ مَرَّ فَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا۔

( ٣٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ أَهْلَ الْبُصْرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى وَلَا يَتُرُكُونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ مِنَ الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا عَنِ الْبُصُرَةِ.

(۳۸۵۵۸) حضرت حذیفہ شافٹ سے روایت ہانہوں نے ارشاد فرمایا بلاشبہ بھرہ کے رہنے والے کوئی ہدایت کا دروازہ کھولیں گنہیں اور کوئی گمراہی کا دروازہ چھوڑیں گنہیں اور طوفان ساری زمین سے اٹھادیا گیا ہے سوائے بھرہ کے۔

( ٣٨٥٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُييْنَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَجِيهِ رَبِيعَةَ بُنِ جَوْشَنِ، قَالَ: قَدِمُت الشَّامَ فَلَا خَلُتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، فَقَالَ: مِمَّنُ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِمَّا لَا فَاسْتَعِدُّوا يَا قَلْمُ الْبَصْرَةِ، قُلْنَا: بِمَاذَا، قَالَ: بِالمَزَادِ وَالْقِرَبِ، خَيْرُ الْمَالِ الْيُوْمَ أَجْمَالٌ يَحْتَمِلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِنَ أَهْلَهُ وَيَعِيرُهُمْ عَلَيْهَا ، وَفَرَسٌ وَقَاحٌ شَدِيد ، فَوَاللهِ لَيُوشِكَ بَنُو قَنْطُورَاءَ أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا حَتَى يَجْعَلُوكُمْ بِرُكْبَة، قَالَ: قَالَ: وَمَا بَنُو قَنْطُورَاءَ، قَالَ: أَمَّا فِي الْكِتَابِ فَهَكَذَا نَجِدُهُ، وَأَمَّا فِي النَّعْتِ فَنَعْتُ التَّرْكِ.

(۳۸۵۵۹) حضرت رہیعہ بن جوش و واثی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں شام کے علاقے میں گیا اور حضرت عبداللہ بن عمرون اللہ علی معلاقے میں گیا اور حضرت عبداللہ بن عمرون اللہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بوچھا کہتم کن میں ہے ہو؟ ہم نے عرض کیا اہل بصرہ میں سے انہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال اللہ بھرہ لڑائی کی تیاری کروہم نے عرض کیا کہ س چیز کے ساتھ انہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا وہ اونٹ ہیں جن پر آدمی اپنے گھروالوں کو سوار کرتا ہے اور جن پر غلہ لے کرجاتا ہے اور بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا

ہے(یہ آج کل بہترین مال ہے) اللہ کی قسم عنقریب بنو قسطور المہیں بھرہ سے نکال دیں گے یہاں تک کہ مہیں ایک جماعت بنا دیں گےراوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ بنو قسطور اکون ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ کتاب کے اندر تو میں اس طرح پاتا ہوں باتی سیہ صفت ترکیوں کی ہے۔

- ( ٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يَجِبُ لَكُيمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلَا قَفِيزٌ. (مسلم ٢٢٢٠ـ احمد ٣٣٢)
- (۳۸۵۲۰) حضرت ابو جریره داین سے دوایت ہے تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب کوئی وینار اور کوئی درہم اور کوئی قفیز تہمیں نہیں دیا جائے گا۔
- ( ٣٨٥٦١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ أَنْ لَا يَدَعَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ إِلَّا أَتَاهُ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ فَإِنَّ فِيهِ تِسْعَةَ أَغْشَارِ الشَّرِّ.
- (۳۸۵۷۱)حضرت ابوکجلز والثی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر واٹٹی نے تمام شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت کعب وٹاٹیز نے ان سے عرض کیا کہ آپ عراق نہ جانا کیونکہ وہاں دس حصوں میں سے نو حصے شرہے۔
- ( ٣٨٥٦٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : إِنَّ لِهَذِهِ ، يَعْنِى الْبَصْرَةَ أَسْمَاءٍ : الْبَصْرَةُ وَالْخُرَيْبَةُ وَتَذْمُرُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ.
- (٣٨٥٦٢) حضرت قسامہ بن زبیر پریٹیئ سے روایت ہے میں نے حضرت ابوموی بڑا گئے سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اس بصرہ کے چار نام بیں (بصرہ بخریبہ، تدمر، مو تفکہ)
- ﴿ ٣٨٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَثِيرَ بْنَ أَفْلَحَ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ أَفْلَحَ ، كَيْفَ أَنْتُمُ ، قَالَ : بِخَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتُمُ الشَّهَدَاءُ ، قَالَ : لاَ ، إِنَّ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِشُهَدَاءَ وَلَكَنَّ النَّدَيَاءُ.
- (۳۸۵۲۳) حضرت محمہ بن سیرین پر لیٹیلا ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے کثیر بن افلح (بیر 7 ہ کے دن شہید کیے گئے) کوخواب میں دیکھا میں نے ان سے کہاا ہے ابن افلح تم کیے ہوانہوں نے فر مایا بھلائی میں ہوں میں نے پوچھا کیاتم شہداء میں ہو انہوں نے فر مایا کنبیں مسلمانوں کے مقتول شہدا نہیں ہیں لیکن ہم زیرک وہوشیار ہیں۔

وقاص والي فتنول عبدار بيت تصاور جمل صفين ، تحكيم ، اور حضرت عثان والي كشهادت ان تمام مواقع من الكرب) ( ٣٨٥٦٥) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ خَلِيفَة ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْف ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفْبَة بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: يَفْتِولُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ قَيْلِ أَمِيرٍ ، أَوْ إِخْرَاجِهِ فَتَظْهَرُ إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ حِينَ تَظْهَرُ وَهِي ذَلِيلَةٌ فَيَرْعَبُ فِيهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُّقِ فَيَسِيرُونَ إليهِمْ وَيَتقَحَّمُ أَنَاسٌ فِي الْكُفْرِ تَقَحَّمُا.

ریں ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کی پکارے تقاضوں پرلڑائی کریں مجے کسی امیر (۳۸۵۷۵) حضرت عبداللہ بن عمره دولت ہے کہ لوگ آپس میں جا ہمیت کی پکارے تقاضوں پرلڑائی کریں مجے کسی امیر کے قت پس دونوں کر وہوں میں سے ایک غالب آ جائے گا جب کہ وہ ذکیل تھا تو ان کے پاس والے دشمن ان میں رغبت کریں مجے اوران پر جملہ کردیں مجے اورلوگ کفر میں گرتے جلے جائیں گے۔

( ٣٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَوْبُوذَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ : وَيُلٌّ لِلْجَنَاحَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَيُلْ لِلرَّأْسِ مِنَ الْجَنَاحَيْنِ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : وَمَا الْجَنَاحَانِ ، قَالَ : الْعِرَاقُ وَمِصْرُ ، وَالرَّأْسُ : الشَّامُ.

(٣٨٥٦٦) حفرت عبدالله بن عمر و والين ب روايت بكانبول في ارشادفر مايا كدمركى دونول جانبول كے ليے الماكت بمركى دونول جانبول كے ليے الماكت بمركى دونول جانبول سے كيا مراد ہے انبول في فرمايا دونول جانبول سے كيا مراد ہے انبول في فرمايا عراق بمصرادرمرسے مرادشام ہے۔

( ٣٨٥٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِي، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: لَيُخْسَفَنَّ بِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ وَبِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ وَبِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَطَالِمُ.

(٣٨٥٦٧) حضرت عبدالله بن عمرو دائو سروايت ہے انہوں نے فر مايا ايک گھر کواس کے پاس دالے گھر کے پہلو ميس دھنساديا جائے گا دوسرے گھر کواس کے پاس والے گھر کے پہلو ميس دھنساديا جائے گا جہال پر سيمظالم ہوں گے۔

( ٣٨٥٦٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ غَالِبِ بُنِ عَجْرَدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتُمَا فَقُلْنَا : مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ ، قَالَ : فَعَلَيْكُمَا إِذًا بِصُواحِيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا فَعَلَيْكُمَا إِذًا بِصُواحِيها ، فَلَمَّ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا بِضَواحِيها ، فَلَمَّ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُونَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا بِعَلَى الرَّعْبَةِ اللهِ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا بِضَواحِيها إِذًا ، قَالَ : إِنَّ دَارَ مَمْلَكِتِهَا ، وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتُ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمُا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ الرَّحْبَةِ سَعَى حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهَا.

(۳۸۵۷۸) حضرت غالب بن مجر و دوائی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اور میر اسابھی حضرت ابوعبداللہ بن عمر و دوائی کے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کے سامنے (احادیث) بیان کررہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بھرہ والول میں سے انہوں نے فرمایاتم دونوں پر بھرہ کے متصل علاقے لازم ہیں جب لوگ ان کے پاس سے چلے گئے تو ہم ان کے قریب ہوئے ہم نے ان سے عرض کیا کیا خیال ہے آ لگا پی بات (تم کہاں سے ہو) اور آپ کی بات کہ تم پر لازم ہے بھرہ کے متصل علاقے انہوں نے فرمایا ہیٹک بھرہ اور اس کے اردگرد کے مملوکہ گھر وہاں کے باشندوں کے درمیان مشترک ہوجا کیں۔ متصل علاقے انہوں نے فرمایا ہیٹک بھرہ اور اس کے اردگرد کے مملوکہ گھر وہاں کے باشندوں کے درمیان مشترک ہوجا کیں۔ ثابت راوی کہتے ہیں کہ غالب بن مجر دجب کی کشادہ مقام میں داخل ہوئے تو دوڑتے ہوئے یہاں تک کہاں سے نکل جاتے۔ (۲۸۵۹) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيلَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُدَيْفَةً ، فَقَالَ : إِنِّي أُدِيدُ الْخُرُوجِ إِلَى الْبُصُرَةِ ، فَقَالَ : إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الْخُورُوجِ فَانْذِلْ عَرَواتِهَا وَلَا تَنْزِلْ مُرتَبَهَا.

(٣٨٥٢٩) حفرت ابوعثان نهدی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ایک صاحب حفرت حذیفہ واٹھ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ بیں بھرہ جانا چاہتا ہوں حفرت حذیفہ واٹھ نے ارشاد فر مایا اگر تمہارے لیے جانا ضروری ہے تو اس کے کنارے بیں تھہر نااس کے درمیان میں نے تھہرنا۔

( ٢٨٥٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ أَبِى الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، قَالَ :سُئِلَ حُذَيْفَةُ :مَن الْمُنَافِقُ ، قَالَ :الَّذِى يَصِفُ الإِسْلَامَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ.

(• ٣٨٥٧) حضرت ابو يحيل سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كەحضرت حذيفه رفيانو سے پوچھو كەمنافق كون ہے؟ تو انہوں نے فر مايا جواسلام كوبيان كرتا ہے اوراس برعمل نہيں كرتا۔

( ٣٨٥٧١ ) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّنِنِى رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيَأْتِيهِمْ إِيْلِيسٌ فَيصْرِفُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. (حاكم ٣٥٧)

(۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم راستوں میں چو پایوں کی طرح زنا کرو گےان پراہلیس مسلط ہوگااوران کو بتوں کی عبادت کی طرف پھیردےگا۔

( ٣٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرٍ ، عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :يَقُتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلُطَانُ ، قَالَ :فَيَطَأُ السُّلُطَانُ عَلَى سِمَاخِ الْقُرُّآنِ ، فَلَايًا بِلْأَى وَلَايًا بِلْآى ، مَا تَنْقُلِتنَّ مِنْهُ.

(۳۸۵۷۲) حضرت کعب التاثی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قرآن اور بادشاہ کے درمیان مقابلہ ہوگا وہ باوشاہ قرآن کے احکامات کوروندد سے گاہائے میری مصیبت ہائے میری مصیبت تم اس سے چھٹکارانہیں پاسکو گے۔

( ٣٨٥٧٣ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :يُوشِكُ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ :تَسُوقُ النَّاسَ تَغْدُو مَعَهُمْ إِذَا غَدَوْاً ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا رَاحُوا ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى الشَّامِ.

(٣٨٥٧٣) حضرت كعب والتو سروايت بانهول نے ارشاد فرما یا عنقریب بمن سے ایک آگ نظے گی جولوگول كو ہا كئے گی شبح کے وقت جب وہ تھبریں مے وہ ان کے ساتھ ای مقام پر تھبرے کی اور جہاں دو پہر کے وقت آ رام کے لیے تھبریں مے دہاں وہ بھی ان کے ساتھ تھہرے گی اور پچھلے بہر جب وہ سفر کریں مجے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گی جب تم اس کے بارے میں سن لوتو شام

( ٣٨٥٧٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ :إِذَا رَأَيْت الْقَطْرَ قَدُ مُنِعَ فَاعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ قَدْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ فَمَنَعَ اللَّهُ مَا عِنْدَهُ ، وَإِذَا رَأَيْت السُّيُوفَ قَدْ عَرِيَتْ فَاعْلَمُ أَنَّ حُكُمَ اللهِ قَدْ صُيِّعَ فَانْتَقَمَ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ، وَإِذَا رَأَيْتِ الزِّنَا قَدْ فَشَا فَاعْلَمْ ، أَنَّ الرِّبَا قَدْ فَشَا.

(٣٨٥٧) حفرت عبدالله بن عباس واليو حضرت كعب واليو سروايت كرتے بين انہوں نے فر مايا جبتم ويمحو بارش روك دى تھی ہے تو جان لینالوگوں نے زکو ۃ روک دی ہےاللہ تعالیٰ نے جواس کے پاس چیزتھی (لیعنی بارش)وہ روک لی۔اور جبتم دیکھو تکوارین تنگی ہوگئی ہیں تو جان لیما اللہ تعالیٰ کا تکم ضائع کیا جارہا ہے تووہ ایک دوسرے سے انتقام لینے لگے اور جب تو دیکھے زناعام ہو گیا تو جان لینا کہ سود پھیل چکاہے۔

( ٣٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ :قَالَ لِي سَلْمَانُ :كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ ، قَالَ :إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : نِعْمَ الزويد أَنْتَ إِذًا ، فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ وَكَانَ يَبْغَضُ الْفِتَنَ :إِذًا أَجْلِسُ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ سَلْمَانُ :لَوْ كُنْت فِي أَقْصَى تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ كُنْت مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ.

(۳۸۵۷۵) حضرت زید بن صوحان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے سلمان مخاتی نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب قر آن اور بادشاہ کی لڑائی ہوگی انہوں نے جواب میں فر مایا اس وقت میں قر آن کے ساتھ ہوں گا انہوں نے فرمایا اس وتت زیدتم بہت ہی اچھے ہو گے ابوقرہ جوفتنوں کو تاپیند کرتے تھے کہا ہیں اس وقت اپنے گھر میں ہیٹھوں گا حضرت سلمان نے فر مایا اگر تو تو کروں کے اندر بھی ہواتو تو دوگر وہوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا۔

( ٣٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مالك بن مغول : قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعنَا مِنَ النَّهُرَوَانِ ، قَالَ عَلِمَّى :لَقَدْ شَهِدَنَا قَوْمٌ بِالْيَمَنِ ، قُلْنَا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : بِالْهَوَى.

(۲۸۵۷) حضرت زید بن وہب سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ جب ہم نہروان سے لوٹے حضرت علی دہا ہونے نے فر مایا یمن میں ہمارے ساتھ کچھلوگ شریک تھے ہم نے عرض کیاان کی شرکت وغیرہ کی کیاصورت تھی ارشادفر مایا خواہش نفس (تھی)

( ٣٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّ الرَّجْلَ

لَيشُهَدُ الْمَعْصِيَةَ فَيُنْكِرُهَا ، فَيَكُونُ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَيَكُونُ يَغِيبُ عَنْهَا فَيَرْضَاهَا فَيَكُونُ كَمَنْ شَهِدَهَا.

- (۳۸۵۷۷) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشہ کوئی آ دمی برائی کے وقت موجود ہوتا ہے اور اسے ناپند کرتا ہے تو وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجود نہیں ہوتا اور اسے پند کرتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجود نہیں ہوتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت صاضر ہو۔
- ( ٣٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَمَا هُوَ فِيْهَا.
- (۳۸۵۷۸) حضرت حذیفہ رہا تو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشبہ ایک آ دمی فتنے کے اندر شریک ہوگا لیکن اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا۔
- ( ٣٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيعِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيَّ ، فَقَالَ : لَتُخْضَبَنَ هَلِهِ مِنْ هَذَا ، يَعْنِى لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا بِهِ نَقْتُلُهُ ، قَالَ : إذًا تَاللهِ تَقْتُلُونَ بِى غَيْرَ قَاتِلِى ، قَالُوا : فَاسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِّى أَثْرُكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ إِلَا لَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِئْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتِهِ ، قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ كُنْتَ فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِئْتَ أَصْلَاتُهُمْ .
- (۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن سبیع ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت علی واٹو نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا اس حصہ کو یہاں تک خون آلود کر دیا جائے گا اور مرادی واڑھی سے سرتک کا حصہ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس مخض کے بارے میں بتلا کیں ہم اسے قبل کردیں مے حضرت علی واٹو نے فرمایا بخدا پھر تو تم میرے لیے اس آ دمی گوتل کرو مے جومیرا قاتل نہیں پھر لوگوں نے عرض کیا ہم پر خلیفہ مقرد کردیں حضرت علی واٹو نے فرمایا نہیں بلکہ میں تنہیں اس حالت پر چھوڑوں گا جس حالت پر تہمیں اس حالت پر تہمیں اس حالت پر تہمیں اس حالت پر تہمیں اس حالت پر تہمیں موجود تھے آگر آپ سے ملاقات ہوگی انہوں نے ارشاد فرمایا ہیں کہوں گا کہ اے اللہ! جب ان میں موجود تھے آگر آپ سے ملاقات ہوگی ان میں موجود تھے آگر آپ حالے تو ان کی اصلاح کردیے اوراگر آپ جا ہے تو ان کی حالت خراب کردیے۔
- ( ٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَاللهِ لَأَنْ أُزَاوِلَ جَبَلاً رَاسِيًا أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُزَاوِلَ مَلِكًا مُؤَجَّلًا. (نعيم ٣٣١)
- (۳۸۵۸۰) حفرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا اللہ کی شم اگر میں مضبوط پہاڑ کو ہٹاؤں یہ بات مجھے زیادہ بندیدہ ہے بنسبت اس کے کہیں ایسے باوشاہ کو ہٹاؤں جس کی مدت حکومت مقرر کی گئی ہو۔
- ( ٣٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ،

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا)

فَقَالَ : يُوشِكُ أَنْ تَرَاهُمْ يَنْفَرِجُونَ ، عَنْ دِينِهِمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ قَبُلِهَا ، فَأَمْسِكُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ ، كَيْفَ أَنْتَ يَا عَامِرُ بْنُ مَطَرِ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرْآنُ طَرِيقًا ، مَعَ أَيَّهُمَا يَعْمُ مَا أَيْهُمَا مِنْ أَنْ أَنْ مَا أَيْهُمَا مِنْ أَنْ مُنْ مَعْلِ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرْآنُ طَرِيقًا ، مَعَ أَيْهُمَا

الْیُوْمَ فَإِنَّهُ الطَّرِیقُ الرَّاضِحُ ، کَیُفُ اَنتُ یَا عَامِرُ بَنُ مَطَو إِذَا اَخَذَ النَّاسُ طَرِیقا وَالقرآنَ طَرِیقا ، مَع اَیّهُمَا تَکُونُ فَلْتُ :مَعَ الْقُرْآنِ ، أَحْیَا مَعَهُ وَأَمُوتُ مَعَهُ ، قَالَ : فَأَنْتَ أَنْتَ إِذًا .

(٣٨٥٨) حفرت عامر بن مطرے روایت ہے انہوں نے قرمایا کہ میں حضرت حذیف وہا ہے کہ عاتھ تھا انہوں نے قرمایا قریب ہے کہ آن لوگوں کو دیکھو کے کہ وہ اپنے دین ارزاں کردیں کے جیسے ورت اپنی شرمگاہ کو ارزاں کردیتی ہے جس طریقے پرآج تم ہو

اس پر تھنبرے رہو کیونکہ وہ واضح راستہ ہے اے عامر بن مطرتمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگ ایک راستہ اختیار کرلیں گے اور قر آن کا ایک راستہ ہوگاتم دونوں میں سے کس کے ساتھ ہوگے میں نے عرض کیا قر آن کے ساتھ رہوں گاای کے ساتھ زندہ رہوں گااوراس کے ساتھ مروں گاحضرت حذیفہ دلاڑ نے فرمایا اس وقت تو تو ہی ہوگا۔

( ٣٨٥٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، إِنَّ قَوْمًا مِنْ قَلْلِكُمْ تَحَيَّرُوا وَنَفَرُوا حَتَّى تَاهُوا ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا نُودِى مِنْ خَلْفِهِ أَجَابَ مِنْ أَمَامِهِ ، وَإِنْ نُودِى مِنْ أَمَامِهُ أَجَابَ مِنْ خَلْفِهِ.

فیبعتم تحیروا ولفووا محنی ناهوا ، فعن الحدهم إنه تویی مین معیود اجاب مین الماییو ، وزن تویی مین اُهَامِهِ أَجَابَ مِنْ خَلْفِهِ. ٣٨٥٨) حضرت محمد بن حنفید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا بلاشبةم سے پہلے لوگ متحیر ہوئے اور متفرق ہوگئے بہاں تک کہ

(۳۸۵۸۲) حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشبہتم سے پہلے لوگ متحیر ہوئے اور متفرق ہوگئے یہاں تک کہ ہلاک ہوگئے ان میں سے کسی ایک کو جب چیچے کی جانب سے پکارا جاتا تو سامنے کی جانب جواب دیتا تھا اور اگر سامنے کی جانب

ے پاراجاتھاتھا تو چھے کی جانب جواب دیتاتھا۔ ( ٣٨٥٨٣ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ حُدَّيْفَةَ ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا أَتَاكُمُ

زُمَانٌ يَخُورُ جُ أَحَدُكُمْ مِنْ حَجَلَتِهِ إِلَى حُشْهِ فَيَرْجِعُ وَقَدْ مُسِخَ فِرْدًا فَيَطُلُبُ مَجْلِسَهُ فَلَا يَجِدُهُ. (٣٨٥٨٣) حضرت حذيفه خلائ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پراییاز ماندآئے گا کہتم میں سے کوئی اپنے کمرے سے نکل کراپنے بیت الخلاء جائے گا وہ لونے گا اس حال میں کداس کا چرہ منٹے کرکے اسے بندر بنا دیا گیا ہوگا وہ

ا پی بیٹنے کی جگہ تلاش کرے گالیکن اسٹے ہیں پاسکے گا۔ ( ٣٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنِ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَابِصَةَ الْاَسَدِىِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى بِالْكُوفَةِ فِى دَارِى إِذْ سَمِعْت عَلَى بَابِ الذَّارِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ،

أَلَّجُ ؟ فَقُلْتُ : وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ ، فَلِجْ ، فَإِذَا هُوَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَيَّةُ سَاعَةِ زِيَارَةٍ ، وَذَلِكَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَالَ : طَالَ عَلَى النَّهَارُ فَتَذَكَّرُت مَنْ أَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدِّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدِّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدِّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدِّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْعِجِعِ وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِد ، وَالْقَاعِد ، وَالْقَاعِد ، وَالْقَاعِد ، وَالْقَاعِم ،

وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، قَتْلَاهَا كُلُّهَا فِى النَّارِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ ذَاكَ أَيَّامَ الْهَرْجِ، قُلْتُ: وَمَتَى أَيَّامُ الْهَرْجِ ، قَالَ: حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ: قُلْتُ، فَهِمَ تَأْمُرُنِى إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ ، قَالَ : اُذْخُلُ بَيْتَكَ ، قُلْتُ : أَقْرَأَيْت إِنْ ذُخِلَ عَلَى ، قَالَ : تُوالِ مَخْدَعَك ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَرَأَيْت إِنْ دُخِلَ عَلَى ، قَالَ : قُلُ هَكَذَا ، وَقُلُ : بُؤُ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ، وَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ.

(احمد ٢٠٧٢ عبدالرزاق ٢٠٧٢)

(۳۸۵۸) حضرت وابصہ اسدی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں کوفہ میں اپ گر میں تھا اچا تک میں نے اپ دروازے پر یہ بات تی السلام علیم کیا میں وافل ہوجاؤ میں نے کہاہ علیم السلام وافل ہوجاؤ کی وہ عبداللہ بن سعود وہ فرایا دن جمے پر لمباہو گیا تھا میں نے موجا کوشی کیا اساب الا تات کا کوشا وقت ہے ہیں دو پہر کی بات تھی انہوں نے فرمایا دن جمے پر لمباہو گیا تھا میں نے موجا کہ کس ہے بات چیت کروں پھر جمجے رسول اللہ میرفیقی کی احاد بن سنا نے لگے اور میں بھی ان کوا حاد بن سنا نے لگا در میں بھی ان کوا حاد بن سنا نے لگا در میں بھی ان کوا حاد بن سنا نے لگا در میں بھی ان کوا حاد بن سنا نے لگا در میں بھی ان کوا حاد بن سنا نے لگا دراس میں پہلو کے ہل لینٹے والے ہیں معرود نے فر ایا ہیں نے رسول اللہ میرفی بھی ہے ہے ہے والا اس میں پہلو کے ہل لینٹے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پلو کے ہل لینٹے والا چلے والے بہتر ہوگا اور اس میں لینٹے والا دوڑ نے والے ہے بہتر ہوگا اس فیت میں مارے جانے والے سارے جہتم میں جا کمیں گراوی دھز ہے عبداللہ نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے میں خوا میں نے عرض کیا ہے ہو کہ اس نے عرض کیا اللہ کے میں واضل ہوجائے ہوگا ہیں نے عرض کیا اگر وہ وہاں بھی واضل عرض کیا اگر جس نے زوا کی کیا درائے ہے ارشاد فرمایا کہ کھر میں واضل ہوجائے تو آپ کی کیا دائے ہے ارشاد فرمایا کہ کھر میں واضل ہوجائے تو آپ کی کیا دائے ہے اس شرک کرنا (بیآپ میرافیکی آئے نے اشارہ کیا تھا جس کی کھول میں اس کی اور کہنا میرے گراہ اور ایٹ کیا ہوئے کا داور انڈکا میرے گراہ کی ہوگو کی کو کرکر اشارے کی تفسیل کی )اور کہنا میرے گراہ اور انڈکا ہے کہ دوران ہی کا دورانہ کی دوران حال۔

( ٣٨٥٨٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حُوشَب ، قَالَ : حَدَّثَنِى جُنُدُبُ بُنُ سُفْيَانَ ، رَجُلِ مِنْ بَجِيلَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتُكُونُ بَعْدِى فِتَنْ كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، تَصُّدِمُ الرَّجُلَ كَصَدْمِ جِبَاهِ فُحُولِ النِّيرَانِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِمًا وَيُمْسِى كَيْفِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : اَفَرَأَيْت إِنْ دَخَلَ عَلَى أَحِدِنَا فَلِكَ ؟ قَالَ : ادْخُلُوا بَيُوتَكُمُ وَأَخْمِلُوا ذَكَرَكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَفَرَأَيْت إِنْ دَخَلَ عَلَى أَحِدِنَا وَلِيَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْيُمُسِكُ بِيدَيْهِ وَلَيْكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ

الْقَاتِلَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِى قَبَّةِ الإِسْلَام فَيَأْكُلُ مَالَ أَحِيهِ وَيَسْفِكُ دَمَّهُ وَيَعْصِى رَبَّهُ وَيَكُفُرُ بِخَالِقِهِ فَتَجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ.

(۳۸۵۸۵) حضرت جندب بن سفیان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کر رسول اللہ مَرِفَظَعَ آغ نے فرمایا عنقریب میرے بعد فقنے ہوں گے اندھیری رات کے کلاوں کی طرح لوگ انہیں ایسے کرائیں مے جیسے زبیلوں کی جماعتیں ککراتی ہیں ان میں انسان مسلمان مورف کی حالت میں صبح کرے کا اور شام کو کا فرہوگا اور شام کو مسلمان ہوگا اور شبح کو کا فرہوجائے گامسلمانوں میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرَفِظ کِھُم ہم اس وقت کیا کریں آپ مِرَفِظ کِھُم نے فرمایا اپنے گھروں میں داخل ہوجا نا اور اپنے آپ کو میں کرلینا مسلمانوں میں ایک صاحب نے عرض کیا آپ کا کیا خیال ہے آگر ہم میں سے کسی ایک کے گھر میں کوئی داخل ہوجائے تو رسول اللہ مِرَفِظ فَقِعَ آغ نے فرمایا وہ اپنا ہاتھ رو کے اور اللہ کا منتقل بندہ بن جائے اور اللہ کا قاتل بندہ نہ جن بلا شبرانسان کا وین تو کی ہوتا ہے پس وہ اپنے معافی کا مال کھا تا ہے اور اس کا خون بہا تا ہے اور اپنے رب کی نافر مانی کرتا ہے اور اپنے خالتی کا انکار کرتا ہے واس

ك ليجبنم واجب بهوجاتى ہے۔ ( ٢٨٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِي مِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، يَعْنِي مِنْ عَنْ الْبُنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقَالُ مُ عَلَى اللهُ عَلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ كَالْحَيْرِ مِنِ ابْنَىٰ آدَمَ ، وَإِذَا هُوَ فِي أَهْلِ كَذَا أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ كَالْخَيْرِ مِنِ ابْنَىٰ آدَمَ ، وَإِذَا هُوَ فِي

اهلِ كذا أن يقول هكذا ، وقال بإحدى يديه على الانحرى قيحون كالنحير مِن ابنى أدم ، وإذا هو في النجنة وَإِذَا قاتِلُهُ فِي النّادِ. (مسند ٣٣٥٣)

الْجَنّةِ وَإِذَا قَاتِلُهُ فِي النَّادِ. (مسند ٣٣٥٣)

(٣٨٥٨٢) حفرت عبدالله بن عمر وَأَنْ ب روايت ب كدرسول الله مَ أَنْ النّا وَ مَا يا كياتم مِن يَ كُولَ ايك عاجز باس

بات سے کہ جب اس کے پاس کوئی آ دمی اس کوئل کرنے کے لیے آئے مرادان کی یتھی کہ فلاں لوگوں میں سے کوئی کہے کہ وہ یوں کرے اور اشارہ کیا اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پس وہ ہوجائے گا اولا دآ دم میں سے بہترین لوگوں کی طرح اوروہ آ دمی جنت میں ہوگا اور اس کا قاتل جہنم میں ہوگا۔

( ٣٨٥٨٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا أَخْبَرُت وَلاَ اُسْتُخْبِرُت مُذَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ ، قَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ :لَوْ كُنْتُ مِثْلَك لَسَرَّنِى أَنْ أَكُونَ قَذْ مِثُ ، قَالَ له شُرَيْحٌ :فَيَكُفِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا فِى الصَّدُورِ ، وَتَلْتَقِى الْفِنْتَانِ وَإِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الْأَخْرَى.

(۳۸۵۸۷) حفرت شرح بیشید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب سے فتن شروع ہوا نہ میں نے اس کی خبر دی اور نہ مجھ سے
اس کے بارے میں خبر طلب کی گئی ان سے مسروق نے کہا: اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو مجھے یہ بات پند ہوتی کہ میں مرجاؤں شرح نے اس سے کہا کیا ہوگی اس وقت حالت جب کہ زیادہ ہوجائے وہ فتنداس سے بھی زیادہ دوگر وہوں کی لڑائی ہوگی اوران دونوں میں ایک مجھے دوسرے سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

- ( ٣٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَفُوَانُ بُنُ مُحْرِزٍ ، قَالَ :لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ، لاَ يَحُولَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كُفِّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. (نعيم ٣٧٥)
- (۳۸۵۸۸) حضرت صفوان وہائٹو بن محرز سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے ہرایک اس بات سے بچے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہفتیلی کے بھراؤ کے برابرمسلمان کاخون حاکل نہ ہو۔
- ( ٣٨٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ أَهْلِهِ الَّذِي يَرَى الْخَيْرَ فَيُجَانِبَهُ قَرِيبًا.
- (۳۸۵۸۹) حضرت ابوالعالیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ عنقریب لوگوں پر ایساز ماندآئے گا اینے اہل میں سب سے بہترین آ دمی وہ ہو گا جو خیراور بھلائی کودیکھے گاپس وہ اس پر چلنا شروع ہوجائے گا۔
- ( .٣٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ، الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكِ. (حَاكَم ٣٥٣)
- (۳۸۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ ہوائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم میرِ اُفِینَ کِیمَ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو دھوکے سے قل نہیں کیا جائے گاایمان نے دھوکے سے قل کرنے کوروک دیا۔
- ( ٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزَّبَيْرِ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الإِيمَانُ قَيَّد الْفَتْك ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ. (عبدالرزاق ٢٧٤ ـ احمد ٢١١)
- (۳۸۵۹) حفرت حسن بھری ویشیز سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جنگ جمل کے دنوں میں ایک آدمی حضرت زبیر ویشیز کے پاس آ یاس آ یاس آ یاس میا گا اور اسے بتلاؤں گا پاس آ یا اور کہنے لگا کیا میں آپ کے لیے بیال کو گل کر دول انہوں نے کہا کسے اس نے کہا میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے بتلاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں بھر دھو کے سے موقع پا کرقل کر دول گا حضرت زبیر دی تی نے فر مایا نہیں میں نے رسول الله میلون نے فیر فائن نہیں کیا جائے گا۔
  فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان دھو کے سے قبل کرنے کورو کتا ہے مومن کو دھو کے سے قبل نہیں کیا جائے گا۔
- ( ٣٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابِي تَعَلَّمُوا الْخَيْرَ ، وَإِنِّي تَعَلَّمْتِ الشَّرَّ ، قَالُوا :وَمَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ مَنْ يَعْلَمُ مَكَانَ الشَّرِّ يَتَقْهِ.
- (٣٨٥٩٢) حفرت حذیفہ جائے ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میرے ساتھیوں نے بھلائی کوسیکھا اور میں نے برائی کوسیکھا لوگوں نے عرض کیا آپ کواس بات پر کس چیز نے ابھاراانہوں نے فر مایا بلاشبہ جوآ دمی برائی کے مکان کو جانتا ہووہ اس سے نج جائے گا۔
- ( ٣٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ

هُ مَصنف ابن الى شِيرِمْ ترجم (جلداا) كُونِ هُ اللهُ عَاصِمُ اللهُ عَاصِمُ اللهُ اللهُ عَاصِمُ اللهُ اللهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بِضَرُوبِ مَا فَتَلَ. (۳۸۵۹۳) حضرت ابوزرعه بن عمر وحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا بلاشبدایک آ دمی کو قیامت والے دن ہزار مرتبولل کیا جائے گا حضرت ابوزرعہ سے عاصم بن الی البخو د نے عرض کیا اے ابوزرعہ ہزار مرتبول کیا جائے گا انہوں نے فیل مقت لیس کی ضدید سے سیاس سے معل

فر ما يامقولين كى ضربوں كے بدلے ميں۔ ( ٣٨٥٩٤) حَدَّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرُعَةَ ، عَنْ صَالِح ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لاَ تَزْرَعُوا مَعِي فِي السَّوَادِ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَزْرَعُوا تَفْتَتِلُوا عَلَى مانِهِ بِالسَّيُوفِ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْتَتِلُوا تَكُفُرُوا. (٣٨٥٩٣) حضرت على السَّوَادِ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَزْرَعُوا تَفْتَتِلُوا عَلَى مانِهِ بِالسَّيُوفِ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْتَتِلُوا تَكُفُرُوا.

(۳۸۵۹۳) حضرت علی ڈواٹنو سے روایت ہے انہوں نے فرمایاتم میرے ساتھ فریب آبادیوں میں قیمی باڑی نہ کرد کیونکہ الرم سے تھیتی باڑی اختیار کی تواس کے پانی پر کواروں سے لڑو گے اورا گرتم نے لڑائی شروع کردی تو تم کفرا ختیار کرلو گے۔ ( ۲۸۵۹۵) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکینِ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِنْسَحَاقَ ، عَنْ حَادِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِیٌّ ، فَالَ :

عُرَيْنَةُ وَعَقِيدَةُ وَعُصِيَّةُ وَقَطِيعَةُ عَقَدُوا اللَّوُمِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ : (٣٨٩٩٥) حفرت على فافق ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ عربیہ وعقدہ اور قصہ اور قطیعہ ان سب قائل نے طامت پر

(٣٨٥٩٥) حفرت على ولي التي سيروايت بانبول نے فرمايا كه عربيد وعقيده اور عصيه اور قطيعة ان سب قبائل نے ملامت بر

( ٣٨٥٩٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، أَنَهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ :اغْتَقِدُ مَالاً وَاتَنْحِدُ سَابِياء ، فَيُوشِكُ أَنْ تُمْنَعُوا الْعَطَاءُ.
(٣٨٥٩٢) حضرت ابوظبيان وَاتَّذِ عروايت مِفرمايا كدوه حضرت عبدالله بن عمر وَاتَّذِ كَ بِاس تَصْحَفرت عبدالله بن عمر وَاتَّذُ

نے ان سے فرمایا مال جمع کرواور کیٹر مال جمع کرلو قریب ہے کہ عطایا تم سے روک لیے جائیں گے۔ ( ٣٨٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْل ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنْ فُضَیْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِیْ : خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ طُعْمَةً ، فَإِذَا كَانَ عَنُ دِينِكُمْ فَازْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفْضِ.

طعمہ ، فادا کان عن دینیکم فار فصوہ اشد الرفضِ. (۳۸۵۹۷)حضرت علی دلاؤہ ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا وہ عطایا لوجو تمہارے لیے روزی ہیں جب بیعطایا دین کے بدلے میں ہول تو ان کوسخت انداز میں چھوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٨ ) حَلَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ : خُذُوا الْعَطَاءَ مَا صَفَا لَكُمْ ، فَإِذَا كُدِّرَ عَلَيْكُمْ فَاتُرُكُوهُ أَشَدَّ النَّرُكِ.

(٣٨٥٩٨) حضرت سلمان وليو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ان عطایا کو جو خالص تمہارے لیے ہیں ان کو لے لواور جب وہ تم

پرمکدر ہوجا ئیں توان کو بالکل حچھوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَالِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَقُضِىَ النَّفْلَبُ وَسُنَتُهُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ،

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : مِنَ الْخَرَابِ.

(۳۸۵۹۹) حضرت ابو ہریرہ دانو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تم پر تھوڑ اساز مانہ آئے گا جس میں لومڑی اپنی او کھ مجد کے ستونوں میں دوستونوں کے درمیان پورا کرے گی راوی عبدالملک بن عمیر نے فر مایا اس سے مراد مدینہ کی مجد ہے اور بید

( ٣٨٦٠٠) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَا تُقتل هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقْتُلَ الْقَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ قُتِلَ . (مسلم ٢٣٣١)

(۲۸۲۰۰) حفرت ابو ہریرہ دوافی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا سیامت ہلاک نہیں ہوگی یہاں تک (کہ ایسی صور تحال ہوگی) -- 37

قاتل قبل کرے گااہے معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کس چیز پر قبل کیااور نہ مقول کومعلوم ہوگا کہ اے کس چیز پر قبل کیا گیا۔

( ٣٨٦٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيُقْتَلَنَّ الْقُرَّاءُ قَتْلاً حَتَّى تَبْلُغَ قَتْلاَهُمُ الْيَمَنَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَوَ لَيْسَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ :مَا كَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ.

(۳۸ ۱۰۱) حضرت طاؤس ویشیلا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قرآ ءکوتل کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے مقولین یمن تک پہنچ جائیں گےان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا مجاج نے ایسانہیں کیا تو انہوں نے فرمایا ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔

( ٢٨٦٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْتُلَ مَعَ فتنة.

(٣٨ ٢٠٢) حضرت زبير بن عدى سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه مجھ سے حضرت ابراہيم بريطية نے فرظايا فتنه ميں قل ہونے

ہے بچنا۔

( ٣٨٦.٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى شَيْبَانُ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : أَلَا لَا يَمْشِيَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ شِبْرًا إِلَى ذِى سُلْطَانٍ لِيُذِلَّهُ ، فَلَا وَاللهِ لَا يَزَالُ قَوْمٌ أَذَلُوا السُّلُطَانَ أَذِلَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٦٠٣) حضرت حذیفہ بن بمان جائٹ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا خبر دارتم میں سے کوئی آ دی کسی اقتدار والے کو ذکیل کرنے کے لیے ایک بالشت بھی نہ چلے اللہ کی قتم وہ لوگ جنہوں نے کسی بادشاہ کو ذکیل کیا وہ مسلسل قیامت والے دن ذکیل ہوں گے۔

( ٢٨٦٠٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ حُلَيْفَةُ :

معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعَنف ابن الْجَابِ اللَّهُ مَعَنف اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

تَقْتِلُ بِهَذَا الْغَائِطِ فِتَنَانِ لَا أَبَالِي فِي أَيِّهِمَا عَرَفْتُك ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفِي الْجَنَّةِ هَوُلَاءِ أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : ذَاكَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ ، قَالَ : فَمَا قَتْلَاهُمْ ، قَالَ : قَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ.

(۳۸۷۰ ) حفرت حذیفہ وہ جھے اس کی پروانہیں ہے کہ دوایت ہے انہوں نے فر مایا اس براز کی وجہ سے دوگر د ہوں کی لڑائی ہوگی مجھے اس کی پروانہیں ہے کہ میں تہم ہیں ان دونوں میں ہے کس کے اندر پہچا نتا ہوں ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہیہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے انہوں کے باجہنم میں ہوں گے انہوں نے فر مایا یہی وہ بات ہے جو میں تم سے کہدر ہا ہوں اس نے پوچھا ان کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ زمانہ جا لیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ زمانہ جا لیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ

( ٣٨٦.٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ ، عَنْ سُلَيْم بُنِ قَيْسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ قُلْتُ : وَيَكُونُ ذَلِكَ ؟ فَلَ : نَعَمْ ، أَضْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَّ مَكَانَك ، وَعَلَيْك بِمَا تَعُوفُ لِمَا تَنْكِونُ لِمَا تُنْكِرُ.

(۳۸۷۰۵) حضرت تحیم بن نوفل بیشید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جھے سے حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹی نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب نمازی آپس میں لڑیں سے میں نے عرض کیا کیا ایسا ہوگا انہوں نے فرمایا ہاں محمد مَرِّفَظَیَّ آجے اصحاب ہوں سے راوی نے فرمایا میں نے عرض کیا میں اس وقت کیا کروں انہوں نے فرمایا اپنی زبان کورد کنا اور اپنی رہنے کی جگہ کوٹنی رکھنا

اورتم پرمعروف كاكرنالازم ہےاورمئكر كى وجہ ہے معروف كوترك نەكرنا۔ ( ٣٨٦.٦ ) حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدَّنْنَا عَبْدُ رَبِّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ ، عنْ يَحْيَى بْنِ

هَانِءٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَتَّحِبُّ أَنْ يُسْكِنك اللَّهُ وَسَطَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلُتُ : جُعِلْت فِدَاك ، وَهَلُ أُرِيدُ إِلَّا ذَاك ، فقَالَ : عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ ، أَوْ بِجَمَاعَةِ النَّاسِ.

(۳۸ ۲۰۲) حضرت حارث بن قیس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ہی نے ارشاد فرمایا کیا تم بیر پند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تنہیں جنت کے درمیان میں تھہرائیں راوی نے فرمایا میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان میں تو بیہی چاہتا ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا تم پر جماعت لازم ہے یا فرمایا لوگوں کی جماعت لازم ہے۔

( ٣٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِى الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، دَخَلَ عَلِيَّ فَصَالَىٰ عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِى أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(۲۰۷ مرت الوب بیشیئر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حضرت حسن نے ارشاد فر مایا کیا تم سعید بن جبیر کی جرائت ہے تجب نہیں کرتے میر ہے پاس آئے اور مجھ سے جاج کے ساتھ لڑائی کے بارے میں بوچھا اوران کے ساتھ کچھرؤ سابھی

تھے ان کی مرادا بن الا معد کے ساتھی تھے۔

( ٣٨٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، وَكُفَّ الْحُسَنُ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلُوِّ مِنْهَا بَعْدُ وَسَقَطَ الآخَرُ.

(۳۸۲۰۸) حفرت ابن عون سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کمسلم بن بیار بھرہ والوں کے نزدیک حفرت حسن سے بلند مرتبہ تھے یہاں تک کہ ابن الاقعد کے ساتھ ملتے تھے ان کی ساخت گر کئی اور حفرت حسن رکے رہے ابوسعید بھرہ میں ہمیشہ غالب رہا اور دوسرے گرے رہے۔

( ٣٨٦.٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَلَّاثِنِي شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَلَاحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا السَّلَاحُ فَجَعَلَ يَقُولُ :لَقَدُ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، لَقَدْ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، حَتَّى اسْتَكُمَ الْحَجَرَ.

(۳۸۹۰۹) حفرت جریر بن حازم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجھے اہل مکہ سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ کا کہ میں اسلی میں اور میں میں دیکھا کہ وہ مجد میں وافل ہوئے وہاں اسلی تھا تو وہ یہ کہنا شروع ہوگئے کہ تم نے ونیا کو برق چیز سمجھ لیا تم نے ونیا کو برق چیز سمجھ لیا تم نے ونیا کو برق چیز سمجھ لیا یہاں تک کر حجر اسود کا استلام کیا۔

## (٢) ما ذكر فِي فِتنةِ الدَّجَّالِ

## یہ باب د جال کے فتنے کے بیان میں ہے

قَالَ :وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ نَبِيٍّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ بُعِثَ إِلَى قَوْمٍ إِلَّا يُنْذِرُ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ قَدْ بُيْنَ لِي عَالَمُ بُبِينَ لَا حَدٍ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغُورُ .

(۳۸ ۱۱۰) حضرت جاہر بن عبداللہ والتر سے دوایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ مَلِانْ اَللہُ مَلِانْ اَللہُ مَلِانِکَا مِن اَرار یا اس سے زیادہ نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں اور یقینا کوئی نبی (علیہ السلام) کی قوم کی طرف مبعوث نبیں کیا گیا مگراس نے اپنی قوم کو د جال کے فتنے سے ڈرایا اور بلا شبہ میرے لیے اس کے بارے میں وہ بات واضح ہوئی ہے جو کسی کے لیے واضح نبیں ہوئی اور وہ (یہ کہوہ) کا تا ہے اور بلا شبہ تہمارارب کا نانہیں ہے۔

( ٣٨٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ

عَيْنَهُ عِنْبُهُ طَافِيَةً. (بخارى ١٢٣٧ مسلم ٢٢٣٧)

(٣٨ ١١١) حضرت عبدالله بن عمر ولا يشي سے روايت ہے كه رسول الله مَوْفِقِيَقَ نے لوگوں كے سامنے د جال كاذ كرفر مايا اورارشادفر مايا كه

بیشک الله (اعور) کا نانبیں اور د جال کی دائیں آنکھ کانی ہے کویا اس کی آنکھ امجرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔

( ٢٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ فَيْلِى إِلَّا وَقَدْ وَصَفَ الدَّجَالَ لَأَمَّتِهِ ، وَلاَصِفَنَهُ صِفَةً لَمْ يَصِفُهَا أَحَدٌ فَيْلِى ، إِنَّهُ أَعْوَرُمُ عَثَلِيْكِسُ اللَّهُ بِأَعْوَرَ. (احمد ٢٥١ـ ابريعلى ٢٥٥)

(۳۸ ۱۱۲) حضرت سعد و النو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول الله میلافظیکا قبانے ارشاد فر مایا بلاشبہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نبیس سے محر انہوں نے د جال کے بارے میں اسک منت بتلا تا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے کی سے محر انہوں نے د جال کے بارے میں اسک منت بتلا تا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے کی نبیس میں۔ نبیس کی بیان نبیس کی بیک دوہ کا ناہے اور اللہ تعالی اعور (کانے ) نبیس ہیں۔

( ٣٨٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، ثَعَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِه ، يَغْنِى الْفَلَنَانَ بْنَ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَمَّا مَسِيحُ الصَّلَالَة ، فَرَجُلَّ أَجْلَى الْجَبْهَةِ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، عَرِيضُ النَّحْرِ فِيهِ دَفَاءٌ كَأَنَّهُ فُلاَنُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى ، أَوْ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ فُلاَن.

(٣٨٦١٣) فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِقَظَةَ نے ارشاد فر مایا مگرائی ملمسیح ( د جال ) وہ ایہ آ دی ہے جس کی پیشانی بہت واضح ہوگی اور اس کی دائیں آ کھمٹی ہوئی ہوگی چوڑے سینے والا ہوگا اور اس میں جھکا وُ ہوگا گویا کہ وہ ابن عبدالعزی کا فلال بیٹا ہے یا یوں فر مایا کہ عبدالعزی بن فلال کی طرح ہے۔ (صیح بخاری میں عبدالعزی بن قطن آتا ہے)

( ٣٨٦١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَنْ أَبِى اللَّهُمَانِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمُّ بِحُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ يَا إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَحْسِبُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَمَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَبِعَهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشَّبُهَاتِ.

(ابوداؤد ۱۳۳۹- احمد ۱۳۳۱)

(٣٨٦١٣) حضرت عمران بن حصين والين سے دوايت ہے كدانہوں نے رسول الله ميلان الله ميلان كيا كرآپ ميلان آئي ارشاد فر مايا كد جوآ دى تم ميں سے د جال كے نكلنے كے بارے ميں سنے وہ اس سے اتنا زيادہ دوررہے بلاشبرآ دى اس كے پاس اس كمان سے آئے گاكہ وہ مومن ہے پھرمسلسل اس كے ساتھ رہے گا يہاں تك كہ جو بھى اس كى جانب سے ڈالے جانے والى شہادت د كيھے گاوہ اس ميں ان كى پيردى كرے گا۔

( ٣٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثُرُ مِنِّى ، قَالَ : وَمَا تَسْأَلُنِى عَنْهُ قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ :إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ :هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ. (بخارى ١٢٢٢ـ مسلم ١٢٩٣)

(۳۸ ۲۱۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹو ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ کسی نے بھی رسول اللہ میلافی کا گئے ہے مجھ سے زیادہ دجال کے بارے میں نہیں یو چھا حضرت مغیرہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے میں نہیں یو چھاراوی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض

کے بارے میں ہیں پوچھا حضرت مغیرہ نے کہا کہم نے مجھ سے اس کے بارے میں ہیں پوچھاراوی فیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہلوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزیں ہول گی تو انہوں نے فر مایا کہ د جال کا امراللہ تعالی پراس سے زیادہ

ت کا گذوت ہے ہیں، ماسے ما مطالف اور چیے می پیریلی اور می والے جو مات مرابی کرد ہوں کا افرامتحان کے لیے طبع سازی ہوگ۔ آسان ہے( د جال کے لیے حقیقتا مید چیزیں ثابت نہیں ہوں گی اور جو ہوں گی وہ آ ز مائش اور امتحان کے لیے طبع سازی ہوگ۔

( ٣٨٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :َتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ المسيحَ الدَّجَّالِ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمسيحَ الدَّجَّالِ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ.

(۳۸ ۱۱۲) حضرت و بدین تأبت و الله می د جال کے فتند سے اللہ میں کہ آپ میر الفیکی آئے ارشاد فرمایا کہ تم سے دجال کے فتند سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں۔

( ٣٨٦١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ

وعن يحيى ، عن ابي سلمه ، عن ابي هريره ، قال : قال رسول الله صلى أَحَامُ \* فَأْرِ \* مَا أَرِيالُهِ مِنْ يَهُ \* فَا مِنْ الْبِي هُرِيره ، قال : قال رسول اللهِ صلى

أَحَدُّكُمْ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ. (مسلم ۱۳۸۲ ابوداؤد ۹۷۵) (۳۸ ۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول الله مِلَّافِظَيَّةَ بِول فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک تشہد

( ۱۱۷ ۴۸۷) خطرت ابو ہر رہ وہ گئے سے روایت ہے انہوں نے سر مایا کہ رسوں الند خواتھے جم پول سر مایا کہ جب م یں سے نوی ایک سب پڑھے تو وہ سیح د جال کے فتنے سے بھی پناہ مائگے۔

( ٣٨٦١٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(۳۸ ۲۱۸) حضرت عائشہ ہی ہندی سے روایت ہے فر ماتی ہیں کہ رسول الله مَافِظَةَ ایوں فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ ہے سے وحال کے فتنے سے بناہ مانگتا ہوں۔

( ٣٨٦١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِى سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ ، ذَكَرَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالَ. (مسلم ٢٢٢٥ـ ابوداؤد٣١١)

(۳۸ ۱۹۹) حضرت ابوسر یحه حذیفه بن اسد ویشید سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا که رسول الله میرافین کی بھر ف جھا نکا اور ارشا د فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں ظاہر ہوجا کیں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا تذکرہ فر مایا اور د جال کا تذکرہ فر مایا۔ معنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی معنف ابن ابی متعالی متعا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ بَيِّيٌ ، أَوْ أَكْثَرَ ، مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَذَرَهُمَ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ قَدْ بُيْنَ لِى مَا لَمُ يُبَيِّنُ لِأَحَدٍ قَلِى ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى ، لَا حَدَقَةَ لَهُ بُيْنَ لِى مَا لَمُ يُبَيِّنُ لِأَحْدٍ قَلِيلِى ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ يَتَبِعُهُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ يَدُعُونَهُ بِلِسَانِهِمُ إِلَهًا.

(حاكم 294 احمد ٢٢٥)

(۳۸۲۴) حفرت ابوسعید خدری نی کریم میران نی کریم میران کی میران کی میران کی میران کی میں ہزار نہوں یا اس سے زیادہ فرمایا کے بعد آیا ہوں اور اللہ تعالی نے کوئی بھی نی اپنی قوم کی طرف نہیں بھیجا مگرید کہ اس نے انہیں دجال سے ڈرایا اور بلا شبہ میرے لیے وہ بات بیان کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی ایک سے بھی بیان نہیں کی گئی بلا شبہ وہ کانا ہے اور اللہ تعالی کانانہیں ہے اور اس کی اس کی بیان نہیں ہے اور اور میری ایسے ہے گویا کہ چمکتا ہوار وشن ستارہ ہرقوم میں سے جواس کی بیروی کریے وہ اس کی بیروی کریے وہ اس کی بیروی کریے وہ اللہ کے ساتھ بیکاریں گے۔

٣٨٦٢١) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوهُ ، يَغْنِى الدَّجَالَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : ك ف ر ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَجَنَّهُ قَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ يَزِيدُ : يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَم جَعْدٌ طُوالٌ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُونَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ قَد انْحَدَرَ مِنَ الْوَادِى يُلِبِّى. (بخارى ١٥٥٥ مسلم ١٥٣)

(۳۸ ۱۲۱) حضرت مجاہد رہی ہے۔ روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس دوائو کے پاس د جال کا تذکرہ لیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان ک،ف،رکھا ہوگا مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑا ٹوؤ خام میں نے درمایا کہ میں نے رسول اللہ مَرَّافِتُ ہے ہے بیات نہیں سی کیکن آپ مِرَّافِتُ ہُمَ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَرَّافِتُ ہُمَ ہے۔ یہ بات نہیں سی کیکن آپ مِرَّافِتُ ہُمَ ہَا ارشاد فرمایا کہ میں بیزیدراوی کہتے ہیں کہ صاحب سے مراد نبی مِرَّافِتُ ہُمَ کی اپنی ذات ہے اور رہے موسی علائِما تو وہ ایک گندی رنگ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ بَأْسٌ ، إِنْ خَرَجَ وَأَنَا حَثَى فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِي فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (ابوداؤد ٣٣٢١ـ ترمذي ٢٢٣٠)

٣٨٦٢٢) حضرت اساء بنت يزيد سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كدرسول اللد مَوْفِظَةُ نے ارشاد فرمايا اس وجال سے تم پركوئي

خوف نہیں ہے اگروہ ٹکلامیری زندگی میں تومیں اس کا مقابلہ کرنے والا ہوں گا اور اگر وہ میری وفات کے بعد تکلا تو اللہ تعالیٰ ہر

مسلمان برمحافظ ہوں گے۔

( ٣٨٦٢٣ ) حَلَّاتِنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

(٣٨ ٦٢٣) حضرت ابو ہريره و الين سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه رسول الله مَؤْفِظَةَ بَنے ارشاد فرمايا كه بم سيح وجال سے الله

تعالیٰ کی بناہ ماشکتے ہیں۔

( ٣٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأَفِرٌ . (بخارى ١٣١٧ ـ مسلم ٢٢٣٨)

ہے ( بعنی ایک بیاری جس میں آ کھ پرناک کی طرح جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا ہے۔

( ٣٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ غَصْنَةُ شَجَرَةٍ ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلُكُ فَإِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ .

(٣٨ ٦٢٥) حضرت عبدالله بن عباس حثاثة نبي مُثِلِّنْ فَيَعَ أَب روايت نُقل كُرت مِين آپ مِلِّنْفِيَّةَ فِي ارشاوفر ما يا بلاشبه د جال مُحتكريا لِ

بالوں والا بہت زیادہ سفید ہے اس کے سر کے بال کو یا درخت کی شاخیس ہیں لوگوں میں عبدالعزی بن قطن کے بہت زیادہ مشاہر ہے اگر لوگ اس کی مشابہت کی وجہ ہے بلاک ہوجا کمیں وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نے نہیں ہیں (مرادیہ ہے کہ لوگ اس کی پیرو ک کریں جہالت کی بناء پرتو پھربھی وہ اینے سے کانے بین کاعیب دورنہیں کرسکتا جبکہ اللہ تعالی ہرعیب سے یاک ومنزہ ہیں )۔

( ٣٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، قَالَ:كَانَ هِشَامُ بْنُ عَامِرِ الْأَنْصَارِيُ

يَرَى رِجَالًا يَتَخَطُّونَهُ إِلَى عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَضِبَ وَقَالَ :وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَخْطُونَ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَّى وَلا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنَّى ، لَقَدْ سَمِعْـ ٓ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آذَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فِتُنَهُ أَكْبَرُ مِنْ فِتَنَةِ الدَّجَالِ. (احمد ۲۰۔ طبرانی ۲۲

(٣٨ ٦٢٦) حضرت جميد بن ہلال سے روايت ہے فرمايا كەحضرت ہشام بن عامرانصارى دانٹۇ كچھلوگوں كود كھتے تھے كەوەحضر نه عمران بن حصین دالٹو اور دوسرے نبی مَلِفِظِیَعَ کے اصحاب کے پاس جاتے تھے وہ غصے میں آ مجئے اور ارشاد فر مایا اللہ کی شمتم ان لوگول کے پاس جاتے ہوجورسول اللہ مِنْافِظَةَ کے پاس نہ تو مجھ سے زیادہ حاضر باش تھے ادر نہ ان کی احادیث کومجھ سے زیادہ یا در ک

والے ہیں میں نے رسول الله مُلِفِظَعَ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے حضرت آ دم کی پیدائش اور قیامت قائم ہونے تک د جال سے بوا

كوئى فتنهيں ـ ٣٨٦٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِتِّي ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الذَّجَالِ مِنَ الدَّجَّالِ ، مَعَهُ نَهْرَان يَجُرِيَان أَحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ ، وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ ، فَإِمَّا أَدْرَكَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَلَيْأَتِ النَّارَ الَّذِى يَرَاهُ فَلَيْغُمِضْ ، ثُمَّ لِيُطَأْطِءُ

رَأْسَهُ لِيَشُوبَ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَإِنَّ اللَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يقرؤه كُلَّ مُؤْمِن كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ. (مسلم ٢٢٣٩ـ احمد ٣٠٣)

(٣٨ ١٢٧) حضرت حذيف والي عدروايت بانهول فرمايا كدرسول الله مَالِينَ عَلَيْ ارشاد فرمايا كمين خوب جانتا مول ال فریب کوجود جال کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی ان میں سے ایک بظاہر دیکھنے میں سفیدیانی معلوم ہوگی اور دوسری بظاہر بھڑ کتی ہوئی آ گ معلوم ہوگی اگر کوئی اس صور تحال میں مبتلا ہوتو جے آگ تبجھ رہا ہے اس میں چلا جائے اور آ تکھیں بند کرے پھرینے کے لیے سرجھ کائے تو وہ شنڈایانی ہوگا اور بلاشبد د جال مٹی ہوئی آئکھ والا ہے اس کی آٹکھ پرموٹانا خنہ ساہوگا (ایک ظفرہ بیاری جس کی وجہ ہے آئکھ پرناک کی طرح کی جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوا ہوگا جس کو ہرموئن پڑھ لے

( ٣٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدُّجَّالِ مِنَ الدُّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ نَارًا تُحْرِقُ ، وَنَهْرَ مَاءٍ بَارِدٍ ، فَمَنْ أَدْرَكُهُ مِنْكُمْ فَلَا يَهْلِكُنَّ بِهِ فَلَيْغُمِضُ عَيْنَيْهِ ، وَلَيْقَعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ نَهُرُ مَاءٍ بَارِدٍ. (ابوداؤد ٣١٥)

گا لکھنے (بڑھنے )والا ہویا نہ لکھنے (بڑھنے )والا نہ ہو۔

(٣٨ ١٢٨) حفرت حذيف والني سے روايت ہے كه بى مَرَافِي في ارشاد فرمايا ميں دجال كے ساتھ جوفريب ہوكاس كوخوب جانتا ہوں اس کے ساتھ جلانے والی آگ اور شنڈے پانی کی نبر ہوگی ہی تم میں کوئی اسے پالے تو اس کے ساتھ ہلاک نہ ہواپی آتکھیں بند کر کے جسے آگ مجھ رہا ہے اس میں کو د جائے بلا شبرہ ہ محتد ایانی ہوگا۔

( ٣٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ: حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكٌ ؟ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكُرْت الدَّجَالَ ، قَالَ :فَلاَ تَبْكِى فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَنَّ أَكْفِيكُمُوهُ ، وَإِنْ أَمُتُ فَإِنَّ ﴿ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ يَخُورُجُ مَعَهُ يَهُودُ أَصْبَهَانَ ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِضَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، وَلَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ، فَيَحْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا ، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ لُدَّ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُتُلُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ عِيسَى فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا

مُقْسِطًا. (احمد 20- ابن حبان ۲۸۲۲)

(۳۸۹۲۹) ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ تفاہد ملائے ہوایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا رسول اللہ سِکھنے ہیں ہے ہیں اللہ علیہ اللہ سکہ بیں رورہی تھی انہوں نے بوچھا تہہیں کونی چیز رلا رہی ہے ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سِکھنے ہی جہال کے تذکر سے کی وجہ سے آپ سِکھنے ہی آ ارشاد فر مایا نہ رواگر وہ میری زندگی ہیں لکلاتو ہیں تبہاری کھایت کرونگا اور اگر میری وفات ہو جائے تو بلا شبہ تبہار ارب کا نانہیں ہے بلا شبہ اصبہان کے یہونگلیں گے وہ چلے گا یہاں تک کہ دینہ کے ہیرونی کنارے میں آئے گا اور اس وقت مدینہ کے سات درواز سے ہورواز نے پر دوفر شتے ہوں گے مدینہ کے شریرلوگ اس کی طرف نگلیں گے وہ چلے گا یہاں تک کہ مقام لد پر پہنچ گا حضرت میسی بین مربم علائی اتریں مے اور اسے تل کریں گے پھر حضرت میسی علائی اگر بین میں جالیس سال کا عرصہ تھی یا راوی فرماتے ہیں یوں فرمایا کہ چالیس سال کے قریب کا زمانہ امام عادل اور انصاف کرنے والے نصل بن کرتھ ہریں گے۔

( ٣٨٦٢) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ التَّجِيبِيّ ، عَنِ البُنِ حَوَالَةَ الأَزُدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَاللَّجَالُ ، وَمِنْ قَنْلِ حَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٨) قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَاللَّجَالُ ، وَمِنْ قَنْلِ حَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٨٥) قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَاللَّبَاتُ مَا يَكِيلُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَاللَّبَاتُ مَا يَكِيلُهُ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَن مُقَالِدًا مُولِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

( ٣٨٦٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيْ بَعْدَ نُوحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَيُدُرِ كُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِى ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَتِذٍ أَمِنْلُهَا الْيُومَ ؟ قَالَ : سَيُدُرِ كُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِى ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَتِذٍ أَمِنْلُهَا الْيُومَ ؟ قَالَ : أَوْ خَيْرٍ . (ابوداؤد ٣٢٣٣ـ ترمذى ٣٢٣٣)

 ٣٨٦٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتٍ بُنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكُحُولِ ، عَنْ جُبَلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ يَخَامِرٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِمْرَانُ بَيْتٍ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثُوبُ ، وَخَرَابُ يَثُوبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتُتُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة وَفَتْحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يَضُرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِى حَدَّثَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ ،

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا ، أَوْ كَمَا أَنْتَ قَاعِدٌ ، يَغَنِى مُعَاذًا. (ابو داؤد ٢٢٩٣) (٣٨٦٣٢) حفرت معاذبن جبل واليوست روايت بانهول في فرمايا كرسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَا الله مَنْ النَّه المقدس كي آبادي من سيك من المدورة من المنافرة والمنافرة والمنافرة علامات كي فق

ا ۱۸۹۳ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، قَالَ : أَتَبْنَا عُمْمَ وَ فَيَ أَبِي الْعَاصِ فِي يُوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ مُصْحَفًا لَنَا بِمُصْحَفِهِ ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَان بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ عُثْمَان بُنُ أَبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَار : مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبُحْرَيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ ، فَيَفُولُ : يَكُونُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ أَلِلهُ مَنْ فَيَلَ الْمَشْرِقِ ، فَوَصُرٌ بِالشَّامِ ، فَيَفُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ قَبَلَ الْمُشْرِق ، فَآوَلُ مِصْر يَرِدُهُ الْمِصْرُ الّذِي فَيَوْرَ مُن قَبَلَ الْمَشْرِق ، فَآوَلُ مِصْر يَرِدُهُ الْمِصْرُ الّذِي بِمُلْتَقَى الْبُحُرَيْنِ ، فَيَصِيرُ أَهُلُهُ ثَلَاتَ فِرَقٍ : فِرُقَة تُعْيِمُ تَقُولُ: نُشَامَّهُ وَنَذْظُرُ مَا هُوَ ، وَفِرْفَةٌ تَلْحَقُ بِالْاعْرَابِ ، فَيَعْرَمُ مَنْ قَبَلُ الْسَيْجَانُ ، فَأَكْتُورُ وَالنَّسَاءُ . وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمُعْرَالُ وَالنِّمُ وَاللَّهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ ، فَأَكْتُورُ وَالنَّسَاءُ .

ا- ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ اللَّذِي يَلِيهِمْ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاكَ فِرَقِ : فِرْقَةٌ تُقِيمُ وَتَقُولُ : نُشَامَّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُو ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْإَعْرَابِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ .

٣- ثُمَّ يَأْتِى الشَّامَ فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقَ ، يَبْعَنُونَ سَرُحًا لَهُمْ فَيْصَابُ سَرْحُهُمْ ، وَيَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَة شَدِيدَة وَجَهُد ، حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيْحُرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّحِرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَتَاكُمُ الْغُوثُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ لِرَجُلِ شَبْعَانَ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِيقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ : تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ الصَّوْتَ لِرَجُلِ شَبْعَانَ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِيقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ : تَقَدَّمُ الْأَمِيرُ اللهِ وَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَيقُرَلُ عَيسَى بُنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ : تَقَدَّمُ الأَمِيرُ فَي وَلَا بِنَا ، فَيقَدَّمُ الأَمِيرُ فَي فَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَيقَدَّمُ الأَمِيرُ فَي فَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَي فَلَى اللهَ عَلَى بَعْضَ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ بَنَا ، فَيتَقَدَّمُ الأَمِيرُ فَي فَعْنُ مَ عَلَى بَعْضَ مَ فَي فَوْلُ اللّهُ عَلَى مَنْ فَي عَدْهُمُ لَهُ فَي قُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ۳۸ ۱۳۳ ) حضرت ابونضر ہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم جمعے والے دن حضرت عثمان بن ابوالعاص دہا ہیں گئے ہاس آئے تا کہ ہم اینے ( لکھے ہوئے ) صحیفے کا ایکے صحیفے کے ساتھ مواز نہ کریں پھر حضرت عثمان بن ابوالعاص مٹانی ڈو تشریف لائے ہم ان کے گر دجع ہو گئے حضرت عثان ہوائٹونے نے ارشا دفر مایا میں نے رسول اللہ مِنْلِفَتِیَجَۃ ہے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے تین شہر ہوں گےا یک شہرتو دوسمندروں کے تنہم پر ہوگا اورا یک شہر جزیرہ میں ہوگا ایک شہرشام میں ہوگا پس لوگ تین مرتبہ گھبرا ئیں گے چھرد جال جنگی لشکروں میں نکلے گا اورمشرق کی جانب شکست کھاجائے گا پہلاشہرجس میں وہ جائے گاوہ شہر ہوگا جو دوسمندروں کے تنکھم میں برہوگااس کے رہنے والے تین گروہوں میں ہوجائیں گے ایک گروہ وہاں اقامت اختیار کرے گااور کیے گا ہم اس کے قریب ہو کر و کھتے ہیں وہ کیا ہےاورایک گروہ دیباتیوں کے ساتھ مل جائے گااورایک گروہ ساتھ والے شہر میں چلا جائے گااس کے (بعنی وجال کے ساتھ )ستر ہزارا بیےلوگ ہوں گے جن پرسبز جا دریں ہوں گی اس کے اکثر متبعین یہودی اور عور تیں ہوں گی پھران کے پاس والے شہر میں آئے گا اس کے رہنے والے تین گروہوں میں تقتیم ہوجا ئیں گے ایک گروہ تو وہیں تھہرے گا اور کیے گا ہم اس کے قریب ہوں گے اور دیکھیں گے وہ کیا ہے ایک گروہ دیہا تیوں کے ساتھ ال جائے گا اور تیسرا گروہ اپنے پاس والے شہر میں چلا جائے گا پھرشام جائے گامسلمان عقبہ افیق مقام میں جمع ہوجا کیں گے وہ اپنے مویشیوں کو بھیجیں گے ان کےمویشیوں کونقصان پہنچے گایہ بات ان پرگرال ہوجائے گی ان کو تخت بھوک اور مشقت ہننچ گی یہاں تک کدان میں ایک اپنی کمان کی تانت کوجلائے گا اور اسے کھا کے گالوگ اس حالت پر ہوں گے بحر کے وقت ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگوتمہاری مدوآ گئی بیتین مرتبہ ندا دے گاوہ ایک دوسرے سے تہیں گے بلاشبہ یہ آواز ایک سیرشدہ آ دی کی آواز ہے حضرت عیسیٰ علیه السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گےاوران ہے لوگوں کے امیر کہیں گے اے روح اللہ! آ گے بڑھیں ہمیں نماز پڑھا ئیں (ان ہے) حضرت عیسیٰ عَلایِنَام فر ما ئیں گئے تم اس امت کی جماعت ایک دوسرے پرامراء ہوتم آ گے بڑھواور ہمیں نماز پڑھاؤوہ امیر آ گے بڑھیں گےاوران کونماز پڑھا کیں گے جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے عیسیٰ غلاِئِلا) اپنا نیزہ کپڑیں گے اور د جال کی طرف جا کمیں گے وہ د جال ان کو دیکھے گا تو ٹیھلے گا جیسے سیسہ تجھلتا ہاں کے سینے کے درمیان ا بنانیز ہ رکھیں گے اور اسے تل کردیں گے پھراس کے ساتھی شکست خور دہ ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٦٢٤) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَشُرَجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ ، عَنُ سَفِينَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَذَّرَ الدَّجَالَ أُمَّتَهُ ، هُوَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى ، بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظَفَرَةٌ غَلِيظَةً ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ مَعَهُ وَادِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ وَالآخَرُ نَارٌ ، فَجَنَّتُهُ نَارٌ وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيَيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيَيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكِيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : صَدَقَت ، فَيَشْمَعُهُ النَّاسُ فَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ الدَّجَلَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، النَّاسُ فِيحْسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ الدَّجَلَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، وَيُعْولُ : هَذِهِ قَرْيَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِى الْمُلَامِ عَنَى الشَّامَ فَلَا يُودُونُ لَهُ فِيهَا ، فَيَقُولُ : هَذِهِ قَرْيَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَى يَأْتِى الشَّامَ

فَيَقْتُلُهُ اللَّهُ عِنْدَ عَقَبَةِ أَفِيقَ. (احمد ٢٢١ ـ طبر اني ٢٣٣٥)

(۳۸ ۱۳۳) حضرت سفینہ ڈاٹئو ہے روایت ہے فرمایا کدرسول اللہ میرافیکھ نے ہمیں خطبدارشاد فرمایا اور فرمایا بلاشبہ کوئی بھی نبی نبیل گزرامگراس نے اپنی امت کو دجال ہے ڈرایا وہ ہائیں آئے ہے کا ناہا اس کی دائیں آئے میں ایک موٹا سانا خنہ ہوگا اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فر ( لکھا ہوا) ہے اس کے ساتھ دووادیاں ہوں گی ان میں ایک جنت اور دوسری آگ اس کی جنت آگ ہے اور اس کی آگ جنت ہوں گے جوانمیا و میں ہوں گی ان میں اور اس کی مشابہہوں گان میں اور اس کی آگ جنت ہوں گے جوانمیا و میں سے دونمیوں کے مشابہہ ہوں گیان میں اور اس کی دائیں ہوں کیا میں جانب ہوگا وہ لوگوں سے کہ گاکیا میں تمہارار بنہیں ہوں کیا میں زندہ سیس کر تا اور مارتانہیں دوفر شتوں میں ہوا کی گونے جموث کہالی لوگوں میں سے کوئی ایک اس کی بات نہیں سے گاگراس کا ساتھی (دوسرا فرشتہ) وہ اپنی ایک کوئی تو نے بچ کہالوگ اس کی بات میں لیس گے اور اور بیگان کریں گے کہالی کہاں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں واضل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گا وہ اس کی تھیں ان کہا ہونے کی بال کہاں اللہ تعالی اس میں واضل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گا وہ اس کی تعبدائی کے باس اللہ تو اس کی دونے گا ہوں کی ہونے کی بالی کہ کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں واضل ہونے کی بالک کردیں گے۔

( ٣٨٦٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنُ أُسَيِرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : هَاجَتُ رِيحٌ حَمْرًاءُ بِالْكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلَّ لَيْسَ لَهُ هِجْيرَى إِلَّا يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَانَتِ السَّاعَةُ ، قَالَ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ مُتَكِنًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةُ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقُسَمَ مِيرَاتٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، وَقَالَ : عَدُوّ يَجُمعُونَ لَاهُ لِ اللهِ مُتَكِنًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةُ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاتٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، وَقَالَ : عَدُو يَجْمَعُونَ لَاهُ لِ الإسلام وَيَجْمَعُ لَهُمُ أَهْلُ الإِسْلام ، وَنَحًا بِيلِهِ نَحُو الشَّامِ قُلُتُ : الرُّومَ تَغْنِي ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتِلُونَ فَيُكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ اللّهَالَ ، فَيَهِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِب ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ .

ثم يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُطةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً ، فَيَفْتَتِلُونَ حَتَى يُمُسُوا فَيَفِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلَّ غَيْرُ غَالِب ، وَتَفْنَى الشُّرُطةُ ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ جُنْدُ أَهْلِ الإِسْلام ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَفْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً ، إِمَا قَالَ : لَا يُرَى مِثْلُهَا ، أَو قَالَ : لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ، حَتَّى إِنَّ الطَّيْرَ لَيمُرُّ بَعْنَا فَيَتَعَادُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِنَة فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، بَخْنَاتِهِم مَا يُحَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِنَة فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَأَنْ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَأَنَّ عَنِيمَةٍ يَقُورُ حُ ، أَوْ بَأَى مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ .

٣- فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ جَانَهُمَ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خُلْفَ فِى ذَرَارِيَّهِمْ ، فَرَفَضُوا مَا فِى أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ ، أَوَ

معنف ابن ابی شید متر جم (علداا)

قَالَ :هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يومنذ. (مسلم ٢٢٢٣ـ احمد ٣٨٨)

(۳۸ ۲۳۵) حضرت اسیر بن جابر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کوفہ میں سرخ ہوا چلی ایک صاحب آئے ان کی عادت نہیں تھی

مگریہ کہا ہے عبداللہ بن مسعود رہ اپنو قیامت آگئی راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود دہانو کیک لگائے بیٹھے تھے پس بیٹھ گئے

اور فرمایا ملاشبہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی غنیمت ملنے پرخوش کا اظہار کیا جائے گااور

فرمایا دشمن ہوں گے جواہل اسلام کے لیے جمع ہوجا <sup>کم</sup>یں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے ہوں **گے اور ہاتھ ہے ا**شارہ کہ ا شام کی طرف (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا آپ کی مراوروم ہے انہوں نے نے فرمایا ہاں اڑائی اس وقت زور پر ہوگی مسلمال

موت کی شرط قائم کرلیں سے کنہیں اوٹیں سے مگر غالب ہوکروہ اڑائی کریں سے یہاں تک کدرات ان کے درمیان حائل ہوجائے گ

یہ بھی رک جائیں عے اور وہ بھی رک جائیں ہے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اور شرط ختم ہوجائے گی پھرمسلمان موت کی شرط لگائیں ہے کے لڑائی سے لوٹیں عے مگر غالب ہوکر وہ لڑائی کس سے یہاں تک کہ شام ہوجائے گی ہیجی رک جائیں مے اور وہ بھی رک جائیر مے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اور شرط نتم ہو جائے گی پس جب چوتھا دن ہوگا اہل اسلام کالشکران پرحملہ کرے گا پس اللہ تعالا

ان (وشمنان اسلام) پر شکست مقرر کردیں کے ان کے درمیان زبر دست از ائی ہوگی جس کی مثل بھی نہیں دیکھی گئی ہوگی یہاں تکہ کہ پرندہ ان پرے گزرے گا ان ہے تھے نہیں بڑھے گا ہمال تک کہ مرکر گرجائے گا ایک باپ کی اولا دجوسوہو گی وہ واپس لوثیر

گےان میں سےصرف ایک آ دمی بجے گا کس غنیمت پرخوخی ہوگی ادرکونسی میراث تقسیم ہوگی \_اس اثناء میں کہو ہ اس طرح ہوں گے کہ نا گاہ اس سے بوئی لڑائی کے بار مے میں سنیں گے ایک چینے والا ان کے پاس آئے گا اور ( کیے گا) کرد جال این ذریت میں موجود

ہے جو چیزیں ان کے تبضے میں ہوں گی انہیں جھوڑ کرمتوجہ ہوں سے اور دس سواروں کوبطور دشمن کے حالات معلوم کرنے والوں کے یاس سیجے گا۔رسول الله مَزْفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ میں ان کے اور ان کے آباء کے ناموں کو اور ان کے گھوڑ ول کے رتموں کو بھی

پیچا نتا ہوں وہ زمین کی پشت پر بہترین شہواروں میں ہوں گے۔

( ٢٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ، عَنْ أَبِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْكُثُ أَبُوَا الذَّجَّالِ فَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَ غُلامٌ أَغُورُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلَهُ نَفْعًا ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ، ثُمَّ نَعَتَ أَبُويُهِ ، فَقَالَ :أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ ضَرْبُ

اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ، كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأُمَّهُ امْرَأَةً فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الثَّذَيْنِ. (احمد ٣٠ طيالسي ٨٢٥)

(٣٨ ٢٣٦) حضرت الوبكره والله ي روايت بانهول في فرمايا كدرسول الله يَلِيَفْظِيَا فَإِن الرشاوفر مايا دجال كوالدين تمي سال

تک تھبریں مےان کی اولا رنبیں ہوگی مجران کا کا ٹا بیڑا پیدا ہوگا جس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا اس کی آتکھیں سوئیں گی اور 

ناك والا ہوگا كويا كداس كاناك جونج كى (كى طرح) ہوگا اوراس كى ماں بزے بہتا نوں والى ہوگى۔

( ٣٨٦٣٧) حَلَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّنُنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِى قُومُهُ: إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِى قُومُهُ: إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: هِنَ الْجَنَّةُ، هِنَ النَّارُ، وَإِنِّى أُنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ. يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: هِنَ الْجَنَّةُ، هِنَ النَّارُ، وَإِنِّى أُنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ. (٢٢٥٠ يَعْمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ.

(٣٨٧٣٧) حفرت ابو جريره والنوي سروايت بانهول في فرمايا كه يل في رسول الله مَلِفَظَةَ إلى سيار شادسنا آبْ مَلِفظَةَ فَيَ فَر مايا كه يل في رسول الله مَلِفظَةَ إلى سيار شادسنا آبْ مَلِفظَةَ فَيَ فَر مايا كه يل تنهيس كى بلا شبه وه كانا باور بلا شبه فرمايا كه يل تنهيس كى بلا شبه وه كانا باور بلا شبه اس كساتھ جنت اور جنم كي مثل آئے گي جس كے بارے بيس وه كي گاوه جنت ہوه آگ ہوگي اور ميں تمهيس اس سے ايسے وُرا تا مول جيسے نوح عَلينِها في ايني قوم كواس سے وُرايا۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الِذَجَّالِ ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، لِكُلِّ بَابِ مَلكَانِ.

(۳۸۷۳۸) حفرت ابوبکرہ ڈٹاٹن سے روایت ہے فرمایا کیرسول اللہ مَرِّافِقِیَّا آبنے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں میں د جال کارعب و دبد بہ داخل نہ ہوگا مدینہ کے اس وقت سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز سے کے لیے دوفر شیتے مقرر ہوں گے۔

( ٣٨٦٣٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :دَخَلَ بُرَيْدَةُ الْمَسْجِدَ وَمِحْجَنْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَسَكَبَةُ يُصَلِّى ، فَقَالَ :بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ : أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سَكَبَةُ ، فَقَالَ مِحْجَنْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحُدٍ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَيُلُ أُمِّهَا مَدِينَةٌ يَدَعُهَا أَهْلُهَا وَهِى خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ أَعْمَرُ مَا كَانَتُ ، يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا بِجَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا.

(احمد ۳۳۸ طیالسی ۱۲۹۵)

(٣٨٧٣٩) حضرت رجاء بن انی رجاء سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت بریدہ متجد میں واضل ہوئے اور حضرت مجن مجد کے درواز سے پر تنے اور سکیہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت کجن مجد کے درواز سے پر تنے اور سکیہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت کجن نے فر مایا کیا تم نماز پڑھو کے جیسے سکیہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت کجن نے فر مایا بلا شہد رسول الله مير الماتھ کی کڑا ہیں احد پر چڑھے اور مدینہ کی طرف جھا نکا اور ارشا و فر ماتے ہیں ) یوں فر مایا ہو کہ میرا ہاتھ کی ماں کے لیے ہلاکت ہے مدینہ اس کو وہاں کے رہنے والے چھوڑ دیں کے حالانکہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فر ماتے ہیں) یوں فر مایا مدینہ منورہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فر ماتے ہیں) ہوں فر مایا کے درواز وں میں سے ہر درواز سے پر فرشتہ پائے گا جو اپ پر کھو لے ہوئے ہوگا ہیں اس کے درواز وں میں سے ہر درواز سے پر فرشتہ پائے گا جو اپ پر کھو لے ہوئے ہوگا ہیں وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

( ٣٨٦٤. ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةً ، ءَ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : لَأَنْ أَخْلِفَ عَشْرًا ، أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَالُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَ أُخْلِفَ وَاحِدَةً ، إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ ، وَذَلِكَ لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَنِي رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ ، فَقَالَ :سَلْهَا كُمْ حَمَلَتُ بِهِ ، فَقَالَتْ : حَمَلُت بِهِ اثْنَى عَشَ شَهْرًا فَأَتَيْته فَأَخْبَرُته ، فَقَالَ :سَلُهَا عَنُ صَبِيحَتِهِ حَيْثُ وَقَعَ ، قَالَتُ صَاحَ صِيَاحَ صَبِي ابْنِ شَهْرَيْنِ ، قَالَ أَوَ قَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّي قَدْ خَبَّأْت لَكَ خَبِينًا ، فَقَالَ :خَبَّأْت لِي عَظْمَ شَاةٍ عَفْرَا وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ :وَ(الدُّحَانَ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اخْسَأْ فَإنَّك لَنْ تَسْبِقَ الْقَدَرَ.

(احمد ۱۳۸ بزار ۹۸۳)

(۳۸ ۱۴۰) حضرت ابوذ روز فنو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں دس مرتبہ شم کھاؤں کدابن صیاد وہی د جال ہے مجھے بیزیا بیندیدہ ہےاں بات سے کہ میں ایک مرتبہ ہم کھاؤں کہوہ د جال نہیں ہےاور بیاس وجہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ مَزَّشَقَعُ جَمَّا اس مليلے میں پچھنا ہے کہ رسول الله مَثَلِّ اللَّهُ مُعِينَا فِي مُحِيما بن صياد کی ماں کے پاس بھیجا اور فرمايا کہ اس سے پوچھنا وہ اس سے کتنی ، حاملہ رہی اس نے کہامیں اس سے بارہ مہینے حاملہ رہی راوی فرماتے ہیں میں حضور مَلِّشَفِیَّةَ کے باس آیا اور میں نے آپ کو بتلا حضور مَثِرَ فَعَيْنَ فَنَر ما ياس سے يوچھواس كے چيخنے كے بارے ميں تواس كے ماں نے بتلايا يہ چيخا دومبينے كى طرح اس ابن صياد ــ كہايارسول الله مَطِفْظَةُ في اس من فرمايا كه ميس في تمهارے ليے ايك بات ول ميس جھيائى ہاس نے كہا كه آپ نے مير۔ ليے سفيد بحرى كى بدى كوچھيايا ہے اور يركهنا جا بتاتھا كدوخان حضور مَافِيْكَةَ إِنْ فرمايا دور موجاتو تقدير سے نہيں بر هسكتا۔

( ٣٨٦٤١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىٌّ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا وَهُوَ نَائِمٌ ، فَذَكَرُنَّا الدَّجَّالَ فَاسْتَيْفَظَ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ ، فَقَالَ :غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخُوَ

عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الدَّجَّالِ: أَنِمَّةٌ مُضِلُّونَ. (احمد ٩٨- ابويعلي ٣١٢)

(٣٨٦٨) حضرت على ولأثور سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه جم حضور مَرَا اَنْكَافَةَ كے باس بيٹھے ہوئے تھے اس حال ميں

آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ موئے ہوئے تھے ہم نے د جال کا تذکرہ کیا تو آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اس حال میں کہ چبرہ سرخ تھا تو آپ مِنْ اللَّهُ نے ارشادفر مایا د جال کے علاوہ لوگوں ہے مجھے تمہارے بارے میں د جال سے زیادہ خوف ہےاوروہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔

( ٣٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ رِيَاح بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ

بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَيُغْرَسُ النَّـ ` و تَقُومُ الْأُسُو الَّي

(٣٨ ٢٣٢) حضرت عبدالله بن سلام ولأثن سے روایت ہے کہ لوگ د جال کے نکلنے کے بعد جالیس سال تھہریں گے اور تھجور ا

جائے گی اور بازار قائم ہوں گے۔

( ٣٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَقَدُ صُنِعَ بَعْضُ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَيٌّ.

(٣٨ ١٨٣) حضرت حذيف الثانو بروايت م انهول نے فر ماياد جال كا فقنه بنايا جاچكا تفااور رسول الله مَرْضَعَيْنَةَ بقيد حيات تھے۔

( ٣٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَبُفَةُ : مَا خُرُوجُ الذَّجَالِ بِأَكْرَكَ لِي مِنْ قِيْسِ اللَّجَامِ. (نعيم ١٥٥٥)

( ٣٨٦٤٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو يَغْفُورٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كُنْت عِنْدَ حُذَيْفَةَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ حَتَّى جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :أَخَرَجَ الدَّجَّالُ ؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ :وَمَا الدَّجَّالُ إِنَّ مَا دُونَ الدَّجَّالِ أَخُوفُ مِنَ الدَّجَّالِ ، إِنَّمَا فِتْنَتُهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

(٣٨٢٥) حفرتَ ابوعمروشیبانی فرماتے بین میں حضرت عذیفہ والنور کے پاس بیضا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا یہاں تک کہ ان کے سامنے گھنے دیک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا د جال سے بسلے ک سامنے گھنے دیک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا د جال سے بسلے ک چیزوں سے مجھے زیادہ خوف ہے د جال کی بذہبت بلاشبراس کا فتنہ تو چالیس را تیں ہوگا۔

( ٣٨٦٤٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبُو مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَطْوِى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَطُوى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيُأْتِى الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَيَأْتِى سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضُوبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ فَيْ وَمُنَافِقٍ وَمُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

(٣٨٢٣٢) حفرت انس روايت ہے کہ رسول الله مِرِّفَقِعَةً فَ ارشاد فر مايا بلاشبد و جال کے ليے ساری و نياست جائے گی سوائے کمہ اور مدينه کے پس وہ مدينه منورہ آئے گا اس کے راستوں ميں سے ہر راستے پر فرشتوں کی صفیں پائے گا مقام سبخة المجرف ميں آئے گا اس کے کھے ميدان ميں ضرب لگائے گا مدينه ميں تين مرتبہ بھونچال آئے گا ہر منافق مر داور منافقہ ورت اس کے ساتھ مل حاسميں گے۔

( ٣٨٦٤٧ ) حُدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجُلَحُ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ :لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِى قَبُورِهِمْ.

۔ (۳۸ ۱۴۷) حضرت حذیفہ جل پی سے روایت ہے ارشاد فر مایا آگر د جال نکل آئے تو کچھاوگ اس پراپی قبروں میں ایمان لے آئیں۔ ( ٣٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ عَنْ أَمْرٍ فَقَاا قَدْ بَلَوْتُ مِنْكَ صِدْقًا ، فَحَدْثِنِي عَنِ الدَّجَالِ ، فَقَالَ :وَإِلَّهُ يَهُودٍ ، لَيَقْتُلْنَهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدُّ.

(۳۸ ۱۲۸) حضرت عبداللہ بن عمر دواللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر دواللہ نے یہود میں سے ایک آ دمی ہے کسی چیز کے بارے م پوچھا اور فر مایا میں نے تہمیں سچا پایا ہے ہیں مجھ سے د حال کے بارے میں بیان کرواس نے کہا یہود کے معبود کی قتم عیسیٰ بن

یو پھا اور فرمایا میں سے مہیں سی پایا ہے ہی جھ سے دجال نے بارے میں بیان کرواس نے کہا یہود کے معبود لی سم میسی بن ضرور بالضرورمقام لد کے قریب اسے قبل کریں گے۔

( ٣٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :يَنْزِلُ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيُد كَنَا تَرَّهُ مِنَا مَا وَهُ فَهُ مِنْ مَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :يَنْزِلُ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيُد

فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا تَذُوبُ الشَّحْمَةُ ، قَالَ : فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ ، وَتَفَرَّقَ عَنْهُ الْيَهُودُ ، فَيُقْتَلُونَ حَتَّى إِ الْحَجَرَ يَقُولُ : يَا عَبْدَ اللهِ الْمُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِى ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. (نعيم ١٦١١)

(٣٨٧٣٩) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم عَلاِیّتا) ازیں گے جب دجال ان دیکھے گا تو پیھلے گا جیسے چر بی پیسلتی ہے فرمایا کہ د جال لڑائی کرے گا اور یہوداس سے جدا ہوجا کمیں میجے ان یہودکوقل کیا جائے گا یہار

دیھے کا تو چھلے کا بیسے جر بی چیسی ہے قرمایا کہ دجال کڑائی کرے گا اور یمبوداس ہے جد تک کہ پھر کہے گا ہے اللہ کے مسلمان ہندے یہ یمبودی ہے آؤاورائے کم کرو۔ یہ پیمبر دور وروز کر سرم کو دیاتی ہے۔

( ٣٨٦٥ ) حَلَّمْنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِرَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام حَكَمًا مُقْسِطًا ، وَإِمَامًا عَادِلًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَقِيضُ الْمَالُ ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. (بخارى ٣٣١٨\_ مسلم ٢١٢٠)

روں کی میروں سریری میں معلق مسلمی کے بیست میں بین اور میں استدم ۱۱۱۰) (۳۸۲۵۰) حضرت ابو ہر ریرہ میں میں موفو عانقل کرتے ہیں کہ آپ مِلَوْفِيَّةَ اِن ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے میسلی ہر

ر ۱۵۰۷ (۱۵۰۷) مصرت ابو ہر رہ اٹفائٹو مرفوعا میں کرتے ہیں کہا پ میلائٹھی ہے ارشادفر مایا قیامت قائم ہیں ہوئی بہاں تک کہ جیشی ہو۔ مریم عَلاِئٹلا اتریں گےانصاف کرنے والے فیصل اور عادل امام ہوں مے بس صلیب تو ڑیں گےاور خنز ریکونٹل کریں گےاور جزیہا ' دیں گےاور مال کثرت سے ہوجائے گا یہاں تک کہا ہے کوئی بھی قبول نہیں کرےگا۔

( ٣٨٦٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : وَالَّذِي نَفْسُرُ مُحَمَّد بنده ، لَهُ لَذَ مُ ذَنَ فَخُواا \* وَجَاءِ جَائِّلُهُ أَنْ وَثَنَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْ

مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجَّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ لَيْنْنِينَهُمَا. (٣٨٧٥) حفرت ابو هريره رُيَّةُ سے روايت ہے انہوں نے فر ماياتتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے مِس محمد مِلَافِقَيَّجَ وَ حان ہے

حفرت على بن مريم عَالِيَلًا مقام فع الروحاء ك ج ياعمركا احرام باندهيس كي يا دونوں كوملاكر دونوں كا احرام باندهيس كے۔ ( ٢٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخارِقِ ، عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَسَاجِدُ لَتُجَدَّدُ لِخُرُوجِ الْمَسِيحِ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقُتُلُ الْمِخْنُزِيرَ وَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَذْرَكَهُ ، فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقُرِنْهُ مِنِّى السَّلَامَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنْهِ أَرَاكُ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ ، فَإِنْ أَذْرَكْتِه فَأَقْرِنْهُ مِنِّى السَّلَامَ. (نعيم ١٢٠٠) (٣٨٦٥٢) حفرت ابو ہریرہ دائی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مبعد یں حضرت عیسیٰ عَلاِئِنَا کے آنے پڑی ہوں گی وہ عنقریب نکلیں گے اورصلیب کوتو ژیں گے اور خزیر کوئی گلیں گے اور ان پرایمان لائے گا جوان کو پائے گا جوکوئی تم میں سے ان کو پالے تو ان کو میری جانب سے سلام کہے بھرمیری طرف متوجہ ہوئے (بیراوی حضرت عقار بن مغیرہ کا قول ہے ) اور فر مایا اے بھیتے! میں تہہیں کومیری جانب سے زیادہ نوعم مجھتا ہوں۔ لہٰذاا گرتو ان کو پالے تو ان کومیر اسلام کہنا۔

( ٣٨٦٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسِيحَ خَارِجٌ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ.

(۳۸ ۲۵۳) حضرت ساک پیلیمان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ عَلاِیمًا اُلکنے والے ہیں وہ صلیب کوتو ڑویں گے اور خزیر کوتل کریں گے اور جزیدا تھادیں گے۔

( ٣٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرِ :هَلْ بِالْعِرَاقِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ مِنْهَا.

(٣٨٧٥٣) حضرت سعيد بن المسيب ويشيد سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كَه حضرت ابو بكر دواؤد نے يو چھا كيا عراق ميں الي

زمین ہے جیے خراسان کہاجا تا ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں تو حضرت ابو بکر مٹاٹند نے ارشاد فرمایا یقیناً وہاں سے دجال نکلے گا۔

( ٣٨٦٥٥ ) حُدِّثُتُ ، عَنْ رَوْح بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الدَّجَّالُ يَخُرُجُ مِنْ خُرَاسَانً .

(ترمذی ۲۲۳۷ بزار ۲۲)

(١٥٥ ٣٨) نبي مُطِينَفَعَهُم عصرت الوبكر ولأنتوروايت كرت بي كدا ب مُطِينفَعَهُم في ارشاد فرمايا د جال خراسان سے فك گار

( ٣٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَهْبِطُ الدَّجَالُ مِنْ خوز وَكُرْمَانَ مَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ مَحَانًّ مُظْرَقَةً.

(٣٨٦٥٦) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ د جال مقام خوز اور کر مان سے اترے گا اس کے ساتھ اس ہزار لوگ ہوں گے جن پر سبزرنگ کی جا دریں ہوں گی ان کے بال ان کے پاؤں تک ہوں گے اور ان کے چبرے گویا کہ بھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے (یعنی وہ ڈھال جس پر کرتے لیٹے ہوں)

( ٣٨٦٥٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أُذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِينَ أَلْفًا.

(٣٨٧٥٤) حضرت عبدالله براركودُ هانبول في فرما يايقينا دجال كرك كده يح كان ستر بزاركودُ هانب ليس كريد

( ۱۸۶۸) حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ بِشُرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى الدَّجَّالِ لنيفا وَسَبْعِينَ دَجَّالاً ( ۱۸۷۵ ) حفرت انس بِنَانُو ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا بلاشبہ دجال سے پہلے سرّ سے اوپر دجال ہوں گے ( چھوٹے دجال )

( ٢٨٦٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ ذُ بَنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ ذُ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ حَتَّى تُفْتَحُ الرُّومُ . (احمد ١٤٥٠ ابن حبان ١٨٠٩)

(٣٨٦٥٩) حضرت نافع بن عتب بن ابی وقاص ڈٹاٹئو سے روایت ہے کہ بی شِرِّفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا تم جزیرۃ العرب سے لڑائی گے اللہ تعالی فتح عطا فرمائیں گے پھرتم فارس والول سے لڑائی کرو گے اللہ تعالی فتح عطا فرمائیں گے پھرتم روم والول سے لڑ لڑو گے اللہ تعالی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھرتم دجال سے لڑائی کرو گے اللہ تعالی اس پرتمہیں فتح عطا کریں گے حضرت جابر : سمرہ ڈٹاٹئو نے فرمایا د جال فروج نہیں کرے گا یہاں تک کہ روم فتح ہوجائے۔

( ٣٨٦٦) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَهُ لِحُدَيْفَةَ : أَلَا تُحَدِّنُنَا بِمَا سَمِعْت مِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْت يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْت يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْت يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ ، وَأَمَّا الَّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ لَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ فَلْيَقَعُ فِى الَّذِى يَرَى ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ بَارِدٌ ، قَالَ عُقْبَةً : وَ عَذْبٌ بَارِدٌ ، قَالَ عُقْبَةً : وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَلِكَ فَلْيَقَعُ فِى الَّذِى يَرَى ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ بَارِدٌ ، قَالَ عُقْبَةً : وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ . (بخارى ٣٥٥٠- عسلم ٣٥٥٠)

(۳۸۷۲۰) حضرت ربعی بن حراش پیشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عمرو دوائین نے حضرت حذیفہ جہائینہ کہا کیا ہمیں وہ با تیں نہیں سناتے جو آپ نے رسول اللہ مَلِّنْ اَفْظَةَ ہے سیس انہوں نے فرمایا کیوں نہیں میں نے آپ مِلِنْ اَفْظَةَ کَا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ہاتی وہ جے لوگ آگ خیال کریں گے وہ میٹھا اور شہ فرماتے ہوئے سنا کہ د جال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ہاتی وہ جے لوگ آگ خیال کریں گے وہ میٹھا اور ش پانی ہوگا جوتم میں سے بیصور تحال پالے تو وہ جے آگ ہجھ رہا ہے اس میں گرجائے یقینا وہ میٹھا ٹھنڈ اپانی ہوگا حضرت عقبہ دوائین فرمایا میں نے رسول اللہ مَرِنْزِ اَنْ اِلْمَا اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ ہوئے سے ہوئے سنا ہے۔

( ٣٨٦١) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا جُنَادَةُ بُنُ أَبِى أُمَيَّةَ الدَّوُسِ: قَالَ :دَخَلْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:فَقُلْنَا:حَهُ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا ، قَالَ :نَ ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ :أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُ :

الدُّجَّالَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبَيٌّ إِلَّا وَقَلْ أَنْذَرَهُ أُمَّتُهُ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَم مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، وَإِنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا ، فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ نَازٌ ، وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرَ مَاءٍ وَجَبَلَ خُبْزٍ ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ، ثُمَّ يُحْيِيهَا ، لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يُمُطِرُ السَّمَاءَ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ، وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِي الْأَرُّضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَمَسْجِدَ الْمَقْدِسِ وَالطُّورِ، وَمَا شُبَّهُ عَلَّيْكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَغُورَ مَرَّتَيْنِ. (احمد ٢٣٥) ٣٨ ٢٢) حضرت جنادہ بن الی امید دوی واٹھ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں اور میر اایک ساتھی نبی مَرَافِقَ عَ کے اصحاب ں سے ایک کے پاس گیا فرمایا کہ ہم نے کہا ہم سے وہ بیان کریں جوآپ نے رسول الله مَرْاَشْقَعَ اللهِ سنا ہے اور کسی سے کوئی بات ن نہ کریں اگر چہوہ تمہارے نزویک سچا ہوانہوں نے فر مایا ہاں رسول الله مِزَافِقَةَ آبک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا

تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں بلاشبہ کوئی بھی نبی علایشلام نہیں زرے مرانہوں نے اپنی امت کوڈرایا اورائے امت بلاشبہ وہتمہارے اندرہوگا بلاشبہ وہ کنگھر یا لے بالوں والا ہے گندمی رنگ والا ہے اور اس کی دائیں آئکھٹی ہوئی ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی اس کی آگ جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی اور شباس کے ساتھ پانی کی نبراورروٹی کا بہاڑ ہوگا اوراہ ایک جان پرمسلط کیا جائے گاوہ اسے قبل کرے گا چراہے زندہ کرے گا ی اور براہے مسلط نہیں کیا جائے گاوہ آسان ہے بارش اتارے گااورز مین کوئی چیز نہیں اگائے گی اوروہ زمین میں جالیس مجسیں المبرے کا یہاں تک کرزمین میں ہرگھاٹ پر پہنچ گا اوروہ چارمساجد کے قریب نہیں جائے گامبجد الحرام اور رسول الله مَرْاَضَةَ فَي كَلَمْ عِن

ربیت المقدس کی معجداور طور کی معجداور کوئی چیزتم پرمشترنہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا نائبیں ہے بیدو مرتبہ ارشاد فر مایا (اوروہ کا ناہر) ٣٨٦٦٣ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الدُّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَانِبٌ أَحَبَّ إِلَى الْمُؤْمِنِ ُّخُرُوجًا مِنْهُ ، وَمَا خُرُوجُهُ بِأَضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ حَصَاةٍ يَرْفَعُهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَمَا عَلِمَ أَذْنَاهُمْ وَأَقْصَاهُمْ إِلَّا سَوَاءً.

٣٨ ٢٦٢) حضرت حذیفہ وڑا نئے سے روایت ہے انہوں نے فر مایا د جال نہیں نکلے گا یبال تک اس کا خائب ہونا موکن کواس کے لنے سے زیادہ ببندیدہ نہیں ہوگا اوراس کا نکنا مومن کواس کنگری سے زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا جوز مین سے اٹھا تا ہے اور مونین یں سے قریبوں اور دوروالوں کاعلم ( دجال کے بارے میں ) برابر ہوگا۔

٣٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَانِدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ جَالِسًا وَأَصْحَابُهُ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا هَٰذِهِ الْأَصُوَاتُ يَا ابْنَ أُمْ عَبْدٍ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ ، ذَكَرُوا الدُّجَّالَ وَتَخَوَّفْنَاهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : وَاللَّهِ مَا أَبَالِى أَهُوَ لَقِيت أَمْ هَذِهِ الْعَنْزَ السَّوْدَاءَ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِعَنْزِ تَأْكُلُ النَّوَى فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :لِمَ ؟ لِلَّهِ أَبُوك ،

مَعْفُ ابْنَ الْبُشِيمِ تَرْجُ (طِدَا) فَيْ هُوَ امْرُوْ كَافِرْ ، وَإِنَّ اللَّهَ سَيُعُطِينَا عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ ، وَايْمُ اللهِ ، لَا قَالَ حُذَيْفَةُ : لَاَنَّا قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ وَهُوَ امْرُوْ كَافِرْ ، وَإِنَّ اللَّهَ سَيُعُطِينَا عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ ، وَايْمُ اللهِ ، لَا يَخُرُجُ حَتَى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَحَبَّ إِلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ بَرُدِ الشَّرَابِ عَلَى الظَّمَّأَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِمَ ؟ لِلّهِ يَعْرُبُ خُدَيْفَةُ : مِنْ شِدَّةِ الْبَلَاءِ وَجَنَادِعِ الشَّرِّ.

(۳۸۹۷۳) حفرت شہر بن حوشب سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حفرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھی پیٹھے تھے ان کی

آوازی بلندہو گئیں راوی نے فر مایا حفرت حذیفہ دی ٹیٹو تشریف لائے اور فر مایا اے ابن ام عبدیہ آوازی کیسی ہیں انہوں نے فر مایا

اے ابوعبداللہ انہوں نے وجال کا تذکرہ چھیڑا اور ہم اس سے ڈر گئے حفرت حذیفہ دی ٹیٹو نے فر مایا اللہ کی شم میں پروانہیں کرتا کہ

میں اس سے ملوں یا اس سیاہ بکری کے بچ سے عبدالملک راوی کہتے ہیں اس بکری کے بچ کے بارے میں کہا جو مجدی ایک جانب
میں مجور کی شخطیاں کھار ہا تھا راوی نے کہا حضرت حذیفہ دی ٹیٹو سے حضرت عبداللہ نے کہا کیوں اللہ کی جانب سے آپ کے باپ کی

خوبی حضرت حذیفہ دی ٹیٹو نے فر مایا ہم موس لوگ ہیں اور وہ کا فرآ دمی ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خلاف نصرت اور کا میا بی

عطا کریں گے اور اللہ کی تنم وہ نہیں نکلے گا یہاں تک کہ اس کا نکلنا مسلمان آ دمی کے لیے پیاس میں مشروب کی شعندک سے زیادہ

محبوب ہوگا حضرت عبداللہ نے بو چھا کی وجہ سے اللہ کی جانب سے خوبی ہے آپ کے بیاس میں مشروت حذیفہ دی ٹیٹو نے فر مایا
مصیبتوں کی شدت اور برائی کی آفات کی وجہ سے۔

( ٣٨٦٦٤) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى ابْنَ صَيَّادٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، أَوَ قَالَ : رَجُلَانِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَ فَقَالَ : ابْنُ صَيَّادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : ابْنُ صَيَّادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَسْ عَلَيْهِ فَلَعُوهُ وَلَا وَسُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاءِ المِلهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

(٣٨ ٢٩٣) حضرت جابر بن عبدالله دواق ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّفَظَةُ ابن صیاد سے اور آپ کے ساتھ حضرت البو کر دواق ورحضرت عمر دواق ہے یا فر مایا دو آ دی تھے اس سے رسول الله مَرَّفظَةُ نے ارشاد فر مایا کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں حضور مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا میں الله کا رسول ہوں حضور مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا میں الله کا رسول ہوں حضور مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا میں الله کا رسول ہوں حضور مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا میں الله کا اس کے دسول الله مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا تم کیا دیکھتے ہوا بن صیاد نے کہا میں عرش کو یانی پر دیکھتا ہوں اس سے رسول الله مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا تم الله من کھتا ہوں اس نے کہادو سے یا دوجھوٹے دیکھتا ہوں رسول الله مَرَفظَةُ نے ارشاد فر مایا تم الله من کھتا ہوں رسول الله مَرَفظَةُ نے فر مایا تس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا اس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہیں اسے چھوڑ دو۔

وَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا لَا أَدْرِي أَىَّ ذَلِكَ ، قَالَتُ أَسِمَاءُ :مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

(47/

۳۸۲۲) حضرت اساء تفاہد نو ایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ تفاہد ناکے پاس گئ تو لوگ تیام میں کھڑے کے اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے عرض کیا لوگوں کی کیا حالت ہے انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا یا انہوں نے مان اللہ کہا میں نے عرض کیا کیا نشانی ہے انہوں نے سرے اشارہ کیا کہ ہال حضور مَرَّ فَظَیْحَةً نے لمبا قیام کیا (یہ نماز کسوف کا موقع کا اللہ کہا میں کھڑی رہی یہاں تک کہ جھے غثی ہوگئی میں اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع ہوگئی حضرت اساء نے فر مایارسول اللہ مَرَّ فَظَیْحَةً ہِنے اللہ کے اللہ کی اور ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اسے اس

ہ میں دیکھی یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی اور مجھ پر بیودی کی گئی ہے تہمیں قبروں کے اندر فتنے میں مبتلا کیا جائے گا وجال کے نئے کی مثل یا یوں فرمایا وجال کے فتنے کے قریب راوی فرماتے ہیں مثل یا قریب کے الفاظ میں سے میں نہیں جانتا کہ حضرت ماء ٹھا ہٹون نے کیاار شاوفر مایا۔

اء تكافئر قائب ليا ارتماد فرمايا ـ ٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : خَرَجْت وَافِدًا فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَإِذَا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ رَجُلٌ أَحْمَرُ كَذِيرٌ غُضُونِ الْوَجْهِ ، فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ : تَدُرِي مَنْ هَذَا ؟ مَنَ يَرْدُونِ . وَهُو يَرْدُ مِنْ يَرِيْ رَجُلٌ أَحْمَرُ كَذِيرٌ عُضُونِ الْوَجْهِ ، فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ

هَذَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو ، قَالَ : فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ : مِمَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : هَلْ تَعْرِثُ أَرْضًا قِبَلَكُمْ كَثِيرَةَ السِّبَاخِ يُقَالُ لَهَا كُونَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْهَا يَخُورُجُ الدَّجَّالُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِلْأَشُولِ بَعْدَ الْأَخْيَارِ عِشْرِينَ وَمِنَةَ سَنَةٍ ، لَا يَدُرِى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَتَى يَدُخُلُ أَوَّلُهَا.

٣٨٦٦) حفرت بيثم بن اسود سے روايت ہے انہوں نے فر مايا ميں وفد كى صورت ميں حضرت معاويہ وفائيؤ كے زمانے ميں فكا ا لى ان كے ساتھ تخت پرايك آ دمى تھے جوسرخ رنگ والے چېرے پر بہت زيادہ شكن والے تھے مجھ سے حضرت معاويہ وفائيؤ نے ا ايا جانتے ہويہ كون ہيں بيرعبدالله بن عمرو وفائيؤ ہيں راوى نے فر مايا مجھ سے حضرت عبداللہ نے كہاتم كہاں سے ہويس نے عرض كيا ليا جاتا ہے فر مايا كہ ہيں نے عرض كيا كراق سے ہوں انہوں نے فر مايا كمياتم اپنى جانب بہت زيادہ سباخ والى زمين بيچائے ہو جے كو تى كہا جاتا ہے فر مايا كہ ميں نے

ں عراق سے ہوں انہوں نے فر مایا کیاتم اپنی جانب بہت زیادہ سباخ والی زمین پہچانتے ہو جسے کوٹی کہا جاتا ہے فر مایا کہ میں نے بن کیا جی ہاں انہوں نے فر مایا کہو ہیں سے د جال نکلے گا فر مایا کہ پھر حصرت عبداللہ نے فر مایا بلا شبہ شریراوگوں کے لیےا چھے لوگوں کے بعدایک سوبیس سال کاعرصہ ہوگا لوگوں میں ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا پہلا (سال) کب داخل ہوگا۔

( ٢٨٦٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ :إِنَّ أَشَدَّ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِى يَنِى تَمِيمٍ.

(٣٨ ٢٧٤) حضرت معرور بن سويد ك روايت ب كه حضرت كعب والثين في ارشاد فرمايا عرب ك قبائل مين سے دجال پرسب سے زيادہ تخت تيرى قوم ہے مراد بنوتميم تھے۔

( ٢٨٦٦٨ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّيْنِي تَعْلَبُهُ بُنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَيهِ حَدِينًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَاللهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاتُونَ كَذَابًا آخِرُهُمُ الأَعُورُ الذَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسُرى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِى يَحْيَى بِاللّهِ مَنْ عَمَلِهِ مَعْ الْاَيْصَارِ ، وَإِنَّهُ مَتَى يَخُرُجُ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ الْمَنْ مَنَ امْنَ بِهِ وَصَدَقَهُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفُعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ لَهُ سَلْفَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبُهُ ، فَلَنْ اللّهُ مَنْ امْنَ بِهِ وَصَدَقَهُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفُعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلْفَ ، وَإِنَّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ يَتُحْصُرُ اللّهُ وَجُنُودَةُ حَتَّى إِنَّ جَذَمَ الْحَالِطِ أَو أَصُلَ الشَّجَرَةِ يُنَادِى : يَا لَمُؤْمِنِينَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : فَيهُونِ مُهُ اللّهُ وَجُنُودَةُ حَتَّى إِنَّ جَذَمَ الْحَالِطِ أَو أَصُلَ الشَّبَورُ بِي مَعَلَى الْفَيْسُ مُ مَنْ اللّهُ وَكُونَ ذَاكَ كَذَاكَ حَتَّى تَرُولَ جَبَلْ عَنْ مَرَاتِبِهَا ، فَحَلَى الْفُولُ وَلِكُ الْفَعْمُ وَالْمَارًا بِيكِهِ ، قَالَ : فَيهُ مَنْ اللّهُ خُطُبُهُ أَخْرَى ، قَالَ : فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مَا قَلْمَ اللّهُ عَلَى الْفَرْفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا الْعَرْمُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَالِكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۸۲۱۸) حفرت تعلیہ بن عباد عبدی جوابل بھرہ میں ہے ہیں ان ہے روایت ہے کہ وہ ایک دن حضرت سمرہ بن جندب رقافؤ کے خطبہ میں موجود سے پس انہوں نے اپنے خطبہ میں رسول اللہ مَلِّوْفَقَ اِلَّمَ کَی صدیت بیان کی انہوں نے فر مایا اللہ کا تم قیا مت نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمیں دجال نکلیں گے ان میں ہے آخری کا نا دجال ہوگا اس کی دائیں آئے می ہوئی ہوئی ہوگی گویا کہ ابی تجی یا ابو یکی کی آئے کھی طرح جو کہ انصار میں ایک بوڑھا تھا اوروہ جب نکلے گا وہ دعوی کرے گا کہ وہ اللہ ہے جوآ دی اس پر ایمان لے آیا اور اس کی تھدیت کی اور اس کی پیروی کرے گا لی اے اس کے گزشتہ نیک عمل نفع نہ پہنچا کمیں گے اور جس آ دمی نے اس کا انکار کیا اور اس کی تخدیب کی پس اے اس کے گزشتہ زیرے ) عملوں پرسزاند دی جائے گی اور وہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا سوائے مجدحرام اور بیت المقدی پر بیاں تک کہ بیاں تک کہ بیاں تک کہ نم دیکھو گیا ہے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا تھے ہوتم آپس میں پوچھو گے کیا تمہارے نبی نے سہال سللہ دوائی سے اس کے کئم دیکھو گے ایسے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا تجھے ہوتم آپس میں پوچھو گے کیا تمہارے نبی نے اس سللہ بوگا یہاں تک کہ تم دیکھو گے ایسے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا ہو تھے ہوتم آپس میں پوچھو گے کیا تمہارے نبی نے اس سللہ بوگھو کے کیا تمہارے نبی نے اس سللہ بوگھوں کے کہاں تک کہ تم دیکھو گے ایسے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا ہیں میں پوچھو گے کیا تمہارے نبی نے اس سللہ

میں کوئی تذکرہ کیا ہے اور یہاں تک کہ پہاڑا نی جگہوں سے ہٹ جا کیں گے پھراس کے بعد قبض ہوگی اور ہاتھ سے اشارہ کیا (قبض سے مراد واللہ اعلم عام موت اور قیامت کا وقوع ہے) راوی نے فر مایا پھر میں ان کے دوسرے خطبے میں شریک ہوا فر مایا کہ اس حدیث کوذکر کیا ایک بات نہ آگے کی اور نہ ہی چھیے گی۔

( ٢٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِىُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصُبِیِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَقُولُ : مَن الْتَبَسَتُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَا يَتَبِعَنُ مُشَاقًا وَلَا أَعْوَرُ الْعَيْنِ ، يَعْنِى الدَّجَّالَ.

(٣٨ ٦٦٩) حضرت معاویہ بن ابی سفّیان دی اللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا جس پرامورمشتبہ ہو جا کیں وہ آ کھ سے کانے یعنی مدال کی مدین کر ا

( ٣٨٦٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدُعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّجَّالُ يَخُوضُ الْبِحَارَ إِلَى رُكُبَتَيْهِ ، وَيَتَنَاوَلُ السَّحَابَ ، وَقَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّجَّالُ يَخُوضُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوِّرَ فِي جَسَدِهِ السِّلاَ حُ كُلَّهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنَ يَخُوصُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوِّرَ فِي جَسَدِهِ السِّلاَ حُ كُلَّهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنَ يَخُوصُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوِّرَ فِي جَسَدِهِ السِّلاَحُ كُلَّهُ ، وَيَدْ السَّلاحُ كُلَّهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّرَقُ مَا اللَّرَقُ ، قَالَ : التَّرْسُ. (ابن كثير ١٣٢)

ب کے جسم میں برطرح کے اسلحہ کی تصویریں بنائی گئیں ہیں یہاں تک کہ تلوار اور نیز ہ اور ڈھال کا تذکرہ کیا فر مایا کہ میں نے کہا ورق کیا چیز ہے انہوں نے فر مایا ڈھال۔

( ٣٨٦٧) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُّجُ اللَّجَّالُ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ أَرْيَعِينَ صَبَاحًا يَبُلُغُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ الْيُوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَةُ ، وَالْجُمْعَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالسَّنَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَوْمٌ فِى ضِحٍ وَأَنْتُمْ فِى رِيحٍ ، وَهُمْ شِبَاعٌ وَأَنْتُمْ جِيَاعٌ ، وَهُمْ رِوَاءٌ وَأَنْتُمْ ظِمَاءٌ.

(۳۸۶۷) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ دجال زمین میں چالیس دن تھہرے گاوہ زمین کے ہرگھاٹ میں پنچ گاان چالیس دن تھہر کا دور نمین کے ہرگھاٹ میں پنچ گاان چالیس دنوں کا دن ہفتے کی طرح ہوگا اور مہدنہ سال کی طرح ہوگا پھرار شاد فر مایا تمہاری کیا حالت ہوگ جب وہ لوگ روشنی میں ہول گے اور تم ہوا میں ہوگے وہ سیر ہوں گے اور تم بھوکے ہوگے وہ سیراب ہوں گے اور تم پیاسے ہوگے۔

( ٣٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ خَيْشَمَة، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ

فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿ كَزَرُعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : أَنْتُمَ الزَّرُعُ وَقَدُ دَنَا حَصَادُكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرُوا الدَّجَّالَ فِى مَجْلِسِهِمْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَوَدِدُنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ حَتَّى نَرُمِيَهُ بِالْحِجَارَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّتُمْ تَقُولُونَ ، وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَوْ سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَابِلَ لَأَتَاهُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَشُكُو إِلَيْهِ الْحَفَا مِنَ السُّرُعَةِ.

(طبری ۲۲ ـ حاکم ۲۷۱)

(۳۸۷۷) حفرت ضیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و الله علیہ مجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس آیت پر پہنچ "کزرع اخر ج شطاہ "حفرت عبداللہ نے فرمایاتم کھیتی ہواور تمہارے کٹنے کا وقت قریب ہو چکا ہے بھرلوگوں نے دجال کا تذکرہ کیاا پی اس مجلس میں کچھ نے کہا ہم بی جا ہے ہیں وہ نگا اور ہم اسے پھروں سے ماریں حضرت عبداللہ نے فرمایاتم بیہ کتبہ ہو اس فات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبور نہیں اگرتم اس کے بارے میں سنو کہ با بل میں ہے تو تم میں کوئی اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کی طرف یاؤں گھنے کی شکایت کرے گا تیزی سے اس تک وجہ سے۔

( ٣٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَلَاَمُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شِهَابِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ مغنم وَذَكَرَ اللَّجَالَ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ، وَمَا يَكُونُ قَبْلَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَّالِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ لَا خَفَاءَ فِيهِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ يَدْعُو إِلَى أَمْرِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ حَتَّى يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٨٦٧٣) حفرت عبداللہ بن مغنم بروايت ہے كہ انہوں نے دجال كاتذ كر وكيا اور ارشادفر مايا دجال كے بارے ميں كو كى خفاء نہيں ہے اور جو دجال سے پہلے فتنے وقوع پذر يہوں گے ان سے تمہارے بارے ميں زيادہ انديشہ ہے بنسبت دجال كے فتنے كے يقينا دجال كے بارے ميں خفاء نہيں ہے بلاشبد دجال ايسے امر كى طرف بلائے گا جمے لوگ جانتے ہيں يہاں تك كريہ بات اس سے اپني آئھوں سے ديكھ ليس گے۔

( ٣٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَشْهَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الظَّمَّأ.

(۳۸۶۷ مفرت حذیفہ رہائی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا دجال نکلے گا یہاں تک کہ اس کا نکلنا مسلمانوں کو پیاس میں یانی یینے سے زیادہ محبوب ہوگا۔

فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَصَعِدُوا فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهْدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، قَالُوا لَهَا : مَا أَنْتَ ، قَالَتُ : أَنَا الْمَجْسَّاسَةُ ، قَالُوا : فَأَخْبِرِينَا ، قَالَتُ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُهُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَالِنْ اللَّهُ اللَّذَيْرَ قَالَعْتُ عَنْهُ ، وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا اللَّذِيرَ قَالُتُ اللَّهُ مُ وَلَوْلَ اللَّهُ مِينَا مِنْ اللَّذِيرَ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشُواقِ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَلَوْلَ اللَّذَالِةَ لَوْلَا سَائِلَةً مُولَى اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُولَاقًا إِلَى أَنْ لِلْمُنْواقِ اللَّهُ مُنْ إِنْ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

٤- فَٱتُوْهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْخِ مُوَثَّقِ فِي الْحَدِيدِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : مِنْ أَيْنَ نَبَأْتُم، فَالُوا : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعُرَبُ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ ، قَالُوا : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظُهرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمْ الْيُومُ وَاحِدٌ خَرَبَ فِيكُمْ ، قَالَ : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظُهرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمُومُهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمْ الْيُومُ وَاحِدٌ وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : خَيْرًا لَهُمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُعْرَ ؟ قَالُوا : يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَشُرَبُونَ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَشُونَ وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يَشْهُم جَمَاهُ كُلِّ عَمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ مِنْ كَنُو وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ مِنْ كَنُو وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ مِنْ كَنُو وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ مِنْ كَنُو وَالْمَاعِ مَا تَعْمَلُ وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلُ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ الْمُؤْمِ وَلَائِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَنَاقِي هَذَا لَمُ أَنْهُمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ الْمُعْمُ إِلَى مَدْوا لِقِيَامَةٍ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْهَا طَرِيقٌ طَيْقً صَلَى وَلَا وَاسِعْ إِلَا عَلَيْهِ مَلَكُ مَلَكُ شَاهِمٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۱۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس شی مند شخف ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی شرفت ہے آیک دن ظہر کی نماز پڑھائی پھر منہر پر تشریف فرماہوے لوگوں نے اس بات کواد پراجانا وہ بیٹھنے والوں اور کھڑ ہے ہونے والوں کے درمیان سے (لیمن کی کچھ بیٹھے سے اور کچھ کھڑے ہے کہ اور اس سے پہلے رسول اللہ منافق ہے جمعہ کے دن کے علاوہ منبر پر نہ تشریف رکھتے سے آپ مرفق کھڑے نہ ان کی طرف ہونے سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جا د پھرارشا و فرمایا کہ اللہ کہ تم میں اس جگہ کسی ایسے امر کے لیے کھڑ انہیں ہوا جور غبت اور نوف کی جہ سے منہ ہمیں نفع پہلے نے والا ہولیکن تمیم داری میر ہے باس آیا اور جھے خبر دی یہاں تک کہ اس خبر کی وجہ سے خوشی اور آنکھوں کی تھنڈک کی بناء بھیں دو پہر کو آرام نہیں کر سکا غور سے سنوتمیم داری کے بچا زادوں کو سمندر میں تیز ہوائے آن لیاان کو ہوائے ایسے جزیر ہے میں پہنچا کہ بیٹ کے وہ بچانے نہیں سے وہ قریب سے کہاتو کیا ہے وہ بھی جو لی میں جساسہ ہوں (جاسوی کرنے والی ہوں) انہوں دیا کہا ہمیں بنا تی ہوں اور بخری ہوں گئر ہی جو لی میں جساسہ ہوں (جاسوی کرنے والی ہوں) انہوں نے کہا ہمیں بنا وہ اس کی اور اس کے اور اس کو بتا و کہا ہمیں بنا وہ اس میں ایک آئری ہوں والی اور کھڑ بالوں والی اس نے اور میں ہوتھتی ہوں گئر ابوا ہے بہت اچھنے والا بہت زیادہ بالوں والا اس نے اس نے کہا کس ذیل میں جا کہا تو سے اس آدی کے کہا عرب والوں کی کیا حالت ہوں والا اس نے اس سے کہا تو اس نے کہا کس ذیل کر آئے ہوانہوں نے کہا شام سے اس آدی نے کہا عرب والوں کی کیا حالت ہوں والوں والا اس نے کہا کس ذیل کر آئے ہوانہوں نے کہا شام سے اس آدی نے کہا عرب والوں کی کیا حالت ہوں والوں نے کہا اس سے کہا کو سے اس کو کہا اس سے کہا تام سے ان کہا تان سے کہا کس ذیل کہا تان صاحب کا کیا حال ہے جو تہمارے اندر نظر میں انہوں نے کہا عالت بوہ وہ لوں اس سے کہا کی کہا تام سے ان اور کی کہا تام سے ان کہا تو اس نے کہا تان سے لوگوں نے لوگوں نے کہا کہا تام سے کہا تام سے ان کہا تان سے کہا کی حالت میں جی اس سے لوگوں نے لوگوں نے کہا تان سے کہا کی حالت میں جو کہا تان سے لوگوں نے لوگوں نے کہا کہا تام سے کہا تو اس سے کہا کہا کہا تام سے ان کہا تام سے کہا کہا تام سے کہا تام سے کہا کہا تام سے کہا تام سے کہا تام سے کہا کہا تام سے کہا کہا تام سے کہا تام سے کہا تام س

مقابلہ کیااللہ تعالیٰ نے ان کوان پر غلبہ عطا کردیا آجکل سب جمع ہیں ان کا معبودا یک ہے اور ان کا دین ایک ہے اس نے کہا ہیاں کے لیے بہتر ہے اس نے کہا مقام نفر کے چشے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا اس سے وہ اپنے کھیتوں کو سیرا برکرتے ہیں اور بیاس کے وقت اس سے پیتے ہیں اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان کھجوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا وہ ہرسال اپنا پھل کھلاتی ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبر یہ کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پانی کی کثرت کی وجہ سے جوش مارتے ہیں ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبر یہ کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پانی کی کثرت کی وجہ سے جوش مارتے ہیں پھراس نے تین مرتبہ کم باسانس لیا پھر کہا بلا شبدا کر میں ان ہیڑ یوں سے جھوٹ گیا تو میں کوئی زمین نہیں چھوڑ وں گا مگرا ہے اپنا ان کہ میری دونوں قدموں سے روندوں گا سوائے مدینہ منورہ کے کہ مجھے اس پر غلبہ حاصل نہ ہوگا رسول اللہ مَرِّ فَرِیْنَ مِنْ اور کھلا راستہ نہیں گراس پر خوشی میں ہوگئی۔ بیطیبہ ہے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس مدینہ کا کوئی تنگ اور کھلا راستہ نہیں گراس پر ایک فرشتہ قیا مت تک تلوارسو نتے ہوئے ( کھڑ ۱) ہے۔

( ٣٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُسَلَّطُ الدَّجَالُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُتُلُهُ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَسْت بِرَّبُكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّى أَحْيِى وَيُعَتَّلُهُ ، ثُمَّ يَعُولُ الْكِبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحْدٍ وَأُمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهُلَ الإِسْلَام ، بَلُ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحَدٍ وَأُمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهُلَ الإِسْلَام ، بَلُ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحَدٍ بَعُدى ، قَالُوا : وَكُنَّا نَمُرُّ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً عَلَى مُعَلِّمِ الْكِتَابِ فَيَقُولُ : يَا مُعَلِّمَ الْكِتَابِ ، اجْمَعْ لِي غِلْمَانَك فَيُحْمَعُهُمْ فَيَقُولُ : قُلُ لَهُمْ : فَلُ لَهُمْ : فَلُي نُعِيتُوا ، أَى يَنِي أَخِي افْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، أَمَا يُدُرِكُنَّ أَحَدُّ مِنكُمْ عِيسَى

هُ مَنْ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ شَابٌ وَضِيءٌ أَحْمَرُ فَلْيَقُرُأُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّلَامَ ، فَلَا يَمُرُّ عَلَى مُعَلِّمِ كِتَابٍ إِلَّا قَالَ

لِعِلْمَانِدِهِ مِثْلُ ذَلِكُ. (۳۸۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ د جال کومسلمانوں میں سے ایک آ دی پر مسلط کیا جائے گاوہ اسے تل کردے گا پھروہ اسے زندہ کرے گا اور کہے گا کیا میں تہا رار بنہیں ہوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں زندہ کرتا ہوں اور ما، تا ہوں اوروہ آ دی نِکارر ہا ہوگا اے اہل اسلام بلکہ بی ضبیث کا فراللہ کا وثمن ہے اور بلا شہاللہ کی تتم اسے میرے بعد کی ایک پر بھی مسلط نہیں

اسے مل کردے گا پھروہ اسے زندہ کرے گا اور کہے گا کیا میں تمہارار بنہیں ہوں کیا تم دیکھتے نہیں ہومیں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور وہ آدی پکارر ہا ہوگا اے اہل اسلام بلکہ بی خبیث کا فراللہ کا دشمن ہے اور بلا شبہ اللہ کی قسم اسے میرے بعد کسی ایک پر بھی مسلط نہیں کیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ ڈواٹنڈ کے ساتھ ان والوں کے پاس سے گیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ ڈواٹنڈ کے ساتھ کی ان کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو گزرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ وٹواٹنڈ فرماتے اے کتابت سکھانے والے میرے لیے اپنے لڑکوں کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو

گزرتے تھے تو حضرت ابو ہر برہ وڑاٹو فرماتے اے کتابت سکھانے والے میرے لیے اپنے لڑکوں کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو فرماتے ان سے کہو کہ خاموش ہوجا کیں اے بھیجو! وہ بات سمجھوجو میں تم سے کہدر ہا ہوں اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ ابن مریم عَلاِیٹلام کو پالے تو وہ جوان روثن چہرے والے سرخ رنگ والے ہیں تو وہ ابو ہر یرہ دہاٹٹو کی جانب سے ان کوسلام پہنچا دے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹو کئی کتابت سکھانے والے کے پاس سے نہیں گزرتے تھے گراس کے بچوں سے یہی ارشاد فرماتے تھے۔

( ٣٨٦٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَحَ مَدِينَةُ هِرَقُلِ قَيْصَرَ ، وَيُؤَذِّنُ فِيهَا الْمُؤذِّنُونَ ، وَيُقْسَمُ فِيهَا الْمَالُ بِالتِرَسَةِ فَيُقْبِلُونَ بَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَحَ مَدِينَةُ هِرَقُلِ قَيْصَرَ ، وَيُؤذِّنُ فِيهَا الْمُؤذِّنُونَ ، وَيُقْسَمُ فِيهَا الْمَالُ بِالتِرَسَةِ فَيُقْبِلُونَ بِلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا فِي أَيْدِيهِمُ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيُلْقُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ وَيُقْبِلُونَ يُقَاتِلُونَهُ وَيَقْبَلُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ وَيُقْبِلُونَ يَقَاتِلُونَهُ وَلَا رَآهَا النَّاسُ ، فَيَأْتِيهِمُ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيُلْقُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ وَيُقْبِلُونَ يَقَاتِلُونَهُ وَلَا رَآهَا النَّاسُ ، فَيَأْتِيهِمُ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيُلْقُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ وَيُقْبِلُونَ يُقَاتِلُونَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مِيلًا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ مَا لَوْلَالِ رَاهُمُ اللّهُ مَا لَكُولِيهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ فِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لِنَاسُ مِي اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

(۳۸۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ وُٹائٹئہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہرقل قیصر کا شہر فتح کرلیا جائے گا اور اس میں موَ ذینین اذا نمیں دیں گے اور اس میں مال ڈھال کے ذریعے تشیم ہوگا پس وہ بہت سامال لے کرلوئیس گے جے لوگ دیکھیں گے پس ان کے پاس ایک چینے والا آئے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں موجود ہے پس جوان کے قبضے میں مال ہوگا اسے وہ پھینک دیں گے اور اس سے لڑائی کرنے کی طرف متوجہ ہوجا ئیں گے۔

( ٣٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، غَنْ أَبِى الْعَلاَءِ بُنِ الشِّخْيرِ ، أَنَّ نُوحًا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

(٣٨٧٤٩) حضرت علا بن فخير سے روايت ہے كه حضرت نوح عَلايمًا اور ان كے ساتھ انبياء عَينم لِنلاد جال كے فتنے سے پناہ ما كَلَتَ

( ٣٨٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسُّرِىَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ ، فَبَدَؤُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْهَا ، فَسَأَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى ، فَقَالَ : عَهِدَ اللَّهُ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيتِهَا ، فَأَمَّا وَجُبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلاَّ شَوِبُوهُ وَلَا شَيْءٍ لِللَّهِ فَيُعِيتُهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهَ فَيُعِيتُهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهَ فَيُعِيتُهُمْ ، فَيَجِرُونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ ، فَيَعْرُونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُعِيتُهُمْ ، فَتَجُوى الْأَرْضُ مِنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجِرُونَ إِلَى ، فَأَدْعُو اللَّهَ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقُذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقُذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُجُرُونَ إِلَى الْمُومِ وَمَأْجُومُ وَمَا اللّهِ عَلَى الْمَاعِقَ فَي اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُومِ وَاللّهُ مَنَى تَفْجَوُهُمْ مُنَ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمَّ ، لَا يَدُرى أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَوُهُمْ مِنْ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمَّ ، لَا يَدُرى أَهُلُهُا مَتَى تَفْجَوُهُمُ مِنْ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتَحِي إِلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُ وَمُنْ الْمُعَدِى وَاللَّهُ مِنْ السَاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمَاعِ وَاللَّهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الْمُؤْمُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

(۳۸۲۸) حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فون سروایت ہے انہوں نے فرمایا جس رات رسول اللہ میر فضی کا مراء کے لیے لے جایا گیا توان کی ملا قات حضرت ابراہیم اور حضرت موکی اور حضرت عیدی پینج لیکٹا ہے جوئی انہوں نے آپس میں قیامت کا تذکرہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علای اللہ اللہ تعالی ان کے بات نہیں گز ریں گے گراہ ی جا کیں گے دم اور کی چیز کے پاس سے نہیں گز ریں گے گراہ یہ جا کہ میں اللہ تعالی ان کو موت ہے جا کہ اور اس کے اور کی چیز کے پاس سے نہیں گز ریں گے گراہ ی جا کہ اور اللہ تعالی ان کو موت ہو جا کے گئی ہیں (دوسر ہے لوگ) وہ بھر ہے پاس آئیں گئی ہوں کہ میں اللہ تعالی ہیں آئی ہو کہ میں اللہ تعالی ان کو میں اللہ تعالی ان پر آسان سے بارش اتاریں گوہ ان کے جسموں کوا شائے گی اور ان کو سمندر میں پھینک دے گی بھر دعا کہ وں گی کہ قیامت لوگوں کے ایہ قریب ہے جسے کہ وہ حالم ہو اللہ تعالی کی کہ اس کے دوا دت ہو جائے حضرت عوام نے قریب ہے جسے کہ وہ حالم ہو تا کہ تو اللہ تعالی کی کہ تیاں کے دار دیں گئی ہو کہ کہ تیاں کہ تو اللہ تعالی کی کہ تیاں کے دار کے دھرے وہ میں گئی ہو کہ کہ تیاں کہ تو اللہ تعالی کی کہ تیاں کہ کہ کی کہ تیاں کہ کہ کی کہ تیاں کہ کہ کی کہ تیاں کہ کی کہ تیاں کہ کہ کی کہ تیاں کہ کہ کی کہ کیاں کہ دائمتی کی کہ کیاں کہ کہ کی کہ کی کہ کیاں کہ دوسرے وہ کہ کہ کیاں کہ کی کہ کیاں کہ کہ کیاں کہ

( ٣٨٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِى اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِد، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِى ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعُ المُخلَق الَى الْحُمْرَة وَ الْمُنَاضِ سِيْطُ النَّأْسِ كَأَنَّ زَأْسَهُ يَقُطُ وَانْ لَمْ يُصِيَّهُ يَلاَ يُنْزَ مُمَضَّ تَدْن فَلُونُ

الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطُ الرَّأْسِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَّ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ ، وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ الْكَذَّابَ الدَّجَّالَ ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ فِي زَمَانِهِ فِي كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ ، وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ فِي كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ ، وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ الْكَذَّابُ الدَّجَّالَ ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ فِي زَمَانِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأَسُودُ مَعَ الإِبلِ، وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبَيَانُ، أَوِ الْغِلْمَانُ اللَّهُ ، ثُمَّ يُتَوَقِّي فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. شَكَّ بِالْحَيَّاتِ، لَا يَضُرُّ بَعُضُهُمْ بَعْضًا، فَيَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُتُوفَى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(احمد ٢٣٥)

(احمد ٢٣٥)

(احمد ٢٣٥)

(احمد ٢٣٥)

حفرت ابو ہریرہ و و این ہے کہ نبی مَلْفَظَیَّم نے ارشاد فر مایا تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں ان کا میں ان کا دین ایک ہے ہیں لوگوں ہیں عیسیٰ بن مریم علایہ اُلگا کے قریب ہوں کیونکہ میر ہاور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہیں جبتم ان کودیکھوتو جان لووہ درمیانے قد کے آ دمی ہیں برخی اور سفیدی کی طرف (ان کارنگ ماکل ہے ) جلکے تھنگریا لے بالوں والے ہیں ان کودیکھوتو جان لووہ درمیانے قد کے آ دمی ہیں برخی اور سفیدی کی طرف (ان کارنگ ماکل ہے ) جلکے تھنگریا لے بالوں والے ہیں ان کے سرے (پانی کے ) قطرات میکتے معلوم ہوتے ہیں اگر چہ ان کوتری نہیں گئی ہودو جلکے زرورنگ ہوئی جا دروں کے درمیان ہوں گے بس صلیب کے طورے کریں گے اور خزیر کوئی کریں گے اور جزید اٹھا دیں گے اور لوگوں سے اسلام پر قال کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے زمانے ہیں ملتوں کو ہلاک کردیں گے سوائے اسلام کے اور اللہ تعالی ان کے زمانے ہیں

گراہی کے میں گذاب د جال کو ہلاک کریں گے اور ان کے زمانے میں زمین کے اندرامن قائم ہوجائے گایہاں تک کہ کالا سانپ اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بمریوں کے ساتھ چرے گا اور بچے سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا وقت اللہ تعالی چاہیں گے اتناوہ زمین میں تھر یں گے پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

( ٣٨٦٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفيان، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: أَكْتَرُ أَتْبَاعِ الدَّجَّالِ الْيَهُودُ وَأَوْلَادُ الْمُومِسَاتِ. (نعيم ١٥٣٣)

(۳۸۲۸۲) حضرت ابووائل روائل وائل وائل وائل و این سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا کہ د جال کے اکثر ا تباع کرنے والے یمبود اور بدکارعورتوں کی اولا دہوگی۔

( ٣٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، فَالَتْ :وَلَذَتُهُ أُمَّهُ مَسْرُورًا مَخْتُونًا تَغْنِى ابْنَ صَيَّادٍ.

(۳۸۶۸۳) حضرت ام سلمہ ٹنکھنیونئا سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ابن صیاد کی ماں نے اسے اس حال میں جنا کہ وہ مسروراور مختلہ بقا

( ٣٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقِيت ابْنَ صَيَّادٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ

الْمَدِينَةِ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا الطريق، فَقُلْتُ: اخْسَأْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعُدُّو قَدْرَك ، فَانْضَمَّ بَعُضُهُ إِلَى بَعُضِ وَمَوَرُت. (٣٨٦٨٣) حضرت عبدالله بن عمر (وَالِّهُ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مدید کے راستوں میں سے ایک رائے میں ابن صیاد سے ملاوہ پھول گیا یہاں تک کہ اس نے راستہ بھر دیا میں نے کہا دفع ہوجا بلاشبہ تو تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا اس کے (جسم کے) جسے ایک دوسرے سے ملنے لگے اور میں گزرگیا۔

( ٣٨٦٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَلْهِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى صِبْيَانَ يَلْعَبُونَ ، فَتَفَرَّقُوا حِينَ رَأُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتْ يَدَاك ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتْ يَدَاك ، أَنَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دَعَنَى فَلَاقَتُلُ هَذَا الْخَبِيتَ ، قَالَ : دَعْهُ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِى تَخَوَّف فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ . (مسلم ٢٣٣٠ ـ احمد ٣٨٠)

(۳۸ ۱۸۵) حضرت عبداللہ بن مسعود و التا تئے سے دوایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ میرافظیۃ کے ساتھ چل رہے تھے پس ہم بچوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے جب ان بچوں نے نبی میرافظیۃ کو دیکھا تو منتشر ہو گئے اور ابن صیاد بیٹھا رہا گویا کہ رسول اللہ میرافظیۃ کواس نے غصہ دلا دیا آپ میرافظیۃ نے اس سے کہا تھے کیا ہے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت عمر دواٹھ نے فرمایا اے اللہ کے میں اللہ کا رسول ہوں حضرت عمر دواٹھ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرافظیۃ بھے چھوڑیں میں اس خبیث کوتل کردوں آپ میرافظیۃ نے فرمایا اس کوچھوڑ دواگر بیونی ہے جس کا تمہیں خوف ہے تو تم ہرگز اس کوتل نہیں کرنے ہے۔

( ٣٨٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَقَدُنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

(٣٨٦٨٦) حضرت جابر بن عبداللد والمين بي روايت بانهول في فرمايا كهم في ابن صيادكوره واليون مم يايا-

( ٣٨٦٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لا بُنِ صَيَّادٍ :مَا تَرَى ، قَالَ :أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ وَحَوْلَهُ الْحَيَّاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ عَرْشُ إِيْلِيسَ. (مسلم ٢٢٣١ ـ احمد ٣٣)

(۳۸ ۱۸۷) حضرت ابوسعید رہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنْفِظَةِ نے ابن صیاد سے کہا تو کیاد بکتا ہے تو اس نے کہا ہیں سمندر پر تخت و کیتا ہوں اس کے گر دسانپ ہیں رسول اللہ مَالِنْفِظَةِ نے فر مایا بیتو اہلیس کا تخت ہے۔

( ٣٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْبِحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَمِنْهُمُ الْأَسُودُ الْعَنْسِتُى وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ وَمِنْهُمُ الدَّجَالُ وَهُوَ أَعْظُمُهُمْ فِتْنَةً. (احمد ٣٣٥- بزار ٣٣٤٥)

ے ایک د جال ہوگا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔

( ٢٨٦٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الدَّجَّالُ يَقْتُلُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى بَابِ لُدٌ.

(٣٨٧٨٩) حضرت مجمع بن جاريہ والنز ہے روایت ہے کہ نبی مَرَّشَقَعَ آنے ارشاد فرمایا د جال کوحضرت عیسیٰ بن مریم عَلاِئِمَا کا باب لد پر قمل کریں س

( .٣٨٦٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، غَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِينَ الْفًا.

(۳۸۶۹۰) حضرت عبداللہ بن مسعود والثی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ بلاشید د جال کے گدھے کے کان ستر ہزار کوڈ ھانپ ا۔ سے

( ٣٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَادٍ ، رِجُسْ عَلَى رِجُسٍ. (عبدالرزاق ٢٠٨٣٤)

( ٣٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَصْحَبَنَ الدَّجَالَ قَدْهُ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَصْحَبُهُ ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَابٌ ،

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَصْحَبَنَّ الذَّجَّالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَصْحَبُهُ ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَّابٌ ، وَلَكِنَّا إِنَّمَا نَصْحَبُهُ لِنَأْكُلَ مِنَ الطَّعَامِ وَنَرُعَى مِنَ الشَّجَرِ ، وَإِذَا نَوْلَ غَضَبُ اللهِ نَوْلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ.

(نعيم بن حماد ١٥٣٥)

(٣٨٦٩٢) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كدرسول الله مَلِيُفِيَّا نَظِيَّ ارشاد فر مايا د جال كے ساتھ كچھ لوگ ہوجا كيں گے وہ كہيں گے ہم اس كے ساتھ ہوتے ہيں ہم جانتے ہيں كدوہ جھوٹا ہے ليكن ہم تواس كے ساتھ اس وجہ سے ہوتے ہيں كہ ہم كھانا كھا كيں اور درختوں سے چراكيں اور جب الله كاغضب اتر كا توان سب پراتر كا۔

لهُ مِهَا، عَنْ يَنْ اوررور ول مَعْ يُرا ين اور بعب الله اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَالُ ( ٣٨٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَالُ

- (٣٨ ٢٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود وثالثة سروايت بانهول نے فرمايا د جال مقام كو في سے نكلے گا۔
- ( ٣٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّى لأَعْلَمُ أَوَّلَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ يَقُرَعُهُمُ الدَّجَّالُ أَنْتُمْ أَهْلُ الْكُوفَةِ.
- (۳۸٬۱۹۳) حضرت عبدالله بن مسعود ولي و سے روايت ہفر مايا كديم بہلے ان گھر والوں كو جانتا ہوں جن كا درواز و د جال كھ كائے گئا ہے۔ گاتم اے كوفدوالے \_
- ( ٣٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قالُوا :لَوْ خَرَجَ اللَّجَّالُ لَفَعَلْنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ لَشَكُوْتُم الْحَفَاء مِنَ السُّوْعَةِ. (طبراني ٨٥١١)
- (٣٨٦٩٥) حفرت خيشمہ سے روايت ہے انہوں نے فر مايا لوگوں نے كہا اگر د جال نكلے گاتو ہم اس كے ساتھ ايسے كريں گے حضرت عبداللہ نے فرمايا اگروہ بابل ميں ہوگاتو تم شكايت كرو گے باؤں كے تصنے كى ، تيزى كى وجہ ہے۔
- ( ٣٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَمْوِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ إِلَّا تَرَكَ أَلْفَ ذُرِّى لِصُلْبِهِ.
- (۳۸ ۲۹۲) حضرت عبدالله بن سلام دی نئو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا یا جوج اور ما جوج میں کوئی بھی نہیں مرے گا مگر وہ اپنی ایک ہزار صلبی اولا دیچیوڑے گا۔
- (۳۸۱۹۷) حضرت عذیفہ وہ اللہ بن اسید عفاری دہائی ہے دوایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ مِرَافِیکَ آنے نے کمرے ہے ہماری طرف جھا نکا اس حال میں کہ ہم قیامت کا تذکرہ کررہے تصحضور مَرِافِیکَ آنے نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں وقوع پذیر ہوں دجال اور دھوال اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ذمین سے چو پایہ نکلے گا ایک دھنسانا مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا اور آگ نکلے گی مقام عدن میں زمین کی گہرائی ہے جولوگوں کو محشر کی طرف مغرب میں ہوگا اور آگ نکلے گی مقام عدن میں زمین کی گہرائی ہے جولوگوں کو محشر کی طرف بائے گی وہ آگ ان کے ساتھ دو پہر کا آرام کر ہے گی جب وہ دو پہر کو آرام کر سے۔

( ٣٨٦٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

(بخاری ۱۵۹۳ احمد ۲۸)

(۳۸۶۹۸) حضرت ابوسعید خدری و این سے روایت ہے کہ نبی مَطْ اِنْتَفَعَیْجَ نے ارشاد فر مایا بیت اللّٰہ کا حج اور عمرہ یا جوج و ماجوج کے نگلنے کے بعد ( بھی ) ہوگا۔

( ٣٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ غِلْمَانًا يَنْزُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، قَالَ :هَكَذَا يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. (ابن جرير ٨٨)

(۳۸ ۱۹۹) حصرت عبیداللہ بن ابی یزید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ٹی نے بچول کوایک دوسرے، کے او پر کودیتے دیکھا تو ارشاد فر مایا ای طرح یا جوج اور ماجوج نکلیں گے۔

( ٣٨٧٠) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبُو اللهِ بْنِ عَمُو و بْنِ مُرَّةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى أُمَّتِى خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاذِفُ وَالْنُحُمُورُ وَلَبُسَ الْحَوِيرُ. (نعيم ١٤١٢- بزار ٣٣٠٢)

(۳۸۷۰) حضرت عبدالله بن سابط ها في نه نه مايا كه رسول الله مَ النَّهُ عَلَيْهَ فَيْ ارشاد فر مايا بلا شبه ميرى امت ميں زمين ميں دهنسايد جانا اور شكلوں كو بگاڑنا اور سنگ زنى ہوگى صحابہ كرام نے عرض كيا ده لا إلله إلاّ اللّه كى كوانى ديتے ہوں كے آپ مَرِّ فَضَعَةَ فِي فرمايد ہاں جب كانے بجانے كے آلات اور شراب عام ہوجائے گى اور رئيم بيہنا جائے گا۔

( ٣٨٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ نُبَىٌ ، قَالَ : جَاءَ قِسَ إِلَى عَلِيٍّ فَسَجَدَ لَهُ فَنَهَاهُ وَقَالَ :اسُجُدُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ :سَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلْتُمُونِى عَنْ أَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ جَبُرَئِيلُ وَلا مِيكَائِيلُ ، وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمُ أَنْبَأْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتُ لَمْ يَكُنَ للسَّاعَةِ كَبِيرَ لَبْثٍ ، إِذَا كَانَتِ الْأَلْسُنُ لِيَنَةً وَالْقُلُوبُ نَيَاذِكَ ، وَرَغِبَ النَّاسُ فِى الدُّنِيَا وَظَهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، وَاخْتَلَفَ الْأَخُوانِ فَصَارَ هَوَاهُمَا شَتَى وَبِيعَ حُكُمُ اللهِ بَيْعًا.

(۳۸۷۰) حفرت ماک بن حرب ایک صاحب نے قل کرتے ہیں جن کوئی کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ قیس حضرت علی ڈائٹو کے پاس آئے اور ان کو بحدہ کیا انہوں نے ان کواس سے روکا اور فر مایا اللہ تعالیٰ کو بحدہ کر وراوی نے فر مایا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم پوچھو قیامت کب قائم ہوگی تو حضرت علی جائٹو نے فر مایا تو نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جسے نہ حضرت جریل جانتے ہیں اور نہ ہی میکا کیل کیکن میں تمہیں ایسی اشیاء کے بارے میں بتلا تا ہوں کہ جب وہ ہوں گی تو پھر قیامت میں زیادہ وقت نہیں ہوگا جب زبانیں زم ہوں گی اور دل نیزوں کی طرح ہوں گے اور لوگ دنیا میں رغبت کریں گے اور ممارتیں زمین پر ظاہر ہوں

گ ، بھائیوں میں اختلاف ہوجائے گااوران کی آ را پختلف ہوں گی ،اور اللہ کا تھم بیجا جائے گا۔

- ( ٣٨٧٠٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَظُهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجْهِ الْأَرُّضِ ، وَأَنْ تُقُطَعَ الْأَرْحَامُ ، وَأَنْ يُؤْذِى الْجَارُ جَارَهُ.
- (۳۸۷۰۲) حضرت سلمان فاری جایش سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں کہ زمین پر ممارتیں ظاہر ہوجا کیں گی اور رشتے داریاں تو ٹری جا کیں گی اور یہ کہ پڑوی پڑوی کو تکلیف دےگا۔
- ( ٣٨٧.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالنَّفَحُشُ ، وَسُوءُ الْخُلُقِ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ.
- (۳۸۷۰۳) حضرت عبدالله بن مسعود و التي سروايت بانهول في فرمايا كه بلاشبه قيامت كى علامتول ميس به كه بد كوئى اور بدفعلى اور بدخلتى اور برايزوس عام بوجائے گا۔
- ( ٣٨٧٠٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : مِنْ أَشُرُّاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظُهَرَ الْقُوْلُ ، وَيَخْزُنَ وَيَوْتَفِعَ الْأَشْرَارُ ، وَيُوضَعَ الْأَخْيَارُ ، وَتَقُرَأُ الْمَثَانِى عَلَيْهِمْ ، فَلَا يَعِيبُهَا أَحَدٌّ مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الْمَثَانِى ، قَالَ : كُلُّ كِتَابِ سِوَى كِتَابِ اللهِ.
- (۳۸۷۰) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص و فافو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ہے ہے کہ باتیں ظاہر ہموں گی اور مجھلے لوگ ینچ کردیے جائیں گے اور ان پرمثانی پڑھی جائے گی ان میں کوئی بھی اس پرعیب نہیں لگائے گاراوی نے کہا میں نے عرض کیا مثانی کیا ہے انہوں نے فرمایا ہر کتاب جواللہ کی کتاب (یعنی قرآن مجید) کے علاوہ ہو۔
- ( ٣٨٧٠٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَحْمِلَ النَّخُلَةُ فِيهِ إِلَّا تَمْرَةً. (نعيم بن حماد ١٨١٨)
- (۳۸۷۰۵) حضرت رجاء بن حیوہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مجور کے درخت برصر ف ایک مجور ہوگی۔
- ( ٣٨٧٠٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقَوَّمَ رَأْسُ الْبَقَرَةِ بِالْأُورِقِيَّةِ. (٣٨٤٠١) حفرت قيس سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه كائے كے سركى قيمت
- ر مصالات کی سات کے روزی ہے ، ہوں سے روای کا جاتا کا کا بین ہوں یہاں مک کہ والے کے سری میت او تید( چاندی) سے کی جائے گی۔

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) ( ٣٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الْوَذَّاكِ ، قَالَ :مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ

انْتِفَاخُ الْأَهْلَةِ.

(٧- ٣٨٧) حضرت ابوالوداك سے روايت إنهول فرمايا كرقيامت كرقرب كى علامت ميں سے بے پہلےون كے جاندكا

( ٣٨٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا فَيُقَالُ : ابْنُ لَيْلَتَيْنِ.

(٣٨٤٠٨) حفرت فعمى سے روايت ہے انہول نے فرمايا كدرسول الله مَالْفَظَيَّةَ نے ارشاد فرمايا قيامت كے قريب ميں جاند سامنے (ٹکٹا) ہواد یکھاجائے گا اور کہاجائے گا دوراتوں کا جاند ہے۔

( ٣٨٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدُّ بَعْدِى ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِى الْخَمْسِينَ امْرَأَةً

الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. (بخارى ٥٢٣١ مسلم ٢٠٥٦) (۴۸۷۹) حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کیا میں تمہارے سامنے الی حدیث نہ بیان کروں کوئی بھی میرے

بعدتم سے وہ بیان نہ کرے گارسول الله مَا الله م ( ٣٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا حَدَثَ فِي أَهْلِهِ بَعْدَهُ. (ترمذي ٢١٨١ ـ احمد ٨٣) (۱۵۷۱) حضرت ابوسعید دفای سے روایت ہے فرمایا کہ رسول الله مِرافظ کے ارشاد فرمایات ہے ہیں ذات کی جس کے قبضے میں

میری جان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کدورندے انسانوں سے باتیں کریں گے اور یہاں تک کرآ دی سے اس کے کوڑے

کا کنارہ بات کرے گا اور اس کے جوتے کا تسمہ اور اس کی ران خبردے گی جواس کے گھر میں بات پیش آئی۔ ( ٣٨٧١١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى تَقُولَ الْحَجَرُ

وَالشُّجَرُ : يَا مُؤْمِنُ ، هَذَا يَهُودِي ، هَذَا نَصْرَانِي ، فَاقْتُلُهُ. (۳۸۷۱) حفرت قیس سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجھے پی خبر دی گئی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پھر کہیں گے اے

مومن مديمودي ہے ميفراني ہےا ہے آل كردو۔ ( ٣٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ :يَا رَسُولَ

اللهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ :مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأْحَدَّثُك عَنْ أَشُرَاطِهَا :إِذَا وَلَدَتِ

الأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشُواطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشُواطِهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشُواطِهَا ، فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

(۲۸۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ رقافی سے دوایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مِلْفَقِیَّةِ قیامت کب آئی آپ مِرْفَقَیْ نے فر مایا جس سے پوچھاجا رہا ہے وہ پوچھے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن میں تمہار سے سامنے اس کی علامات بیان کرتا ہوں جب باندی اپنا آقا جنے گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ، اور جب نظے پاؤں اور نظے بدن والے لوگوں کے سردار ہوں گے یہ قیامت کی علامتوں میں ہوں گے یہ قیامت کی علامتوں میں ہوں گے یہ قیامت کی علامتوں میں ہوں گا اللہ عند کہ علامتوں میں ہوں کے یہ قیامت کی علامتوں میں ہوں گا ہوں گا اللہ عند کو گئیں جانتا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَوِّلُ الْفَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْمٌ مَا فَا تَكُسِبُ عَدًّا وَمَا تَدُدِی نَفْسٌ بِأَی أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ بلاشبہ منا فی اللّٰد کے باس ہے قیامت کا علم اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کھی وصول میں ہوا ور نیس کوئی بھی جانتا کہ وہ کل کو کیا کما گا اور نیس جانتا کوئی جی کے دو کہاں مرے گا بلا شبہ اللّٰہ تعالی جانے والے باخبر ہیں۔

( ٣٨٧١٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُر ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنْ ابْنِ عُمَر ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُر ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى أَدْنَى رُكُبَتَيْهِ مِنْ رُكُبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى أَدْنَى رُكُبَتَيْهِ مِنْ رُكُبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى أَدُنَى رُكُبَتَيْهِ مِنْ رُكُبَتِيهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَجَذَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ : مَا الْمَسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّافِلِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ فَخَذَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ : مَا الْمَسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّافِلُ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ تَلِكَ الْمُعْمَ وَلَا الْمُسُولُولُ وَلُو عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّافِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ قَدُ تَطَاوَلُوا فِى البُّنَانِ . (مسلم ٣٦ ـ احمد ٢٥)

(۳۸۷۱) حفرت عمر وائو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم نبی مَرَّ اَفْظَافَۃ کے پاس بیٹے ہوئے تھے ہیں آ ب مَرِّ اَفْظَافَۃ کے پاس بیٹے ہوئے تھے ہیں آ ب مَرِّ اَفْظَافَۃ کے پاس بیٹے ہوئے تھے ہیں آ بی مِرِّ اَفْظَافَۃ کے بات بہت زیادہ سفید کیٹر وں والے بہت زیادہ ساہ بالوں والے ایک صاحب آئے ان پرسفر کے اثر ات دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم میں کوئی بھی ان کو پہچا نتا نہیں تھا وہ حضور مَرِ اُلفِظَافِۃ کے قریب ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھٹے آ پ مِرِّ اُلفِظَافِۃ کے گھٹوں کے قریب کرد ہے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پررکھ لیس اور عرض کیا اے جم مِرِ اُلفِظَافِۃ اِ قیامت کب قائم ہوگی آ پ مِرِ اُلفِظَافِۃ نے ارشاوفر مایا جس سے بوجھا جارہا ہے وہ بوجھے والے سے زیادہ نیس جانبالیکن اس کی نشانیوں میں ہے کہ با ندی اپنے آ قاکو جنے گی اور میک نشانیوں میں ہے کہ با ندی اپنے آ قاکو جنے گی اور میک نشانیوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔

پاؤں والے اور نظے بدن والے بحریاں چرانے والے لوگ ممارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔

( ٣٨٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ الأَعُرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إنْسَانٍ مِنْهُمُ ، فَقَالَ : إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ. (بخارى ٩٥١١ مسلم ٢٣٢٩)

(٣٨٤١٣) حفرت عاكشه منى مذيف سروايت ب كدويهاتى جب رسول الله مَ إِنْ اللهُ عَ إِس آئة يوجيع بين قيامت كب بهو كل پس آپ مُرْافِقَةِ آن میں سے نوعمرآ دی کی طرف دیکھتے اور فرماتے اگریپه زندہ رہا تو اسے موت نہیں آئے گی کہتم پر قیامت قائم

( ٣٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَهُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ. (مسلم ١٩٦٤ ابن حبان ٢٩٨٦)

(٣٨٧١٥) حفرت ابوسعيد و الثين سے روايت ہے فر مايا كه جب رسول الله مَرْفَظَيَّا فَهُ تبوك سے واپس تشريف لائے تو صحابہ كرام محالته نے آپ مِنْ الفَصْلَةَ سے بوجھا قیامت کے بارے میں آپ مِنْ الفَصْلَةِ نے فرمایا کرسوسال گزرنے پر آج موجود زندہ جان میں کوئی جان

( ٣٨٧١٦ ) حَلَّقَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عن السَّاعَةُ؟ فَقَالَ : مَا أَعْدَدُت لَهَا ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ.

(مسلم ۲۰۳۲\_ احمد ۱۱۱۰)

(٣٨٤١٦) حفرت انس ولائن سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی مَلِفَظَيْحَ سے قیامت کے بارے میں بوجھا آب مِلِفظَةَ آب فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کوئی چیز ذکر کی (اور کہا) گرمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ مِنْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْنَ مَعْ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلِيمُ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عِلْمَ عَلَيْنَ عَلِيمُ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيمُ عَلِيهِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلْمَ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيمِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيمِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِيمِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَ

( ٣٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

يَكُونَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ قَيْمَ خَمْسِينَ الْمُرَأَةُ. (۳۸۷۱۷) حفزت کعب دانٹو ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آ دمی بچاس عورتوں کا . . . .

( ٣٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِتُى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِى عَلَيْهَا مِنَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَنِذٍ.

(مسلم ۱۹۲۵ احمد ۳۰۵)

(٣٨٧١٨) حضرت جابر وہ اپنے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں ہے کوئی زندہ جان سوسال گزرنے برزندہ نہ ہوگی۔ ( ٣٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السُّقَايَةِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ، وَفَسَّرَ جَابِرٌ : نُقُصَانٌ مِنَ الْعُمُرِ. (مسلم ١٩٦٢)

(۳۸۷۱۹) حفرت جابر والثور ہے او پر والی روایت کے مثل نبی مَلِفْظِیَّ ہے لقل کیا ہے حضرت جابر والثور نے اس کی تفسیر عمر میں کمی سے کہ تقی ۔

( ٢٨٧٠ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ نِبِي قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٧٢٠) حضرت عبيد بن عميرليثي الثانثة سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كدرسول الله مَلِطَّقَعَةِ نے ارشاً وفر مايا كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہال تك كه قيامت سے بہلے ميں جھوٹے لکليں محان ميں سے ہرايك دعویٰ كرے گاكدوہ ني ہے۔

( ٣٨٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (مسلم ٢٣٣٩ـ طبرانى ١٩٨٨)

(٣٨٤٢١) حفرت اك سے روايت ب حفرت جابر بن سمره والتي نے ارشا وفر مايا كه يس نے رسول الله مَلِ الله مَلِ الله عن فر مايا كه قيامت سے پہلے چھوٹے آئيں گے بيس نے عرض كيا كہا آپ نے رسول الله مَلِ الله عَلَ الله عَل الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَل الله عَلَ الله عَل الله عَلَ الله عَلَ الله عَل الله عَل الله عَل الله على الله ع

( ٣٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ. (ابوداؤد ٣٣٣٣ـ احمد ٥٢٨)

(٣٨٧٢٢) حفزت ابو ہریرہ دیا تھ سے روایت ہے فر مایا کہ رسول الله مَا اِنْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمیں جھوٹے د جال کلیں گے ان میں سے ہرا یک اللہ اوراس کے رسول پرجھوٹ باند ھے گا۔

( ٣٨٧٢٣ ) حَلَّثُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا بَلُو بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الشَّغْبِيُّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَرْبَعُ فِتَنِ يَكُونُ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ.

(٣٨٧٢٣) حفرت عبدالله بن مسعود و الله يسروايت بي كهرسول الله مَلِفَظَةَ في ايك دن ارشادفر مايا خيرز ماني ميں جارفتنے موں گے ان كے اخير ميں ہلاكت ہوگى۔

( ٣٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُثِلَ حُذَيْفَةُ :أَيُّ الْفِتْنَةِ أَشَدُّ ؟ قَالَ :أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْك الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَا تَذْرِى أَيْهُمَا تَتْبَعُ.

(٣٨٧٢٣) حضرت عامر سے روايت ہے فرمايا كه حضرت حذيفه والثي سے يو چھا كيا كونسا فتندزيا دہ سخت ہے انہوں نے فرمايا كه

تمہارے سامنے بھلائی اور برائی لائی جائے اورتم بینہ جان سکو کہ دونوں میں ہے کس کی پیروی کروں۔

( ٣٨٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَخُوَف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْثِرُوا مَا تَرَوْنَ عَلَى مَا تَعْلَمُونَ ، وَأَنْ تَضِلُّوا وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

(٣٨٧٢٥) حفرت حذيفه دانو سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه مجھے تمہارے بارے ميں سب سے زيادہ اس بات كا خوف

ے کہتم جودیکھواسے اس پرتر جیح دوجوتم جانتے ہوا دربیہ کہتم گمراہ ہوجا واورتم کواس بات کاشعورتک نہ ہو۔

( ٣٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَخُوَفُ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَّةِ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.

(۳۸۷۲۲) حضرت عمر والمؤر سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ مجھے اس امت پر ان لوگوں سے زیادہ خوف ہے جو قر آن کی (صحیح) تغییر کے علاوہ سے قر آن کی تغییر کریں گے۔

( ٣٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَخُوف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ شُكُّ مُطاعٌ ، وَهَوَّى مُتَبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِدٍ ، وَهِى أَشْلُهُنَّ.

خت ہے۔

----( ٢٨٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطِبٍ ، قَالَ : قَالَ : مَا أَتَنَجَعَاهُ مِنَا مُعْمُ فَيْ مِهُ مِنْ مُعْ مِنْ مُنْ وَيُدِ مِنْ مُعْمِدٍ مِنْ مُؤْمِّ مِنْ مُؤْمِّ مِنْ م

أَتَخَوَّكُ عَلَيْكُمْ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : مُؤْمِنْ قَدِ اسْتَبَانَ إِيمَانَهُ ، وَكَافِرْ قَدْ تَبَيَّنَ كُفُرُهُ ، وَلَكِنَّ أَتَخَوَّكُ عَلَيْكُمْ مُتَعَوِّذًا بِالإِيمَانِ يَعْمَلُ بِغَيْرِهِ.

(۳۸۷۲۸) حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب سے روایت ہے ارشاد فر مایا دوآ دمیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھے خوف نہیں ایک مومن جس کا ایمان واضح ہے اور دوسرا کا فرجس کا کفرواضح ہے لیکن مجھے خوف تم پراس آ دمی کے بارے میں ہے جو ایمان کے ذریعے پناہ پکڑنے والا ہے اور عمل اسلام کے علاوہ کرتا ہے۔

( ٣٨٧٢٩ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ ، عَنْ طَوِيفِ بْنِ يَزِيدَ ، أَوْ يَزِيدَ بُنِ طَوِيفٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى أُمْهِ فَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهُلِ.

(٣٨٤٢٩) حضرت ابوموی دانو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا بلاشبہ قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے جن میں جہالت اتاری جائے گی اور علم ان میں اٹھالیا جائے گا یہاں تک کدایک آدمی اپنی مال کی طرف کھڑ اہوگا اور جہالت کی وجہ سے اسے

لوارے ماردےگا۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ قَالَّ :حِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ.

(عبدالرزاق ۸۵ طبری ۲۰)

(٣٨٧٣٠) حفرت عبدالله بن عمر رفي في سيروايت بكرالله تعالى كتول "واذا وقع القول عليهم اخر جنا الاية" اور

جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پرآن پنچ گا تو ہم ان کے لیے زمین ہے ایک جانور نکالیں مے جوان ہے بات کرے گا

کے بارے میں ارشاد فر مایا بیاس وقت ہوگا جب لوگ بھلائی کا حکم نہیں دیں مے اور نہ برائی ہے روکیس مے۔

( ٣٨٧٣١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شَبِيبٍ بُنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَجِدُنَّ فِي أَمْرِ اللهِ أَو لِيَسُومَنَكُمْ أَقْوَامًا يُعَذَّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ.

(٣٨٧٣) حضرت على ولا نفؤ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا اے کوفیہ والوضر ورتم بھلائی کا حکم دواور برائی ہے روکووگر نہتم اللہ

کے امرکو پاؤ کے یااللہ تعالیٰتم پراکی تو موں کومسلط کریں گے جوتم کوعذاب دیں گی اور اللہ ان کوعذاب دیں گے۔

( ٣٨٧٣٢) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، قَالَ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : مَا مَيْتُ الْأَحْيَاءِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ .

(۳۸۷۳۲) حضرت حذیفہ رفاق ہے روایت ہے ان ہے یو چھا گیا زندہ لوگوں میں سے مردہ کون سے ہوتے ہیں ارشادفر مایا وہ آ دی جواپنے دل ہے نیکی کوا چھانہ جانے اور برائی کواپنے دل سے ناپندنہ کرے۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تُعْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِالْسِنَتِكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ ، فَأَى قُلْبٍ لَمُ يَعْرِفَ الْمَعْرُوفَ وَلَا يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ نُكْسَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ. (نعيم ١٣٧)

(٣٨٤٣٣) حفرت على ولائة سے روايت ہے ارشاد فر مايا بلاشبہ جہاديس سے پہلی وہ تنم جس سے تم پرغلبہ پاليا جائے گاوہ ہاتھوں سے جہاد ہے پھرتمہارا زبان سے جہاد کرنا ہے پھر دل سے جہاد کرنا ہے لپس جو کوئی دل بھلائی کواچھانہ جانے اور برائی کو برانہ سمجھے اسے اوندھا کردیا جائے گا اور اس کے اوپر کی جانب کو پنچے کی جانب کردیا جائے گا۔

( ٣٨٧٣٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فَيُنَكَّسُ كَمَا يُنكَّسُ الْجَرَابُ فَيَنْثُرُ مَا فِيهِ.

(۳۸۷۳۳) حفرت علی ڈاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا (امر بالمعروف اور بھی عن المئکر نہ کرنے والا) اس کا دل بلٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ شکیز سے کواوندھا کر دیا جاتا ہے ہیں جواس مشکیز ہے میں ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ ( ٣٨٧٣٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عَبُدِ االْمَلِكِ بُنِ عَمِيرَةَ ، عَنُ زَوْجِ دُرَّةَ ، عَنُ دُرَّةَ ، فَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَتْفَى النَّاسِ ؟ قَالَ : آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

(٣٨٧٣٥) حضرت دره ئے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی مَلِقَظَعَ آئے پاس گیا اس حال میں کہ آپ مَلِقظَةَ آئم مجد میں تشریف فرماتے میں نے عرض کیالوگوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے آپ مَلِقظَةَ آئے ارشاد فرمایا ان میں نیکی کا زیادہ تھم دینے والا اور ان میں سے دشتے داری کوزیادہ جوڑنے والا۔

( ٣٨٧٣٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ ، قَالَ عِنْرِيسٌ لِعَبُدِ اللهِ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُو ۚ بِالْمَعُرُوفِ ۗ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلُ هَلَكُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ. (طبرانی ٨٥٦٣)

(۳۸۷۳۷) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہانہوں نے فرمایا کہ حضرت عتر لیں نے حضرت عبداللہ سے کہا جس آ دمی نے بھلائی کا تھم نہیں دیااور برائی سے روکانہیں وہ ہلاک ہو گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا بلکہ ہلاک تو وہ آ دمی ہواجس نے بھلائی کودل سے اچھانہ جانااور برائی کودل سے برانہ تمجھا۔

( ٣٨٧٣٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَبِحَسُبِ امْرِءٍ إِذَا رَأَى مُنْكَرًّا لَا يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ، أَنَّهُ لَهُ كَارِهُ.

(۳۸۷۳) حضرت عبداللہ دیا ہو ہے روایت ہے فرمایا کہ عنقریب فتنے اور فتنے ہوں گے کسی بھی آ دمی کے لیے جوایسے منکراور نزیرے جب کر برای دروں سے میں میں میں میں ایک میں ایک اور فتنے ہوں گے کسی بھی آ دمی کے لیے جوایسے منکراور

برائی کود کھے جس کوبد لنے کی طاقت ندر کھتا ہویہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیجان لیس کہ دواس برائی کونالپند کرتا ہے۔

( ٣٨٧٣) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي خَارِمٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُو فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ هَذِهِ الآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ إِنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . (ابوداؤد ٣٣٣٨ ـ احمد٢)

(۳۸۷۳) حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابو بحر جڑا ٹوٹو کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بھر ارشاد فرمایا اے لوگو! تم بیر آیت پڑھتے ہو (ترجمہ) اہل ایمان! تم پر تہماری جانیں لازم ہیں جب تم ہدایت پر ہوتو کسی گراہی تہمیں نقصان نہیں دے گی اور بلاشبہ جب لوگ برائی کو دیکھے کراہے بدلیں گئیس تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پرعذاب بھیج دیں ابوا مامہ راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مَرَّائِشَةَ ہِے بیارشاد سنا ہے۔ ( ٢٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : يُوشِكُ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنَ الْكُوفَةِ نَقْدًا وَلَا دِرْهَمًا ، قُلْتُ : وَكَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ عَلَى السَّوَادِ فَيُجُلُوكُمْ إِلَى مَنَابِتِ الشَّيْحِ حَتَّى يَكُونَ الْيَعِيرُ وَالزَّادُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنَ الْقَصْرِ مِنْ قُصُورِكُمْ هَذِهِ.

(٣٨٧٣٩) حضرت شداد بن معقل سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ دائی نے ارشاد فر مایا قریب ہے کہ تم کوفہ سے کوئی رقم اورکوئی در بم نہیں لوگے میں نے عرض کیا ہے ہوگا اے عبداللہ بن مسعود دوائی انہوں نے فر مایا ایسے لوگ آئیں گے جن کے چبرے بھوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑ وں کواطراف میں با ندھیں گے اور تمہیں گھاس اسے کے جبرے بھوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں سے یہاں تک کہ اونٹ اور زادراہ تم میں سے کس ایک کو تمہارے ان محلات میں سے کل سے راجہ وہ ہوگا۔
زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٨٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ شَذَادِ بْنِ مَعُقِلِ الْآسَدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا تَفُقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةُ ، وَسَيُصلِّى قَوْمٌ وَلاَ دَيْنَ لَهُمْ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِى بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ كَانَةً قَدْ نُزِعَ مِنْكُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ يَا عَبُدَ اللهِ ، وَقَدُ أَنْبَتَهُ اللّهَ فِي اللّهَ فِي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَيْنُ شِنْنَا لَلْهُ فِي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَيْنُ شِنْنَا لَنَا لَهِ مَا لَهُ مَا لِذِي أَوْلَانُ شِنْنَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي الْمُصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَئِنُ شِنْنَا لَا لَهُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَئِنُ شِنْنَا لَا لِلّهُ مِنْ إِلّهُ لِللّهِ الْمُصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَئِنُ شِنْنَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِنَا اللّهُ فِي اللّهُ عَنْ فِي الْعَلْمِ الْمَاسِلَقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا فِي الْفَالُوبِ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۸۷٬۳۰) حفرت شداد بن معقل اسدگی سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سافر مایا کہ پہلی وہ چیز جوتم این سے گم کرو گے امانت ہے اور آخری چیز جوتم دین سے گم کرو گے نماز ہو سی سے اور آخری چیز جوتم دین سے گم کرو گے نماز ہو سی سے اور آخری چیز جوتم دین سے گم کرو گے نماز ہو سی سے اور آخری پیلے ہوگا کے پاس دین نہیں ہوگا اور بیقر آن جوتم ہارے در میان موجود ہے گویا کہتم سے لیاجائے گافر مایا کہ میں نے عرض کیا یہ کیے ہوگا اور است میں ان مصاحف کو اضالیا جائے گااور جو تر آن کا حصر قلوب میں ہوگا اسے نکال لیاجائے گا چھر ہیآ یت تلاوت کی (ترجمہ) اور اگر ہم چا ہیں تو جو ہم نے آپ کی طرف وی کی ہوا سے لے جائیں آیت کے اخر تک۔

( ٣٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ .

(۳۸۷۴) حضرت عبداللہ بن عمر دی تو ہے روایت ہے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایساز ماند آئے گا وہ مساجد میں مجتمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے اور ان میں کوئی مومن (ایمان والا) نہیں ہوگا۔

( ٣٨٧٤٢ ) حَذَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَذَّنْنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ،

عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ، قَالَ: تَبْقَى رِجُرِجَةٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا يَتَرَاكَبُونَ تَرَاكُبَ الدَّوَابُ وَالْأَنْعَامِ.

(۳۸۷۴) حضرت ابومیسرہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ (اخیر میں) رذیل قتم کے لوگ باتی رہ جائیں گے جوت کوئیں پہچائیں گے اور برائی کونا پسندنہیں کریں گے جو پاؤں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے پرڈھیر ہوتے جائیں گے۔

( ٣٨٧٤٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَصِيرَ الْعِلْمُ جَهْلًا وَالْجَهْلُ عِلْمًا.

ر ۱۸۷۷) حضرت امام صحی سے روایت ہے ارشاوفر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کیملم جہالت اور جہالت علم ہو جائے گی۔

( ٣٨٧٤٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَكُثُرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قُلُنَا :وَمَا الْهَرُجُ ؟ قَالَ :الْقَتْلُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ ، وَلَكِنُ بقبض الْعَلَمَاءِ. (احمد ٣٨١)

(۳۸ ع ۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ دولیٹو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول الله مُؤنِّفَظَةً بنے ارشاد فرمایا فَنْنے کثرت سے ہوجا کیں گے اور ہرج کثرت سے ہوجائے گا ہم نے عرض کیا ہرج کیا چیز ہے آپ مِٹائِفٹِکَةً نے ارشاد فرمایا قبل اورعلم کم ہوجائے گا ارشاد فرمایا باتی بیر علم ) آ دمیوں کے قلوب سے نہیں نکالا جائے گالیکن علاء کی موت کی وجہ سے (علم کم ہوجائے گا)

( ٣٨٧١٥) حدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمُ يَتُ عَالِمٌ ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالًا ، فَسُنِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . (بخارى ١٠٠ مسلم ٢٠٨٥) يَتُقَ عَالِمٌ ، اتَّخذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالًا ، فَسُنِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . (بخارى ١٠٠ مسلم ٢٨٥٥) واللهُ مَرَافَعُوا اللهُ مَرَّفَظُهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

( ٣٨٧٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بَنِ الْحُرِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : تَهُلَكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبُلُغُ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ.

(۳۸۷۳۲) حضرت عمر دلی ہی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا عرب اس وقت ہلاک ہوں گے جب فارس کی لڑکیوں کی اولا د بالغ ہوجائے گی۔

( ٣٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوَ قَالَ :لَمْ يَزَلُ أَمْرٌ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً

حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَمِ ، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (ابن ماجه ٥٦)

- (۳۸۷۴) حضرت عبداللہ بن عمر دلائٹ سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل کی حالت میں ہمیشہ اعتدال رہایہاں تک کہ ان میں دوسری قوموں کی باندیوں کی اولا دپیراہوگئ پھرانہوں نے اپنی رائے سے باتیں بنائیں ، وہ خود بھی تمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی تمراہ کیا۔
- ( ٣٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُقُطعُ رَجُلٌ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَفَبَلُهُ ، فَيَرَاهُ فَيَقُولُ :يَا حَسْرَتِى فِى هَذَا قُطِعَتْ يَكِرِي بِالْأَمْسِ.
- (٣٨٤٨٨) حضرت عبدالله بن مسعود واليو سروايت بانهول نے ارشاد فرمایا كردن كے اول حصے ميں كئى آدمى كا ہاتھ (مال كی
- وجہ سے ) کا ٹا جائے گا اور دن کے اخیر میں اس کے لیے مال کثرت سے ہوجائے گا وہ کوئی ایسا آ دی نہیں پائے گا جو مال قبول کر سے وہ اس مال کود کھے کر کہے گا ہائے میری حسرت اس کی وجہ سے گزشتہ کل میر اہاتھ کا ٹاگیا۔
- ( ٣٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهُلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ.
- (۳۸۷ / ۳۸) حضرت ابوموی ٹن ٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کد درہم اور دیناروں نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیااور وہ دونوں تم کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔
- ( ٣٨٧٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى المَالِ كُنْزِهِ فَيَسْتَخْرِجُهُ فَيَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَقُولُ : مَنْ ضَلَّ لَهُ فِى هَذِهِ فَيُقَالُ لَهُ : أَفَلَا جِنْت بِهِ بِالْأَمْسِ ، فَلَا يُقْبَلُ منه فَيَجِىءُ به إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى احْتَقَرَهُ ، فَيَضْرِبُ بِهِ الْأَرْضَ وَيَقُولُ : لَيْتَنِى لَمْ أَرَك.
- (۳۸۷۵۰) حضر تعبدالله بن عمر و التي ساروايت به انهول نے ارشادفر مايا كه جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آدى اپنے اس مال كى طرف جائے گا جي اس نے زمين ميں دفن كيا ہوگا ليس وہ اسے نكالے گا اور اپنى پشت پر اسے لادكر كہے گاكس كواس مال ميں رغبت ب اس سے كہا جائے گا تو اسے گزشت كل كيول نه لايا پس اس سے نه قبول كيا جائے گا وہ اسے اس جگہ لائے گا جہاں سے كھود كراسے لايا تھاوہ زمين پر اسے مارے گا اور كہے گا كاش ميں نے تخصے نه ديكھا ہوتا۔
- ( ٣٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُواْنَ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ. (مسلم ١٣٨ـ احمد ٣٢٥)
- (٣٨٧٥١) حضرت ابو بريره و وايت إدروايت عن مايا كه رسول الله مَلِفَظَيَّةً في ارشاد فرمايا تمن چيزين جب نكل آئيل كي تواس

وقت کسی ایسے نفس کوجوا یمان نہ لایا ہوا یمان لانا نفع نہ دےگا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دجال اور چو پائے کا نکل آنا۔ ( ۲۸۷۵۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَطِیَّةَ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ﴿ یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ لَا یَنْفَعُ

رَبِينَ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا نَفُسًا إيمَانُهَا ﴾ قَالَ :طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. (ترمذي ٢٠٤١- احمد ٣١)

(٣٨٧٥٢) حفرت ابوسعيد و الميت براداكيت بركم آيت ﴿ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَانُها ﴾ (جس دن آپ كرب كى برى نشانى آپنچ گى كى ايسے خص كا ايمان اس كے كام نه آئے گاجو پہلے ايمان نہيں ركھتا) ارشاد فرمايا اس سے مراد سورج كامغرب سے طلوع ہوتا ہے۔

( ٣٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا.

(٣٨٧٥٣) حضرت عبدالله بن مسعود و ولي الشيخ سے روايت ہارشا دفر ماياسورج كامغرب سے طلوع ہونا (اس آيت كى مراد ہے)

( ٣٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا خَرَجَتُ أَوَّلُ الآيَاتِ حُبِسَتِ الْحَفَظَةُ وَطُرِحَت الْأَقْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ. (نعيم بن حماد ١٨١٩)

(۳۸۷۵۳) حضرت عائشہ ٹڑیافٹر نئی النے کا اور ایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ جب (قیامت کی) نشانیوں میں سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو کرانا کا تبین کوروک دیا جائے گا اور قلمیں کچینک دی جائمی گی اور جسم اعمال پر گواہی دیں گے۔

( ٣٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا عِشْرِينَ وَمِنَةً. (نعيم بن حماد ١٨٣٩)

(٣٨٧٥٥) حضرت عبدالله بن عمرو و التي سروايت ہے انہوں نے فر ما يا كدلوگ سورج كے مغرب سے طلوع ہونے كے بعد ايك سوبيس سال زنده رہيں گے ( حافظ ابن حجر فتح البارى ميں فر ماتے ہيں سدست والی روايت اولا مرفوعاً ثابت نہيں اگر ثابت ہوتو مراد سيہ كدايك سوبيس سال مهينوں يا اس سے كم ميں گزرجا كيں گے )۔

( ٢٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :فَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ رَأَيْنَا غَيْرَ أَرْبَعِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنُّ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُو

(۳۸۷۵۲) حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹھ سے روا یت ہے ارشا دفر مایا ہروہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول مَلِقَظَةَ نے دعدہ کیا تھا وہ ہم نے دیکھے لیں سوائے چار کے سورج کامغرب سے طلوع ہونا اور د جال اور جانو راوریا جوج اور ماجوج ( کا ٹکلنا )

( ٣٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْجَمَلُ (٣٨٧٥ )

الضَّابِطُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(٣٨٧٥٧) حضرت ابو ہريرہ وخاتئو ہے روايت ہے انہوں نے ارشا دفر مايا كەلوگوں پرايباز ماندا ٓ ئے گا كەتوى اونٹ تم يش ہركسى كو

اینے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٨٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبَى ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ : هِي عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ : هِي أَرْبُعُ خِلَالٍ ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ ، فَمَضَتِ اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِخَمْسَةٍ وَعُشَوِينَ عَامًا ، أَلْبِسُوا شِيعًا ، وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، وَاثْنَتَانِ وَاقِعَتَانِ لَا مَحَالَةَ : الْخَسْفُ وَالرَّجُمُ.

(احمد ۱۳۳ ابن جرير ۲۲۲)

(۳۸۷۵۸) حضرت ابوالعالیہ حضرت ابی وہ کے شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَی أَنْ یَبْعَتُ عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِکُمْ أَوْ مِنْ مَنْحُتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیعًا وَیُدِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ آپ بہد یں اس کربھی وہی قادرہے کہ می پرکوئی عذاب تبہارے او پر سے بھی وہی اتبہارے پاؤں تلے سے یاتم کوگروہ گروہ گروہ کر کے سب کو بھرادے تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے ارشاد فر مایا کہ وہ چار با تیں ہیں ان میں ہرایک یقینا واقع ہوگی دوتو نبی مَزَافِئَوَمَ کی وفات کے بچیں (۲۵) سال بعد گزرگئیں ان کوگروہ گروہ کر کے لڑایا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا اور دولا محالہ طور پر دقوع پذیر ہوں گی زمین میں دھنسانا اور پھروں کی بارش۔

( ٣٨٧٥٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِى ، يَعْنِى الْحَسْفَ.

(٣٨٧٥٩) حضرت عبدالله بن عمر مِنْ شُوْ سے روایت ہے کہ نبی مَثَلِّفْتِیَّا آپی دعامیں یوں کہتے تھے اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگآ ہوں اس بات سے کہ میں احیا نک اپنے نیچے سے ہلاک کردیا جاؤں مرادتھی دھنسانے کے ذریعے۔

( ٣٨٧٦ / حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَالنَّاسُ يَسِيرُونَ إِلَى مِنَى فَتَحْمِلُهُمْ بَيْنَ عَجُزِهَا وَذَنبِهَا فَلاَ يَبْقَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَعْمُ أَشَرُّ مِنَ الدَّجَّالِ. (نعيم بن حماد ١٨٦٥) مُنَافِقُ إِلَّا خَطَمَتُهُ ، قَالَ : وَتَمْسَحُ الْمُؤْمِنَ ، قَالَ : فَيُصْبِحُونَ وَهُمْ أَشَرُّ مِنَ الدَّجَّالِ. (نعيم بن حماد ١٨٦٥)

(۳۸۷۱) کفرت عبداللہ بن عمر دل اللہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ جانو رمز دلفہ کی رات نظے گا اس حال میں کہ لوگ منی کی طرف جارہے ہوں گئے ہوئے گا مومن کو چھوئے گا جارہے ہوں گئے وہ ان کو پچھلے مصداور دم کے درمیان سوار کرے گا کوئی منافق نہیں بچے گا گراسے نشانی لگائے گا مومن کو چھوئے گالوگ اس وقت دجال سے بھی زیادہ شریر ہوجا کیں مے۔

( ٢٨٧٦١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْوَانِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، فَالَ : دَابَّةُ الْأَرْضِ تَخُوَّجُ مِنْ مَكَّةَ. ( الْآُكُ٣٨ ) حفرت ابراہيم سے دوايت ب ارشاد فرمايا كه دابدة الارض (جويايه) مَدَمَر مدے نَكِ گا۔ ( ٣٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَحْبَادَ.

- (٣٨٧٦٢) حضرت عاكشه مني هنديئ سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه بيد جانورمقام اجياد سے نكلے گا۔
- ( ٣٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : نَخُورُجُ الذَّابَّةُ مِنْ جَبَلِ أَجْيَادَ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيِّى سَابِقُ الْحَاجِّ إِذَا جَاءَ بسَلاَمَةِ النَّاسِ.
- (٣٨٧ ٦٣) حضرت عبدالله بن عمر ولا تقوّ سے روایت ہارشاوفر مایا کہ وہ جانو رایا م تشریق میں مقام اجیاد سے نکلے گااس حال میں کہ لوگ منی میں ہوں گے انہوں نے فرمایا یمی وجہ ہے حاجیوں میں سے پہلے آنے والے کومبارک دی جاتی ہے جبکہ وہ لوگوں کو سلامتی کے ساتھ لے آئے ۔ سلامتی کے ساتھ لے آئے۔
- ( ٣٨٧٦٤ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةُ : إِذَا ظَهَرَ أَوَّلُ الآيَاتِ رُفِعَتِ الْأَفْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ وَخُبِسَتِ الْحَفَظَةُ.
- (۳۸۷ ۱۳۳)عائشہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب نشانیوں میں (قیامت کی بوی) نشانیوں میں سے بہلی نشانی ظاہر ہوگی توقلمیں اٹھالی جائمیں گی اورجسم اعمال پر گواہی دیں گےاور کراماً کاتبین کو ( لکھنے سے )روک دیا جائے گا۔
- ( ٣٨٧٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخُبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ تَتَابَعُ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِى النِّظَامِ.
- (٣٨٧٦٥) حضرت ابوالعاليد بروايت ہارشادفر مايا انہوں نے فر مايا كه پہلی نشانی اور آخری نشانی كے درميان چھ مہينے كا فاصله ہوگا اور اس ميں نشانياں بے در بے واقع ہوں گی جيسے (لڑی ٹوٹنے پر) موتی ایک دوسرے کے بیچھے گرتے ہیں۔
- ( ٣٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا ثَمَانيَةُ أَشُهُرٍ.
- (۲۷ کـ۳۸۷) حضرت کعب دیا ہو گئے ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ گویا کہ میں کانے دیال کے نشکر کے اگلے حصے میں چھ لاکھ عربوں کود کیچد ہاہوں جوسز چاوریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے اور مجھے تقیدیق میں بڑھادیں گے وہ فتنے جوان سے نکلتے ہوئے میں دیکھوں گا۔

( ٣٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :قيلَ لِحُذَيْفَةَ : أَلَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَحَسَنْ ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السَّنَةِ أَنْ تَرْفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إِمَامِك.

(نعیم بن حماد ۳۸۸)

(٣٨٤٦٨) حضرت الوالبختر ى ويليط سے روايت ہے فرمايا كەحضرت حذيف الني سے عرض كيا حميا كيا بهم بھلائى كاحكم نددي اور برائى سے ندروكيس انہوں نے فرمايا بيا جھا ہے كيكن بيسنت ميں سے نہيں ہے كهم اپنے امام كے خلاف اسلحما تھاؤ۔

( ٣٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرُو ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُّ أَحُدٌ مِنِّى شَيْنًا ، سُلُطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَصْبَحْت أُمْرَائِى يُخَيِّرُونَنِى بَيْنَ أَنْ أَصْبِرَ لَهُمْ عَلَى قُبْحِ وَجْهِى وَرَغْمِ أَنْفِى وَبَيْنَ أَنْ آخُذَ سَيْفِى فَأَصْبِرَ بِهِ فَأَدْخُلَ النَّارَ ، فَاخْتَرُت أَنْ أَصْبِرَ عَلَى قُبْحِ وَجُهِى وَرَغْمِ أَنْفِى ، وَلَا آخُذُ سَيْفِى فَأَصْرِبَ فَأَدْخُلَ النَّارَ.

(۲۹۷ میر) حضرت عقبہ بن عمرو دہاتئے سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں خود دار غیرت والا آ دمی تھا کو کی میر سے سامنے تلم برتا نہ تھا نہ بادشاہ اور نہ کو کی اور ارشاد فر مایا کہ میر سے امیرول نے مجھے اختیار دیا تھا اس بات میں کہ میں ان پر صبر کروں اپنی تاپند بدگی اور ذلت کے باوجود اور اس بات میں کہ میں اپنی تکوار لوں اور اس سے ناحق مار کرجہنم میں داخل ہوجاؤں میں نے اس بات کولیا کہ اپنی ناپند بدگی اور ذلت پر صبر کروں اور تکوار نہ لوں کہ اس سے (ناحق کسی کو مارکر) جہنم میں داخل ہوجاؤں ۔

( ٣٨٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ نَعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ وَرَأْسُهُ يَعُولُو وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَقَالُوا لَهُ :أُوْصِنَا ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا الرَّأَى فَقَدُ رَأَيْتُنِى أَهِمُّ أَنْ أَضْرِبَ بَسَيْفِى فِى مَعْصِيةِ اللهِ وَمَعْصِيةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَوْصِنَا ، قَالَ : عَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ بِسَيْفِى فِى مَعْصِيةِ اللهِ وَمَعْصِيةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَوْصِنَا ، فَقَالَ : بِتَقُوى اللهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ اللّهَ مَنْ فَاجِرٍ.

(۳۸۷۷) حفرت نعیم بن ابی ہند ہے روایت ہے کہ حفرت ابو مسعود انعماری دی ٹو کوفہ سے نکلے کہ (عنسل کی وجہ سے) ان کے سرسے پانی کے قطرے بہدر ہے تھے اور وہ احرام باند ھنے کا ارادہ رکھتے تھے لوگوں نے ان سے عرض کیا جمیں وصیت کریں انہوں نے ارشاد فر مایا اے لوگو! بی رائے کو تجم مجھو میں نے اپنے آپ کود یکھا کہ میں نے اپنی تلوار سے اللہ اور اس کے رسول مَرافِقَةَ کی نافر مانی میں مارنے کا عزم کیا تھا لوگوں نے عرض کیا جمیں (اور) وصیت کریں انہوں نے فر مایا تم پر لازم ہے اللہ سے ڈر نا اور صبر بیہاں تک کہ نیک آدی راحت پالے یا فاجر سے راحت پالی جائے۔

( ٣٨٧٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَلَامَةَ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الرباب وَصَاحِبٍ لَهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا ذَرَّ يَدْعُو ، قَالَ :فَقُلْنَا لَهُ :رَأَيْنَاك صَلَّيْت فِى يُوْمِ البَلَاءِ وَيُوْمِ الْعَوْرَةِ ، قَالَ : فَمَا أَنْكُونُهُمْ فَأَخْبَرُنَاهُ ، قَالَ : أَمَّا يَوْمُ البَلَاءِ فَتَلْتَقِى فِئْتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ إِنَّ النِّسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يُسْبَيْنَ فَيُكْشَفُ عَنْ سُوقِهِنَ ، فَأَيَّتُهُنَّ أَعْظَمُ عَاقَ دِفْتُ يَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ إِنَّ النِّسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يُسْبَيْنَ فَيُكُثَ

سَلَقًا اشْتُرِيَتُ عَلَى عِظِمِ سَاقِهَا ، فَدَعَوْت أَنْ لَا يُدُرِكِنِي هَذَا الزَّمَانُ ، وَلَعَلَّكُمَا تُدُرِكَانِهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ عُنْمَان وَأُرْسِلَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي أَرْطَاةَ إِلَى الْيَمَنِ فَسَبَى نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأَقِمُنَ فِي السَّوقِ. مِهُ ٢٥/ حَدْ ﴿ العَالَ السَاهِ اللهِ كَلَكُ مِهِ أَنْ عَلَيْهِ فَسَبَى نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأَقِمُنَ فِي السَّوقِ.

(۳۸۷۷) حضرت ابوالر باب اوران کے ایک ساتھی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حصرت ابوذر وہ اپنو کو دعا ما تکتے ہوئے سافر مایا کہ ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اس شہر میں نماز پڑھی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکوع اور تجدے کے اعتبار سے لمبی نماز نہیں دیکھی جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہا تھوا تھائے اور دعا ما تکی اور یوم البلاء اور یوم العور ق کے دن سے بناہ ما تکی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم تصیس اس کی خبر دیتے ہیں۔ یوم البلاء (مصیبت کا من کو اس مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے قبل کریں گے اور یوم العور ق (ستر کھو لئے کا دن) سے مرادیہ ہے کہ بلاشبہ مسلمان عور تیں قید کی جا تیں گی اور ان کی پٹٹر لیوں کو کھولا جائے گا ان میں سے جوکوئی موثی پٹٹر کی والی ہوگی اس

مرادیہ ہے کہ بلاشبہ مسلمان عور میں قید کی جاسمیں کی اوران کی پنڈلیوں لو ھولا جائے کا ان میں سے جولوی موی پندی وال ہوں اسے موٹی پنڈلی کی دجہ ہے خریدلیا جائے گامیں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بیز مانہ نہ پائے اورتم دونوں اس زمانے کو پاؤگےراوی فرماتے ہیں حضرت عثمان جائٹو کوشہید کردیا گیا اور حضرت معاویہ جائٹو نے سیرین افی ارطاق کو یمن بھیجا انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا کیں ان عورتوں کو بازار میں (بیچنے کے لیے ) کھڑا کیا گیا۔

( ٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا ظَهَرَ أَهُلُ الْحَقِّ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ فَلَيْسَ هِيَ بِفِتْنَةٍ.

(٣٨٧٢) حفرت علقمہ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا جب الل حق باطل پر غالب آجا کیں مے بس وہ فتنہیں ہوگا۔ ( ٣٨٧٧٣) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةً ، عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قبلَ لِحُذَیْفَةَ : مَا

وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَثَاتُهَا ، قَالَ : بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ وَوَقَفَاتُهَا غَمُدُهُ. (٣٨٧٧) حفرت زيد بن وہب سے روایت ہے فر مایا کہ حضرت حذیفہ دِی اُور سے پوچھا گیا فتنے کا رکنا اور اٹھنا کیا ہے انہوں

نِ فرمایا کرفتنے کے اٹھنے سے مراد تکوار کانیام سے باہر نکل آ نا ہے اور اس کے رکنے سے مراد تکوار کانیام میں داخل ہوجانا ہے۔ ( ۲۸۷۷٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ بِهِ لَقِيدٌ فَذَكُرَ الْفِتْنَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَیْصَةٌ مِنْ حَیْصَاتِ الْفِتَنِ ، وَإِنَّهَا بَقِیَت الرَّدَاحَ الْمُطْبِقَة ، مَنْ أَشُرَفَ لَهُ ، وَمَنْ مَاجَ لَهَا مَاجَتُ به. (نعیم بن حماد ۱۰۱)

(۳۸۷۷ )حضرت ابوموی فرایش سے فل کرتے ہیں کہ وہ ان سے ملے اور فتنے کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ارشاد فر مایا کہ بلا شبہ یہ

( ٣٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو :مِمَّنُ أَنْتَ قُلُتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِهِ ، لَتُسَاقُنَّ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(۳۸۷۷) حضرت سائب جہائی ہے دوایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دہائی نے مجھے کہاتم کن میں ہے ہو میں نے عرض کیا کوف والوں میں سے انہوں نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً تم یہاں سے عرب کی زمین کی طرف لے جائے جاؤ گے تم کسی قفیز اور درہم کے مالک نہ ہو گے تہمیں نجات نہ دی جائے گی۔

( ٣٨٧٧٦) دَذَّتَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ دِبْعِى بْنِ جِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَوْ حَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِى قَبُورِهِمْ.

(۳۸۷۷) حضرت ربعی بن حراش سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت حذیفہ دی ٹنے سے سنا ارشاد فر مایا کہ اگر د جال نکل آئے تو پچھلوگ اس پراپنی قبروں میں ایمان لے آئیں۔

( ٣٨٧٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ جَرِيرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ آخِرَ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الإِسْلَامِ بِالرُّمَيْلَةِ رُمَيْلَةُ الدَّسْكَرَةِ ، فَيَخْرُجُ إلَيْهِمَّ النَّاسُ فَيَقْتُلُونَ مِنْهُمْ ثُلُثًا ، وَيَدْخُلُ ثُلُثٌ وَيَتَحَصَّنُ ثُلُثٌ فِي الدَّيْرِ دَيْرٌ مِرْمَارَى ، فَمِنْهُم الأَشْمَطُ ، فَيَحْصُرُهُمُ النَّاسُ فَيَنْزِلُونَهُم فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَهِي آخِرُ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الإسْلَام.

(۳۸۷۷) حضرت علی بڑائیڈ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ آخری باغی جو اسلام میں نکلے گاوہ کوفہ کے مسافر خانے دسکرہ (جوکل کی طرح بنا ہوا ہے) سے نکلے گالوگ ان کے ساتھ مل جا کیں گے ان میں سے ایک تبائی قتل کردیے جا کیں گے اور ایک تبائی واضل ہو جا کیں گے مر ماری (جو سامراء کے اور ایک تبائی واضل ہو جا کیں گے مر ماری (جو سامراء کے نواح میں وصف بل کے پاس ہے) را بہ خانے میں ان میں سے چھے سفید سیاہ بالوں والے ہوں گے لوگ ان کا محاصرہ کر کے ان کو ماریں گے وار ایک جا گاگر ہوگا جو اسلام میں نکلے گا۔

( ٣٨٧٨) حَذَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ رَاشِدٍ الْأَزُرَقِ ، عَنُ عَفْبَةَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مَعَ مَنْ أَقَاتِلٌ ، فقَالَ : مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِلَّهِ ، وَلَا تُقَاتِلُ مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِهَذَا الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. ابن الی شیر مترجم (جلداا) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلداا) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلداا) کی معنف کی این الی معنف کی الی متر مترجم کی الی کی میں نے دھنم سے ابن عمر جائین سے بوجھا کہ بین کس کے ساتھ مل کر قال کا مترک کی است میں کس کے ساتھ مل کر قال کے مترک کی است میں کس کے ساتھ مل کر قال کے مترک کی است میں کہ میں کے مترک کی است کی مترک کی است کے مترک کی است کے مترک کی کر مترک کی است کے مترک کی است کی مترک کی مترک کی است کی مترک کی مترک کی مترک کی مترک کی است کے مترک کی مترک کے مترک کی مترک کی

(۳۸۷۷) حضرت عقبہ بن نافع ہے روایت ہے فر مایا کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ کٹی سے پوچھا کہ بیں کس کے ساتھ مل کر قبال کروں انہوں نے فر مایا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو اللہ کے لیے قبال کریں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر قبال نہ کریں جو اس

دینار (اشرفی )اوردر جم کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ ( ۲۸۷۷۹ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُکَیْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ الملائی ، قَالَ :حَدَّثَنِی وَبَرَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :

لاَ تَوَوْنَ الْفَرَجَ حَتَّى يَمْلِكَ أَرْبَعَهُ كُلِّهُمْ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَسَى. (٣٨٧٧) حضرت مجاہد بیلیئ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کُتم کشادگی کوند دیکھو کے یہاں تک کہ جارآ دمی بادشاہت نہ پائیں گے جوایک آ دمی کی پشت ہے ہوں گے (یعنی ایک کی اولا دہوں گے ) جب ایسا ہوگیا تو قریب ہے (تم کشادگی دیکھو)

( ٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا الشَّامُ.

(۳۸۷۸۰) حضرت عبداللہ بن عمر رفائلہ کے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلی زمین جو ہر باد ہوگی وہ شام کی زمین ہے۔

زمين ہے۔ ( ٣٨٧٨) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَادِقٍ يُحَدُّثُ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَأْتِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِّغَارُ الْعُيُّونِ كَأَنَّمَا ثُقِبَتْ أَعْيُنْهُمْ فِى

الصَّخْرِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، حَتَى يُونَقُوا خُيُولَهُمْ بِشَطَّ الْفُرَاتِ.

(٣٨٤٨) حفرت ابن معود وَ فَيْ يَحْدُونَ عَلَيْ الْمُعْدَ فَيْ الْمُعْدَ فَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بالنَّرِيسَ كَـــ ٢ ٣٨٧٨٢ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ فَدَ اقْتَرَبَ، أَظَلَّتْ وَاللهِ ، لَهِيَّ أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُضْمَرِ السَّرِيعِ الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ

ويل لِلعربِ مِن سَر قد اقترب، اطلت والله ، لهى اسرع إليهم مِن الفرس المضمرِ السّريع الفِتنة الصّمَاءَ الْمُشْبَهَةُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرِ وَيُمْسِى عَلَى أَمْرِ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُشْبَهَةُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدَّثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ عُنُقِي مِنْ هَاهُنَا وَحَرَّ قَفَاهُ الْمُاشِى، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدَّثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ عُنُقِي مِنْ هَاهُنَا وَحَرَّ قَفَاهُ بِكُونِ كُفِّهِ اللّهُمَّ لَا تُدُرِكُنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمْرَةُ الصَّبَيْانِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي بَطُنَ كُفِّهِ اللّهُمُ لَا تُدُرِكُنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ الصَّبِيانِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي بَطُنَ كُفِّهِ

(۳۸۷۸۲) حفرت ابو ہریرہ ٹاہٹو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے ایسی برائی ہے جو قریب آگئی ہ قریب ہوگی بخداوہ برائی ان کی طرف چھر رہے بدن والے تیز رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز پہنچ گی اندھانا معلوم فتنہ ہوگا آ دی اس میں صبح کسی امر پر کرے گا اور شام دوسرے امر پر کرے گا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑ اہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور اگر میں تمام وہ باتیں جو میں جانتا کھڑ اہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور اگر میں تمام وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم سے بیان کروں تو تم میری گردن میہاں سے کا ث دواور اپنی گردن کو اپنی جھیلی کے کنارے سے حرکت دی (پھر فر مایا) اے انتدا بو ہر یرہ بچوں کی امارت کا زمانہ نہ پائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میہاں تک کہ ان کی پشت کو اپنی تھیلی کے اندرونی صے کی طرف کرلیا۔

( ٣٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ :لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَجِدُ النِّسُوَةُ النَّعْلَ مُلْقَى عَلَى الطَّرِيقِ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ : فَذْ كَانَتُ هَذَا النَّعْلُ مَرَّةً لِرِجُلٍ.

(۳۸۷۸۳) حضرت انس دی فیز ہے روایت ہے کہ لوگوں پر آبیا زمانہ آئے گا کہ عورتیں جوتا راستے پر پھینکا ہوا پا کیں گی تو وہ ایک دوسری سے کہیں گی کہ یہ جوتا ایک مرتبہ کی کے یاؤں میں تھا۔

( ۲۸۷۸٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يَحْضُضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ. ( ٣٨٧٨٣ ) حضرت حمين الثاني سے روايت ہے كہ عبدالرحمان بن الى ليلى ولائن لوگوں كو جماجم ( حجاج كے زمانے كى لا اكى ) ك

( ۱۸۷۸۲) مطرت میں بڑھئے سے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن اب میں بھٹھٹے تو توں تو جما ہم( نجان نے زمانے می فران ) نے زمانے میں خاموش کرواتے تھے۔

( ٣٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى السَّعْدِى ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِى \*. الْبَخْتَرِى يَسْأَلُهُ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِى هُو فِيهِ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْبَخْتَرِى : مَنْ شَاءَ قَالَ فِينَا ، \* وَلَوْ عَلِمْت شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الَّذِى أَنَا فِيهِ لَأَتَيْتِه.

(۵۸۵۸) حفرت عیسی سعدی سے روایت ہے اس آ دمی نے قبل کرتے ہیں جنہوں نے ابوالیختری ہے ان کے مکان کے بارے میں کہااگر بارے میں پوچھا جہاں وہ جماجم کے زمانے میں تھے ابوالیختری نے ان کوجواب میں لکھا جس نے جو چاہا ہمارے ہارے میں کہااگر میں اس سے افضل حالت پایتا جس میں تھا تو میں اس کو اختیار کر لیتا۔

( ٣٨٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ سَمِعَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرَّفٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا أَضْحَكُ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَضْحَكُ ضِحْكَ رَجُلِ لَمْ يَشْهَدِ الْجَمَاجِمَ.

(۲۸۷۸) حضرت علاء بن عبدالكريم سے روايت ہے كہ حضرت طلحہ بن مصرف دائٹو نے مجھے ایک دن ہنتے ہوئے ساتو ارشاد فر مایاتم تو ایسے آ دی گی طرح ہنتے ہوجو جماجم کی لڑائی میں حاضرنہیں ہوا۔

( ٣٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَبِيبِ التَّمَّارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ :وَدِدُت أَنَّ دِمَاءَ أَهُلِ الشَّامِ فِى تُوْبٍ ، وَأَشَارَ إِلَى تُوْبِهِ ، يَعْنِى فِى تُوْبِهِ ، أَوْ قَالَ :فِى حِجْرِى.

(٣٨٧٨٧) حضرت زاذان سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ شامیوں کا خون میرے کپڑے میں ہواور

کپڑے کی طرف اشارہ کیایا ارشاد فرمایا کہ میری گودیش ہو۔ ریست سے بیاری سے میں ہے ہیں ہے ہیں وجر و سے دید و

( ۲۸۷۸۸ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، فَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَنَحيْتُمَة أَنَّهُمَا كَرِهَا الْجَمَاجِمَ. (۳۸۷۸۸) حفرت ابراہیم اور حفرت خیثمہ کے بارے میں منصور کے منقول ہے کہ وہ دونوں حضرات جماجم (کیاڑائی) کونا پیند کے بیت

( ٣٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُنْهَزِمًّا أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ، فَقَالَ:حَرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

. . (۳۸۷۸۹) حضرت ابوالبختر کی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو جماجم (کی لڑائی) کے ایام میں فکست خوردہ دیکھا تو

ارشادفر ما ياجهنم كي آك كارى تلوارك كرى سے خت ہے۔ ( ٣٨٧٩ ) حَلَّنْنَا فَبِيصَةُ ، قَالَ : حلَّنْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُوِهَ الْجَمَاجِمَ.

(۳۸۷۹۰) حفرت بجامد واللط المساح المرات على المهول في جماعم كونا پيند كيا-

( ٣٨٧٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ أُخْبَرَتِنِى فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ ، قَالَتُ : ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ النَّاسُ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ بِالْهَاجِرَةِ يُصَلِّى ، قَالَتُ : ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ النَّاسُ ، فَقَالَ النَّاسُ ، الجِلِسُوا فَإِنِّى لَمُ أَقُمُ مَقَامِى هَذَّا لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَذَلِكَ ، أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِى السَّاعَةِ لَقَالَ : أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِى السَّاعَةِ لَقَالَ : أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِى السَّاعَةِ لَمُ مَكُونَ يَصِعَدُهُ فِيهَا ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِكَ أَثَانِى فَأَخْبَرَنِى خَبَرًا مَنْعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَوَحِ وَقُوَّةٍ الْعَيْنِ ، فَأَخْبَرَنِى خَبَرًا مَنْعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَوَحِ وَقُوَّةٍ الْعَيْنِ ، فَأَخْبَرَتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمُ خَبَرَ تَمِيمً .

آخبَرَنِى أَنَّ رَهُطًا مِنْ يَنِى عَمِّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ مِنْ رِيحٍ ، فَٱلْجَأْتُهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهُدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، لاَ فَقَعَدُوا فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهُدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، لاَ يَدُرُونَ هُو رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، قَالُوا : أَلَا تُخْبِرُنَا ؟ قَالَ : مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ هَذَا اللَّيْرَ قَدْ رَهَقْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُو إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ ، وَإِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ ، قَالُوا : فَمَا أَنْتَ ؟ قَالَتُ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ،
 قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ،

عَانُطَلَقُوا حَتَى أَتُوا الدَّيْرَ فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخٍ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَكَاقِ مُظْهِرِ الْحُزُنَ كَثِيرِ النَّشَكِّى، فَسَلَمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، وَقَالَ : مِنْ أَيْنَ نَبَأْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الشَّامِ، قَالَ : مِشَنُ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الشَّامِ، قَالَ : مَمَّنُ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ : فَمَا فَعَلُوا ؟ قَالُوا : نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ الْعَرَبِ ؟ قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ ، خَرَجَ نِبِيَّهُمْ بَعْدُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا فَعَلُوا ؟ قَالُوا : نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْيُومَ جَمِيعٌ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ وَذَكَرَ فِيهِ : آمَنُوا بِهِ وَاتَبْعُوهُ وَصَدَّقُوهُ ، قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، اللّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْيُومَ الْمَهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ .
 قَالَ : فَالْعَرَبُ الْيُومَ اللّهُ هُمْ وَاحِدٌ وَكُلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ .

٤- قَالَ :فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ؟ قَالُوا :صَالِحَةٌ يَشُرَبُ أَهْلُهَا بِشَفَتِهِمَ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زروعَهُمْ ، قَالَ :فَمَا فَعَلَ نَحُلْ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ ؟ قَالُوا :يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَام ، قَالَ : فَمَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ الطَّبَريَّةِ ؟ قَالُوا :مَلَأَى تَدَفَّقُ جَنبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، قَالَ:فَزَفَرَ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ حَلَفَ، فَقَالَ:لُوْ قَدَ انْفَلَتُ ، أَوْ خَرَجْت مِنْ وَثَاقِي هَذَا، أَوْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكْت أَرْضًا إِلَّا وَطِنْتُهَا بِرِجُلِي هَاتَيْنِ غَيْرَ طِيبَةَ، كَيْسَ لِي عَكَيْهَا سَبِيلٌ وَلَا سُلُطَانٌ.

٥- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ هَٰذِهِ طَيْبَةُ ، وَلَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمِي عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدْخُلَهُ ، ثُمَّ حَلَفَ : مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيَّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهُلٍ ، أَوْ جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدُخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا ،

٦- قَالَ مُجَالِدٌ : فَأَخْبَرَنِي عَامِرٌ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : الْقَاسِمُ : أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ لَحَدَّتُنِي هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرٌ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ :الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ :مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ .

٧- قَالَ عَامِرٌ : فَلَقِيت الْمُحَرَّرَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتِه حَدِيثَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي ، أَنَّهُ حَدَّثِنِي كَمَا حَدَّثَتُك عَائِشَةُ مَا نَقَصَ حَرُفًا وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ أَبِي قَدُ زَادَ فِيهِ بَابًا وَاحِدًا ، قَالَ :فَحَطَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَأَهْوَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.

(٣٨٧٩١) حضرت فاطمه بنت قيس تْدَامِيْنُونَا سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه رسول الله مَيَّرَانْتَكَافِرَ ايك دن دو پهر كے وقت تشريف لائے اور نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے ہی لوگ کھڑے ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! بیٹھ جاؤ بلاشبہ میں اس جگدر غبت اور خوف کی وجدے کھڑ انہیں ہوا اور بیاس وجہ سے فر مایا کہ اس گھڑی میں آپ منبر پر پہلے نہیں بیٹھے تھے لیکن تمیم داری میرے پاس آئے اور مجھے الی خبر دی کہ جس کی خوشی اور آئکھوں کی ٹھنڈک نے مجھے قیلو لے سے روک دیا میں نے چاہا کہ تمہارے سامنے تمیم کی خبر بتلاؤں اس نے مجھے بتلایا کہ ان کے چپیرے بھائیوں کی جماعت نے سمندر میں سفر کیا انہیں تیز آندھی پنچی اس آندهی نے ان کوایے جزیرے میں ڈال دیا جے وہ پہچانتے نہ تھے ہیں وہ قریبی کشتیوں پرسوار ہو گئے اور جزیرے کی طرف نکلے ہیں وہ ایس کالی چیز کے پاس پہنچے جو بہت زیادہ بالوں والی تھی انہیں پیۃ نہیں جل رہا تھا کہ وہ مرد ہے یاعورت وہ اس سے کہنے لگے تم ہمیں بتلاؤ گئنیں وہ کہنے گئی میں نتمہیں بتلاتی ہوں اور نہتم ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں لیکن بیراہب خانہ جس کےتم قریب ہواس میں آ دمی ہے جوتمہارے بارے میں اور تمہیں بتلانے اور تم سے پوچھنے کا شوق رکھتا ہے انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے اس نے کہامیں جاسوں موں وہ نکلے اور راہب خانے میں پہنچ گئے انہوں نے داخل مونے کی اجازت لی اس نے اجازت دے دی پس وہاں انہوں نے ایک بوڑ ھے کو پایا جے تحت بیز یوں میں جکڑ اگیا تھاوہ غم کا اظہار کرنے والا تھا اور بہت زیادہ شکایت كرنے والا تھا انہوں نے اس كوسلام كيا اس نے سلام كا جواب ديا اور يو چھاتم كہان ہے آئے ہوانبوں نے كہا شام ہے اس نے

یو جھاتم کن میں ہے ہووہ کہنے لگے عرب والول ہے اس نے پوچھاعرب کی کیا حالت ہے ان کے نبی نمودار ہو گئے ہیں وہ کہنے لگے

ہاں اس نے یو چھاان عرب والوں نے کیا کیا انہوں نے بتلایا کہ کیک قوم نے ان سے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کوان پرغلبہ دے دیا اب وہ سبمجتمع ہیں اس نے کہا بیاح چھا ہے اور اس میں بیات بھی ذکر کی گئی کہ عرب ان پرایمان لے آئے ہیں اور ان کی پیروی کی ہاوران کی تصدیق کی ہاس نے کہابیان کے لیے بہتر ہے۔ پھراس نے پوچھامقام زغر کے چشمے کی کیا حالت ہے تو ہ بولے اچھا ہے وہاں کے لوگ بیاس میں (اس سے) پیتے ہیں اور اس سے اپنی کھیتیوں کوسیراب کرتے ہیں اس نے یو چھاعمان اور بیسان مقام کی تھجوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایاان ہے سال بحر پھل حاصل ہوتا ہے اس نے پوچھا بحیرہ طبرید کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا کہ مجرا ہوا ہے یانی کی کثرت کی وجہ ہے اس کے دونوں کنارے کودتے ہیں راوی نے بتلایا کہ اس نے لمبا سانس لیا پھر لمباسانس لیا پھر لمباسانس لیا پھراس نے قتم کھائی اور کہااگر میں چھوٹ گیا یا کہا میں نکل گیا ان بیڑیوں سے یا کہااس جگہ ہے تو میں کسی زمین کونبیں چھوڑوں گا مگراہےاہے ان دونوں یاؤں ہے روندوں گا سوائے طیبہ (مدینه منورہ) کے اس پر مجھے کوئی راستداور تسلط حاصل نہیں ہےرسول الله مَرِ الله مَرِ الله مَرِ الله عَلَيْ فَيْ فَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْ الله عَل محد مَ أَنْفَظَيَّةً كى جان ہے بيطيبہ ہے الله تعالى نے مير حرم كو د جال كے داخلے كے ليے حرام كر ديا ہے پر حضور مَ النفظائيَّة نے قسم كھاكر فر مایاس (طیب ) کاکوئی تنگ اورکوئی کشادہ راستہ زم زمین یا بہاڑ میں نہیں مگراس پر تلوارسونے ایک فرشتہ قیامت تک مامور ہے د جال مدینه والوں پر داخل ہونے کی طافت نہیں رکھتا۔ مجاہد راہو اور اتے ہیں کہ عامر نے خبر دی کہا کہ بیصدیث میں نے قاسم بن محمد کے سامنے بیان کی قاسم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں عائشہ جی مذون پر کہ انہوں نے بیدحدیث مجھ سے بیان کی سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا دونوں حرم اس پرحرام ہیں مکداور مدینہ عامر نے فرمایا کہ میں محررین ابی ہریرہ وہ کا ٹھ سے ملامیں نے ان سے فاطمہ بنت قیس ٹزور نوٹ والی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد (حضرت ابو ہریرہ پڑھٹو) کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی بیان کیا جیسے تم سے فاطمہ نے نیان کیا ہے ایک حرف بھی انہوں نے کم نہیں کیا سوائے اس کے کہ میرے والدنے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نی مِرافِظ فے آیے ہاتھ کومشرق کی طرف گرایا تقریباً میں مرتبہ آب مَزْانْفَكُ أَبِيا مِا يَامَاتِهُ فِي كُرايا ـ

( ٣٨٧٩٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدُ اللهِ ، أَنَهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ اللهِ بْنَانُ فِرَقِ عَبْدُ اللهِ : تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ لِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقِ : فِرْقَةٌ تَنْبُعُهُ ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِغَرْبِي الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْفَرَ ، أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَيُقْتَلُونَ يَعْرُبِي الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْفَرَ ، أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَيُقْتَلُونَ لَا يَرْجُعُ مِنْهُمْ بَشَرٌ .

قَالَ سَلَمَةُ : فَحَدَّثِنِي أَبُو صَادِقِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، قَالَ : فَرَسٌ أَشْقَرُ.

٣- ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَيَزْعُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ ، أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ ، قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ : مَا

سَمِعْت عَبْدَ اللهِ يَذْكُرُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا .

- ٤- قَالَ : ثُمَّ يَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَمُرَحُونَ فِى الْأَرْضِ فَيُفْسِدُونَ فِيهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عبد الله : ﴿ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّغْفِ فَتَلِجُ فِى أَسْمَاعِهِمُ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا ، قَالَ : فَتَنَثُنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَيُجُأَرُ إِلَى اللهِ ، فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ مَاءً فَيُطَهِّرُ الله الأَرْضَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يُرْسِلُ اللّهُ رِيحًا زَمْهَرِيرًا بَارِدَةً ، فَلَا تَذَرُ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنًا إِلّا كَفَتتهُ تِلْكَ الرِّيحَ ، قَالَ : ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ .
- ٥- قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ مَلَكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، قَالَ: وَالصُّورُ قَرْنٌ، قَالَ: فَلاَ يَبْقَى خَلْقُ للهِ فِى السَّمَاءِ وَلاَ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّك، قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، قَالَ: فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ اللَّهُ مَاءً مِنْ الْمَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءً، فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ الْمُوسِ إِلَّا مِنْهُ شَيْءً، فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ فَلِكَ الْمَاءِ كَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَاللَّهُ اللهِ : ﴿ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ الْأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ الْأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴾ اللّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴾
- حَالَ : ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَدُخُلُ فِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُحَيُّونَ تَحِيَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
- ٧- ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْحَلْقِ فَيَلْقَاهُمُ فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْحَلْقِ مِمَّنُ يَعُبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مَرْفُوعْ لَهُ يَتَبَعُهُ فَيَلُقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلُ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلَ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلَ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُ نَعْمُ مَا لَمُ اللهِ : (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا)
- ٨- ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ، قَالَ : يَقُولُ : هَلُ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعْمُ ،
   فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِى كَهَيْنَةِ السَّرَابِ ، قَالَ : ثُمَّ كَلَلِكَ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ :
   ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾
- حَتَّى يَمُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ تَعْبُونُونَ رَبَّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَهُ، إِذَا إِعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبْقَى تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: قَلْ السَّفَافِيدُ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: قَدْ أَحَدٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبُقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: قَدْ كُنتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ.
- ١٠ وَيَأْمُو اللّهُ بِالصّراطِ فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَيَمُو النّاسُ زُمَوًا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، أَوّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ
   ، ثُمَّ كَمَرُ الرّبِحِ ، ثُمَّ كَمَرِ الطّيْرِ ، ثُمَّ كَأْسُرَعِ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَمُوَ الرّبُحُلُ سَعْيًا ، وَحَتَى يَمُونَ

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی در مستف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی در مستف استفاده استفاد استفاده استفاد استفاد استفاده استفاده استفاده استفاده استفاد استف

الرَّجُلُ مَاشِيًّا ، وَحَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَيَقُولُ : أَبْطَأْتَ بِي ، فَيَقُولُ : لَمْ أَبْطِءُ ، إِنَّمَا أَنْطَأَ بِكَ عَمَلُك .

فَيَقُولُونَ : ﴿ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لِحسف بنا ﴾ . ١٢- قَالَ : ثُمَّ يَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالشُّهَذَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخْوِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْوِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخُوجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْوِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ مَا سَلَكُكُمُ فِى سَقَرَ ﴾ قَالَ : وَجَعَلَ يَعْقِدُ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعًا ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ اللّهِ : ﴿ مَا سَلَكُكُمُ فِى سَقَرَ ﴾ قَالَ : وَجَعَلَ يَعْقِدُ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعًا ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٥- ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ : أَتَرَوْنَ فِي هَوُلَاءِ خَيْرًا ، مَا تُرِكَ فِيهَا أَحَدُّ فِيهِ خَيْرٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْهَا أَحَدًا غَيْرَ وُجُوهَهُمْ وَٱلْوَانَهُمْ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، فَيَقُولُ : مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجُهُ ، قَالَ : فَيَتُو فُكُ مَعْنَ فَكُونَ فَيَ فُكُنَ فَيَقُولُ عَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَشُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَعْدُ ذَلِكَ يَقُولُونَ : ﴿ رَبِّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّ ظَالِمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ الْحُسَنُوا فِيهَا وَلَا تَكُلُهُ مِنْهُمْ بَشَرٌ .

(۳۸۷۹) حضرت سلمہ بن کھیل وہ ہو ابی الزعراء ہے اور وہ حضرت عبداللہ وہ ہوں میں بٹ جاؤے گیا کر تے ہیں ان کے پاس د جال کا ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا اے لوگواس کے خروج کے وقت تم تین گر وہوں میں بٹ جاؤے گیا کہ گر وہ اس کی پیروی کرے گا اور ایک گر وہ اس فرات کا کنارہ پکڑے گو۔ وہ ( د جال ) ایک گر وہ اپنی آبا وَ اجداد کی زمین میں گھاس اس کے کی جنگہوں پر چلا جائے گا اور ایک گر وہ اس فرات کا کنارہ پکڑے گو۔ وہ ( د جال ) ان سے لڑائی کر سے گا اور وہ ( لوگ ) اس سے لڑائی کر یں گے یہاں تک کہ مونیین شام کے مغربی جانب جمع ہوجا کیں گے وہ اس کی طرف آگے جانے والے لشکر کو جبجیں گے ان میں ایک سوار ہوگا سفید سرخی کے گھوڑے پریا چتکبرے گھوڑے پرسوار ہوگا وہ سارے قتل کردیے جاکیں گے ان میں سے کوئی انسان نہیں لوٹے گا۔ سلمہ نے فرمایا مجھ سے ابوصا وق نے بیان کیا ر بیعہ بن ناجد سے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کہتے ہیں میے عیسیٰ بن مریم اتریں گے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کہتے ہیں میے عیسیٰی بن مریم اتریں گ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کتاب الفتن اورائے تل کریں گے ابوالزعراء نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کواہل کتاب سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نقل کرتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ پھر یا جوج ماجوج تکلیں گے وہ زمین میں اتراتے پھریں گے اور زمین میں فساد بھلائیں کے پھر حضرت عبداللہ نے پڑھا ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ اوروہ ہراونچی جگہ سے بھا گتے ہوئے آئیں گے حضرت عبداللّٰہ نے فر مایا الله تعالیٰ ان برایک کیڑ اجھیجیں گےاونٹ کے ناک میں پیداہونے والے کیڑے کی طرح وہ ان کے کا نوں اوران کے نقنوں میں داخل ہوجائے گاوہ اس سے مرجا کیں گےارشاد فر مایا کہان سے زمین متعفن ہوجائے گی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے گی پس اللہ تعالی ان پر بارش اتاریں گے اور اللہ تعالی بخت ٹھنڈی ہوا جھوڑیں گے پس وہ زمین پرکوئی مومن نہیں جھوڑ ہے گی مگراہے میہ ہواالٹ بلیٹ کردے کی ارشاد فرمایا پھرشر پر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ارشاد فرمایا پھرز مین وآسان کے درمیان فرشته صور لے کر کھڑا ہوگا اور اس صور میں پھو کئے گا راوی نے کہا کہ صور سینگ ہے ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کی مخلوق نہیں باتی رہے گی مگروہ مرجائے گی مگرجس کے بارے میں اللہ چاہے بھروہ اللہ چاہے فرمایا کہ پھردونو ن فخو ں کے درمیان اتنا وقت ہوگا جتنا کہوقت ہونااللہ چاہیں گے (راوی نے فرمایا) کہاللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی پھینکیں مجے مردوں کی منی کی طرح ارشاد فرمایا کہ آ دمی کی اولا دمیں ہے کوئی مخلوق نہیں بیچے گی گراس ہے (پانی ہے ) پچھاسے پنچے گاپس ان کے جسم اوران کا گوشت اس یانی سے دوبارہ حیات یا فتہ ہوگا جیسا کہ زمین تیزی ہے سبزہ اگاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ دی تیز نے بیآیت تلاوت کی ترجمہ اور الله وه ذات ہے جوہوا وَل كو بھيجتى ہے وہ ہوا ئيں بادلوں كواٹھاتى ہيں پس ہم اس كو ہا نكتے ہيں مردہ شہر كی طرف پس ہم اس سے زمين کوزندہ کرتے ہیںاس کے مرے پیچھےاس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھرارشا دفر مایا پھرز مین وآسان کے درمیان فرشة صور لے کر کھڑا ہوگا اس کو پھو نکے گا پھر ہرروح اپنے جسم کی طرف چلے گی اور اس میں داخل ہوجائے گی فرمایا پھر کھڑے ہول گے اور ایک آ دی کی طرح زندہ ہوں گے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالی مخلوق کے لیے ایک صورت میں ظاہر ہوں گے اور ان لوگوں کوملیں کے پس مخلوق میں سے جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عیادت کرتا ہوگا ان میں ہے کوئی بھی نہیں رہے گا مگروہ چیزاں کے لیے بلند کی جائے گی وہ اس کے بیچھے چلے گا پس یہود سے ملیں گےاور کہیں گےتم کن کی عیادت کرتے ہووہ کہیں کے ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں پس اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تمہیں یانی پسند ہے وہ کہیں گے جی ہاں (ارشاد فرمایا)اللہ تعالی ان کو جہنم دکھا ئیں گےاوروہ سراب کی طرح ہوگی ( سراب ہے مرادریت جودھوپ میں پانی دکھائی ویتی ہے ) پھرحضرت عبداللہ نے آیت تلاوت کی ترجمہ اور ہم اس دن کفار کے سامنے جہنم کولائیں گے۔ چھرنصار کی سے لیس گے اور پوچھیں گےتم کس کی عبادت کرتے ہووہ کہیں گے حضرت سے (عیسیٰ عَلِلبَّلام) کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں مے کہ کیامتہیں یانی پسندےوہ کہیں گے جی ہاں اللہ تعالی انہیں جہنم دکھائیں گے اور وہ سراب (وہ چکیلی ریت جو دھوپ کی روشنی سے پانی دکھائی دے) ہوگی۔ پھر فر مایا کہ پھرتمام وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عباوت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ نے آیت پڑھی ترجمہ:۔ ان کو پھبراؤ کیونکہان سے بوچھا جائے گا یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ بوچھیں سے کہتم کس کی عبادت

کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اوراس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھبراتے؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پاک ہے وہ ذات جب وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم پہچان لینگے راوی نے فرمایا کہاس ونت اللہ تعالی ساق کی جلی فرما کیں گےان میں ہے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا تگریہ کہوہ اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوجائے گا منافقین باقی رہ جا کیں گےاوران کی پشتی تختہ ہوجا کیں گی کو یا کدان میں سلاخیں ہیں رادی نے فر مایا کہ فر شتے کہیں گے کہ تہمیں بجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہتم صحیح سالم تھے۔اللہ تعالیٰ بل صراط کے بارے میں حکم دینگے اسے جہنم پر بچیا دیا جائے گا فرمایا کہلوگ گروہوں میں اپنے اعمال کے بقدراس پر سے گزریں گے ان میں سے پچھ بحل کی چرک کی طرح گزر جائیں سے پھر پچھ ہوا کے چلنے کی طرح گزر جائیں سے پھراس کے بعد پچھ پرندے کے اڑنے کی طرح گزرجائیں سے پھر پچھ چو یا وُں میں سے سب سے تیز چو یائے کی طرح گزرجا ئیں تے پھرای طرح ہوگا یباں تک کدایک آ دمی دوڑ کر گزرے گا یباں تک کہ دوسرا آ دمی پیدل چل کے گزرے گا وہ کہے گا کہ تو نے مجھے بہت تاخیر ہے گز ارااللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ میں نے تمہیں پیچیے نہیں کیا بلکہتمہار عمل نے تنہیں پیچھے کیا۔ راوی نے فرمایا کہ پھراللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے پس قیامت والے دن سب ے پہلے سفارش کرنے والےوہ روح القدس پھرابراہیم خلیل الرحمٰن پھرمویٰ یائیسیٰ فرمایا راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہمویٰ فرمایا یاعیسیٰ پھرتمہارے نبی مَالِفَقِیَّةَ چوتھے نمبر پر کھڑے ہوں گے جن چیزوں کے بارے میں وہ سفارش کریں گے کوئی بھی ان میں سفارش بیں کرے گا وربیمقام محود ہے جس کا الله تعالی نے تذکره فر مایا ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قریب ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محمود پر پہنچا دیے ہی کوئی بھی جان نہیں ہوگی مگروہ اپنے جہنم میں گھر کو یا جنت میں گھر کود کھے لے گی وہ حسرت کا دن ہوگاجہنمی اس گھر کودیکھیں گے جو کہ جنت میں ان کے لیے تھا ان سے کہا جائے گا کاش کہتم عمل کرتے (توتمہیں پیل جاتا) پس انہیں حسرت لاحق ہوگی اورجنتی اپنے اس گھر کو جوجنہم میں تھا اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پراحسان نہ کرتے تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے راوی نے فرمایا پھر ملائکہ، انبیاء، شہداء، صلحاء، اور مونین شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کوتبول کریں سے پھراللہ تعالی فرمائیں سے کہ میں سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرتا ہوں ہیں اللہ تعالی جہنم سے ا پئی رحمت سے جتنے ساری مخلوق سے (شفاعت سے ) نکالے ہوں گے ان سے زیادہ نکالیں گے یہاں کہ اس میں نہیں چھوڑیں م جرس میں کوئی بھلائی ہو پھر حضرت عبداللہ نے بیآیت پڑھی ﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِی سَقَرَ ﴾ کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل كردياراوى نے فرماياده كننے لكے يبال تك كه چارم تبه تاركيا ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ ترجمہوہ کہیں کے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے اور ہم مسکینوں کو کھانانہیں کھلاتے تھے اور جولوگ بیبودہ باتوں میں گھتے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے،او بہم روز جزا کے دن کوجھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہوہ یقینی بات ہمارے پاس آگئ چنانچے سفارش كرنے والوں كى سفارش ايسے لوگوں كے كام ندآئے گى۔ پھر حضرت عبدالله نے فر مايا كدكياتم ان ميں وكى بھلائى و كيھتے ہوجبكدان

میں ایسا کو کی نہیں چھوڑا گیا جس میں کوئی بھلائی ہوجب اللہ تعالی ارادہ کریں گے کہ جہنم ہے کی کونہ نکالیں تو ان کے چہرے اور ان

کے رمگ بدل دیں گے بس مومنوں میں ہے ایک آدمی آئے گا اور عرض کرے گا اے رب اللہ تعالی فرمائیں گے جو کی کو پہچا نتا ہے
وہ اے نکال لے راوی نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور دیکھے گاوہ کسی کو پہچا ن لیس کہے گا فرمایا کہ ایک آدمی اے پکارے گا اے فلاں میں
فلاں ہوں وہ کہے گا میں تمہیں پہچا نتائیس ہوں فرمایا اس وقت وہ کہیں گے ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال دے اگر
ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بیشک ہم فلالم ہوں کے راوی نے فرمایا اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے اس (دوزخ) میں ذکیل ہوکر
پڑے رہواور مجھ سے بات بھی نہ کروراوی نے ہتلایا جب اللہ تعالی ہے فرما دیں گے تو جہنم کا دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا پھرکوئی
انسان وہاں سے نکل سکے گا۔

( ٣٨٧٩٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ طَالَ عُمْرُهُ ، أَوْ فَصُرَ عُمْرُهُ ، يَكُونُ فِي الْمَهْ وَعَدُلاَ كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا، فَصُرَ عُمْرُهُ ، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ تَمَانِيَ سِنِينَ ، أَوْ يَسْعَ سِنِينَ ، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدُلاَ كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتُخْوِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا ، قَالَ : وَتَعِيشُ أُمَّتِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(ترمذی ۲۲۳۳ احمد ۲۱)

(۳۸۷۹۳) حضرت ابوسعید خدری چاہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میآفظ نے ارشاد فر مایا کہ میری امت میں مہدی ہوں گے ان کی عمر لمبی ہو یا ان کی عمر لمبی ہو یا ان کی عمر مجبوثی ہووہ زمین پرسات سال یا آٹھ سال یا نوسال حکومت کریں گے ہیں وہ زمین کوعدل اور انصاف سے بھر دیں گے جسیا کہ اسے ظلم سے بھر دیا گیا تھا اور پھر آسان سے بارش انزے گی اور زمین اپنی برکت نکالے گی آپ میآفظ نے فرمایا کہ میری امت ان کے زمانے میں ایسی زندگی گر ارے گی جواس سے پہلے اس نے ندگز اربی ہوگی۔

( ٣٨٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي عِنْدَ انْقِطَاعِ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنَ الْفِتَنِ يَكُونُ عَطَاؤُهُ حَثِيًّا.

(احمد ۸۰ نعیم بن حماد ۱۰۵۲)

(۳۸۷۹۴) حضرت ابوسعید دانو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول الله مَاَفِقَةَ فِي ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میں ہے ایک آ دمی

اخیرز مانے میں فتنوں کے طاہر ہونے کے وقت نکلے گا۔ان کی عطام اتھ بھر کر ہوگ ۔

( ٣٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَخُورُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِى الْحَقَّ بِغَيْرِ عَدَدٍ. (مسلم ٢٢٣٥)

(۳۸۷۹۵) حضرت ابوسعید جنگٹو سے روایت ہے کہ رسول اُللد مَلِّالْفَکِیَّ نِے ارشاد فرمایا کہ اخیرز مانے میں ایسے خلیف کلیں گے جوحق بغیر شار کے عطا کریں گے۔ ( ٣٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَمْضِى الْآيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَلِي مِنْا أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَّى لَمْ تَلْبِسْهُ الْفِتَنُ وَلَمْ يَلْبِسْهَا . قَالَ : قُلْنَا يَا أَبَّا الْعَبَّاسِ يَعْجَزُ عَنْهَا مَشْيَخَتُكُمْ وَيَنَالُهَا شَبَابُكُمْ ؟ قَالَ :هُوَ أَمْرُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۳۸۷۹۲) حضرت ابن عباس و النفظ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کد دن اور را تیں نہیں گزریں گی یہاں تک کہ ہم اہل بیت سے ایک جوان والی بنیں محے جن کو فتنے اشتباہ میں نہ ڈالیس محے اور نہ وہ فتنوں کو مشتبہ کریں محے راوی نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اے ابوالعباس کیا تمہارے بوڑھے ان سے (ملنے سے) عاجز ہوجا کیں محے اور تمہارے جوان ان کو پالیس محے انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا امر ہے جسے جا ہے عطا کرے۔

( ٣٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقِ سَمِعَهُ مِنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مِنَّا ثَلَاثَةً ، مِنَّا السَّفَّاحُ وَمِنَّا الْمَنْصُورُ وَمِنَّا الْمَهْدِيُّ. (بيهقى ٥١٣)

(٣٨٤٩٤) حضرت عبدالله بن عباس واليو سے روايت ہے انہوں نے قرمایا ہم میں سے تین آ دی ہوں گے ہم میں سے سفاح ہوگا اور ہم میں سے مبدی ہوگا۔

( ٣٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

(۳۸۷۹۸) حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قر مایا کہ اے کوفہ والوتم مہدی کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیاد وخوش بخت ہو۔

( ٣٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ يَاسِينَ الْعِجْلِيّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيهٌ ، عَنْ عَلِيهِ ، عَنْ عَلِيهٌ مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ . وَمَنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ . عَنْ إِلَيْهِ ، عَنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ . عَنْ عَلِي الْعَلَيْمِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ .

(٣٨٤٩٩) حفرت علی جن الله سے روایت ہے انہوں نے نبی مَرَافِظَةِ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا کہ مہدی ہم میں سے لینی اہل بیت میں سے میول مے ایک رات میں (امارت وخلافت کے لیے ) الله تعالیٰ ان کوصلاحیت دیں گے۔

( ٣٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي مِثْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(۳۸۸۰۰) حضرت علی ژوانیو سے اس او بروالی روایت کی مثل منقول ہے اور حضرت علی دوانیو نے (اس کو) مرفو عانقل نہیں کیا۔

( ٣٨٨.١ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ، الْمَهْدِيُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

(۱۰ ۳۸۸) حضرت مجاہد پڑھیا ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مہدی و ہیسٹی ابن مریم ہیں ( فائدہ: اس روایت میں عیسٹی علیائیلا) کو مہدی قرار دیا گیا اس سے وہ مہدی ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے ان کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ حضرت عیسٹی علیائلا) ہدایت یا فتۃ لوگوں اور عصمت وعلومنزلت والے انبیاء ختائیتم کی جماعت میں سے ہیں لبذا مہدی ہونا لغوی معنیٰ کے اعتبار سے ہے۔ورنہ حضرت عیسیٰ عَلایتِّلاً) اور مبدی عَلاِیتِلاً) کا دوالگ الگشخصیتیں ہونا روز روثن کی طرح بے ثمارا حادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے )۔

( ٣٨٨.٢ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِءُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٣٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنُ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهُو إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدُلاً كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا. (ابوداؤد ٣٢٨٣ ـ احمد ٩٩)

(٣٨٠٣) حضرت على والمؤرس روايت ب كه بى مَرْضَعَهُ إن ارشاد فر ما يا كداكر (ونياك) زمان كاليك دن بى باقى رب توالله تعالى ايك آدى كوجيجين مح مير سالل بيت سے جوز مين كوانصاف سے بعرد سے گا جيسا كداسے ظلم سے بعرد يا جائے گا۔

( ٣٨٨.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ الَّذِى يَوُمُّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهما السلام.

(۳۸۸۰۴) حضرت محمد بن سیرین والیمیلا سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا کہ مہدی غلابتا اس امت میں سے ہیں اور وہ وہی ہیں جو حضرت عیسی ابن مریم غلالیتلا کی امامت کروائیں مے۔

( ٣٨٨٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةٌ لَا يُفَصَّلُ عَلَيْهِ أَبُو بَكُرٍ وَلَا عُمَرُ. (ابن عدى ٢٣٣٣)

(۳۸۸۰۵) حفرت عوف حفرت محمد بن سیرین ولیسی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوں سے ان پر ابو بکر وزائش اور عمر وزائش کو نصلیات نہیں دی جاسکتی ہے (مرادیہ ہے کہ اخیر زمانے میں اس امت میں ان کے آٹار صلاح اور افراد امت میں عدل دانصاف کی اشاعت میں شیخین سے مماثلت ہوگی ورنہ شیخین کی تفضیل حتمی بات ہے)۔

( ٣٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَامَ سُلَيْمَانُ فَأَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، قُلْتُ لَأَبِى تِحْيَى :هَذَا الْمَهُدِئُ الَّذِى يُذْكِرُ ، قَالَ : لَا ، وَلَا الْمُتَشَبَّةُ.

(۳۸۸۰۲) حضرت عمران بن ظبیان ویشید محکیم بن سعد ہے روایت ہے عمران بن ظبیان نے فرمایا کہ جب سلیمان بن عبدالملک

نے حکومت سنجالی تو انہوں نے نے ظاہر کیے اپنے کارنا ہے (عمران بن ظبیان نے کہا) میں نے کہا ابی کی سے (یعنی عکیم بن سعد سے ) کہ یہ مہدی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے انہوں نے فر مایانہیں اور نہ ہی بیان کے مشابہہ ہے۔

٢٨٨٠٧) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَلْتُ لِطَاوُوس : عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَهْدِيُّ ؟ قَالَ : قَلْ كَانَ مَهْدِيًّا وَلَيْسَ بِهِ ، إِنَّ الْمَهْدِيَّ إِذَا كَانَ ، زِيدَ الْمُحْسِنُ فِي الْحُسْلِةِ ، وَتِيبَ عَنِ الْمُهْدِيُّ ؟ قَالَ : قَلْ كَانَ مَهْدِيًّا وَلَيْسَ بِهِ ، إِنَّ الْمَهْدِيَّ إِذَا كَانَ ، زِيدَ الْمُحْسِنُ فِي الْحُسْلِةِ ، وَتِيبَ عَنِ الْمُهْدِيَّ عِنْ إِسَائِتِهِ ، وَهُو يَبْدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُّ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَوْحَمُ الْمُسَاكِينَ. الْحُسْرِينِ الْمُهْدِي وَيِيبَ عَنِ الْمُسْرِيءِ مِنْ إِسَائِتِهِ ، وَهُو يَبْدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَوْحَمُ الْمُسَاكِينَ بِرَعْمَ الْمُعْرِينِ الْمُهُولِينَ عَلَى الْعُمْرِينِ الْمُولِ فَيْ وَيَعْرَتِ عَلَى الْمُعْرَى اللهُ عَلَى الْعُمْرِينِ عَلَى الْعُرَادِينَ عَلَى الْمُعْرَى الْمُولِينَ عَرْدُ اللهِ بُنُ نُمِيرٍ ، قَالَ : حَدِّثَنَا مُوسَى الْجُهُنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمْرُ بُنَ قَيْسِ الْمُهُدِي لَا يَعْرُ اللهِ بُنُ نُمِيرٍ ، قَالَ : حَدِّثَنَا مُوسَى الْجُهِنِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمْرُ بُنَ قَيْسِ الْمُعْرُونِ وَيَعْمَ الْوَلِي لِكُونَ الْمُعْرَادِ اللهِ بُنُ نُمِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهُدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمْرُ بُنَ قَيْسِ الْمُعْرِينِ وَمُعْرَبِ النَّيْسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ مَنْ فِي النَّمَاءُ وَمَنْ فِي الْارْضِ ، فَالَى حَدَّثَنِي عُمْدُ لَمْ الْوَمِ اللهُ عَلَيْهِ مِعْمُ لَمْ الْوَرْضَ فِي الْمُولُونُ السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْارْضِ ، فَاتَى حَدَّى الْعُمْ الْوَرْدُ عَلَى الْمُعْرُونُ الْمُولُونُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَمْدًا لَوْمُ الْمُعْرُونُ السَمَاءُ وَمُولُولُ السَمَاءُ وَمَنْ فِي الْالْمُ عَلَيْهِ الْمُعُمُّ الْمُ وَلَا مَتَهُ الْمُ الْمُولُ السَمَاءُ وَمُولُولًا السَمَاءُ وَمُولُولًا السَمَاءُ وَمُولُولًا السَمَاءُ وَمَنْ فِي الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّ الْمُولِي السَمَاءُ وَمُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ

(١٠٠ ٣٨٨) حضرت بجاہد مریش ہوگا یہاں تک کہ پاکیزہ جان کوتل کردیا جائے گا جب پاکیزہ جان کوتل کردیا جائے گا تو ان پر جو
کہ مہدی علیقِلا کا خروج نہیں ہوگا یہاں تک کہ پاکیزہ جان کوتل کردیا جائے گا جب پاکیزہ جان کوتل کردیا جائے گا تو ان پر جو
آسانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ غضبنا کہ ہوں گے تو لوگ حضرت مہدی علیقِلا کے پاس آئیں گے وہ ان کو لے جائیں گے
جیسے کہ دلہن کواس کے شوہر کے گھر اس کی شادی کی رات لے جایا جاتا ہے وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے اور زمین اپنی انات کو ذکا لے گی اور آسان بارش برسائے گا اور میری امت اس کی امارت میں اتن آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتن آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتن آسودہ حال نہیں ہوئی ہوگی۔

## (٣) ما ذكِر فِي عثمان وغيرة من الفتن

## حضرت عثمان مٹائٹھ کے تذکرہ کے بیان میں

( ٣٨٨.٩ ) حدَّقْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِى وَثَابٌ وَكَانَ مِمَنُ أَدُرَكَهُ عِتْقُ أَمِيرِ الْمُؤُمِّئِينَ عُمَرَ ، فَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَكُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِى حَلْقِهِ طَغْنَتَيْنِ كَأَنَّهُمَا كَيْتَانِ طُعِنَهُمَا يَوْمَ الذَّارِ دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ : بَعَنْنِى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، فَقَالَ : ادْعُ الْأَشْتَرَ ، فَجَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : أَظُنَّهُ ، قَالَ : فَطُرِحَتُ لَأَمِيرِ الْمُؤُمِنِينَ وِسَادَةٌ وله وسادة ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّى ، قَالَ : ثَلَاثُ لَيْسَ مِنْ إِخْدَاهُنَّ بُد ، يُخَيِّرُونَك بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَتَقُولُ : هَذَا أَمْرُكُمْ ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِنْتُمْ ، وَبَيْنَ

أَنْ تُقِصَّ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَبَيْت هَاتَيْنِ فَإِنَّ الْقَوْمَ فَاتِلُوك ، قَالَ : مَا مِنْ إِخْدَاهُنَّ بُلَا ، قَالَ : مَا مِنْ اِخْدَاهُنَّ بُلَا ، قَالَ : مَا مِنْ اِخْدَاهُنَّ بُلَا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ بُلُا ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَمَا كُنْت لَأَخْلَعَ لَهُمْ سِرْبَالاً سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ غَيْرُ الْخَسَنِ : لَأَنْ أَفَدَمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض ، وَقَالَ ابْنُ غَيْرُ الْخَسَنِ : لَأَنْ أَفَدَمَ فَتُصْرَبَ عُنُقِى أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض ، وَقَالَ ابْنُ

عَوْن : وَهَذِهِ أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ ، وأما أَنْ أَقْصَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَا يَقُصَّانِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا يَقُومُ بَدَنِي بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَفْتُلُونِي ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَتَلُونِي لَا يَتَحَابُونَ بَعْدِي

أَبَدًا ، وَلَا يُفَاتِلُونَ بَغْدِى جَمِيعًا عَدُوًّا أَبَدًا ، فَقَامَ الْأَشْتَرُ فَانْطَلَقَ ، فَمَكَنْنَا فَقُلْنَا :لَعَلَّ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِنْبٌ ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، ثُمَّ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا حَتَّى

انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ فَأَحَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا حَتَى سَمِعْت وَقَعَ أَصْرَاسِهِ ، وَقَالَ : مَا أَغْنَى ، عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَى ، عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَى ، عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَتُ عَنْك كُتُبُك ، فَقَالَ : أَرْسالُ لِي لِحْيَدِ مَا أَنْ أَنْ سَالُ لِي لِحُبَدِ مَا أَغْنَى ، عَنْك أَرْسالُ لِي لِحُبَدِ مَا أَغْنَى ، عَنْك الْرَبِي عَلَى اللّهِ عَنْك اللّهُ عَنْك اللّهُ عَنْهُ مَا أَغْنَتُ عَنْك كُتُبُك ، فَقَالَ : أَرْسالُ لِي لِحْيَدِ مَا أَنْ أَنْ سَالُ لِي لَحْبَدُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ مُعَاوِيَةً ، مَا

قَالَ :ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَاللهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۸۸۰۹) حفرت وٹاب سے روایت ہے جن کوامیر المؤمنین عمر دائین نے آزاد کیا تھاوہ حفرت عثان دائین کے سامنے تھے۔انہوں
نے کہا کہ میں نے حفرت عثان دائین کے حلق میں دونیزے دیکھے جیسا کہ دو داغنے کی جگہ میں داغنے کے آلے ہوتے ہیں جو حفرت عثان دائین نے بھیجا کہ میرے عثان دائین کے قدر میں مارے گئے وہ کہتے ہیں (راوی وٹاب) کہ مجھے امیر امؤمنین حفرت عثان دائین نے بھیجا کہ میرے لیے اشتر کو بلاکر لا وُلیس وہ آیا اور حفرت عثان اوراس اُشتر کے لیے ایک تکیے رکھا گیا حضرت عثان دائین نے بچھا اے اُشتر لوگ مجھ سے کیا جا ہتے ہیں اس نے کہا کہ تین ہاتوں میں ہے کس کے (اختیار کے بغیر جارہ) نہیں ایک وہ آپ کو اختیار دیتے ہیں اس ہات میں کہ وہ تی کہ دیں کہ دیم تہاراا مرخلافت ہاس کے لیے جس کو جا ہتے ہو چن لو میں کہ آپ ان دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ اوراس کے درمیان کہ آپ ان دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ اگر آپ ان دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ ان کے درمیان کہ آپ ان دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ میں کہ تو سے سے کہ دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ میں کہ تو سے سے کہ دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ میں کہ تو سے سے کہ دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ میں کہ تو سے سے کہ دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ میں کہ تو سے سے کہ دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ سے سے کہ میں کہ کرد یہ بس کہ دونوں ہاتوں سے انکار کرتے ہیں تو بلا شہد یہ سے سے کہ کرد یہ بس کہ کرد یہ بس کہ کرد یہ کرد یہ بس کہ کرد یہ بس کہ کرد یہ بس کرد یہ بس کرد یہ بس کہ کرد یہ بس کرد یہ کرد یہ بس کرد یہ بس کرد یہ بس ک

لوگ آپ سے قبال کریں گے حضرت عثمان وہا ہوئے فرمایا کہ کیاان میں ہے کی ایک کے اختیار کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے تواس نے کہا کہ ان میں سے کمی ایک کے اختیار کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے پس حضرت عثمان وہا ہوئے نے فرمایا کہ باتی رہی یہ بات کہ میں ان کے لیے ان کے امر خلافت سے الگ ہوجاؤں تو مجھی اس قیص کونہیں اتاروں گا جے اللہ رب العزت نے مجھے ہمیشہ کے

کے پہنایا ہے ابن عون راوی کہتے ہیں کہ حسن کے علاوہ دوسرے راویوں نے یون نقل کیا ہے کہ یوں فرمایا کہ میں آگے بردھوں اور میری گردن ماردی جائے یہ مجھے زیادہ پہندیدہ ہے اس بات سے کہ میں امت مجمرید شرفت کی گئے کو ایک دوسرے سے لڑائی کرتا ہوا چھوڑ دوں۔ابن مون کہتے ہیں کہ بیان کے کلام کے زیادہ قریب ہے۔اور ہاتی رہی بیات کہ ہیں اپن ذات کوان کے ساسنے قصاص کے لیے چیش کروں تو یقیناً ہیں جانبا ہوں کہ میرے دو ساتھی میرے ساسنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے چیش کرتے سے اور میرا بدن قصاص کے قابل نہیں اورا کروہ جھے قل کردیں تو اللہ کو تم اگرانہوں نے جھے قل کردیا تو میرے بعد بھی بھی وہ آپس میں مجتنبیں کریں گے اور میرے بعد وہ اکھے بھی کمی وغمن سے قال نہیں کرسیں گے پس اُشتر کھڑا ہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دیر تھی ہی کی وغمن سے قال نہیں کرسیس گے پس اُشتر کھڑا ہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دیر تھی ہو کہا تا یہ کہا شاید کہ لوگ ہیں چرو تحکل آیا گویا کہ وہ بھیڑیا ہے اس نے درازے سے جھا نکا پھر لوٹ گیا پھر محمد بن ابی بکر آئے تیرہ آدمیوں میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی آدرنی اور کہا نہیں فاکدہ پنچایا تہم ہیں معاویہ نے اور نہیں فاکدہ پنچایا تہم ہیں ابن عامر نے اور نہ فاکدہ دیا تہم ہیں تبہارے لئکر نے انہوں نے فرمایا کہ میر کی داڑھی چھوڑ دے اے بھیجے دراوی نے فرمایا کہ میر کی داڑھی چھوڑ دے اے بھیجے دراوی نے فرمایا کہ میر کی دائوں کی طرف نیز کی کو انہوں نے کہ کھڑا ہوا یہاں تک کہ اے ان کی طرف نیز کا میں اسے تھہرا دیا فرمایا پھر کیا ہوا فرمایا پھروہ وہ داخل ہوئے اور اللہ کی تشم میں اردیا پس اے تھیم ادیا پھر کیا ہوا فرمایا پھروہ وہ داخل ہوئے اور اللہ کی تشم بعد دھلب کر دے تھو وہ آدی ان کی طرف نیز کا درائہ کی تھم ہوئے دیں ان کو شہید کردیا۔

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ : أَلاَ أَحَدِّثُك بِحَدِيثٍ صَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَعَث إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا صَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَعَث إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا عُثْمَان ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُقُومُكُ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلِّعِهِ فَلاَ تَخْلَعُهُ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتْ : أَنْسِيتُهُ كَأَنْ لَمْ أَسْمَعُهُ.

(۳۸۸۱) حضرت سیدہ عائشہ میں الدیم میں الدیم میں الدیم میں الدیم انہوں نے فرمایا کہ تہمیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ مَلِّفَظَةً ہے۔ نی تھی کہ آپ مِلِّفظَةً ہے۔ نی تھی کہ آپ مِلِّفظَةً نے حضرت عثمان جائے ہوئے کو بلانے کے لیے (کسی کو) بھیجاوہ آئے تو میں نے رسول اللہ مَلِّفظَةً کے میں اللہ مِلِّفظَةً ہے۔ کہ اللہ مِلِّفظَةً ہے۔ کہ اللہ مِلْفظة کے میں اللہ مِلْفظة کے اللہ میں اللہ میں

( ٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَعُلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُثْمَان وَهُوَ مَخْصُورٌ فِى الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَى الْمُغِيرَةُ بُنُ الأَخْنَس ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْك ، قَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلُعِى ، فَإِنْ خُلِعُت تَرَكُونِى ، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعُ قَتَلُونِى ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْت إِنْ خُلِعْت أَتْرَاك مُخَلَّدًا فِى الدُّنْيَا ، قَالَلا ، قُلْتُ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ

( ٣٨٨١ ) حَذَّنَنَا وَكِيْعٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :حدَّنَنِى أَبُو سَهْلَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ :فكَانُوا يَرَوْنَ أَنَهُ ذَاكَ الْيَوْمُ.

(۳۸۸۱۲) حضرت ابوسبلہ ہے روایت ہے حضرت عثان ڈٹاٹٹر نے گھر (کے محاصرے ) کے دن فر مایا کہ رسول اللہ مَرَّاتُظَاکِمَ نے مجھے نفیحت کی تھی میں اس پر جمنے والا ہوں راوی نے فر مایا وہ لوگ ہیہ بچھتے تھے کہ بیو دی دن ہے۔

( ٣٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِئَ يَقُولُ : رَأَيْت عُثْمَانَ اطَّلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْتِبُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنَ قَتَلْتُمُونِي لا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَلَا تُجَاهِدُونَ عَدُوًّا أَبَدًا ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَّى تَصِيرُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : ﴿ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِيَعِيدٍ ﴾ قَالَ : وَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ فَسَالَةُ ، فَقَالَ : الْكُفُّ الْكُفُّ الْكُفُّ ، فَإِنَّهُ أَبُلُغُ لَكُ فِي الْحُجَّةِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ .

(۳۸۸۱۳) حفرت ابولیلی کندی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حفرت عثان جانٹو کو میں نے دیکھا کہ محاصرے کے وقت انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! مجھے قبل مت کرواور مجھے راضی کرواللہ کی قتم اگرتم نے مجھے قبل کر دیا تو تم بھی بھی انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! مجھے قبل مت کرواور مجھے راضی کر واللہ کی تیم اس طرح ہوجا و ایکھٹے قبال نہ کرسکو گے اور بھی ہمی دشم سے جہاد نہ کرسکو گے اور تمہارے در میان پھوٹ پڑجائے گی یہاں تک کہ تم اس طرح ہوجا و گے اور اپنی انگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور آیت تلاوت کی ترجمہ اور اے میری قوم! میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ بہنچا دے کہ تم پر بھی و رہی مصیبت نازل ہوجیسی نوح کی قوم یا ہود کی قوم پریا صالح کی قوم پرنازل

ہو پھی ہے اور لوط کی قوم تو تم سے پچھ دور بھی نہیں ہے راوی نے فر مایا کہ حضرت عثمان خلافی نے حضرت عبدالله بن سلام خلافی کی طرف بیغام بھیجا اور ان سے پوچھا انہوں نے فر مایا تھہریں بلاشبہ میں آپ کی دلیل تک زیادہ پہنچنے والا ہوں پس وہ لوگ حضرت عثمان خلافی کے ماس آئے اور ان کوشہید کردیا۔

( ٢٨٨١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْهُمْ عُثْمَان مِنَ الْفَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِي بِرَجُلِ أَتَالِيهِ كِتَابَ اللهِ ، فَآتُوهُ بِصَعْصَعَة بْنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًا ، فَقَالَ : مَا وَجَدُنُمُ أَحَدًا تَأْتُونِي غَيْرَ هَذَا الشَّابِ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ بِكَلَامُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتْلُ ، فَقَالَ صَعْصَعَةُ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ صُحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ صُحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلِلَهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

(۳۸۸۱۳) حضرت محمہ بن سیر مین پر بھیا ہے موایت ہے کہ فر مایا حضرت عثان ہو بھی نے کل سے لوگوں کی طرف جھانکا اور فر مایا میرے پاس ایسا آ دمی لا و جس کے مقابے میں اللہ کی کتاب پر معوں وہ صعصعہ بن صوحان کو لے آ نے وہ جوان تھا حضرت عثان جھائی نے فر مایا تم نے اس جوان کے علاوہ کی اور کونہ پایا جے میرے پاس لاتے راوی نے فر مایا کہ صعصہ بن صوحان نے ایک عثان جھائی نے فر مایا تم نے اس جوان کے علاوہ کی اور کونہ پایا جے میرے پاس لاتے راوی نے فر مایا کہ صعصہ بن صوحان نے ایک حضرت عثان جھائی و او اِنَّ اللّهُ علی نصر ہم مُن لَقَدِیر کی آیت پر حمی جمن لوگوں سے جنگ کی جارہ ہی ہائیس اجازت دی جاتی ہو ای ہو دفاع میں لایں کی کونکہ ان پر توری طرح قادر ہے۔ حضرت عثان جھائی نے بی مرحضرت عثان جھائی نے بی تا ہے اور نہ تیرے لیے ہاور نہ تیرے لیے ہواور نہ تیرے لیے ہاور میرے ساتھیوں کے لیے ہے پھر حضرت عثان جھائی نے بی تا کہ جو اور آلیہ عاقبہ کہ اللّه علی نصر ہم کھر بھم کھر بی کہاں تک کہ جو اللّه عاقبہ کہ اللّه علی نصر ہم کھر بھم کھر بی کہاں تک کہ جو اللّه عاقبہ کہ اللّه علی نصر ہم کھر بیک تلاوت کی۔

( ٣٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ ، قَالَ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَاللهِ لَئِنُ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(۳۸۸۵) حضرت ابوصالح ربی نی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بڑھ نئے نے فر مایا جبکہ حضرت عثمان بڑیٹؤ کو گھر میں محصور کیا گیا کہ ان کو قل نہ کرواس لیے کہ ان کی عمر میں سے تھوڑا حصہ ہی ہاتی ہے بخداا گرتم نے ان کوقل کر دیا تو تم اسمنے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔

( ٣٨٨١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ غِنَاءً عِنْدِى مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (٣٨٨١٦) حضرت عثمان التي التي سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میر نے زد کیے تم میں سے سب سے زیادہ مالداروہ آ دمی ہے جس نے اپنے اسلحہ اور ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوُمَ الدَّارِ : أُخُرُجُ فَقَاتِلُهُمُ، فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ إِنَّ قِتَالُهُمُ لَحَلَالٌ ، قَالَ : فَأَبَى ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ لِى عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ فَلْيُطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَئِذٍ على الدار ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَانِمًا.

(۳۸۸۱۷) حفرت عبدالله بن زبیر و این سے روایت ہار شاد فرمایا کہ میں نے حضرت عثان دائی ہے گھر (کے محاصرے) کے دن عرض کیا آپ نکلیں اوران سے قم مقدار میں مدد کی بخدا ان عرض کیا آپ نکلیں اوران سے قم مقدار میں مدد کی بخدا ان سے قبال حلال ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان وائی نے انکار کیا اور فرمایا جس آدمی پرمیری بات سننا اورا طاعت کرنا لازم ہو وہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے اور حضرت عثان وائی نے ان کواس دن گھر پرامیر مقرر کیا تھا اور حضرت عثان وائی اس دن روزہ دار تھے۔

( ٣٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :والله لَيْنُ قَتَلُوا عُثْمَانَ لَا يُصِيبُوا مِنْهُ خَلَفًا.

(۳۸۸۱۸) حضرت عبدالله بن مسعود و الثان سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بخد ااگر انہوں نے عثان کوشہید کردیا تو ان کے بعد ان کا اچھانا ئب نہ یا کیں گے۔

( ٣٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، قَالُوا : إِنْ شِئْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارًا لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ :أَمَّا قِتَالٌ فَلَاً.

(۲۸۸۹) حضرت محمد بن میر مین میر مین میر مین میر مین ساز میر بن این میر مین این میر مین میر میر میر میر میر میر عرض کیا بیانصار در وازے پر ہیں ان انصار نے عرض کیا اگر آپ جا ہیں تو ہم اللہ کے (دین کے ) مدد گار بننے کوا کی بار پھر تیار ہیں۔ حضرت عثمان وٹا ٹونے فرمایار ہا قبال تو وہ نہیں ہوگا۔

( ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَزْ، قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَّرُ وَأَخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدْ مِمَّا صَنَعْتُمُ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

(۳۸۸۲۰) حفرت سعید بن زید تو تین سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ' یہ میں اپ آپ کو اور عمر کی بہن کو دیکھا کہ عمر اسلام کی دجہ سے دونوں کو باندھنے والے تھے اور اگر پہاڑریزہ ریزہ ہوجا تا اس بات سے جوتم حضرت عثان جھٹن کے ساتھ کی تو وہ اس کا حقد اربے۔

( ٢٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ قَنَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ

يَنِى عَامِرِ بْنِ ذُهُلٍ ، قَالَ : أَشُرَق عَلَيْنَا عُنْمَان مِنْ كُوَّةٍ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمَ ابْنًا محدوج ، فَلَمُ يَكُونَا ثَمَّ ، كَانَا نَائِمَيْنِ ، فَأُوقِظَا فَجَانًا ، فَقَالَ لَهُمَا عُنْمَان : أَذَكُرُكُمَا اللَّهَ ، أَلُسْتُمَا تَعْلَمَانِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ: إِنَّمَا رَبِيعَةُ فَاجِرٌ ، أَوْ عَادِرٌ ، فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَجْعَلُ فَرَائِضَهُمْ وَفَرَائِضَ قَوْمٍ جَاؤُوا مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، فَهَاجَرَ أَحُدُهُمْ عِنْدَ طَنَيهِ ، ثُمَّ زِدْتهمْ فِي عَدَاةٍ وَاحِدةٍ خَمْسَمِنَةٍ خَمْسَمِنَةٍ ، حَتَّى أَلْحَقْتهمْ بِهِمْ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَذَكُرُكُمَا اللَّهَ أَلُسْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِى فَقُلْتُمَا : إِنَّ كِنْدَةَ أَكَلَةُ رَأْس ، وَأَنَّ رَبِيعَة هُمَ الرَّأْسُ ، وَأَنَّ لَا شُعْتُ بُنَ قَيْسٍ قَدُ أَكُلُهُمْ فَنَزَعْته وَاسْتَعْمَلَتُكُمَا ، قَالَا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانُوا كَفَرُوا مَعْرُوفِى وَبَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ عَنْ إِمَامٍ وَلَا تُرْضِ الإِمَامَ عُنهُمْ.

(۳۸۸۲) حضرت حظلہ بن قنان ابو محمد جو بنی عامر بن ذهل سے تھے ان سے روایت ہے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثان ڈائٹو نے روشندان سے ہماری طرف جھا نکا جبکہ وہ محصور تھے اور فرمایا کیاتم میں محدوج کے دو بیٹے ہیں وہ وہاں نہ تھے ہوئے ہوئے تھے ان کو جگایا گیاوہ دونوں آئے اور ان دونوں سے حضرت عثان نے کہا میں تم دونوں کوالٹد کا واسطہ دیتا ہوں کیاتم دونوں جانے نہیں ہو کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کہ رسیعہ فاجر ہیں یا فرمایا تھا دھو کے باز ہیں اور میں ایک مبینے کی مسافت سے آنے والی قوم والا عطیہ نہیں کر سکتا ہوں ان کے جمرت کا مقام تو ان کے فیمے کی ری کے پاس ہے (یعنی پیقریب سے جمرت کرنے والے ہیں) پھر میں نے کر سکتا ہوں ان کے عطیہ میں پانچ پانچ موزیادہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کوان کے ساتھ ملا دیا ان دونوں نے کہا کیوں نہیں (ایسا ایک حضرت عثان جی ٹھی میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیاتم بینیں جانتے کہتم میرے پاس آئے تھے اور تم وونوں نے کہا کون نہیں انہوں نے کہا تھا کہ کندہ اور رسید ان پرافعت بی تقیس غالب تھا ہیں نے ان کوان سے چیڑ وایا اور تم دونوں کوان پر عامل مقرر کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں ایسانی ہے۔ حضرت عثان جی ٹھی نے فرمایا اے اللہ اگروہ میری نیکی کی ناشکری کریں اور فعت کو بدل دیں توا ہے اللہ توان کو کسی امام سے راضی نہ کراور نہ امام کوان سے راضی کر۔

( ۲۸۸۲۲) حَدَّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُنْدُبِ الْحَيْرِ، قَالَ: أَنْهَا حُدَيْفَةَ حِينَ سَارَ الْمِصُرِيُّونَ إِلَى عُنْمَانَ فَقُلْنَا : إِنَّ هَوُّلَاءِ قَدْ سَارُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَمَا تَقُولُ ، قَالَ: فَلْنَا حُدَيْفَةَ حِينَ سَارَ الْمِصُرِيُّونَ إِلَى عُنْمَانَ فَقُلْنَا : إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ سَارُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَمَا تَقُولُ ، قَالَ: فَلْنَا: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي النَّرِ وَاللهِ ، قَالَ: فَلْنَا: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا: فَأَيْنَ قَلَنَهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ: فَلْنَا: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي الْبَعْرِ صَلَى اللهِ ، قَالَ : فَلْنَا: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي النَّارِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا: فَأَيْنَ فَعَرْمَ عَلَى النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ مُلْلِ اللهِ وَاللهِ ، قَالَ نَاللهِ وَاللهِ ، قَالَ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا

( ٣٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِى النَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى اللهِ بْنِ أَبُومَ نَزَلَ النَّاسُ حَافَّةَ الإِسْلام ، فَكُمْ مِنْ مَرْحَلَةٍ فَدَ الْهُذَيْلِ ، قَالَ خُذَيْفَةُ : الْيُومَ نَزَلَ النَّاسُ حَافَّةُ الإِسْلام ، فَكُمْ مِنْ مَرْحَلَةٍ فَدَ اللهِ لَقَدْ جَارَ هَوُلاَءِ الْقَوْمُ عَنِ الْقَصْدِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَمُونَةً ، مَا يَهْتَدُونَ لَهُ ، وَمَا يَعْرِفُونَهُ .

(۳۸۸۲۳) عبداللہ بن ابی ہذیل سے منقول ہے کہ جب حضرت عثان جھائے کی شہادت کی خبرآئی تو حضرت حذیفہ جھائے نے فرمایا آج لوگ اسلام کے کنارے پراتر آئے ۔ پس کتنے مرصلے ہیں جواس قبل سے انہوں نے عبور کر لیے۔ ابن ابی ہزیل نے فرمایا اللہ کی قتم بیلوگ راہ اعتدال سے منحرف ہو گئے یہاں تک کہان کے اور ان کے درمیان ایسی پیچیدگی ہے کہ نہ تو اس کی ہوایت پاسکیس گاور نہ بی بیاس کو جان پاکیں گے۔

( ٣٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ وَذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَمُ أَقْتُلُ وَلَمْ أَرْضُّ.

(۳۸۸۲۳) خالد عبسی سے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ داؤٹو نے حضرت عثان دوٹٹو کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا! اے میرے اللہ نہ میں نے قبل کیا اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی میں اس سے راضی ہوں۔

( ٣٨٨٢٥) حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ إِذُرِيسَ، عَنُ لَيْتٍ، عَنْ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيٌ إِلَى صِفِّينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَةً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا فَهُو آمِنْ ، إِنَّا وَاللهِ نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمَ الْكَارِةَ لِهَذَا الأمر الْمُتَنَاقِلَ عَنْهُ فَاخُرُجُوا ، فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيَةً أَنْ يَلْتَقِى هَذَانِ الْعَارَانِ يَتَقِى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَكِنَنَا نُعِدُهَا عَافِيةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أُمَّة وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أَمَّة مَحْمَدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ عُنْمَانَ ، وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُمْ لَنْ يَدَعُوهُ وَذَنْبُهُ حَتَّى يَكُونَ اللّهُ هُوَ يُعَذِّبُهُ ، أَوْ يَعْفُو عَنْهُ ، وَلَمْ يُدْرِكُوا الّذِى طَلَبُوهُ ، إِذْ حَسَدُوهُ مَا آتَاهُ اللّهُ إِيَّاهُ .

٦- فَلَمّا قَدِمَ عَلِيٌّ، قَالَ لَهُ: أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِى عَنْكَ يَا فَرُّوحُ ، إِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ ذَهَبَ عَقُلُك، قَالَ: لَقَدْ سَمَّتْنِى أَمِّى بِالسَمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ، أَذَهَبَ عَقُلِى وَقَدُ وَجَبَتْ لِى الْجَنَّةُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتُ ، وَمَا بَقِيَى مِنْ عَقْلِى فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِأَنَّ الآخِرَ فَالآخِرَ شَرٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَلَمّا كَانَ بِالسّيلِحِين تَعْلَمُهُ أَنْتُ ، وَمَا بَقِيَى مِنْ عَقْلِى فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِأَنَّ الآخِرَ فَالآخِرَامِ ، فَلَمّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَأَحَدَ أَوْ بِالْقَادِسِيَةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَصُفُرَاهُ يَقَطُرَان ، يَرُونَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ ، فَلَمّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَأَحَدَ بِمُؤَخِّرِ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَامَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أَمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِنَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمّة مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِنَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِنَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْحُمْ عَلَى اللّه وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَرِيحُ بَرٌ ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ.

( ٣٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ : مَا قَتَلْت ، يَغْنِى عُثْمَانَ وَلَا أَمَرُت ثَلَاثًا ، وَلَكِنِّى غُلِبْت.

(٣٨٨٢١) ابن عباس والثير منقول ہے كه حفرت على والتي نے فر مايا ميں نے (حضرت عثان والتي كو) قتل نہيں كيا اور ندميں نے قتل كيا كا كام دياية تين دفعه فر مايا كير فر ماياليكن ميں مغلوب ہو گيا تھا۔

( ٣٨٨٢٧ ) حُدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

قَالَ عَلِيٌّ : مَا قَتَلْت ، وَإِنْ كُنْت لِقَتْلِهِ لَكَارِهًا. (٣٨٨٢٧) ابن عباس ولي في سيمنقول بكر حضرت على ولي في خرمايا كديس في قبل كيانبيس ليني حضرت عثان ولي في كواور ميس ان

(٣٨٨٢٧) ابن عباس ولي التي منقول ب كه حضرت على ولي في في غير ما يا كه ميس في البيس يمني حضرت عمّان ولي في التي ان كة تاكول ونا پيند كرتا هول -

( ٣٨٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي زُرَارَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: وَاللهِ مَا

(حاکم ۱۰۲)

(۳۸۸۲۹) زید بن ارقم و فافو کی با ندی کہتی ہیں کہ حضرت علی و فافو زید بن ارقم کی عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ ان کے اردگرد

لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت علی و فافو نے لوگوں سے کہاتم خاموش رہو۔ اللہ کی شم تم آج جس چیز کے بارے میں سوال کرد گے میں تم کو

اس کی خبر دونگا حضرت زید بن ارقم و فافو نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قشم دیتا ہوں! بتاؤتم ہی ہوجس نے عثان و فافو کو کو آل کیا؟ پس

حضرت علی و فافو نے کچھ دیر نظر نیچی کی پھر فرمایا اللہ کی قشم جس نے بیج کو بھاڑ ااور جس نے ہوا چلائی، میں نے ان کو تل نہیں کیا اور نہ بی میں میں بید ہوتی ہے۔

اس کا تھی دیا اور نہ بی مجھ پراس کی کوئی برائی عائد ہوتی ہے۔

اس کا تھی دیا اور نہ بی مجھ پراس کی کوئی برائی عائد ہوتی ہے۔

( ٣٨٨٠) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ بُنِ يَعْلَى ، قَالَ :كَانَ يَوْمَ أَرَادُوا قَتْلَ عُنْمَانَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَلِيٍّ أَلَا تَأْتِى هَذَا الرَّجُلَ فَتَمْنَعُهُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُبْرِمُوا أَمْرًا دُونَك ، فَقَالَ عَلِيٌّ :لَنْآتِينَهُمْ ، قَالَ : فَأَخَذَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بِكِيْفَيْهِ فَاحْتَضَنَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبْتِ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَاللهِ مَا يَزِيدُونَك إِلَّا رَهْبَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ عَلِيٌّ بِعِمَامَتِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ.

( ٣٨٨٢١ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْأَنْصَادِيِّ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْمِصْوِيِّينَ عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَمَّا ضَرَبُوهُ خَرَجْتُ أَشْتَدُّ قَدْ مَلَاتُ فُرُّوجِي عَدُوًّا حَتَّى دَخَلْت الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا

رَجُلٌ جَالِسٌ فِي نَحْوٍ مِنْ عَشَرَةٍ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ :وَيُحَك مَا وَرَاك ، قَالَ :قُلْتُ قَدْ وَاللهِ فُرِغَ مِنَ الرَّجُلِ ، قَالَ :فَقَالَ :تَبَّا لَكُمْ آخِرَ الدَّهْرِ ، قَالَ :فَنَظَرْت فَإِذَا هُوَ عَلِيْ. (سعيد بن منصور ٢٩٣٩)

(۳۸۸۳) ابوجعفر انصاری ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثان دائیڈ برحملہ کرنے والے مصریوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب انہوں نے حضرت عثان دائیڈ کو مارا تو میں گھبراہٹ کی حالت میں بھا گما ہوا وہاں سے نکلا یہاں تک کہ میں مجد میں واخل ہوا تو ایک شخص مجد کے ایک کونے میں بیٹے تھا اور اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ اس نے کہا تہاری بلاکت ہوتمہارے پیچھے کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا اللہ کی شم اس شخص (حضرت عثان دہائیڈ) کا کام تمام ہوگیا۔ اس بیٹے ہوئے شخص نے کہا بلاکت ہوتمہارے لیے آخر زمانہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی دہائیڈ تھے۔

( ٣٨٨٢٢) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَرِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُنْمَان أَتَى عَلِيْ طُلْحَةَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى وَسَائِلَة فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك اللَّهَ ، لَمَا رَدَّدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : لَا وَاللهِ حَتَّى تُعْطِى بَنُو أَمَيَّةَ الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهَا.

(٣٨٨٣٢) ڪيم بن جابر سے منقول ہے کہتے ہيں کہ جب حضرت عثان وائٹو کا محاصرہ کيا گيا تو حضرت علی وائٹو ،حضرت طلحہ وائٹو کے پاس تشریف لائے وہ اپنے گھر میں تکیوں پر ٹیک لگائے ہیٹھے تھے۔حضرت علی واٹٹو نے فرمایا میں تم کوقتم دیتا ہوں آپ نے لوگوں (باغیوں) کوامیر المونین مؤدنون سے نہیں روکا کیونکہ ان کوآل کردیا جائے گا۔حضرت طلحہ واٹٹو نے فرمایا اللہ کی تشم نہیں روکوں گا یہاں تک کہ بنوامیا ہے پاس سے لوگوں کوئی نہ دیدیں۔

( ٣٨٨٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : عَابُوا عَلَى عُثْمَانَ تَمُزِيقَ الْمَصَاحِفِ وَآمَنُوا بِمَا كَتَبَ لَهُمْ.

(٣٨٨٣٣) أبو كبلز منقول ب كہتے ہيں كہ لوگ حضرت عثان و اللہ اللہ كو صحيفے جلانے پر برا بھلا بھى كہتے ہيں اور ان كے لكھ (ان كے جمع كے ليے قرآن ) برايمان بھى لاتے ہيں۔

( ٣٨٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا قَتَلْته وَلَا مَالُات عَلَى قَتْلِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَيُّ شَيْءٍ صَنَعْت الآنَ يَتَفَرَّقُ سَنْك أَصْحَابُك ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمِنْبُو ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَيُّ شَيْءٍ صَنَعْت الآنَ يَتَفَرَّقُ سَنْك أَصْحَابُك ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمِنْبُو ، قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذِهِ كَلِمَةٌ فَرَشِيَّةٌ عَادَ إِلَى الْمِنْبُو ، قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذِهِ كَلِمَةٌ فَرَشِيَّةٌ ذَاتُ وَجُهِ . (طبراني ١١٣)

(۳۸۸۳۳) محمر مے منقول ہے کہ حضرت علی ہوں نئے نے بھرہ میں خطبہ فرمایا اللہ کی قتم میں نے عثان ٹواٹئؤ کو آنہیں کیا اور نہ میں نے ان کے آت میں معاونت کی۔ جب وہ منبر سے نیچا تر ہے آپ کے کسی ساتھی نے کہا چھرآپ نے کیا کیا؟ اب آپ سے آپ کے ساتھی جد امور ہے ہیں۔ پس جس حضرت علی ہوں تھڑ واپس منبر پر آئے تو فرمایا عثمان ٹواٹئؤ کے بارے ہیں سوال کرنے والاکون ساتھی جد امور ہے ہیں۔ پس جس حضرت علی ہوں تھڑ واپس منبر پر آئے تو فرمایا عثمان ٹواٹئو کے آتے ہارے ہیں سوال کرنے والاکون

ہے؟ بے شک عثان تفایق کواللہ نے قتل کیا اور میں ان کے ساتھ ہوں گا ( یعنی میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا ) محمر کہتے ہیں یہ کلمہ ذووجہین ہے۔

( ٣٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا كَلِيْرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ حُذَيْفَةُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ :فُتِقَ فِى الإِسْلَامِ فَتْقٌ لَا يَرْتِقُهُ جَبَلٌ.

(٣٨٨٣٥) ميمون سے منقول ہے كہ جب عثان خاش كوتل كيا گيا تو حضرت حذيفہ خاش نے ہاتھ سے حلقہ بناتے ہوئے فر مايا اسلام ميں ايباشگاف بيدا ہوا ہے جس كو بہاڑ بھى يزہيں كر سكے گا۔

( ٣٨٨٣) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّنَنَا النَّوْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَسُلَمُ الْمِنْقَرِیُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا وَقَعَ مِنْ أَمْرِ عُنْمَانَ مَا كَانَ ، وَلَكُلَّمَ النَّاسُ فِى أَمْرِهِ ، أَنَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ ، فَقُلْتُ له : أَبَا الْمُنْفِرِ ، مَا الْمَخْرَجُ ، قَالَ : كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : مَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَانْتَفِعْ بِهِ ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْك فَآمِنُ بِهِ وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ. (حاكم ٣٠٣)

(۳۸۸۳۲)عبدالرحمٰن بن ابزی مے منقول ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان دائٹہ کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے چہ میگو ئیاں شروع کردیں۔ بیس ابی بن کعب دائٹہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابو منذراب راہ نجات کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کتاب الله، بھر فرمایا جوتم پر واضح ہوجائے اس پڑمل کرواور اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جوتم پر مشتبہ ہواس پرایمان لے آؤاور اس کواس کے جانے والے کے میر دکردو۔

( ٣٨٨٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ صَخْوِ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُزَى بُنِ بُكُيْرِ الْعَبْسِى، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُثْمَانَ لِيُودَّعَهُ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك، وَلاَ عَشَشْتُك رُدُّوهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك، وَلاَ عَشَشْتُك مُنْذُ نَصَحْت لَك، قَالَ أَنْتَ أَصْدَقُ مِنْهُمْ وَآبَرُ ، انْطَلِقُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ: رُدُّوهُ ، قَالَ: مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ اخْوَاجَ النَّوْرِ، بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْوَجَنَّ اخْوَاجَ النَّوْرِ، فَلَمَّا أَذْبَرَ ، قَالَ : مَا بَلَغَنِى عَنْك بِطُهُرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْوَجَنَّ اخْوَاجَ النَّوْرِ، فَلَكَ الْعَلْ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُعَاوِيَةً فَجِىءَ بِهِ يُدْفَعُ ، قَالَ : هَلُ اللهِ لَتُخْرَجَنَ الْحُولَ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَ الْحَرَاجَ النَّوْرِ وَلَتُذْبَعَنَ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْرِ وَلَتُذْبَعَنَ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْرِ وَلَتُذْبَعَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : اللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْرِ وَلَتُذْبَعَنَ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : الفنها ادفنها .

(دار قطنی ۴۹۰)

(۳۸۸۳۷) جزی بن بکیرعبس سے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ دائٹن حضرت عثان دائٹن کے پاس آئے تا کدان کوالوداع کریں یا سلام کریں۔ جب وہاں سے پیٹے بھیر کروالیس آئے تو حضرت عثان دائٹن نے فرمایاان کووالیس لاؤ جب حضرت عثان دائٹن نے فرمایا اللہ کا قسم جب سے حضرت عثان دائٹن نے فرمایا اللہ کا قسم جب سے حضرت عثان دائٹن نے فرمایا اللہ کا قسم جب سے

میں نے بیعت کی ہے بھی آپ سے بغض نہیں رکھااور جب سے آپ کی خیرخواہی کی اس کے بعد نہ ہی میں نے اپ ول میں کینہ رکھا۔ حضرت عثان وڑائو نے فرمایا آپ ان سے زیادہ سے اور نیک ہیں آپ جا کیں پس جب وہ منہ پھیر کر جانے گئے پھر حضرت عثان وڈائو نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو آپ کی طرف سے مجھے پنچی ؟ پھر فرمایا ہاں اللہ کا تم خرورتیل کی طرح نکال دیے جاؤگ اور اونٹ کی طرح ذرج کے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذرج کے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذرج کے جاؤگے دولایا گیا تا کہ اس کا بچھازالہ کیا جاسکے۔ حضرت عثان وڈائو نے کہا کیا تم ہیں معلوم ہے کہ حذیفہ نے کیا کہا؟ حضرت معاویہ وڈائو نے فرمایا کہ آپ اس بات کو انہوں نے کہا کی طرح ذرج کیا جائے گا در اونٹ کی طرح ذرج کیا جائے گا حضرت معاویہ وڈائو نے فرمایا کہ آپ اس بات کو وہی کے۔

( ٣٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَنُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان يَبْكِى وَيَقُولُ :الْيَوْمَ هَلَكَتِ الْعَرَبُ.

(۳۸۸۳۸) سلام بن مکین سے منقول ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے راویت کیا ہے اس مخف نے جس نے عبداللہ بن سلام کو حضرت عثمان دہانی کے قبل کے دن روتے ہوئے دیکھا تھا وہ فرمار ہے تھے آج عرب ہلاک ہو گئے۔

( ٣٨٨٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَانِشَةَ فَمَرَّ بِهِمْ عُثْمَان ، أُرَى ذَلِكَ بِمَكَّة ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِى أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِى ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّى أَجُراً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا غَيْرِى ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّى أَجُراً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَسُيِّنِى ؟ اقْدُمَ الْمَدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ كُوفِي ، أَتَسُيِّنِى ؟ اقْدُمَ الْمَدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّهُ وَلَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةُ خَتَى أَتَى عُثْمَان ، فَقَالَ عُثْمَان : وَاللهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنْهَ ، قَالَ : فَقَالَ طُلْحَةً : وَاللهِ لَا تَجُلِدُهُ مِنْهَ إِلَّا أَنْ كُونَ زَانِيًا ، قَالَ لَا لَهُ سَيَرُ زُلِقًا .

(۳۸۸۳۹) ابوسعید سے منقول کے کہ لوگ حضرت عاکشہ نڈی پیٹی کے خیمہ کے قریب جمع تھے کہ حضرت عثان جھائی ان کے پاس سے گزر سے راوی کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے یہ کہ کا واقعہ ہے ابوسعید کہتے ہیں میر سے علاوہ وہاں موجود ہرخض نے حضرت عثان جھائی پر گئر ہے۔ طعن وشنیع کی ان لوگوں میں ایک کوئی بھی تھا حضرت عثان جھائی نے اس شخص پر جراکت کرتے ہوئے فر مایا اے کوئی کیا تو جھے گالی دیتا ہے؟ تو مدینے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تم طلحہ جھائی کو لازم پکڑو۔ بہل حضرت عثان جھائی کہ مصرت عثان جھائی نے فر مایا میں تم کو بہل حضرت عثان جھائی نے فر مایا میں تم کو عطایا سے محروم کردونگا حضرت طلحہ جھائی نے فر مایا ہے شکہ اللہ تعالی رزق عطاکریگا۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكُوَانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ ، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَرْسَلِنِي الْعَبَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ أَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتِه فَإِذَا هُوَ يُغَدِّى النَّاسَ ، فَدَعَوْته فَأَتَاهُ ،

فَقَالَ :أَفَلَحُ الْوَجُهُ أَبَا الْفَصْلِ ، قَالَ : وَوَجُهُك أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا زِدْت أَنُ أَتَانِى رَسُولُك وَأَنَا أَغُدَى النَّاسَ فَعَدَّيْتِهِمْ ، ثُمَّ أَفْبَلُت ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَذْكُرُك اللَّهَ فِى عَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمَّكَ وَأَخُوك فِى دِينِكَ وَصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بِعَلِى وَصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بِعَلِى وَأَصُحَابِهِ فَاغْفِنِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُثْمَان : أَنَا أُولَ مَا أَجِبَتُك أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِنِى مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُثْمَان : أَنَا أُولَ مَا أَجِبَتُك أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِينِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلِيًّ ، فَقَالَ لَهُ أَذَكُوك اللّهَ فِى ابْنِ عَمَّك ، وَابْنِ عَمَّك ، وَابْنِ عَمِّك وَسُولِ اللهِ وَوَلِى بَيْعِتِك ، فَقَالَ لَهُ أَذَكُوك اللّه فِى ابْنِ عَمِّك ، وَابْنِ عَمِّنَى وَأَخِينَ فَقَالَ : وَاللهِ لَوْ أَمْرَنِى أَنْ أَخُومَ بَعِلْ عَمْ رَسُولِ اللهِ فَلَمْ أَكُنْ لَافُعَلَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتِه مَا لَا أَصْرَفِى وَعَرَضْتِه عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

(٣٨٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو الْكُوفَةَ أَتَى الْحَارِثُ بَنُ الْأَزْمَعِ عَمْرًا ، فَخَرَجَ عَمْرُو وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ : جِنْت فِي أَمْرٍ لَوُ وَجَدْتُك عَلَى الْحَارِثُ بَنُ الْأَزْمَعِ عَمْرًا ، فَخَرَجَ عَمْرُو وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ : جِنْت فِي أَمْرٍ لَوُ وَجَدْتُك عَلَى قَرَارٍ لَسَأَلَتُك ، فَقَالَ عَمْرٌ و : مَا كُنْت لِتسْأَلَئِي ، عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَلَى قَرَارٍ إِلاَّ أَخْبَرُتُك بِهِ الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ : اجْتَمَعْتِ السَّخْطَةُ وَالْأَثِرَةُ ، فَعَلَبَ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ ، فَعَلَبَ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ ، ثُمَّ سَارَ. فَقَالَ : اجْدَمُو وَالْمُورُولُولُ عَلَيْكِ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ عَلَيْتِ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ عَمُولَ عِي مِوادِيهِ وَلَيْوُ اورعُمُ وَرَاثُولُ كَوْدَا عَالَ عَمُولَ عِي مِنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْتِ السَّخْطَةُ وَالْأَثَرَةُ ، فَعَلَبَتِ السَّخُطَةُ الْأَثَورَةُ ، ثُمَّ سَارَ . وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُولَ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْتُ السَّخُطَةُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ وَمُعَمِّولَ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ے فرمایا تم نے جوسوال کرنا ہے وہ کرلو، کیونکہ جس سوال کا جواب میں شمصیں بیٹھے ہونے کی حالت میں دے سکتا ہوں ، اب بھی دے سکتا ہوں۔ حارث نے کہا کہ بی دی ٹی اور عثمان ڈواٹٹو کے بارے میں مجھے کچھے بتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نمیظ وغضب اورخو دغرضی

ایک جگہ جمع ہوئے تھے پس غیظ وغضب خودغرضی پر غالب آ گیا۔ پھر آپ چل دیے۔ سیر بھو میں سیر سے میں اس سید سردہ بھی سر سیر سیر

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهُمَسْ ، قَالَ : حَدَّثِنى عَبُدُ اللهِ بُنُ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثِنى الْأَفْوَ يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمْ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَجِدُنَا فِي أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفْ ، قَالَ : فَهُو يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمْ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَجِدُنَا فِي كَتَابِكُمْ ، قَالَ : فَعَالَكُمْ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُنِي ، قَالَ : أَجِدُكَ قَرْنَ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَنفط عُمَرُ في وَجْهِهِ وَقَالَ : قَلْ : فَكَانَهُ فَرِحَ بِذَلِكَ ، قَالَ فَمَا تَجِدُ بَعْدِى ، قَالَ خَلِيفَةُ صِدْقٍ وَقَالَ : قَلْ : فَكَانَةُ فَرِحَ بِذَلِكَ ، قَالَ فَمَا تَجِدُ بَعْدِى ، قَالَ خَلِيفَةُ صِدْقٍ يَوْرُ أَقْرَبِيهِ ، قَالَ ، يقول عُمَرُ : يَرْحَمُ اللّهُ ابْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : صَدْعُ حَدِيدٍ ، قَالَ : يَوْرَعُمُ اللّهُ ابْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : كَذُورَه ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ وَفِي يَدِ عُمَرَ شَيْءٌ مُسْلِمْ وَرَجُلْ صَالِحْ ، وَلَكِنَة يُشْتَخُلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقٌ، قَالَ : ثُمَّ الْنَهُ أَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَدُنَ وَقَالَ : لاَ تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُقُومِنِينَ فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسْلِمْ وَرَجُلٌ صَالِحْ ، وَلَكِنَهُ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقٌ، قَالَ : ثُمَّ الْتُفَتَ إِلَى ، وَقَالَ : الصَّلَامُ .

( ٣٨٨٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى الْهَيْثُمّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تَسُلُّوا سُمُنُوفَكُمْ فَلَئِنْ سَلَلْتُمُوهَا لَا تُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : أَنْظُرُونِى ثَمَانَ عَشَرَةً ، يَعْنِى يَوْمَ عُثْمَانَ.

(٣٨٨٣٣) عبدالله بن سلام فَيْ يُومُ عَنْول بِ كمانبول في مراياتم الني تلور الريم عَنْول عَمْدَة قيامت تك يد

ہوئے اور فر مایا نماز کے لیے چلو۔

نیام میں نہ جائیں گی پھر فر مایا مجھے اٹھارہ دن کی مہلت دے دولینی حضرت عثمان دی ٹیز کی شہادت کے دن تک ( کیونکہ بیڈوروفات پاجائیں گے )

( ٣٨٨٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعُبُّ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا وَفِي يَدَيْهِ شِهَابَان مِنْ نَارٍ ، يَعْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ ، فَقَتَلَهُ.

(۳۸۸۴۳) حضرت كعب دہائي فرماتے ہیں كہ میں ان كے عثان كے قاتل كى طرف د كيور ہاتھا اس كے ہاتھ ميں آگ كے دو انگارے ہیں پس اس نے حضرت عثان دہائي گوتل كرديا۔

( ٣٨٨٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعُتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْد الْأَنْصَارِى ، قَالَ : سَمِعَ عُثْمَان ، أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبُلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبُلُوا نَحُوهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ تَحُوا مِنْ ذَلِكَ ، فَآتُوهُ فَقَالُوا : اذْعُ بِالْمُصْحَفِ ، فِيدٍ ، قَالَ : أَرَاهُ ، قَالَ : أَوْتَحَ السَّابِعَة ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَة ، فَقَرَأُهَا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى اللهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَالُوا : افْتَحَ السَّابِعَة ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَة ، فَقَرَأُهَا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى اللهِ هَذِي الآيَةِ : ﴿قُلُ أَرَائُهُمْ مَنْ رِزُق فَجَعَلْتُمْ مِنْ مَنْ وَحَرامًا وَحَلَالًا قُلُ آلِلَهُ أَوْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ مَثْدُوهُ اللهَ اللهَ قُلُول : أَنْ أَلُول اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزُق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُ آللّهُ أَوْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرَى ، فَقَالَ : أَنْ أَلُق مَنْ مَنْ مِنْ وَلُق لَكُ مُ مَنْ وَلُول اللّهُ مُعْمَلُول : أَمُضَه ، انْ لَتُ

تَفْتَرُونَ ﴾ قَالُوا : أَرَأَيْتُ مَا حَمَيْت مِنَ الْحِمَى آلَكَهُ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرِى ، فَقَالَ : أَمْضِهِ ، انْزلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا الْحِمَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَيْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وُلِّيتُ زَادَتُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ

وَ ذُت فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلُوا يَأْخُلُونَهُ بِالآيَةِ فَيَقُولُ :أَمْضِهِ ، نَزَلَتْ فِى كَذَا وَكَذَا . ٢- وَالَّذِى يَلِى كَلَامُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ فِى سِنَّكَ ، يَقُولُ أَبُو نَضْرَةَ :يَقُولُ لِى ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ :وَأَنَا

والدِى يَلِى كَارَمْ عَنْمَانَ يُومِيدُ فِي سِنْتَ ، يُسُونَ ، بُو لَمْ يَسْتَوِ وَجُهِى يَوْمَنِذٍ ، لَا أَدُرِى لَعَلَهُ ، قَالَ مَرَّةً أُخْرَى : فِى سِنْكَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَخُومُ جُ وَجُهِى ، أَوْ لَمْ يَسْتَوِ وَجُهِى يَوْمَنِذٍ ، لَا أَدُرِى لَعَلَهُ ، قَالَ مَرَّةً أُخْرَى : وَأَنَا يَوْمَنِذٍ فِى نَلَاثِينَ سَنَةً .

٣- ثُمَّ أَخَدُوهُ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا مَخْرَجُ ، فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيدُونَ فَأَخَذُوا مِيثَاقَةُ ، قَالَ : وَأَحُسِبُهُ ، قَالَ : وَكَتَبُوا عَلَيْهِ شَرْطًا ، قَالَ : وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ ، أَنْ لَا يَشُقُوا عَصًا وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا أَقَامَ لَهُمْ بِشُرْطِهِمْ ، أَوْ كَمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ .

و يَ يَ رَسُونَ فَقَالُوا : نُرِيدُ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَطَاءً ، فَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَلِهَذِهِ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضُوا ، وَأَفْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضُوا ، وَأَفْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : وَاللّهِ إِنِّى مَا رَأَيْت وَافِدًا هُمْ خَيْرٌ لِحَوْبَاتِي مِنْ هَذَا الْوَفْدِ اللّهِ مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعُ فَلْيَلُحَقُ بِزَرُعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَنْ رَدْعُ فَلْيَلُحَقُ بِزَرُعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ

ضَرْعٌ فَلْيَحْتَلِبُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا ، إنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضِبَ النَّاسُ وَقَالُوا : مَكُرُ يَنِي أُمَيَّةَ .

٥- ثُمَّ رَجَعَ الْوَفْدُ الْمِصْرِيُّونَ رَاضِينَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَرُجِعُ الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَوْجِعُ اللَّهِمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ لَكَ لَأَمْرًا مَا شَأْنُك ، قَالَ : أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ فَفَتَشُوهُ فَإِذَا بِالكِتَابِ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَى عَامِلٍ مِصْرَ أَنْ يَقْتُلُهُمْ ، أَوْ يَقُطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ .

٢- فَأَقْبُلُوا حَتَّى قَلِيمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَتُوا عَلِيًّا فَقَالُوا : اللهِ تَرَ إِلَى عَدُوِّ اللهِ ، أَمَرَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ قَدْ أُجِلَّ دَمُهُ قُمْ مَعَنَا إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْتِ إلَيْكُمْ وَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْتِ إلَيْكُمْ كَتَبْتِ إلَيْكَمْ كَتَبْتِ إلَيْكُمْ كِتَبْتِ إلَيْكُمْ كِتَبْتِ إلَيْكُمْ كِتَبْتِ إلَيْكُمْ كَتَبْتِ إلَيْكُمْ وَاللهِ مَا كَتَبْتِ إلَيْكُمْ كِتَبْتِ إلَى بَعْضِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ ، أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ وَانْطَلَقَ عَلِيْ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ .

٥- فَانْطَلَقُوا حَتَّى ذَخُلُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَالُوا : كَتَبْت فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ ، أَنْ تُقِيمُوا عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ الْحَاتَمِ ، فَقَالُوا لَهُ : قَدْ وَاللهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَك ، الْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ وَيُنْقَشُ الْخَاتَمَ عَلَى الْخَاتَمِ ، فَقَالُوا لَهُ : قَدْ وَاللهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَك ، وَنُقِضَ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ ،

٨- قَالَ : فَحَصَرُوهُ فِي الْقَصْرِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : فَمَا أُسْمِعَ أَحَدًّا رَدَّ السَّلَامُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْت رُومَةً بِمَالِي لأَسْتَغْذِبَ بِهَا ، قَالَ : فَعَدْتُ رِشَانِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشُرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ .

٩- قَالَ: أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ هَلْ عَلِمُتُمُ أَنِّى اشْتَرَيْت كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَزِدْته فِى الْمَسْجِد ، قِيلَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَهَلْ عَلِمْتُمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ قبلى قِيلَ قَالَ : وَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنْ شَأْنِهِ ، وَذَكَرَ أُرَى كِتَابَةَ الْمُفَصَّلِ .

١٥ قَالَ : فَفَشَا النَّهْى ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : مَهُلاً ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفَشَا النَّهْى وَقَامَ الأَشْتَرُ ، فَلاَ أَدْرِى يَوْمَنِنِ إِنَّهُ يَوْم آخَرَ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ مَكَرَ بِهِ وَبِكُمْ ، قَالَ : فَوَطِئَهُ النَّاسُ حَتَّى أُلْقِى كَذَا وَكَذَا .

١٦ ثُمَّ إِنَّهُ أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَهُمْ ، فَلَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ فِيهِمَ الْمَوْعِظَةُ .
 الْمَوْعِظَةُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُونَهَا ، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ .

١٢- ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِى بَكُو ذَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان :لَقَدُ أَخَذُت مِنِّى مَأْخَذًا ، أَوْ فَعَدُت مِنِّى مَقْعَدًا مَا كَانَ أَبُو بَكُو لِيَأْخُذَهُ ، أَوْ لِيَقَعُدَهُ ، قَالَ :فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ .

١٣- قَالَ : وَفِى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَيْنِى وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْتَ شَيْنًا قَطُّ هُوَ ٱلْيَنُ مِنْ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْمَوْتُ الْأَسُودُ فَخَنَقَهُ وَخَنَقَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْتَ شَيْنًا قَطُّ هُوَ ٱلْيَنُ مِنْ حَلْقِهِ ، وَاللهِ لَقَدْ خَنَفْته حَتَّى رَأَيْت نَفَسَهُ مِثْلَ نَفَسِ الْجَانِّ تَرَدَّدَ فِى جَسَدِهِ .

٤٠- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَآهُوَى إلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَاتَقَاهُ بِيَدِهِ
 فَقَطَعَهَا فَلَا أُدْرِى أَبَانَهَا ، أَوْ قَطَعَهَا فَلَمْ يُبِنْهَا ، فقَالَ :أَمَا وَاللهِ ، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفِّ قَطُ خَطَّت الْمُفَصَّلَ .

٥١- وَحُدِّثُت فِى غَيْرِ حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ : فَذَخَلَ عَلَيْهِ النّجوبِيُّ فَأَشْعَرَهُ بِمِشْقَصٍ ، فَانْتَضَعَ اللّهُ عَلَى هَذِهِ
 الآية : ﴿فَسَيَكُفِيكُهُمَ اللّهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وَإِنّهَا فِى الْمُصْحَفِ مَا حُكَثُ .

١٦- وَأَخَذَتُ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ فِى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ حُلِيَّهَا فَوَضَعَتُهُ فِى حِجْرِهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَلَمَّا أَشُعَرَ ، أَوْ قُتِلَ تَجَافَتُ ، أَوْ تَفَاجّتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَرَفُت أَنَّ أَعْدَاءَ اللهِ لَمْ يُرِيدُوا إِلاَّ الدُّنيَا. (احمد ٢١٧)

( ٣٨٨٥٥) ابوسعيد م منقول ہے كه حضرت عثان تؤاثو سے سنا كه معركا و فد آيا ہے ہي حضرت عثان تؤاثو نے ان كا استقبال كيا و ه هديند ميں ابوسعيد سے منقول ہے كہ حضرت عثان تؤاثو اس بات كو تا بندكر تے ہے كہ وه مديند ميں ان كے پاس است او تا بندكر تے ہے كہ وه مديند ميں ان كے پاس است او تا بندكر آ ہے فيد منگوا ہے تو انہوں نے حيف منگوا ليا بجر كہنے گے اس كو کھو ليے اور سابعہ نكا ليے وہ مور يونس كو سابعہ كا تام ديتے ہے ہي حضرت عثان نے پڑھتا شروع كيا اس منگوا ليا بجر كہنے گئے اس كو کھو ليے اور سابعہ نكا ليے وہ مور يونس كو سابعہ كا تام ديتے ہے ہي حضرت عثان نے پڑھتا أَوْنَ لَكُمْ أَهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ بَرِيْحَ بَيْحَ : ﴿ قُلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ دِرْقِ فَجَعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُ آللّٰهُ أَوْنَ لَكُمْ أَهُ عَلَى اللهِ اللهِ تَسِيْحَ : ﴿ قُلُ آللّٰهُ أَوْنَ لَكُمْ أَهُ عَلَى اللهِ اللهِ تَسِيْحَ : ﴿ قُلُ آللّٰهُ أَوْنَ لَكُمْ أَهُ عَلَى اللهِ اللهِ تَسْتُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ تَسْتُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

هم معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالي المحالي المحالي المحالية الم كتباب الفشن اچھی طرح جوان نہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دوسری دفعہ فرمایا ہومیں اس دن تمیں سال کا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت عثان دہائی سے ایسے اعتراضات کیے جن سے وہ چھٹکارانہ پا سکے اور حضرت عثان جہائی نے ان چیزوں کی حقیقت کو اچھی طرح بہجیان لیا پھر فرمایا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھران سے فرمایاتم کیا جا ہے ہو؟ پھرانہوں نے حضرت عثان دانو سے ایک عبدلیا راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کچھشرا لط بھی طے کیس اور حضرت عثان وہائو نے ان ے عہدلیا کہ وہ مسلمانوں کی قوت کوفرونہ کریں گے اور نہ ہی مسلمانوں میں تفرقہ بھلائیں گے جب تک کہ میں شرائط پر قائم رہوں گا۔ پھرحضرت عثان دیا ٹیزنے فرمایاتم اور کیا جا ہتے ہوتو انہوں نے کہا ہم یہ جا ہتے ہیں کہ اہل مدینہ عطایا نہ لیس کیونکہ یہ مال تو صرف

قَالَ كرنے والوں اور اصحاب محمد مَيْزَ فَيُعَافِيَهِ كا ہے پس وہ راضی ہو گئے اور حضرت عثان وہا فؤ کے ساتھ مدینہ آئے پس حضرت

عثان دی فر کھڑے ہوئے اور خطبد یا اور فر مایا اللہ کی قتم میں نے اس وفد سے بہتر کوئی وفد نہیں و یکھا جومیری حاجت کے لیے اس ے بہتر ہو۔اور پھردوسری مرتبہ یہی فر مایا۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہاس کے شرکاءاہل مصر ہیں سنوجس کے پاس کھیتی ہے وہ اپنے میں باڑی کرے اور جس کے پاس دودھوالا جانور ہے وہ اس کادودھ تکال کرگز ارا کرے میرے پاس تمہارے لیے کوئی مال

نہیں۔اور مال مجاہدین اور اصحاب محمد مَرْضَفَحَةَ کے لیے ہے پس لوگ غصے ہوئے اور کہنے گئے یہ بنوامیہ کا فریب ہے۔ پھرمصری وفد بخوشی واپس لوٹ گیا۔ راہتے میں تھے کہ ایک سواران کے پاس آیا بھران ہے جدا ہو گیا پھران کی طرف لوٹا اور جدا ہو گیا اوران کو برا بھلا کہا۔توانہوں نے اس سے کہاتمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہاامیر المؤمنین کی طرف مے مصرکے گورز کی طرف سفیر ہوں پس اس وفد نے تحقیق کی تو اس کے پاس ہے ایک خط نکلا جوحفزت عثان جانٹو کی طرف سے تھا اس پرمبر بھی حضزت عثان جانٹو کی تھی اورمصرکے گورنرکویہ پیغام لکھاتھا کہ وہ اس وفد گوتل کر دے بیاان کے ہاتھ یا دُن کاٹ دیے جائیں۔پس وہ وفد واپس لوٹا اور مدینہ پہنچااور حضرت علی جانون کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے کہاتم اللہ کے دشمن کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ہمارے بارے میں

اس طرح کا تھم جاری کیا ہے،اللہ نے اس کا خون حلال کر دیا ہے آپ جمارے ساتھ چلیے مگر حضرت علی جھاٹئو نے فر مایا اللہ کی تسم میں تمہارے ساتھ مرگز نہیں جاؤ نگا، اہل وفد نے حضرت عثان دوائن سے بوچھا آپ نے جارے لیے یہ خط کیوں لکھا تو حضرت عثان جاثوں نے جواب دیا اللہ کی قتم میں نے تمہارے لیے کوئی خطنہیں لکھا، پس وہ ایک دوسرے کی طرف و کیھنے لگے، اورایک

دوسرے کو کہنے لگے کیااس وجہ ہے تم قبال کرو گے؟ کیااس وجہ ہے تم غیظ وغضب میں مبتلا ہو؟ حضرت علی وہ شؤر مدینہ ہے نکل کرایک استی کی طرف چلے گئے۔ پس وہ چلے اور حضرت عثان دہائی کے پاس پنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ہارے میں اس طرح کیوں لکھا۔حضرت عثان دی ٹی نے فرمایا کہ تب دو ہی چیزیں ہیں ایک ہی کہتم مسلمانوں میں سے دوگواہ بیش کرویا پھر میں اس اللّٰہ کی قتم اٹھا تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ بی خط نہ ہی کسی ہے تکھوایا اور تم جانتے ہو کہ خط کسی کی طرف ہے کوئی دوسرا بھی لکھ سكتاب اورمبرير جعلى مبرجى لكائى جاسكتى ہے۔ پس انبول نے كہا الله كائسم الله نے آپ كاخون حلال كرديا ہے اور عهد و بيال تو رُ

دیے گئے ہیں۔ پھرانہوں نے حضرت عثان بڑائٹو کوان کے گھر میں محصور کر دیا ہیں حضرت عثان جائٹو ان برجھا نکے اور سلام کیا۔ پھر

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) فر مایا میں نے سلام کا جواب نہیں سناکس سے محربید کہ سے دل میں جواب دیا ہو، پھر فر مایا بس تم کواللہ کی تتم دیتا ہوں کیا تم جانے ہوکہ میں نے اپنے مال سے بئر رومہ خریدا تھا تا کہ میٹھا پانی دستیاب ہواور پھر میں نے اسے تمام مسلمانوں کے لیے عام کردیا تھا؟ پس کہا گیا جی ایسے ہی ہے پھر فرمایاتم مجھے کیوں روک رہے ہواس کے پانی سے حتیٰ کہ میں کھاری یانی پینے پر مجبور ہوں۔ پھر فرمایا میں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیاتم جانتے ہومیں نے اس طرح کی زمین خریدی تھی پھراس کو مجد بنادیا تھا؟ کہا گیا کہ ہاں بھر فرمایا کیاتم لوگوں میں ہے کی کو جانتے ہو کہ اس کواس میں نماز ہے روکا گیا ہو مجھ سے پہلے؟ پھر فرمایا میں تم کواللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم نے نبی کریم مَلِفَظَعَ کُواس اس طرح فرماتے ہوئے سنا (لیمن آپ کے فضائل میں جونبی کریم مِلِفظَعَ کَمَ اِستَعَول ہے) اور داوی نے مفصل ککھا ہوا ذکر کیا پھر فر مایا کہ رو کنے کی بات پھیل گئی پھر لوگ ایک دوسرے کو رو کئے لگے اور کہنے لگے امیر المؤمنین کومہلت دین چاہیے۔اشہر کھڑا ہواراوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ای دن یااس سے اگلے دن۔ پھر کہنے لگامکن ہے یہ (خط)اس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ مکر کیا گیا ہولوگوں نے اسے روند ڈالا اوراس کوادھرادھر پنجا گیا۔ پھر حصرِت عثان دینو ووبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو وعظ ونصیحت کی مگر وعظ ونصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔لوگوں کو جب پہلی د فعہ وعظ ونصیحت کی مگی تو اس کا اثر ہوا تھا مگر دوبارہ ان پراس کا کچھاٹر نہ ہوسکا۔ پھر حضرت عثان ڈاٹٹو نے دروازہ کھولا اور قرآن مجیدا ہے سامنے رکھ لیاراوی کہتے ہیں کہ حسن سے منقول ہے کہ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر گھر میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی کو پکڑا، تو عثمان ڈواٹھ نے فر مایا کہ جس طرح تم نے میری داڑھی کو پکڑا ہے اس طرح ابو بحر والثخر صدیق پکڑنے والے نہ تھے پس وہ بین کرنکل محتے اور ان کوچھوڑ دیا۔ ابوسعید کی حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان وہ اٹر کے پاس ایک آ دمی داخل ہوا تو حضرت عثمان وہ اٹر نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے پس وہ نکل گیا اور ان کوچھوڑ دیا۔ پھرا کی شخص آیا جے موت اسود کے نام سے پکارا جا تاتھا پس اس نے حضرت عثمان دورہ کے گلے کود بایا اور حضرت عثمان وہائٹوز نے اس کے ملے کود بایا پھرنگل گیا پس وہ کہتا تھا کہ اللہ کی تئم میں نے ان کے حلق ہے زیادہ زم شے نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے مطلے کو گھونٹا یہاں تک کہ میں نے ان کی جان کود یکھااس جان کی طرح جوایے جسم میں لوث ر بی ہو۔ پھر دوسرافخص اندر آیا اس سے حضرت عثمان جھٹھ نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب ہے پس اس نے ملوار چلائی حضرت عثمان وہ شخر نے اسے اپنے ہاتھ سے رو کا مگر اس نے ہاتھ کاٹ دیا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانبا کہ ہاتھ جدا ہوایا نہیں بہرحال اللہ کی تتم یہ بہلا ہاتھ تھا جس نے حد بندی کوعبور کیا۔ پھر کنانہ بن بشر تجو بی اندر آیا اور اس نے چوڑے پھل والے نیزے کے ذریعے آپ کولہولہان کردیا ہی خون قرآن کی اس آیت پر گرا ﴿فَسَيَكُونِكُهُم اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (عنقریب الله تعالی تمهارے لیے ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا) اوروہ خون مصحف میں موجود ہے اس کو کھر چانہیں گیا۔ ناکلہ بن فراصفہ نے اپنے زیورکوا پی گود میں رکھا پی حضرت عثمان وہائٹو کی شہادت ہے پہلے کی بات ہے۔ جب ان کوشہید کیا گیا تو وہ ان برجھ ہوئی تھیں۔ان میں سے کی نے کہا کہان کے سرین کتنے بوے ہیں؟ ( یعنی پی تنی حسین ہیں میں ) نے جان لیا کہ بیاللہ کے دخمن صرف دنیا جائے ہیں۔ ( ٣٨٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ أَخُو حَمَّادِ بُنِ نُمَيْرٍ ، رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ وَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى جَهْمٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ ، قَالَ : أَنَا شَاهِدُ هَذَا الأَمْرِ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَارْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ انْتِنَا ، فَإِنَّا نُويدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ النَّهِمُ أَنَ انْصَرَفُوا الْيَوْمَ ، فَإِنِّى مُشْتَغِلٌ وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَشُونَ ، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشُونَ : أَشْتَعِدُ لِخُصُومَتِكُمْ .

٣- قَالَ : فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَٱبَى عَمَّارٍ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَهَا أَبُو مِحْصَنٍ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُنْمَانَ فَضَرَبَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ لَهُمْ عُثْمَان مَا تَنْقِمُونَ مِنِّى ، قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك ضَرْبَك عَمَّارًا ، قَالَ : قَالَ عُثْمَان : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلْت إِلَيْهِمَا ، فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبِى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولٌ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِى فَوَاللهِ مَا أَمَرْت وَلاَ رَضِيت ، فَهَذِهِ يَدِى لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطِير ، قَالَ أَبُو مِحْصَن : يَقْتَصُّ .

٣- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَّكَ جَعَلْت الْحُرُوث حَرْفًا وَاحِدًا ، قَالَ : جَانَنِى حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا كُنْت صَانِعًا إِذَا قِيلَ : قِالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنْك صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ قِيلَ : قِيلَ ذَفِرَائَةُ فُلَانٍ وَقِرَائَةُ فُلَانٍ ، كَمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ حُذَيْفَةً .
 خَطأً فَمِنْ حُذَيْفَةً .

٤- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَّك حَمَيْت الْحِمَى ، قَالَ : جَائَتْنِى قُرَيْشٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ قَوْمٌ إِلاَّ لَهُمْ وَإِنْ رَضِيتُمْ فَأَقِرُّوا ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ فَغَيْرُوا ، أَوَ قَالَ : لاَ تُقِرُّوا شَكَّ أَبُو مِحْصَنِ.

٥- قَالُوا : وَنَنْقِمُ عَلَيْكُ أَنَّكُ اسْتَعْمَلْت السُّفَهَاءَ أَقَارِبَك ، قَالَ : فَلْيَقُمْ أَهُلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسْأَلُونِي صَاحِبَهُمَ الَّذِي يَكُوهُونَ، قَالَ : فَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ : رَّضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ : رَضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهْلُ الْبُصُرَةِ : أَعْزِلُ سَعِيدًا ، وقَالَ الْوَلِيدُ شَكَّ أَبُو مِحْصَنِ : وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْنَا أَبَا مُوسَى فَقَعَلَ ، قَالَ الشَّامِ : قَدْ رَضِينَا بِمُعَاوِيَةَ فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وقَالَ أَهْلُ مِصْرَ : اعْزِلُ عَنَّا ابْنَ أَبِي سَرْحٍ، فَقَعَلَ ، قَالَ : فَقَعَلَ ، قَالَ : فَقَعَلَ ، قَالَ الشَّامِ : فَقَعَلَ ، قَالَ : فَانَصَرَفُوْ ا رَاضِينَ . وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَمَا جَاؤُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفُوْ ا رَاضِينَ . وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَمَا جَاوُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفُوْ ا رَاضِينَ . وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَمَا جَاوُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفُوا رَاضِينَ . وَالسَّيْمِ أَنْ خُذُهُ فُلَانًا وَقُلَانًا فَاضُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ ، قَالَ : فَرَجَعُوا فَبَدَوُوا بِعِلِي فَأَتُوهُ فَجَاءَ مَعَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالُوا : هَذَا كُنَا مُولَ الْعَلَى عُلْمَانَ ، وَاللهِ مَا كَتَبْتَ وَلَا عَلِمُتَ وَلاَ أَمْرُت ، قَالَ : فَمَنْ تَظُنُّ ؟

قَالَ أَبُو مِحْصَنِ :تَتَّهِمُ ، قَالَ :أَظُنُّ كَاتِبِي غَدَرَ ، وَأَظُنُّك بِهِ يَا عَلِيٌّ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :وَلِمَ تَظُنِّنِي بِذَاكَ،

هج مصنف ابن الجيشير مترجم (جلداا) كري المحالي المحالي

قَالَ : لأَنَّك مُطاعٌ عِنْدَ الْقَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ لَمْ تَرُدَّهُمْ عَنَّى .

٧- قَالَ :فَأَبَى الْقَوْمُ وَٱلنَّحُوا عَلَيْهِ حَتَّى حَصَرُوهُ ، قَالَ :فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمُ ، وَقَالَ :بمَ تَسْتَجِلُونَ دَمِي فَوَاللهِ مَا حَلَّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : مُرْتَلَّا ، عَنِ الإِسْلام ، أَوْ ثَيِّبٌ زَانِ ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ ، فَوَاللهِ مَا عَمِلْتُ شَيْنًا مِنْهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، قَالَ : فَأَلَحَ الْقُوْمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَنَاشَذَ عُثْمَان النَّاسَ أَنَّ لَا تُرَاقَ فِيهِ

مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ .

٨- فَلَقَدْ رَأَيْتِ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخُرُجُ عَلَيْهِمْ فِي كَتِيبَةٍ حَتَّى يَهْزِمَهُمْ ، لَوْ شَاؤُوا أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ لَقَتَلُوا ، قَالَ. وَرَأَيْت سَعِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَخْتَرِىُّ وَإِنَّهُ لَيَضْرِبَ رَجُلًا بِعَرْضِ السَّيْفِ لَوْ شَاءَ أَنْ يَفْتُلُهُ لَقَتَلَهُ ، وَلَكِنَّ عُثْمَانَ عَزَمَ عَلَى النَّاسِ فَأَمْسَكُوا .

كتباب الفتن

٩- قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنِ بُدَيْلِ الْخُزَاعِيُّ وَالتُّجِيبِيُّ ، قَالَ : فَطَعَنَهُ أَحَدُهُمَا بِمِشْقَص فِي أَوْدَاجِو وَعَلَاهُ الآخَرُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ انْطَلَقُوا هِرَابًا يَسِيرُونَ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُونَ بِالنَّهَارِ حَتَّى أَتَوُا بَلَدًا بَيْرَ

مِصْرَ وَالشَّامِ ، قَالَ :فَكَمِنُوا فِي غَارِ ، قَالَ :فَجَاءَ نَبَطِيٌّ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ :فَدَخَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْخَرِ الْحِمَارِ ، قَالَ :فَنَفَرَ حَتَّى دَخَلَّ عَلَيْهِمَ الْغَارَ ، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَرَآهُمُ :فَانْطَلَقَ إِلَى عَامِلِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِهِمْ ، قَالَ : فَأَخَذَهُمْ مُعَاوِيَةٌ فَضَرَّبَ أَعْنَاقَهُمْ.

(۳۸۸ ۴۷) جم فېرى ئے منقول ہے كہتے ہيں كەميں نے اس معامله كوازخود مشاہدہ كيا كەسعداور عمارہ نے حضرت عثمان مزاتي كو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یاس آئیں ہم آپ کوالیں چیزوں کے بارے میں بتانا حاہتے ہیں جو آپ نے نئی نکالی ہیں۔حضرت

عثان ڈٹاٹو نے پیغام بھیجا کہ آپ آج چلے جا کیں آج میں مصروف ہوں فلاں دنتم سے ملاقات کے لیےمقرر ہے تا کہ میں خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں ابومحصن کہتے ہیں کہاشزن کامعنی ہے میں تمہارے ساتھ خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں۔سعد تو

واپس چلے گئے تمار نے واپس جانے سےا نکارکر دیاابوخصن نے بیدوو فعہ فر مایا۔تو حضرت عثان مزانٹڑ کے قاصد نے ان کو بکڑ کر مارا۔ پس مقررہ دن جب وہ سب جمع ہوئے تو حضرت عثمان جائے نے ان ہے کہاتم کس چیز پر جھے سے ناراض ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ممارکو مارا ہے اس پر ہم ناراض ہیں حضرت عثمان والتی نے فرمایا کہ سعداور عمارا کے تھے میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ چلے

جا کیں سعدتو میلے گئے گرعمار نے اٹکار کیا تو میرے قاصد نے میرے حکم کے بغیراس کو ہارااللہ کی قتم نہ تو میں نے اس کا حکم دیا تھااور نہ ہی میں اس برراضی تھا۔ پھر بھی میں حاضر ہوں! عمارا بنابدلہ لےلیں ابومصن کیصطمر کا مطلب قصاص لینا بتلاتے ہیں۔ پھروہ کہنے لگے ہم آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے مختلف حروف کو( قراءتوں) ایک ہی حرف بنادیا حضرت عثمان جھٹیؤ نے فرمایا میرے پاس

حذیفہ ڈاٹٹو آئے تھے پس انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت کیا کرسکیس کے جب کہا جائے گا فلاں کی قراءت، فلاں کی قراءت اور فلاں کی قراءت جیسے اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا؟ پس اگریٹمل (ایک قراءت پرعر بوں کوجمع کرتا) درست ہے تو معنف ابن الب شيبرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الب شيبرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الب الفتن

یداللہ کی طرف سے ہاورا گرغلط ہے تو حذیفہ واٹھ کی طرف سے ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس بات بربھی ناراض ہیں کہ آپ نے چرا گاہیں مقرر کردیں ہیں۔حضرت عثان وہ نے فرمایا میرے یاس قریش آئے تھے اور کہا تھا کہ عرب کی ہرقوم کے پاس جراگاہ موجود ہے سوائے ہمارے تو میں نے ان کے لیے چراگاہ مقرر کردی اگرتم راضی ہوتو اسے برقر ارر کھواور اگر تہمیں نا گواری ہوتی ہے تواے بدل دویا پیفر مایا کہتم مقرر نہ کروا بوقصن کواس میں شک ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم آپ سےاس وجہ سے ناراض ہیں کہآپ نے ہمارےاوپراینے اقرباء ناسمجھلوگوں کومسلط کردیا ہے۔حضرت عثان بڑاٹیؤ نے فرمایا ہرشہروالے کھڑے ہوں اور مجھے بتائیں جے وہ پسند کرتے ہیں میں اس کو گورنر بنا دونگا اور جس کونا پسند کرتے ہیں اس کومعز ول کر دونگا۔ پس اہل بصر ہ نے کہا ہم عبداللہ بن عامر ہے راضی ہیں انہی کو برقرارر کھیے۔ پھر کوفہ دالوں نے کہا سعید کومعزول کر دیا جائے (ولید کہتے ہیں کہ ابوخصن کو شک ہوا ہے ) اور ابوموی والتو کو ہم پر گورنر بنایا جائے۔ پس حضرت عثان والتو نے ایبا ہی کیا۔ اہل شام نے کہا ہم حضرت معاویہ واٹو سے راضی ہیں ہم پر انہیں ہی برقر ارر کھیے۔اور اہل مصرنے کہا ابن ابوسرح کومعزول کر کےعمرو بن عاص واٹو کو کورنر بنایا جائے۔حضرت عثان دلائٹ نے ایسا کرویا۔انہوں نے جس جس شے کا تقاضہ کیا اسے انہوں نے حاصل کرلیا اور بخوثی واپس لوث گئے۔ابھی وہ راستے میں تھے کدان کے پاس سے ایک سوار گزرالی ان کواس پرشک ہواتو انہوں نے اس سے تحقیق کی تو اس کے پاس سے چمڑے کے برتن سے ایک خط برآ مدہوا جوان کے عامل کے نام تھا۔اس کامضمون تھا کہتم فلاں فلاں کی گردن ماردو۔ پس وہ لوٹے اور علی مٹاٹنو کی خدمت میں گئے پھران کے ساتھ علی مٹاٹنو حضرت عثان مٹاٹنو کے پاس گئے بھرانہوں نے حضرت عثان ولله سے کہابیر ہا آپ کا خط اور بیر ہی آپ کی مبر \_حضرت عثان ولائو نے فر مایا اللہ کی شم نہ میں نے خط کھا اور نہ میں اس کے بارے کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا۔حضرت علی مڑا ٹیڈ نے فرمایا پھر آپ کے خیال میں کون ہوسکتا ہے لکھنے والا ابو محصن کہتے ہیں یا کہا پھرآپ کس پرتہمت لگا ئیں گے؛ حضرت عثان اٹٹاٹٹھ نے فرمایا میرا خیال ہے میرے کا تب نے دھوکہ دہی ہے کام لیا ہے، اور مجھے اے علی آپ پر بھی شک ہے حضرت علی میں اور نے فرمایا کہ لوگ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔حضرت علی رہا تھ نے فرمایا پھرآپ نے ان کو مجھ سے پھیر کیوں نہیں دیا۔ان لوگوں نے آپ کا اعتبار نہ کیا اور اپنی ضد پراڑے رہے یہاں تک که حضرت عثمان و النور کا محاصره کرلیا۔ پھر حضرت عثمان وزائن ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاتم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو؟ الله کی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین وجہ ہے ایک بیر کہ وہ مرتد ہوجائے ، دوسرا شادی شدہ زانی اور تیسراکسی کوئل کرنے والا۔ الله کی قتم میں نہیں سمحقتا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں ان میں ہے کسی کا ارتکاب کیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ضدیر ڈٹے رہے۔ پھرحضرت عثمان مزائش نے لوگول سے مطالبہ کیا کہ وہ خونریزی نہ کریں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن زییر رہائٹو کو دیکھا کہ وہ ایک لشکر میں نگلے تا کہ ان باغیوں کو مغلوب کریں اگر وہ جاہتے کہ باغیوں توثل کریں توثل کرسکتے تھے۔ میں نے سعید بن اسودکود یکھا کہ وہ اپنی تکوار کے عرض سے ایک شخص کو مارنا جا ہتے تو مار <u>سکتے تھے لیکن حضرت عثان بڑی ٹی</u>ے لوگوں کورو کا تھااس وجہ سے لوگ رکے رہے۔ پھر ابوعمرو بن مدہل خزاعی اورتجیبی اندر داخل ہوئے پس ان میں سے ایک نے چوڑے پھل والے نیز ہ

ے حضرت عثان شائی کی گردن کی رگوں کو کاٹ ڈالا دوسرے نے تکوار مارکران کواو پراٹھایا اور انہیں شہید کردیا پھروہ بھاگ گئے ۔ دہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے رات کودہ چلتے اور دن کوچھپ جاتے ۔ یہاں تک کہ وہ مصراور شام کے مابین ایک جگہ پر بہتنی گئے ۔ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے کہ ایک نبطی اس علاقے سے لکلااس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا اس گدھے کے نتھنے میں ایک بھی تھس گئی وہ بدک کر بھا گا یہاں تک کہ اس غار میں داخل ہوا جس میں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ گدھے کا مالک اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا تو اس نے ان کو کھایا ۔ وہ شخص حضرت معاویہ جن ٹھٹو نے ان کو پکڑ کے عامل کے پاس گیا اور اس کو ان کے بارے میں بتایا ۔ پس حضرت معاویہ جن ٹھٹو نے ان کو پکڑ کردیا۔

( ٣٨٨٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ فِينَادٍ ، قَالَ : لَمَّا ذَكُرُوا مِنْ شَأْنِ عُنْمَانَ الَّذِى ذَكَرُوا أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ذَخُلُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَوَى مَا قَدْ أَحْدَثَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخِ بَخِ فَمَا تَأْمُرُونِي قَالَ : عُمْرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَوَى مَا قَدْ أَحْدَثَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخِ بَخِ فَمَا تَأْمُرُونِي قَالَ : تَوْمَ وَفَارِسَ إِذَا غَضِبُوا عَلَى مَلِكٍ قَتَلُوهُ ، قَدْ وَلَاّهُ اللّهُ الّذِي وَلَاّهُ فَهُو آغَلَمُ لَكُونُ إِنَّهُ اللّهُ الّذِي وَلَاّهُ فَهُو آغَلَمُ لَكُونُ إِنْ اللّهُ الّذِي وَلَاهُ فَهُو آغَلَمُ لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۳۸۸۴۷) عمرو بن دینار سے منقول ہے کہتے ہیں جب حضرت عثان رہائی کے بارے میں تذکرہ ہوا جس طرح تذکر ہوا گر اللہ کا کرتے ہیں تو عبدالرحمٰن اپنے پھے ساتھوں کے ساتھوتشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے۔ پس لوگوں نے کہا اے عبدالرحمٰن کیا آپنہیں دیکھتے کہ اس آ دمی (حضرت عثان واللہ ) نے کتنی چیزیں ہیدا کر دیں؟ حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا واہ بھی واہ تم جھے کس بات کا حکم دے رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہوتم روم اور فارس والوں کی طرح ہوجاؤ کہ جب وہ اپنے بادشاہ سے ناراض ہوتے تو اسے آل کردیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امارت سونی ہے کہ وہی زیادہ بہتر جانے والا ہے ہیں ان کی شان میں پھے نہیں کہ سکتا۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ شَغَافَ قَالَ : سَأَلِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخُوارِجِ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَطُولُ النَّاسِ صَلَاةً وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا كَلَّفُوا الْجِسْرَ أَهَرَاقُوا اللَّهُمَاءَ وَأَخَذُوا الْأَمُوالَ ، قَالَ : لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ إِلَّا ذَا أَمَّا إِنِّى قَدُ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا عَنْهُمْ وَلَا إِنِّهُ لَمُ يَفْتُلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَفْتُلُوا عَنْهُمْ وَلَا فَا فَا مَ يَفْتُلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقُتُلُوا عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْتُلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقُتُلُ نَبِي عَنْمَ وَلَا لِهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةً لِيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِي عَنْمَ وَلَا لِهِ مَنْ النَّاسِ وَلَمْ يُقْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلاَّ قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاقُونَ أَلْفًا.

(۳۸۸۴۸) بشر بن شغاف سے منقول ہیں عبداللہ بن سلام واٹنو نے خوارج کے بارے میں مجھ سے بو چھامیں نے کہا کہ وہ کمی نماز پڑھنے والے ہوں گے ، زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے ، گریہ کہ جب کسی بہادر شخص کو بادشاہ بنا کمیں تو خون بہا کمیں گے اور اموال لوٹ لیں گے پھر فرمایا ان کے بارے میں سوال مت کروگریہ کہ میں نے ان سے کہا کہتم حضرت عثان ڈواٹنو کوشہید نہ کرو اوران کوچھوڑ دواللّٰہ کی تئم اگرتم نے اس کوچھوڑ دیا گیارہ دن تک تو ہ اپنے بستر پرخود مرجا کیں گے گمرانہوں نے ایسانہیں کیا جب نبی کوآل کیا جاتا ہے تو اس کے عوض ستر ہزارانسان قل ہوتے ہیں اور جب خلیفہ آل کیا جاتا ہے اس کے عوض پنیتیں ہزارانسان قل ہوتے ہیں۔

( ٣٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْص، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِیّ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِیًّ إِلَی عُثْمَانَ ، فَقَالَ :أَخْتَرِطُ سَیْفِی؟ قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَی اللّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ، قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَی اللّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ، فَسَانُ مَنْ مَنْ فَكُ وَارْجِعُ إِلَى أَبِيك.

(۳۸۸۴۹) ابوقلابے منقول ہے کہ حضرت حسن بن علی دولائد حضرت عثمان دولائد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنی تلوار سونت لوں؟ (میں باغیوں سے لوائی کے لیے تیار ہوں) حضرت عثمان دولائد نے فرمایا، تب میں اللہ کے سامنے تمہمارے خون سے بری ہوں۔ تم اپنی تلوار وہیں (نیام میں) رکھواورا پے گھر چلے جاؤ۔

( ٣٨٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِى الْهُلَيْلِ ، فَقَالَ : قَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ اتَوْنِى ، فَقُلْنَا لَهُ : أَتُويبُك نَفْسُك.

(٣٨٨٥٠) اعمش وَلَ الله عَمْ مَنقول ہے كہ ہم ابن ابو ہذیل كے پاس آئے تو انہوں نے كہا كدانہوں نے كہا كدانہوں نے حضرت عثمان ولَ اللهِ كوشبيد كردياوہ كھرمير بے پس آئے ہم نے كہاتم كوشك تونہيں ہواكہيں؟

( ٣٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَاتَان رِجُلَاى ، فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ أَنْ تَجْعَلُوهُمَا فِي الْقُيُودِ فَاجْعَلُوهُمَا فِي الْقُيُودِ.

(۳۸۸۵۱) سور بن ابراہیم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بید میرے دو پاؤں ہیں اگر کلام الله اس بات کی اجازت دیتا کہ ان کوقید میں ڈال دوتو میرے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔

( ٣٨٨٥٢) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ حِينَ قُتِلَ عُنْمَان : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَصَابَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ خَيْرًا ، أَوْ رُشُدًا ، أَوْ رِضُوانًا فَإِنِّى بَرِىءٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِى فِيهِ نَصِيبٌ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ فَقَدْ عَلِمْت بَرَائِتِى ، قَالَ : اعْتَبُرُوا قَرْلِى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ إِنَّ فَالَى عَلَى عَالَمُ اللّهُ الْمَلِي فَي اللّهِ إِنْ

۔ (۳۸۸۵۲) محمد ولیٹین ہے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ دہائی نے حضرت عثان دہائی کے وقت فرمایا کہ اے اللہ اگر اہل عرب نے حضرت عثان دہائی کوشہید کر کے اچھا کیا یعنی خیر و ہدایت اور تیری رضا کی خاطر ، تو میں اس سے بری ہوں اور میرااس میں پچید حصہ نہیں ، اور اگر اہل عرب نے ان کوشہید کر کے خلطی کی تو میری براءت کے بارے میں تو جانتا ہی ہے۔ پھر فرمایا میری اس بات سے عبرت حاصل کروجو میں تم سے کہدر ہاہوں اللہ کی تنم اگر اہل عرب نے ان تے تل میں بھلائی کی تو عنقریب وہ اس کا نفع دیکھ لیس سے اوراگر انہوں نے اس میں غلطی کی تو اس کا خونی نقصان بھی دیکھ لیس سے۔

( ٣٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذُرِّ لِعُثْمَانَ لَوْ أَمَرْتنِي أَنْ أَتَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ قَتبِ لَتَعَلَّقْت بِهَا أَبَدًّا حَتَّى أَمُوتَ.

(٣٨٨٥٣) حميد بن بلال سے منقول ہے كه ابوذر وہ الله في حضرت عثمان وہ الله سے عرض كيا كه اگر آپ جھے تھم ديں تو ميں كجاوے كے صلح كے صلفے كے ساتھ اپنى آپ كوس اور بھراسى سے بندھار ہوں يہاں تك كه مجھے موت آ جائے (بعنی ميں آپ كى ہرطرح اطاعت كے ليے تيار ہوں)

( ٣٨٨٥٤ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ سَيَّرَنِى عُثْمَان إِلَى صِرَارِ لَسَمِعْت لَهُ وَأَطَعْت. (نعيم بن حماد ٢٠٨)

(۳۸۸۵۳) ابن حنفیہ ویٹھیئا سے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی دلاٹو فرماتے تھے کہ اگر حضرت عثان دلاٹھ بھیے اس گروہ (بلوائیوں) کی طرف جانے کا تھکم دیتے تو میں ان کے اس تھم کوسنتااورا طاعت کرتا۔

( ٣٨٨٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : لَوْ أَمَرَنِي عُثْمَان أَنْ أَمْشِي عَلَى رَأْسِي لَمَشَيْت.

(۳۸۸۵۵) حضرت ابوذر والثور خوانی نے فرمایا که اگر حضرت عثمان دوانو مجھے تھم دیتے کہ میں سرکے بل چلوں تو میں ضرور چاتا۔

( ٣٨٨٥٦) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو الْخَارِفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَحَدَ النَّفَرِ الَّذِينَ قَدِمُوا فَنزَلُوا بِذِى الْمَرُوةِ فَأَرْسَلُونَا إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُواجِهِ نَسْأَلُهُمُ : أَنْقُدِمُ ، أَوْ نَرْجِعُ ، وَقِيلَ لَنَا : اجْعَلُوا عَلِيًّا آخِوْ مَنْ تَسْأَلُونَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَاهُمْ فَكُلُّهُمُ أَمَرُ بِالْقُدُومِ فَآتَيْنَا عَلِيًّا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمْ أَحَدًا قَبْلِي قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ ؟ قُلْنَا : أَمَرُونَا بِالْقُدُومِ ، قَالَ : لِكَذِي لَا آمُرُوكُمْ ، إِمَّا لَا ، بَيْضٌ فَلْيُقُرِخُ. (ابن سعد ٢٥)

(۳۸۸۵۲) عبید بن عمرہ خارفی سے منقول کے کہ جولوگ مدینہ آئے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا پس یہ قافلہ ذی مرہ ہم کھمرا۔ قافلے والوں نے ہمیں اصحاب محمد مِنْ اَفْظَیْحَ اور ان کی ازواج مطہرات نوائن کے پاس بھیجا کہ ہم ان سے یہ سوال کریں کہ ہم مدینہ آ جا کیں یا لوٹ جا کیں اور ہم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی دوائن سے سوال کرنا ہے۔ پس ہم نے ان مدینہ آ جا کیں یا لوٹ جا کیں اور ہم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی دوائن سے سوال کرنا ہے۔ پس ہم نے ان سے بات کی اور سوال کیا آنے یا واپس لوٹے کے بارے میں۔ انہوں نے آنے کا مشورہ دیا پھر ہم نے حضرت علی دوائن کے پاس پہنچ کی میں۔ سوال کیا تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے جھ سے پہلے بھی کئی سے یہ سوال کیا تو ہم نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی دوائن نے وچھا انہوں نے کیا تھم دیا ہے؟ ہم نے کہا آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی دوائن نے فرمایا لیکن میں تمہیں یہ تھم نہیں دیتا یہ معالمہ

ايباہے كداسكا انجام جلد ظاہر ہوجائے گا۔

( ٣٨٥٧) حَلَّنَنَا يُزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعُوَّامِ ، قَالَ : حَلَّنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الآجر ، عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ يَنِي تَعْلَبَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَا : قَلِهُمْنَا الرَّبَلَةَ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ أَشْعَتَ ، فَقِيلَ هَذَا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَعَلَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُّ وَفَعَلَ ، فَهَلُ أَنْتَ نَاصِبٌ لَنَا رَايَةً فَنَاتِيكَ بِرِجَالٍ مَا شِمْت ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ ، لَا تَعْرِضُوا عَلَى أَذَاكُمُ ، لَا تُذِلُوا السُّلُطَانَ ، فَإِنَّهُ مَنُ أَذَلَ السُّلُطَانَ أَذَلَهُ اللَّهُ ، وَاللهِ أَنْ لَوْ صَلَيْنِي عُثْمَانِ عَلَى أَطُولِ حَبْلٍ ، أَوْ أَطُولِ خَشَبَةٍ لَسَمِعْت وأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَرَنِي مَا بَيْنَ الْاَقْقِ إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُفْوِقِ إِلَى الْمُفْوقِ إِلَى الْمُشْوِقِ إِلَى الْمُغْوِبِ ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَرَنِي مَا بَيْنَ الْاَفْقِ إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُغْوِبِ ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسُبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِى ، وَلَوْ سَيَرَنِي مَا بَيْنَ الْاكَ خَيْرٌ لِى .

(۳۸۸۵۷) آجرکے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے منقول ہے وہ بنی تغلبہ کے دو بوڑھوں سے روایت کرتا ہے بینی ایک مردوسری عورت دونوں کہتے ہیں کہ ہم ربذہ مقام کے پاس سے گزرے وہاں ہم نے ایک سفید داڑھی اور سفید سروالے پراگندہ حال شخص کو دیکھا پس کہا گیا کہ بیصحائی رسول ہیں (ایک وفد آیا اس نے حفرت ابوذر وٹاٹو کی حالت بہتر دیکھ کرکہا) بیسلوک اس مخص نے کیا ہے؟ کیا آپ ہمارے لیے جھنڈ انصب کریں گے تاکہ آپ کے پاس لوگ آپ کی مدد کے لیے آئیں اگر آپ چا ہیں تو مخص نے کیا ہے۔ کہا کہ اے لوگو! پنی اذیت کو میرے او پر پیش نہ کرواور نہ امیر کورسوا کرو کیونکہ جوامیر کورسوا کرے گا اللہ اے ہی ذکیل انہوں نے کہا کہ اے لوگو! پنی اذیت کو میرے او پر پیش نہ کرواور نہ امیر کورسوا کرو کیونکہ جوامیر کورسوا کرے گا اللہ اے ہی ذکیل کرے گا۔ اللہ کی قتم اگر حضرت عثمان وٹائو ٹی ہو ہے۔ او ٹی پہاڑیا لکڑی پرسولی چڑھانا چا ہیں تو ہیں ان کے اس حکم کی بھی اطاعت کروں گا اور اس پرصبر کروں گا اور اللہ سے احرکی امیدر کھوں گا اور اس کو اپنے اپنے باعث خیر جانوں گا۔ اگر وہ مجھا یک افق سے دوسرے افتی تک چلے کا حکم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور مبر کروں گا۔ اس مغرب تک چلے کا حکم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور مبر کروں گا۔

( ٣٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلِ يَقُولُ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ فِتْنَةٌ بَاقِرَةٌ كَدَاءِ الْبَطْنِ ، لَا يَدْرَى أَنَّى نُوْتَى ، تَأْتِيكُمْ مِنْ مَأْمَنِكُمْ وَتَذَعُ الْحَلِيمَ كَأَنَّهُ ابْنُ أَمْسِ ، قَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ وَانْتَصِلُوا رِمَاحَكُمْ. (نعيم بن حماد ١٢٢)

(۳۸۸۵۸) ابو واکل کہتے ہیں کہ جب عثمان دلائٹو کوشہید کیا گیا تو ابومولی ڈوٹٹو نے فر مایا کہ بے شک یہ فتنہ بیٹ پھاڑنے والا ہے، پیٹ کی بیاری کی طرح ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں ہے آیا ہے۔ تمہارے پاس بیتمہارے امن کی جگہ ہے آیا ہے۔ برد بار انسان کو گزشتہ کل کے بچے کی طرح بناڈالے گاتم قطع رحمی کرو گے اورا یک دوسرے پر نیز وں کے وارکرو گے۔

( ٣٨٨٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُوٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّنُ بَكَى عَلَى عُنْمَانَ يَوْمَ الدَّادِ. ( ٣٨٨٥٩ ) زيد بن على ع منقول ہے كه زيد بن ثابت ان لوگوں ميں سے تھے جو حضرت عثان والتو پر روئے تھان كے محاصر ہے

( ٣٨٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَتَت الْأَنْصَارُ عُثْمَانَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْصُرُ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ ، نَصَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَنْصُرُك ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَاكَ ، ارْجِعُوا ، قَالَ الْحَسَنُ : وَاللهِ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ بِأَرْدِيَتِهِمْ لَمَنَعُوهُ.

(۳۸۸۲۰) حفرت حسن بڑا ٹیو فرماتے ہیں کہ انصار وہا ٹیو حضرت عثان دہا ٹیو کی خدمت عاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین ہم نے اللہ کی دو (اللہ کے راستے میں دود فع اڑے) دفعہ مدد کی اور اس کے رسول مَرافِظَةً کی بھی مدد کی ہم آپ کی بھی مدد کریں گے تو اللہ کی دور اللہ کے راستے میں دود فع اڑے) دفعہ مدد کی اور اس کے دس دہا ٹیوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں تم لوٹ جاؤ۔ حضرت حسن جہا ٹیو فرماتے تھے اللہ کی قتم اگر انصار اپنے کمزوروں کے ذریعے بھی ان کوروک دیتے۔

( ٣٨٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ وَاللهِ لَئِنْ فَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(۳۸۸۱) ابوصالح سے منقول ہے کہ جب حضرت عثان جائٹھ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹھ نے فرمایاتم حضرت عثان دوائٹھ کو تان کو تا تو پھر بھی سب مل کرا کھے نمازا دانہ کر عثان دوائٹھ کو تان کو تا تو پھر بھی سب مل کرا کھے نمازا دانہ کر سکو گے۔

( ٣٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدثنى العلاء بن المنهال قَالَ : حدَّثِنى مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ : فَنَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مِنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّهُ ، وَلُو سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ يَوْمَ جِنْته وَجَانَهُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذُ كِتَابَ كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّهُ ، وَلُو سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ يَوْمَ جِنْته وَجَانَهُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذُ كِتَابَ السُّعَاةِ فَاذُهُ بَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذُته فَذَهَبْت بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَجِنْت إلَيْهِ فَأَخْبُرُته ، فَقَالَ : وَنَا اللهُ مَا فَعَلْ اللهُ عَلَى اللهُ مُؤْمِنَهُ مَوْضِعَهُ ، فَلُو سُبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ ذَلِكَ الْيُومُ . (بخارى ١١١٣)

(۳۸۸۲) منذرتوری پیشیز فرماتے ہیں کہ ہم محمد ابن حنفیہ پیشیز کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عثان بڑا تیز کو برا بھلا کہا تو محمد بن حنفیہ پیشیز نے فرمایا تھر جا و ، تو ہم نے کہا آپ کے والد ماجد (حضرت علی بڑا تیز) تو ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بھی حضرت عثان بڑا تیز کو برا بھلا نہیں کہا۔ اگر وہ برا بھلا کہتے تو اس دن کہتے جس دن میں ان کے پاس آیا اس حال میں کہ ان کے پاس صدقات وصول کرنے والے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی بڑا تیز نے فرمایا سب ہے بہتر کتاب اللہ ہے اس حال میں کہان کے پاس صدقات وصول کرنے والے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی بڑا تیز کی خدمت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے کہا کہ ہے اس کو لے جا دَاور حضرت عثان بڑا تیز کی خدمت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے کہا کہ محصاس کی ضرورت نہیں ہیں میں حضرت علی بڑا تیز کی خدمت میں واپس ہوا اور ان کو حضرت عثان بڑا تیز کے بارے میں بتایا ہی حضرت علی بڑا تیز نے فرمایا کہ اس کواس کی جگہ پر کھ دو۔ آگر حضرت علی بڑا تیز ان کوطعن و تشنیج کرتے تو اس دن کرتے۔

( ٣٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حُدَّثِنِي الْعَلاَءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فُلاَنْ ، قَالَ :سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ١١) كي المحتال الفنس

بِالرَّصَافَةِ يَقُولُ : وَاللهِ لَقَدُ نَصَحَ عَلِيٌّ وَصَحَّحَ فِي عُنْمَانَ ، لَوْلَا أَنَّهُمْ أَصَابُوا الْكِتَابَ لَرَجَعُوا. (۳۸۸۷۳) زہری پیٹیٹا نے رصافہ مقام میں فرمایا اللہ کی قتم حضرت علی ٹڑاٹٹو نے حضرت عثمان ڈٹاٹٹو کے بارے خیر خواہی کی اور

اطاعت اختیاری \_اگران کو (باغیوں کو )خط کاعلم نه ہوتا تو وہ مدینہ کی طرف واپس نہ لوٹے ۔

( ٢٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِلْأَشْتَرِ :لَقَدْ كُنْت كَارِهًا لِيَوْمِ الدَّارِ فَكَيْفَ رَجَعْت عَنْ رَأْبِكَ ، فَقَالَ :أَجَلُ ، وَاللهِ إِنْ كُنْت لَكَارِهًا

لِيَوْمِ الدَّارِ وَلَكِنُ جِنْت بِأُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لأَدْخِلَهَا الدَّارَ ، وَأَرَدُت أَنْ أُخْرِجَ عُثْمَانَ فِي هَوْدَج ، فَأَبُواْ أَنْ يَدَعُونِي وَقَالُوا :مَا لَنَا وَلَك يَا أَشْتَرُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْت طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَالْقَوْمَ بَايَعُوا عَلِيًّا طَائِعِينَ غَيْرَ

مُكْرَهِينَ ، ثُمَّ نَكَثُوا عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَابْنُ الزُّبَيْرِ الْقَائِلُ : اقْتُلُونِي وَمَالِكًا ، قَالَ : لَا وَاللهِ ، وَلَا رَفَعْت السَّيْفَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْنًا مِنَ الرُّوحِ لَأَنِّى كُنْتَ عَلَيْهِ بِحَنَقِ لَأَنَّهُ اسْتَحَفَّ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى

أَخْرَجَهَا ، فَلَمَّا لَقِيته مَا رَضِيت لَهُ بِقُوَّةِ سَاعِدِي حَتَّى قُمْت فِي الرَّكَابَيْنِ قَائِمًا فَضَرَبْته عَلَى رَأْسِهِ ، فَرَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتِه ، وَلَكِنَّ الْقَائِلَ اقْتَلُونِي وَمَالِكًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ، لَمَّا لَقِيتِه اعْتَنَفْتِه فَوَقَعْت أَنَا وَهُوَ عَنْ فَرَسَيْنَا ، فَجَعَلَ يُنَادِى :اقْتُلُونِي وَمَالِكًا ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ لَا يَذُرُونَ مَنْ يَغْنِي ، وَلَمْ

يَقُلُ : الْأَشْتَرُ ، لَقُتِلْت.

(٣٨٨١٣) علقمه وليني المعنقول ب كتب بين مين في مشتهر ع كها آب تو يوم دار (حضرت كر كهر ك محاصر عادن) كو

ناپند کرتے تھے پھرآپ نے کیے اپی رائے سے رجوع کیا؟ تو اس نے کہااللہ کی شم میں یوم دارکو ناپند کرتا تھا اور میں ام حبیبہ منکا پنت ابوسفیان کولایا تا کہ میں ان کوحضرت عثان دہاٹی کے گھر لے جاؤں اور حضرت عثان دہائی کو هودج میں نکال لوں۔ گرانہوں نے مجھےاندر جانے سے روک دیااور کہا کہ ہمارااشتر ہے کیا واسطہ کیکن میں نے طلحہ مخافی زبیر ڈاٹیڈ اور پچھالوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت علی ڈٹائٹو کے ہاتھ پر بغیر کسی اگراہ کے بیعت کی اور پھراس بیعت کوتو ڑڈ الا علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ

ابن زبیریه کہنے والے تھے کہ' مجھے اور مالک کوتل کردو' تو اس نے جواب دیانہیں اللہ کی قتم میں نے ابن زبیر دہ الن سے تلوار نہیں ہٹائی تھی اس حال میں کہ اندرروح کود کمچر ہاتھا (لیعنی زندگی کی رمق دیکھارہا) کیونکہ مجھے ان پرغصہ تھا اس بات پر کہ انہوں نے ام المومنين كووقعت نددى تھى يہاں تك كەميں ام المومنين كوواپس لے گيا۔ پس جب ميراان سے لڑائى ميں سامنا ہواتو ميں نے اپنے باز وُں کی قوت پراکتفانہیں کیا بلکہ میں نے دونوں رکابوں میں کھڑے ہوکرقوت کے ساتھان کے سرمیں تلوار ماری پس میں نے اس کوتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔لیکن (مجھے اور مالک کوتل کردو) کہنے والے،عبدالرحمٰن بن عمّاب سے جب ملا قات ہوئی تو میں

نے اس پرتلوارزنی کی حتی کہ میں اوروہ اپنے گھوڑوں ہے گر مھئے پس اس نے پکارنا شروع کیا کہ مجھے اور ما لک کوتل کر دواورلوگ گزر رہے تھے گروہ نہیں جانتے تھے کہ مالک ہے اس کی مراد کیا ہے کیونکہ اس نے اشتر نہیں کہاتھا اگروہ اشتر کہتا توقتل کردیا جاتا۔ ( ٣٨٨٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةً ، قَالَ :أَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَتَى طَلْحَةً ، فَقَالَ :يا طلحة إِنَّ هَوُّلَاءِ ، يَعْنِى أَهُلَ مِصْرَ ، يَسْمَعُونَ مِنْك وَيُطِيعُونَك ، فَانْهَهُمْ عَنْ قَتْلٍ عُشْمَانَ ، فَقَالَ :مَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ دَم أَرَادَ اللَّهُ إِهُرَاقَهُ ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْصَرَف وَهُوَ يَقُولُ : بِنْسَ مَا ظَنَّ ابْنُ الْحَضْرَمِيَّةِ أَنْ يَقَتُلَ ابْنَ عَمَّنى وَيَعْلِينِى عَلَى مُلْكِى بِشْسَ مَا رأى.

(۳۸۸۷۵) قمادہ سے دوایت ہے کہ علی ڈٹاٹٹو نے اشتر کا ہاتھ تھا ما اور چل دیے یہاں تک کہ طلحہ زٹاٹٹو کے پاس آئے بھر فر مایا یہ لوگ

یعنی اہل مصرآپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں پس ان کو حضرت عثمان ڈٹاٹو کے قبل سے منع کریں انہوں نے
جوا ؛ بدیا جس خون کو اللہ نے بہانے کا ارادہ کر لیا ہے ہیں اسے نہیں روک سکتا ۔ پس حضرت علی ڈٹاٹو نے اشتر کا ہاتھ بکڑا اور واپس
آگئے یہ کہتے ہوئے کہ ابن حضر مید کا یہ گمان کتنا بڑا ہے کہ میرے بچپاکے بیٹے کوقل کیا جائے اس حال میں کہ وہ میرے ملک میں مجھ
پر غالب آر ہاہے جو میں دیکھ رہا ہوں ۔

( ٣٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَنَّ عَلِيًّا اتَّهِمَ فِى قَتْلِ عُنْمَانَ حَتَّى بُويِعَ فَكَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(٣٨٨٦١) ابن سيرين سے منقول ہے كہتے ہيں كہ ميں نہيں جانتا كەحضرت على دائٹو پرحضرت عثان وائٹو كے قل كا بہتان لگايا گيا ہو يہاں تك كدان سے بيعت كى گئى بھرلوگوں نے ان پرقل كى تہمت لگائى۔

( ٣٨٨٦٧ ) حَنَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فِي مَجْمَعِ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَان ، أَحَدُ بَنِي جُشَمٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُّلَاءِ القومِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيْكُمْ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمَ الْخَوْفُ فَجَاؤُوا مِنْ حَيَّثُ يَأْمَنُ الطَّيْرُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمْ قَتْلُ عُثْمَانَ فَهُمْ قَتْلُوهُ ، وَإِنَّ الرَّأَى فِيهِمْ أَنْ تَنْخَس بِهِمْ دَوَابَّهُمْ حَتَّى يَخُوْجُوا.

۔ (۳۸۸۲۷) عمیرہ بن سعد سے منقول ہے کہ جب طلحہ وہ اٹنے زبیر وہ اٹنے اوران کے ساتھی آئے تو ایک شخص مجمع کے درمیان سے اٹھا اور کہا میں فلال بن فلال قبیلہ نی جشم سے ہوں۔ پھر کہا بیلوگ (طلحہ وہ ٹائنے ذبیر اوران کے ساتھی) تمہار سے پاس آئے ہیں۔ اگر یہ کسی فلال بن فلال قبیلہ نی جشم سے ہوں۔ پھر کہا بیلوگ (طلحہ وہ ٹائنے ذبیر اوران کے ساتھی) اور اگر حضرت کسی خوف کی وجہ سے آئے ہیں تو پھر ایسی جگہ سے آئے ہیں جہال پرندے کو بھی امن حاصل ہے (لیعن مکہ میں) اور اگر حضرت عثمان وہ ٹائنے کے تاب بی ان کو آل کیا گیا ہے ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ان کے جانوروں کو آئنے ماریں جائیں تاکہ یہ یہاں سے نکل جائیں۔

( ٣٨٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثُمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ النَّشُرِيقِ.

(٣٨٨٨٨) ابوعثان والفؤي منقول ب كه حضرت عثان والثؤر كوايا م تشريق كے وسط ميں شهيد كميا كميا \_

( ٣٨٨٦٩ ) حَلَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ عَدِيُّ بُنُ حَاتِم : لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنزَانِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ فُقِنَتُ عَيْنُهُ فَقِيلَ : لَا تَنْتَطِحُ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ عَنْزَانِ ، قَالَ بَلِّي ، وَتُفْقَا فِيهِ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ. (يعقوب بن سفيان ٣٢٩)

(۳۸۸۹) ابن سیر مین سے منقول کے کہتے ہیں جب حضرت عثمان جھاٹھ کوشہید کہا گیا تو عدی بن حاتم جھاٹھ نے فرمایا کہ اس معالمے میں دورائے نہیں۔ پس جب جنگ صفین کے دن ان کی آ کھے ضائع ہوئی تو کہا گیا حضرت عثمان جھاٹھ کے قت میں دورائے نہیں تھی۔ حضرت عدی بن حاتم جھاٹھ نے فرمایا کیوں نہیں اس میں بھی بہت کی آٹکھیں ضائع ہوئی تھیں۔

( .٣٨٨٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَا فِى أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِنَةٍ ، قَالَ : فَاتَّخِذُ الْأَذْدِى ، قَالَ : قَالَ : فَاتَّخِذُ سابياء فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِىءَ أُغَيْلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يَمْنَعُونَ هَذَا الْعَطَاءَ. (بخارى ٥٧١)

(۳۸۸۷۰) ابوظبیان ازدی ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر دولٹو نے فر مایا اے ابوظبیان تمہارا کتنا مال ہے؟ تو میں نے کہا پچیس سودرہم حضرت عمر دولٹو نے فر مایا اس کثرت مال کو پکڑلو کیونکہ عنقریب قریش کے لڑکے آئیں مجے اور ان عطایا ہے منع کریں مجے۔

( ٣٨٨٧) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذِنْبِ يَقُولُ ، قَالَ أَبُو مُوَيْرَةً : وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَاللهِ لَيَقَعَنَّ الْقَتْلُ وَالْمَوْتُ فِى هَذَا الْحَىِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، حَتَّى يَأْتِى الرَّجُلُ الكِبَا ، قَالَ أَبُو أُسَامَةً : يَعْنِى الْكُنَاسَةَ ، فَيجِدُ بِهَا النَّعْلَ ، فَيَقُولُ : كَأَنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ. (ابن حبان ٣٨٥٣ـ احمد ٣٣٧)

(۱۸۸۷) حفرت ابو ہریرہ وہ اٹنو فرماتے ہیں کہ اللہ کی تئم جومیں جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو ہنتے زیادہ روتے کم اورا کرتم وہ سب جان لیتے جومیں جانتا ہوں تو تنظیم ہوگا پھر ایک آ دمی گندگی کے جان لیتے جومیں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم روتے زیادہ۔اللہ کی تئم کریش کے اس قبیلے میں ایک قبل واقع ہوگا پھر ایک آ دمی گندگی کے دھر رہ آئے گا اے وہاں سے ایک جوتا ملے گالوگ کہیں کے بیقریش کا جوتا ہے۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَهْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : انْظُرُوا قُرِيْشًا فَاسْمَعُوا مِنْ فَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِيِّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : انْظُرُوا قُرْيُوا قُرْيُوا مِنْ فَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِي إِذَ النَّجَاشِي إِذَ كَانَ إِلْهُ مِنَ الْكُونُ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ كَتَابِ اللّهِ ؟ أَمَا وَاللّهِ ، إِنَّهَا لَهِى كِتَابِ اللّهِ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ أَمْرَاؤُهَا الصَّبْيَانَ. (احمد ٢٠٠٠ـ ابوداؤد ٢٠٠١)

(٣٨٨٤٢) عامر بن شہرے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میڑ فقی آئے ہات کی اور نبا تی ہے بھی ایک بات کی بی ک کریم میڑ فقی آئے نے فرمایا اہل قریش کودیکھوا وران کی باتوں کوسنوا وران کے افعال کوچھوڑ و کہتے ہیں کہ میں نبیا تی کے پاس تھا کہ اس کا ایک بیٹا کتاب لے کرآیا اور اس نے انجیل کی ایک آیت پڑھی پھراس کو سمجھایا میں ہنا نبیا تی نے کہائم کتاب اللہ کی وجہ ہے ہنتے ہو؟ سنواللہ کی قتم ہے شک اس کتاب میں جواللہ تعالی نے حضرت عیلی علائی ایرا تاری ہے کھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت اس زمین پراس وفت ہوگی جب اس پرامراء بہے ہو نگے (نوعمرائر کے ہو نگے)

( ٣٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنَبَدَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشِ : إِنَّ هَذَا الْأَمُرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا عَمَلاً يُنْزِعُهُ اللَّهُ مِنْكُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحُوكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ.

(٣٨٨٧٣) ابومسعود سے منقول ہے كہ نبى كريم مُؤَفِظَةَ قريش سے فر مايا بيدام خلافت تمہار سے اندر ہے اورتم اس كے والى ہواس وقت تك جب تك تم كوئى ايسا كامنہيں كرتے جس كى وجہ سے الله تعالى اس كوتم سے چھين لے جب تم نے ايسا كيا تو الله تعالى تم بر مخلوق كے سب سے شريرلوگوں كومسلط كرے گا۔ اورو وقتم كوا يسے چھيل ڈ اليس سے جيسے شاخ كوچھيل ديا جا تا ہے۔

( ٣٨٨٧٤) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا السَّرُومَهُوا رَحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا مَا فَسَمُّوا أَقْسَطُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

(۳۸۷۳) ابومویٰ وہ فوٹ ہے روایت ہے کہ نبی کریم میڈ فقی آ یک گھر میں دروازے پر کھڑے تھے جس کے اندر قریش کے پچھلوگ تھے۔ نبی کریم میڈ فقی آنے فرمایا کہ بیام خلافت قریش کے اندر رہے گا جب تک قریش والے رحم کے طلب گار پررحم کرتے رہیں گے اور انصاف کے لیے آنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے ، اور تقسیم میں عدل سے کام لیس گے۔ ان میں سے جوابیانہیں کرے گااس پرانلہ ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی ۔ اور اس سے نوافل وفر اکفل قبول نہیں کیے جا کمیں گے۔

( ٣٨٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ ، فَالَ : أَخْبَرَنِي رَبُّ هَذَا الدَّارِ أَبُو هِلَالِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُوا غِنَاءً فَاسُّتَشْرَفُوا لَهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَمَعَ وَفَلِكَ قَبُلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ ، فَأَتَاهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : هَذَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمَا يَتَغَنَّيَان وَيُجِيبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَهُوَ يَقُولُ :

لَا يَزَالُ حوارثٌ تَلُوحُ عِظَامُهُ ﴿ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيَقْبَرَا

فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا فِي الْفِتْنَةِ رَكُسًا ، اللَّهُمَّ دُعَّهُمَا إِلَى النَّادِ دَعًا. (بزار ٣٨٥٩ ـ ابويعلى ٢٣٩٩)

(۳۸۸۷۵) ابو برزہ اسلمی و ایت کرتے ہیں نبی کر یم میٹوٹ کے ساتھی ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ پس انہوں نے گائے کی آ وازشی اور وہ اس آ واز کی طرف متوجہ ہو گئے پس ایک شخص اٹھا اور آ واز کی ٹوہ میں لگ گیا ہے حرمت شراب سے پہلے کی بات ہے۔ پس وہ ان کے پاس پہنچا اور واپس لوٹا اور بتایا کہ بید فلاں اور فلاں ہیں دونوں گاٹا گار ہے ہیں اور ایک دوسرے کا جواب د سے بہر وہ ان کے پاس پہنچا اور واپس لوٹا اور بتایا کہ بید فلاں اور فلاں ہیں دونوں گاٹا گار ہے ہیں اور ایک دوسرے کا جواب د سے رہا ہے اور کہدر ہاہے کہ انصاری کی ہڈیاں پڑی چسکتی رہیں گی اور شدید جنگ اس کو فن کرنے سے مانع ہوگی کہ اس کی قبر بنائی جا سے گی ۔ پس نبی کر یم میٹوٹ کی گھڑے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ! ان دونوں کو کسی فتنے میں مبتلا کردے، اے اللہ! ان کوآگ میں دھکیل دے۔

( ٣٨٨٧٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَمِرٍ ، عَنِ الْأَعْشَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّامِ اللهِ عَنْ أَزْهَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ أَفْبَلَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ حَاجًّا مِنَ الشَّامِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَى عُنْمَانَ بُنَ عَقَّانَ ، فَقَالَ : يَا عُنْمَان ، أَلَا أُخِيرُك شَيْئًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولَ وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ مَا قَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ ا

( ٣٨٨٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَوْدِيّ ، قَالَ : أَخْبَرُ تُنِي بِنُتُ مُعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَاهَا ثَقُلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ زِيَادَة فَجَاءَ يَعُودُهُ فَجَلَسَ فَعَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا مُعْقِلُ أَلَا تُحَدِّثُنَا فَقَدُ كَانَ اللَّهُ يَنْفَعُنَا بِأَشْيَاءَ نَسْمَعُهَا مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ وَال يَلِي أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُوتُ لَمْ يَعُدِلُ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجُهِهِ فِي النَّارِ ، فَأَطُرَقَ الآخَرُ سَاعَةً ، فَقَالَ : شَيْءٌ شَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَوْ وَرَاء ، وَرَاء وَرَاء ، وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ السَّرَعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِلُهُمْ بِنُصُحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِئَة وَسَلَمَ يَقُولُ : مَنِ السُتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصُحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِئَة

عام ، قال آبن زیاد : ألا محنت حد نشنی بهذا قبل الآن ، قال : والآن کولا ما آنا عَلیْه کم أحد نفك بد.

(۳۸۸۷) بت معقل بن بیار بروایت ہے کمان کے والد محتر می طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو ینجرابن زیاد کو پنجی پس ابن زیاد عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوا پس ان کے قریب بیٹھا اور ان کے چبر بے پرموت کے اثر ات دیکھے پھر کہنے لگا بے معقل! کیا آپ حدیث بیان نہیں کریں محتحقیق کہ اللہ تعلیٰ نے ہمیں ان احاد بث سے جو آپ سے بنی بیل بہت نفع بہنچایا ہے۔

پس حضرت معقل بن بیار واثاثو نے فر مایا کہ بیش نے رسول اللہ میکھ تھے کہ دو کری والی حکومت نہیں جس کی رعیت میں میری کم یا زیادہ امت ہواور وہ اس کے ساتھ آنساف نہ کرے گر یہ داللہ تعالیٰ اس کومنہ کے بل آگ میں چھینے گا۔ وہ ایک گھڑی کے لیے مہوت ہوگئے۔ پھر ابن زیاد ہوا این زیاد ہوا ایا ہی ابن نے رسول اللہ میکھ تھے ہیں بنائے گا جب سے بھی سنا ہے ' کہ جس شخص معقل نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ میکھ تھے سے بھی سنا ہے ' کہ جس شخص کورعایا کی باگ دوڑ دی جائے اور اس کے ساتھ بھائی نہ کر بے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے کورعایا کی باگ دوڑ دی جائے اور اس کے ساتھ بھائی نہ کر بے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں بائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے کورعایا کی باگ دوڑ دی جائے اور اس کے ساتھ بھائی نہ کر سے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں بائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے اصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل واٹو نے فرمایا آگر میں مرض فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ دیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل واٹو نے فرمایا آگر میں مرض

( ٣٨٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمْشِى مَعَ حُذَيْفَةَ نَحُوَ الْفُرَاتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَخُرِجْتُمْ لَا تَذُوقُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ، قَالَ :قُلْنَا :أَتَظُنُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَا أَظُنَّهُ ، وَلَكِنْ أَسْتَيْقِنُهُ

الوفات مين نهوتاتو آپكواب بھي پيھديث ندساتا۔

(٣٨٨٤٨) قيس منقول بكرايك فخف حذيف والتي كما ته فرات كي طرف جار القاحفرت حذيف والتي غال المال ال

( ٣٨٨٧٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا :لِمُطرِّفِ :هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاَشْعَتْ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطرِّفٌ :وَاللهِ لقد نزى بَيْنَ أَمْرَيْنِ :لَيْنُ ظَهَر لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَيْنُ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا تَزَالُونَ أَذِلَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۸۷۹)ابوالعلاء سے منقول ہے لوگوں نے مطرف سے کہا بیرعبدالرحمٰن بن الاهعث آئے ہیں انہوں نے دو کاموں میں قدم رکھا ہے اگر بیاغالب آ گئے تو اللہ کا دین قائم نہ ہوگااوراگر بیرمغلوب ہو گئے تو تم قیامت تک ذلیل ہوتے رہو گے۔

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّهُ الإِسْلاَمِ وَعَرَفَهُ ، ثُمَّ تَفَقَّدَهُ لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ شَيْئًا.

( ۳۸۸۸ ) ابودرداء ہے منقول ہے اگر کسی مخص کواسلام نے متفکر کیا پھراس نے بھی اسلام کو پیچان لیا اوراسلام کا دامن چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اسلام کے بارے بیں کچھے نہ جانا۔ هُ مَعنف ابن الْبُشِيمِ تِم (طِداا) فَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْ

یعُنِی یُظُهِرُ اُمْرُہُ. (۳۸۸۸)ائمش اپنے شیخ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر دالٹی نے فرمایا جوحق جاہتا ہے تو اسے جاہے کہ وہ کھلے میدان میں مقدر لعندیں نہ مارین کا ک

الرَّے لِينَ اَ حِدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْدِ مَكَ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَوَالُ نَوَى فِي

وَجُهِكَ شَيْئًا نَكُرَهُهُ ، قَالَ : إِنَّا أَهُلَ البَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنَيَا ، وَإِنَّ أَهُلَ بَيْتِي سَيَلْقُوْنَ بَغُدِى بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا ، حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُغُطُونَه ، بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا ، خَتَّى يَلْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيَمْلُؤُهَا قِسْطًا فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُغُطُونَ مَا سَأَلُوا ، فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَلْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيَمْلُؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَوُوهَا جَوْرًا ، فَمَنْ أَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْجِ. (أبن ماجه ٢٠٨٢ ـ حاكم ٢٣٣)

حکما معوو تھا جورہ ، فعن ادرت دلیك مینکم فلیار پھم و و حبوا علی التلج. (ابن ماجه ۲۰۸۲ - حاکم ۲۲۱۱) (۳۸۸۸۲)عبداللہ بن مسعود رہائی ہے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مِلِفَظَةَ کے پاس تھے کہ اس دوران بنو ہاشم کے پکھ نوجوان سامنے آئے جب نبی کریم مِلِفَظَة نے ان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسوآ گئے اور آپ کا رنگ بدل گیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مِلَفِظَةَ ہم آپ کے چبرے پر الیمی شئے کو دیکھ رہے ہیں جسے ہم پہند کرتے ہیں۔ نبی کریم مِلِفظَةَ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت کے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ میرے بعد اہل بیت کو ایک آز ماکش ، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کر نا

میرے اہل بیت کے لیے آخرت کو دنیا پرتر نیج دی ہے۔ میرے بعد اہل بیت کو ایک آز مائش، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کرنا
پڑے گا۔ یہاں تک کہ شرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی ان کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ حق کا مطالبہ کریں گے گران
کوخت نہیں دیا جائے گا ہیں وہ قبال کریں گے اور نقصان بہنچا ئیں گے ہیں ان کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا گروہ اسے قبول نہیں کریں گے
یہاں تک کہ امر خلافت میرے اہل بیت کے ایک شخص کے ہر دکر دیا جائے ہیں وہ زمین کو ایسے انصاف سے بحر دیں گے جیسے ان
سے بہلوں نے ظلم وسم سے بحر دیا تھا۔ تم میں سے اگر کوئی اسکو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے اگر چہ برف پڑھسٹ
کرجانا پڑے۔

( ٣٨٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي مَهْلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي جَعْفَرٍ : إِنَّ السَّلُطَانَ يُوَلِّي الْعَمَلَ ، قَالَ : لَا تَلِيَنَّ لَهُمْ شَيْئًا ، وَإِنْ وَلِيت فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَذْ الْأَمَانَةَ.

(۳۸۸۸۳)ابومہل سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے کہا بادشاہ کو کام کا والی بنایا جاتا ہے؟ توانہوں نے فرمایا!ان کے لیے کسی شئے کے والی شد بنتاا گرتم کو والی بنایا جائے تو تم اللہ سے ڈرواورا مانت ادا کرو۔

( ٣٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ أَنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا تُعِدُّ لَهُمْ سِفُرًا وَلَا تَخُطَّ لَهُمْ بِقَلَمٍ.

(۳۸۸۸۳) ابوجعفر مے منقول ہے کہتے ہیں کہم لوگوں کے لیے کتاب تیار نہ کرواور نہ ہی ان کے لیے قلم سے پچھ کھو۔

( ٣٨٨٨) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي وَائِل ، قَالَ : دَحَلُتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ بِالْبَصْرَةِ وَقَدُ أَتِى بِجِزْيَةِ أَصْبَهَانَ ثَلَاثَةِ آلَافِ أَلْفٍ ، فَهِى مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَائِلٍ ، مَا تَقُولُ فِيمَنْ مَاتَ وَتَرَكَّ مِثْلَ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : أَعُرِضُ بِهِ كَيْفَ إِنْ كَانَتُ مِنْ عُلُولٍ ، قَالَ : ذَاكَ شَرٌّ عَلَى شَرٌّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا وَائِلٍ ، إِذَا أَنَا قَدِمْتِ الْكُوفَةَ فَأْتِنِي لَعَلِّى أَصِيبُك بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْكُوفَةَ ، قَالَ : فَآتَيْت عَلْقَمَة فَأَخَرُتُه ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّك لَوْ أَتَيْتِه قَبْلَ أَنْ تَسْتَشِيرَنِي لَمْ أَقُلْ لَكَ شَيْنًا ، فَأَمَّا إِذَا اسْتَشَرْتِنِي فَإِنَّهُ بَحَقً عَلَى اللهَ عُلْمَ اللهَ عُلِيهِ ، وَفَلِكَ أَنِي فَإِنَّهُ بَحَقً عَلَى اللهَ أَنْ لِي أَلْقَيْنِ مِنَ الْفَيْءِ وَإِنِّى أَعَزُّ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ أَنْ اللهِ مُنْ ذِينِي أَكُولُ مَنْ إِي الْفَيْءِ وَإِنِّى أَعَزُّ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ وَيُهِ اللهَ أَلُولُ لَكَ شَيْنًا ، فَأَقَل عَلْهُ أَنْ لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ وَاللّه أَنْ يَسْتَشِيرَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ وَلَا إِلّا أَصَابُوا مِنْ دِينِي أَكْثَوَ مِنْهُ .

(۳۸۸۵) ابودائل مے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھرہ گیا جب کہ اس کے سامنے اصبان کا تمین لاکھ جزیہ پڑا تھا۔ ابن زیاد نے کہا اے ابودائل اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جواتنا تر کہ چھوڑ کر مراہو۔ میں نے تعریض کرتے ہوئے کہا کیا حال ہوا گر بیخیانت کا مال ہو۔ ابن زیاد نے کہا بیتو شر پرشر ہوا، پھر کہااے ابودائل جب میں کوفی آول تو میرے پاس آناممکن ہے کہ میں تمہیں نیر پہنچاؤں ، ابودائل کہتے ہیں: اگر آپ بھے سے مشورہ کرنے سے پہلے اسکے پاس چلے جاتے تو میں پھے نہ کہتا ، اور اب اگر بھے سے مشورہ کربی بیٹھے ہوتو بھے پربیح ت ہے آپ کا کہ آپ کو ضیحت کروں ، پس علقمہ نے فر مایا: میں پنتی سکتا ، اور اب اگر بھے سے مشورہ کربی ہوں اور بھے ایک شکر پر عزت دی جائے ۔ اور بیاس وجہ سے کہ میں ان کی دنیا تک اتنائیس بھنچ سکتا جتناوہ میرے دین کو فقصان پہنچا کیں گے۔

( ٢٨٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الصَّلْبِ بْنِ مَطْرِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ عِيسَى الْمُرَادِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ هَذَا الزَّمَانِ فُرَّاءٌ فُسَقَةٌ ، وَوُزَرَاءُ فَجَرَةٌ ، وَأُمَنَاءُ خَوَنَةٌ ، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةٌ ، وَأُمَرَاءُ كَذَبَةٌ. (بزار ٢٦٣٠) آخِرِ هَذَا الزَّمَانِ فُرَّاءُ كَذَبَةٌ. (بزار ٢٢٣٠) (٣٨٨٦) معاذ مع منقول بفرمات بين كه ترزماني مِين فاسق قارى، فاجروزراء، خيانت كرنے والے امانت ركھے والے، ظالم مُران ہو تَكَ اورجمونے امراء ہوں كے۔

و ( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِى ، عَنْ قَيْسِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِى ، عَنْ قَيْسِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَوْلَاتِى سِدُرَةُ ، أَنَّ بَحَدَكُ سَلَمَةً بُنُ قَيْسٍ ، ثَلَاثُ قَدْ حَفِظُتهَا لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ بُنَ قَيْسٍ ، ثَلَاثُ قَدْ حَفِظُتهَا لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَانِدٌ وَنَاقِصٌ ، بَيْنَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَانِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَانِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَانِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَانِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَانِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَانِدٌ وَانَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَانِدٌ وَانَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِ فَإِنَّ لَعُهُ وَانِدٌ وَانَاقِصْ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدِينَ فَيْ الصَّدِينَ فَي إِنَّ لَا اللهُ وَالْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمَالُولُ وَلِي الْمَالِقِ الْمَالُولُ وَلَا إِلَّا أَصَابُولِ مِنْ وَلِيلِكَ أَفْضَلَ مِنْ اللهِ وَالَا عَمَلُ مَا الْمَالِمُ وَلَا الْمُؤْلِى الْمَلْمُ الْمُؤْلِى الْمَالُولُ وَلَا الْمُؤْلِى الْمَالِمُ الْمُؤْلِى الْمَلْمُ الْمُؤْلِى الْمَالِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمَعْمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى

کرنے والا ہوتا ہے یا زیادتی کرنے والا ، بادشاہ کے قریب زیادہ نہ جانا کیونکہ جتنائم ان کی دنیا تک پہنچو گے اس سے زیادہ سے تمہارے دین کو لے اڑیں گے۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، قَالَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : اتَّقُوا أَبْوَابَ الْأَمَرَاءِ فَإِنَّهَا مَوَاقِفُ الْفِتَنِ ، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ تشتبه مُقْبِلَةً وَتَبِينُ مُدْبِرَةً.

(٣٨٨٨) عماره بن عبد منقول ہے کہتے ہیں کرحذیف تو ہو گئے نے فر مایا امراء کے دروازوں سے بچو کیونکہ یہ فتنے کی جگہیں ہیں، گریہ کہ فتنہ مشتبہ ہو کر آتا ہے اور ظاہر ہو کر جاتا ہے (یعنی جب فتنہ بر پا ہوتا ہے تو حق وصواب ظاہرا درواضح نہیں ہوتا جب جلا جاتا ہے تو انسان کو پتا چلنا ہے کہ اس کاممل خطاتھا)

( ٣٨٨٨ ) حَلَّنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيُّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَظُنَّهُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ السَّكُنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ عَلَى مِنْبِرِهِ : إِنِّي أَنَا فَقَاتَ عَيْنَ الْفِتْنَةِ ، وَلَوْ لَمْ أَكُنْ فِيكُمْ مَا قُوتِلَ فُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَأَهْلُ النَّهَرِ ، وَايْمُ اللهِ لَوْلاَ أَنْ تَتَكِلُوا فَتَدَعُوا الْعَمَلَ لَحَدَّثَتُكُمْ بِمَا سَبَقَ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ ، لِمَنْ قَاتَلَهُمْ مُنْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ عَارِفًا بِاللَّهِ لَوْلاً أَنْ بَالَذِى نَحْنُ عَلَيْهِ .

عَن اللّه عَدَّ اللّه عَدْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَ

٣- قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَفْبَلَتْ شَبَهَتْ ، وَإِذَا أَدُبَرَتْ أَسُفَرَتْ ، وَإِنَّمَا الْفِتَنُ تُحُومٌ كَحُومِ الرِّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَدًا وَيُخْطِئْنَ آخَرَ ، فَانُصُرُوا أَفُوامًا كَانُوا أَصْحَابَ رَايَاتٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ تَنْصُرُوا وَتُؤجِرُوا ، أَلا إِنَّ أَخُوف الْفِتْنَةِ عِنْدِى عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتُ فِنْنَتُهَا ، وَعَمَّتُ بِلِيَّتُهَا ، أَصَابَ البَلاَءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطأَ البَلاءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ أَهُلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا حَتَى تُمُلا الأَرْضُ عُدُوانًا وَظُلْمًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَكْسِرُ غِمْدَهَا وَيَصَعُ جَبَرُوتَهَا وَيَنْزِعُ أَوْنَادَهَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

٤- أَلَا وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَرْبَابَ سُوءٍ لَكُمْ مِنْ بَغْدِى كَالنَّابِ الضَّرُوسِ ، تَعَصُّ بِفِيهَا ، وَتَرْكُضُ بِرِجُلِهَا ،

وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا ، وَتَمْنَعُ دُرَّهَا ، أَلَا إِنَّهُ لَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ بِكُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي مِصْرٍ لَكُمْ إِلَّا نَافِعٌ لَهُمْ ، أَوْ غَيْرُ صَارٍ ، وَحَتَّى لَا يَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ وَايْمُ اللهِ لَوْ فَرَّقُو كُمْ تَحْتَ كُلُّ كَوْتُكِ لَجَمَعَكُمُ اللَّهُ لسر يَوْم لَهُمْ .

٥- قَالَ : فَقَامَ رَجُلَ ، فَقَالَ : هَلْ بَعُدُّ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا بها جَمَاعَةٌ شَتَّى غَيْرَ أَنَّ الْعُلِكَاتِكُمُ وَحَجَّكُمْ وَأَسْفَارَكُمْ وَاحِدٌ ، وَالْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ هَكَذَا ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : مِمَّ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقُتُلُ هَذَا هَذَا ، فِنْنَةٌ فَظِيعَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، لَيْسَ فِيهَا إِمَامُ هُدَّى وَلَا عِلْمٍ يُرَى نَحْنُ أَهُلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقُرِّجُ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقرِّجُ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقرِيعَ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا أَمْهُ الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقرِيعَ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا أَمْهُ الْبَوْمَ وَيَلْ الْبَيْتِ مِنْهَا نُكُو مِنْ عَلَيْهِمَ اللَّهِ مَا لَمُؤْمِنِينَ ، وَمَا فِيهَا ، لَوْ يَقُورُونَ عَلَى مَقَامِ جَزُرٍ جَزُورٍ لَا قَبْلَ مِنْهُمْ بَعْضُ الَذِى أَعْرَضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَرُدُونَ لَكُولُ وَلَا لَكُولُ اللّهِ اللَّهُ اللّهِ عَلَى مَقَامِ جَزُرٍ جَزُورٍ لِلْاقِبَلَ مِنْهُمْ بَعْضُ الَذِى أَعْرَضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونَ لَا أَلَا لَيْكُولُ وَاللّهِ اللّهَ قَنْلًا . (نسانى ١٤٥٨)

پھرایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المونین ہمیں فتنے کے بارے میں پکھ خبریں بتلا کیں۔حضرت علی تفاتھ نے فرمایا جب فتنہ تا ہے تو مشتبہ ہوکر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح وبیّن ہوکرلوشا ہے بے شک فتنے ہواؤں کی طرح گردش میں ہیں ایک شہر کو گھیرتے ہیں تو دوسرے کوچھوڑ دیتے ہیں۔ پس تم ایسے لوگوں کی مدد کروجو بدرونین کے دن جسنڈے تھا سنے والے تھے تا کہ خبردارغور سنوا بے شک سب سے زیادہ خوفناک فتنہ میر سے زد یک وہ فتنہ ہے جواند ھااور تاریک ہوگا۔ اس کا ہنگامہ خاص ہوگا گراس کی آز مائش مصیبت عام ہوگا۔ وہ فتنہ اس تک پنچ گا جواس کود کیھے گا اوراس سے چوک جائے گا جواس سے آئیس بند کرے گا اور اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جا ئیں گے یہاں تک کہ زمین ظلم وستم سے بحر جائے گی اور پھر سب بند کرے گا اس فتنے کی میان تو ڑنے والا اللہ ہے جو تمام سے بہلے اس فتنے کی میان تو ڑنے والا اور اس فتنے کی مینیں اکھا ڈنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

سنوعنقریب تبہاراواسط میرے بعد برے لوگوں ہوگا جو بھری ہوئی اونٹنی کی مانند ہوں گے جواپنے منہ ہے کا ٹتی ہے اپنے پاؤل سے تھوکر مارتی ہے اور آگے والے پاؤل سے بھی مارتی ہے اور اپنا دودھ نکا لنے نہیں دیتی، سنویہ فتنہ تم پر جاری رہے گا یہاں تک کہ تبہارے شہر میں تبہارے لیے کوئی حامی نہ ہوگا سوائے اہل باطل کو نقع پہنچانے والے بیان کے لیے بے ضرر سے بہاں تک کہتم میں سے کسی کی مددان کی طرف سے نہ کی جائے گی مرجمتنی مدد آقا اپنے غلام کی کرتا ہے (بعنی بہت تھوڑی مدد) اللہ کی تتم اگروہ میں بہت تھوڑی مدد) اللہ کی تتم ایس میں برستارے کے بچے جمعے کردیں واللہ تنہ ہیں ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں ان کے لیے بچے حصر نہیں۔

پھراکی خفس کھڑا ہوکر کہنے لگا اے امیر المونین! کیا اس کے بعد بھی کوئی جماعت ہوگی؟ آپ دائی نے فر ہایا نہیں پھر خنلف جوا گی گر تمہارے عطیات تمہارے نے اور تمہارے سغرا کیے ہوں سے اور تول مختلف ہوں گے اس طرح ، یہ کہر آپ نے انگیوں کو ملایا ایک آ دی نے سوال کیا یہ کس طرح ہوگا اے امیر المونین؟ آپ زائی نے فر مایا لوگ ایک دوسرے کوئل آپ کے انگیوں کو ملایا ایک آ دی نے سوال کیا یہ کس طرح ہوگا اے امیر المونین؟ آپ زائی نے فر مایا لوگ ایک دوسرے کوئل کریں گے یہ بردا ہولئا کس اور جہالت والا فتنہ ہوگا اس فتنے میں کوئی امام ہدئ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جمنڈ اہوگا جس کو دیکھا جا سکے ہم الل بیت اس سے نجات دہندہ ہوں گے اور ہم اس کے حرک نہیں ہوں گے ، پھر اس نے کہا اے امیر المونین اس کے بعد کیا ہوگا؟ معنرت علی ؟ نے فر مایا اللہ تقالی اہل بیت میں سے ایک آ دی کے ذریعے اس فتے کوا سے الگ کریں گے جسے گوشت سے کھال علیٰ دو کی جاتی ہے پھروہ آئیس اذیت کا جام چکھائے گا۔ اس وقت قریش دنیا کی مجبت کا شکار ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحَهُمْ ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۸۹۰) حفرت کعب فافونے فرمایا کہ ہرز مانہ کے لیے بادشاہ مقرر ہیں جب اللہ تعالیٰ کی قوم کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتے ہیں تو ان میں ان کی اصلاح کرنے والا بھیج ویتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کاارادہ کرتے ہیں تو ان میں عیاش لوگوں کو بادشاہ ہنادیتے ہیں۔

( ٣٨٨٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عُلَيمٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَهُ عَلَى سَطْحٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الطَّاعُونِ ، فَجَعَلَتِ الْجَنَانِز تَمُرُّ ، فَقَالَ :يَا طَاعُونُ خُذُنِى ، قَالَ :فَقَالَ عُلَيْمٌ :أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ ، وَلَا يُرَدُّ فَيَسْتَغْتِبَهُ ، فَقَالَ :سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَّا ، إمْرَةَ السُّفَهَاءِ ، وَكُثْرَةَ الشَّرْطِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَاسْتِخْفَافْ بِاللَّمِ ، وَنَشُواً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَهُ لِيُغْنِيَهُمُ ، وَإِنْ كَانَ أَفَلَهُمْ فِقْهًا. (احمد ٣٩٣ـ طبرانى ١١)

یسو عاون مسور می مور بیور میسا مورون کی مساح می بید اور ان کے ساتھ ایک میں ہے۔ طاعون کے دنوں میں پس ہار ان کیس سے دوایت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جھت پر تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ طاعون کے دنوں میں پس ہارے پاس سے جناز کے زرنے شروع ہوئے تو اس نے کہا کیار سول اللہ مُرافِظَةَ نے بیہیں فر مایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے کیونکہ موت اعمال کے مقطع ہونے کا باعث ہے اور انسان کولوٹا یا نہیں جاتا کہ وہ اللہ کوراضی کرے۔ پس انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ مُرافِظَةَ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم چھ چیزوں کی وجہ سے موت کو جلدی طلب کرو، بے وقو فوں کی امارت کی وجہ سے اور خون ارزاں ہونے امارت کی وجہ سے بادشا ہوں کے خاص سپاہیوں کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ،فیصلوں کے بکنے کی وجہ سے اور خون ارزاں ہونے کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمراز کول کی وجہ سے جنعیں لوگ نماز میں اس لیے آگریں گے تا کہ وہ آئیں قرآن کی دور کے خانداز میں سنائے حالانکہ وہ انہیں قرآن

( ٣٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا جَعَلَ اللهُ هَذَا السُّلُطَانُ نَاصِرٌ لِعِبَادِ اللهِ وَدِينِهِ ، فَكَيْفَ مَنْ رَكِبَ ظُلُمًا عَلَى عِبَادِ اللهِ وَإِنَّخَذَ عِبَادَ اللهِ خَوَلًا ، يَحُكُمُونَ فِي دِمَانِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مَا شَاؤُوا ، وَاللهِ إِنْ يَمْتَنِعُ أَحَد ، وَاللهِ مَا لَقِيَتُ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيَّهَا مِنَ الْفِتَنِ وَالدُّلُ مَا لَقِيَتُ هَذِهِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۸۸۹۲) حسن جھ ہو سے منقول ہے کہ اللہ بادشاہ کو صرف اللہ کے بندوں کی مدداور اپنے دین کے لیے سلطان بنا تا ہے اس کا کیا حال ہوگا جواللہ کے بندوں برظلم کرے اور ان کو اپنا غلام بنا لے اور پھروہ بادشاہ لوگوں کی جانوں اور مالوں کا جس طرح جا ہے فیصلہ کرے اللہ کی قتم کوئی منع بھی نہ کرے اللہ کی قتم امت جس فتنے اور ذلت ہے اپنے نبی مِیَرُفِظِیَّے کے بعد دو چار ہوئی ہے میں نے آپ نِیَرُفِظِیَّے کے بعد ایسا فتر بھی نہیں دیکھا۔

( ٣٨٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ:قَالَ: جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَلِكَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَّرُ :وَهَكَذَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ أَلَيْسَ تَجِدُونَ النَّبِيُّ ، ثُمَّ الْحَلِيفَةَ ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ ، قَالَ لَهُ :بَلَى. (نعيم بن حماد ٢٣٧)

(۳۸۹۳) ہمام بریشیئے سے منقول ہے ایک محض اہل کتاب میں سے حضرت عمر منافش کی خدمت میں حاضر ہوااور کہاالسلام علیم اے عرب کے بادشاہ حضرت عمر شافیئے نے نہ بالک کتاب میں اس طرح پاتے ہو؟ کیاتم اس طرح نہیں پاتے کہ پہلے نبی ہوگا بھر خلیفہ بھر امر المونین پھراس کے بعد بادشاہ ہوگا اس اہل کتاب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔

( ٣٨٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَذَكَرَ رَجُلاً ، فَقَالَ : أَهْلَكُهُ الشُّتُ وَبطَانَةُ السُّوءِ.

۔ ( ۳۸۸ ۹۸۳)عبداللہ وی نی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا پس انہوں نے فرمایا کہ اس کولا کی نے ہلاک کردیا اور اندرونی برائیوں نے اس کو ہلاک کردیا۔

( ٣٨٨٩٥) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ أَبِى الْجَهْم ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بُنِ دِينَارٍ

رَفَعَهُ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكْنِهِ وَسَلَّم ، قَالَ : لاَ تَذُهَّبُ الدُّنُيَا حَتَى تَكُونَ عِنْدَ لُكَعِ ابْنِ لُكَعِ. (احمد ٢٦١)

(٣٨٨٩٥) ابو برده بن نيار مع منقول ہے كہ بى كريم مَا فَنْ اللهُ عَنْ مايا كه دنيا فتم نہيں ہوگى جب تك ايسے حق پاس نہ جلى جائے جوخود بھى كمينہ ہواوراس كاب بھى كمينہ ہو (يعنى ايسے كرے بڑے فض كے پاس جوتقد يم كاستى نه ونداس كاكوئى حسب نسب ہواورن ، علم فقدے وَلَ تعلق ہو)

نب ہواورن ، علم فقدے وَلَ تعلق ہو)

( ٣٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ بِمِنَى مَحْلُوقًا رَأْسُهُ يَبْكِى ، يَقُولُ : مَا كُنْتَ أَخْشَى أَنْ أَبْقَى حَتَى يُقْتَلَ عُثْمَان.

(۳۸۸۹۲) سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہانہوں نے اپنے والد سے سناوہ فرماتے تھے میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کومنی میں اس حالت میں دیکھا کہان کا سرمنڈ ھاہوا تھا اور وہ رور ہے تھے کہہر ہے تھے میں نہیں ڈرتا کہ میں حضرت عثمان جاپٹنو کی شہادت تک زندہ رہوں۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن موسى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : إِنَّا لَنَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ صِنْفَيْنِ فِى النَّارِ : قَوْمٌ يَكُونُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَنَّهُا أَذْنَابُ الْبُقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ عَلَى غَيْرِ جُرُمٍ لَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمُ إِلَّا خَبِيثًا ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَانِلَاتٌ مُمِيَلَاتٌ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا. (مسلم ١٦٨٠)

(۳۸۸۹۷)عبدالله بن عمرو سے راویت ہے ہم نے الله رب العزت کی کتاب میں دوقتم کے لوگوں کو آگ میں دیکھا ہے ایک وہ قوم جو آخری زمانے میں ہوگی ان کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے ان کے ذریعے بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے وہ اپنے بیٹوں میں ضبیث چیزیں (رشوت وغیرہ) ہی داخل کریں گے اور دوسری قتم ان عورتوں کی جو کپڑنے نہیں پہنتی جین نگلی ہوتی ہیں ماک ہوتی جیں اور ماکل کرتی جیں وہ جنت میں داخل نہیں ہول گی اور نہ ہی جنت کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الهَيَّاحُ بُنُ بِسُطَامِ الْحَنْظِلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَنَكُونُ أَمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ بَارَأَهُمُ نَجَا ، وَمَنِ اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ ، أَوْ كَادَ ، وَمَنْ خَالطَهُمْ هَلَكَ. (طبرانی ١٠٩٧٣) (٣٨٩٩) حضرت عباس الله الله المواقد مروى بني كريم مَرِّفَظَة نفر مايا عنقريب تمهار اليه امراء مول مح جن كوتم جائة موك اورجن پرتم كليركرت موك جوان سه قال كري كانجات بإجائة كاورجوان كما تحال جائة كاوه بلاك موجائة و ٢٨٨٩٩) حَدَّفَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قَبِيل ، عَنْ يُسَيْع ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَسِير ، أَنَهُ قَالَ : ابْعَنُوا إِلَى أَمَلَة يَلِبُونَ عَنْ فَسَادِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ كُفْبُ الْأَخْبَرِ : مَهُ لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَشِير ، أَنَهُ قَالَ : ابْعَنُوا إِلَى أَمَلَة يَلِبُونَ عَنْ فَسَادِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ كُفْبُ الْأَخْبَرِ : مَهُ لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَيَابُ اللهِ الْمُنَزِّنِ : أَنَّ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْأَمَلَةُ يَحْمِلُونَ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطًا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ ، لَا يَرِيحُونَ ويحَ الْحَيْدِ فَي كُتَابِ اللهِ الْمُنَزِّنِ : أَنَّ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْأَمَلَةُ يَحْمِلُونَ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطًا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ ، لَا يَرِيحُونَ ويعَمْ اللهِ الْمُنَزِّنِ : أَنَّ قُومًا يُقَالُ لَهُمُ الْأَمَلَةُ يَحْمِلُونَ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطًا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ ، لَا يَرْيحُونَ ويأَيْهِ الْمُالَة ؟ قَالَ : أَنْدُونَ اللهِ الْمُنَالَة ؟ قَالَ : أَنْتُمَا فَقُلُتُ أَنَا لِيَحْيَى : مَا الْأَمَلَة ؟ قَالَ : أَنْتُونَ اللّهُ فَقُلُتُ أَنَا لِيَحْيَى : مَا الْأَمَلَة ؟ قَالَ : أَنْتُمُ وَيُهُ مِنْ لَهُ مُالُومُ اللّهُ مُلْعَلَا اللّهُ مَنْ الْمُؤَاقِ الشَّرَطُ اللّهُ الْمُنَاقِ الشَّرَاقِ الشَّرَاقِ الشَّرِيمُ الْعِرَاقِ الشَّرَاقِ الشَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَة عَلْهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ ال

(۳۸۹۹) نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والول کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے فرمایا کے تھم والیا نہ کروکیوں نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والول کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے فرمایا کہ قررے کردی کو ڈے کردی کو کہ کہ ایک تو ممان کو اللہ کو اللہ کا مارے کو ڈرٹ کے دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سو تھمیں گے۔ پس تم ان کوسب سے پہلے بھیجنے والے نہ بنونعمان کہتے ہیں انہوں نے الیا ہی کیا۔ رادی کہتے ہیں کہ بیس کے بیس تو انہوں نے فرمایا تم عراق میں انہیں شرطی (پولیس والا) کہتے ہو۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نہیں شرطی (پولیس والا) کہتے ہو۔

( ٣٨٩٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةً ، عَنْ حَلِيفَة بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ : مُرُّوا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ، فَيَدْعُوا عَلَيْهِمْ خِيَارُكُمْ ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، قَالَ : وَزَحْمَتُهُ حَمْلُهُ فَأَحَذَ بِعَضُدَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ أَمُوتُ حَتَّى تُدْرِكِنِي إِمَارَةُ الصَّبْيَانِ.

(۳۸۹۰۰) خلیفہ بن سعدے منقول ہے کہ میں نے حضرت عثان جھائی کو مدینے کے کسی راستے پر جاتے ہوئے ویکھاوہ بیفر مار ہے تھے! تم نیکی کا تھم کرتے رہواور بری باتوں سے رو کتے رہو قبل اس کے کہ تم پر تمہارے شریرلوگ مسلط کے جائیں پس تمہارے بہترین لوگ ان پر بدد عاکریں گے مگران کی بدد عاقبول نہ ہوگی پھران کو تکلیف نے بوجھل کردیا پس ان کو بازؤں سے پکڑا گیا پھڑ انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک نہ مروں گا جب تک کہ مجھے نوعمراز کوں کی امارت نہ یالے۔

( ٣٨٩٠١) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُمٍ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكِ يَا طَاعُونُ خُذُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، إِلَيْكَ ، فَقَالُوا :أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْكَ الْحُكْمِ ، وَسَفْكَ الدَّمِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَكَثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَلَيْتُ النَّمِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَكَثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَنَشُوء يَنْشَؤُونَ يَتَنْجِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. (احمد ٢٢ـ طبرانى ١٠٥)

(۳۸۹۰۱) شداد بن الی ممار سے منقول ہے کہ عوف بنّ ما لک نے فر مایا اے طاعون مجھے بھی اپی طرف تھینچ لے لوگوں نے کہا آپ نے رسول اللّه مِنْلِفَظَیَّا کَا فر مان نہیں سنا کہ مسلمان کی جتنی لمبی عمر ہوتی ہے اس کے نلیے خیر کا باعث ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مگر چھ چیز وں سے ڈرلگتا ہے بے وقو فوں کی امارت سے فیصلوں کے بکنے سے ،خون بہانے سے قطع رحمی کرنے ہے ، پولیس کی معی مسان ب بینبر را را بینب کرده مرفز کرد کشرت سے اور ایسے امر حادث سے کہ لوگ قر آن کو بانسری بنالیس۔

( ٣٨٩.٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلٍ أَبُو سِيدَانَ الْغَطَفَانِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :اتْوَكُوا هَوُّلَاءِ الْفُطْحَ الْوُجُوهِ مَا تَرَكُوكُمْ ، فَوَاللهِ لَوَدِدْت أَنَّ بَيْنَنَا وَيَنْتُفُدُ يَحْدًا لَا يُطَاةُ.

(۳۸۹۰۲) عمر بن خطاب خان شرعت مروی ہے فرمایا ان چیٹے چېرے کوچھوڑ دوجنہوں نے تم کوچھوڑ دیا اللہ کی قتم میں پسند کرتا ہوں

ہمارےاوران کے درمیان ایساسمندر ہوجس کوعبور نہ کیا جاسکے۔ ہمارے اوران کے درمیان ایساسمندر ہوجس کوعبور نہ کیا جاسکے۔

( ٣٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : هَلْ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ كُفْرٌ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ، وَلَا شِرْكُ ، قَالَ :قُلْتُ : فَمَاذَا ، قَالَ : بَغْيٌ.

(٣٨٩٠٣)عبدالملك ابن الى سليمان سے منقول ہے كہتے ہيں كەميں نے ابوجعفر سے سوال كيا كداس امت ميں كفر ہوگا؟ انہوں

نے فر مایا میں نہیں سمجھتا کہ کفر ہو یا شرک تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا بغاوت۔ پریورز میں ورویر پریورز کے جوہری کو جبری وجہری وجوہ کے بیاری بھویرد جس پردیر ہیں۔

( ٣٨٩.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ نَشِيطٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى يَنِى أُمَيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :تَكُونُ لِمُتَنَّةٌ لَا يُنْجِى مِنْهَا إِلَّا دُعَاءٌ كَدُعَاءِ الْغَرِقِ.

(نعیم بن حماد ۳۲۵ احمد ۲۳۹)

(۳۸۹۰۴) ابو ہریرہ ٹراٹٹو سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک ایسا فتنہ بر پا ہوگا جس سے کوئی چیز نجات نہ دیکی سوائے ڈو بنے والے کی دعا کی طرح دعاہے۔

ك دعا ك طرح دعا \_\_\_ ( ٣٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ المشَّاء ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : لَآ

ُ ٣٨٩.٥ كَذَّتُنَا يُزِيدُ بن هَارُونَ ، قَالَ :اخَبَرُنَا حَمَّاد ، غَنِ الْجَرَيْوِيُ ، غَنِ ابْنِ الْمَشَاء ، غَن ابِي اَمَامَة ، قال :لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَخِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ.

(۳۸۹۰۵) ابوامامہ سے منقول ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اہل شام کے شریرعراق میں منتقل نہ ہوجا کیں اورعراق کے بھلےلوگ شام نہ چلے جا کیں۔

( ٣٨٩.٦) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ يَهِمَ مِن مِن مِنْ وَصِيرِ مِن وَصِيرِ وَ وَ دُورَةٍ مِن مِن مَن مَن مَن مَن وَوْدَ مِن مَنْ فَالَ : وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ

اقْتُرَبَ :إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ ، إِنْ أَطَاعُوهُمُ أَدْ حَلُوهُمَ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمُ ضَرَبُوا أَعْنَاقَهُمُ. (٣٨٩٠١) ابو ہررہ و تاثیر سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہوعرب کے لیے اس شرے جو قریب آگیا یعن بچوں کی امارۃ اگر

(۱۹۹۰۹)ابو ہر رہ وہ گاتھ سے معول ہے فرمائے ہیں کہ ہلا گت ہو عرب نے سیے اس سرے جو فریب اسیا ہی بچوں ی امارۃ اسر لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں جہنم میں داخل کردیں گے اورا گرائکی نا فرمانی کریں گے تو ان کی کردنیں ماریں گے۔

( ٣٨٩.٧ ) حَدَّثْنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْقٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ تَكُونُ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ بِذِى الْخَلَصَةِ. (۳۸۹۰۷) محمر میشین سے منقول ہے کہ ہم ہا تیں کرتے تھے کہ عرب میں سخت ارتداد ہر پا ہوگا یہاں تک کہ عربوں میں سے بعض لوگ ذی الخلصہ میں بتوں کو بع جنا شروع کر دیں مجے۔

( ٣٨٩٠٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ مُلْجَمٍ السِّجْنَ وَقَدِ اسْوَدَّ كَانَهُ جِذْعٌ مُحْتَرِقٌ.

(۳۸۹۰۸) ابواسحاق ہے منقول کے کہتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے بتایا جوابن ملجم کے پاس جایا کرتا تھا قید خانے میں کہوہ جلے ہوئے تنے کی طرح ساہ ہو چکا تھا۔

( ٢٨٩.٩) حَلَّثُنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَلَّثُنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى الْجَلْدِ ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ بَعُدَهَا فِئْنَةٌ ، الْأُولَى فِي الْجَلْدِ ، قَالَ : تَكُونُ بِعَدَ ذَلِكَ فِئْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا فِئْنَةٌ ، الْأُولَى فِي الْآخِرَةِ : كَنْمَرَةِ السَّوْطِ يَتْبَعُهَا ذُبَابُ السَّيْفِ ، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ فِئْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا الْمُحَارِمُ كُلُّهَا ، ثُمَّ تَأْتِى الْخِلَافَةُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَهُو قَاعِدٌ فِي بَيْتِهِ هَنِيًّا. (عبدالرزاق ٢٠٧٥)

(۳۸۹۰۹) ابوجلدے منقول ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ برپا ہوگا۔ پہلا دوسرے کے لیے ایسے ہوگا جیسے کوڑے کے نیچے جھے کے پیچھے کلوار کی دھار آئی پھراہل زمین پرسب سے بھلے آدمی کی خلافت قائم ہوگی بھر مزے کے ساتھ وہ گھر میں بیٹھے گا۔

( ٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِتَى ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ ، قَالَ :لَيْنَادَيَنَّ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا يُنْكِرُهُ الذَّلِيلُ وَلَا يَمُتَنِعُ مِنْهُ الْعَزِيزُ.

(۳۸ ۹۱۰) ابوامامہ سے منقول ہے کہ ایک آ دمی کا نام آسان سے پکارا جائے گا، ذلیل آ دمی اس کا انکارنہیں کر نے گا اور غالب وطاقتوراس ہے منع نہیں کرے گا۔

( ٣٨٩١١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِى ، أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، قَالَ :بَيْنَمَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ تَمُرُّ بِهِمْ إِبِلٌ قَدْ عُطَّلَتُ ، فَيَقُولُونَ :يَا إِبِلُ ، أَيْنَ أَهْلُك فَتَقُولُ :أَهْلُنَا حُشِرُوا ضُحَى. (بخارى ٣١٠٨ ـ ابن ابى الدنيا ١٣٩)

(۳۸۹۱۱) ابوعثان نہدی سے منقول ہے کہ حذیفہ بن یمان نے فر مایا کہ اس دوران جب لوگ با تیں کررہے ہوں گے تو ایک گمشدہ اونٹ ان کے پاس سے گزرے گا وہ لوگ پوچیس گے کہ اے اونٹ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دے گا میرے اہل کو چاشت کے وقت جمع کیا گیا ہے۔

تم كتاب الفتن بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الجمل.

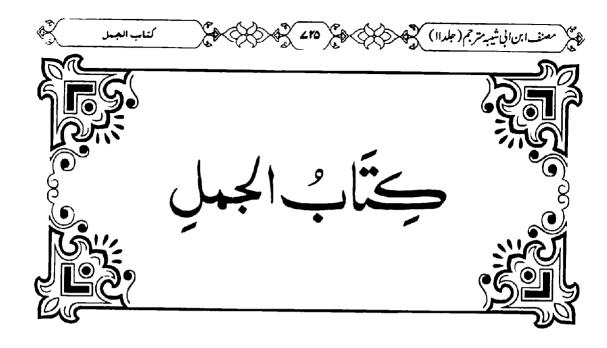

## (١) فِي مسِيرِ عائِشة وعلِي وطلحة والزّبيرِ رضى الله عنهم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْعَلاَءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلِيْبِ الْجَوْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ : حَاصَوْنَا تَوَّجَ ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَمَّا أَنَ الْعَتَمُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّه

- ٢- فَانْطَلَقْت إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْته وَانْطَلَقْت إِلَى قَمِيصِى فَجَعَلْتُ أَفْتُقُهُ حَتَى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْت أُخَرِّقُ
   قَمِيصِى تَوَقِيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْت بِالْخُيُوطِ وَالإِبْرَةُ وَالْقَمِيصُ الَّذِى كُنْت أَخَذُته مِنَ الْمُنَاسِمِ فَٱلْقَيْتِه فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنيَا حَتَى رَأَيْتهم يَغُلُّونَ الأَوْسَاقَ ، فَإِذَا قُلْتَ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ، قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
   قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
- ﴿ قَالَ عَاصِمٌ : وَرَأَى أَبِي رُوْيَا وَهُمْ مُحَاصِرُو تَوَّجَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَكَانَ أَبِي إِذَا رَأَى رُوْيَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ
   إِلَيْهَا نَهَارًا ، وَكَانَ أَبِي قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَرَأَى كَأَنَّ رَجُلاً مَرِيضًا وَكَأَنَّ قَوْمًا

يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، قد اخْتَلَفَتْ أَيْدِيهِمْ وَارْتَفَعَتْ أَصُوَاتُهُمْ وَكَانَت امْرَأَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابٌ خُضْرٌ جَالِسَةً كَانَهَا لَوْ تَشَاءُ أَصْلَحَتْ بَيْنَهُمْ ، إذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَلَبَ بِطَانَةَ جُنَّةٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَى مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيَخْلَقُ الإِسْلَامَ فِيكُمْ ، وَهَذَا سِرْبَالُ نَبِيِّ اللهِ فِيكُمْ لَمْ يَخْلَقْ ، إذْ قَامَ آخَرُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَخَذَ بِأَحَدِ لَوْحَى الْمُصْحَفِ فَنَفَضَهُ حَتَّى اضْطَرَبَ وَرَقُهُ .

٤- قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبِي يَغُرِضُهَا وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَبِّرُهَا ، قَالَ : كَأَنَّهُمْ هَابُوا تَغْبِيرَهَا.

قَالَ : قَالَ أَبِى : فَلَمَّا أَنْ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ عَسْكَرُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَا شَأْنُهُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : بَلَغَهُمْ أَنَّ قَوْمًا سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ فَعَسْكَرُوا لِيُدْرِكُوهُ فَيَنْصُرُوهُ ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَالِحٌ ، وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفُجَأُهُمْ إِلَّا قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : فَمَا رَأَيْتَ مَالِحٌ ، وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفُجَأُهُمْ إِلاَّ قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : فَمَا رَأَيْتَ مَالِحُونَ اللّهُ مُوعَ لِحْبَتُهُ مِنْ ذَلِكَ الْيُوْمِ .

- ٥- فَمَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى إِذَا الزَّبُيرُ وَطَلْحَهُ قَدُ قَدِمَا الْبَصْرَةَ ، قَالَ : فَمَا لَبِثْتَ بِعُدَ ذَلِكَ إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَى إِذَا عَلِيٌّ أَيْضًا قَدُ قَدِمَ ، فَنَزَلَ بِذِى قَارٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِى شَيْخَانِ مِنَ الْحَىِّ : اذْهَبُ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَلْنَظُرُ إِلَى مَا يَدُعُو ، وَأَى شَيْءِ الذَى جَاءً بِهِ ، فَخَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمُ إِذَا شَابٌ جَلْدٌ إِلَى مَا يَدُعُو ، وَأَى شَيْءٍ الذَى جَاءً بِهِ ، فَخَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمُ إِذَا شَابٌ جَلْدٌ غَلِيظٌ خَارِجُ مِنَ الْعَسْكُرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ رَأَيْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى بَعُلٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرُت إِلَيْهِ شَبَهُتِهُ الْمَوْأَةُ الْتِي وَلَيْتُ إِلَى الْمَوْاقِ وَلَيْنَ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الْتِي رَأَيْتَ فِى الْمَوْمَ عَنْدَ رَأْسِ الْمَوْمِ فِى النَّوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الْتِي رَأَيْتَ فِى الْمَنَامِ عِنْدَ رَأْسِ الْمَويضِ فِى النَّوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الْتِي رَأَيْتَ فِى الْمَارَاةِ مَا يَعْدَلُ رَأْسِ الْمُومِيضِ فِى النَّوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الْتِي رَأَيْتَ فِى الْمَارَامِ عَنْ الْعَمْونَ إِلَى الْمَوْلِيضِ أَخْ إِنَّ ذَا لَا خُوهَا ،
- 7- قَالَ : فَقَالَ لِى أَحَدُ الشَّيْحَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعِى : مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ : وَغَمَزَنِى بِمِرْفَقِهِ ، فَقَالَ الشَّابُ : أَنَّ شَيْءٍ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقَصَصَت شَيْءٍ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَحَدُ الشَّيْحُيْنِ : لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَانْصَرِفْ ، قَالَ : لِتُخْبِرَنِي مَا قُلْتَ ، قَالَ : فَقَصَصَت عَلَيْهِ الرُّوْيَ اللَّهِ الرُّوْيَ اللَّهِ الرُّوْيَ اللَّهِ الرُّوْيَ اللَّهِ الرَّوْيَ اللَّهِ الرَّوْيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الل

٨- قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونَ ، قَالَ : فَبَايَعَ الشَّيْخَانِ اللَّذَانِ مَعِى ، قَالَ : وَأَضَبَّ قَوُمٌ كَانُوا عِنْدَهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبِي بِيَدِهِ
 : فَقَبَضَهَا وَحَرَّكَهَا كَأَنَّ فِيهِمْ خِفَةٌ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : بَايِعُ بَايِعُ ، قَالَ : وَقَدُ أَكُلَ السُّجُودُ وُجُوهَهُمْ ،
 قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَوْمِ : دَعُوا الرَّجُلَ ، فَقَالَ أَبِي : إنَّمَا بَعَيْنِي قَوْمِي رَائِدًا وَسَأْنُهِي إلِيهِمْ مَا رَأَيْت ، فَإِنْ بَايَعُوك بَايَعْتُك ، وَإِنِ اعْتَزَلُوك اعْتَزَلُنُك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَرَأَيْت ، فَإِنْ بَايَعُتُك ، وَإِنِ اعْتَزَلُوك اعْتَزَلُنُك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَرَأَيْت ، فَإِنْ اعْتَرَكُوك النِّدَا فَرَأَيْت ، فَإِنْ اعْتَرَكُوك اللَّهُ عَلَيْك ، وَإِن اعْتَرَلُوك اعْتَرَلُوك اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْك ، وَالْ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ عَلَيْك عَلَيْك ، وَالْ : فَقَالَ : فَقَالَ عَلَى يَدِهِ .
 مَنْ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : نَبَايِعُك عَلَى أَنْ نُطِيعَك مَا أَطَعْت اللَّه ، فَإِذَا عَصَيْته فَلَا طَاعَة لَك عَلَيْنَا ، فَقَالَ : فَقَالَ بَهُ مَوْلً بِهَا صَوْتَهُ ، قَالَ : فَضَرَبُت عَلَى يَدِهِ .

٥- قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبِ وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِمَا انْطَلَقْت إِلَى قُوْمِكَ بِالْبُصْرَةِ فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا أَتَيْتَهُمْ يَقُولُونَ : مَا قَوْلُ صَاحِبِكَ فِي فَا غُنْمَانَ ، قَالَ : فَسَبَّهُ اللّذِينَ حَوْلَهُ ، قَالَ : فَوَا أَيْتُ جَبِينَ عَلِيٍّ يَوْشَحُ كَرَاهِيَةً لِمَا يَجِينُونَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عُنْمَانَ ، قَالَ : فَسَبَّهُ اللّذِينَ حَوْلَهُ ، قَالَ : فَوَأَيْتُ جَبِينَ عَلِيٍّ يَوْشَحُ كَرَاهِيَةً لِمَا يَجِينُونَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ : أَخْبِرُهُمْ ، أَنَّ قَوْلِي مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِيٍ عَنْمَانَ أَنْ مَعَ ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهَ الْعَالِ فَا السَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقَوْلُ ، إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ مَعَ ﴿ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقَوْلُ وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهُ الْقَوْلُ ، إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ مَعَ ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقَوْلُ وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهُ وَاللهِ مَا إِنَّا عُنْمُانَ كَانَ مَعَ ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقُولُ وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهَ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

١٠ قَالَ : قَالَ أَبِى : فَلَمْ أَبْرُحْ حَتَى قَلِهِ عَلَى الْكُوفَةِ ، جَعَلُوا يَلْقونِي فَيَقُولُونَ : أَتَرَى إِخُوانَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
 يُقَاتِلُونَنَا ، قَالَ : وَيَتَنْدَحَكُونَ وَيَعْجَبُونَ ، ثُمَّ

قَالُوا : وَاللهِ لَوْ قَدَ الْتَقَيْنَا تَعَاطَيْنَا الْحَقَّ ، قَالَ : فَكُأْنَهُمْ يَرُوْنَ أَنَّهُمْ لَا يَقْتَتِلُونَ ، قَالَ : وَخَرَجْت بِكِتَابِ عَلِي ، فَأَمَّا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَتَبَ إلَيْهِمَا فَقَبِلَ الْكِتَابَ وَأَجَابَهُ ، وَدَلَلْت عَلَى الآخِرِ فَتَوَارَى ، فَلُو أَنَّهُمْ قَالُوا : كُلَيْبُ ما أَذِنَ لِي ، فَذَفَعْت إلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقُلْتُ : هَذَا كِتَابُ عَلِى ، وَأَخْبَرُته أَنِّى أَخْبُرُته أَنَى أَخْبُرُته أَنَى أَخْبُرُته أَنَى أَخْبُرُته أَلَكُمْ الْكُومَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي إِلَى السُّؤُدُو الْيُومَ ، إنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُومَ شَيِيهُ بِالْأَوْسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَو الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لا حَاجَةَ لِي الْيُومَ فِي ذَلِكَ ، وَأَبِي أَنْ يُعْبَلُ الْرُعْمَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لا حَاجَةَ لِي الْيُومَ فِي ذَلِكَ ، وَأَبِي أَنْ يُعْبَلُ الْمُعْبَالِ . وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لا حَاجَةَ لِي الْيُومَ فِي ذَلِكَ ، وَأَبِي أَنْ يُعْبَلُ الْمُومَ فَي اللّهُ وَسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَو الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لا حَاجَةَ لِي الْيُومَ فِي ذَلِكَ ، وَأَبِي أَنْ يُعْبَلُ الْمُعْمَالُهُ الْبُومُ مَا إِنْ السَّفَلَةِ ، أَو الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لا حَاجَةَ لِي الْيُومُ فِي ذَلِكَ ، وَأَبِي أَنْ يُعْبَلُ الْوَالْمَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْكُومُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا عَالَا عَلَى اللّهُ الْتُومُ الْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالُولُومُ اللّهُ الْعَلَا الْعُومُ الْعُومُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلَالُكُومُ اللّهُ الْعَلَا عَالَا اللّهُ الْعَلَالُولُومُ اللّهُ الْعَلَالَا عَالَكُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ السَّهُ الْعَلَالُكُومُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيلُولُولُولُولُولُكُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِلْكُولُومُ الْعُلِلْلُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ ال

شَبِيهٌ بِالأُوْسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَوِ الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كُلُمُهُ ، لَا حَاجَةً لِى الْيَوْمَ فِى ذَلِكَ ، وَآبَى أَنْ يُجِيبَهُ .

١٠- قَالَ فَوَاللهِ مَا رَجَعُت إِلَى عَلِى حَتَّى إِذَا الْعَسْكَرَانِ قَدْ تَدَانَيَا فَاسْتَبَّت عِبْدَانَهُمْ ، فَرَكِبَ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ مَعَ عَلِى حِينَ أَطْعَنَ الْقُوْمُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِى حَتَّى فَرَعَ الْقَوْمُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتِو فَإِذَا بِهِ عَلِى حِينَ أَطْعَنَ الْقُومُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِى حَتَّى فَرَعَ الْقُومُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتِو فَإِذَا بِهِ عِرَاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرَ إِلَى أَبِى ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُو ۚ مِنْ عِرَاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرَ إِلَى أَبِى ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُو ۚ مِنْ عَرِيلِ النَّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرَ إِلَى أَبِى ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُو ۚ مِنْ اللَّوْسَاءِ ، فَالَ عَاصِمُ عَنَهُ مِ الْمُعْرَاقِ مِنَّا ، فَاذْهَبُ فَاشْتَر لِى أَفْرَهُ جَمَلٍ تَجُده فِيهَا ، قَالَ : الْمُعْرَقِ مِنْ عَرِيفٍ لِمَهْرَةَ جَمَلَهُ بِخَمْسِ مِنَةٍ ، قَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلُ : يُقُونُكُ الْبُنُكُ مَالِكُ فَالْسُلُولُ الْمُنْ لِي اللَّهِ الْمَهْرَةَ جَمَلَهُ بِخَمْسِ مِنَةٍ ، قَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلُ : يُقُونُكُ الْبُنُكُ مَالِكُ

السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : خُذِى هَذَا الْجَمَلَ فَتَبَلِّغِى عَلَيْهِ مَكَانَ جَمَلِكَ ، فَقَالَتْ : لاَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِايْنِي ، قَالَ :وَأَبَتُ أَنْ تَقُبَلَهُ .

١٢- قَالَ : فَرَجَعْت إلَيْهِ فَأَخْبَرْته بقَوْلِهَا ، قَالَ : فَاسْتَوَى جَالِسًا

ثُمُّ حَسَرَ عَنْ سَاعِدِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عَالِشَةَ لَتَلُومُنِى عَلَى الْمَوْتِ الْمُمِيتِ ، إِنِّى أَقَبُلْت فِي رِجُرِجَةٍ مِنْ مَذُحِج ، فَإِذَا ابْنُ عَتَّابِ قَدُ نَوْلَ فَعَانَقَنِى ، قَالَ ، فَقَالَ : اقْتُلُونِى وَمَالِكًا، قَالَ : اقْتُلُونِى وَمَالِكًا، قَالَ : اقْتُلُونِى وَالْمَشْتَر ، وَلَا أَنْ كُلَّ مِذْحَجِيّةٍ قَالَ ، ثُمَّ وَثَبَ إِلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ ، فَقَالَ : اقْتُلُونِى وَمَالِكًا، وَمَا أُحِبُ ، أَنَّهُ قَالَ : اقْتُلُونِى وَالْمُشْتَر ، وَلاَ أَنْ تَلِدَ كُلَّ مُذْحَجِيّة وَلَدَتْ غُلَامًا ، فَقَالَ أَبِي : إِنِّى اعْتَمَوْتِهَا فِي غَفْلَة ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُكُ أَنْتَ إِذَا قُلْتَ أَنْ تَلِدَ كُلَّ مُذْحَجِيّةَ غُلَامًا . غُلَمًا ، فَقَالَ أَبِي : إِنِّى اعْتَمَوْتُهَا فِي غَفْلَة ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُكُ أَنْتَ إِذَا قُلْتَ أَنْ تَلِدَ كُلَّ مُلْمُ مُنْ مَدْ فَعَلَ أَنْ عَلَامًا . أَوْصِ بِي صَاحِبَ الْبُصُرَةِ فِإِنَّ لِى مَقَامًا بَعْدَكُمُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْصِ بِي صَاحِبَ الْبُصُرَةِ فَإِنَّ لِى مَقَامًا بَعْدَكُمُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْصِ بِي صَاحِبَ الْبُصُرَةِ فَإِنَّ لِى مَقَامًا بَعْدَكُمُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْصِ بِي صَاحِبَ الْبُصُرَةِ فَإِنْ فِي مَنْ عِنْدِهِ فَقَقِلَ : أَنْ مُنَا مُعْدَكُمُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْصِ بِي صَاحِبَ الْبُصُرَةِ فَإِنْ فِي مَنْ عِنْدِهِ فَقَقِلَ : أَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُ مُنْ عَنْدِهِ فَلَقِيَةُ رَجُلٌ ، قَالَ : فَقَالَ الْمَعْرَةُ وَكُذَا ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ الْمُعْرَةُ مُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَةُ وَكُذَا ، قَالَ : فَرَعَمَ أَنِي فَقَالَ الْمِلْ الْبُعْمِ وَالْمَالِلُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِ الْمَالِي الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَلْلُ الْمُولِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَقَالَ : الْمَالِ : فَلَا عَلَى الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الله عَلَمُ ٱلْبَثْ أَنْ جَاءَ عَتَابٌ التَّغلِيقُ وَالسَّيْفُ يَخْطِرُ ، أَوْ يَضْطَرِبُ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا أَمِيرُ مُؤْمِنِيكُمْ
 قَدِ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عُمِّهِ عَلَى الْبُصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ : أَنْتَ سَمِعْته بِأَذُنَى هَاتَيْنِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ :
 فَقَالَ : فَلَا نَدُرِى إِذًا عَلَامَ قَتَلُنَا الشَّيْخَ بِالْمَدِينَةِ .

٥٠- قَالَ : ثُمَّ قَالَ :لِمُذْ حَجِيَّتِهِ قُومُوا فَارْكَبُوا ، فَرَكِبَ ، فَالَ : وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ يَوْمَئِذِ إِلَّا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ أَنْ يَبْعَثَ خَيْلًا تُقَاتِلُهُ ، قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَمُنَعَنِّى مِنْ تَأْمِيرِكَ أَنْ لَا تَكُونَ لِذَلِكَ أَهُلًا ، وَلَكِنِى أَنْ يَبْعَثُ خَيْلًا تُقَاءَ أَهُلِ الشَّامِ وَهُمْ قَوْمُك ، فَأَرَدُت أَنْ أَسْتَظْهِرَ بِكَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَنَادَى فِى النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَالَ : وَكَانَ قَدْ وَقَتَ لَهُمْ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، فِيمَا رَأَيْت ، فَلَمَّا وَسَنَعَ الْأَشْتُرُ مَا صَنَعَ نَادَى فِى النَّاسِ فَبْلَ ذَلِكَ بِالرَّحِيلِ .

(۳۸۹۱۲)عاصم بن کلیب جرمی فرماتے ہیں کہ میرے والدمحتر م بیان کرتے ہیں کہ ہم نے توج (شہر) کا محاصرہ کیا جبکہ ہمارے لشکر

کے امیر بی سلیم قبیلہ کے مجاشع بن مسعود تھے جب ہم اس شہر کو فتح کر چکے تو میرے بدن پرایک بوسیدہ کرتا تھا تو میں مجم کے ان مقولین کی طرف گیا جن کوہم نے تہدینے کیاتھا۔ایک مقول کی قیص میں نے اتار لی جس پرخون کے نشان تھے میں نے اسے پھروں کے درمیان دھویا اورخوب رگڑ کراہے اچھی طرح صاف کرلیا اور پھرزیب تن کر کے آبادی کی طرف گیا اور مال ننیمت ہے ا یک سوئی اور دھا کہ لیا اوراین پھٹی ہوئی قمیص کی سلائی کی۔مجاشع بن مسعود کھڑے ہوئے اور فرمانے گئے اے لوگوا تم کسی بھی شئے میں خیانت نہ کروجس نے خیانت کی قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑ ۔۔ گا آگر جددھا کہ بی کیوں نہ ہو۔ پس میں نے قیص ا تاردی اور اپنی قیص کو بھاڑنے لگا تا کہ ( مال غنیمت کا ) دھا گہڑوٹ نہ جائے پھر میں سوئی اور قمیص کو لے کر مال غنیمت کے یا ت پنجااور میں نے بید چیزیں واپس رکھ دیں بھر میں نے لوگوں کواس دنیا میں دیکھا کہ وہ کئی گئی وت میں خیانت کرتے ہیں جب میں نے ان ہے کہا کد پیرکیا ہے تو وہ جواب دیتے مال غنیمت میں ہمارااس ہے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے خواب دیکھا جب وہ خلافت عثمان کے زمانے میں توج کے محاصرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔میرے والد نے جب بیخواب د یکھا تو ہوے واضح طریقے ہے دیکھا میرے والدنے نبی کریم مُؤْلِظُنَا فَجْ کی صحبت کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مریض آ دمی ہے اس کے پاس لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف اٹھ رہے ہیں اور آوازیں بلند ہور ہی ہیں۔ان کے قریب ایک عورت سبزلباس میں ملبوس بیٹھی ہے اورا یسے معلوم ہور ہی ہے جیسے وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی خواہاں ہے اس اثنامیں ایک آ دمی کھڑا ہوتا ہے اوراپے جیسے کے استر بلٹتا ہے پھر کہتا ہے اے مسلمانو! کیا تمہارااسلام بوسیدہ ہو گیا جبکہ بیہ نبی کریم م<u>ئزائشک</u>ی آج کا کرتا ہے جوابھی پرانانہیں ہواای دوران دوسرا شخص کھڑا ہوااور قر آن کریم کی ایک جلد کو پکڑ کر جھٹکا جس کی وجہ سے قر آن کریم کے اوراق تھلنے لگے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیخواب تعبیر بتانے والوں کے سامنے بیان کیا مگرکوئی اس خواب کی تعبیر نه بتاسکا بلکة تعبیر بتانے والے بیخواب من کر تھبرا جاتے تھے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا کہ میں بھر ہ آیا تو دیکھا کہ لوگ کشکر تیار کر رہے ہیں میں نے یو چھاانہیں کیا ہوا تو

و یکھا کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوں۔ پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ حضرت زبیراور طلحہ نئی بیٹمنابھرہ تشریف لائے پھر پھی ہی عرصہ بعد حضرت علی ہوئی تشریف لائے اور ذی قار (جگہ کا نام) میں تھہرے۔ قبیلے کے دو بوڑھے مجھ سے کہنے گئے کہ آؤان کے رصہ بعد حضرت علی ہوئی تشریف لائے اور ان کی طرف کے راحلی ہوئی ہی ہوئے اور ان کی طرف کے راحلی ہوئی ہی ہوئے تا ہوں کہ میں نظر آنے تیں اور کیا موقف لے کر آئے ہیں۔ پس ہم نگلے اور ان کی طرف ہوئے جب ہم ان کے قریب ہوئے تو ان کے گروہ ہمیں نظر آنے گئے۔ اچا تک ہماری ایک نوجوان پر نظر پڑی جو بخت کھال والا تھا

هی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلداا) اور لشکر کے ایک جانب تھا۔

جب میں نے اسے دیکھا تو بیاس عورت سے بہت مشابہت رکھتا تھا جس کومیں نے خواب میں مریض کے پاس ہیٹھے

ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہا گراس عورت جس کو میں نے خواب میں مریض سے سر بانے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا کا کوئی بھائی ہوتو بیاس کا بھائی ہے۔میرے ساتھ جود و ہزرگ شخص تھے ان میں سے ایک کہنے لگا آپ کی اس شخص سے کیاغرض ہے

ادر میری کہنی کو پکڑ کر دبایا۔ وہ جوان ہماری گفتگوئ کر کہنے لگا کہ آپ کیا فرمار ہے ہیں میرے ایک ساتھی نے کہا بچھنیں آجا کیں۔ مگراک نوجوان نے اصرار کیا کہ آپ بتا کیں آپ کیا کہ درہے تھے۔ پس میں نے اس کواپنا خواب سنادیا تو نوجوان کہنے لگا یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ ای طرح آپ نے دیکھا ہے؟ ای طرح میں میں موزی اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں کہنا دہا کہ یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ ای طرح میں موزی کی میں کہنا دہا کہ دو اس کی میں کہنا دہا کہ دیکھا ہے؟ اس کو اس کی میں کہنا دہا کہ دو اس کی میں کی کہنا دہا کہ دو اس کی میں کی کہنا دہا کہ دو اس کی کہنا دہا کہ دو اس کی میں کیا ہے۔ اس کی میں کی کہنا دہا کہ دو اس کی کہنا کہ کہ دو اس کی کہنا کہ دو اس کی کہنا کہ دو اس کی کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ دو اس کی کہنا کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنے کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کہنا کہ کہنا کہ

آپ نے دیکھا ہے پھروہ گھبرایااور گھبراہٹ میں نہی کہتارہ اکہ بیخواب آپ نے دیکھا ہے؟ بیخواب آپ نے دیکھا ہے؟ ای طرح کہتا رہاحتیٰ کہاس کی آ واز ہم سے دور ہوتے ہوتے منقطع ہوگئ۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون فخص تھا جوہم سے ملاتو اس نے جواب دیا محمد بن ابی بکر عاصم کے والدمحتر م فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پہچان لیا کہ وہ عورت (جوخواب میں مریض کے سرہانے بیٹھی تھی ) عاکشتھی۔

پس جب میں شکر میں بہنچاتو میں نے وہاں عرب کے سب سے زیادہ داناانان کو پایا یعنی کہ حضرت علی جائے ہو کو عاصم کے دالد محتر میان کرتے ہیں کہ اللہ کی قتم حضرت علی جائے ہو ہے ہیں کہ وہ تو میں کے متعلق گفت وشنید کرتا چا ہے تھے میں نے سوچا کہ وہ تو میری قوم کو مجھ سے زیادہ جیں کہ اللہ کی مخترت علی جائے ہیں۔ حضرت علی جائے ہی فرامایا کہ بھر ہیں بنی داسب بنی قد امد سے زیادہ ہیں ناں! میں نے کہا جی میں اس انہوں نے مجھ سے سوال کیا آ ب اپنی قوم کے سردار ہیں میں نے جواب دیا جی نہیں۔ اگر چہ میری بھی قوم اطاعت کرتی ہے مگر مجھ سے بڑے اور قابل اطاعت سردار بھی میری قوم میں موجود ہیں۔ بس حضرت علی جائے ہے میں سے دریافت کیا بنی راسب کا سے دارکون سے میں نے جواب دیا گائے دارکون سے میں نے جواب دیا دی کار دارکون سے میں نے جواب دیا گائے دیا ہے۔ دریافت کیا بنی راسب کا سے دارکون سے میں نے کہا فلال میں میں نے دیا دریافت کیا بنی راسب کا سے دارکون سے میں نے کہا فلال میں انہوں نے نی قد امریکی اس سے میں موجود ہیں۔ بس حضرت علی جائے کہا نے کہا فلال میں انہوں نے نی قد امریکی اس سے میں موجود ہیں۔ بی صورت کی کو کہا نے کہا فلال میں انہوں نے نے کہا فلال میں انہوں نے نے کہا فلال میں موجود ہیں۔ بی صورت کی کو کہا نے کہا فلال میں انہوں نے نے کہا فلال میں انہوں نے نے کہا نے کہا تھیں میں انہوں نے کہا ن

ہ یہ سب بیا کے بیات کے مور میں میں ہوت کے بارے میں سوال کیا کہان کا سردارکون ہے بھے دریات ہیا ہی اداسہ اس سردارکون ہے میں نے جواب دیا فلاں۔ پھر فرمایا کیا میرے دوخط ان دونوں سرداروں کو پہنچا دو گے میں نے کہا جی ضرور ، پھر فرمانے لگے کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گے تو حضرت عاصم کے دالد ماجد دوڑو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جود و ہزرگ تھے انہوں نے بیعت کرلی۔ پس دہ لوگ جوان کے ماس تھے ناراض ہوئے میرے والدنے اپنے ماتھ کے اشارے سے بچھے کہااور اپنے ماتھ کو سند کیا

پی و و لوگ جوان کے پاس سے ناراض ہوئے میرے والد نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہاا وراپنے ہاتھ کو بند کیا اور حرکت دی گویا کہ ان لوگوں میں ایک طرح کی خفت تھی پی انہوں نے کہنا شروع کیا بیعت کرلو بیعت کرلوان لوگوں کے چہرے بریحدول کے بڑے واضح نشان سے حضرت علی جائے نے فرمایا تم اس آ دی کو چھوڑ دو پھر عاصم کے والد ماجد مزائے ہوئے کہ مجھے میری قوم نے رہنما بنا کر بھیجا ہے اس لیے میں جاہتا ہوں کہ میں ان کو اس تمام معاطے سے آگاہ کر دوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوئے تو میں بھی آپ سے بیعت کرلوں گااور اگر انہوں نے آپ سے روگر دانی کی تو میں بھی قوم نے ہم بیں رہنما بنا کر بھیجا ہے بس آپ نے باغ اور کنواں آپ سے بیعت کرلوں گا دراگر انہوں نے آپ بیس آپ نے باغ اور کنواں در کھے لیا پھر بھی تم اگر اپنی تو مے گھا ہی اور کو اس کا کہوتو اگر تمہاری توم نے انکار کر دیا تو پھر آپ خود پانی اور گھا س تلاش نہ

کرسکو گے۔ میں نے ان کی انگلی کیڑی اور کہا ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اس وقت تک جب تک الله تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ پس اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو پھر ہمارے او پر آپ کی اطاعت لاز منہیں۔ تو حضرت علی مڑائٹونے جواب دیا ٹھیک ہے اور آ واز کولمبا کیا۔

پس میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا بھرمحہ بن حاطب کی طرف متوجہ ہوا جولوگوں کے ایک جانب بیٹھے سے حضرت علی دائٹن نے فرمایا بھرہ میں اپنی قوم کی طرف جا کر میرے دونوں خط اور دونوں با تیں ان تک پہنچا دینا۔ پھرمحہ بن حاطب حضرت علی دائٹن کی طرف آیا تو میری قوم کے لوگ پوچھنے لگے کہ ان کا حضرت عثمان روز نزر کے بارے میں کیا خیال ہے تو میں نے جواب دیا کہ حضرت علی دی ٹوئٹ کے آس پاس کے لوگ تو آئیس برا بھلا کہدر ہے تھے مگر حضرت علی دی ٹوئٹن کی بیٹانی سے نیال ہے تو میں نے جواب دیا کہ حضرت ملی دی ٹوئٹن کی بیٹانی سے ناپسندیدگی کا ظہار ہور ہا تھا بوجہ ان لوگوں کے برا بھلا کہنے کے۔

تو محمہ بن حاتم نے کہا اے لوگھہر جاؤاللہ کی قتم نہتم ہے میں نے سوال کیا ہے اور نہ تمہارے بارے میں مجھ ہے سوال کیا ہے ہیں حضرت علی دولتو نے فرمایا کہ تم حضرت عنان دولتو کے بارے میں میری سب ہے اچھی بات ان کو بتا دینا کہ وہ اہل ایمان میں سے تھے نیک اعمال کرنے والے تھے بھر اللہ ہے ڈرنے والے تھے اور حسن سلوک کرنے والے تھے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں وہاں ہی تھا کہ اہل کوفہ میرے پاس آئے اور مجھ سے ملا قات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں وہاں ہی تھا کہ اہل کوفہ میرے پاس آئے اور مجھ سے ملا قات کرنے گئے پھر کہنے گئے کہ کیا آپ در کھے رہے ہیں ہمارے بھرہ کے بھائی ہم سے قال کرنا چا ہتے ہیں ہے بات انہوں نے ہستے ہوئے اور تجب کرتے ہوئے ہی پھر کہنے گئے اللہ کی تم اگر ہماری ان سے فہ بھیٹر ہوئی تو ہم ضروران سے اپنا تن لیس گے عاصم کہنے ہوئے والد ما جدفر ماتے ہیں کہ وہ ایس کی اللہ کہ میں حضرت علی جن تھے کہ کے دوسرے کا بتا ہتا یا گیا لوگ اسے کلیب کی طرف حضر دوسرے کا بتا ہتا یا گیا لوگ اسے کلیب کہتے تھے جھے اجاز سے ملی اور میں نے خط اس تک پہنچا یا اور ہتا یا کہ یہ خط حضرت علی جن تھی کہ وہ سے ایک خط لینے سے انکار کردیا اور کہا جھے آئے سرداری کی کوئی ضرورت نہیں کہد دینا جھے سرداری کی کوئی ضرورت نہیں اسے دینا جھے سے انکار کردیا۔

کہتے ہیں کہ اللہ کوتم میں حضرت علی ہڑتا تھ تک واپس پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوگئے اور لوگ لڑنے کے لیے سید ھے ہوگئے ۔ پس حضر نت علی جڑتئ کے ساتھ جو قراء تھے وہ سوار ہوئے جب نیز ہ بازی شروع ہوئی بھر میں حضرت علی جڑائی ہے اس وقت ملا جب لوگ قبال سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں اشتر سکے پاس گیا وہ زخمی تھے۔ عاصم کہتے ہیں ہمارے اور اس کے ماہین عور توں کی طرف سے کوئی رشتہ داری تھی جب اشتر نے میرے والد ما جد کی طرف دیکھا جب کہ اس کا گھر اس کے ساتھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشتر نے کہا اے کلیب تم ہم سب سے زیادہ اہل بھر ہ کو جانتے ہو۔ آپ جاسے اور میرے لیے ایک سرتی ہر سے اوٹ ریدوبوں یں سے ایک مردار سے ایک بوال اول اول اور کہدر ہا ہے دوں ریدا بارہ اسے اور کہدر ہا ہے دوان ہوک پاس لے جاؤاوران سے کہنا آپ کا بیٹا مالک آپ سے سلام عرض کرر ہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ بیاونٹ قبول کر لیجے اور اون اپنے اونٹ کی جگہ پہنچ جا کیں ۔ بس حضرت عاکشہ زی ہذیفانے فر مایا اس پر سلامتی نہ ہواور وہ میرا بیٹائہیں ہے اور اونٹ لینے سے انہوں نے انکار کردیا۔ میں واپس اس کے یاس آیا اور اسے حضرت عاکشہ جی ہذیفا کا فر مان پہنچادیا۔

کلیب کہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا چرا ٹی کلائی ہے آسٹین ہٹائی چر کہنے لگا حضرت عائشہ تفاید من مرنے والے ک موت پر مجھے ملامت کررہی ہیں میں تو قلیل می جماعت میں آیا تھا۔ پھراجا تک ابن عمّاب آئے اور مجھ سے مقابلہ کیا اور کہنے لگاتم مجھےاور مالک کوتل کردو پس میں نے مارااوروہ بہت بری طرح گرا پھر میں ابن زبیر کی طرف نیکا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھےاور مالک ۔ وقل کردواور میں پیندنہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اور اشتر کوئل کردواور نہ یہ پیند کرتا ہوں کہ ہماری عورتیں غلاموں کوجنم دیں عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ پھرا کیلے میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ آپ کے غلام جننے والے قول نے آپ کوکیا فائدہ دیاوہ مجھ سے قریب ہوگیا اور کہنے لگا کہ آپ صاحب بھرہ (علی ڈٹاٹنے) کے بارے میں مجھ کو وصیت سیجیے کیونکہ میرا مقام آپ کے بعد بی ہے کلیب نے اسے کہا کہ اگر صاحب بھرہ نے آپ کود یکھا تو آپ کا ضرورا کرام کریں گے۔ عاصم بن کلیب کے والد ماجد کہتے ہیں کہ وہ اینے آپ کوامیر بجھنے لگا۔ پس میرے والدمحتر موہاں سے اٹھے اور باہر آگئے تو میرے والد کوالیک آ دمی ملا اس نے خبر دی کہ امیر الموشین نے خطبد یا اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا عامل مقرر کیا ہے اور حضرت علی جھانو فلال دن شام کی طرف جانے والے ہیں۔ پس میرے والدمحتر م کوکہا ہے بات تونے خودی ہے تو میرے والدنے کہانہیں تو اشتر نے میرے والد کوڈ ا نااور کہا بیٹھ جاؤ بے شک بیچھوٹی خبرہے میرے والد کہتے ہیں کہ میں ای جگہ بیٹھا تھا کہ ایک اور شخص نے ایس ہی خبر دی۔اشتر نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیاتم نے خودد یکھا ہے اس نے کہانہیں چراہے بھی کچھ کہا یہ بھی تمہارے جیسی خبر لے کرآیا ہے جبکہ میں لوگوں کی ا یک ست میں جیٹا تھا۔تھوڑی ہی دیر بعد عمّا ب تعلی آیا اس کی گردن میں تکوار لٹک رہی تھی۔ ریم تھرارے مونین کا امیر ہے؟ فلال فلاں دن وہ شام کی طرف جانے والا ہے۔اشتر نے اس سے کہااے کانے! تونے یہ بات خود سی ہے؟ اس نے کہا ہاں اشتر! الله ک قتم میں نےخوداینے ان دوکانوں ہے تی ہے۔اشتر مسکرایا چھر کہنے لگا گرابیا ہواتو ہم نہیں جانتے کہ ہم نے شخ (امیرالمومنین) کو مدینه میں کیون قبل کیا؟ پھرا ہے نشکریوں کوسوار ہونے کا تھم دیا اورخود سوار ہوا کہنے لگا کہ ان کا معاویہ روز ٹو ہی کی طرف ارادہ ہے۔ علی بڑاؤ اس کے شکر سے فکر مند ہوئے پھراس کی طرف خطاکھا کہ میں نے تم کوامیراس لیے نہیں بنایا کہ مجھے اہل شام جوتمہاری ہی قوم ہے کے خلاف تمہاری مدددر کار ہے ورندامیر ند بنانے کی بیوجہ نتھی کہتم اس کے لیے اہل نہ تھے پس پھرلوگوں میں کوچ کرنے کے کیے نداءالگائی بس اشتر کھڑا ہوا یہاں تک کرسب ہے آ گے والے لوگوں کے ساتھ مل حمیا۔اس نے ان کے لیے پیر کا دن مقرر کیا تھامیرے خیال کے مطابق پس جب اشتر نے وہ کرلیا جو کرنا تھا تواس نے لوگوں میں اس سے پہلے کوچ کرنے کے لیے آوازلگوائی۔ ( ٣٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : شَهِدْت يَوْمَ الْجَمَلِ فَمَا دَخَلْت

دَارَ الْوَلِيدِ إِلَّا ذَكَرْت يَوُمَ الْجَمَلِ ، وَوَقْعَ السَّيُوفِ عَلَى الْبِيضِ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى عَلِيًّا يَحْمِلُ فَيَضُرِبُ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْثَنِى ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ : لَا تَلُومُونِى ، وَلُومُوا هَذَا ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقَوْمُهُ.

(۳۸۹۱۳) حضرت اعمش نے ایک آدمی ہے قتل کیا ہے اس کا نام بھی ذکر کیا تھا کہ میں یوم جمل کو جنگ میں حاضر ہوا تھا میں جب بھی ولید کے گھر میں داخل ہوتا ہوں یوم جمل مجھے ضروریا وآتا ہے جس دن تکواریں خودوں پرلگ رہی تھیں۔حضرت علی مڑاتؤ نے دیکھا تکوارا ٹھائے ہوئے تکوار چلاتے ہوئے آگے جاتے پھرواپس لوشتے اور کہتے مجھے ملامت نہ کرواسے ملامت کرو پھرلو نے اورا سے سیدھا کرتے۔

( ٣٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةً أَبِي جَمِيلَةً قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ يَوْمِ تَكَلَّمَتِ الْحَوَارِجُ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالُوا : مَا أَحَلَّ لَنَا دِمَانَهُمْ وَحَرَّمَ عَلَيْنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْعِيَالَ مِنَى عَلَى الْجَمَلِ ، قَالُوا : مَا أَحُلُ لَنَا دِمَانَهُمْ وَحَرَّمَ عَلَيْنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْعِيَالَ مِنْ عَلَى الْجَيَالِ . الصَّدُرِ وَالنَّحْرِ ، وَلَكُمْ فِيء خَمْسُ مِنَةٍ خَمْسُ مِنَةٌ ، جَعَلْتِهَا لَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْعِيَالِ .

(۳۸۹۱۳) میسره ابی جمیلہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ خوراج سے یوم جمل کو طاوہ کہدر ہے تھے بھارے لیے اللہ نے حلال نہیں کیاان کے خون کواور ہم پران کے اولا دواموال کوحرام کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی وائٹو نے فر مایا میرے اہل وعیال سے اور گردن پر ہیں ( یعنی جنگ میں پیش پیش ہیں ) اور تمہارے لیے پانچ پانچ سودر ہم مال نفیمت ہے جو تمہیں اہل وعیال سے بے نیاز کردےگا۔

( ٣٨٩١٥ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ عَلِيٍّ سَوْدَاءَ ، يَعْنِى يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۱۵) حضرت حریث بن تخشی سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی کا حجنڈا سیاہ تھااوران کے حریف کا حجنڈا اونٹ تھا۔

( ٣٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : مَا فَعَلَتُ أُمَّك ، قَالَ : قَدْ مَاتَتُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّك سَتُقَاتِلُهَا ، قَالَ :فَعَجِبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتْ عَائِشَةُ.

(۳۸۹۱۱) حفرت حذیفہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا تمہاری ماں نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ تو مرچکی حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو نے فرمایاتم عنقریب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ ٹڑھندنی (جنگ جمل کے لیے ) نکلیں۔

( ٣٨٩١٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فَسَمَ عَلِيٌّ مَوَارِيتَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ عَلَى فَرَانِضِ الْمُسْلِمِينَ :لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُهَا ، وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا ، وَلِلابْنِ فَرِيضَتُهُ ، وَلِلأَمْ سَهْمُهَا.

(۳۸۹۱۷) حضرت شعبی ہے منقول ہے کہ حضرت علی جھافتو نے جنگ جمل کے دن جاں بحق ہونے والوں کی میراث مسلمانوں

کے حصوں کی تقسیم کی طرح کی عورت کے لیے آٹھواں حصہ اور بیٹی کواس کا حصہ دیااور بیٹے کواس کا حصہ اور ماں کواس کا جتنا حصہ بنآ تھادیا۔

( ٣٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ أَهْلِ الْجَمَلِ ، قَالَ :قِيلَ :أُمُشُرِكُونَ هُمْ ، قَالَ :مِنَ الشُّرُكِ فَرُّوا ، قِيلَ :أَمُنَافِقُونَ هُمْ ، قَالَ :إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، قِيلَ :فَمَا هُمْ ، قَالَ :إِخُوانَّنَا بَغُواْ عَلَيْنَا. (بيهقى ١٤٣)

(۳۸۹۱۸) حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ حضرت علی وزائن سے سوال کیا گیا اہل جمل کے بارے میں کہتے ہیں کہان سے کہا گیا کیا وہ مشرک تھے حضرت علی وزائنو نے جواب دیانہیں! شرک سے تو وہ بھا کے تھے۔ پھر کہا گیا کیا وہ منافق تھے؟ انہوں نے فر مایا گیا کیا وہ مثافق لوگ تو اللہ کو یا دنہیں کرتے گر بہت کم پھر کہا گیا پھر کون تھے وہ؟ حضرت علی وزائنو نے فر مایا ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے ضلاف بعناوت کی۔

( ٣٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهُرَامَ عُن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يَقْتُلُ جَرِيحًا. (بيهةى ١٨٢)

(۳۸ ۹۱۹) حفرت شقیق بن سلمہ بیٹی سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دوران حضرت علی جانٹو نے نہ کسی کوقیدی بنایا اور نہ ہی کسی زخمی کوقل کیا۔

( ٣٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلُتِ بُنِ بَهْرَامَ عُن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يُخَمِّسُ ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تُخَمِّسُ أَمْوَالَّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذِهِ عَانِشَةُ تَسْتَأْمِرُهَا ، قَالَ : قَالُوا : مَا هُوَ إِلَّا هَذَا ، مَا هُوَ إِلَّا هَذَا .

(۳۸۹۳۰) حضرت عبد خیر بیشیلا سے روایت ہے کہ حضرت علی دی ٹیٹ جمل میں (جیتنے کے بعد) نہ تو کوئی قیدی بنایا اور نہ ہی خمس نیا۔ لوگوں نے عرض کیا! کیا آپ ان کے مالوں کو پانچ حصوں میں تقلیم نہیں کریں گے تو حضرت علی جھٹی نے فر مایا کہ حضرت عائشہ منظم ناکے بارے میں مشورہ کرلوتو لوگوں نے انکار کما (پھر مال غنیمت دستبر دار ہو گئے)

( ٣٨٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الأَشْتَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ الْسَقَرَ، فَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَمَا ضَرَبْته ضَرْبَةً حَتَّى ضَرّينى خَمْسًا ، أَوْ سِتًا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَٱلْقَانِي بِرِجْلِي، ثم قَالَ: وَاللهِ لَوْلاً قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُواً مَعَ صَاحِيهِ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةً : وَاثْكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتِ الّذِي بَشَّرَهَا بِهِ ، أَنَّهُ حَتَى عَشَرَةَ آلَافٍ.

(٣٨٩٢١)عبدالقد بن عبيد بن عمير روايت كرتے ميں كداشتر اور ابن زبير كا (جنگ جمل ميں) آ مناسا منا بوا۔ ابن زبير فرماتے ميں كمه ميں الله كان على كراديا چركہنے لگا الله كي قتم اگر

تمہاری رسول کریم مُیَوَظِفِیکَا آب رشتہ داری نہ ہوتی تو تمہارا ایک عضوبھی سلامت نہ جھوڑتا۔حضرت عا کشہ جی مذہ ن پکارا ہائے اساء! جب اشتر دور ہوگیا تو حضرت عا کشہ ٹیکاٹیٹنا نے اس محض کودس ہزار درہم دیا جس نے آ کرییے خوشخبری سنائی تھی کہ

( ٣٨٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : نَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُورِّتُ الآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ. (بيهقى ١٨٢)

( ٣٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ :لَمْ يَكُفُرُ أَهْلُ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۲۳) ثابت بن عبیدنقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے ہوئے سنا کہ جنگ جمل میں شریک ہونے والوں نے کفر نہیں کیا۔

( ٣٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَمَى مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ يَوْمُ الْجَمَلِ طَلْحَةً بِسَهُم فِى رُكْيَتِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الدَّمُ يَغِذُ الدَّم وَيَسِيلُ ، قَالَ : فَإِذَا أَمْسَكُوهُ الْحَكَمِ يَوْمُ الْحَرْمِ النَّفَحَتُ رُكْبَتُهُ ، الْمُتَسَكَّ ، وَإِذَا تَرَكُوهُ سَالَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَعُوهُ ، قَالَ : وَجَعَلُوا إِذَا أَمْسَكُوا فَمَ الْجُرْمِ النَّفَحَتُ رُكْبَتُهُ ، فَتَالَ : فَعَوْهُ ، قَالَ : فَمَاتَ ، قَالَ : فَدَفَنَّاهُ عَلَى شَاطِءِ الْكَلَّءِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَمْلِهِ ، فَقَالَ : فَعَلْ : فَمَاتَ ، قَالَ : فَدَفَنَّاهُ عَلَى شَاطِءِ الْكَلَّءِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَمْلِهِ ، فَقَالَ : فَتَالَ : فَلَا عَرْقُ اللّهُ مُولِيقِي مِنَ هذا الْمَاءِ ، فَإِنِّى قَدْ غَرِقْت ، ثَلَاتَ مِرَارٍ يَقُولُهَا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُو أَخْصَرُ

كَأَنَّهُ السَّلْقِ ، فَنَزَفُوا عَنْهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ فَإِذَا مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَوَجْهِهِ قَدْ أَكَلَتْهُ الْأَرْضُ ، فَاشْتَرَوْا لَهُ دَارًا مِنْ دُورِ آلِ أَبِى بَكْرَةَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا.

(۳۸۹۲۵) قیس بیشید روایت کرتے ہیں کہ مروان بن تھم نے حضرت طلحہ بڑائوز کے گفتے میں ایک تیر مارا جنگ جمل کے دن۔ پس
اس سے خون بہنا شروع ہوا جب سب اس کورو کتے رک جاتا اور اسے چھوڑ دیتے پھرخون جاری ہوجاتا پس حضرت طلحہ بڑائو نے
فر مایا اسے چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے زخم کے منہ کورو کنا چاہا تو گھٹند پھول گیا حضرت طلحہ بڑائو نے فر مایا اسے چھوڑ دویہ تیراللہ
عزوجل کی طرف سے تھا پھرآپ کا انتقال ہوگیا۔ ہم نے انہیں کلاء (دریا کنارے ایک بازار) کے ایک جانب وفن کر دیا۔ ان کے
گھر والوں میں ہے کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ فر مارہ ہیں! کیا تم مجھے پانی سے نجات نہیں دلاؤ گے؟ میں پانی میں
دور کیا پھران کو مہاں سے نکالا تو جو حصر زمین سے ملا ہوا تھا ان کی داڑھی اور چرے میں سے اس کوز مین نے کھالیا تھا۔ ان کے لیے
دور کیا پھران کو مہاں سے نکالا تو جو حصر زمین سے ملا ہوا تھا ان کی داڑھی اور چرے میں سے اس کوز مین نے کھالیا تھا۔ ان کے لیے

ابو بَره كِي آلَ كَهُم ول مِن سے ایک گھر دس بزار درہم كاخر يدااوراس مِن حضرت طلح جن الله كوفن كيا۔ ( ٢٨٩٢٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّنَنا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ فَيْسٍ ، فَالَ : لَمَّا بَلَغَتْ عَانِشَةُ بَغْضَ مِياهِ بَنِي عَامِرٍ لَيْلاً نَبَحَتِ الْكِلَابُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ : أَيُّ مَاءٍ هَذَا ، قَالُوا :مَاءُ الْحَوْآبِ ، فَوَقَفَتْ ، فَقَالَتْ :مَا أَظُنَنِي إِلَّا رَاجِعَةً ،

فَقَالَ لَهَا طَلُحَةً وَالزُّبَيْرُ : مَهُلاً رَحِمَكُ اللَّهُ ، بَلُ تَقُدُمِينَ فَيَرَاك الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، قَالَتُ: مَا أَظُنْنِى إِلَّا رَاجِعَةً ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ بإخْدَاكُنَّ تَنْبُحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْاَبِ. (احمد ۵۲- نعيم بن حماد ۱۸۸)

(۲۸۹۲) قیس ویشین سے دوایت ہے جب عاکشہ فی دونا ہو کا ایک چشمہ پر پہنچیں تو کوں نے بھونکنا شروع کردیا۔ حضرت عاکشہ فی مندن کا بیٹ ہو گئیں کہ بجھے واپس جلے جاتا عاکشہ فی مندن کا نیز کا بیٹ کے بھی کا کشہ فی مندن کا دونر مانے لگیں کہ بجھے واپس جلے جاتا جا ہے۔ طلحہ فران نیز فران نیز فران نے ان سے عرض کی تفہر یے اللہ آپ پر دم کرے۔ آپ کو آگے جانا جا ہے مسلمان آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کے واپس می جاتا گائے ہوئے ہیں کہ آپ کے وربع اللہ تعالی ان کی اصلاح فرما کیس کے۔ حضرت عاکشہ فری مندن کے فرمایا بجھے واپس می جاتا جا ہے۔ میں نے دسول کر یم منطق نے کو منا ایک روز آپ میران نے اس دن کے بارے میں بتایا (کیا حال ہوگا جبتم میں سے ایک برحواب جشمے کے کتے بھونکس گے )

يَ يُ وَ بِ اللَّهِ أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ : ادُفِنُونِى مَعَ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى كُنْتَ أَخُدَثْتَ بَعْدَهُ حَدَثًا.

(۳۸۹۳۷) قیس سے روایّت کے کہ حضرت عائشہ شخصۂ نانے قریب الوفات فرمایا کہ مجھے ازاوج مطہرات کے ساتھ دفنا نا۔ میں نے آپ نیز نظیم کے بعد ایک طریقہ اختیار کیا (قال کے لیے خروج کیا ) ( ٣٨٩٢٨) حَلَّانَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ سَغُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِغْتُ أَبِى ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ ، أَنَّ طَلْحِهِ ) حَلَّانَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُغْبَةً ، عَنُ سَغُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَأَرُسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ : طَلْحَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَايَعُت وَاللَّجُ عَلَى قَفَاهُ فَلَا ، وَلَكِنُ قَدُ بَايَعَ وَهُو كَارِهٌ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ الِلَهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ صُهَيْبٌ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ فَالْتَفَتَ إِلَى ، فَقَالَ : قَدُ ظَنَنْت ، أَنَّ أُمَّ عَوْفٍ حَائِنَةٌ.

سعد بن ابراہیم اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو کو خبر ملی کہ حضرت طلحہ دوافتو کہتے ہیں کہ میں نے بیعت اس حالت میں کی کہ میری گدی پر کلوارشی ۔حضرت علی دوافتو نے عبداللہ ابن عباس دوافتو کو بھیجا کہ وہ لوگوں سے اس خبر کی تقدیق کریں پس اسامہ بن زید دوافتو نے فر مایا کہ کلوار کے بارے میں قبین بیس جانتالیکن انہوں نے بیعت نا پہندیدگ سے کی ہے لوگ ان کی طرف ایسے جھیٹے قریب تھا کہ ان کوقل کردیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت صہیب نظے اس حال میں کہ میں ان کے ایک جانب میں تھی ۔پس انہوں نے میری طرف دیم جانب میں تھی۔پس انہوں نے میری طرف دیم کے ام عوف خت برہم ہے۔

( ٢٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : جَلَسَ عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الْجَمَل يَبْكُونَ عَلَى طَلُحَةَ وَالزَّبَيْرِ.

(۳۸۹۲۹) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی جھٹے اور ان کے ساتھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جی پیشن پررو رہے تھے۔

( ٣٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَتُ طَلْحَة فِى مَسْجِدِ يَنِى مَسْلَمَة فَقَالُوا : كُنَّا فِى نَحْرِ الْعَدُّوْ حَتَّى جَانَتُنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتِ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى أَدُحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنْقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَّ قَالَ : فَهَالَ : إِنَّى أَدُحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَ قَالَ : فَهَالَ النَّيْمِيُّ : وَقَالَ الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مَنْ فَقِيلَ الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنْ وَقِيلَ الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنْ وَقِيلَ الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنْ وَقِيلَ الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِيلَ الْوَلِيدُ الْمَلِكِ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى مُنْ وَقِيلَ الْوَلِيدُ بُونُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِى اللَّهُ إِلَى الْمَيْفَ وَإِلَا قَتَلْنَاك ، قَالَ اللَّهُ مِنْ عَلِيعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ إِللَّهُ بَيْهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلِيعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَهَالَ الْوَلِيدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِقِيلُ لِى : بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَهَالَ الْوَلِيدُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَلِلَ الْمُؤْمِقِيلُ لِى : بَايعُ وَإِلَا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَهَالَ الْمُؤْمِقِيلَ لِي عَلَى السَّيْفِقِيلُ لِي عَلَى اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِيلُ لِي عَلَى اللْمُؤْمِقِيلُ لِي عَلَى اللْمُؤْمِقِيلُ إِلَى الْمُؤْمِقِيلُ لِي عَلَى اللْمُؤْمِقِيلُ لِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقِيلُ إِلَا قَتَلْمَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقِيلُ إِلَا اللْمُؤْمِقِيلُ إِلَى السَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقِيلُ إِلَى السَامِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيلُ إِلَى السَلَّكِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُ

(۳۸۹۳) ابونظرہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ربیعہ والے بنو سلمہ کی متحد میں حضرت طلحہ وڑا ٹو سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو رشمن کے گئے پر قابض تھے کہ ہم کو بیا طلاع پنجی کے آپ نے اس شخص (حضرت علی وڈاٹو) کی بیعت کر لی ہے پھراب آپ ای سے قال کررہے ہیں اور پچھاس طرح کی با تیں کیں۔ حضرت طلحہ وڈاٹو نے فر مایا کہ مجھے تھجور کے باغ میں واخل کیا گیا اور تلوار میر ک گرون پر رکھ دی گئی بھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تہمیں قبل کردیں کے میں نے بیعت کرلی اور جان لیا کہ یہ وائو کی بیعت ہے۔ تیمی کہتے ہیں کہ ولیدین عبد الملک نے فر مایا کہ اہل عراق کے منافقین سے ایک منافق جبلہ بن تھیم نے حضرت زبیر وڈاٹو سے کہا کہا کہ آپ تو بید۔ کر چکے ہیں (بھریے کالفت کیسی) حضرت زبیر وڈاٹو نے فر مایا کہ توارمیری گدی پھی بھر مجھ سے کہا گیا کہ بیعت

دور سهم م ون کردی همهان سال سے بیعت کری۔ بر ماہیم و بر ماو دو ماؤ ماہ کا بر دو ۔ و برد

( ٢٨٩٣) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ سَمِعْت حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَصَمِّ يَذُكُرُ ، عَنْ أُمُّ رَاشِدٍ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ: كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِ عِ فَآتَاهَا عَلِى ، فَدَعَتْ لَهُ بِطعَامٍ ، فَقَالَ : مَالِى لَا أَرَى عِنْدَكُمْ بَرَكَةً ، يَعْنِى الشَّاةَ ، قَالَتْ: فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ ، بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدُنَا لَبَرَكَةً ، قَالَ : إِنَّمَا أَعْنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ ، بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدُنَا لَبَرَكَةً ، قَالَ : إِنَّمَا أَعْنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى الشَّاةَ ، فَالَتْ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ اللَّرَجَةِ، فَسَمِعْتُ أَحَدهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: بَايَعَتُهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُوا: طَلْحَةُ وَالزَّبِيُرُ ، قَالَتْ : فَإِنِى قَدْ سَمِعْتَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتُهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُوا: طَلْحَةُ وَالزَّبِيُرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتُهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُوا: طَلْحَةُ وَالزَّبِيُرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِللهَ فَلَوبُنَا وَلَمْ تَبَايِعَتُهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِى : ﴿ فَمَنْ نَكَ فَإِنَّمَ يَنْفُولِهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾.

( ٣٨٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : ضُرِبَ فَسُطَاطٌ بَيْنَ الْعَسْكَرَيْنِ يَوْمَ الْجَمَلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَكَانَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ يَأْتُونَهُ ، فَيَذُكُّرُونَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى بَعْضَ ، وَشَجَرْنَا بِالرِّمَاحِ حَتَّى لَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمُشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، ثُمَّ أَخَذَتُنَا السَّيُوفُ فَمَا شَبَهَتُهَا إِلَّ دَارُ الْوَلِيدِ.

(۳۸۹۳۲)عبد خیر مینید سے روایت ہے جنگ جمل کے دوران تین دن تک دونوں شکروں کے درمیان ایک خیمہ گاڑھا گیا۔
حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی الله محصم وہاں تشریف لاتے اوراس بارے میں با تیں کرتے جواللہ چاہتا حتیٰ کہ جب تیسرا
دن ہوا تو دو پہر کے بعد حضرت علی دی تئے نے خیمہ کی ایک جانب اٹھائی اور قال کا تھم دیا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب چلنا
شروع کیا ایک دوسرے کی طرف نیزے چلانے شروع کیے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان نیز وں کے اوپر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا
پھر ہم نے تلواریں اٹھا کمیں اوران کو میں تشبیہ نہیں دیتا گر ولید کے گھر کے ساتھ۔

( ٢٨٩٣٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَجَمَلِ : لاَ تَتَبِعُوا مُدُبِرًا ، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَمَنْ أَلْفَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنْ. (حاكم ١٥٥- بيهقى ١٨١) الْجَمَلِ : لاَ تَتَبِعُوا مُدُبِرًا ، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَمَنْ أَلْفَى سِلاَحَهُ فَهُو آمِنْ. (حاكم ١٥٥- بيهقى ١٨١) (٣٨٩٣) عبد فير بِيَّظِيْ ب روايت ب كرحضرت على واليَّوْ فَ بَنَك جمل كون فرمايا ! تم بها كن والله على ما والله على الله على الله

( ٢٨٩٣٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضُرَمِيُّ ، عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُبْرِ بُنِ عَنْبُسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَعُطَى أَصْحَابَهُ بِالْبَصْرَةِ خَمْسَ مِنَةٍ خَمْسَ مِنَةٍ.

(٣٨٩٣٣) حجر بن عنبس سے روایت ہے حضرت علی ڈاٹنونے اپنے ساتھیوں کوبھرہ میں پانچ پانچ سودرہم دیئے تھے۔

(٣٨٩٣٥) حَدَّنَنَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ أَهْلُ الْجَمَلِ ، قَالَ عَلِيٌّ : لاَ يَطْلُبُنَ عَبْدٌ خَارِجًا مِنَ الْعَسْكُو ، وَمَا كَانَ مِنْ دَابَةٍ ، أَوْ سِلَاحٍ فَهُو لَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أُمُّ وَلَدٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَوْسِلَاحٍ فَهُو لَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أُمُّ وَلَدٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدُ أَرْبَعَةَ الْبَعْقَ وَعَشَرًا ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَحِلُّ لَنَا دِمَاؤُهُمْ وَلَا تَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُمْ ، قَالَ : فَخَاصَمُوه ، فَقَالَ : كَذَلِكُ السِّيرَةُ فِى أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَهَاتُوا سِهَامَكُمْ وَاقْرَعُوا عَلَى عَائِشَةَ فَهِى رَأْسُ الْأَمْرِ وَقَائِدُهُمْ ، قَالَ : فَخَصَمَهُمْ عَلِيْنَ .

(۳۸۹۳) ابو بحتری میر این سے روایت ہے کہ جب اہل جمل (حضرت عائشہ نئی میرین کا لئنکر) شکست کھاچکا تو حضرت علی فائٹو نے فرمایا کوئی آ دمی لئنگر سے باہر کسی کی تلاش نہ کرے (بین شکست کھانے والوں کا پیچھا نہ کرے) جوسواری یا ہتھیار یہاں سے ملے بیں وہ تمبارا ہے لیکن تمبارے لیے کوئی ام ولد نہیں (بیعی کوئی با ندی تمبارے لیے نہیں) اور وراشیں اللہ تعالی کے مقرر کردہ حصول کے مطابق تقسیم ہوں گی اور جس عورت کا خاوند فوت ہوچا ہے وہ اپنی عدت چار مبینے دی دن (آزاد کورت کی طرح) پوری کرے حضرت علی دیائی ہے ان کے لئنگر والے کہنے گئے اے امیر المونین آپ ان کا مال ہمارے لیے حلال کرتے ہیں مگر ان کی عورتمی حصرت علی دیائی پرغالب آگئے ۔ آپ نے فر مایا اہل قبلہ کے اخلاق ایے ہی ہوتے ہیں پھر فر مایا لاؤ اپنی تیر بچھے دواور سب سے پہلے قرعہ حضرت عاکشہ شی مین الووہ کس کے جصے میں آتی ہیں (جو تمباری سب کی ماں ہے) کیونکہ و لئنگر کی قائد تھیں ۔ پس میں کر وہ منتشر ہو ملے اور اللہ سے مغفرت کرنے گئے ۔ پس حضرت علی دیائی ان پرغالب آگئے جت اور لئد سے مغفرت کرنے گئے ۔ پس حضرت علی دیائی ان پرغالب آگئے جت اور لئل میں (بینی مسلمانوں کی عورتوں کو باندی نہیں بنایا جاسکتا)

( ٣٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَرِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ : إِنَّا كُنَّا أَدْهَنَّا فِى أَمْرِ عُثْمَانَ فَلَا نَجِدُ بُدُّا مِنَ المبايعة.

(٢٨٩٣٦) كيم ابن جابر فرماتے بيں كدميں في طلحه بن عبيد الله كوفر ماتے ہوئے سنا جنگ جمل كدن كرہم في حضرت عثمان ك

بارے میں دورخارو بیانیا اپس ہم نہیں یاتے بیعت کے بغیر جارہ کار۔

( ٣٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمُ يَشُهَدَ الْجَمَلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا عَلِيّْ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَابٌ. (احمد٣٠٩٢)

(۳۸۹۳۷) حفرت فعمی پیشیز سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن کوئی صحابی رسول شریک نہیں ہوئے حضرت علی عمار ،طلحہ اور زبیر ٹفائٹیز کے سواا گرکوئی یا نچواں صحابی شریک ہوا ہوتو میں کذاب ہوں۔

( ٣٨٩٣٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ : إِنَّ أُمَّنَا سَارَتُ مَسِيرَنَا هَذَا ، وَإِنَّهَا وَاللهِ زَوْجَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلاَنَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعٌ أَمْ إِيَّاهَا. (حاكم ٢)

(۳۸۹۳۸)عبدالله بن زیاد سے روایت ہے کہ عمار بن یاسر روائٹو نے فر مایا ہماری ماں (حضرت عائشہ) ہمارے اس راہتے پر چلیں اور بے شک حضرت محمد مُرِطِّقِ کی ونیا آخرت میں زوجہ محتر مد ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کے ذریعے آز مایا تا کہ اللہ تعالی جان لے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا حضرت عائشہ می علاما کی۔

( ۲۸۹۲۹ ) حَدَّثُنَا ابُنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بُنِ فُراتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سعيد، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ وَتَهَيَّا لِصِفِّينَ اجْتَمَعَ النَّحَعُ حَتَى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نَحَعِيٌ ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ : وَيَهِ الْبَصْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ فَيْصِرْنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلِينَظُرَ امْرُو مِنْ بَيْعَةٌ فَيْصِرْنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو مِنْ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً . بينكِيهِمْ وَإِنَّكُمْ تَسِيرُونَ غَدًا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو مُنَكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً . بينكِيهِمْ وَإِنَّكُمْ تَسِيرُونَ غَدًا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً . بينكِيهِمْ وَإِنَّهُ بَيْعَةً بَعْهُ اللَّهُمْ مَنْ فَيْ مَنْ مَالَ وَلَيْ وَمُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو مُنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً . فَلْيَنْظُرَ امْرُو مُنْ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً . اللهُ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو مُنْ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى وَالْتَعْمُ مَنْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةً ، فَلْيَنْظُرَ الْمُولُ فِي مِنْ الْنَ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ السَّامِ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْ

( ٣٨٩٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيْنَكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الأَدْبَبِ ، يُقْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ تَّنْجُو بَعْدَ مَا كَادَتُ.

(ابن عبدالبر ١٨٨٥)

(۳۸۹۴۰) حضرت عبدالله ابن عباس جن تنافز عبروی ہے رسول الله مَثَرِ فَضَعَ آفِ نے فرمایا ''تم میں ہے کون زم بالوں والے اونٹ والی

ہوگی اس کے گرد بہت سارے مقتولین کوشل کیا جائے گاوہ جنگ کرنے کے بعد نجات پالےگی۔

( ٣٨٩٤١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْهَجَنَّعِ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى بُصِيْرِتك يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

(۳۸۹۳) ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے کہا آپ کو جنگ جمل کے دن کس شئے نے منع کیا قبال میں شرکت سے اہل بھرہ کی طرف سے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ مُؤْسِنَقِیَقَ کو فرماتے ہوئے سناتھا کہ ایک ہونے والی قوم نکے گی جو کا میاب نہ ہوگی ان کی سردارا یک عورت ہوگی پھر فرمایا وہ جنت میں ہوں گے۔

( ٣٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُييْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.

(٣٨٩٣٢) حفرت ابوبكره والمطنع سے روایت ہے كہ میں نے نبى كريم مَلِفَظَةَ إِكوفر ماتے ہوئے سنا كہ جوتوم ا پنامعا مله كسى عورت كے سپر دكرے وہ كامبياب نبيس ہوسكتی۔

( ٣٨٩٤٣ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ جَمْهَانَ الْجُعْفِى ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتَنَا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَإِنَّ رِمَاحَنَا وَرِمَاحُهُمْ لمتشاجرة ، وَلَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، قَالَ : وَهَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَهَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

(٣٨٩٣٣) عارث بن جمبان بعض والنياز سروايت ب كه بم نے جنگ جمل كے دن ديكھا كه بمار سان كے نيز سے آپس ميں ايسے كھيے ہوئے تقے كہ بم اللہ واللّه أَكْبَرُ كى صدائيں بلندكرر بے تقے اور يہ اللّه وَاللّهُ أَكْبَرُ كى صدائيں بلندكرر بے تقے اور يہ بھى لاَ إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ كَى صدائيں بلندكرر ہے تھے۔ بھى لاَ إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ كى صدائيں بلندكرر ہے تھے۔

( ٣٨٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْسِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ لَا يُفْتَلَ مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ ، وَلَا يُفْتَحَ بَابٌ ، وَلَا يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَلَا مَالٌ.

(۳۸۹۳۷) حضرت ضحاک مرتیطی سے منقول ہے کہ جب طلحہ وہا پیٹے اور ان کے ساتھی شکست کھا گئے تو حضرت علی وہ ٹیو نے اپ منادی کو تھم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ اب سما سنے ہے آنے والے اور چیٹے بھیر کر جانے والے کو تل نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی درواز ہ کھولا جائے اور نہ کس کے لیے باندی بنانا حلال ہے اور نہ ہی مال حلال ہے۔

( ٣٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيًّا فَنَادَى يَوْمَ الْجَمَلِ :أَلَا لَا يُجْهَزَنَ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُتْبَعَ مُذْبِرٌ.

(٣٨٩٨٥) عبد خير ويشيخ سے منقول ہے كہ حضرت على جنائي نے جنگ جمل كے دن منادى كوتكم ديا كدوہ نداء لگائے خبر داركوكي زخي كو

قتل نه کرے اور نہ ہی پدیٹے پھیر کر بھا گئے والے کا پیچھا کرے۔

( ٣٨٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :حمَلْت عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا ذَهَبْت أَطْعَنُهُ ، قَالَ :أَنَا عَلَى دِينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَرَفْتِ الَّذِي يُرِيدُ ، فَتَرَكْته.

(۳۸۹۳۲) ابن حفیہ مِلِیْمیلا سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن میں ایک شخص پر غالب تھا جب میں اس کو نیز ہ مارنے لگا تو اس نے کہا میں علی جوائٹو کے دین پر ہوں ( بعنی میں ان کے ساتھ ہوں ) میں جان گیا یہ کیا جا ہتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٣٨٩٤٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَذَّثَنَا عَبَّاسٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقُولُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا: أَرْسَلَنِى عَلِى إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقُولُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا: هَلُ وَجَدْتُمَا عَلَى حَيْفًا فِى حُكُم ، أوِ اسْتِنْنَا رِفَى ءٍ ، أَوْ بِكَذَا ، أَوْ بِكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لَا فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةً الْمَطَامِعِ.

(٣٨٩/٤) حفرت عباس والين سے روايت ہے كہ مجھے حفرت على وائن نے حفرت طلحه اور حفرت زبير و الله ١٤٠٤) حفرت عباس وائن سے كہا آپ دونوں كے بھائى آپ كوسلام كہدرہے بيں اور آپ دونوں كو كہدرہے بيں كياتم نے مجھے كى حكم ميں ظلم كرتے ہوئے پايا ياس طرح كى كوئى اور بات ہے؟ حضرت زبير وائن نے فرمايا ان ميں سے كوئى نبيں مگر خوف كے ساتھ ان كے اندرلا لي بھى ہے۔

( ٣٨٩٤٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ : كُنّا فِي الشَّعْبِ فَكُنّا نَنتقِصُ عُنْمَانَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَفْرَطْنَا ، فَالْتَفَتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، تَذْكُرُ عَثِيَّةَ الْجَمَلِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِيٍّ ، وَأَنْتَ عَنْ شِمَالِهِ ، إذْ سَمِعْنَا الصَّيْحَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمَ اليَّتِي بَعَثَ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ أَمَّ الصَّيْحَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمَ اليَّتِي بَعَتْ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ أَمَّ الْشَهْ وَاقِفَةً فِي الْمُوبِيدِ عَلِقٌ . وَهُذَا عَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَعَنَ اللّهُ فَتَلَةَ عُثْمَانَ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ الْمُوبِينِ عَلِقٌ . وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ ، فَسَمِعْتِه مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، وَابُنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا وَالْبُرُ وَالْبُحُرِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِقٌ . وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ ، فَسَمِعْتِه مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، وَابُنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا عِبْتَ عُثْمَانَ إِلَى يَوْمِي هَذَا .

(۳۸۹۴۸) محمہ بن حنف ویڈھیا سے روایت ہے کہ ہم ایک گروہ میں بیٹھے حضرت عثمان دہاؤی کی کی بیان کررہے تھے، جب ہم نے صد سے تجاوز کیا تو میں حضرت عثمان دہاؤی کی کی بیان کررہے تھے، جب ہم نے صد سے تجاوز کیا تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوااوران سے کہاا ہے ابن عباس کیا آپکو جنگ جمل کی شام یا د ہے میں حضرت علی دہاؤی کے داکمیں جانب تھااور آپ با کمیں جانب جب ہم نے مدینہ کی طرف سے ایک چیخ سی تھی ابن عباس دہاؤی نے فرمایا جی جاتھا۔ پس اس نے خبر دی تھی کہ ام الموشین حضرت عاکشہ می ماہونوں کے فرمایا جی بازے میں کھڑے ہو کو عثمان دہاؤی کے قاتموں پر وہ باڑے میں کھڑے ہو کرعثمان دہاؤی کے قاتموں پر لعنت کر رہی تھیں۔ پھر حضرت علی دہاؤی نے فرمایا لعنت ہو عثمان دہاؤی کے قاتموں پر وہ

على جزئر فرين مين بهون، يا پهاڑوں مين منتكى مين بهون، ياترى مين، مين حضرت على الائتوركودا كين جانب تقااور يد با كين جانب تقيل مين في الدارا بن عباس في السنتين كيا۔ عقول مين في الله الله كان كوئى عيب بيان نيس كيا۔ حكة تن يعنى بن آدم، قال: حدّقنا أبُو ضوار زَيْدُ بن عَصْنِ الصَّبَّى، إمّامُ مَسْجِد يَنِي هِلان، قال: حدّقنا أبُو ضوار زَيْدُ بن عَصْنِ الصَّبَّى، إمّامُ مَسْجِد يَنِي هِلان، قال: حدّقنا خالِدُ بن مُجَاهِد بن حيّان الصَّبَى مِن يَنِي مَبْدُول، عَنِ ابْنِ عَمْ لَهُ يَقَالُ لَهُ : تَمِيمُ بن دُهُلِ الصَّبَى وَ الصَّبَى وَالله الله الصَّبَى وَالله المَنْ الصَّبَى وَالله الله المَنْ الصَّبَى وَالله الله المَن الصَّبَى وَالله الله المَن الصَّبَى وَالله الله الله المَن الصَّبَى وَالله الله المَن الصَّبَى وَالله الله الله المَن المَ

( ٣٨٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْفُوبَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتَ عَلَى عَلِيٍّ حِينَ فَرَغُ مِنَ الْجَمَلِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُو آخِذَ بِيدِى ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ وَابْنَتَاهُ يَبْكِينَ ، وَقَدْ أَجْلَسْنَ وَلِيدَةً بِالْبَابِ تُؤْذِنَهُنَّ بِهِ إِذَا جَاءَ ، فَأَلْهَى الْوَلِيدَةَ مَا تَرَى النِّسُوةَ يَفْعَلْنَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِنَ ، وَتَحَلَّفُتُ فَقُمْتَ بِالْبَابِ ، فَأَسْكِتْنَ ، فَقَالَ : مَا لَكُنَّ فَانْتَهَرَهُنَّ مَوَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : قَلْنَا : مَا سَمِعْتَ ذَكُونَا عُثْمَانَ وَقَرَابَتَهُ وَالزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ وَقُرَابَتَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿وَنَوْغُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا وَطَلْحَةَ وَقُرَابَتَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿وَنَوَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُتَقَايِلِينَ ﴾ وَمَنْ هُمْ إِنْ لَمْ نَكُنْ ، وَمَنْ هُمْ يُرَدِّدُ ذَلِكَ حَتَى وَدِذْتَ أَنَّهُ سَكَتَ.

۳۸۹۵۰) عبداً للله بن حارث سے منقول ہے کہ میں حضرت علی دائین کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ دائین جنگ جمل سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھا م کرا ہے گھر لے گئے۔ وہاں ان کی اہلیہ اور دو بیٹیاں رور بی تھیں باندی کو درواز سے پر بٹھا یا ہوا تھا تا کہ وہ انہیں کی کے آنے کی خبر دیں عور توں کو روتے ہوئے و کھے کروہ غافل ہوگئی۔ حتی کہ حضرت علی دبیٹی اندرداخل ہوئے اور میں چیجے تھے ہوئی اور درواز سے پر کھڑا ہوگیا، چنانچہوہ خاموش ہوگئیں حضرت علی دبیٹی نے ان سے کہاتم کیوں رور ہی ہو؟ بھرایک یا دود فعد ڈانٹا پھر ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہم وہی کہدرہ ہیں جو آپ دبیٹی نے حضرت عثمان جی ٹی اور ان کی رشتہ داری (نبی کھران میں امید کرتا ہوں کہ ہم

ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے''ہم ان کے دلوں سے خفگی دور کردیں گے وہ بھائی بھائی ہوں گے آ منے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر حضرت علی جہائٹھ نے فر مایا کون ہوں گے اگر ہم نہ ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ اس بات کوانہوں نے نئی بارد ہرایا یہاں تک کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوگئی کہ بیافاموش ہوجا کیں۔

( ٣٨٩٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَجْلَسَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ التَّرَابَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى حَسَنِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَدِدْت أَنِّى مِتْ قَبْلَ هَذَا. (ابن ابى الدنيا ١٥٥)

(۳۸۹۵۱) حضرت طلحہ بن مصرف پر بیٹیو سے روایت ہے کہ حضرت علی جائٹو نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ جائٹو کو بٹھایا اور ان کے چبرے سے مٹی صاف کی پھر حضرت حسن جائٹو کی طرف د کیھ کر فر مایا کاش میں ان سے پہلے مرجا تا۔

( ٣٨٩٥٢ ) حَلَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ:

مَا تَرَى فِي سَبْيِ الذُّرِّيَّةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَاتَلُنَا مَنْ قَاتَلُنَا ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا خَالَفْنَاك. (بيهقي ١٨١)

(۳۸۹۵۲) حفرت حمیر بن ما لک سے روایت ہے کہ حضرت علی واٹھ سے جنگ جمل کے دن حضرت عمار وہ تھ نے عرض کیا کہ آپ کا قید یوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت علی وہ ٹھ نے فرمایا ہم نے صرف ان سے قبال کیا ہے جوہم سے لڑائی کے لیے آئے ( یعنی ہم قید یوں کو غلام نہیں بنا کیں گے ) حضرت عمار دی ٹھ نے عرض کیا اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات کہتے تو ہم آپ کی مخالفت کرتے۔

( ٢٨٩٥٣ ) حَلَّتُنَا ابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ جَاوَانَ ، عَنِ الأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَدَمُنَا الْمَدِينَة وَنَحُنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، فَإِنَّا لِمِمَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدُ فَزِعُوا وَاجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةً وَسَعُدُ بُنُ أَبِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةً وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَالَ : فَإِنَّا لِكَذَلِكَ إِذْ جَانَنَا عُثْمَان ، فَقِيلَ : هَذَا عُثْمَان ، فَتَحَلَ عَلَيْهِ مُلِيَّةٌ لَهُ صَفْرًاء ، فَذُ فَتَع بِهَا وَأَسَدُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِي ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : مَنْ يَبَتَاعُ مِرْبَدَ يَنِي فُلَان غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتَه ، قَالَ : الْجَعَلُمُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُه ؟ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : مَنْ يَبَتَاعُ مِرْبَدَ يَنِي فُلَان غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتَه ، قَالَ : اجْعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُه ؟ فَقَالُوا: اللّهُ هُ فَالَوْ اللّه هُمَا هُولَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم ، قَالَ : الْبَعْدَ ، قَالَ : الْبَعْدَ ، قَالَ : الْبَعْدَ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُه ؟ فَقَالُوا: اللّه هَالَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم ، قَالَ : الْبُعْدَ ، قَالَ : الْبَعْدَ ، قَالَ : الْبَعْدَ مُ فَالَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم ، قَالَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم ، قَالَ : الْبَعْدَه ، قَالَ : الْبَعْدَ هُ فَي مُسْجِدِنَا وَلَك أَجُولُ ؟

عَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ رُومَةَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْتُه ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتُهَا ، قَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِللهُ سُلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمُ .
 لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمُ .

٣- قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لَا إِلهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ : مَنْ جَهَّزَ هَوْ كَا إِلهَ إِللَّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا خِطَامًا وَلاَ عَقَالاً ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا.
 عقالاً ، قالَ :قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا.

3- قَالَ الْأَخْنَفُ : فَانْطَلَقُت فَاتَيْت طَلْحَة وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَن تَأْمُرَانِي بِهِ وَمَنْ تَرْضَيَانِهِ لِي ، فَإِنِّي لاَ أَرَى هَذَا إِلَّا مَقْتُولاً ، قَالاَ : نَامُوك بِعَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، قَالاَ : نَعْمُ .

٥- قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقُت حَاجًا حَتَّى قَلِمْت مَكَّةَ فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ وَبِهَا عَانِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَلْتُ أَتَّامُ بِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ، قَالَتْ: نَعَمْ . فَقَالَتْ : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ أَتَّامُ بِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ، قَالَتْ: نَعَمْ .

- فَمَرَرُت عَلَى عَلِى بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إِلَى أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، وَلَا أَرَى إِلَّا أَنَ الْاَمْرَ قَد اسْتَقَامَ ، قَالَ : فَيَل الْمُونِينَ وَطلُحَة وَالزَّبَيْرُ قَدُ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، فَيَن أَن كَذَلِكَ إِذْ أَتَانِى آتِ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَة أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطلُحَة وَالزَّبَيْرُ قَدُ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ: قُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالَ : أَرْسِلُوا إلَيْك يَسْتَنْصِرُونك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظُلُومًا قَالَ : فَآتَانِى أَفْظَعُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَادِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أَنْ أَمَرُونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، فَلَمَّا أَيْتُهُمْ ، فَلُوا: جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ، قَالَ: فَقُلْتُ : يَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، هَلُ قُلْتُ اللهِ عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ، قالَ: فَقُلْتُ : يَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، هَلُ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُدَ أَنْ أَمُرُونِي بِبَيْعَتِهِ لَسَدِيدٌ ، فَلَمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْحَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَتَرْضَيْنَ ! أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، فَلُك : مَنْ تَأْمُونِينِي بِهِ ، فَقُلْتُ : عَلَى اللهُ عَلَيْه وَتَرْضَيْنَهُ لِي قلت نعم ؟ قَالَتْ : نعَمْ ، وَلَكِنَة بَذَلَ .

٧- قُلْتُ : يَا زُبَيْرُ ، يَا حَوَارِ تَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ أَفَلْت لَكُمَا : مَنْ
 تَأْمُوانِي بِهِ فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُوانِي بِهِ وَتَوْضَيَانِهِ لِى فَقُلْتُمَا : نَعَمُ ، قَالَا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ بَدَلَ .

٨- قَالَ: فَقُلْتُ: لا وَاللهِ لا الْقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُهُ مِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُهُ مِنِي بَبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالِ: إِمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجَسْرِ فَٱلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعْجِمِ ، حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنْتَمَرُوا فَأَكُونَ فَرِيبًا، قَالُوا: نَاتَمِرُ ، ثُمَّ نُرُسِلُ إلَيْك ، فَانْتَمَرُوا فَقَالُوا : نَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسْرِ فَكَلْحَقُ بِهِ المفارِق وَالْخَاذِلُ ، أو يَلْحَقُ بِمَكَّة فَيتَعَجَّسُكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيَعْجُرُهُمْ بِأَخْبَارِكُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ الْجَعَلُوهُ هَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطُؤُونَ عَلَى صِمَاخِهِ ، وَتَنْظُرُونَ اللّهِ .

٩- فَاغْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ ، وَاغْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلَافٍ.

١٠- ثُمَّ الْتَقَى الْقُوْمُ ، فكانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ طَلْحَةُ وكعب ابْنُ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ حَتَّى فُتِلَ بِينَهِم ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ :

أَيْنَ تَذُهَبُ يَا حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى قَانَتَ فِي ذِمَّتِي ، لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ، قَالَ : فَأَتَى إِنْسَانُ الْأَحْنَفَ ، قَالَ : هَذَا الزَّبَيْرُ قَدْ لُقِي بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَنُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَى ضَرَبَ بَغْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَغْضِ بِالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ ، فَسَمِعَهُ عُمَيْرة بْنُ جُرْمُوزِ وَغُواةً مِنْ غُواةٍ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفَضَالَةُ بْنُ حَابِس ، وَنَفَيْعُ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَيهِ ، فَلَقُوا مَعَهُ النَّعِرَ ، فَاتَاهُ عُمَيْر بْنُ جُرْمُوزٍ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ صَعِيفَةٍ ، فَطَعَنَةً طَعَنَةً خَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ ذُو الْخِمَارِ حَتَى إِذَا ظَنَّ ، أَنَّهُ قَاتِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْهِ : يَا نَفَيْعُ يَا فَضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَى قَتَلُوهُ.

(٣٨٩٥٣) حضرت احف بن قيس بيشيد سے منقول ہے كہ ہم مدينے كينچ همارا ج كرنے كااراد و تھا۔ اپني منزل ير بنج كر ہم نے اینے کیاوے رکھے کہ اچیا تک آنے والے نے کہا کہ لوگ مجد میں پریشان حال جمع ہیں۔ پس میں مسجد پہنچا اور لوگوں کو وہاں جمع د يکھا۔حضرت على ، زبير بطلحه اور سعد بن وقاص ان کوئيز بھى وہاں موجود تھے۔ ميں بھى اس طرح كھڑا ہوگيا كەحضرت عثان وافتو بھى تشریف لائے کسی نے کہا میعثان تفایر ہیں ان کے سر پر زر درنگ کا کپڑا تھا جس سے انہوں نے سرڈھانیا ہوا تھا فر مانے گئے میہ حضرت علی واثور میں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھر فر مایا بید حضرت زبیر میں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھر فر مایا بیطلحہ واثور میں لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ پھرفر مایا سیسعد ہیں لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھرفر مانے سکتے میں تمہیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں۔ کیاتم کومعلوم ہے کدرسول الله مِزَافِقَةَ فَم ما يا تھا جوقلاں قبيلے كے باڑے كوٹريد لے كا الله تعالى اس كى مغفرت فرماكيں مے۔پس میں نے اسے بیں یا بچیس ہزارورہم کے عوض خریدااور حاضر ضدمت ہوکر میں نے عرض کیاتھا کہ میں نے خریدلیا ہے تو نبی كريم مَيْلِفَكَةَ إِنْ فَرِمايا كُرَمُ اسكوم عبر بنادواور تمهارے ليے اجر ب؟ تولوگوں نے كہابالكل اسى طرح ہے۔ پھر حضرت عثان والثون نے فرمايا مين تهميس الله كي قتم ويتامول كياتم جانت مو؟ كهرسول الله مَرْافِيَكَامَّ نِه فِي الله تعالى الله تعالى اس کی مغفرت فرما کیس مے۔ چھر میں نے اسے خرید ااور نبی کریم مَرافِظَ عَلَيْهِ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ میں نے کنوال خریدلیا ہے۔ تو نبی کریم مَرَافِظَةَ بِخرمایا کہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کردواس کا اجراللہ تم کو دے گا۔ لوگوں نے کہاجی بالکل ا ہے ہے۔ پھر حضرت عثمان واليون نے لوگوں سے فر مايا ميں تمہيں الله كي قتم ديتا ہوں كيا آپ جانتے ہو جب رسول الله مَيْنْ فَيْحَجَرَ نے فر مایا کچھ کے چبروں کی طرف د کیھتے ہوئے کہ جوان لوگوں کوسامان جنگ مہیا کرے گا (غزوہ تبوک میں ) اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فر ما تيس مے يس ميں نے ان لوگوں كوسامان جنگ ديائتى كدلكام اوراونٹ باندھنے كى رى تك ميس نے مہياكى؟ لوگوں نے كہاجى بالكل ایسے ہے۔حضرت عثمان دی ٹیٹو نے تین دفعہ فر مایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ احنف کہتے ہیں کہ میں چلا اور حضرت طلحہ اور حضرت ز بیر ٹی اوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ مجھے کس چیز کا تھم دیتے ہیں؟ اور میرے لیے (بیعت کے لیے ) کس کو پیند کرتے ہو؟ کیونکہ ان کو (حضرت عثمان ڈاٹنو) شہید ہوتے دیکھیر ہاہوں۔ دونوں نے جواب دیا ہم آپ کوحضرت علی دائنے سے بیعت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے پھرعرض کیا آپ حضرت علی مزاننو کے بارے میں حکم دے رہے ہیں اور آپ

معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) في معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) في معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١)

میر ہے لیےان برراضی ہیں دونوں نے جواب دیاہاں۔ پھر میں جج کے لیے مکدروانہ ہوا کہ اس دوران حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی ۔ مکدمیں حضرت عائشہ ڈی میٹن بھی قیام فر ماتھیں۔ میں ان سے ملا اور ان سے عرض کمیا کہ اب میں کن سے بیعت کروں انہوں نے بھی حضرت علی دیا ٹھ کا نام لیا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے علی دائشے سے بیعت کا تھم دے رہی ہیں اور آپ اس پر راضی ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے واپسی پرحضرت علی دایش سے بیعت کی مدینہ میں۔ چرمیں بھر ولوث آیا۔ پھر میں نے معاطے کومضبوط ہوتے ہوئے ہی دیکھا۔ای ا ثناء میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت عائشہ ٹھائٹوٹھا حضرت طلحہ وٹاٹٹٹو اور حضرت زبیر وٹاٹٹو خریبہ مقام پر قیام فر ماں ہیں۔ میں نے پوچھاوہ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیاوہ آپ سے مدد جا ہتے ہیں حضرت عثمان جھٹٹو کےخون کا بدلہ لینے میں جومظلوم شہید ہوئے ہیں۔احنف نے فرمایا مجھ پر اس سے زیادہ پریشان کرنے والا معاملہ بھی نہیں آیا۔میرا ان ے ( طلحہ وٹاٹنے زبیر وٹاٹنے ) جدا ہونا ہزا دشوار کن مرحلہ ہے جبکہ ان کے ساتھ ام المونین اور رسول کریم مُنْلِفَضَائِم کے صحاب بھی ہیں ۔اور دوسری طرف نبی کریم میزانشده کے چیازاد سے قال کرتا بھی چھوٹی بات نہیں جب کدان کی بیت کا حکم وہ (طلحہ ڈٹاٹٹو، از بیر ٹڑاٹٹو، ام الموشین میٰکة بینا)خود دے چکے ہیں۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عثمان جی شؤ کے خون کا بدلہ كے سلسله ميں مدولينے كے ليے آئے ہيں جومظلوم قتل ہوئے ہيں۔ احف كہتے ہيں كدميں نے كہااے ام الموشين! ميں آپ كوالله ك قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں نے آپ ہے کہاتھا کہ آپ مجھے کس کی بیعت کا حکم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھاعلی وہاتھ کامیں نے بعركها تفاكرآب مجصة حضرت على والثيزك بارے مي عكم ديتي بي اورآب ميرے ليے ان برخوش بي تو آپ فرمايا تھا ہاں -حضرت عا کشہ میں پندمین نے جواب دیا بالکل ایسے ہی ہے کیکن اب علی خاہنو بدل چکے ہیں۔ پھریہی بات میں نے حضرت طلحہ میں شو اور حضرت ز بیر رہائٹو کومخاطب کر کے کہی انہوں نے بھی اسی طرح اقرار کیا اور فر مایا اب حضرت علی دیاٹٹو بدل چکے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قشم میں تم سے قال نہیں کروں گا جبکہ تمہارے ساتھ ام المونین بھی ہیں اور نبی کریم مَرْاَفْتِیکَا آ کے صحابہ بھی ہیں۔اور حفزت علی مُناتِّظُ سے بھی قال نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگوں نے خود ہی جھے علی جیاثی کی بیعت کا تھم دیا ہے۔میرے لیے تین باتوں میں سے کسی ایک کواختیار کراویا تو میرے لیے باب جسر کھول دوتا کہ میں عجمیوں کے وطن چلا جاؤں حی کداللہ تعالی اپنا فیصلہ کردے یا پھر مجھے مکہ جانے دیا چاہے جب تک کداللہ تعالی کوئی فیصلہ ندفر مادیں یا پھر میں علیحدہ ہوجاتا ہوں اور قریب میں قیام کرتا ہوں - انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں پھرتمہیں پیغام بھیجتے ہیں پس انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اس کے لیے باب جسر کھول دیتے ہیں تو اس کے ساتھ منافق اور جدا ہونے والے ال جائمیں مے اور پھریہ کہ چلا جائے گا اور ممکن ہے تمہارے بارے میں مکدوالوں کی رائے کو بدلے

ر کھو۔ پس وہ مقام جلعا ہ میں تفہر ہے جو بصرہ سے دوفر تخ پر ہے اس کے ساتھ چھ ہزار کالشکر بھی علیحدہ ہو گیا۔ پھرلشکر کی ٹم بھیڑ ہوئی پس پہلے شہید طلحہ وٹانٹوزیتھے اور کعب بن سور کے پاس قر آن کریم بھی تھا اور دونوں لشکروں کونفیحت

اورتمہاری خبریں ان کو بتلا کمیں لہذا پیمضبوط رائے نہیں ہے۔اس کو قریب تھبراؤ تا کی معاطع پرتم غالب آ جاؤ اوراس پرنگاہ بھی

كرر بے تھاى دوران وه بھىشهيد ہو گئے حضرت زبير والد بھر اس كے مقام سفوان بينے كئے جيسے تم سے مقام قادسيہ ہے۔ پس ان ہے بنومجاشع کا ایک شخص ملا اور کہنے لگا ہے صحابی رسول آپ کہاں جارہے ہیں۔ میں میری پناہ میں آ جا کمیں آپ تک کو کی نہیں پہنچ سکتا۔ پس وہ اس کے ساتھ چل دیئے پھراحنف کے پاس ایک آ دی آیا اور حضرت زبیر دیاٹٹنہ کے بارے میں اطلاع دی تو وہ کہنے لگےان کوکس نے امن دیا ہےانہوں نے تو مسلمانوں کو مدمقابل لا کھڑا کیا یہاں تک کہوہ ایک دوسرے کے دربانوں کوتلواروں ے مارر ہے ہیں۔اوراب خود وہ اپنے گھر اور اہل کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ بات عمیر بن جرموز اورغواۃ غواء بن تمیم (ے)

فضالہ بن عابس اور نفیج نے سی پس وہ ان کی طلب میں نکلے اور حضرت زبیرے ملے جب کدان کے ساتھ وہ مخص بھی تھا جس نے ان کو پناہ دی تھی۔ پس ان کے پاس عمیر بن جرموز آیا اس حال میں کے گھوڑے پر تھا۔ اس نے حضرت زبیر وہا تھ کو طعنہ دیا حضرت زبیر واٹنو نے اس پرحملہ کر دیااس حال میں کہ آپ بھی محوڑے پر تھے جس کا نام ذوالخمارتھا۔ جب عمیر بن جرموز نے گمان کیا کہ حضرت زبیر مخاتیءُ استِمَّل کردیں محکوّاس نے اپنے دوساتھیوں کوآ داز دی انفیج اے فضالہ پس ان سب نے حضرت زبیر مخاتیءُ يرحمله كيااورانبين شهيد كرديابه

( ٣٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَم الصَّيْرَفِي، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان قُلْتُ : مَا يُقِيمُنِي بِالْعِرَاقِ ، وَإِنَّمَا الْجَمَاعَةُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ۗ، قَالَ:فَحَرَجْت فَأُخُبِرُت، أَنَّ النَّاسَ قَدْ بَايَعُوا عَلِيًّا، قَالَ:فَانْتَهَيْت إِلَى الرَّبَذَةِ وَإِذَا عَلِيٌّ بِهَا، فَوُضِعَ لَهُ رَحْلٌ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَفِيَامِ الرَّجُلِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ قد بَايَعَا طَائِعَيْنَ غَيْرَ مُكْرَهَيْن، ثُمَّ أَرَادَا أَنْ يُفْسِدًا الْأَمْرَ وَيَشْقًا عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَحَرَّضَ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَالَ: فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَرَبَ سَتَكُونُ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَلَوْ أَقَمْت بِدَارِكَ الَّتِي كُنْتَ بِهَا ، يَغْنِيَ الْمَدِينَةَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُقْتَلَ بِحَالِ مَضْيَعَةٍ لَا نَاصِرَ لَكَ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :اجُلِسُ فَإِنَّمَا تَخِنُّ كُما تخن الْجَارِيَةُ ، أَو إِنَّ لَكَ خَنِينًا كَخَنِينِ الْجَارِيَةِ ، آللهِ أَجْلِسُ بِالْمَدِينَةِ كَالضَّبُع تَسْتَمِعُ اللَّذَمَ ، لَقَدُ ضَرَبْت هَذَا الْأَمْرَ ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ ، أَوْ رَأْسَةُ وَعَيْنَيْهِ ، فَمَا وَجَدْت إِلَّا السَّيْفَ ، أَوِ الْكُفْرَ. (حاكم ١١٥) (٣٨٩٥٣) طارق بن شباب سے روایت ہے کہتے میں کہ جب حضرت عثمان کولل کیا گیا میں نے دل میں سوجا کہ مجھے کس شئے

نے عراق میں تھبرایا ہوا ہے حالا تک جماعت تو مدینہ میں ہے مہاجرین اور انصار کے پاس کہتے ہیں میں نکلا مجھے خبر ملی کہ لوگوں نے حفرت علی مزانٹیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہتے ہیں کہ میں ربذہ مقام پر پہنچا تو وہاں حفرت علی مزانٹیز موجود تھے۔ان کے لیے ایک شخض نے بیٹھنے کے لیےنشست رکھی۔پس حصرت علی دلاٹٹو کھڑے ہونے کی حالت میں تھے۔انہوں نے اللہ کی حمہ و ثنابیان کی پھر فر ما یا کہ طلحہ جاپٹی اور زبیر مزاہنو نے بیعت خوثی خوثی کی تھی نہ کہ حالت اکراہ میں۔اب حیاہتے میں کہ وہ معالمے کو بگاڑ دیں اور

· سلمانوں کی لاٹھی (جمعیت) کوتوڑ ڈالیں ،حضرت علی جاہٹھ نے ان سے قبال کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ بھرحسن جاہٹھ بن

ه معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱۱) كي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱۱) كي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۱۱) علی دہنٹو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آپ کونہیں کہا تھا کہ عرب ان کے ساتھ جمع ہوجا کمیں گے اگر اس فخص (حضرت عثان دناٹنہ) کوشہید کیا گیا۔اگرآ پایے گھر میں رہتے یعنی مدینہ میں تو مجھے ڈرتھا کہ آپ کوبھی ای لا پرواہی نے آل کردیا جاتا اور

آپ کاکوئی مددگارنہ ہوتا۔حضرت علی جھاٹو نے فرمایاتم بیٹھ جاؤتم ایسے کنگتاتے ہوجیے دوشیزہ کنگتاتی ہے یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ابیا گنگتا ہوتا ہے جیسے دوشیزہ کے لیے گنگنا ہوتا۔اللہ کا قتم میں مدینہ میں اس بھیڑیے کی طرح میشا تھا جوز مین پر پھر کرنے کی آواز

سن رباہو۔ پس میں نے اس معالمے کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا میں نے سوائے تکواریا کفر کے پیچنہیں پایا۔ ( ٣٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَيْفُ بْنُ فُلَان بْن

مُعَاوِيَةَ الْعَنَزِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي خَالِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطرَبَ النَّاسُ ، قَامَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٌّ يَذَعُونَ أَشْيَاءَ ، فَأَكْثَرُوا الْكَلَامُ ، فَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُمْ ، فَقَالَ :أَلَا رَجُلٌ يَجْمَعُ لِى كَلَامُهُ فِى حَمْسِ كَلِمَاتٍ ، أَوْ سِتٌّ ، فَاحْتَفَوْت عَلَى إِحْدَى رِجُلَى ، فَقُلْتُ : إِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامُى وَإِلاَّ لَجَلَسْت مِنْ قَرِيب ، فَقُلُتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْكَلَامُ لَيْسَ بِخَمْسِ وَلَا بِسِتْ ، وَلَكِنَّهُمَا كَلِمَتَانَ ، هَضْمٌ ، أَوْ قِصَاصٌ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثَلَرْتِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَّأَيْتُمْ مَا عَدَدْتُمْ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ. (عبدالرزاق ١٨٥٨٦) (۳۸ ۹۵۵) سیف بن فلال بن معاویه عنزی اینے ماموں اوروہ میرے نا نائے قل کرتے ہیں کہ جب جنگ جمل کا دن آیا تو لوگ پریشان تھے۔لوگ حضرت علی دہنو کی طرف کھڑے ہوتے اور مختلف چیزوں کا دعوی کرتے۔ جب آوازیں زیادہ ہو گئیں اور

حضرت علی جناش لوگوں کی آ واز وں کو مجھ نہ یائے تو فر مایا کمیا کوئی ایسا مخفس نہیں جوا پی بات یانچے یا چھے کلمات میں سمیٹ دے۔ پس میں جلدی سے ایک ٹا مگ پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر میں اپنی بات سمیٹ ندسکا تو قریب میں بیٹے جاؤں گا پس میں نے کہا اے امیرالمونین! میرا کلام یا نچ یا چیلفظوں کانہیں بلکہ صرف دوالفاظ کا ہے حملہ یا قصاص۔انہوں نے میری طرف ویکھااورا پنے ہاتھ

ہے میں تک گنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی مٹائٹو نے میری طرف دیکھااور جوتم نے گنا (شارکیا )وہ میرےان قدموں کے نیچے ہے۔ ( ٣٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :ذَكَرُوا عَلِيًّا وَعُنْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبُيْرَ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَقُواهُ سَبَقَتُ لَهُمْ سَوَابِقُ وَأَصَابَتُهُمْ فِتَنَةٌ ، فَرُدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ.

(۳۸۹۵۲) ابونضر ہ مے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوسعید کے سامنے حضرت علی مختائی و محضرت عثمان مختائی ، حضرت طلحہ جہائی اور حضرت زبیر مذاین کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ ایسی تو میں تھیں جن کے حالات مختلف تھے ان کے معالم کے کواللہ کی طرف

( ٣٨٩٥٧ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِي حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدُت ، اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدُت.

(٣٨٩٥٧) حبيب بن ابونابت ويني سروايت ب كه حضرت على والثير جنگ جمل كه دن فرمار به تصياب الله ميس في اس كا

اراده نبيس كميانحابه

( ٣٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرُّوَانُ مَعَ طَلْحَةً يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْسَبَكَتِ الْحَرْبُ ، قَالَ مَرُوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِنَأْدِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ اللَّهُ عَنَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعَوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۸۹۵۸) قیس سے منقول ہے کہ مروان جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ دہاٹی کے ساتھ تھا۔ جب جنگ چھڑ چگی تو مروان نے کہا میں آج کے بعد انتقام طلب نہیں کروں گا چران کی طرف تیر بچینکا جو حضرت طلحہ دہاٹی کے مختنے میں لگااور خون مسلسل بہتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو محنے حضرت طلحہ ڈٹاٹیونے (شہادت سے پہلے ) فر مایا اس زخم کوچھوڑ دویہ وہ تیرہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔

( ٢٨٩٥٩) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فِى حَاجَةٍ فَالَّتُنَه ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِد ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عِيسَى ، حدثنا فِى الْأَسَارَى لَيُلَتَنَا ، فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : أَمَّا مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ بُكُرَةً ، فَلَمَّا صَلَيْتِ الْفَدَاةَ جَاءَ رَجُلْ يَسُعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فِى أَثَرِهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ ، مُوسَى بُنُ طَلْحَةً قَالَ : يَسُعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فِى أَثَرِهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ ، مُوسَى بُنُ طَلْحَةً قَالَ : فَانْطَلَقْت ، فَذَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَمْت ، فَقَالَ : أَنْبَايَعُ تَذْخُلُ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَانَ : هَكُذُا ، وَمَذَ يَدَهُ فَبَسَطَهُمَا قَالَ : فَبَايَعْتِه ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنِي النَّاسَ قَلْتَ الْنَاسَ قُلْتَ النَّاسَ قُلْتَ النَّاسَ قُلْدَ خَرَجْت ، قَالَ : قَالَ : فَلَا يَدُخُلُونَ فَيُبَايِعُونَ .

(۳۸۹۵۹) حضرت سوار بیٹیا تھا کہ ای اٹنا میں مبعد کے کچھلوگ حضرت موی بن طلحہ کے پاس آئے اور کہاا ہے ابوعیسیٰ ہمیں ہماری ہوا۔ میں ان کے پاس بیٹیا تھا کہ ای اٹنا میں مبعد کے کچھلوگ حضرت موی بن طلحہ کے پاس آئے اور کہاا ہے ابوعیسیٰ ہمیں ہماری رات کے اساری کے بارے میں بتا ہے ، حضرت سوار واٹین صبح کے وقت قل کرد ہے جا کمیں گے پس جب میں نے صبح کی نمازادا کی تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو پکارتے ہوئے کہ رہا تھا الا ساری الا ساری پھرا یک دوسر المحض اس کے نقش قدم پر چتا ہوا آیا وہ پکار رہا تھا موی بن طلحہ موی بن طلحہ حضرت سوار واٹین فر ہاتے ہیں کہ پس میں چلا اور امیر المونین کے پاس آیا اور سلام کیا۔ امیر المونین نے نماموی بن طلحہ حضرت سوار واٹین فر ہاتے ہیں کہ پس میں چلا اور امیر المونین کے پاس آیا اور سلام کیا۔ امیر المونین نے کہا کہ کہا تم نے بیعت کر لی چرکہا تم نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤ جب کوئی سے نکھیل نے بوئے ہو کہا تم نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤ جب اور بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤ جب

( ٢٨٩٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلٌ، عَنِ السُّدِّى ﴿ وَاتَّقُوا فِنْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ، قَالَ: أَصْحَاتُ الْحَسَلِ (طبراني ٢١٨)

(٣٨٩٦٠) حضرت مدى بالله ي منقول بيك "تم اس فتن سے درو جوصرف ظلم كرنے والے برنبيس آئے گا (القرآن) اس كا

مصداق اصحاب جمل ہیں۔

( ٣٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً﴾ ، قَالَ :فُلَانٌ وَفُلَانٌ.

(٣٨٩١١) حضرت عوف يرفيط فرمات بين كدين في الله تعالى ك قول ﴿ وَاتَّقُوا فِينَاةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

خَاصَّةً﴾ کے بارے میں کسی سے نہیں سائگر حسن سے فر ماتے ہیں تھے کہ فلاں الال اس کامصداق ہیں۔ بودیر بریبر رسے ہور و وجر بری سر دیر دہر سر دیج سیج ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کا مصداق ہیں۔

( ٣٨٩٦٢ ) أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ عِنْدَ عَلِيٍّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ حَتَّى ذَكَرَ الْكُفُرَ ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ.

(٣٨٩٦٢) حفرت جعفر ويطين اپنوالد ميفل كرتے ہيں كدايك آدى نے حضرت على والدي كسا منے اصحاب جمل كاذكركيا يہاں تك كه كفرتك پہنچاديا پس حضرت على والدين فيان نے اس كومنع كيا۔

( ٣٨٩٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُحَشِّى ، قَالَ : مَا شَهِدُت يَوْمًا أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ عُلَيْسٍ إِلَّا يَوْمَ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۷۳) حریث بن تخشی وایشیو سے منقول ہے کہ میں نے علیس کے دن سے زیادہ سخت دن نہیں دیکھا مگر جنگ جمل کا دن (کہ بیاس بھی سخت تھا)۔

( ٣٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتُبَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ صِفْينَ وَالْجَمَلِ شَهُرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ.

(٣٨٩٦٣) حفرت ابو بكر بن عمر وبن عتب ويشيد سيمنقول ہے كہ جنگ صفين اور جمل كے درميان دويا تين مبني كافرق تھا۔

( ٣٨٩٦٥ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى رَبُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَلِيْ يَوْمَ الْجَمَلِ صَوْتًا تِلْقَاءَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا مَا يَقُولُونَ ، فَرَجَعُوا فَقَالُوا : يَهْتِفُونَ بِقَتَلَةِ عُنْمَانَ ، فَقَالَ : النَّهُرُ جَلُولًا فَقَالُوا : يَهْتِفُونَ بِقَتَلَةِ عُنْمَانَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ جَلِّلُ بِقَتَلَةِ عُنْمَانَ خِزْيًّا. (ابن عساكر ٥٥٢)

(۳۸۹۷۵) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن ام المومنین کی طرف سے حضرت علی دیاتئو نے ایک آواز ٹی۔ مفرت علی ڈواٹور لوگوں سے کہادیکھویہ کیا کہدرہے ہیں۔ پچھلوگوں نے دیکھ کر بتایا کہ حضرت عثان دیاٹو کے قاتلین کو طامت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی جائٹو نے فر مایا۔اے اللہ حضرت عثان دیاٹو کے قاتلوں کو ذکیل کردے

( ٣٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ عَمْرٍو الثَقَفِى ، قَالَ :قَالَتْ عَانِشَةٌ : لأَنْ أَكُونَ جَلَسْت عَنْ مَسِيرِى كَانَ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى عَشَرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ وَلَدِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ. (۳۸۹۲۲) علی بن عمر و تعفی میشین سے منقول ہے کہ حصرت عاکشہ میں مین نے فرمایا کہ میں اس سفر سے رک جاتی مجھے اس سے زیادہ پند تھا کہ رسول اللہ میر النظی نے بھی سے حارث بن ہشام جیسے دس مینے ہوتے۔

( ٣٨٩٦٧) حَدَّثَنَا عُفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُن نُضَيْلَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ، قَالَ : أَتَبُتُ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَعْنَى اللَّهُ عَنْك ، وَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الشَّوْطَ بَطِينُ وَقَدُ بَقِي مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيهَا عَدُوكَ مِنْ صِدِيقِكَ ، قَالَ : فَلَمَّ فَلَمَّ اللَّهُ مَنْكَ الشَّوْطَ بَطِينُ وَقَدُ بَقِي مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيهَا عَدُوكَ مِنْ صِدِيقِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا فَامَ الْحَسَنُ لَقِيتِه ، فَقُلْتُ : مَا أَرَاكَ أَغْنَيْتَ عَنِّى شَيْئًا وَلَا عَذَرُتنِى عِنْدَ الرَّجُلِ، وَقَدُ كُنْت حَرِيصًا عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وَقَدُ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حِينَ مَشَى النَّاسُ بَعْضُهُمُ عَلَى اللهِ مَا أَرَك أَمُّك مَا طُنُك بِأَمْرِى جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَارَيْنِ ، وَاللهِ مَا أَرَى بَعْضَ : يَا حَسَنُ ثَكِلَتُك أَمُّك ، أَوْ هَبِلَتْك أَمُّك مَا طُنَّك بِأَمْرِى جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَارَيْنِ ، وَاللهِ مَا أَرَى بَعْضَ : يَا حَسَنُ ثَكِكَ أَلُّ اللهِ مَا أَمْ كَا طُنْك بَا طُنْك ، فَيقُولُوا : شَكَكَ ، فَيقُولُوا : شَكْكُت ، فَيقُولُوا : شَكْكُت ، فَيقُولُوا .

(نعيم بن حماد ٢٠٠٧)

(۲۸۹۱۷) سلیمان بن صرد سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے دن حضرت علی وہ ہو کی خدمت میں حاضر ہواان کے پاس حضرت حسن جائی اور اور وہ سلے پڑگئے اور ان کے بعض ساتھی بھی تھے حضرت علی وہ ہو نے جب ججے دیکھا تو فر مایا اے ابن صرد کر وراور وہ ھیلے پڑگئے اور چھے تھے جشر گئے۔ اللہ کے ساتھ تمہارا کیا محاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے آپ سے بے نیاز کر دیا میں نے کہا اے امیر المونین معاملہ بڑا سخت ہوگیا۔ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے دوست اور وغن میں امتیاز مشکل ہو چکا کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن وہ تو کی عذرای کھڑے ہوئے وہ میں نے ان سے عرض کیا آپ نے میری ذرا بھی حمایت نہیں کی اور نہ ہی میری طرف سے کوئی عذرای گھڑے مور دخفرت علی دوئو نے فر مایا گھڑ نے فر مایا محض دوئو نے فر مایا محض دوئو نے فر مایا انہوں نے (حضرت علی دوئو) ہو ملامت آپ پر کرنی تھی سووہ کی۔ حالا تکہ مجھے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں اسے حسن تیری ماں محقے کم کرے! تیرا میرے اس محالے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دونوں لشکر آ منے ماست ہیں اندی قسم میں اس کے بعد خیر نہیں دیکھا ہیں کہا آپ خاموش ہوجائے آپ کے ساتھی نہیں لیس کہنگیں کہ تو معاملہ کو کر کریا اور تھے تی کی کردیں۔

( ٣٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ :أَفَتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ :وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ الإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْك ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ.

(٣٨٩٨٨) حضرت حسن بن الله على منقول ب كدايك آدمي زبير والنو كي ياس آيا ادرعرض كيامي آب ك ليحضرت على جزائز كو

قتل کر دوں ۔حضرت زبیر مختافتی نے فر مایا وہ کیے؟ اس نے جواب دیا میں اس کے پاس جا کرکہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوا ، پھر میں انہیں دھو کے ہے قتل کرڈالوں گا۔حضرت زبیر مختافتی نے فر مایا میں نے رسول اللہ مُؤَفِّفَتِکَمَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان دھو کے کورو کنے والا ہے اورمومن بھی دھوکانہیں دیتا۔

( ٣٨٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الرَّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْت إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُفْتَلُ إِلَّا ظَالِمٌ ، أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي سَأْقُتلُ الرَّبُومَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّي لَكَيْنِي ، أَفَتَرَى دَيْنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، بِعُ مَالَنَا وَافْضِ دَيْنَا ، وَأُوصِيك بِالنَّلُثِ وَثُلْثَيْهِ لِيَنِيهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثَلُثُهُ لِوَلَدِكَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَى ، إِنْ عَجَزْت ، عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ ؛ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَاى ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا ذَرَيْت مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، مَنْ مَوْلَاكُ ، قَالَ : اللّهُ ، قَالَ : اللّهُ ، قَالَ : وَقَتِلَ قَالَ : فَوَاللهِ مَا وَقَعْت فِى كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلّا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَقْضِيهِ ، قَالَ : وَقَتِلَ الزُّبَيْرُ فَلَمْ يَدَعُ دِينَارًا وَلَا دِرْهُمَّا إِلاَّ أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشُرَةً دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبُصُرَةِ ، وَدَارًا بِالْمُدِينَةِ ، وَدَارًا بِمِصْرَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ الّذِى كَانَ عَلَيْهِ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى عَزُو مَعَ النبى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنْ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى غَزُو مَعَ النبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَوْ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُذَا وَالْحَدَى وَكُونَ فِى غَزُو مَعَ النبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَوْ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُذَالًا.

(۳۸۹۱۹) عبدالله بن زبیر جن فوے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت زبیر جن فو کھڑئے تھے انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ پھر فرمانے گئے کہ ظالم ہوکر یا مظاوم ہو کو آل کر دیا جاؤ نگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آج مظلوم آل کر دیا جاؤں گا مجھے سب سے زیادہ فکراپنے قرض کی ہے۔ کیا تو میرے قرض ہے کوئی مال زائد دیکھتا ہے؟ پھر فرمایا اے میرے بینے میں میرے مال و جائیداد کو بچھ کرمیرادین اداکر دیتا۔ میں تمہارے لیے ایک تہائی کی وصیت کرتا ہوں اور دوثلث اپنے بیٹوں کے لیے ہے۔ حرضہ اداکر نے کے بعدا گرکوئی مال بیچ تو ایک تہائی تیرے بیٹے کے لیے ہے۔

عبداللہ بن زبیر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رہ اللہ نے جھے دین کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تو کہیں عاجز آ جائے تو میرے مولا ہے مدوطلب کرلینا، عبداللہ ابن زبیر جہ لیڈ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تتم میں نہ سمجھا کہ مولا ہے کیا مراو ہے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا آپ کے مولا کون ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ! وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تتم جب بھی مجھے قرض ادا کرنے میں مشکل پیش آئی تو میں نے دعا کی اے زبیر کے مولا اسکا قرض ادا فرما دے بی اللہ تعالی نے قرض ادا کرنے میں مدد کی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر ہوئے تو ان کے درشے میں کوئی درہم و دینا نہیں تھا سوائے زمینوں کے۔ ان زمینوں میں سے بچھ باغات تھے، گیارہ گھرمدینہ میں تھے، دوگھر بھرہ میں ، ایک گھر کوفہ میں اورا کی گھرمصر میں ۔ یہ قرض

ان پرایسے ہوا تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا تو حضرت زبیر جانٹو فرماتے بیامانت نہیں بلکہ آپ کا میرے پاس قرض ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس کے ضائع ہونے ہے۔ وہ بھی کسی شہر کے والی نہیں ہے، نہ نیکس اور خراج کے والی ہے اور نہ کسی اور شکے کے والی ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول کریم میر فرائن اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان جن اللہ میں اور خدخر وات میں دے۔

( .٣٨٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ ابِى الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَالِ ، فَإِذَا هُوَ بِصَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، فَقَالَ : يَقُولُ الله : ﴿وَعَدَكُمَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تُأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ ﴿وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴾ فَقَالَ :هَذَا لَنَا.

(۳۸۹۷) حضرت اسود مراثین سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام جب بھر ہ تشریف لائے بیت المال میں داخل ہوئے وہاں سونے جاندی کے ڈھیر تھے پھر فرمایا'' وعدہ کیاتم سے اللہ نے بہت غلیمتوں کا کہتم ان کولو گے،سوجلدی پہنچادی تم کو بیغیمت' (الفتح ۳۱) اور ایک فتح اور جوتمہارے بس میں نہیں تھی وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ پھر فر مایا بیہ بمارے لیے ہے۔

( ٣٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ : لَا يُتَبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَقِّفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُفْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا آمِنَ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا. (بِيهِقَى ١٨١)

(۳۸۹۷) حضرت جعنر مراشیز اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ بھرہ ( کیاٹر ائی ) کے دن حضرت علی میں ٹونے منادیوں کو یہ ندالگانے کا حکم دیا کہ کوئی بھا گئے والے کا پیچھانہ کرے ، کوئی زخمی کوئل نہ کرے ۔ کوئی قیدی کوئل نہ کرے ، جواپنے دروازے بند کر لےا ہے امن ہے، جواپنا ہتھیارڈ ال دےاہے بھی امن حاصل ہےا دران کے سامان سے کوئی شئے نہ لی جائے۔

( ٣٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ :هَذَا الَّذِي حَدَّثِنِي خَلِيلِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ :إنَّمَا يُهُلِكُ هَذِهِ الْأَمَّةَ نَقْضُهَا عُهُودَهَا.

(۳۸۹۷۲) حضرت ابوالعلاء مِنِيَّيْ ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن جب زید بن صوحان کو مصیبت کپنجی تو کہنے گئے یہ وہی بات ہے جس کی میرے دوست سلمان فاری دِن فِیْ نے مجھے خبر دی تھی کہ بیا مت اپنے عبد و پیاں کو تو ژنے ہے بلاک ہوگ ۔ (۲۸۹۷۳) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ جَویرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُبَیْدِ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَهُ : وَدِدُت أَنِّی کُنْت غُصْنًا رَطْبًا وَلَمْ أَسِرْ مَسِيرِی هَذَا.

(۳۸۹۷۳)عبداللہ بن عبید بن عمیر طِیْتُیز کے منقول ہے کہ حضرت عائشہ ڈی نائے نے مایا میں پیند کرتی ہوں کہ میں ایک تر شاخ ہوتی اورا پنا یہ سفر طے نہ کرتی (جنگ جمل کے لیے سفر ) ( ٣٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ مَسِيرِهَا ، فَقَالَتْ : كَانَ قَدَرًا.

(۳۸۹۷۳) عبید بن سعد ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ مُزیادیُٹا ہے ( جنگ جمل کے )ان کے سفر کے بارے میں سوال کیا گمیا تو انہوں نے فرمایا بہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔

( ٣٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ يَوْمَ الْجَمَلِ فِي الْعَسُكَرِ مَا أَجَافُوا عَلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ.

(٣٨٩٧٥) حضرت ابن حنفية فرماتے ہيں كه جنگ جمل ميں حضرت على وَفَا ثُونے نے برطرح كامال غنيمت ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ رِبْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِمَّنْ ، قَالَ اللَّهُ :(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُّ).

(٣٨٩٧١) حفرت ربعی بن حراش مے منقول ہے كه حضرت على دائنو نے فر مايا ميں اميد كرتا ہوں كه ميں بطلحه اور زبير شياد مناان لاگوں ميں سے ہو نگے جن كے بارے ميں اللہ تعالى نے فر مايا (وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِ هِمْ مِنْ غِلَّ) ہم ان كے سينوں سے كدورت كودوركرديں گے۔

( ٣٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ :وَشَهِدَ مَعَ عَلِقٌ الْجُمَلَ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۳۸۹۷۷)عبداللہ بن سلمہ ہے منقول ہے درآ نحالیکہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی بڑاٹٹو کے ساتھ شریک ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے جنگ جمل اور جنگ صفین کی وجہ سے زمین پر جو پچھ ہے خوش نہیں کرسکتا۔

( ٣٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لِيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي بَكُرٍ ، أَوْ مُحَمَّدَ بُنَ طُلُحَةَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَأْمُرِينِي ، قَالَتُ : يَا بُنَى ، إِنِ اسْتَطَعُت أَنْ تَكُونَ كَالْخَيْرِ مِنَ ابْنَى آدَمَ فَافْعَلْ. (نعيم بن حماد ١٤٠)

(۳۸۹۷۸) مجاہد ہے منقول ہے محمد بن ابی بکرہ یا محمد بن طلحہ میں ہے کسی ایک نے حضرت عائشہ مٹی ہذیئنا سے عرض کیا اے ام الموشین! آپ مجھے کیا تھم دیتی ہیں تو حضرت عائشہ مٹی ہذیئن نے فر مایا اگر تو طائت رکھتا ہے تو آ دم علایفلا کے دو بیٹوں (بابیل اور قابیل) میں ہے بہتر (بابیل) کی طرح ہوجا (یعنی تلوار نہ اٹھا)

( ٣٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ: وَدِدُت أَنِّى كُنْت مِتُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٨٩٤٩) ابوصالح منقول بكد حضرت على زائو نے جنگ جمل كدن فرمايا ميں بندكرتا مول كدميس اس واقعد يمين

سال پہلےمر چکا ہوتا۔

( ٣٨٩٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ آدَمُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْعَبْسِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :لَا يُتَبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيح.

(۳۸۹۸۰) یزید بن ضبیعہ عبسی جائیے: حضرت علی زوائھ سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جمل کے دن فر مایا کوئی بھا گنے والے کا پیچھانہ کرے اور نہ ہی زخمی کوئل کرے۔

( ٣٨٩٨) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَضُرَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ يَنِى طَاحِيَةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهمَا فَدَخَلْتُ مِنْ يَنِى طَاحِيَةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهمَا فَدَخَلْتُ عِنْ يَنِى طَاحِيَةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهمَا فَدَخَلْتُ عِنْ يَنِى طَاحِيَةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ فَى مسير كَمَا ، أَعْهِ لِينَكُمَا وَجُلَانِ مِنْ أَصْحَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَمْ وَأَنَّى وَأَيْتُهَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ فَى مَسير كَمَا ، أَعَهِ إلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الزّبَيْرُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتُعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۸۹۸) ابونضر ہوئیٹیڈ بنوضبیعہ کے ایک آ دی نے قل کرتے ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر مڑی ڈھٹئ بنوطا حیہ میں تشریف فر ماہوئے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس آیا اور ان کے پاس مجد میں داخل ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ مِکِ اسْجاب ہیں! کیا یہ کوئی رائے ہے جے آپ دیکھ رہے ہیں ہیں حضرت طلحہ دی ٹیٹو نے تو سر جھکا لیا اور کوئی بات نہیں کی اور زبیر نے کلام کیا اور فرمایا کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں کافی سارے دراہم ہیں ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔

( ۲۸۹۸۲) حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ عَبُدِ السَّلَامِ رَجُلَّ مِنْ يَنِي حَيَّةً، قَالَ: خَلاَ عَلِيٌ بِاللّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لَا إِللّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لَا إِللّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ لاَ جَرَمَ، لاَ أَقَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتَقَاتِلُنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْك، قَالَ: فَلَا سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَقَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتَقَاتِلُنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْك، قَالَ: فَلَا سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَقَاتِلُك. الله عَلَيْك فَلَانِ وَلَهُ عَلَيْك اللّهُ عَلَيْك عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْك عَلَى اللّهُ عَلَيْك اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْك اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْك اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْكُ اللّ

( ٣٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَنُ رَأَى الزُّبَيْرَ يَقَعُصُّ الْخَيْلَ بِالرُّمْحِ قَعْصًا، فنوه بِهِ عَلِيٌّ : يَا عَبُدَ اللهِ يَا عَبُدَ اللهِ ، قَالَ : فَأَقْبُلَ حَتَّى الْتَقَتُ أَعْنَاقُ دَوَابُهِمَا قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ أَثَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَاجِيك ، فَقَالَ : أَتَنَاجِيدِ ، فَوَاللهِ لَيْقَاتِلَنَّكَ يَوْمًا وَهُو لَكَ ظَالِمٌ ، قَالَ : فَضَرَبَ الزُّبَيْرُ وَجْهَ دَائِيهِ فَانْصَرَفَ. (مسند ٢٣٠٩) (۳۸۹۸۳) اسود بن قیس ولیٹی کہتے ہیں کہ جمھے حضرت زبیر رہائی کود کھنے والے نے بتایا کہ حضرت زبیر رہائی نے گھوڑ کوزور سے نیزہ مارا پس حضرت نبیر رہائی تشریف لائے ببال سے نیزہ مارا پس حضرت نبیر رہائی تشریف لائے ببال کہ دونوں حضرات کے جانوروں کے کان ایک دوسرے کے قریب ہو گئے حضرت علی جہائی نے ان سے فر مایا ہی آپ واللہ کی قسم دے کر بوجھتا ہوں آپ کووہ دن یا دہ جب نبی کر یم شریف کی تشریف لائے اور میں آپ سے سرگوشی کررہا تھ تو نبی کر یم شریف کی خوالا کے اور میں آپ سے سرگوشی کررہا تھ تو نبی کر یم شریف کی خوالا کے اور میں آپ سے سرگوشی کررہا تھ تو نبی کر یم شریف کے خوالا ہوگا ہی حضرت فرمایا تم اس سے سرگوشی کررہے ہو۔اللہ کی قسم یہ ایک دن تمہارے ساتھ قبال کرے گا اور بہتم پرظلم کرنے والا ہوگا ہی حضرت زبیر دیا تھو نو نے اپنے گھوڑ کے ہا نکا اور واپس جلے گئے۔

( ٣٨٩٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى قَتْلَى مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ ، وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ:أَحَدُهُمَا لِللآخَرِ :مَا نَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ :اسْكُتْ ، لاَ يَزِيدُكَ.

(۳۸۹۸۳)عبداللہ بن محمد سے منقول ہے کہ حضرت علی جن ٹی اہل بھرہ کے شہداء کے پاس سے گزرے اور دیا کی! اے اللہ ان ک مغفرت فرما، ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر اور عمار بن یا سر ٹی ہے نئی مجمل کے پس ایک دوسرے سے کہا کہ ہم حضرت علی جن ٹی کو کیا کہتے ہوئے من رہے ہیں؟ دوسرے نے فرمایا خاموش ہوجا و کہیں تمہاری وجہ سے اور اضافہ کردیں۔

( ٣٨٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو ، عَنْ جَحْشِ بْنِ زِيَادٍ الطَّبْقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ : لَمَّا ظَهَرَ عَلِتَّ عَلَى أَهْلِ الْجَمَلِ أَرْسُلَ إِلَى عَانِشَةَ : ارْجِعِى إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى بَنِيتُ ، قَالَ : فَأَبَتُ ، قَالَ : فَأَعَادَ إِلَيْهَا الرَّسُولَ ؛ وَاللهِ لَتَرْجِعَنُ ، أَوْ لَابْعَثَنَّ إِلَيْكَ نِسُوةً مِنْ بَكُو بْنِ وَانِلٍ مَعنُّنَ شِفَارٌ حِدَادٌ يَأْخُذُنك بِهَا ، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ خَرَجَتُ

(۳۸۹۸۵) احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی مزاخو اہل بھرہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ جی مذہ بن کی طرف بیغام بھیجا کہ آپ مدینے اپنے گھر لوٹ جاؤ تو حضرت عائشہ میں مذہ بن انتہ میں منافظ نے انکار کیا حضرت علی بڑا تو نے کھراپنے بیغام رسال کو بھیجا کہ اللہ کی قشم تم لوٹ جاؤور نہ میں تبہاری طرف بکر بن واکل کی ایس عورتوں کو بھیجوں گا جس کے پاس تیز دھاروالی چھریاں ہیں وہ تجھ پراان سے تملہ کریں گا۔ جب حضرت عائشہ میں مذہ نی منافظ نے بیدد یکھا تو وہ چلی گئیں۔

( ٢٨٩٨٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :انَتَهَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ إِلَى عَائِشَةَ وَهِى فِي الْهَوْدَجِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَنْيَالِ بَوْ اللهِ مَا غَيَّرَ أَنِّي أَنْيَالِ بَوْ اللهِ مَا غَيْرَ أَنِّي أَنْيُوكِ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ ، فَقَلْتُ : إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَمَا تَأْمُرِينِي ، فَقُلْتِ لِي : الْوَمْ عَلِيًّا ، فَوَاللهِ مَا غَيْرَ وَلاَ بَدَّلُ ، فَسَكَتَتُ ، فَقَالَ: اعْقُرُوا الْجَمَلَ، فَعَقَرُوهُ، قَالَ: فَنَزَلْت وَلا بَلْهُودَ جَ حَتَّى وَضَعَنَاهُ بَيْنَ يَدَى عَلِى ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٍّ فَأَدْ خِلَ فِي أَنْ وَأَنْ فِي اللهِ مَا غَيْرَ فَيَعْرُوهَا مُحَمَّلُهُ بُنُ أَبِي بَكُو وَاحْتَمَلْنَا الْهَوْدَ جَ حَتَّى وَضَعَنَاهُ بَيْنَ يَدَى عَلِى ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٍّ فَأَدْ خِلَ فِي

مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى الْمُغِيرَةِ : وَكَانَتُ عَمَّتِى عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ ، فَحَدَّثَتْنِى عَنْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ ، فَحَدَّثَتْنِى عَمْتِى ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَهَا : أَدْخِلِينِى ، قَالَتُ : فَأَدْخَلْتَهَا الدَّاخِلِ وَأَتَيْتَهَا بِطَشْتٍ وَإِبْرِيقٍ وَأَجَفْت عَلَيْهَا عَمْتُهُ ، وَاللهِ بَنِ عَلَيْهَا الْبَابِ وَهِى تُعَالِجُ شَيْئًا فِي رَأْسِهَا مَا أَدْرِى شَجَّةٌ ، أَوْ رَمْبَةٌ .

( ٢٨٩٨٧) حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّفَنَا أَبُو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ إِلَى عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ يَوْمِ الْجَمَّلِ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَّا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَّا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : كَا يَهُولَننَكَ هَذَا فَكَالَ : هَا لَقِيت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ نِي كَذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا يَهُولَننَكَ هَذَا فَكَالَ : هَا لَقِيت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ نِي كُذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا يَهُولَننَكَ هَذَا وَكُذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا يَهُولَننَكَ هَذَا مِئُهُ فَإِنَّهُ مُحَارِبٌ ، فَلَقَدْ رُأَيْتِه يَوْمَ الْجَمَلِ حِينَ أَخَذَتِ السُّيُوفُ مَا أَخَذَهَا يَقُولُ : لَوَدِدُت أَنِّى مِثُ قَبْلَ هَذَا الْيُومِ بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٨٩٨٧) عمرو بن مره مے منقول ہے کہتے ہیں سلیمان بن صرو ہوٹائو علی ٹرٹائو کی خدمت میں جنگ جمل کے دن جنگ ہے۔ سے فراغت کے بعد آئے میں جانی تھے حضرت علی ٹرٹائو نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں رسوا کیااور آپ ہم سے پیچھےرہ گئے۔

حضرت سلیمان بن صرد جڑا تیز حضرت حسن سے ملے اور ان سے کہا کیا آپ امیر المومنین بڑا تیز سے نہیں ملے؟ انہوں نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔حضرت حسن جڑا تیز نے فر مایا آپ ان کی اس بات سے خوفز دہ مت ہوں کہ وہ جنگ کرنے والے ہیں۔ میں نے جنگ جمل کے دن ان کو دیکھا جب میں نے اپنی تکوار کواچھی طرح تھا ماکہ وہ فر مارہے تھے کہ میں پیند کرتا ہوں کہ اس دن

ہے ہیں سال قبل فوت ہوجا تا۔

( ٢٨٩٨٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ عَمر بُنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بُنَ حُنَيْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، وَعَلِيٌّ كَانَ بَعَنَهُ عَلَيْهَا ، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بُنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطُؤُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَمَّارٌ فَخَرَجُوا ، قَالَ زَيْدٌ : فَكُنْتَ فِيمَنُ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ فَكُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ ، فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحُولَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيِّ : لاَ تُتِمَّوا عَلَى اللّهُ مُنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيِّ : لاَ تُتِمَّوا جَوْلَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيِّ : لاَ تُتِمَّوا جَوْلَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطُرِفُ مِمَّنُ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيِّ : لاَ تُتِمَّوا جَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَشِيَّةَ وَحُدَهَا . اللهَ الْعَشِيَةَ وَحُدَهَا . اللهَ الْعَلِي اللهَ الْعَشِيَةَ وَحُدَهَا . فَقَالَ : أَمَا إِنَّ اللّهُ مَنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ أَيُكُمْ لِعَائِشَةَ فَقَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَّنَا ، فَقَالَ : أَحَوامٌ هِى ، غَيْمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ مُؤْمِلًا فَالْعَلَى اللّهِ مَا مُنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهُ مُولًا عَلَى اللّهُ مَالِهُ فَقَالَ : أَمَا اللهِ ، أَمَّنَا ، فَقَالَ : أَحَوامٌ هِى ، غَيْمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ مُؤْمُولُ اللّهِ مُؤْمُولُ اللهِ مُؤْمُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ السَمْ لَوْ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ عَلِيْ :فَإِنَّهُ يَحُرُمُ مِنْ بَنَاتِهَا مَا يَحُرُمُ مِنَّهَا قَالَ :أَفَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَغْتَذِذُنَ مِنَ الْقَتْلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :أَفَلَيْسَ لَهُنَّ الرَّبُعُ وَالنُّمُنُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :مَا بَالُ الْيَتَامَى لَا يَأْخُذُونَ أَمُوالَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ :يَا قَنْبُو ، مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذُهُ ، قَالَ زَيْدٌ :فَرَدَّ مَا كَانَ فِى الْعَسْكُو وَغَيْرِهِ .

عَنْمَانَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ : أَلَمْ تُبَايِعَانِي ؟ فَقَالاً: نَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ عِنْدِى دَمُ
 عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عمر بُنُ قَيْسِ : فَحَدَّثَنَا رَجُلٌّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَادَى قَبُرٌ مَنُ
 عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ ، مَرَّ رَجُلٌ عَلَى قِدْرٍ لَنَا وَنَحُنُ نَطْبُخُ فِيهَا فَأَخَذَهَا ، فَقُلْنَا : دُعْهَا حَتَّى يَنْضَجَ مَا فِيهَا ،
 قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا . (طحاوى ٢١٢)

 حضرت علی ہے مال غنیمت سے مال غنیمت کامطالبہ کرنے لگیتو حضرت علی بڑنٹئو کا قول بیآیت تھی کہاللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِهُ مُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ تم میں ہون ہے حضرت عائتہ جن مندی کے لیے تو انہوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جائز نے فرمایا کیا وہ حرام ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جائز نے فرمایا کیا وہ حرام ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جائز نے فرمایا کہ جو ان ہے جو ان کے بیٹیوں ہے بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے مقتول نے فرمایا کہ جو ان کی بیٹیوں ہے بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے مقتول شوہروں کی وجہ سے ان کی عدت چار ماہ دس دن بیس؟ تولوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ پھر فرمایا کیا ان بیوا دُس کے لیے ربع اور شمن نہیں ان کے شوہروں کے اموال نہ لیں۔ شمن نہیں ان کے شوہروں کے اموال نہ لیں۔

پھر فر مایا اے قسم جو اپنی شئے پہچان لے وہ اپنی شئے اٹھا لے۔ پس جو لشکر کے پاس مدمقائل لوگوں کا سامان تھا لوٹا دیا گیا۔ حضرت علی دوڑ نو نے حضرت اللہ میں جو لئی ہے جو نوٹر کے باتھ پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثان دوڑ نوز کے خون کا بدلہ لیٹا جا ہتے ہیں۔ حضرت علی دولتو نے فر مایا کہ حضرت عثان دولتو کو کا خون میر سے مرتو نہیں عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ مجھے ابوقیس جو حضر موت سے تعلق رکھتے تھے کہا جب قسم نے ندالگائی کہ اپنی چیزوں کو پہچان کر لے لوتو ایک شخص ہمارے پاس سے گزراہم دیکھی میں بچھ بھار ہے تھے۔ اس نے اس دیکھی کو اٹھالیا ہم نے کہا اسے جھوڑ دو یہاں تک کہ اس میں جو ہے کہا جائے ابوقیس کہتے ہیں کہ اس نے دیکھی میں ٹا تک ماری اور اس کو پکڑ کر چاتا ہوا۔

( ٢٨٩٨٩) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالَا: مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْتُ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِمْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : الأَمْرِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِى مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ، وَخَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۳۸۹۸) ابو وائل سے منقول ہے کہ ابو موئی اور ابو مسعود حضرت ممار جوائی کے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کو (حضرت علی جوائی کی مدد

کے لیے ) ابھارر ہے تھے۔ پس ان دونوں نے حضرت ممار جوائی سے کہا کہ جب سے آپ ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کے معاطے
میں جلدی کرنے سے زیادہ ناپندیدہ عمل نہیں دیکھا۔ حضرت ممار جوائی نے فرمایا کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہو میں نے تمہار سے
میں حلای کرنے سے زیادہ ناپندیدہ عمل نہیں دیکھا۔ پس حضرت عمار جوائی نے ان کو ایک ایک جوڑ ایہنا یا اور پھر سب
کے سب نماز کے لیے جلے گئے۔

( ٣٨٩٠) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ ابى عَوْن ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ الْخُزَاعِيُّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ : أَغُذِرُنِي عِنْدَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَّ ، فَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ يَوْمِ الْجَمَلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ:لَقَدْ رَأَيْتِه حِينَ اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَلُوذُ بِي وَيَقُولُ: يَا حَسَنُ، لَوَدِدْت أَنِّي مِثُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ حِجَّةً. (۳۸۹۹۰) ابواضحی سے منقول ہے کہ سلمان بن صرو نے حسن دیاؤی ہے عرض کیا کہ آپ حضرت علی مزاؤی کے ہاں میرا عذر پیش کریں۔ میں اس اس وجہ سے جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوسکا۔ حضرت حسن دیاؤی نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی مزاونی کو دیکھا جب جنگ خوب بھڑک آخی کہ وہ میری آڑ لیے ہوئے تھے اور فرمار ہے تھے اے حسن! میں پہند کرتا ہوں کہ میں اس واقعے سے میں سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔

( ٣٨٩٩١ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :قُتِلَ مِنَّا يَوْمَ الْجَمَلِ خَوْلَ الْجَمَلِ قَدُ قَرَؤُوا الْقُوْآنَ.

(٣٨٩٩١) اسحاق بن سويد سے منقول ہے كہ ہم ميں سے جنگ جمل كے دن پچاس آ دمى اونث كے آس پاس شهيد ہوئے وہ سب قر آن يز ھے ہوئے تھے۔

## (٢) باب ما ذكِر فِي صِفِّين

## جنگ صفین کابیان

( ٣٨٩٩٢ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّنَنَا يزيد بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ، أَوْ كَانَ رَجُلاً أَغُورَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ كَانَّ ، أَوْ كَانَ رَجُلاً أَغُورَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ كَانَّ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ عَمَّالٌ يَقُولُ : أَقْدِمْ يَا أَغُورُ ، لَا خَيْرَ فِي أَغُورَ ، لَا يَأْتِي الْفَزَعُ فَيَسْتَحِى فَيَتَقَدَّمُ ، قَالَ : يَقُولُ عَمْرُو بْنُ عَمَّالٌ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنِّى لَأَرَى لِصَاحِبِ الرَّايَةِ السَّوْدَاءِ عَمَلاً لِيْنُ دَامَ عَلَى مَا أَرَى لَتُفَانَنَّ الْعَرَبُ الْيُومُ ، قَالَ : فَمَا زَالَ الْعَاصِ : إِنِّى لَا رَى لِصَاحِبِ الرَّايَةِ السَّوْدَاءِ عَمَلاً لِيْنُ دَامَ عَلَى مَا أَرَى لَتُفَانَنَ الْعَرَبُ الْيُومُ ، قَالَ : فَمَا زَالَ اللّهِ الْمَاءِ وَرُدَ ، والماء مورود ، صَبْرًا عِبَادَ اللهِ ، الْجَنَّةُ اللّهِ ، الْجَنَّةُ لَكُولُ السَّيُوفِ.

(۳۸۹۹۲) حضرت صبیب ابی ثابت فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی دونائن کا حجند اہاشم بن عتبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی ایک آئکھ کا فی خیر نہیں جو گھبراہ نے کاسامنا نہ کرے۔ وہ شرمائے ایک آئکھ کا فی تھی دھنر ہے کاسامنا نہ کرے۔ وہ شرمائے اور آگے آئے۔ تھی کوئی خیر نہیں جو گھبراہ نے کاسامنا نہ کرے۔ وہ شرمائے آئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کالے جھندے والے میں ایک عمل دکھ رہا ہوں ، اگر وہ ایسا ہی رہاتو آج عرب بھی کر کے دہیں گے۔ وہ کہدر ہے تھے کہ ہر پانی کا گھاٹ ہوتا ہے اور پانی کے پاس آیا جاتا ہے ، اللہ کے بندو! صبر کرو، جنت تمواروں کے سائے کے بنچ ہے۔

( ٣٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسُلِمِ بْنِ الْأَجُدَعِ اللَّيْثِى ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ صِفْينَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخُرُجُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ ، وَقَدْ أُخْرِجَتِ الرَّايَاتُ ، فَيُنَادِى حَتَّى يُسْمِعَهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ :رُوحُوا إِلَى الْجَنَّةِ ، قَدْ تَزَيَّنَتِ الْحُورُ الْعِينُ. (ابن عساكر ٣٦٣) (۳۸۹۹۳)مسلم بن اجدع لیٹی کہتے ہیں کہ حضرت عمار صفون کے درمیان نکلے اور اس وقت جھنڈے بلند تھے، انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ جنت کی طرف چلو، جنت کی حورتیار ہے۔

( ٣٨٩٩٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضِيء ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَكْتَنِفَهُ الْحُورُ الْعِينُ فَلْيَتَقَدَّمْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مُحْتَسِبًا ، فَإِنِّي لَأَرَى صَفَّا لَيضُرِبَنَكُمْ ضَرْبًا يَرْتَابُ مِنْهُ الْمُبْطِلُونَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

(۳۸۹۹۳) ممار بن یاسر جنگ صفین میں فر مارہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے موٹی آنکھوں والی حور ملے وہ ثواب کی نیت ہے دونوں صفوں کے درمیان چلے۔ میں ایک الیک صف کود کیور ہا ہوں جو تمہیں ایک ضرب لگائے گی جس کے ہارے میں جھوٹے شک کا شکار ہیں۔ اس ذات کی تئم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر وہ ہمیں تہس نہس کر کے رکھوییں چھر بھی مجھے یقین ہوگا کہ میں حق پراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٣٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، أَوْ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يُبْلِغُونَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ.

(۳۸۹۹۵) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں تلواروں سے ماریں یہاں تک کہ ہمیں تہس نہس کردیں چربھی مجھے یقین ہوگا کہ ہم حق پراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٣٨٩٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رياح بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَهِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَهِ الْحَلَى بَوْنَ يَاسِرٍ بِصِفَّينَ ، وَرُكْيَتِى تَمَسُّ رُكْبَتَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : كَفَرَ أَهُلُ الشَّامِ ، فَقَالَ عَمَّالٌ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ نَبِيَّنَا وَنَبِيَّهُمْ وَاحِدَةٌ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ حَنَّى يَرُجعُوا إلْيهِ.

(٣٨٩٩٦) حفرت رياح بن حارث فرماتے جيں كه ميں جنگ صفين ميں حضرت ممار بن ياسر كے ساتھ تھا، مير بے گھنے ان كے گفتون كوچور ہے ہتے، ايك آ دمی نے كہا كه اہل شام نے كفركيا حضرت ممار نے فرمايا كه يوں نه كہو، ان كے اور جه رے نبی ايك جيں، ان كا اور جه را اقبلہ ايك ہے۔ وہ فتنے ميں مبتلا ہيں، انہوں نے حق ہے اعراض كيا ہے۔ ہم پرلازم ہے كہ جم ان سے قبال كريں تاكدہ وہ تقريروا پس آ جا كيں۔

( ٣٨٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ رَيَاحٌ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا :كَفَرَ أَهُلُ الشَّامِ ، وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

(٣٨٩٩٧) حضرت رياح فرماتے ہيں كەحضرت عمار نے فرمايا كە يوں نەكمبوكدابل شام نے كفركيا بلكه يوں كبوكدانبوں نے فتق كيا

اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَيَاحٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : لَا تَقُولُوا : كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

(۳۸۹۹۸) حضرت ریاح فرماتے ہیں کہ حضرت عمار نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے فتق کیا اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ : رَأَى فِى الْمَامِ أَبُو المَيْسَرَةَ عَمْرَو بْنُ شُرَحُبِيلَ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى أُدْخِلْت الْجَنَّة ، فَوَلَّنْ عَمْرُو بَدَّ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ لِذِى الْكَلَاعِ وَحَوْشَب ، وَكَانَا مِمَّنُ قَتِلَ مَعَ مُعَاوِيَة فَرَأَيْتُ قِبَابًا مَضْرُو بَدَّ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ لِذِى الْكَلَاعِ وَحَوْشَب ، وَكَانَا مِمَّنُ قَتِلَ مَعْ مُعَاوِيَة يَوْمَ مَ صَفِيلَ : فَقَلَ : وَكَانَا مِمَّنُ قَتِلَ مَعْ مُعَاوِية يَوْمَ وَالْمِيعَ الْمَغْفِرَةِ ، قَالَ : أَمَامَكُ قُلْتُ : وَكَيْفَ وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : قِيلَ : إِنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ فَوَجَدُوهُ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : فَمَا فَعَلَ أَهُلُ النَّهَرِ ، قَالَ : فَقِيلَ : لَقُوا بَرَحًا.

(ابن سعد ۲۲۳ نعیم ۱۳۳

(۳۸۹۹۹) ابو واکل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ایک قریبی ساتھی ابومیسر ہعرو بن شرصیل نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے دو کھا کہ ایک بہت خوبصورت گنبدوالاکل ہے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ذوالکلا عاور حضب کا ہے۔ یہ دونوں جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی معیت میں تھے اور شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا مماراوران کے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ دو آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کہا کہان لوگوں نے توایک دوسر کوتش کیا تھا پھرسب جنت میں کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ جب وہ اللہ سے ساتھ اللہ کوانہوں نے وسیق رحمت والا پایا۔ میں نے کہا کہ انہ نہر کا کیا بنا؟ مجھے بتایا گیا کہ جب وہ اللہ سے وہ اللہ کے سامنا ہوا۔

( ٣٩.٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَسُودُ بُنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ خُويْلِدٍ الْعَصَرِى ، قَالَ :إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و :لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبْرُ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلَا تُغْنِى عَنَّا مَحْنُونَك يَا عَمْرُ و ، فَمَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرُ و اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَقَاتِلُ ، إِنَّ أَبِى شَكَانِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَطِعْ أَبَاكُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَغْصِهِ ، فَأَنَا مَعَكُمْ ، وَلَسْت أَقَاتِلُ .

(نسائی ۲۹۵۸ احمد ۱۲۳)

(۳۹۰۰۰) حضرت حظلہ بن خویلد عنزی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس دوآ دمی حضرت

عمار من شیخ کی شہادت کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے۔ایک کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا اور دوسرا کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر و نے فرمایا کہتم میں سے ہرایک کو دوسر ہے کے لئے دستبر دار ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مَلِّ اَنْفَیْجَۃ کو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی۔ بیان کر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اے عمر و التمہار اہمارے بارے
میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں قبال نہیں کروں گا۔میرے والدنے رسول اللہ مَلِّ اَنْفَیْجَۃ ہے
میری شکایت کی تھی تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرواور جب تک زندہ ہوان کی نافرمانی نہ کرنا۔لہذا میں
تہمارے ساتھ ہوں لیکن قبال نہیں کروں گا۔

- ( ٣٩..١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، فَالَ: بَيْنَمَا عَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِ عَدِى بْنِ حَاتِم وَهُوَ يُطُوُّفُ فِي الْقَتْلَى إِذْ مَرَّ بِرَجُلِ عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَهْدِى بِهَذَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، قَالَ : وَالأَنَ.
- (۳۹۰۰۱) حفرت سعد بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حفرت علی جڑا تئو حضرت عدی بن حاتم کا ہاتھ بکڑے مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ایک آ دمی کے پاس سے گزرے میں نے اسے بہجان لیا اور کہا کہ اے امیر المومنین میں اس آ دمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیمومن ہے۔انہوں نے فر مایا کہ اب اس کا کیا تھم ہے۔
- ( ٣٩..٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنُ أَبِى الْقَعُفَاعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى بَغُلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُبَاءِ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتُلَى.
- (۳۹۰۰۲) حضرت ابوقعقاع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جھٹن کو دیکھا کہ وہ حضور مَرَّا اَنْتَحَیْمَ کی مادہ خچر شہباء پرسوار ہوکر مقولین کے درمیان چکرلگار ہے تھے۔
- ( ٣٩..٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابُنُ عُيَنُنَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حكمِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقَدُ أَذَرَعُوا رِمَاحَهُمْ بِصِفْينَ وَأَشُرَعُنَا رِمَاحَنَا ، وَلَوْ أَنَّ بَيْنَنَا إِنْسَانًا يَمْشِي عَلَيْهَا لَفَعَلَ.
- (۳۹۰۰۳) حفرَّت حکیم بَن سعد فر ماتے ہیں کَہ جنگ صفین میں ہمارے اور ان کے نیزے اس کثرَّت سے چلے کہ اگر کوئی شخص نیزوں پر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا۔

( ٣٩٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا قَاتَلَ مُعَاوِيَةَ سَبَقَهُ إِلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ :دَعُوهُمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُمْنَعُ.

(۳۹۰۰۵) حضرت ابن الی ذیب نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے لڑ ائی ہوئی تو حضرت علی کے ساتھیوں نے یانی پر قبضہ کرلیا۔ حضرت علی نے ان سے فر مایا کہ انہیں بھی یانی لینے دو، یانی سے نہیں روکا جاسکتا۔

( ٣٩٠٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقُتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ. (مسلم ٢٢٣٢ ـ احمد ٣١١)

(٣٩٠٠٦) حضرت امسلمه منی مند علی الله عنده ایت ہے که رسول الله مِلَافِقَةَ نے ارشاد فر مایا که حضرت عمار کوایک باغی جماعت شهید کرےگا۔

( ٣٩..٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِى ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَخْيَى بُنُ مُهَلَّبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَخْيَى بُنُ مُهَلَّبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يقول يَوْمَ صِفِّينَ وَهُو عَاضٌ عَلَى شَفَتِهِ : لَوْ عَلِمْت أَنَّ الْأَمْرَ يَكُونُ هَكَذَا مَا خَرَجْت ، اذْهَبْ يَا أَبَا مُوسَى فَاحْكُمْ وَلَوْ حزَّ عُنُقِي.

(۳۹۰۰۷) حضرت سلیمان بن مہران کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی ڈٹاٹٹو اپنے ہونٹ کو کا منتے ہوئے کہدرہے تھے کہاگر مجھے معلوم ہوجا تا کی معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔اے ابومویٰ جا وَاور ہمارے درمیان فیملہ کروخواہ میرا سربی کیوں نہ دینا پڑے۔

( ٣٩.٠٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَأَبِي مُوسَى :احْكُمْ وَلَوْ تحزُّ عُنُقِي. (ابن عساكر ٩٥)

(۳۹۰۰۸) حضرت ابوصالح فر ماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ صفین میں حضرت ابوموی سے کہا کہ جاؤاور ہمارے درمیان فیصلہ کروخواہ میراسر ہی کیوں نہ دینا پڑے۔

( ٣٩٠٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ صِفِّينَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمُلِكُ أَبَدًا ، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَانَ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : يَمُلِكُ أَبَدًا ، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَحَدَّثُ بِأَنْ النَّاسُ ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ ، وَاللهِ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُوهُ لَقَدْ رَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْزُو مِنْ كَوَاهِلِهَا كَالْحَنْظُلِ .

(۳۹۰۰۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑتی صفین سے واپس آئے تو انہیں احساس ہو گیاتھا کہ وہ بھی غالب نہ آئیس گے، "ہذاانہوں نے کچھالیں باتیں کیس جو پہلے بھی نہ کی تھیں اور فرمایا کہ اے 'وگو! تم معاویہ کی امارے کو ناپسند نہ کر و، کیونکہ اگرتم نے انہیں کھودیا تو سرگر دنوں سے ایسے گریں گے جیسے خطال گرتا ہے۔

( ٢٩.١٠ ) حَدَّثُنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ . قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ فَيْسٍ ، قَالَ سَمِعْت حُجْرٌ بْنَ عَنْبَسٍ ، قَالَ :قِيلَ لِعَلِمَّ

يَوْمَ صِفْينَ : قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَى الْأَشْعَثِ ، قَالَ : فَجَاءَ ، فَقَالَ : انْتُونِى بِدِرْعِ ابْنِ سَهَرٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِى بِرَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنَاهُمُ فَقَاتَلَهُمُ حَتَّى أَزَالَهُمْ عَنِ الْمَاءِ.

(۱۰ و ۳۹) حضرت ججر بن عنبس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی ڈوٹٹو سے کہا گیا کہ ہمارے اور پانی کے درمیان وولوگ حاکل ہوگئے ہیں۔حضرت علی نے فرمایا کہاشعث کو بلاؤ، وہ آئے تو فرمایا کہ میرے پاس ابن سہر کی ذرہ لاؤ۔ آپ نے اس ذرہ کو پہن کرقبال کیااورانہیں یانی ہے دورکر دیا۔

( ٣٩.١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِغَتُهُ ، قَالَ : قَالَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْفَعْدُ ، قَالَ : عَلَى أَنْ تَخْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَكِتَابُ اللهِ كُلَّهُ لِي ، فَإِنْ لَمْ تَخْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَكِتَابُ اللهِ كُلَّهُ لِي ، فَإِنْ لَمْ تَخْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَكِتَابُ اللهِ فَلاَ خُكُومَةً لَكُمَا. اللهِ فَلاَ خُكُومَةً لَكُمَا.

(۳۹۰۱۱) حضرت علی نے جنگ صفین کے دونوں حکموں سے کہا کہتم کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرو،اگرتم نے کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ نہ کیا تو تمہارا فیصلہ قابل قبول نہیں۔

( ٣٩.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا ، قَالَ :قَالَ عَبِيُّ : إِنْ تَحْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَتُحْيِيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَتُمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِيغَا

(۳۹۰۱۲) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائٹونے جنگ صفین میں فیصلہ کرنے والوں سے فرمایا کہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروء جسے قرآن نے دندگی دی ہے اسے زندہ کرواور جسے قرآن نے مردہ کیا ہے اسے مردہ کہو،اور راہ راست سے نہ جنو۔

( ٢٩.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ۚ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الْحَسَنِ يَذْكُرُ عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَتَلُوا عُبُيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ صِفْيِنَ ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ سَلَبُهُ رَكَانَ مَالاً.

(۳۹۰۱۳) حضرت عبداللہ بن حسن اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ صفیین میں مبیداللہ بن عمر کوشہید کیا اور ان کے مال کوبطور مال ننیمت کے حاصل کیا۔

( ٣٩.١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيِّ إِذَا أَتِيَ بِأَسِيرِ يوم صِفْينَ أَحَذَ دَابَّتَهُ وَسِلَاحَهُ ، وَأَحَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

( ۲۹۰۱۳ ) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے پاس جب کوئی قیدی لایا جاتا تو آپ اس کی سواری اور اسلحہ لے لیتے اور اس سے عہد لیتے کہ وہ واپس لشکر میں نہیں جائے گااور اس کوآزاد کردیتے۔

( ٣٩.١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَ الْقُتْلَى يَوْمَ صِفْينَ سَبْعِينَ أَلْفًا ، فَمَا قَدَرُوا عَلَى عَدِّهِمْ إِلَّا بِالْقَصَبِ ، وَضَعُوا عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ قَصَبَةً ، ثُمَّ عَذُوا الْقَصَبَ. (۳۹۰۱۵) حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں مقتولین کی تعدادستر ہزارتک بینج گئی تھی ،لوگوں نے انہیں گننے کے لئے بانسوں کاسبارالیا۔

( ٣٩.١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاسَدِىُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَيْسَانُ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَوْلَاىَ يَزِيدُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : شَهِدْت مَعَ عَلِى صِفْيَنَ ، فَكَانَ إِذَا أُتِى بِالْاسِيرِ ، قَالَ :لَنُ أَقْتُلُك صَبْرًا ، إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ يَأْخُذُ سِلَاحَهُ وَيُحَلِّفُهُ :لاَ يُقَاتِلُهُ ، وَيُعْطِيهِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ.

(۳۹۰۱۲) حفرت یزید بن بلال کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے شریک تھا، جب ان کے پاس کوئی قیدی لا یا جاتا تو وہ فرماتے کہ میں تمہیں ہرگر فتل نہیں کروں گا، مجھے اللہ رب العالمین کا خوف مانع ہے۔ آپ اس کا ہتھیار لے لیتے اور اس ہے تم لیتے کہ وہ ان سے قبال نہیں کرے گا اور اسے جاردرا ہم عطا کرتے۔

( ٣٩.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ : أَشْهَدُت صِفَينَ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَبِنْسَت الصفُّونَ كَانَتُ.

( ٣٩٠١٧) حضرت شقیق سے بوجھا گیا کہ کیا آپ جنگ صفین میں شریک تھے؟ انہوں نے فر مایا کہوہ بدترین صفیں تھیں۔

( ٢٩.١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ قَالَ : بِالسَّيْفِ ، قَالَ قُلْتُ : فَمَا قَتَلَاهُمُ ، قَالَ : شُهَدَاءُ مَرُزُوقُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا حَالُ الْأَخْرَى أَهْلِ الْبَغْيِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمُ ، قَالَ : إِلَى النَّارِ.

(٣٩٠١٨) حضرت ضحاک نے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِلَى أَمْوِ اللّهِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اے توارے درست کرد۔ شاگرد نے ہو چھا کہ ان کے متولین کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت کے رزق یافتہ شہدا، ہیں۔ ان سے بوچھا گیا کہ بغاوت کرنے والوں کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت کے رزق یافتہ شہدا، ہیں۔ اس سے بوچھا گیا کہ بغاوت کرنے والوں کا کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ جنمی ہیں۔

( ٢٩.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ قَاصِيًا مِنْ فُصَاةِ الشَّامِ أَتَى عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أُمِيرً الْمُؤْمِنِينَ ، رُؤْيَا أَفْظَعَنْنِى ، قَالَ : مَا هِى ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَبَلَانِ ، وَالنَّجُومُ مَعَهُمَا يَصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ آتَتِهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْفَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : 
هِوَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَانتَهَارَ آيَتَنِي فَسَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْسَلُ لِى عَمَلًا أَبَدًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَيَلَعْنِى ، أَنَهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةً يَوْمَ صِفْينَ.

(۳۹۰۱۹) حضرت عطاء بن سائب فرمات ہیں کہ مجھ ہے کئی اوگوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شام کا ایک قاضی حضرت عمر کے پاس

آیااوراس نے کہا کہ اے امیر المونین میں نے ایک خواب دیکھاجس نے جھے خوفز دہ کردیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند بہم قال کرد ہے ہیں اور ستارے آ دھے دونوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہتم کس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ بیل چاند کے ساتھ تھا اور سورج کے خلاف کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے قرآن مجید کی بیر آیت پڑھی ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَجَعَلْنَا آیکَةُ النَّهَارِ مُبْصِرةً ﴾ پھر فرمایا کہ چلے جاؤ، میں آئندہ تمہیں کوئی کام نہیں دوں گا۔ حضرت معاوید کی معیت میں مارا گیا تھا۔ گا۔ حضرت عظاء فرماتے ہیں کہ مجھ معلوم ہوا ہے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت معاوید کی معیت میں مارا گیا تھا۔

( ٢٩٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُرُوةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَجُلٌ شَهِدَ صِفْينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلَهُمْ، فَأَتِى صِفْينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلَهُمْ، فَأَتِى عَمَّارٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اللهِ يَعْنِى سَعْدًا رحمه الله. (ابن عساكر ٣٣٦)

(۳۹۰۲۰) حضرت عبداللہ بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے صفین میں شریک ہونے والے ایک آ دی نے بتایا کہ حضرت علی ایک رات کو نکلے ،انہوں نے اہل شام کودیکھااور دعا کی کہ اے اللہ!ان کی بھی مغفرت فر مااور میری بھی مغفرت فرما۔

( ٢٩.٢١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَة ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آذَمَ طِوَالاً وَيَدَاهُ تَرْتَعِشُ وَبِيَدِهِ الْحَرْبَةُ ، فَقَالَ : لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمُت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبُاطِلِ. (ابن سعد ٢٥٦- احمد ٣١٩)

(۳۹۰۲۱) حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت عمار کود یکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے،ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مار کرتہس نہیں کردیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مسلمین حق پراوروہ لوگ ہاطل پر ہیں۔

( ٢٩.٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَر بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخُو عَمْرو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، قَالَ:لَمَّا رَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ عَنْ صِفْينَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصُ:

شَبَّتِ الْحَرُبُّ فَأَعْدَدُت لَهَا مُفْرِ

يَصِلُ الشَّلَا بِشَلَّا فَإِذَا وَنَيْ وَنَيْ السَّلَا الشَّلَا الشَّلَا السَّلَا فَإِذَا وَنَيْ جُرْشُعْ أَعْظَمُهُ جُمْرُتُهُ فَإِذَا فَإِذَا فَإِذَا فَإِذَا فَإِذَا الْعَلَامُ فَإِذَا الْعَلَامُ فَإِذَا

ر قالَ :وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو شِعرًا:

لَوْ شَهِدَتْ جُمْلٌ مَقَامِی عَشِیّةَ جَاءَ أَهْلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمْ وَجِنْنَاهُمْ نُرْدِی كَأَنَّ صُفُوفَنَا

مُفُرِعَ الْحَارِكِ مَلُوِى النَّبُخِ وَنَتِ الْحَيْلُ مِنَ الثَّجُ مَعَجُ فَإِذَا ابْتَلَّ مِنَ الْمَاءِ حدج

بِصِفِّينَ يَوْمًا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ سَحَابُ رَبِيعِ رَفَّعَتْهُ الْجَنَائِبُ مِنَ الْبُحْرِ مَلَّا مَوْجُهُ مُتَرَاكِبُ فَدَارَتُ رَحَانَا وَاسْتَدَارَتُ رَحَاهُمُ سَرَاةَ النَّهَارِ مَا تُولِّى الْمَنَاكِبُ الْمَنَاكِبُوا اللّهُ اللّ

(۳۹۰۲۲) حضرت عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب صفین میں لوگوں نے حملے کے لئے ہاتھ بلند کے تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ اشعار کہے: (ترجمہ) لڑائی نے زور پکڑلیا، میں نے اس لڑائی کے لیے ایک بہادراوراعلیٰ نسل کا گھوڑا تیار کیا ہے۔ وہ تنی کا مقابلہ تختی ہے کرتا ہے اور جب گھڑ سوارا یک دوسرے کے قریب آ جا نمیں تو وہ اور تو انا ہوجاتا ہے، وہ تیز رفتار ہے اور بڑا ہے، جب پائی ہے تر ہوجائے تو اور چست ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے شعر کہے: (ترجمہ) اگر جوان صفین میں میرے کھڑ ہے ہونے کود کھے لیس تو ان کے بال سفید ہوجا نمیں۔ بیوہ رات تھی جب اہل عراق بادلوں کی طرح آئے تھے۔ اس وقت ہماری صفیل سمندر کی موجوں کی طرح شاخیں مار رہی تھیں۔ ان کی چی بھی گھوئی اور ہماری چی بھی گھوٹی اور ہمارے کند ھے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ جب میں کہتا کہ وہ بھاگ محمد تو ان کی ایک جماعت اچا تک آکر حملہ کردی تی۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ حضرت علی سے باتھ پر بیعت کرواور ہم کہتے تھے کہ آئرائی کرو۔

( ٣٩.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ جُنْدُبًا كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فقَالَ حَمَّادٌ :لَمُ يَكُنْ يُقَاتِلُ.

(٣٩٠٢٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كد حضرت جندب جنگ صفين ميں حضرت على كے ساتھ تھے كيكن انہوں نے لا اكن نہيں كى۔

( ٣٩.٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلُتُ لَهُ :شَهِدَ عَلْقَمَةُ صِفْينَ ، قَالَ :نَعَمْ ، وخَضَبَ سَيْفَةُ وَقَتَلَ أَخُوهُ أَبْنُ بَنُ قَيْسٍ. (ابن سعد ٨٤)

(۳۹۰۲۴) حفزت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا حضرت علقمہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں اوران کی تلوار بھی رنگین ہوئی تھی اوران کے بھائی ابی بن قیس مارے مکئے تھے۔

( ٣٩.٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :رَجَعَ عَلْقَمَةُ يَوْمَ صِفْينَ وَقَدُ خَضَّتَ سَنْفَهُ مَعَ عَلَمٌّ.

(٣٩٠٢٥) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جنگ صفین سے واپس آئے تو ان کی تلوار رنگین تھی اور وہ حضرت علی کی طرف تھے۔

( ٢٩.٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفَينَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُّوفَنَا عَلَى عُوَاتِقِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامْرِ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلُنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ عَيْرَ هَذَا. (بحارى ٣١٨٠ـ مسلم ١٣١٢) (٣٩٠٢٦) حفرت سبل بن حنیف نے جنگ صفین میں لوگول ہے کہا کدلوگو! اپنی رائے کویقینی نہ سمجھنا ،رسول اللہ سَرِّ فَنَظَیْحَ کَی معیت میں ہمیشہ ہمارے لئے معاملات کی حقیقت کو بمجھنا آسان رہائیکن اس معاسلے میں ہم کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

( ٢٩.٢٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ : رَأَيْت عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً آخِذٌ حَرْبَةً بِيَدِهِ وَيَدُهُ تُرْعَدُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُفُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. (احمد ٢١٩)

(٣٩٠٢٧) حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت ممارکود یکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے، ان کا ہاتھ کا نب رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ کہدر ہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مارکرتہں نہیں بھی کردیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مسلمین حق پراوردہ لوگ باطل پر ہیں۔

( ٢٩.٢٨) حَلَثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَخَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِلِ إِذْ رَأَيْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ جَاءً مِنْ عِنْلِهِ مُعَاوِيَةً فِى أَمَّرِ الْحَكَمَيْنِ فَلَا خَلَ دَارَ سُلَيْمَانَ بُنِ رَبِعَةَ فَلَا خَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ بَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرُت وَأَشُرَكْت بُنِ رَبِعَةَ فَلَا خَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ بَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرُت وَأَشُرَكْت وَنَا اللَّهُ كَذَا حَتَى دَحَلِينِ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَمَنْ هُمْ ، وَلَلِهِ أَصْحَابُ اللَّهُ كَذَا حَتَى دَحَلِينِ وَالسَّوَارِى .

قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا أَخْصَمَكُمُ وَأَجْدَلَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِحُجَّتِكُمْ ، فَلْيَتكَلَمْ ، فَاخْتَارُوا رَجُلاً أَعُورَ يُقَالَ ابْنُ عَبَّابٌ مِنْ يَنْي تَغْلِبَ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ يُقالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ .

٣- قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى أَرَاكُ قَارِنًا لِلْقُرْآنِ عَالِمًا بِمَا قَدُ فَصَّلْت وَوَصَلْت ، أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ ، هَلُ عَلِمُتُمُ أَنَّ أَهُلَ الشَّامِ سَأَلُوا الْقَضِيَّةَ فَكَرِهْنَاهَا وَأَبَيْنَاهَا ، فَلَمَّا أَصَابَتُكُمُ الْجَرَاحُ وَعَضَّكُمَ الْأَلُمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمُ تَطْلُبُونَهَا ، وَلَقَدُ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِى بِفَرَسِ بَعِيدِ الْبَطْنِ مِنَ الأَرْضِ الْأَلُمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمُ مَ فَقَالَ : إِنِّى تَرَكْت أَهْلَ الْعِرَاقِ يَمُوجُونَ مِثْلً النَّاسِ لَيْلَةَ النَّفُرِ بِمَكَة ، لِيَهُولُونَ مُحْتَلِفِينَ فِي كُلِّ وَجْهِ مِثْلُ لَيْلَةِ النَّفُرِ بِمَكَة .
 يَقُولُونَ مُحْتَلِفِينَ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِثْلُ لَيْلَةِ النَّفُرِ بِمَكَة .

٤- قَالَ: ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لَا اِللهَ إِلَّا هُوَ، أَى ّ رَجُلِ كَانَ أَبُو بَكُرِ؟ فَقَالُوا: حَيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ : أَفَوَ أَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَأَصَابَ طَبْبًا، عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ؟ فَقَالُوا: حَيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ : أَفَوَ أَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَأَصَابَ طَبْبًا، أَوْ بَعْضَ هَوَامٌ الْأَرْضِ فَحَكَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا وَحُدَهُ، أَكَانَ لَهُ، وَاللّهُ يَقُولُ ﴿يَكُوكُهُ بِهِ ذَوَا عَدْلُ لِهِ فَهَا أَوْ بَعْضَ هَوَامٌ الْأَرْضِ فَحَكَمَ فِيهِ أَخُلُهُمَا وَحُدَهُ، أَكَانَ لَهُ، وَاللّهُ يَقُولُ ﴿يَكُوكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلُ لِهُ فَهَا الْحَدَاقُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

حَكَمَيْنِ، وَقَدْ جَعَلَ بَيْنَ الْحَتِلَافِ رَجُلٍ وَالْمُواَّتِهِ حَكَمَيْنِ لِإِقَامَةِ الْعَدُلِ وَالإِنْصَافِ بَيْنَهُمَا فِيمَا الْحَتَلَفَا فِيدِ.
(٣٩٠٢٨) حضرت كليب جرى فرمات بين كه مين مجد به برتفاكه مين في حضرت عبدالله بن عباس بن هيئة من كود يكها، وه حاكمون كه معالى حضرت معاويه كي باس ب والهن آر ب تقد وه حضرت سليمان بن ربيعه كر مين داخل بوع اور مين بحن ان كرماته والمناس بين ربيعه كر مين داخل بوع اور مين بحن ان كرماته والمناس بين المعند ويا، بجرايك اورآ دمى في طعند ديا، بجرايك اورآ دمى في طعند ديا اوركها كه المان عبن المناس بين المؤمن بين من من من من من من الله عنه من الله والمناس بين الله والمناس بين الله والمناس بين بين الله والله وال

- (۲) حضرت عبداللہ بن عباس میں پین نے ان کی بات من کر فرمایا کہتم اپنے میں ہے سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑے مناظر کا انتخاب کرلودہ مجھ سے بات کرے۔انہوں نے ایک کا نے مخص کا انتخاب کیا جن کا نام عمّا ب تھا اور وہ بنوتغلب سے تئے۔ انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے۔ گویا وہ اپنی ضرورت کو قرآن کی ایک سورت سے ثابت کررہے تھے۔
- (٣) ان کی بات من کر حضرت ابن عباس بن پین نے فر مایا کہ میں آپ کوقر آن کا عالم سمجھتا ہوں ، کیونکہ آپ نے بہت وضاحت سے ابناموقف پیش کیا ہے۔ میں آپ کواس ذات کی تئم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سواکوئی معبوذ ہیں۔ کیا آپ جانے تیں کہ شام والوں نے فیصلے کا مطالبہ کیا اور ہم نے اسے تا پہند کیا اور انکار کیا۔ پھر جب تہمہیں زخم پہنچے ، الم پہنچے اور تہمیں فرات کے پائی سے محروم کیا تو تم نے فیصلے کا مطالبہ کرنا شروع کردیا ؟ مجھے حضرت معاویہ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ایک پتلی کمروالا گھوڑ الا یا گیا تاکہ وہ اس پرسوار ہوکر بھاگ جا کمیں یہاں تک کہتم میں ہے کوئی آنے والا آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اہل عراق کوان لوگوں کی طرح جھوڑ دیا ہے جو کمہ میں نفر کی رات ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔
- (٣) پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تہمیں اس ذات کی شم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ ابو بمرکیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھے آدمی تھے اوران کی تعریف کے بھر پوچھا کہ عمر بن خطاب کیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھے آدمی تھے اوران کی تعریف کے بھر ابن عباس نے فرمایا کہ تبہارے خیال میں اگر کوئی شخص فج یا عمرے کے لئے جائے اور کسی برن یا کہ جائے اور کسی برن کے حشرات میں سے کسی کو مار ڈالے اور خود فیصلہ کرلے تو کیا اس کا فیصلہ معتبر ہوگا جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (یکٹ کٹے تا ہو) جبکہ تمہارا جس معاطے میں اختلاف ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالی نے عمل وانساف کے لئے پرندے کے معاطے میں دوحا کم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جو ان سے بڑا ہے دوحا کم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جو ان سے بڑا ہے دوحا کم کون نہیں ہو سکتے۔

( ٢٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَّةً ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ حَرَجَ فَهُوَ

جانے ہیں۔ میری عقل باتی نہیں رہی۔ ہم باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ آخرشرہ۔
جب وہ سیلحین یا قادسیہ میں تھے تو لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے بالوں سے پانی فیک رہا تھا، یوں محسوں ہوتا تھا
کہ وہ احرام کی تیاری کررہے ہیں۔ جب انہوں نے سواری پرسوار ہونے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو مسعود! ہمیں کوئی
نصیحت فرماد ہجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ مسلمانوں کی
جماعت گراہی پر جمع نہیں ہوسکتی۔ لوگوں نے پھر نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی
جماعت کے ساتھ جڑے رہو، نیک آدمی راست یا تاہے یابرے سے راحت پائی جاتی ہے۔

( ٣٩.٣٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَا زَالَ جَدِّى كَانَّا سِلَاحَهُ يَوْمَ صِّفْيِنَ وَيَوْمَ الْجَمَلِ حَتَّى قُتِلَ عَمَّارٌ ، فَلَمَّا قُتِلَ سَلَّ سَيْفَهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (طبرانی ٣٧٢٠)

(۳۹۰۳) حضرت محمد بن ممارہ بن خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ صفین اور جنگ جمل میں ہتھیار سے دور رہے۔ لیکن جب حضرت ممارشہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی ملوار نیام سے نکال کی اور کہا کہ میں نے رسول الله فِرَافَظَامُ کَوْمُ ماتِ مُوعَ سنا ہے کہ ممارکوا یک باغی جماعت قبل کرے گی۔ پھر انہوں نے قبال کیا اور شہید ہو گئے۔

( ٣٩.٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَرُقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ.

(احمد ۱۹۷ ابویعلی ۲۳۰۳)

(٣٩٠٣) حفرت عمروبن عاص ولأثن سه روايت بكرسول الله مَا كَانَ يَوْمُ صِفْينَ وَاشْنَدَتِ (٢٩٠٣) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفْينَ وَاشْنَدَتِ الْمُحَرُبُ وَعَا عَمَّا وَ بَشُوبَةِ لَهُنِ فَشُوبَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِي : إِنَّ آخِوَ شَرْبَةٍ تَشُوبُهَا مِنَ الدُّنِيَا شَوْبَةً لَهَنِ (مسند ٣٣٣)

(٣٩٠٣٢) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں گہ جب صفین میں جنگ تیز ہوگئی تو حضرت عمار نے دودھ کا بیالد منگوا کر پیا اور فرمایا کہ رسول الله مَؤَلِفَظَةَ نے مجھ سے فرمایا تھا کہتم دنیا میں آخری چیز دودھ ہوگے۔

( ٣٩.٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ الأسَدِى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَوْمَ صِفِّينَ وَمَعَهُ سَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذُو الْفِقَارِ ، قَالَ : فَنَظْبِطُهُ فَيَفُلِتُ فَيَحْمِلُ عَلَيْهِمُ، قَالَ : فَتَحْمِلُ عَلَيْهِمُ ، قَالَ ، فَجَاءَ بِسَيْفِهِ قَدْ تَثَنَى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَعْتَلِرُ إِلَيْكُمْ.

(ابن ابي الدنيا ١٢٠)

(٣٩٠٣٣) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے سوال کیا کہ کیا ابوابوب صفین کی جنگ میں شر یک ہوئے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ وہ اس میں تونہیں یوم انہرمیں شریک تھے۔

( ٢٩٠٣٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمَّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ عَنْ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى وَإِلَى مُعَاوِيَةَ. (ابن عساكر ١٣٩) فَتْلَى يَوْمِ صِفْينَ ، فَقَالَ : قَتْلَاناً وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى وَإِلَى مُعَاوِيَةَ. (ابن عساكر ١٣٩) فَتْلَى يَوْمِ صِفْين كَمْتُولِين كَاهَم بِوجِها كَياتُو آپ نے فرمايا كمان كاور جارے مقول سب جنتى بين معامله ميرااور معاويدكارہ جاتا ہے۔

## (٣) ما ذكِر فِي الخوارِجِ

## خوارج كابيان

( ٢٩.٣٦) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذُكِرَ الْخَوَارِجُ ، قَالَ : فَا كَذَهُمْ وَهُو الْهُ الَّذِينَ يَقَتُلُو نَهُمْ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْكِدِ ، أَوْ مُودَنُ ، أَوْ مُئَدَّنُ الْكِدِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُ وا لَحَدَّثَتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُو نَهُمْ عَلَى فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْكِدِ ، أَوْ مُودَنُ ، أَوْ مُئَدَّنُ الْكِدِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُ وا لَحَدَّثَتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُو نَهُمْ عَلَى فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إنْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إنْ وَرَبِّ الْكَفْءَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (مسلم ١٥٥- ابن ماجه ١٦٤)

(٣٩٠٣٦) حضرت علی شائل کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر آیا تو آپ نے فر مایا کہ ان میں ایک آ دمی ہے جس کا ہاتھ کمل نہیں ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میری بات کا انکار کرو گے تو میں تمہیں وہ بات ضرور بتا تا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی مُؤُونِ نَظِی کے اس بات کا اندیشہ نہیں کے میں کے میں کے میں کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا آپ نے بید بات نہور سول اللہ مُؤونِ نَظِی کے سے جھزت علی جائے نے فر مایا کہ رب کعبہ کی تیم ایس نے میں ہے۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فر مالی۔

( ٣٩.٣٧) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ:سَأَلْتُ سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ، هَلُ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ هَؤُلَاءِ الْخَوَارِجَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(٣٩٠٣٧) حفرت يير بن عمرو كہتے ہيں كه ميں نے حضرت بهل بن حنيف سے وال كيا كه كيا آپ نے رسول الله مَلِّ وَقَعَيْقَ كَوَ وَ الله مَلِّ وَقَعَيْقَ الله مَلِّ وَقَعَلَا الله مَلِّ وَالله مَلِّ وَالله مَلِّ وَالله مَلْ وَحَمَّ الله مَلْ وَحَمَ الله مَلْ الله الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مُلْكُولُ الله مُلْ الله مُلْمُلُولُ الله مُلْ الله مُلْمُلْ الله مُلْمُلْ الله مُلْ الله مُلْ الل

( ٢٩٠٣٨ ) حَلَّانَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحُدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ ، يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقُتُلْهُمْ فَإِنْ قَتَلَهُمْ أَجُوْ عِنْدَ اللهِ.

(٣٩٠٣٨) حضرت عبدالله والنون سادوايت به كدرسول الله مَوْفَقَا فَيْ ارشادفر ما يا كَ عَقر ب ايك اليي قوم كاظهور موگا جن ك افرادكم عمر كه مول مح ، عقل كاند هيهول مح ، جب بات كري محتولوگول ميں سب سے خوب بات كميں مك - زبانول سے قرآن برجة مول مح يكن قرآن ان كے حلق سے ينج بيس التر كا وه دين اسلام سے اس تيزى سے نكل جائيں مح جيسے تير كمان سے نكل اب استان كا سامنا موان سے قال كر ك كونك ان سے قال كر نالله كنز ديك بهت برے اجركى بات ب - كمان سے نكل اب الله عَدَن الله عَدَن الله عَدَن الله عَدَن الله عَدَن الله عَد الله الله عَد الله الله الله عَد الله عَد الله الله عَد الله عَد الله عَد الله الله الله عَد الله

(٣٩٠٣٩) حضرت اين الى اونى بروايت ب كدرسول الله مُؤْفِقَعَ أَنْ ارشاد فرمايا كه خوارج جبنم كے كتے ميں -

( ٣٩.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرُوا الْحَوَارِجَ عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أُولَنِكَ شِوَارُ الْحَلْقِ.

( ۳۹۰۴۰ ) حضرت ابو ہر رہ وہ دیا ہے کے سامنے خوارج کا تذکرہ آیا توانہوں نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٤١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ شُمَيْخٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِ ثَى يَقُولُ وَيَدَاهُ هَكَذَا ، يَغْنِى تَرْتَعِشَانِ مِنَ الْكِبَرِ :لَقِنَالُ الْخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ قِتَالِ عَذَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرُكِ.

(۳۹۰۴) حضرت ابوسعید خدری ڈی ٹیو آئے بڑھائے میں جبکہ ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے فرمایا کہ خوارج سے قبال کرنا میرے نزدیک مشرکین سے قبال کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

( ٣٩.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ :لَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ بِنَجْدَةَ قَدُ أَقْبَلَ وَأَنَّهُ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ وَأَنَّهُ يَسْبِى النِّسَاءَ وَيَقْتُلُ الْوِلْدَانَ ، قَالَ :إِذًا لَا نَدَعُهُ وَذَاكَ ، وَهَمَّ بِقِتَالِهِ وَحَرَّصَ النَّاسَ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ النَّاسَ لَا يُقَاتِلُونَ مَعَك ، وَنَخَافُ أَنْ تُتْرَكَ وَحُدَك ، فَتَرَكَهُ.

(۳۹۰ مرکز تنافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر دون نونے نجدہ کے بارے میں سنا کہ وہ مدینہ آر ہاہ اور عورتوں کوقیدی
بنار ہاہ اور بچوں کو آل کررہا ہے۔ حضرت ابن عمر وزائنو نے فرمایا تو ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے اس
کے قال کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کی معیت میں قبال کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور
ہمیں خوف ہے کہ آپ کو اکمیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر جوائن نے اس سے تعرض کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔
(۲۹.۶۲) حَدَّنَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتِهِ مَی یَذُکُرُونَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ یَزِیدَ عَزَا الْحَوَارِ جَ

(٣٩٠٨٣)حفرت اعمش كہتے ہيں كەميں نے اسلاف كو كہتے ہوئے سنا ہے كەعبدالرحمٰن بن يزيد نے خوارج سے جنگ كى۔

( ٣٩.٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُرُونُ وَنَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُورُونَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ بِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَعُودُونَ فِيهِ ، هُمْ شِرَالُ الْحَالِمِ اللهِ عَلَى اللّهِ بُنُ الصَّامِتِ : فَذَكُونَ فَلِكَ لِرَافِعِ بُنِ عَمْرٍ و ابْنِ أَخِى الْغِفَارِى مَ ، فَقَالَ : الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٥٠- احمد ٢١)

(۳۹۰۳) حضرت ابوذر دہائی ہوں ہوئی ہوت ہے کہ رسول اللہ میر النظافی ہے نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم ہوگی جوقر آن تو پڑھتے ہوں گے لیکن قر آن ان کے حلق سے نیچ نہیں اتر کا ۔وہ دین سے یوں نکل جائیں سے جیسے تیر کمان سے نکلیا ہے۔وہ پھر دین میں واپس نہیں آئیں گے۔وہ بدترین گلاق اور بدترین اخلاق والے ہیں۔حضرت عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے اس مواپس نہیں آئیں گے۔وہ بدترین محمول نے اور بدترین اخلاق والے ہیں۔حضرت عبداللہ بین اللہ میر نظر تاریخ ہوئے تا ہے۔

روایت کا تذکرہ حضرت رافع بن عمروے کیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول الله مَرْاَفِیْنَا اَفْدِ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے۔ ( ٣٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللَّهِ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُرُجَ إِلَيْنَا فَخَرَجَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا إِنَّ قَوْمًا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَدْرِى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمُ مِنْكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَة : فَرَأَيْنَا عَامَّةَ أُولِئِكَ يُطَاعِنونَا يَوْمَ النَّهْرَوَان مَعَ الْحَوَارِجَ. (٣٩٠٥٥) حفرت سلمه بمدانی اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ دواتئ کے انتظار میں ان کے دروازے پر بیٹھے تھ، وہ تشریف لائے اور فرمایا کدرسول الله مِزَافِظَةَ نے ہم ہے بیان کیا کہ ایک قوم قرآن مجیدکو پڑھتی ہوگی کیکن قرآن ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا۔وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں مے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ بیصدیث بیان کرنے کے بعد حفرت عبدالله من في خذ نے فرمایا كه الله كی متم مین نہیں جانتا كه شایدان سے تعلق رکھنے والے بہت ہے لوگتم میں سے ہوں۔حضرت عمرو بن سلمه فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں ہے اکثر لوگوں کودیکھا کہ یوم نہروان میں خوارج کے ساتھ ہم ہے قال کررہے تھے۔ ( ٢٩.٤٦ ) حَلَّانَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّنَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ ، قَالَ :حَدَّنْنَا عِمْرَانُ بْنُ ظَلْيَانَ ، عَنْ أَبِي تِحْيَى ، قَالَ :سَمِعَ على ْ رَجُلاً مِنَ الْخَوَارِجِ وَهُوَ يُصَلِّى صَلَاةَ الْفَجْرِ يَقُولُ :﴿وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لَئِنْ أَشُرَكُت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قَالَ :فَتَرَك على سُورَتَهُ الَّتِي كَانَتُ فِيهَا ، قَالَ : وَقَرَأً ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾. (طبراني ٨٠٣٢) (٣٩٠٣١) حفرت الوتحيي كيتم بين كه حفرت على والتؤنف أيك خارجي كوفجركي نماز مين قرآن مجيد كي بيآيت پڑھتے ہوئے سنا:

۱۳۹۰) حکرت ابوی سے بیں ارسفرت کا تفاقہ ہے ایک حار ہی اوجری مار سی مران جیدی بیا یت پڑھے ہوئے. ﴿وَلَقَدُ أُوحِی الِیْك وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشُر کُت لِیَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَیْكُونَنَّ مِنَ الْمُعَاسِرِینَ ﴾

ید س کر حضرت علی وافوز نے اپنی سورت کو جھوڑ دیا اور یہاں سے پڑھا

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَثَّى وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾.

( ٣٩.٤٧) حَلَّتَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَكِّ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاؤُوا بِسَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحَرُورِيَّةِ فَنُصِبَتُ عَلَى دُرْجِ الْمَسْجِد ، فَجَاءَ أَبُو أَمَامَةَ فَنَظَرَ النِهِمْ ، فَقَالَ : كِلاَبُ جَهَنَّمَ ، شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ، وَمَنْ قَتَلُوا خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَبَكَى وَنَظَرَ إِلَىَّ ، وَقَالَ : يَا أَبَا غَالِبِ ، إِنَّكَ مِنْ بَلَدِ هَوُلَاءِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ :أَعَاذَك ، قَالَ :أَظُنَّةُ

قَالَ :اللَّهُ مِنْهُمْ :قَالَ :تَقُرُّأُ آلَ عِمْرَانَ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْيَعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْيَعَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ وقَالَ : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قُلْتُ : يَا أَبَا أَمَامَةَ ، إِنِّي رَأَيْتُك نَهُرِيقُ عَبْرَتَكَ ، قَالَ: نَعَمْ ، رَحْمَةً لَهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلَام ، قَالَ :قد افْتَرَقَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَسَنِعِينَ فِرْقَةً ، وَتَزِيدُ هَذِهِ الْأَمَّةُ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلْتُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَا أَبَا أَمَامَةَ ، أَمِنُ رَأُيِكَ تَقُولُ أَمْ شَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي إِذًا لَجَرِىءُ، قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ سَبْعًا. (۲۹۰۴۷) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا کہ لوگ ستر خارجیوں (حروریوں) کے سرلے کرآئے۔ ان سروں کومسجد کی سٹر حیوں پرنصب کر دیا گیا۔ جب حضرت ابوا مامہ دہا ٹھ تشریف لائے اوران کے سروں کو دیکھا تو فر مایا کہ یہ جہنم کے کتے میں۔ آسان کے نیچے مارے جانے والے یہ بدترین محلوق میں۔اورجنہیں انہوں نے قتل کیا ہے وہ آسان کے نیچے سب ہے بہترین مقتول ہیں۔ پھروہ روئے اور میری طرف ویکھا اور مجھ ہے فر مایا کہ اے ابو غالب!تم ان لوگوں کے شہر ہے ہو؟ میں نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ پھرفر مایا کہ کیاتم سورۃ آل عمران پڑھتے ہو؟ میں نے کہاجی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:﴿مِنْهُ آیَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبُّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِنِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ اورالله تعالى فرمات بين: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُهُ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ حضرت ابوغالب قرمات ين كديس نعرض كياا الوامام! من في آپكود يك کہ آپ کی آٹھوں سے آنسو بہدر ہے تھے،اس کی کیا وجہ ہے؟انہوں نے فرمایا ہاں!ان پر رحمت کی وجہ سے میری آٹھوں ہے آنسو

نکل رہے ہیں۔وہ اہل اسلام میں سے تھے۔ بنی اسرائیل والے اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور اس امت میں ایک فرقے کا اضافہ ہوگا، وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے بڑی جماعت کے۔ان پروہ ہے جس کے وہ مکلف بنائے گئے اورتم پروہ ہے جس کے تم مکلف بنائے گئے۔اگرتم اس بڑی جماعت کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یا جاؤ گے اور پیغام دینے والے پر تو بات کو کھول کھول کر بیان کردینا ہی ہوتا ہے۔بات کو شنا اور اطاعت کرنا فرقہ میں پڑنے اور معصیت سے بہتر ہے۔

ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابوا مامہ! یہ بات آپ اپنی رائے سے کہدرہے ہیں یا آپ نے رسول اللہ مِیَرُفِیْوَجَ ہے ی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ بات اپنی رائے سے کہوں تو دین کے معاطع میں جرائت کرنے والا بن جاؤں گا! میں نے یہ بات رسول اللہ مِنْوَفِیْوَجَ ہے ایک ، دومر تبنیس بلکہ سات مرتبہ تی ہے۔

( ٣٩.٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : نَهَى عَلِيٌّ أَصْحَابَهُ أَنْ يَبسُطُوا عَلَى الْحَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا ، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُهَا فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا عَلَى عَنْ فِيهِ ، ثُمَّ مَرُّوا عَلَى حِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا عَلَى عَنْ فِيهِ ، ثُمَّ مَرُّوا عَلَى حِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهِ ، فَقَالَ عَنْهُ اللهِ : أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى عَاهُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنَّ مُقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى السَّيْفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۹۰۲۸) حسنرت ابوجبر فرمائے ہیں کہ حضرت علی وہ نے اپنے ساتھیوں کو خوارج کے ساتھ معرکہ آرائی سے اس وقت تک منع کیا جب تک وہ خود چھیڑ خانی نہ کریں۔ چنانچہ خوارج حضرت عبداللہ بن خباب کے پاس سے گزرے اور انہیں پکڑلیا۔ پھران ہیں سے ایک شخص ایک مجبور کے درخت سے گری ہوئی مجبور کواٹھا کر کھانے لگا تو ایک شخص اسے ٹو کتے ہوئے بولا کہ یہ ایک ذی کی مجبور ہے تم اسے کسے حلال سجھتے ہو؟ چنانچہ اس نے مجبور منہ سے بھینک دی۔ پھروہ ایک خزرے پاس سے گزرے تو ایک آدی نے اسے اپنی محل اس سجھتے ہو؟ جنانچہ اس نے ہوئے بولا کہ یہ ایک ذی کا خزریہ ہم اسے اپنی کے کسے حلال سجھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں نے تمہیں ان چیزوں سے زیادہ قابل احترام چیز کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا ہے ،حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن خباب کی گردن کا نہ ڈالی۔

پھر حضرت علی بڑنٹوزنے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کے قاتل کومیری طرف بھیج دو۔انہوں نے

جواب دیا کہ ہم ان کے قاتل آپ کو کیے جیجیں ، ہم سب نے انہیں آئل کیا ہے۔ حضرت علی واٹیو نے پوچھا کہ کیا تم سب نے انہیں آئل کیا ہے۔ حضرت علی واٹیو نے اللہ اکبر کہا اور پھرا پے ساتھیوں کو ان پر چڑھائی کا تھم دے دیا۔ اور فر مایا خدا کی قتم! ہم میں سے دس آ دی قتل نہیں بچیں گے۔ پس لوگوں نے ان سے قال کیا۔ کو تتم بتم میں سے دس آ دی باقی نہیں بچیں گے۔ پس لوگوں نے ان سے قال کیا۔ حضرت علی دوائی کہ ان کی والٹر یہ کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا اور اسے حضرت علی دوائیو کے پاس الایا گیا انہوں نے بوچھا کہ اے کون جانتا ہے۔ پھر صرف ایک آ دمی ملا جواسے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے جمرہ میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ آ کہ کہاں جارہ ہموں میں اس نے کہا کہ اس طرف ، اور پھر اس نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ جھے اس کا علم نہ تھا۔ حضرت علی واٹیو نے فرمایا کہ بیجنوں میں سے ہو، اس نے بچ کہا۔

( ٣٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمُرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا لَقِيَ عَلِيٌّ الْخَوَارِجَ أَكَبَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَوَاللهِ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْعَةٌ حَتَّى أَفْنُوهُمْ.

ِ (۳۹۰۴۹) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی میں ٹھٹنے نے خوارج پر چڑھائی کی تو مسلمان بھی ان پرٹوٹ پڑے، خدا کی قتم صرف نومسلمان شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے خوارج کوہس نہس کردیا۔

( ٣٩.٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جمهان ، قَالَ : كَانَتِ الْخَوَارِجُ قَدْ دَعَوْنِي حَتَّى كِدُت أَنْ أَدْخُلَ فِيهِمُ ، فَرَأْتُ أُخْتَ أَبِي بِلَالٍ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهَا رَأْتُ أَبَا بِلَالٍ أَهْلَبَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَخِي ، مَا شَأْنُك ، قَالَ : فَقَالَ : جُعِلْنَا بَعْدَكُمْ كِلَابَ أَهْلِ النَّارِ.

(۳۹۰۵۰) حضرت سعید بن جمہان فرماتے ہیں کہ خوارج نے مجھے اپنی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دی، قریب تھا کہ میں ان میں شمولیت اختیار کر لیتا۔ اس اثناء میں ابو بلال کی بہن نے خواب میں ابو بلال الملب کودیکھا اور اس سے بوچھا کہ اے میرے بھائی! تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہمیں تمہارے بعد جہنم کے کتے بنادیا گیا۔

( ٢٩.٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلَّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَوَارِجِ فَرَأَيْتُ مِنْهُمْ شَيْنًا كَرِهْته ، فَقَارَقْتهمْ عَلَى أَنْ لَا أَكْثِرَ عَلَيْهِمْ ، فَيَنَا أَنَا مَعَ طَانِفَةٍ مِنْهُمُ إِذْ رَأُوا رَجُلاً حَرَجَ كَأَنَّهُ فَزِع ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ ، فَقَامُوا اللّهِ النّهُرَ ، فَقَالُوا : كَانَا عَبْدُ اللهِ بُنُ خَبَّابِ بُنِ الْاَرَتِ ، قَالُوا : عِنْدَك حَدِيثُ رُعُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقَالَ : حدثنى أبي عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ : حدثنى أبي عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ : حدثنى أبي عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ : حدثنى أبي عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، فَإِذَا لَقِيمَهُمْ فَإِنَ الْمَائِقَ مُ فَإِذَا لَقِيمَهُمْ فَإِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرّى عَنْهُ ، ثُمُ ذَعُوا بِسُرّيّةٍ لَهُ حُبْلَى فَوْارَى عَنْهُ ، ثُمُ ذَعُوا بِسُرَيّةٍ لَهُ حُبْلَى فَوْارَى عَنْهُ ، ثُمُ ذَعُوا بِسُرَيّةٍ لَهُ حُبْلَى

فَبَقُرُوا عَمَّا فِي بَطْنِهَا. (احمد ١١٠ دار قطني ١٣٢)

(۳۹۰۵) بنوعبدالقیس کے ایک آدی بیان کرتے ہیں کہ میں خوارج کے ساتھ تھا کہ میں نے ان میں ایکی چیزوں کودیکھا جنہیں میں ایندنیس کرتا تھا۔ لہذا میں نے ان ہے جدائی کا فیصلہ کرلیا۔ میں ابھی انہی کی ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدی کودیکھا، جس کے اوران کے درمیان نہر حاکل تھی۔ انہوں نے اس آدی کو پکڑنے کے لئے نہرعبور کی اور کہا کہ تابیہ ہم نے تہمیں ڈرا دیا۔ اس نے کہا ہاں پچھ یونجی ہے۔ انہوں نے بوچھا کہتم کون ہو؟ اس آدی نے کہا کہ میں عبدالله بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تہم عبدالله بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تہمارے پاس ایک حدیث ہے جوتم اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں میرے والد نے بھے دوال کھڑے ہونے والے سے بہتر والد نے بھے دوال کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا کھڑے والے سے بہتر ہوگا۔ اگرتم اللہ کے مقتول بند سے بن سکوتو بن جانا کین اللہ کے قاتل بندے نہ بنا۔ پھروہ کو گلاوران کی گردن کا نے ڈالی۔ میں نے ان کے خون کو نہرکی لہروں پر بہتے ہوگا در کھڑا ہوں نے دھڑا نہوں نے دھڑے سے برائد بن خباب کو نہرکی لہروں پر بہتے ہوئے دیکھا، پھرانہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کی ایک حالمہ باندی کو بلایا اور اس کے پیٹ کو میاک کر ڈالا۔

( ٣٩٠٥٢) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَذَّيْنِي يَحْيَى بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ وَفُلَانِ بْنِ نَصْلَةَ ، قَالَا : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى الْحُوَارِجِ ، فَقَالَ : لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَدْعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عَطَاءٍ أَو رَزْقِ فِي أَمَانِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَأَبَوُ ا وَسَبُّونَا.

(۳۹۰۵۲) حضرت جبلہ بن تھیم اورا بن نصلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹی فیٹ نے خوارج کی طرف ایک نشکر کوروانہ فر مایا اوران سے فر مایا کہ خوارج سے اس وقت تک قبال نہ کرنا جب تک انہیں دعوت نہ دی جائے کہ وہ پہلے والے سالا نہ وظیفہ اوراللہ ورسول اللہ کے امان کو قبول کرلیں۔ کی انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور جمیں گالم گلوچ کی۔

ان سے قال کیا۔ پھر حضرت علی دائٹر کے ساتھیوں میں سے بارہ یا تیرہ لوگ شہید ہوئے۔ پھرانہوں نے کہا کہ اسے تلاش کرو، انہوں نے اسے تلاش کیا اور پالیا۔ پھر خفر مایا کہ خدا کی قتم فہ تو نے جھوٹ بولا اور فہ تھے سے جھوٹ بولا گیا۔ عمل کرتے رہواور پرامید نہ ہو۔ اگرتم امید پر سہارا نہ لگا لوتو میں شہیں وہ بات بتا دوں جواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَرَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩.٥٤ ) حَدَثنا يَزِيدُ بن هارون ، قال :اخبرُنا ابو شيبَة ، غن ابِي إِسْخَاقَ ، غن ابِي بَرَكَة الصَّالِدِي ، قال :لمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ذَا النَّذَيَّةِ ، قَالَ سَعْدٌ :لَقَدْ قَتَلَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ جَانَّ الرَّدُهَةِ.

(٣٩٠٥/٣) حضرت ابوبر كه صائدى فرماتے ہيں كہ جب حضرت على جي اُن نے ذواللہ بيكولل كرديا تو حضرت سعد نے فرمايا كه ابن الى طالب نے بل كے سانيكو مار والا۔

( ٣٩.٥٥) حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَتِ الْحُكُومَةُ بِصِفْينَ وَبَايَنَ الْحَوَارِجُ عَلِيًّا رَجَعُوا مُبَايِنِينَ لَهُ ، وَهُمْ فِي عَسْكَرِ ه ، وَعَلِيَّ فِي عَسْكَرِ ه ، وَعَلِيَّ فِي عَسْكَرِه ، وَمَصَوْا هُمْ إَلَى حَرُورَاءَ فِي عَسْكَرِهم ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَيْهِمَ ابْنَ عَبَّسٍ فَكَلَمَهُمْ فَلَمْ يَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعًا ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ الْيَهِمْ فَكَلَمَهُمْ حَتَى اَجْمَعُوا هُمْ وَهُو عَلَى الرَّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَى دَخَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرِّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمَيْنِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الرِّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَى دَخَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرِّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمَيْنِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعَدُ وَالْجُمُعَةُ صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرَ ، فَعَلِي ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ رَجَعَتُ لَهُمْ عَنْ كُفُوةٍ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعَدُ وَالْجُمُعُةُ صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَخَطَبَ ، فَذَكَرَهُمْ وَمُبَايَنَتَهُمَ النَّاسَ وَأَمْوَهُمُ الَّذِى فَارَقُوهُ فِيهِ ، فَعَابَهُمْ وَعَابَ أَمْرَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَوْلَ عَنِ الْمِنْبِرِ تَنَادَوْا مِنْ نَوَاحِى الْمَسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، فَقَالَ عَلِي عُرَامُوهُ وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَلَئِي أَشُرَكُتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَكُمْ وَمُ الْمُسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلْهِ أَنْ مَعْلَى إِلَيْهُ وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَلَيْنُ أَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتَى مِنَ الْخَوْلِ مِنْ الْمُومُ وَمُو مَنْ الْمَعْمُ الْهِ أَنْهُ وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَلَيْنُ أَشُرَكُتَ لَكُومَ مَلَى عَلَى الْمُومُ الْمُومُ وَلَى الْمَوْمُ وَلَى الْمُومُ وَلَى الْمُومُ الْمُومُ وَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُومُ الْمُؤْلُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُؤْمُونَ مَنْ الْمُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ فَلَمُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ فَلُمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْ

(٣٩٠٥٥) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ جب حکومت صفین میں تھی ،اورخوارج نے حضرت علی جانٹو کو چھوڑ دیا اور انہیں چھوڑ کر چھائے گئے ۔تو خوارج ایک لشکر میں تھے اور حضرت علی جانٹو دوسر کے شکر میں تھے۔ جب حضرت علی جانٹو اپنے لشکر میں تھے اور دوما ہے لشکر میں جھوڑ کے ساتھ کو ف۔واپس آگئے اور وہ اپنے لشکر میں حروراء چلے گئے تو حضرت علی جانٹو نے ان کی طرف حضرت ابن عباس بی انہوں نے کوئی گنجائش نہ پائی۔ پھر حضرت علی جانٹو ان سے گفتگو کے لئے تشریف لئے گئے اور ان سے بات چیت ہوئی اور سب آپس میں راضی ہوگئے ۔اور کوف واپس آگئے ۔ بیرضا مندی دویا تمن دن قائم رہی۔

پراہعت بن تیں آئے جو کہ حضرت علی بڑا تو کے باس اکثر آیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگ کہدر ہے کہ آپ نے ان سے ان کے کفر کے باوجودر جوع کرلیا۔ ایکے دن یا جعد کے دن حضرت علی بڑا تو منبر پرجلوہ افروز ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمد و تنابیان کی اور خطبہ میں انہیں نفیعت فرمائی ۔ لوگوں سے ان کے الگ ہونے کا تذکرہ کیا ، جس چیز میں انہوں نے مفارقت کی اس کا انہیں تھم ویا ، حضرت علی جائے ہے نہ منبر سے بنچ تشریف لائے تو مجد کے کونوں سے ویا ، حضرت علی جائے ہے نہ دوہ منبر سے بنچ تشریف لائے تو مجد کے کونوں سے آوازیں آنے لگیں کہ اللہ کے علم کا انتظار کردہا بوں ۔ پھر منبر پر انہیں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ استے میں خارجیوں کا ایک آدمی آئی انگیاں کا نوں پر رکھ کریہ آیت بوں۔ پھر منبر پر انہیں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ استے میں خارجیوں کا ایک آدمی آئی انگیاں کا نوں پر رکھ کریہ آیت پر صے ہوئے آیا ﴿ لِیَانُ انْشُو کُتَ لَیْحَبُطُنُ عَمَلُكُ وَ لَنْکُو نَنْ مِنَ الْحَاسِرِینَ ﴾ .

( ٣٩.٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ عَبَدَهُ الْخَوَارِجُ فَذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ هُمُ يُصَلُّونَ. (عبدالرزاق ١٨٢١٥)

(۳۹۰۵۱) حضرت این عباس دی دونت کے سامنے خوارج کا تذکرہ کیا گیا ،ان کی عبادت اور مساعی کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیبودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ کوشش کرنے والے اور ان سے زیادہ نمازیر مصنے والے نہیں ہیں۔

( ٣٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَلْقَى الْخَوَارِجُ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ :يُؤْمِنُونَ عِنْدَ مُخْكَمِهِ وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ.

(عبدالرزاق ۲۰۸۹۵)

(٣٩٠٥८) حضرت ابن عباس ميئية من سك ساسف تذكره كيا كميا كيا كدخوارج قر آن كو بميشه بنياد قرار ديتے ہيں انہوں نے فرمايا كداس كے محكم پرايمان لاتے ہيں اوراس كے متشابه كی وجہ سے ہلاك ہو جاتے ہيں۔

( ٢٩.٥٨ ) حَذَّتَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَذَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ شَغَاف ، قَالَ : سَأَلَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخَوَارِجِ ، فَقُلْتُ : هُمْ أَطُولُ النَّاسِ صَلَاةٌ وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَفُوا الْجِسْرَ أَهْرَاقُوا اللَّمَاءَ ، وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَل عنهم إِلَّا ذَا ، أَمَا إِنِّى قَدْ قُلْتُ لَهُمُ : لَا تَقْتُلُوا عُثْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لَيْنُ تَرَكْتُمُوهُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلُ نَبِيٍّ إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يُقْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ٱلْفًا.

( ٣٩.٥٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، أَنَّ رَجُلاً وَلِلَا لَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ وَأَخَذَ بِبَشَرَةِ جَبُهَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا : وَعَمَزُ جَبُهَتَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، قَالَ : فَنَبَتَ شَعْرَةٌ فِى جَبُهَتِهِ كَأَنْهَا هلْبَةً فَرَسٍ ، فَشَبَّ الْغُلامُ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخُوارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّغْرَةُ ، عَنْ جَبُهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ ، قَالَ : فَدَحَلْنَا الْخُوارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّغُوةُ ، عَنْ جَبُهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ ، قَالَ : فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ فَوَعَلْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِيمَا نَقُولُ : أَلَمْ تَوَ أَنَّ بَرَكَةَ دَعُوةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُ وَقَعَتْ مِنْ جَبُهَتِكَ ، فَمَا زِلْنَا بِهِ حَتَّى رَجَعَ ، عَنْ رَأْيِهِمْ ، قَالَ : فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ الشَّعْرَةَ بَعْدُ فِى جَنْهَتِهِ وَتَابَ وَأَصْلَكَ.

(احمد ۲۵۷)

(۳۹۰۵۹) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَنِوْنِوَجَ کے زمانے میں ایک بچہ بیدا ہوا۔ آپ نے اسے دعا دی اوراس کی بیٹانی کی جلد کو چھوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بچے کی بیٹانی پر گھوڑے کے بالوں جیسانم دارا یک بال نکلا۔ بھروہ لڑکا جوان ہو گیا اور جب خوارج کا زمانہ آیا تو وہ خوارج کی طرف مائل ہو گیا۔ پھراس کی بیٹانی سے وہ بال گرگیا۔ اس کے باپ نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ خوارج کے ساتھ نہ جالے۔ ہم ایک سرتباس سے ملے اوراسی نصیحت کی اور ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں و کھتے کہ رسول اللہ مِنونِ اللہ مِنونِ کی برکت بھی تمہاری پیٹانی سے گرگئی ہے۔ ہم اسے اس طرح سمجھاتے رہ بیاں تک کہاس نے اپنی رائے سے رجو تکر کہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیٹانی کے بال کو واپس نردیا اور اس نے تو برکی اورا پی

( ٣٩.٦.) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذُكِرَ الْحَوَارِجُ حَنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ . أُولَئِكَ شَرُّ الْخَلْقِ.

(٣٩٠٦٠) حفرت او براره جازا كراس من خوارق كاذكر أيا منا وانبول فرمايا كديد بدر ين مخلوق بين-

( ٣٩.٦١ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بَرَكَةَ الصَّالِدِيِّ قَالَ :لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ذَا الثُّدَيَّةِ قَالَ سَعْدٌ :لَقَدْ قَتَلَ على جَانَّ الرَّدُهةِ.

(٣٩٠٦) حضرت ابو بركه صائدى فرماتے ہيں كه جب حضرت على جي الله في فالند بيكول كرديا تو حضرت سعد نے فرمايا كه ابن ابى طالب نے بل كے سانيكو مار ڈالا۔

( ٣٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، قَالَ سَمِعْت عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ خَارِجَةً خَرَجَتْ عَلَى حُكُمٍ ، فَقَالُوا : لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَّهِ ، فَقَالَ عَلِنَّى : إِنَّهُ لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا إِمْرَةَ ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرُّ ، أَوْ فَاجِرٍ ، يَعْمَلُ فِي إِمَارَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهِ الأَجَلَ. (بيهقى ١٨٣)

(۳۹۰۶) حضرت عاصم بن ضمر ہ فرماتے ہیں کہ خوارج نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ نیزہ بلند کیا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔حضرت علی خلیفز نے اس پر فرمایا کہ بے شک اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ،لیکن بیلوگ کہتے ہیں کہ کسی کی امارت نہیں حالانکہ لوگوں کے لئے ایک امیر کا ہونا مضروری ہے خواہ وہ نیک ہویا بد۔مومن اس کی امارت میں کام کرے ، کا فراس میں زندگی گزارے اوراللہ تعالیٰ اسے اس کی مدت تک پہنچا ہے۔

( ٣٩.٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْخَوَارِجَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ ، وَأَبَتْ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ رَجُلاً عَلَى خَيْلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِلَ حَيْثُ يَوْتَحِلُونَ ، وَلاَ يُحَرِّكُهُمْ ، وَلاَ يُهَيِّجُهُمْ ، فَإِنْ هم فَتَلُوا وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ ، فَابسُطُ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَقْتُلُوا وَلَمْ يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَدَعُهُمْ يَسِيرُونَ.

(۳۹۰ ۱۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوارج سے گفت وشنید کی ،ان میں سے جس نے رجوع کرنا تھار جوع کرلیا۔ان کے ایک ٹو لے نے رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف گھڑ سواروں کا ایک لشکر جھیجا اور انہیں تھم دیا کہ وہ وہاں چلیں جا کیں جہاں خوارج کا قیام ہے۔ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور نہ انہیں بھڑ کا کمیں ،اگر وہ قبل کریں یا زمین پرنساد مجا کمیں تو ان پر تملہ کر دیں اور ان سے قبال کریں اور اگر وہ قبال نہ کریں اور زمین پرنساد نہ مچا کمیں تو انہیں جھوڑ دیں اور انہیں ان کا کام کرنے دیں۔

( ٢٩.٦٤) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَابِى سَعِيدٍ الْحُدْرِى : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّذُكُرُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَهْهًا ، قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَغْبُدُونَ ، يَحُقِرُ أَحَدُّكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِى نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَنَظَرَ فِى رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَنَظَرَ فِي قِدْجِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا. (بخارى ٢١١٠ - احمد ٣٣)

(۳۹۰ ۲۳) حفرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری دوائی ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ مُؤْفِی اُ کہ کھی حرور یہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابوسعید دوائی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ مُؤْفِی اُ کہ کو کہ کے حدر کے سامنے سنا جوعبادت کرتے ہوئے ، آپ نے فرمایا کہ آن کی عبادت کو سامنے سنا جوعبادت کرتے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ آن کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے گئے ہوں وہ اپنی تعرفی حصے کو دیکھے گا وہاں جس کھی نہ ہے گئے۔ وہ اپنی تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں ہی بھی نہ پھی نہ یہ تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں جس کھی نہ یہ تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں بھی بھی ہے اپنیں۔

( ٣٩.٦٥ ) حُدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ غِيلَانَ أُنِ جَوِيرٍ ، قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَخُرُجَ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ :أَدْخُلُ ، قَالَ :إِنْ لَمُ تَكُنُ حَرُّورِيُّا.

(۳۹۰۱۵) حضرت غیلان بن جربر فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقلا بہ کے ساتھ مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،اگرتم حروری نہ ہو۔

( ٢٩.٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الَّذِي تَقْتُلُهُ الْخَوَارِجُ لَهُ عَشْرَةُ انْوَرِ ، فُضِّلَ ثَمَانِيَةُ انورِ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ.

(٣٩٠٧٢) حفرت كعب فرماتے میں كہ جے خوارج شہيد كريں اس كے لئے دى نور میں اور اے شہداء كے نور سے دونور زيادہ دئے جائمیں گے۔

( ٣٩.٦٧ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّهُمُ عَرَّضُوا بِغَيْرِنَا ، وَلَوْ كُنْت فِيهَا وَمَعِى سِلَاحِى لَقَاتَلُت عَلَيْهَا ، يَغْنِى نَجُدَة وَأَصْحَابِهِ.

(۳۹۰۶۷) حضرت ابن عمر جیلٹے فرماتے ہیں کہنجدہ اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے غیر سے تعرض کیا ،اگر میں ان میں ہوتا اور میرے ساتھ میراہتھیا رہوتا تو میں ان سے قبال کرتا۔

( ٣٩.٦٨ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قُوءَ عَلَيْنَا :إِنْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَقَطَعُوا السَّبِيلَ فَتَبَرَّأَ فِى كِتَابِهِ مِنَ الْحَرُودِيَّةِ وَأَمْرَ بِقِتَالِهِمْ.

( ۲۸ • ۳۹) حضرت حسن کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا خط : ، . کے سامنے پڑھا گیا ،اس میں کھھا تھا کہ اگر حروری لوگ محتر م خون کو بہا کمیں اور را ہزنی کریں تو ہم ان سے بری ہیں اور آپ نے ان سے قبال کا تھم دیا۔

( ٣٩.٦٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَامٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :فِيمَ فَارَقُوهُ ، وَفِيمَ اسْتَحَلُّوهُ ، وَفِيمَ دَعَاهُمْ ، وَفِيمَ فَارَقُوهُ ، ثُمَّ اسْتَحَلَّ دِمَانَهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي أَهْلِ الشَّامِ بِصِفِّينَ ، اعْتَصَمَ مُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ بِجَبَلِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَرْسِلْ إِلَى عَلِيِّ بِالْمُصْحَفِ ، فَلا وَاللهِ لاَ يَرُدُّهُ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ يَخْمِلُهُ يُنَادِى : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌ : نَعَمْ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ .

٦- قَالَ : فَجَانَتِ الْخَوَارِجُ ، وَكُنَّا نُسَمَّيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْقُرَّاءَ ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَمُومِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَؤُلَاءِ الْقُومِ حَتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَؤُلَاءِ الْقُومِ حَتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهْلُ بُنُ جُنَيْفٍ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قَالًا لَقَاتُلُنَا ، وَذَلِكَ فِى الصَّلْحِ الَّذِى كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ، فَجَاءَ عُمْرُ فَأَتَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشُوكِينَ ،

فَجَاءَ عُمَرُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمَّ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَيْسَ قَتُلَانَا فِى الْجَنَّةِ ، وَقَتُلَاهُمْ فِى النَّارِ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَفِيمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ، وَنَرُجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُصَيِّعِنِي اللَّهُ أَبَدًا .

٣- قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ، وَلَمْ يَضِيرُ مُتَغَيِّظًا، حَتَّى أَتَى أَبَا بَكُرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُرِ، أَلَسْنَا عَلَى حَقِّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينَا وَنَوْجُعُ، وَلَمَّا يَخْكُمِ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبَدًا.

٤- قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَ فَتُحْ هُوَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

٥- فَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا فَتُحُ ، فَقَبِلَ عَلِيٌّ الْقَضِيَّةَ وَرَجَعَ ، وَرَجَعَ النَّاسُ .

أَمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا بِحَرُورَاءَ ، أُولِنِكَ الْعِصَابَةُ مِنَ الْحَوَارِجِ ، بِضُعَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ :عَلَامَ نَقَاتِلُونَ خَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا :نَخَافُ فَأَبُو اعْلَيْهِ ، فَأَتَاهُمْ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ ، فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ :عَلَامَ نَقَاتِلُونَ خَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا :نَخَافُ الْفِينَةَ ، وَقَالَ :عَلَامَ عَلَى الْعَيْمِ ، مَخَافَةَ فِتْنَةِ عَامٍ قَابِلٍ ، فَرَجَعُوا ، فَقَالُوا :نَسِيرُ عَلَى نَاحِيَتِنَا ، فَإِنْ الْفُتِنَةَ ، قَالَلُنا عَلَى مَا قَالَلُناهُمْ يَوْمَ صِفْيِنَ ، وَإِنْ نَقَضَهَا قَالَلُنا مَعَهُ .

٧- فَسَارُوا حَتَّى بَلَغُوا النَّهْرَوَانَ ، فَافْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ ، فَجَعَلُوا يَهُدُّونَ النَّاسَ قَتْلاً، فَقَالَ أَصْحَابُهُمْ : وَلَكُمْ، مَا عَلَى هَذَا فَارَقْنَا عَلِيًّا ، فَبَلَغَ عَلِيًّا أَمْرُهُمْ ، فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ، أَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْلِ مَا عَلَى هَذَا فَرَوْنَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ ، أَمْ تَرْجِعُونَ إِلَى هَوُلاَءِ الَّذِينَ خَلَفُوا إِلَى ذَرَارِيكُمْ ؟ فَقَالُوا : لا ، بَلْ نَرْجِعُونَ إِلَى هَوُلاَءِ الَّذِينَ خَلَفُوا إِلَى ذَرَارِيكُمْ ؟ فَقَالُوا : لا ، بَلْ نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَمْرَهُمْ ،

فَحَدَّثَ عَنْهُمْ مَا قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِرْقَةً تَخُرُجُ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ، تَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ فِيهِمْ ، يَدُهُ كَثَدُي الْمَرْأَةِ.

تفتلهم افرب الطائفتين بالحق ، علامتهم رجل فيهم ، يده كلدي المراه .

٨- فَسَارُوا حَتَّى الْتَقُوْ ابِالنَّهُرُوانِ ، فَاقْتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَجَعَلَتْ حَيْلُ عَلِيٌّ لَا تَقُومُ لَهُمْ ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ لِي ، فَوَاللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا أَنْ اللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا اللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا اللهِ مَا عِنْدِى مَا أَخْذِلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكِنُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، فَلَلَ عَلَى وَجُوهِهِمْ ، فَلَمَ عَلَى وَجُوهِ اللهِ مَا قَالَ عَلِيْ . فَلَلْ يَجُدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ ءَكَى وَجُوهُ اللهُ مَنْ إِخُوانِنَا حَتَّى فَتَلْنَاهُمْ ، فَلَمَعَتْ عَيْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَلَمَ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ، فَلَمَعَتْ عَيْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَلَمَ البَّهِ فَرَكِبَهَا ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى وَهُدَةً وَلَكُمْ مُ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَجَعَلَ يَجُورُ بِأَرْجُلِهِمْ ، حَتَّى وَجَدَّ الرَّجُلَ بَعْضُهُمْ ، فَاجْتَرُوهُ ، فَقَالَ عَلِيٌ . فَلَا عَلِي اللّهُ أَكْبَرُ ، وَفَرِحَ النَّاسُ وَرَجَعُوا ، وَقَالَ عَلِيٌ . لَا أَغْزُو الْعَامَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ وَقُتِلَ ، وَاسْتُخْلِفَ حَسَنٌ ، فَسَارَ بِسِيرَةِ أَبِيهِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِالْبَيْعَةِ إِلَى مُعَاوِيَةً . (ابويعلى ٢٩٥)

(۳۹۰۱۹) حضرت صبب بن افی خابت فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو واکل کے پاس آیا اور میں نے ان ہے اس قوم کے بارے میں سوال کیا جن سے حضرت علی خافی کے خوال کیا تھا۔ ہیں نے کہا کہ انہوں نے حضرت علی خافی کو کوں چھوڑا؟ ان کے خون کو حلال کیوں سمجھا؟ اور حضرت علی خافی نے نے ان کے خون کو کس بنا پر حلال قرار دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب صفین کے مقام پر اہل شام میں قمل زور پکڑ گیا تو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھوں نے ایک پہاڑ کو دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب صفین کے مقام پر اہل شام میں قمل زور پکڑ گیا تو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھوں نے ایک پہاڑ کو کھکانہ بنایا۔ حضرت عمروین عاص ڈافی نے فرمایا کہ حضرت علی خافی کی طرف صحف بھیجو، خدا کی قیم ! وہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ پس ایک آ دمی صحف لایا اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے ورمیان اللہ کی کتاب ہے ﴿ اَلَٰهُ مَنّ اِلْکِ اَلَٰهِ مِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ لِیْحُکُم بَیْنَهُم مُنْ مَنْ یُولُق مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ الْکِ مَا کہ باں ، ہمارے اور تمہارے اور میں اس پر عمل کرنے کاتم سے ذیادہ پابند ہوں۔ علی مُنْ الْکِ اِن کہ باں ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللّٰہ کی کتاب ہمارے اور تمہارے اور میں اس پر عمل کرنے کاتم سے ذیادہ پابند ہوں۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي مسخف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١)

جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا ہے۔حضور مِنْ اللّٰهِ اللّٰہ کا سالہ کا رسول ہوں ،اللہ مجھے ہرگز ضا کع نہیں کرے گا۔

- (٣) پھر حضرت عمر وہ ایو خصے کی حالت میں حضرت ابو بکر جہائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پرنہیں ہے؟ حضرت ابو بکر وہائی نے فر مایا کیوں نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر وہائی نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جنہ میں نہیں جا کیں گے؟ حضرت ابو بکر وہائی نے نے فر مایا کہ ایسا ہی ہے۔ مضرت عمر وہائی نے عرض کیا کہ پھر ہم اپنے وین میں ذات کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فر مایا ہے۔ حضرت ابو بکر وہائی نے فر مایا کہ اے ابن خطاب! وہ اللہ کے رسول ہوں ، اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
- (٣) پھر اللہ تعالی نے حضور شَرِ اللَّهِ بِرسورۃ اللَّمْ کونازل کیا، آپ نے کسی کو بھیج کو حضرت عمر جانٹو کو بلایا اوران کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی ۔ حضرت عمر جن اللہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا بید فتح ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھروہ خوش ہو گئے اورواپس ملے گئے۔
- (۵) اس کے بعد حضرت علی خلافی نے فر مایا کہ اے لوگو! بید فتح ہے۔ پھر حضرت علی جھافیے نے اس فیصلے کو تبول فر مالیا اور واپس چلے گئے ادر لوگ بھی واپس چلے گئے۔
- (۲) حضرت علی دوائش کے اس فیصلے کو تبول کرنے کے بعد خوارج کے دس بڑار سے زیادہ لوگ حروراء چلے گئے ۔ حضرت علی دوائشہ کا واسط نے انہیں اللہ کا واسط دے کروائیں آنے کو کہالیکن انہوں نے انکار کردیا۔ پھر ان کے پاس صعصعہ بن صوحان آئے اور اللہ کا واسط دیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس بنیآد پر اپنے خلیفہ سے قال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جمیں فتنہ کا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے سال کے فتنے سے عوام کو ابھی سے گمراہ مت کرو۔ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جم اپنے علاقے میں جارہ بیں والے سال کے فتنے سے عوام کو ابھی سے گمراہ مت کرو۔ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جم اپنے علاقے میں جارہ بیں کیونکہ حضرت علی واثر نین فیضلے کو قبول کرلیا ہے۔ جم نے اس وجہ سے قبال کیا جس وجہ سے صفین کی جنگ میں قبال کیا تھا اور اگروہ فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کردیں تو جم ان کے ساتھ قبال کریں گے۔
- (2) پھروہ لوگ چلے اور جب وہ نہروان پنچ تو ایک جماعت ان سے الگ ہوگئ اور لوگوں کوتل کی دھمکی دینے گئی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا ٹاس ہوکیا ہم نے اس بات پر حفرت علی سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ حضرت علی طافی کوان کی یہ نہر پنجی تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما یا اور اس میں فرما یا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم شام کی طرف جارہے ہو یا تم ان لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھرانہوں نے ان کے معاطم کا تذکرہ کیا کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھرانہوں نے ان کے معاطم کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں فرما ئی تھی کہ لوگوں کے اختلاف کے وقت ایک فرقہ کا خروج ہوگا، آئیس حق میں ہے تر برتر فرقہ تل کرے گا۔ اس خروج کرنے والے فرقے میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہوگا۔ اس خروج کرنے والے فرقے میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہوگا۔

(۸) پھر بدلوگ چلے اور نہروان جا کرایک دوسرے سے ل گئے۔ وہاں شدید قبال ہوا، حضرت علی بن ہوں کے بھیجے ہوئے گھڑ مواراس جنگ کے لئے پوری طرح تیار نہیں ہور ہے تھے، آپ کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو! اگرتم نیر بی فاطر لار ہے ہوتو خدا کی شم میرے پاس تہہیں دینے کے لئے پچھ نہیں اور اگرتم اللہ کے لئے لار ہے ہوتو یہ قبال تہمارا نہیں یہ لا ان اللہ کی ہے۔ پھر حضرت علی ہوائی کے اور خارجیوں کے گھوڑے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ وہ نمین پر منہ کے بل کر پر سے حضرت علی ہوائیو نے فرمایا کہ اس آدمی (جس کا ہاتھ وہ رہ کے کہ اس آدمی (جس کا ہاتھ وہ رہ کے بیتان کی طرح ہے) کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا ایکن وہ آد ڈی اللہ کا اس آدمی (جس کا ہاتھ وہ رہ کے بیتان کی طرح ہے) کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا ایکن وہ آد ڈی انگوں میں آنسو آگئے۔ آپ اپنی سوار کو وہ انہ کی انگوں میں آنسو آگئے۔ آپ اپنی سوار کو کہ انہ کو اور اس کھینچنے گئے تو ان میں وہ آدمی لگی ہوائی کی بیتان کی طرح ہے کہ اور اس کھینچنے گئے تو ان میں وہ آدمی لگی ہول کی بیتان کی کوئی کی گئی تھی۔ یہ کھی کھی تو نی نے اللہ اکر کہا، لوگ بھی خوش ہوئے اور واپس آگئے۔ حضرت علی ہوائی کے خضرت می دوائی کہ کہا گئی کہا کہ کوئی کے اور وہاں شہید کرد کے گئے۔ پھر حضرت حس دوائی کو کھی خوش ہوئی کوئی کے بیتا کہا کہا گھی کے اور وہاں شہید کرد کے گئے۔ پھر حضرت حس دوائی کو کھی خوش ہوئی کے ہائی پر بہیت کر کی گئی۔

( ٢٩.٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَهْ وَكُونُ لَيْهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَهْلَ النَّهْرِ فَسَبَّهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا تَسُبُّوهُمْ ، وَلِينُ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ بِلَلِكَ مَقَالًا.
إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَادِلٍ فَقَاتِلُوهُمْ ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ بِلَلِكَ مَقَالًا.
(١٤-٣٩) بنونهر بن معاويد كايك صاحب بيان كرت بي كهم مضرت على وَيُنْ فَيْ عَلَى إلى عاضر عَلَى حَوْدَ كَ كَاوَكَر حَمْرُ كيا لهُ اللهُ الل

قال کرداورا گروہ ظالم امام کےخلاف خروج کریں توان ہے قال نہ کرو کیونکہ انہیں گفتگو کاحق ہے۔

الْتَحَارِيْنِي ، فَالَ : جَعَلْت أَتَمَنَّى أَنْ الْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بِالْأَرْقِ بِنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ شِهَابِ الْتَحَارِيْنِي ، فَالَ : جَعَلْت أَتَمَنَّى أَنْ الْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فِى يَوْمٍ عَرَفَةَ ، فَقُلْتُ : حَدِّنْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ الْمَحَوارِج ، فَلَقِيت أَبَا بَرْزَةَ الْاسلَمِي فِى نَفْرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِى يَوْمٍ عَرَفَة ، فَقُلْتُ : حَدِّنْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنانِيرَ فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ ، عَلَيْهِ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنانِيرَ فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ ، عَلَيْهِ فَوْمَ بِكَنَانِيرَ فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ ، عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ خَلْهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَنَاهُ مِنْ خَلِيهِ وَسَلَمَ عَصَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُرَالِهِ لَا تَجَدُونَ أَحَدًا أَعْدَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَصَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَلَ اللهِ لَا تَجَدُونَ أَحَدًا أَعْدَلَ عَلَيْهُ مِنْ وَلَكُمْ مِنْ وَلَكُ عَلَى اللهُ مَلْكُومَ اللهِ مَنْ السَّهُمُ مَن اللهِ لَا تَجَدُونَ أَحَدًا أَعْدَلَ عَلَيْهُ مِنْ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُرَالِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللهُ مِنْ مِنَ اللّهُ عَلْهَ مُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس کے بارے میں بتائے، میں یوم عرفہ کو حضرت ابو برزہ اسلمی سے ملا وہ اپنے چندساتھیوں کے ساتھ تھے۔ میں نے ان مجھے خوارج کے بارے میں بتائے، میں یوم عرفہ کو حضرت ابو برزہ اسلمی سے ملا وہ اپنے چندساتھیوں کے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھے کوئی الی بات سنا کمیں جو آپ نے رسول القد میز شیخ آپ نے خوارج کے بارے میں تن ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ میں تہمیں ان کے بارے میں ایسا واقعہ سنا کوں گا جے میرے کا نول نے سنا اور میری آٹھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول القد میز شیخ آپ کے باس ایک آ دی تھا جس کے بال ڈھے ہوئے تھے، اس پر دوسفید باس کچھ دنا نیر لائے گئے۔ آپ انہیں تقسیم کرنے لگے، آپ کے پاس ایک آ دی تھا جس کے بال ڈھے ہوئے تھے، اس پر دوسفید کپڑے سے ہواں اللہ میز شیخ آپ کے باس ایک آپ کی تھا جس کے بال ڈھے ہوئے تھے، اس پر دوسفید کپڑے سے ماس کی آٹھوں کے درمیان تجدول کا نشان تھا۔ وہ رسول اللہ میز شیخ آپ کے صدریا، وہ دا کمی طرف سے آپائی آپ نے اے بھو تھے سے آپائو آپ نے اے بھر بھی کچھ نہ دیا، بھروہ یہ تجھے سے آپائو آپ نے اے بھر بھی کچھ نہ دیا، بھروہ یہ تجھے سے آپائو آپ نے اے بھر بھی کچھ نہ دیا، بھروہ کھوں کے دون آپ نے تقسیم میں انصاف سے کا منہیں لیا۔ اس پر رسول اللہ میز شیخ آپ ہر تی بھر ایسان کے دون آپ نے تقسیم میں انصاف سے کا منہیں لیا۔ اس پر رسول اللہ میز شیخ آپ ہر آپ کے دون آپ نے تقسیم میں انصاف سے گئا ہے، ان کا طریقہ کار سے ہوگا کہ وہ قرآن پر حس نہ میں ان میں سے گئا ہے، ان کا طریقہ کار سے ہوگا کہ وہ قرآن پر حس نہ میں ان میں سے گئا ہے، ان کا طریقہ کار سے ہوگا کہ وہ قرآن پر حس نہ میا ان میں سے گئا ہے، ان کا طریقہ کار سے ہوگا کہ وہ قرآن پر حس

گےلیکن قرآن ان کے حلق سے پنچنہیں اتر ہے گا، وہ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اس میں واپس نہیں آئیں گے۔ پھرآپ نے اپناہاتھ سینے پر رکھااور فر مایا کہ سرمنڈ اناان کا شعار ہوگا،ان کا خروج ہمیشہ ہوتا رہے گایہاں تک کہان کا آخری شخص سے دجال کے ساتھ نکلے گا۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ جبتم انہیں دیکھوتو ان سے قبال کرو۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ وہ تخلیق اور عادت کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٧٣ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِى قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَؤُونَ الْقُرُآنِ لَا يُجَاوِزُ تَرَافِيَهُمْ يَمُرُفُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ عَلَى فُوقِهِ.

( ٣٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

( ٣٩.٧٥) حَذَّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جِنْنَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِى قَقُلْنَا : سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُّورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُّورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُّورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ مَنْ اللهِ صَلَى مِنْ بَعْدِكُمْ مَعَ عِبَادَتِهِمْ ، يَمُرُفُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

یسوروں سو کا میں میں اور سوری ہیں ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدری دی ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدری دی ہیں کے اور جمال کے اور جمال کے اور جمال کے اور جمال کے اللہ میں کی خدمت میں جانبی ہیں ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میر اللہ میں اللہ میر ال

( ٣٩.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ،

قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُخْبِرُ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ قِرْوَاشٍ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ ذَا النُّدَيَّةِ ، الَّذِى كَانَ مَعَ أَصْحُابِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ ، يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌّ مِنْ بَحِيلَةَ ، يُقَالُ لَهُ : الْأَشْهَبُ ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ ، عَلَامَة فِى قَوْمٍ ظَلَمَةٍ.

فَقَالَ عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ ، حِينَ كَذَّبَ بِهِ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ :مِنْ دُهْنٍ ، يُقَالُ لَهُ الْأَشْهَبُ ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ. (احمد 24- ابويعلى 240)

۔ (۳۹۰۷) حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالْفَظَةَ فَ اس ذوالله بیا تذکرہ کیا جواصحاب نہر کے ساتھ تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گڑھے کا شیطان ہے، اس قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام اهبب یا ابن اهب ہوگاوہ اے گڑھے میں بھینکے گا، یہ ظالم قوم کی علامت ہوگا۔ عمار جہنی نے بیان کیا کہ قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی آیا جس کا نام اهبب یا ابن اهب تھا۔

( ٣٩.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عبد اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَتِ الْحَوَارِجُ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : تُرِيدُ أَنْ تَسِيرَ فِينَا بِسِيرَةِ عُمَرَ بُنِ الْحَظَّابِ ، فَقَالَ :مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّهُ ، وَاللهِ مَا زِدُت أَنْ أَتَّخِذَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِمَامًا. (ابن حزم ١٣٣)

( ٢٩٠٧٨) حَذَّنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَبُدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ فِي يَلِدِ الْحَوَارِجِ إِذْ اَتُوْا عَلَى نَخُلٍ ، فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ تَمُرَةً فَاقَبُلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : أَخَذْت تَمُّرَةً مِنْ تَمُرِ أَهْلِ الْمَهُد ، وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ خَنَازِيرٍ وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ حَنَازِيرٍ أَهُلِ الْمَهُدِ ، فَالَ : فَلَمْ اللهِ ، أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ هُوَ أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِنْ هَذَا ؟ قَالُوا : مَنْ ، قَالَ : أَنَا ، فَا لَا الْعَهُدِ ، قَالَ : فَلَمْ جَانَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالُوا : كَيْفَ لُقِيدُكَ بِهِ وَكُذُنَا قَدْ شَرَكَ فِي دَمِهِ ، فَالُ : فَلَمَّا جَانَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالُوا : كَيْفَ لُقِيدُونَ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالُوا : كَيْفَ لُقِيدُكَ بِهِ وَكُلْنَا قَدْ شَرَكَ فِي دَمِهِ ، فَالْسَتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.

(۳۹۰۷۸) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن خباب خوارج کے قبضے میں تھے۔اس وقت ان کا ایک آدی تھجور کے ایک درخت کے پاس سے گز رااورایک تھجورا تھالی۔اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تو نے ایک ذمی کی مجورا تھالی ہے! پھر وہ ایک خزر کے مارڈ الا! وہ ایک خزیر کے پاس سے گزرے، ایک آدمی نے اسے تلوار ماری تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو نے ایک ذمی کے خزر کے مارڈ الا! اس پر حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان دونوں سے زیادہ حرمت والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں فلال عمل نہیں چھوڑا اور فلال عمل بھی نہیں چھوڑا۔اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کوشہید کردیا۔ جب حضرت علی بڑا تھو ان کے پاس آئے اوران سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے قاتل ہمارے حوالے کردو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قاتل آپ کے حوالے کیے کردیں حالانکہ ہم سب ان کے خون میں شریک ہیں۔اس کے بعد حضرت علی نے ان سے قال کو حلال قراردے دیا۔

( ٣٩.٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ الْجَمَلُ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا كُلُّ مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

(۳۹۰۷۹) حفزت عبدالله بن سلمدان لوگول میں سے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی جائز کی طرف سے شریک تھے، و وفر ماتے ہیں کہ مجھےان دونوں سے بڑھ کردنیا کی کوئی چیزمجوب نہیں ہے۔

( ٣٩.٨٠) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ قُلْ هَلْ نَنْبُنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أَهُمُ الْحَرُورِيَّة ؟ قَالَ : لا ، هُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ الْيُهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَلَمُ الْكَهُودُ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَوْرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا : لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ ، وَلَكِنَّ الْحَرُورِيَّة : ﴿ الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقُطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهُ الْفَاسِقِينَ. (بخارى ٣٢٨ه ـ حاكم ٣٢٠)

( ٣٩٠٨) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی بیآ یت کیا خوارج کے بار سے میں نازل ہوئی ہے: ﴿قُلُ هَلُ نَسَبُنگُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعُمَالاً الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذَينَ ﴾ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بیآ یت اہل کتاب یہوداور نصار کی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہود نے محمد مُرافظَ کَا اور نصار کی نے جنت کا انکار کیا۔ اور کہا کہ اس میں کھانا اور پینانہیں ہے۔ حرور بیک بارے میں بیآ یت نازل ہوئی ہے: ﴿الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهُدُّ اللهِ مِنْ بَعُدِ مِينَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ حضرت سعد خوارج کوفاس کہا کرتے تھے۔

(٣٩.٨١) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ سَمِعُت مُصْعَبَ بُنَ سَعُدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَبِي عَنِ الْخَوَارِجِ ، قَالَ :هُمْ قَوْمٌ زَاغُوا فَأَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ.

(۳۹۰۸۱) حَفْرَت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے والدے خوارج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہوہ قوم ہے جس نے میڑھے راتے کوافتیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کردیا۔

( ٣٩.٨٢ ) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِى أَبُو مَرْيَمَ ، أَنَّ شَبَتُ بْنَ رِبْعِتَى ، وَابْنَ

الْكُوَّاءِ خَرَجَا مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى حَرُورَاءَ ، فَأَمَرَ عَلِى النَّاسَ أَنْ يَخُرُجُوا بِسِلَاحِهِمْ ، فَخَرَجُوا إِلَى الْمُسْجِدِ حَتَّى امْتَلَا الْمُسْجِدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِم عَلِى : بِنُسَ مَا صَنَعْتُمْ حِينَ تَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ بِسِلَاحِكُمْ ، اذْهَبُوا إِلَى جَبَّانَةِ مُوَادٍ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمْرِى ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَرْيَمَ : فَانْطَلَقْنَا إِلَى جَبَّانَةِ مُوَادٍ ، فَكُنَّا بِهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ بَلَعْنَا أَنَّ الْقُوْمَ قَدْ رَجَعُوا ، أَوْ أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ .

- ٢- قَالَ : فَقُلْتُ : أَنْطَلِقُ أَنَا فَأَنْظُرُ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقْت فَجَعَلْتُ أَتَخَلَّلُ صُفُوفَهُمْ حَتَى انْتَهَيْت إِلَى شَبَتَ بُنِ رِبُعِيٍّ ، وَابْنِ الْكُوّاءِ وَهُمَا وَاقِفَان مُتَوَرِّكَانِ عَلَى دَابَّتَيْهِمَا ، وَعِنْدَهُمْ رُسُلُ عَلِيٍّ يُنَاشِدُونَهُمَا اللّهَ لَمَا رَجُعُوا ، وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ : نُعِيدُكُمْ باللهِ أَنْ تُعَجِّلُوا الْفِتْنَة الْعَامِ خَشْيَةَ عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى بَعْضِ رُسُلِ عَلِيٍّ فَعَقَرَ دَابَّتَهُ ، فَنَزَلَ الرَّجُلُ وَهُو يَسْتَرُجِعُ ، فَحَمَلَ سَرْجَهُ فَانْطُلَقَ بِهِ ، وَهُمَا يَقُولَانِ : مَا طُلَبْنَا إِلاَّ مُنَابَذَتَهُمْ ، وَهُمْ يُنَاشِدُونَهُمَ اللّهَ .
- ٥٠ فَمَكُنُوا سَاعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْكُوفَةِ كَانَةُ يَوْمُ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمُ فِطْرٍ ، وَكَانَ عَلِيْ يُحَدِّثُنَا قَبْلَ ذَلِكَ ، إِنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنَ الإِسْلَام ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمْيَة ، عَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ، قَالَ : فَسَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَثِيرَةً ، قَالَ : وَسَمِعَهُ نَافِعْ : الْمُخْدَج أَيْضًا ، حَتَى رَأَيْتِه يَتَكُرَّةُ طَعَامَهُ مِنْ كُثْرَةِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْتِه بَاللَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْتِه بُرُنُسُا فَلَقِيتِه مِنَ الْغَدِ فَسَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُت مَعَ النَّاسُ الَذِينَ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُت لَكُونُ ، أَوْ اللَّهُ مَتَى إِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، أَوْ اللَّهُ مَ تَلَى إِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، أَوْ اللَّهُ مَ تَى إِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، أَوْ اللَّهُ مَ تَى إِذَا بَلَغُت إِلَى بَنِى فُلَانَ لَقِينِي صِبْيَانٌ ، فَنَزَعُوا سِلَاحِى ، فَرَجَعْت حَتَى إِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، أَوْ نَعْمَ خُرَجَ أَهُلُ النَّهُرَوان وَسَارَ عَلِقً إِلَيْهُمْ ، فَلَمْ أَخُرُجُ مَعَهُ .
- ٤- قَالَ : وَخَرَجَ أَخِى أَبُو عَبُدِ اللهِ وَمَوْلاً هُ مَعَ عَلِى ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًّا سَارَ إلَيْهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ حِذَانَهُمْ عَلَى شَاطِءِ النَّهُرَوَانِ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمَ اللَّهَ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَلَمْ تَزَلُ رُسُلُهُ تَكُن حِذَانَهُمْ حَتَّى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ تَخْتَلِفُ إلَيْهِمْ خَتَّى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُّوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا نَجِدُهُ حَيًّا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا هُوَ فِيهِمْ ، ثُمَّ أَمْرَ إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَبَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : افْطَعُوا إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَبَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : افْطَعُوا يَدَهُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : افْطَعُوا يَدَهُ مُ اللهِ عَالَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَاللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ مَا اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ و اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلَا لا عَلَمُ عَلَى اللهُ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ مُ اللهُ عَالَ يَهِمُ مُ فَيْ وَلَا لا عَلَى اللهُ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا عُلَا اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا عُذَبُتُ وَلَا لا عَلَيْنَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُلَا الْعَلَا عَالْهُ مَا كُذَبُتُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَ عَلَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلَا عَلَيْنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(۳۹۰۸۲) حضرت ابومریم فرمائے ہیں کہ طبیت بن ربعی اور ابن کواء کوفہ ہے دوراء کی طرف مجے ،حضرت علی میں تین نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے ہتھیار کے ساتھ نکلیں ۔لوگ مجد میں آگئے یہاں تک کہ مجد لوگوں ہے بھر گئی ۔حضرت علی ہون نے فرمایا کہ تم نے ہتھیاروں کے ساتھ مجد میں داخل ہوکر بہت براکیا۔تم سب میدان میں جمع ہوجا دُ اوراس وقت تک وہاں رہو جب تک میر احکم تسہیں نہل جائے۔ابومریم فرماتے ہیں کہ پھرہم میدان میں چلے گئے اور دن کا پچھ حصہ وہاں تھہرے پھرہمیں خبر ہوئی کہ لوگ واپس حارے ہیں۔

- (۲) ابومریم کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھنے کے لئے ان کی طرف جلا۔ میں ان کی صفوں کو چیرتا ہوا شبث بن ربعی اور ابن کواء
  تک پہنچ گیا، وہ دونوں سواری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس حضرت علی جڑ پٹنے کے قاصد تھے جوانہیں اللہ کا واسطہ دے
  رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ تمہاراا گلے سال کآنے سے پہلے فتنہ مجانے میں جلدی کرنا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ تہمیں بناہ
  عطا فر مائے۔خوارج کا ایک آدمی حضرت علی جڑ پٹنے کے ایک قاصد کے پاس گیا اور اس کی سواری کو مارڈ الا۔ وہ آدمی انا للہ وانا الیہ
  راجعون پڑھتا ہوا نیچ اتر ااور اپنی زین کو لے کر چل پڑا۔ وہ دونوں کہدر ہے تھے کہ ہم تو ان سے صرف مقابلہ چا ہے ہیں اور وہ اللہ
  کے واسطے دے رہے ہیں۔
- (٣) وه سب پچھ در پر شہر ہے اور پھر کو فد چلے گئے ، وہ یوم اضی یا یوم فطر تھا، حضرت علی دفائی اس سے بہلے ہم سے بیان کر رہے تھے کہ ایک قوم اسلام سے فارج ہوجائے گی ، وہ اسلام سے ایے نکل جا کیں گئے جیسے تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔ ان کی علامت یہ ہوا ان میں مفلوج ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی سے یہ بات کی مرتبہ تنی ہے۔ اس بات کو مفلوج ہاتھ والے نافع نے بھی سنا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اس بات کو زیادہ من کر اس کی ناگواری کی وجہ سے کھا تا کھا تا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نافع ہمار سے ساتھ مجد میں تھا دن کو نماز پڑھتا تھا اور رات مبحد میں گز ارتا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹو بی پہنا کی تھی۔ میں اس کے ساتھ نکلا تھا جوحروراء کی طرف گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کارادہ کر کے نکلا تھا لیکن جب میں فلاں قبیلے میں بہنچا تو مجھے کچھ نیچے ملے جنہوں نے میر ااسلحہ چھین لیا۔ میں واپس آ گیا ، ایک سال بعد اہل نہروان نکلے اور حضرت علی دی تھی ان کی طرف گئے لیکن میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔
- (٣) میرے بھائی ابوعبداللہ اوران کے غلام حضرت علی وٹائٹو کے ساتھ نکلے۔ مجھے ابوعبداللہ نے بتایا کہ حضرت علی وٹائٹو خوارج کی طرف گئے ، جب نہروان کے کنارے ان کے برابر ہو گئے تو ان کی طرف آ دمی بھیجا جو آئیس اللہ کا واسطہ دے اور آئیس رجوع کی دعوت دے۔ مختلف قاصد دو آن با نا بانا لگا رہا ، یبال تک کہ خارجیوں نے حضرت علی وٹائٹو کے قاصد کو تل کر دیا۔ جب حضرت علی وٹائٹو نے اس صورت حال کو دیکھا تو ان سے تبال کیا۔ جب سب کو تہس نہس کر کے فارغ ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ مفلوج ہاتھ والے خفس کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے آئیس تلاش کیا تو ایک آ دمی نے کہا کہ ہمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا۔ ایک مفلوج ہاتھ والے خص کو تلاش کریں ۔ بھرا کی آ دمی نے آ کرخو خبری دی کہا کہ ہمیں اور ندہ حالت میں تو نہیں ما ۔ ایک آ دمی نے کہا کہ وہ ان میں نہیں ہے۔ پھرا کی آ دمی نے آ کرخو خبری دمی کہا سے میرالمونین! خدا کی تسم ہم نے اسے دو مقتولوں کے بین کہا کہ وہ وہ باتھ لایا گیا تو حضرت علی وٹائٹو نے اس کا مفلوج ہاتھ کا میر سے بیاس لاؤ۔ جب وہ ہاتھ لایا گیا تو حضرت علی وٹائٹو نے اس کا مفلوج ہاتھ کا اور ند جھوٹ بولا گیا۔

( ٢٩.٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أُتِي بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

(٣٩٠٨٣) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ کے پاس جب مفلوج مخص کولا یا گیا تو آپ نے سجدہ کیا۔

( ٣٩.٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَكَانَ صَاحِبَ شُرْطَةِ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ :قَاتَلَهُمَ اللَّهُ ، أَيُّ حَدِيثٍ شَانُوا ، يَعْنِي الْخَوَارِجَ الَّذِينَ قَتَل.

(۳۹۰۸۴) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانونے نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے۔

( ٢٩.٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا فِي الْجُمُعَةِ ، وَعَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبُرِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامَ آخَوُ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمُسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللّهَ فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ : اجْلِسُوا ، نَعَمْ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، كَلِمَةُ حَقِّ يُتَعَلِّمُ مَنَا ، لَنْ نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ يُتَعَلِّي بِهَا بَاطِلٌ ، حُكُمُ اللهِ يُنْتَظُرُ فِيكُمْ ، الآنَ لَكُمْ عِنْدِى ثَلَاثُ خِلَالٍ مَا كُنْتُمْ مَعَنَا ، لَنْ نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمُهُ ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدُ فِي خُطْيَتِهِ. (بيهقى ١٨٣)

(۳۹۰۸۵) حضرت کیٹر بن نمر فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی ہوائی منبر پر تھے کہ ایک آدمی اٹھا اوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے مختلف لوگ کھڑے ہواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے مختلف لوگ کھڑے ہوکر یہی نعرہ لگانے گئے۔ حضرت علی ہوائی ہوا تھ سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ اور فر مایا کہ بلا شبہ اللہ کے مختلف لوگ کھڑے ہوکر یہی نعرہ لگانے گئے۔ حضرت علی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائے ہوائی کا استارہ کیا جارہ ہوا ہوا اور اور کیا گیا ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیا جارہا ہے۔ اس مواکسی کا حکم نہیں بیٹ ہوں ہے ہوں ہے منہ نہیں کریں گے کہ ان میں اللہ کے اس تھر ہوں ہے منہ نہیں کریں گے کہ ان میں اللہ کے اس کو کہا تھا کھے ہیں، ہم تم ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہیں فی ء سے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہا تھا کھے ہیں، ہم تم ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہمیں فی ء سے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہا تھا کھے ہیں، ہم تم سے قال نہ کرو۔ پھرآ ہے نے دوبارہ خطبہ شروع کردیا۔

( ٢٩٠٨٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ حُسَيلِ بُنِ سَعْدِ بُنِ حُدَيْفَة ، قَالَ : حَدَّقَنَا حَبِيبُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلَّ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِى " لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِى " لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ﴿ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَجِفَنَكَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا يَسُولُونَ : لَا إِمَارَةَ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يُصْلِحُكُمْ إِلَّا أَمِيرٌ بَرٌ ، اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَسُلِحُكُمْ إِلّا أَلْهَاجِرِ ، وَيُسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عِلْى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

(٣٩٠٨٢) حفزت ابو کنتري فرماتے بيں كمايك آدمي مجد ميں داخل ہوااوراس نے كہا كمالله كے سواكسي كى حكومت نہيں \_ بھرايك

اورآ دی کھڑا ہوا اوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ حضرت علی دائو نے یہ ن کر فر مایا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ بیش سے بیٹ کی اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ لوگ آ پ کو حقیر نہ جھیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ کیاتم جانتے ہوکہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ امارت نہیں ہے۔ اے لوگو اتمہارے لئے امیر کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ نیک ہویا فاس لوگوں نے کہا کہ نیک امیر کوتو ہم نے وکھ لیا۔ فاس کیسا ہوتا ہے؟ حضرت علی ہوئے نو مایا کہ موس عمل کرتا ہے اور فاجر کو ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ تعالی مدت تک پہنچا تا ہے، تمہارے واستے مامون ہیں، تمہارے بازار قائم ہیں، تمہارا مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، تمہارے دائیا جاتا ہے۔ کرا سے دلایا جاتا ہے۔

( ٢٩.٨٧) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ وَالشِبْءَ عَنِ الرُّهُورِي، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَهُسِمُ مَعْنَمًا يَوْمَ حنين، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُويُصِرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَقْتُلُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ عَيْمُ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ عَيْمُ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُولُ وَ الْفَالَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنْهُ وَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَوْمُ حُنْهُ وَلَكُمْ وَلَا عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(بخاری ۱۱۲۳ احمد ۲۵)

(۱۹۰۸۷) حضرت ابوسعید خدری بی فی فرماتے ہیں کہ درسول اللہ مَؤَفِی فی انسان حین کا مال نغیمت تقسیم فرمارہ سے کہ بنو تمیم کا ایک آ دی آیا جے ذوخو یصر ہ کہا جا تا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے دسول! انصاف بیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیراناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو میری ناکامی اور نامرادی میں کیا شک ہے۔ حضرت عمر وہ فی نے عرض کیا اے اللہ کے دسول! مجھے اجازت میں انصاف نہ کردوں ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ، اس کے کھیماتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے۔ بیلوگ دیجے ، میں اسے قل کردوں ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ، اس کے کھیماتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے۔ بیلوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیخ نہیں اتر کا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نشانی بیہ ہوگی کہ ان میں عورت کے بیتان جسے ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا ، جو گوشت کے گئز سے کی طرح لئک رہا ہوگا۔ حضرت ابو نشانی بیہ ہوگی کہ ان میں کہ اس بات کو حتین کے دن میرے کا نوں نے سنا اور حضرت علی وہ فی فی نے کہ مراہ خوارج کے خلاف جنگ میں میری آئکھوں نے دیکھا کہ اس کو ذکالا گیا اور میں نے اس علامت والے شخص کو دیکھا۔

( ٣٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عُمَيْرِ نُنِ ؛ وذى أَبِي

كَثِيرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمًا ، فَقَامَ الْخَوَارِجُ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ كَلاَمُهُ ، قَالَ : فَنزَلَ فَدَخَلَ وَدَخُلْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : أَلاَ إِنِّى إِنَّمَا أَكِلْتِ يَوْمَ أَكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ : مَثْلِى مَثَلُ ثَلاَثَةِ أَثْوَارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعُن فِى أَجَمَةٍ . فَقَالَ : أَكُلُ الثَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ : مَثْلِى مَثُلُ ثَلَاثَةِ أَثُوارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعُن فِى أَجَمَةٍ . أَبُيضَ وَأَحْمَو وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا أَبْيَضَ وَأَخُمَو وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا يَفْضَحُنا فِى أَجْمَتِنَا هَذِهِ إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَبْيَضِ ، فَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلُهُ ، ثُمَّ أَخُلُو أَنَا وَأَنْتُمَا فِى هَذِهِ الْأَجْمَةِ ، فَلَوْنُكُمَا عَلَى لَوْنِي وَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكُمَا قَالَ : فَقَعَلا قَالَ : فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبُغُهُ أَنْ قَتَلَهُ .

- قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَا ، فَامْتَنَعَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنَّهُ لَا يُشُهِرُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَذِهِ
   إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَسُود ، فَخَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلَهُ ، ثُمَّ أَخْلُو أَنَا وَأَنْتَ ، فَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِي ، قَالَ : فَأَمْسَكَ عَنْهُ فَوَلَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبَثْهُ أَنْ قَتَلَهُ .
- ٣- ثُمَّ لَبِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنِّى آكُلُك ، قَالَ : تَأْكُلُنِى ، قَالَ : اَعَمُ ، قَالَ : إِمَّا لَا فَدَعَنَى خَتَى أُصَوَّتَ ثَلَاثَةً أَصُوَاتٍ ، ثُمَّ شَأْنُك بِى ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أُكِلُت يَوْمَ أُكِلَ الثَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنِّى إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان.

(۳۹۰۸۸) حفرت عمیر بن زوذی ابوکیره فرماتے ہیں کہ حضرت علی دواتی نے ایک دن جمیس خطبہ دیا ،اس خطبہ میں خوارج کھڑے ہوئے اوران کی بات کوکاٹ دیا۔ وہ بنچے اتر ہا اور حجر ہے ہیں تشریف لے گئے ،ہم بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے ۔انہوں نے فرمایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جوایک کچھار میں جمع فرمایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جوایک کچھار میں جمع ہوگئے ،ایک بیل سفید تھا ،ایک سرخ اورایک کالا ، جب بھی شیران بیلوں کو کھانے کی کوشش کرتاوہ تینوں جمع ہوجاتے اور شیر کا مقابلہ کرتے اور شیر کو بازر کھتے ۔ایک دن شیر نے سرخ اور کالے بیل ہے کہا کہ سفید تیل کارنگ اس کچھار میں ہماری ذلت کا سبب ہے ہم دونوں ایسا کرو کہ مجھے وہ بیل کھالیے دو، پھر ہم تیوں آ رام ہے اس کچھار میں رہیں گے ،میرا اور تمہار ارتگ بھی ایک جیسا ہے۔ دونوں ایسا کرو کہ مجھے وہ بیل کھالیے دو، پھر ہم تیوں آ رام ہے اس کچھار میں رہیں گے ،میرا اور تمہار ارتگ بھی ایک جیسا ہے۔ چنا نچے وہ دونوں بیل اس کے جھانے میں آگئے ۔ اس بات کو منظور کر لیا اور شیر نے فوراحملہ کر کے سفید بیل کا کام تمام کردیا۔

- (۲) پھراس کے بعد جب جمعی وہ ان دونوں بیلوں میں سے کسی ایک کو مارنا چاہتا تو وہ دونوں جمع ہوجاتے اوراسے بازر کھتے۔ پس ایک دن شیر نے سرخ بیل سے کہا کہ اے سرخ بیل! اس جگہ کالے کے ہونے کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہورہی ہے۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں اسے کھالوں، پھرتم اور میں یہاں اکیلے رہیں تے، میرا رنگ تمہارے جیسا ہے اور تمہارا رنگ میرے جیسا ہے۔ پس سرخ بیل نے اسے اجازت دے دی اور اس نے کالے بیل کا قصہ تمام کردیا۔
- (۳) پھروہ کچھ دیرتک رکار ہااور پھر سرخ بیل ہے کہا کہ اے سرخ بیل! میں تجھے کھاؤں گا۔اس نے کہا کہ کیا تو مجھے کھائے گا! اس نے کہا ہاں میں تجھے کھاؤں گا۔ بیل نے کہا کہا گرتو نے مجھے کھانا ہی ہے تو مجھے تین آ وازیں نکالنے کی اجازت دے دے۔ پھرتم جوجا ہوکر لینا۔ پھر بیل نے کہا کہ میں تو اس دن کھایا گیا تھا جس دن سفیہ بیل کھایا گیا تھا۔

- (۴) پھر حضرت علی نظافؤ نے فرمایا کہ یا در کھوجس دن حضرت عثمان نظافؤ کوشہید کیا گیا میں اسی دن کمز ور ہو گیا تھا۔
- ( ٢٩٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَمَّسَ عَلِي أَهْلَ النَّهْرِ
  - (٣٩٠٨٩) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ حضرت علی نزانٹی اہل نہر کے مال کائمس دیا تھا۔
- ( ٣٩.٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَقِيقَ أَهْلِ النَّهَرِ وَمَتَاعَهُمْ كُلَّهُ.
  - (۳۹۰۹۰) حضرت علم فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جانونے نے اہل نہر کے غلام اوران کا ساراسا مان اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
- ( ٢٩.٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَمْوَالِ الْمُخَوَارِجِ ، فَقَالَ :لَيْسَ فِيهَا غَنِيمَةٌ وَلَا غُلُولٌ.
- (۳۹۰۹۱) بنوتمیم کے ایک آ دمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مزائش سے خوارج کے مال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں غنیمت اورغلول نہیں ہے۔
  - ( ٣٩٠٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : فَزَعَ الْمَسْجِدُ حِينَ أُصِيبَ أَهُلُ النَّهُرِ.
    - (٣٩٠٩٢) حضرت ابن اورلیس کے دادابیان کرتے ہیں کہ جب اہل نہر برحملہ ہوا تو مسجد گونج اٹھی تھی۔
- ( ٣٩.٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ الْحَوَارِجِ :لَهُوَ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ قَتْلِ الدَّيْلَمِ.
- (۳۹۰۹۳) حضرت ابوسعیدخدری ژناتئو خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں کدان سے قبال کرنا مجھے دیلم سے قبال کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔
- ( ٣٩٠٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهُلِ بْنِ حُنيَّفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَتِيهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُوُوسُهُمْ. (مسلم ١٢٠)
- (۳۹۰۹۳) حضرت مبل بن حنیف سے روایت ہے کدرسول الله مَوَّقَظَةً نے ارشاد فر مایا که مشرق کی ایک قوم حق سے ہٹ جائے گ ،ان کے سرمونڈ ہے ہوئے ہول گے۔
- ( ٣٩.٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا مَنَعَ عَلِيٌّ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ الْحَرُورَاءِ : مَا تُرِيدُ أَنْ نُجَامِعَ لِهَؤُلَاءِ ، فَحَرَجُّوا فَأَتَاهُمْ إِيْلِيسُ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانَ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ الْحَرُورَاءِ : مَا تُرِيدُ أَنْ نُجَامِعَ لِهَؤُلَاءِ ، فَخَرَجُّوا فَأَتَاهُمْ إِيْلِيسُ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانَ هَوُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ فَارَقْنَا مُسْلِمِينَ لَبِئْسَ الرَّأْقُ رَأَيْنَا ، وَلَيْنُ كَانُوا كُفَّارًا لَيَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَنَاوِلِهِم ، قَالَ الْحَسَنُ فَجَذَّهُمْ جَدًّا.
- (٣٩٠٩٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی چی تو نے دو تھم بنانے سے منع کیا تو اہل حروراءنے کہا کہ ہم ان لوگوں ک

ساتھ جمع ہونے کو تیار نہیں اور وہ چلے گئے۔ پھران کے پاس اہلیس آیا اور اس نے کہا کہ وہ قوم کہاں گئی جے ہم نے مسلمان ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا؟ ہماری رائے تو بہت بری رائے تھی۔اگر وہ کا فربھی ہوتے تب بھی ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہئے تھا! حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی مڑٹا ٹونے نے خوارج پرجملہ کردیا اور انہیں جڑے اکھیڑدیا۔

( ٣٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْهُدَيْلِ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، فَاتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى غُلَامًا لِى أُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ سِتَّ مِنَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَدْ أَعْطَانِى بِهِ الْخَوَارِجُ ، ثَمَانَ مِنَةٍ ، أَفَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :كُنْتُ بَائِعَهُ مِنْ يَهُودِتَى ، أَوْ نَصْرَانِتَى ؟ قَالَ :لاَّ ، قَالَ :فَلاَ تَبِعُهُ مِنْهُمْ.

(٣٩٠٩٦) حضرت ہذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس تھا،ان کے پاس ایک آدمی آیا اوراس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے چھ سوورہم دیئے گئے ہیں،اور مجھے خوارج نے اس کے آٹھ سودراہم دیئے ہیں، کیا میں انہیں بچ دوں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیاتم وہ غلام کس میہودی یا نصرانی کو بیچنا چاہو مے؟ میں نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا کہ پھران کوبھی نہ بیجو۔

ره بورس و بالمراق بالمراق

( ٣٩.٩٨) حَدَّثُنَا يَخْمَى بُنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَطَّل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عَسْكُرٍ أَهُلِ النَّهَرِ، قَالَ: مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَأَخَذُوهُ إِلاَّ قِدْرًا، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ قَدْأُخِذَتُ. ( ٨٥.٥٥ مَنْ عَنْ مَا فَيْ مَا مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَأَخُذُوهُ إِلاَّ قِدْرًا، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ قَدْأُخِذَتُ.

(۳۹۰۹۸) حفرت عرفجہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی دہنے کے پاس اہل نبر کے نشکر کا مال ومتاع لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو جو چیز بھلی گئے وہ لے لے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک ہانڈی کے سواسب پھے لے لیا۔ بعد میں میں نے دیکھاوہ ہانڈی بھی کسی نے لے کی تھی۔

> الحمد لله تعالى ! آج بروز جمعة المبارك عجون ٢٠١٢ء بمطابق عار جب المرجب ١٣٣٢ ها و مصنف ابن ابي شيبه كاپېلا اردوتر جمه كممل موا-

الله تعالى الي فضل سے اس محنت كو تبول فر مائے اور ہمیں عمل كى ہمى تو فيق عطا فر مائے۔ آمين ثم آمين



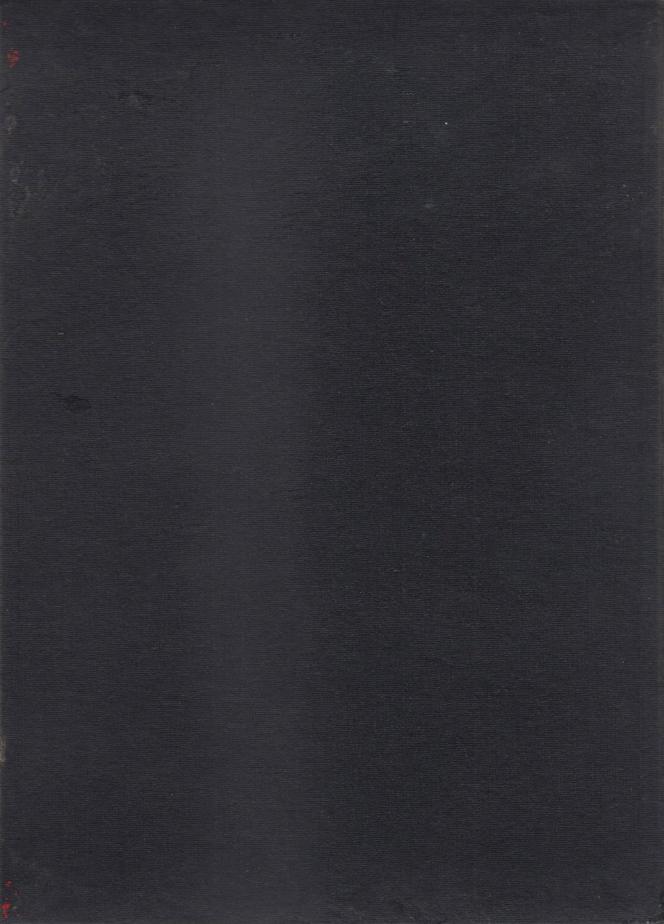